قُلْ فَلِللَّهُ الْحُجَّتُ الْبَالِعَتُ النبخ البسل فجتت پوری الثه کی رہی المالي المالي المالية جُلِدُسِهُوم إِمَّامِ ٱكبِرُ، مُجَدِّدِ مِلْنَتِ ، حَكِيْمُ الْأَسْكِلام حضِرَتُ وَلَانَا شِيَاهُ وَكُلَّ لَتُدْمِنًا مِيرَثُ مِهُ لُوَيُ تَدِينَ وَ 13/218-5/2010-11/21/2011/ حفيرت والناسو بالخرساح وبالتابين مظله أستازوارالغشاؤ زيوبت

قُلُ فَيِنَّامُ الْجُجَّتُ الْبَالِغَيَّ كهيئة الميت في مُجت بورى التدى ريي شرح حجية اللاالكالغية إمام أكبر ، مجدّد مِلْتِ ، حكيما حضرت مؤلانا ثياه وكالتدعنا ميرث باوي فترسره (1111a-1211a-7-212-71212) حضرت مولانا سَعِيْدِاحُمْ صِاحِبَ بِالنَّ لَوِي مَرْظُلَّهُ أستاذ وارالغ الغيام ديوبت ناشر

### المُلَمِهُونَ مَن الْيُرْجِفُون الْمُعَوْظُ هُيْنَ

### - مِلن بِي رِّي يَرْبَيْتِ

🗝 مختشيتين العِثْلُم كَانِي فِال 32726509

- 🔊 وأرالحد ى اردوباز اركرايى .
- 🔊 دارالاشاعت،أردوبازاركراجي
- الله قدي كتب خارة بالقابل آرام باغ كرايي
  - 🔊 مكتبدرهمانيه أردو بازاراا دور
- Madrassah Arabia Islamia

  1 Azaad Avenue PO Box 9786-1750

  Azaadville South Africa

  Tel D0(27)114132786
  - Azhar Academy Ltd. 54-68 Little literal Lane
    Manor Park London E12 5QA
    Phone 020-8911-9797
- ISLAMIC BOOK CENTRE
  T19-121 Halliwell Road Bolton Bit 3NE
  U.K.
  Tel/Fax 01204-389080

كَتَابِكَانَام \_\_\_\_ وَجْمِيْتُهُ اللَّهُ الْوَاسِيَعِيْنَ خَلَابَونَ ( وَجُمِينُ اللَّهُ الْوَاسِيَعِيْنَ ) خلابَونَ ( وَدِينْظُرُ عَنْى شُدُوالْمِيثُنَ )

تاريخ اشاعت \_\_\_\_ ايريل واقع

اثر \_\_\_\_\_ احترار بتاك زا كافي

شاه زیب سینطرز ومقدس مسجد، أرد و بازار کراچی

(ن: 32760374-021-32725673)

ىلى: 021-32725673

ائ کے: zamzam01@cyber net.pk

ويب النه: www.zamzampublishers.com

鎔

## (فهرست مضامین

|      | At the state of th |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -4-4 | فهرست مضامین<br>پید سرم ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/2  | محن ہائے گفتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PA   | رتمة الله الواسعه كي وجه تسميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174  | اختلافی مسائل کی شرح میں دوباتوں کاالتزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r-   | حجة الله اليالغه كتنبن امتيازات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PF   | دقت فنهم کی دووجهیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | وقسم ثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | (تفصیل واراحادیث ِمرفوعہ کے اسرار وجِکم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24   | باب (۱) ایمان کےسلسلہ کی اصولی ہاتیں: ایمان کی دوشمیں: ظاہری انقیاداور کامل یقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ra   | اعمالِ اسلام کے دودر ہے: ارکانِ اسلام اور دیگر فرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L.A  | اقسام ایمان کے متقابلات: کفر، اعتقادی نفاق بسق اور عملی نفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MZ   | نفاق عمل تین طرح سے پیدا ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M    | ایمان کے دواور معنی: تصدیق اور سکینتِ قلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵٠   | خلاصه کلام: ایمان کے کل حیار معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۱   | . نفاق عمل اورا خلاص کی علامتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 04   | نجات اولى كے لئے اركان خمسه كى ادائيگى ضرورى ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9    | اركان شمه كي تخصيص كي وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.   | فرائض اسلام اركان خمسه مي منحصر نبيل بين مستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44   | شریعت کی نظر میں گناہ کی دونتمیں ہیں: کہائراورصغائر۔اور دونوں کی تحدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40   | ب كبائر كي تعداد تعين شبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44   | فصل: ایمانیات تعلق رکھنے والی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44   | وہ روایات جن میں کیائر و کفریات کا تذکرہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 49  | ایک جامع تعلیم اوراسلام کاعطر                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | مومن نا جی ہے، تاری شہیں                                                              |
| 44  | ابلیس کا پانی پر تخت بچپا نااور در بارلگا ناحقیقت ہے                                  |
| 20  | شیطان کی وسوسها ندازی                                                                 |
| 44  | شيطانی وساوس اور فرشتوں کے الہام کی صورتیں                                            |
| ۸.  | شيطاني وساوس اور پريشان خوابول كاعلاج                                                 |
| Al  | آ دم وموی علیهاالسلام میں ایک مناظرہ: اور اس واقعہ کا باطنی پہلو                      |
| AT  | ہر بچە فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے                       |
| 49  | نابالغ بچوں کے احکام (مفصل بحث)                                                       |
| 95  | "الله كي باته مين تراز و محامطلب                                                      |
| 90  | انسان كااختيارا يك حدتك ب، كامل اختيار الله كاب                                       |
| 90  | مجازات کے لئے فی الجملہ اختیار کیوں ضروری ہے؟                                         |
| 91  | تقدریاز لی ہے،اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں                                            |
| 100 | آدمی و ہاں ضرور پہنچتا ہے جہاں موت مقدر ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 1+1 | تخلیق کا ئنات سے بچاس بزارسال پہلے تقدیر لکھنے کا مطلب                                |
| 1.0 | آ دم عليه السلام كى پيني سے ذريت كونكا لئے كابيان                                     |
| 1+4 | مراحل تخليق اور فرشته كا حياريا تنين لكصنا                                            |
| 1+4 | ہر شخص کا ٹھکا ٹا جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی                                     |
| 1•٨ | ر فع شخالف: ذریت: آ دم علیه السلام کی پشت ہے نکالی گئی تھی یا اولا دِ آ دم کی پشت ہے؟ |
| 1-9 | اس اعتراض کا جواب کہ جب نیکیاں اور برائیاں کر چکا تواب راہیں آسان کرنے کا کیا مطلب؟   |
| H•  | نیکوکاری اور بدکاری الهام کرنے کا مطلب                                                |
| Hr  | باب (۲) كتاب دسنت كومضبوط بكرنے كے سلسله ميں اصولى باتيں:                             |
| nr  | تحریف ہے دین کا تحفظ ضروری ہے                                                         |
| 112 | لصل: روایات باب کی شرح                                                                |
| 114 | اته ع نبوی کا وجوب اورمحسوس مثال سے اس کی تفہیم                                       |
| ВA  | سيجها عمال في نفسه بهي موجب عذاب بين                                                  |

| 119    | آپ کے لائے ہوئے وین کے تعلق ہے لوگوں کی تین قشمیں            |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 111    | خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کیوں ضروری ہے؟                 |
| ITT    | فرقهٔ ناجیهاور فِرُ قِ غیرناجیه کی تمثیل                     |
| Ira    | مجدّ دین کی ضرورت اوران کے کارنامے                           |
| IFA    | علماء: انبياء كے وارث ميں                                    |
| 119    | محدثین کے لئے تروتاز کی کی دعا                               |
| 11-    | حدیث میں کڈب بیانی کبیرہ گناہ ہے                             |
| IPT    | اسرائیلی روایات کے احکام                                     |
| irr    | د نیوی اغراض کے لئے علم دین سیکھنا اور سکھلا ناحرام ہے       |
| irr    | بوقت حاجت علم دین کوچھپانا حرام ہے                           |
| المالم | فرض كفامية علوم اوران كي تعيين وتفصيل                        |
| 172    | وین کو چیستال بنا کر پیش نه کیا جائے                         |
| 1179   | تفيير بالرائح رام ب،اوررائے كامطلب                           |
| 101    | قرآن میں جھڑا کفرہے،اور چھگڑا کرنے کا مطلب                   |
| انما   | قرآن وحدیث کو با ہم ظرانا حرام ہے، اور اس کی صورت            |
| 1      | آیات کا ظاہر و باطن ،اور ہرایک کی جائے اطلاع                 |
| 164    | محکم ومتشابه کامطلب                                          |
| IM     | میت اصل ہے، اعمال اس سے پیکر ہیں                             |
| 10+    | مسى چيز كاقطعى تقم معلوم نه ہوتو احتياط چاہئے                |
| 100    | قرآن کی پانچ قشمیں ،اوران پڑمل کاطریقه                       |
|        | كتاب الطهارة                                                 |
| 104    | باب (۱) طهارت کے سلسلہ کی اصولی باتیں                        |
| 104    | طہارت کی اقتیام: حدث و نحبث کی طہارت اور جسم کے بیل کی صفائی |
| 104    | حدث وطبهارت کی بیجیان ،                                      |
| 104    | طبهارت کی شکلوں اور موجبات طبهارت کی بیجان                   |
| IDA    | حدث کیا ہے؟ ·····                                            |
| -      |                                                              |

| ارتین کیا ہیں؟<br>جہات وضوء وشس<br>۱۱۳ میں فضیلت وضو:<br>کی آ دھا ایمان ہے ہوتے ہیں<br>مت کے دن اعضائے وضوء روثن ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مو<br>باب(<br>پاً<br>وف |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الاسلات وضوز الاسلام وضوز الاسلام وضور الاسلام وضور الاسلام وضور الاسلام وضور الاسلام وضور وشن بهول کے الاسلام و ال | باب(<br>پاً<br>وف       |
| الم المحاليمان ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ياً<br>وف               |
| الم المحاليمان ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ياً<br>وف               |
| ہوء ہے گناہ معاف ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وف                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                       |
| بشہ یا وضوء رہنا ایمان کی نشانی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                       |
| ۲) وضوء کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب                     |
| پیروں کے دھونے کا انکاراَ مُبلی بدیریا ہے کا انکار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| کلی، ناک کی صفائی اور ترتیب کی اہمیت میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| مضمضه اوراستشاق دراصل دومتنقل طبارتین بین مسمضه اوراستشاق دراصل دومتنقل طبارتین بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| مضمضه اوراستنشاق مین فصل أولی ب ماوسل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| ۱۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| جار باتیں پیٹر نظر رکھ کرآ داب وضوء تبویز کئے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                       |
| وضوء میں شمید کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| نیندے اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو دھونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| بانے برشیطان کی شب باشی کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| وضوء کے بعد کی دعاہے جنت کے سب درواز ہے کھل جانے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| خشک رہنے والی ایز یوں کے لئے عذاب الیم کی وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ۵) نواقض وضوء کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باب                     |
| نماز کے لئے یاکی کیوں شرط ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| نواقض وضوء تین طرح سے میں بمتفق علیہ مختلف فیہ اور منسوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| نواقض وضوء کی مہلی قتم بتنق علیہ نواقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| نیند ناقض وضوء کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| ندى نكلنے سے وضوء كيول واجب ہوتى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| جب حدث كاليقين موجائ جمي وضوء توئي ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

| IAO  | نواقضِ وضوء كي دوسري قتم جختلف فيه تواقض:                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAY  | ا- بيثاب كعضوكو تجوونا أسست المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب |
| YAL  | ٢- عورت كوباته ركانا                                                                                |
| IAZ  | حفزت عمراور حضرت ابن مسعود کے استدلال کا جواب                                                       |
| IAZ  | حضرت ابن عمر کے مسلک کی حقیقت                                                                       |
| IAA  | حضرت ابرا ہیم نخعی کا مسلک اورامام اعظم کا اس ہے گریز                                               |
| IAA  | ٣-٥ بہنے والاخوں، کافی مقدار میں نئے اور نماز میں کھل کھلا کر ہنستا                                 |
| 149  | امور مذكوره ناقض وضوء كيول بين؟                                                                     |
| 191  | نواقضِ وضوء کی تبسری قتم :منسوخ نواقض                                                               |
| 195  | ا – مامتیتِ النار کا ناقض وضوء ہونا ،اوراس ہے وضوء کرنے کی وجہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 195  | ۲-اونٹ کے گوشت کا ناقض وضوء ہونا                                                                    |
| 195  | اونٹ کے گوشت ہے وضوء واجب ہونے میں راز                                                              |
| 194  | باب (١) خفين (چرے كے موزوں) رسم كاراز                                                               |
| 190  | مشروعيت كي ويد                                                                                      |
| 190  | موزوں پرسے کے لئے تین شرطیں ،ادراشتر اط کاراز                                                       |
| 19.5 | موزوں کے او پرسے استحسانی ہے، اور نیچے قیاسی میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 199  | باب (٢)غسل كاطريقه                                                                                  |
| 199  | عنسل شروع کرنے ہے پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ                                                            |
| ***  | عنسل شروع کرنے ہے پہلے شرمگاہ کودھونے کی دجہ                                                        |
| F++  | عنسل کے شروع میں وضوء کی حکمتیں                                                                     |
| ree. | پیروں کو بعد میں دھونے کی حکمت                                                                      |
| 100  | مستخبات غِسل حيارين                                                                                 |
| F+ F | حياداري اور پرده يوشي                                                                               |
| P+ P | عنسل حيض مين خصوصي انهتمام كي وجه                                                                   |
| 1414 | وضوء وغسل کے لئے یانی کی مقدار                                                                      |
| r•0  | عشل جنابت میں اہتمام کی وجہ                                                                         |

| 10.2 | 11 / 10 2 11: ( 21 12 1)                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-Z  | باب (۸) عسل واجب کرنے والی پیزوں کا بیان                                                         |
| Y•Z  | صحبت ہے مسل کپ واجب ہوتا ہے؟                                                                     |
| ri.  | بدخوانی ہے اس وقت مسل واجب ہوتا ہے جب تری پائے                                                   |
| rii  | حیض وطهرگی کم از کم اور زیاده سند یاده مدت                                                       |
| rir. | متخاضه: ایخ فیض کوکس طرح جدا کرے؟                                                                |
| rin  | باب (٩) جنبی اور بے وضوء کے لئے کیا کام جائز ہیں اور کیا ناجائز؟                                 |
| PIN  | باب كے سلسله كي اصولى بات                                                                        |
| MA   | جہاں تصویر ، کتا یا جنبی ہووہاں فرشتے نہیں آتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| P19  | جنابت میں عضود حوکر ، وضوء کر کے سونے کی حکمت                                                    |
|      |                                                                                                  |
| 110  | باب (١٠) تيم كابيان                                                                              |
| rr.  | مشروعیت کی وجہ۔ بدل کیوں تبحویز کیا۔ تیم اس امت کا امتیاز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rri  | مٹی ہے تیم کیوں تجویز کیا گیا ؟ حسل اور وضوء کے تیم میں فرق کیوں نبیں؟                           |
| trr  | سخت سردی: بیاری کی طرح ہے۔ تیم سفر کے ساتھ خاص نہیں۔ تیم میں پیر کیوں شامل نہیں؟                 |
| rrr  | تتيتم كاطريقه (روايات ميں اختلاف اوران ميں تطبيق)                                                |
| 112  | جنابت میں بھی تیم جائز ہے                                                                        |
| 774  | فقدشافعی کے چندمسائل جومنصوص نہیں                                                                |
| rrq  | زخمي كاغسل اورتيم كوجمع كرنا                                                                     |
| 221  | حیتم کامل طہارت ہے ، دل میں کچھ وسوسہ نہ لائے                                                    |
| rrr  | باب (۱۱) قضائے ماجت کے آواب                                                                      |
| rer  | قضائے حاجت کے آواب کا تعلق سات باتوں میں ہے کی ایک بات ہے ہے                                     |
| rrr  | ا- بيت الله كي تعظيم                                                                             |
| rrr  | تضاء جاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ یا پیٹے نہ کرنے کی وجہ                                      |
| rrr  | ا حادیث میں تعارض اور اس کاحل میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| **** | ۲-خوب صفائی کرنا ۳-ضرررساں چیزوں سے بچتا                                                         |
| rro  | ٣-اچچې عادتيں اپنانا ۵- پروے کا اہتمام کرنا                                                      |
|      |                                                                                                  |

| ۲۳ برن اور کپڑوں کو تجاست ہے بچانا کے وساوت ہے بچنا  ۲۳ کٹرے بہوکر پیٹاب کرنے کی ممانعت کی ویہ  ۲۳ بیت الخلاء میں جانے اور نظائے کی وہا کمیں اور ان کی تحکیت  ۲۳ بیٹاب ہے نہ بچنا اور آئیس میں باغ ٹر مجملا اعذاب قبر کا سب ہے  قطرت کی با تیں باب طہارت ہے ہیں اور ملت ابرا ہیں کا شعاد ہیں  ۲۳۲ شعار کسی باب بونی چا ہے؟  ۲۳۲ شعار کسی باب بونی چا ہے؟  ۲۳۲ شعار کسی باب بونی چا ہے؟  ۲۳۲ سعار کسی باب بونی چا ہے؟  ۲۳۲ سعار کسی باب بونی چا ہے؟  ۲۳۲ سعار کسی باب بونی چا ہے کہ گھٹو اور ملت کے سالمہ ہیں جانے کہ گھٹو کے کہ گھٹو کہ کہ گھٹو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳۹ بیت الخلاء میں جائے اور نگلنے کی دعا کیں اور ان کی حکمت  بیت الخلاء میں جائے اور نگلنے کی دعا کیں اور ان سے گئی چڑیں ب  ۱۳۳۷ بیٹی اب ہے نہ بچنا اور ان سے گئی چڑیں ب  ۱۳۲۲ فطرت کی با تیں اور ان سے گئی چڑیں ب  ۱۳۲۲ شعار کیسی بات ہوئی جائے ؟  ۱۳۲۲ شعار کیسی بات ہوئی جائے ؟  ۱۳۲۲ سامور فطرت کے سلسلہ میں جامع گفتگو  ۱۳۲۲ بال نائن کا بڑھنا نے است جگی کا کام کرتا ہے بال نائن کا بڑھنا نے است جگی کا کام کرتا ہے بال نائن کا بڑھنا نے است جگی کا کام کرتا ہے بال نائن کا بڑھنا نے کہ حکمت بالہ کہ سواک کو تکمت بالہ کہ سوائی کے خیال سے ضروری قرار نہیں دیا بالہ کہ سوائی کرنے کی حکمت بالہ کہ بہت کے خیال سے ضروری قرار نہیں دیا بہت کے نیال سے ضروری قرار نہیں دیا بہت کے نیال سے ضروری قرار نہیں دیا بہت کے نیال سے نائی کے دعو نے کی حکمت بہت بہت کی کہ سوائی کرنے کی حکمت بہت بہت کی کہ بہت کے نیال کے دعو نے کی حکمت بہت کے نیال کے دعو نے کی حکمت بہت کے دیال کے دعو نے کی حکمت بہت کے دیال کے دعو نے کی حکمت بالہ کہ اور کہ نے کی محکمت بالہ کی کے دعا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۲۰ بیشاب سے ند یجنا اور آئی میں رگاڑ بھیلا ناعذ اب قبر کا سبب ہو بیشاب سے ند یجنا اور آئی میں اور ان سے تقی چیزیں افرات کی باغیں اور ان سے تقی چیزیں امرون طرت کی باغیں باب طہارت سے ہیں اور امت ابراہ بی کا شعاد ہیں امور فطرت کے سلسلہ میں جاسم گفتگو اس المور فطرت کے سلسلہ میں جاسم گفتگو المور فطرت کے سلسلہ میں جاسم گفتگو المور فطرت کے سلسلہ میں جاسم گفتگو المور فی براہ ان کی کام کرتا ہے مور پھیں کم کرانے کی کام کرتا ہے مور کی تو المور فیل میں بیاب المور کی کام کرتا ہے کہ مور کی تو المور کی کام کرتا ہے کہ مور کی تو المور کی کام کرتا ہو تا ہور اور کو نا اور لکاح کرتا ہور کی کی کہ مور کی تر ارتبین و یا ہے مور کی تر ارتبین و یا ہے ہور کی تو کہ مور کی تو کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ب (۱۲) فطرت کی با تیں اوران سے گئی چیزیں  الاس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فظرت کی با تیم باب طہارت ہے ہیں اور ملت ابرائیسی کا شعار ہیں است وئی جائیس ہوئی گفتگو ہوئی کا کام کرتا ہے ہوئی ہو جائے کی حکمت ہوئی ہوئی ہو جائے کی حکمت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| امور فطرت کے سلسلہ میں جامع گفتگو  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۳۲۲  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۳  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲  ۱۴۲ |
| امور فطرت کے سلسلہ بین جامع گفتگو  ۱۳۳۳  بال ناخن کا بڑھ نانجاست کھی کا کام کرتا ہے  و ازھی بڑھانے کی تقلمت میں کا کام کرتا ہے  موٹی پین کم کرانے کی تقلمت کہ ختنہ کرانے کی تقلمت کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بال ناخن کا بڑھنا نے است جھی کا کام کرتا ہے۔  ڈاڑھی بڑھانے کی حکمت مرفی جیس کم کرانے کی حکمت ختنہ کرائے کی حکمت حیار اور سنتیں جو باب طہارت ہے ہیں: حیاء، خوشبودار ہونا، مواک کرنا اور نکاح کرنا مواک کو تنگی کے خیال سے ضروری قرار نہیں دیا منہ کے آخری حصہ تک مواک کرنے کی حکمت منہ کے آخری حصہ تک مواک کرنے کی حکمت ہفتہ ہیں ایک بارنہا نے دھونے کی حکمت منا ہے جونگوانے ہے اور میت کو نہلانے سے شل کرنے کی حکمت منا ہے تول کرنے پر نہائے کی حکمت ہوائی سے ادکام ہوائی سے ادکام ہوائی سے ادکام ہوائی سے ادکام ہوائی سے بیشاب کرنے والا نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الاس المرقبي المراقب المراقب المراقب المرتبي المراقب المرتبي  |
| موٹیجیں کم کرانے کی حکمت  ہوت کرائے کی حکمت  ہوار اور منتیں جو باب طہارت ہے ہیں: حیاء، خوشبود ار ہونا، سواک کرنا اور آکاح کرنا  ہمواک کو تکی کے خیال ہے ضروری قرار نہیں دیا  ہمنے آخری حصہ تک سواک کرنے کی حکمت  ہفتہ میں ایک بار نہائے دھونے کی حکمت  ہفتہ میں ایک بار نہائے کی حکمت  ہمتا ہوں کرنے ہوئے بانی کی حکمت  ہمتا ہوں کرنے پر نہائے کی حکمت  ہمتا ہوں کرنے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور نہائے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الاستنقار انے کی تحکمت جاب طہارت ہے ہیں: حیاء ، خوشبودار ہونا ، صواک کرنا اور تکاح کرنا ہوا کہ تو ہودار ہونا ، صواک کو تکی کے خیال ہے ضروری قر ارنہیں دیا ہونا ہمواک کرنا اور تکاح کرنا ہونا کے خیال ہے ضروری قر ارنہیں دیا ہونے ہونا ہونا ہے جو کے تک محکمت ہونے ہونے کی تحکمت ہونے کی تحکمت ہونے کی تحکمت ہونے کی تحکمت ہونہ ہونے کی تحکمت ہونا ہونے کی تحکمت ہونے کی تحکمت ہونے کی تحکمت ہونا ہونے کی تحکمت ہونے ہونے کی تحکمت ہونے ہونے کی تحکمت ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چاراور سنتیں جو باب طہارت ہے ہیں: حیاء ، خوشبود ار ہونا ، مسواک کرنا اور نکاح کرنا  مسواک کوشکی کے خیال سے ضروری قر ارنہیں دیا  منے آخری حصہ تک مسواک کرنے کی حکمت  ہفتہ میں ایک بارنہانے دھونے کی حکمت  ہفتہ میں ایک بارنہانے دھونے کی حکمت  ۱۳۵۱  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱۳۵۲  ۱ |
| منواک کوتنگی کے خیال سے ضروری قرار نہیں دیا ۔ مند کہ آخری حصہ تک مسواک کرنے کی حکمت ۔ مند کہ آخری حصہ تک مسواک کرنے کی حکمت ۔ مند کہ بخت میں ایک بار نہائے دھونے کی حکمت ۔ مند کہ بخت میں ایک بار نہائے دھونے کی حکمت ۔ کونہلائے سے مسل کرنے کی حکمت ۔ منا اسلام قبول کرنے پر نہائے کی حکمت ۔ منا اسلام قبول کرنے پر نہائے کی حکمت ۔ منا اسلام قبول کرنے پر نہائے کی حکمت ۔ منا اسلام قبول کرنے پر نہائے کی حکمت ۔ منا کے بوئے پانی میں پیشاب کرنے اور نہائے کی مما نعت کی وجہ ۔ منا اسلام تیں بیشاب کرنے اور نہائے کی مما نعت کی وجہ ۔ منا اسلام تیں بیشاب کرنے والانہیں ۔ منا کے منا منا کے منا کے اس کا کرنے والانہیں ۔ منا کے منا کے منا کی کرنے والانہیں ۔ منا کے منا کے منا کی کرنے والانہیں ۔ منا کے منا کی اس کی کے دیا کہ کو الانہیں ۔ منا کے من |
| منے آخری حصہ تک مسواک کرنے گا محکمت<br>ہفتہ میں ایک بارنہانے وظونے گا محکمت<br>کھنے لگوانے ہے اور میت کونہلانے ہے شال کرنے گا محکمت<br>اسلام قبول کرنے پرنہائے گی حکمت<br>ب (۱۳) پائی کے احکام<br>ٹر کے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور نہائے گی ممانعت کی وجہ<br>مائے مستعمل پاک ہے ، گر پاک کرنے والانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ہفتہ میں ایک بارنہائے وھوئے کی حکمت  ہفتہ میں ایک بارنہائے وھوئے کی حکمت  ہمانہ میں ایک بارنہائے وہ میت کونہلائے سے خسل کرنے کی حکمت  اسلام قبول کرنے پرنہائے کی حکمت  ہوئے پانی میں پیشاب کرئے اور نہائے کی ممانعت کی وجہ  اکم ستعمل پاک ہے ،گر پاک کرئے والانہیں یا کہ انگلی کی سے میں بیشا کی کرئے والانہیں یا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اسلام قبول کرنے پرنہائے کے عشل کرنے کی حکمت اسلام قبول کرنے پرنہائے کی حکمت اسلام قبول کرنے اور نہائے کی ممانعت کی وجہ اسلام قبول کرنے اور نہائے کی ممانعت کی وجہ اسلام میں پیشاب کرنے اور نہائے کی ممانعت کی وجہ اسلام مائے میں پیشاب کرنے والانہیں ساتھ کی اسلام ساتھ کی ایک ہے ، مگر پاک کرنے والانہیں ساتھ کی ایک ہے ، مگر پاک کرنے والانہیں ساتھ کی ایک ہے ، مگر پاک کرنے والانہیں ساتھ کی ایک ہے ، مگر پاک کرنے والانہیں ساتھ کی ایک ہے ، مگر پاک کرنے والانہیں ساتھ کی ایک ہے ، مگر پاک کرنے والانہیں ساتھ کی ایک ہے ، مگر پاک کرنے والانہیں ساتھ کی دیا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسلام قبول کرنے پر نہائے کی حکمت  ۲۵۳  ۱۵۳  ۱۵۳  ۱۵۳  ۱۵۳  ۱۳۵۲  ۱۵۳  ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ب (۱۳) پائی کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رُے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور نہائے کی ممانعت کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رُے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور نہائے کی ممانعت کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خدیت ین کی بختار ماللیہ سے دویا خدت کی میں ہے۔ اس سے دویات کی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| احناف: مائے قلیل وکثیر کی درجہ بندی میں صرف یانی کے پھیلاؤ کا اعتبار کرتے ہیں ،مقدار کا لحاظ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كرتے اور شوافع وونوں كا اعتبار كرتے ہيں۔احناف نے قليل وكثير كى تحديد : غدىر كى روايت ہے كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ہاور شوافع نے قلتین کی حدیث ہے۔امام اعظم رحمہ اللہ کے نزویک قلتین کی حدیث مائے جاری پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| محمول ہے۔اورشوافع اور حنابلہ نے گلتین کی روایت کوحد فاصل قرار دیا ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تے اس کور تے وی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ۲۹۳ (باکتورس) کا بحوالی است استدال اوراس کا بحوالی ۱۳۹۳ کا بحوالی |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المحدد ا |
| الاست کی تعریف الید کا تھی ۔ اور انہ می جانور کا بیشاب ۔ شراب کیوں نا پاک ہے؟  الاست کی تعریف الید کا تھی ۔ اور انہ می جانور کا بیشاب ۔ شراب کیوں نا پاک ہے؟  الاست کا اشر زائل ہوئے ہے پاک حاصل ہوتی ہے  الاست کا اشر زائل ہوئے ہے پاک حاصل ہوتی ہے  الاست کا اشر زائل ہوئے ہے پاک حاصل ہوتی ہے  الاست کا اشر زائل ہوئے ہے پاک حاصل ہوتی ہے  الاست کی افراد کی کے بیشاب کا تھی ہوا پاک ہوجاتا ہے  الاست کی اور نے کی کوجہ ہوجاتی ہیں ہوجاتے ہیں  الاست کی بیشاب کا تھی ہوجاتے ہیں  الاست کی بیشاب کا حصل ہوجاتے ہیں  الاست کا بیشاب کی مطلب اللہ کی ایک ہوجاتے ہیں ہریا ہے شروع میں بیان کی جانوں کی مطلب ہوجاتے ہیں ہریا ہے شروع میں بیان کی جانوں کی مطاب ہوجاتے ہیں ہریا ہے شروع میں بیان کی جانوں کی معافی کا ذریعہ ہوجاتے ہیں ہیں ہوجاتے ہیں ہیں ہوجاتے ہیں ہیں ہوجاتے ہیں ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہیں ہوجاتے ہیں ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہیان کی جانوں کی مطاب ہوجاتے ہیں ہیں ہوجاتے ہیں ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہیں ہوجاتے |
| جاست کی تعریف نید کاتھ میں اور کا پیشاب شراب کیوں ناپاک ہے؟  الا کہ جوٹاناپاک کیوں ہے؟  الا کی زیمن پر بہت پائی ڈالنے ہے پاک بوجائی ہے  الا کا برائی ہونے ہے پاک ماصل ہوتی ہے  الا کا برائی ہونے ہیں ہے کہ اپلے کہ بوجاتا ہے  الا کا برائی کی کے بیشاب کا تھم  الا کا برائی کی کے بیشاب کا تھم  الا کو اس کے براپاک ہونے کی وجہ  الا کہ بیرانی کی جو بالا کی بوجاتے ہیں  الا کہ بیرانی کی جوبات ہیں ہوئی کے بیشاب کا تھم  الا کہ بیرانی کی بوجائے ہیں ہوئی کے بوجائے ہیں  الا کہ بیرانی کی بیشاب کا مطلب اللہ کی ایک ہوجائے ہیں  الا کہ بیرانی کی میں مراز جانے ہے پاک ہوجائے ہیں ہریا ہے کہ ہوجائے ہیں بیان کی جائیں گی اللہ کی ایک اصولی بات رابی الصلاق کے بیشاب کی جو بات کے بیل کی بوجائے ہیں ہریا ہے کہ ہوجائے ہیں بیان کی جائیں گی ہوگئی کرنے کی وجہ  الا کہ بازی کی فضیلت کا بیان ہو کی کو برائی اصولی باتیں ہریا ہے کہ ہوجائے ہیں بیان کی جائیں گی ہوگئی کی دوجائے ہیں ہوائی کی دوجائے ہیں کی میٹی کی دریوے ہوائی کی دوجائے ہیں ہوائی کی دوجائے ہیں کی دوجائے ہیں کی میٹی کی دوجائے ہیں کی دوجائے ہوئی کی دوجائے ہیں کی دو |
| الت کا چیوٹانا پاک کیوں ہے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پاک زیمن پر بہت پائی ڈالنے ہے پاک ہوجاتی ہے۔  ہواست کا اگر زائل ہوئے ہے پاک واصل ہوتی ہے۔  ہواست کا اگر زائل ہوئے ہے پاک واصل ہوتی ہے۔  ہر خوار بچ اور پچ کے بیشاب کا بحم ہوانی ہوئے کی جیشاب کا بحم ہوانی ہوئے کی جیشاب کا بحم ہوانی ہوئے کی جیش ہوائے کہ بوجاتے ہیں۔  ہوانی ہوئے کی جیس ہوائے ہوئے کی ہو ہوئے ہیں۔  ہمان کا مطلب اللہ کا ایک اصولی بات (باقی اصولی باتیں ہریا ہے شروع میں بیان کی جائیں گی )  ہمان کے مسلم کی ایک اصولی بات (باقی اصولی باتیں ہریا ہے شروع میں بیان کی جائیں گی )  ہمان کی مرمیں نماز کا محم اور دس سال کی عرمیں تحق کرنے کی وجہ ہوائی کا ذریعہ ہے۔  ہمان کی موافی کا ذریعہ ہے۔  ہمان کے موافی کا ذریعہ ہے۔  ہمان کے اوقات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الاست کا اثر زاکل ہوئے ہے پاک حاصل ہوتی ہے  الاست کا اثر زاکل ہوئے ہے پاک حاصل ہوتی ہے  الاست کا اثر زاکل ہوئے کے بیشاب کا تھم  الاست کے اور پکی کے بیشاب کا تھم  الاست کے مورے ٹی میں رگڑ جانے ہے پاک ہوجاتا ہے  الاست کی بیشان کا مطلب  المحمد اللہ کی ایک ہوئے کے پاک ہوجاتے ہیں  الاست کی باپاکٹیس کا مطلب  المحمد اللہ کی ایک ہوجاتے ہیں  المحمد اللہ کی ہوجاتے ہیں ہوبا کے شروع ہیں بیان کی جا کی ہوجاتے ہیں  المحمد اللہ کی ہوجاتے ہیں ہوبا کے میں ہوبا کے میں ہوبا کے میں ہوبا کی ہوبا کے میں ہوبا کے ہوبات کی ہوبات کے ہوبات کی ہوبات کی ہوبات کے ہوبات کی ہوبات  |
| المرخوار نے اور پی کے بیشاب کا تھم میں اور نے کی اپاک ہوجاتا ہے۔  ہرخوار نے اور پی کے بیشاب کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المرخوار بج اور بچی کے بیشاب کا تھم میں المرخوار بی کی کے بیشاب کا تھم میں المرخوات بیل کے بوالے کے بوجاتے بیل المرخوات بیل کا بیل کی بوجاتے بیل اللہ کی بالک کمیں ''کا مطلب المسلم کی ایک بوجاتے بیل المرخوات کے بیل کا باک کمیں ''کا مطلب المسلم کی ایک بوجاتے بیل المرخوات کی بیل کا باک کمیں المسلم کی ایک بوجاتے بیل کی بالمی کا میں کہانے کی بالمیں کی بات سال کی عمر میں کمی کرنے کی وجہ کا بالک کا میں بات کا بیان کے میں کمی کا در لیے ہے کہ بات کی بات کا بیان کے میانی اور کا فرانڈ ٹس بے کہانے کی بات  |
| المحدد ا |
| المان کی با المان کی بارگر جانے ہے پاک ہوجاتے ہیں المان کی باپاکٹیں''کامطلب المصلاق المان کی باپاکٹیں''کامطلب المصلاق المصلاق المصلاق المان کی بات المصلاق کی بات المصلاق کی بات المان کی عرفین کی بات سال کی عرفین کی ایک اصولی بات (باقی اصولی باتی ہریا ہے شروع میں بیان کی جائیں گی است سال کی عرفین کی اور تر سال کی عرفین کرنے کی وجہ المود کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور گانا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ المود کی بات سال کی عرفی اور کا فرانہ المان ہے۔ المود کی تحکیم کے تحکیم کی  |
| المجان المحال ا |
| المسلاقی ایک اصولی بات (باقی اصولی باتی بریا ہے شروع میں بیان کی جائیں گی)  ۱۹۸۵ کی میں نماز کا تھم اور دس سال کی عمر میں تختی کرنے کی وجہ  ۱۹۹۰ نماز کی فضیلت کا بیان  ۱۹۹۰ کی نماز: ایمان کے منافی اور کا فرانے ممل ہے اور کا فرانے منافی اور کا فرانے کی دیم کے کہ کا خران مناسب اوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۸۵ (گیسلسلدی ایک اصولی بات (باقی اصولی باتی ہریا ہے شروع میں بیان کی جائیں گی) ۱۸۷ (باقی اصولی بات (باقی اصولی باتی ہریا ہے شروع میں بیان کی جائیں گی) ۱۹۰ (باتی کا بیان برائی فضیلت کا بیان باتی معافی کا ذریعہ ہے بازگذا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بازگذا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بازگذا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے باتی بیان کے منافی اور کا فرانی ممل ہے باتی بیان کے منافی اور کا فرانی ممل ہے باتی بیان کے اوقات بیان کے کئی مناسب اوقات بیان کی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ات سال کی عمر میں نماز کا تھکم اور وس سال کی عمر میں تختی کرنے کی وجہ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ ۲۹۳ ۔ |
| ۲۹۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| از گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔<br>کے نماز: ایمان کے منافی اور کا فرانہ شل ہے۔<br>۳۹) نماز کے اوقات<br>فذوقفہ سے نمازیں رکھنے کی حکمت ۳۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الم المنان کے منافی اور کافرانہ ممل ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۹۳) نماز کے اوقات است میں اوقات اوقات است میں اوقات اوقات است میں اوقات اوقات است میں اوقات اوقات است میں اوقات او |
| نفہ و قفہ سے نمازیں رکھنے کی حکمت<br>ازوں کے لئے مناسب اوقات سے است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ازوں کے لئے مناسب اوقات میں میں اوقات میں اوقات میں اوقات میں میں اوقات میں میں اوقات |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ازوں کے اوقات کی تشکیل مستند میں اوقات کی تشکیل میں اوقات کی تشکیل میں اوقات کی تشکیل میں میں میں اور اور اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ازول کے تین خاص اوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كالانتكافي المستعادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| P+P                                    | انبیائے سابقین کی نمازوں کے اوقات کالحاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r-a                                    | نمازول كاوقات موتع كيون بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>***</b> 4                           | اسباب میں تزاحم اور نمازوں کے جاراوقات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r•2                                    | بهلا وقت: وقت بمتار (پندیده وقت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r•∠                                    | روایتول میں دوباتوں میں اختلاف ہے:مغرب کا دفت کب تک ہے اور عصر کا آخری دفت کب تک ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>!</b> "i+                           | د وسرادقت: وتت <sub>ا</sub> متخب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141                                    | نمازیں اوائل اوقات میں مستحب ہیں ،گر دونمازیں اس ہے مشتنیٰ ہیں:عشاء کی اور گرمیوں میں ظہر کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mm                                     | اس سوال کا جواب کہ فجر کی نماز کا استثناء کیوں نہیں کیا ؟ وہ بھی تو اسفار میں ستحب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rin                                    | تمیسراوقت:وقت ضرورت (جس تک بغیرعذر کے نمازموخرکرنا جائز نبیس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>11</b>                              | چوتهاوفت: ونت ِتضاء مسمد مسمد المسمد |
| MA                                     | نماز قضاء کی جار ہی ہواور آ دمی ہے بس ہوتو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1719                                   | اختیار کی صورت میں نماز مکروہ وقت میں پڑھنا کیہاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1-19                                   | تنین نماز وں کی تمبداشت کا حکم کیوں دیا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr.                                    | اسلامی اصطلاحات کی حقاظت ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrr                                    | ياب (٣) اذان كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| err<br>err                             | باب (۳) اذ ان کابیان<br>اذ ان کی تاریخ ،ا بمیت اور معنویت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrr                                    | ا ذان کی تاریخ ،ا جمیت اور معنویت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mrr<br>mra                             | ا ذان کی تاریخ ،اجمیت اور معنویت<br>اذان وا قامت کے کلمات کی تعداد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PTA                                    | ا ذان کی تاریخ ،ابمیت اور معنویت<br>ا ذان وا قامت کے کلمات کی تعداد میں میں اضافہ کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PTT<br>PTO<br>PTA<br>PTA               | ا ذان کی تاریخ ، ابمیت اور معنویت<br>ا ذان وا قامت کے کلمات کی تعداد<br>بخر کی اذان میں اضافہ کی وجہ<br>ا قامت: اذان کہنے والے کا حق کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PTA<br>PTA<br>PTA                      | ا ذان کی تاریخ ، انجمیت اور معنویت<br>ا ذان و ا قامت کے کلمات کی تعداد<br>فیجر کی اذان میں اضافہ کی وجہ<br>ا قامت: اذان کہنے والے کا حق کیوں ہے؟<br>فضائل اذان کی بنیادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PTA<br>PTA<br>PTA<br>PTA               | ا ذان کی تاریخ ، ابمیت اور معنویت<br>ا ذان وا قامت کے کلمات کی تعداد<br>بخر کی اذان میں اضافہ کی وجہ<br>ا قامت: اذان کہنے والے کا حق کیوں ہے؟<br>فضائل اذان کی بنیادیں<br>مؤذن کی گردن فرازی اور آ واز کی درازی تک پخشش اور گواہی کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PTY<br>PTA<br>PTA<br>PTY4              | اذان کی تاریخ ، اہمیت اور معنویت<br>اذان وا قامت کے کلمات کی تعداد<br>پخر کی اذان میں اضافہ کی وجہ<br>اقامت: اذان کہنے والے کاحق کیوں ہے؟<br>فضائل اذان کی بنیادیں<br>مؤذن کی گردن فرازی اور آواز کی درازی تک پخشش اور گواہی کی وجہ<br>سات سال اذان وینے پر پروانہ براءت لمنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PTA<br>PTA<br>PTA<br>PTA<br>PTT<br>PTT | اذان وا قامت کے کلمات کی تعداد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PTA<br>PTA<br>PTA<br>PTA<br>PTT<br>PTT | ا ذان کا تاریخ ، ابھیت اور معنویت<br>ا ذان وا قامت کے کلمات کی تعداد<br>فیم کی اذان میں اضافہ کی وجہ<br>ا قامت: اذان کہنے والے کا حق کیوں ہے؟<br>فضائل اذان کی بٹیادیں<br>مؤذن کی گردن فرازی اور آ وازی درازی تک بخشش اور گواہی کی وجہ<br>سات سال اذان و سینے پر پر وائٹ براءت ملنے کی وجہ<br>اظلاص سے اذان دینا اور نماز کا اہتمام کرنا مغفرت کا سبب ہے<br>اڈان کے جواب کی حکمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PTT PTA PTA PTA PTT PTT PTT PTT        | اذان کی تاریخ ، اہمیت اور معنویت اذان وا قامت کے کلمات کی تعداد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| rra           | اذان کے بعددعا کی حکمت بریں میں میں میں میں کے بعددعا کی حکمت                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry           | اذان وا قامت کے درمیان دعا قبول ہونے کاراز                                                          |
| ٢٣٦           | سحری اور تبجد کے لئے مستقل اؤ ان                                                                    |
| 22            | ثماز میں ہُولے ہُولے آئے ، بھا گیا ہوائد آئے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                  |
| rra           | باب (۵) مساجد كابيان                                                                                |
| rr            | مسجد بنانے واس سے نگے رہنے اور اس میں نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کی بنیادیں                       |
| 7"(")         | مسجد کی حاضری ملکیت کو ہبیمیت پرغالب کرتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| rri           | مسجد بنانے کا ثواب جنت کی حو ملی!                                                                   |
| <b>P</b> *(*) | مىجدىيل حدث كرئے ئے نماز كے انتظار كا تواب فتم ہوجا تا ہے                                           |
| ***           | مسجد حرام اورمسجد نبوی میں ثواب کی زیاد تی کی وجہ مسجد حرام اورمسجد نبوی میں ثواب کی زیاد تی کی وجہ |
| الماليالة     | مساجد ثلاثہ کے علاوہ مقامات کے لئے سفر ممنوع ہونے کی وجہ                                            |
| bala. A       | فصل: آ دابِ مسجد کی بنیادی                                                                          |
| MM            | چندامور (جاریاتین) جومجد مین ممنوع مین                                                              |
| mai           | جنبی اور حا نصه مسجد میں کیوں داخل نہیں ہو <u>سکتے</u> ؟                                            |
| rai           | بد بودار چیزوں ہے منجد کو بچانے کی حکمت میں                     |
| ror           | مسجد میں داخلے کے وقت دیا میں رحمت اور نکلتے وقت فضل کی تخصیص کی وجہ سے مسب                         |
| rar           | تحية المسجد ك تحكمت                                                                                 |
| ras           | سات جگہوں میں نمازممنوع ہونے کی وجہ                                                                 |
| ron           | باب (٢) تمازي كالباس                                                                                |
| ron           | تماز میں لیاس پہننا کیوں ضروری ہے؟ ،                                                                |
| 209           | لباس کی دوحدین: واجب اور ستحب می دوحدین                                  |
| 209           | لیاس کی حدّ واجب کے دلائل                                                                           |
| <b>171</b> +  | لہاس کی صدمتنجب کے دلائل                                                                            |
| <b>1</b> "11" | نماز کے لئے کتنے کیڑے نسروری ہیں؟ (جواب نبوی اور جواب عمرٌ میں اختلاف اوراس کی توجیہات)             |
| 7747          | تماز میں تزئین میں کمی تکروہ ہے ۔                                                                   |
|               |                                                                                                     |

| جِيندِ ''ج                 | المراقع المراجع المراج |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mate.                      | تزئمین اتنی بھی نہ ہو کہ ٹماز کھود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P77                        | چکل موزے تر نمین میں داخل ہیں یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FYZ                        | سَدُل کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PYA                        | باب (٤) قبله كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P79 · · · ·                | نماز میں قبلہ کی ضرورت۔ ہرقوم کا قبلہ اس کے اکا بر کا قبلہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PY9                        | مبلی بارتحویل قبله کی وجه سیست سیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rz•                        | دوسری اورآ خری بارتحویل قبله کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rzr                        | استقبال قبله شرط ہے تو تحری میں غیر قبلہ کی طرف نماز کیوں ہو جاتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r25                        | باب (٨)سُتر ه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r25                        | تمازی کے سامنے ہے گذرنا کیوں منع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>121</b>                 | عورت، گدھے اور کالے کتے کے گذرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r2A                        | شتره کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rz4                        | ياب (۹) نماز مين شروري امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r24                        | نماز میں بنیادی چیزیں تین ہیں:خضوع ، ذکرادر تعظیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>r</b> %•                | نماز دوشم کی چیز وں برمشتل ہے:ضروری اورمستحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ΓA• ····· · · · ·          | نماز میں ضروری امور تین تشم کی چیزیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PAI</b>                 | و ہ قرائن جن ہےضروری امور کی قبین کی جائےتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ma                         | وہ ٹماز جومتوارث چکی آرہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FAA</b> · · · · · · · · | خصوع کاانصباط:استقبال قبله اورتکمبیرتحریمه کے ذریعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PAA</b>                 | استقبال قبله ي عكمتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PA4                        | تنجيرتح يمدي عكمتين المستنفين المستنفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1791</b>                | تغظیم جسمانی کاانضباط: قیام ،رکوع اور بجود کے ذریعیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rgr                        | ذکرانٹد کا انصباط: فاتحہاورضم سورت کے ذریعیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rar                        | فاتخد کی تعیین کی اورضم تبورت کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P"91"                      | ركوع وجودا ورقومه وجلسه كاانضباط اوران مين طمانينت كي حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| marr            | رکوع کی ہیئت کِ کَدَانی کَا انصاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 1911   | ركوع و يجود مين طمانيت كيول ضروري ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 293             | سجدہ کی ہیئت کذائی کاانضباط ۔ قومہ کیوں ضروری ہے؟ جلسہ کیوں ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>190</b>      | تومدا در جلب میں طمانیت کیوں ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M94.            | سلام کے ذریعہ نمازے نکلنے کی تحکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>179</b> 2    | تشہد کی تبجویز اوراس کے اجزاء کی معنویت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1799</b>     | دعااور دعاہے مہلے درود شریف کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J*++            | تغدهٔ اخیره کی تحکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P+1             | نماز در حقیقت ایک رکعت ہے، گر دو ہے کم پڑھنا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| i, e i.,        | مغرب کے علاوہ نمازیں دود ورکعتیں فرض کی گئی تھیں ، پھراضا فیمل میں آیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>(</b> *• (*) | پانچو <i>ن نماز دن پرِ رکعتو</i> ل کینشیم کی بنیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r*4             | باب (۱۰) نماز کے اذکار اور مستحب ہمیئتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6°+Z            | نمازے پورا فو ئدہ حاصل کرنے کے لئے بطوراستجاب نماز کی کمیت و کیفیت میں اضافہ کہا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1**</b> A    | کیفیت کا بیان _ کمیت کا بیان _اذ کا رکی بنیا د _ار کان کی ہمیئوں کی بنیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| l''  ◆          | ميئول مين ملحوظ چاريا تين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ["]]            | ا ذ كار مين ملحوظ نتين بإتين المستنب ا |
| l"I"            | تنبيرتح يمدين رفع يدين كي حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MIT             | ہاتھ با ندھنے، ہیر برابرر کھنے اور نظر تجدہ کی جگہ میں رو کئے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣١٣             | استفتاح کے اذکار اور اس کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MH              | قراءت سے پہلے استعاذ ہ کی حکمت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MZ              | فاتحے پہلے کسم اللہ پڑھنے کی تکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MIA             | لبهم الله جبرأ برهي جائے يا سرأ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MA              | اذ کار کی تعلیم خواص کودی جاتی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M*+             | مقتدی کے لئے قراءت کی ممانعت اور سرتری اور جبری نمازوں کی حکمت سے مقتدی کے لئے قراءت کی ممانعت اور سرتری اور جبری نمازوں کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6</b> 'tr    | ملائکہ کے آمین کہنے کی اورامام کے ساتھ آمین کہنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٣٦             | ہررکعت میں دوسکتوں کی تکمت.<br>—ھالسنز فر کر بنباطیئز کر کھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | - ح الرَّوْرُ لِبَالْيَدَلُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| بدر عر      | 4.1.200,300,400,400                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0°74        | فجرمين كبي قراءت كي حكمت                                                                          |
| CTA         | عشاء میں ملکی قراءت کی حکمت .                                                                     |
| r'th        | ظهر، عصرا درمغرب میں قراءت کی مقدارا دراس کی حکمت                                                 |
| 74          | قراءت میں معمول نبوی اور لوگول کے لئے ہدایت                                                       |
| 749         | بعض نماز ول می <sup>ں بعض</sup> سورتوں کی تخصیص کی وجہ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
| 779         | عیدین میں معمول اور اس کی وجہ۔ جمعہ میں معمول اور اس کی وجہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |
| <b>7</b> 44 | جمعہ کے دن فجر کی ٹماز میں معمول اور اس کی وجہ                                                    |
| (")""•      | جواب طلب آیات کا جواب اوراس کی حکمت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                         |
| ۲۳۲         | رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع پدین کی حکمت                                                  |
| ייישיין     | ابن مسعودٌ نے چور فع پدین نبیل کیا تو اس کی دووجہیں ہوسکتی ہیں                                    |
| ومس         | ر فع یدین کے بارے میں دومختلف نقطہ ُ نظر ہیں ۔                                                    |
| ሰግሌ<br>ነ    | رکوع کا طریقه اوراس کے اذ کار                                                                     |
| وساس        | تومه کا طریقه اوراس کے از کار                                                                     |
| ا۳۳         | قنوت: نازلداورراتېه مامار د مامار د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                           |
| ۳۳۳         | سجدہ کا طریقہ اوراس کے اذکار ، ، ، ،                                                              |
| ۲۲۵         | قضائل مجود                                                                                        |
| ۲۳۷         | جلسدا ورقعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ اوران کے اذ کار                                                  |
| ۳۵÷         | قعدهُ الحَيره مِن دروداورد عالمي                                                                  |
| 101         | سلام کے یعدذ کروو عا                                                                              |
| ۳۵۳         | سلام کے بعداذ کار کی اور گھر میں سنتیں ادا کرنے کی حکمت                                           |
| ray         | باب (۱۱) و ه امور جونماز میں جائز نہیں ، اور سجد ہُ سہوو تلاوت                                    |
| ron         | وہ امور جن سے تماز ناقص ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی ۔الیے امور آتھ ہیں                                |
|             | وهامورجن نے تماز باطل موجاتی ہے۔                                                                  |
| rag         |                                                                                                   |
| אורא        | فصل اول: سجدهٔ سهو کی تحکمت                                                                       |
| מד״         | مجول کی چارصورتیں اوران کے احکام                                                                  |
| 1444        | ُ اگر پہلا قعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگے تو کیا حکم ہے؟                                              |
|             |                                                                                                   |

| ለሦስ           | فصل دوم بسجود تلاوت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AV VA A       | سجيدة تلاوت كي تحكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ስ አ           | مجدول کی آبات میں یانچ طرح کے مضامین ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WYA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1749</b>   | سجدول کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1</b> '-   | سجدهٔ تلاوت واجب ہے یاسنت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1</b> /2 • | سجدهٔ تلاوت کے سنت ہونے کی دلیلیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rz.           | كياب وضوء سجدهٔ تلاوت جائز ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 621           | سجدة تلاوت كار سيد المسادة الأكار المسادة المادة ال |
| care a sum    | بإب (١٢) نوافل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7627          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72 P          | نوافل کی مشروعیت کی تفکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳ <u>۲</u> ۳  | سنن مؤ کده اوران کی تعداد کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 724           | سنن مؤكده كي فضيلت: جنت كا گھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٧            | فجری سنتوں کی خاص فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>744</b>    | نمازاشراق کی نصیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ďΔÁ           | ظہرے پہلے چارسنتوں کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ሮፈ <b>ለ</b>   | جمعہ کے بعد مسجد میں جارسنتوں کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ~4            | عصرے میلے اورمغرب کے بعد سنن غیرمؤ کدہ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r'_ 9         | عقىراور فجركے بعد شتیں نەر کھنے کی وجہ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r'A1          | تنجد کی مشر وعیت کی وجہ بی میں بیان میں بیان کی دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>የአተ</u>    | نیندے بیدار ہونے کامسنون طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | یبرے بیر دروے ہاں رہیں رہیں۔<br>تبجد کا وقت نز ول رحمت کا وقت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸۵           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ሮላለ           | باوضوء ذکر کرتے ہوئے سونے کی نضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PAN           | تہجد کے لئے اٹھتے وفت مختلف اذ کار ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۹۱           | تبجد کے مستحبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1791          | تہجداوروتر ایک نماز ہیں یادو؟ اور وتر واجب ہے یاسنت؟ مست مست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~9 <u>~</u>   | تېجد کی گیاره رکعتول کی حکمت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | − الرَّ زَرَ بِبَالِيَ رَا عِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>1</b> 44 |                                            | وتر کے اذ کار ( دعائے قنوت ) ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                   |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Δ+1         | ## # # # # # # # # # # # # # # # # # #     | وتر میں مسنون قراءت                                                                |
| ۵+۲         | # - A = 4 + 4 + 5 = 5 = 5 + 7 + 4 + 5      | تر اوت کی مشر وعیت کی وجه کی وجه                                                   |
| ۵٠٣         |                                            | دور نبوی میں تر اور کے: جماعت ہے کیوں نہیں پڑھی گئی؟۔                              |
| ۵۰۵         |                                            | تراویح مغفرت کاسب کس طرح ہوتی ہے؟                                                  |
| P+4         |                                            | بإجماعت میں رکعت تر اور کے پڑھنے کی حکمتیں                                         |
| +ا۵         | **********                                 | ثماز چاشت کی حکمت                                                                  |
| ۱۱۵         | + x                                        | نماز جاشت کی مقدار اوراس کی فضیلت                                                  |
| ۵۱۳         |                                            | نمازاشخاره کی تحمت                                                                 |
| ۵۱۵         |                                            | استخاره کا طریقه اوراس کی دعا                                                      |
| ۵۱۷         |                                            | نمازه بت كاطريقداوراس كي حكمت                                                      |
| 219         |                                            | نمازتو به کی حکمت ۰                                                                |
| ۵۲۰         |                                            | تحية الوضوء كي فضيلت                                                               |
| Ori         |                                            | بلالؓ                                                                              |
| atm         | 4 + 5 + - 4 > 6 5 4 4 5 + 6 + 8 1 + 6      | مِلاة الشَّيْح كى عكمت                                                             |
| 414         | , , , , ,                                  | قدرت کی نشانیاں ظاہر ہونے پر نماز کی حکمت                                          |
| ۵۲۸         |                                            | نماز کسوف کا بیان                                                                  |
| 019         | \$ E 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | بارش طبلی کی تماز کی تکمت                                                          |
| ٥٣٢         |                                            | سېدۇشكر كى حكمت مجدۇ مناجات جائزنېيى                                               |
| off         |                                            | مسنون نمازیں مقرّ ب بندوں کے لئے ہیں                                               |
| ٥٣٢         |                                            | طلوع وغروب اوراستواء کے وقت نمازممنوع ہوئے کی وجہ                                  |
| ٥٣٢         | •                                          | فخرا درعصر کے بعد نوافل ممنوع ہونے کی وجہ                                          |
| arr         |                                            | جمعہ کے دن بوفت استواء ،اورمسجد حرام میں پانچوں اوقات میں نماز مکروہ ندیونے کی وجہ |
| ٢٣٥         |                                            | باب (۱۳)عبادت میں میاندروی کا بیان ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰              |
| ۵۳۷         |                                            | عبادت میں بےاعتدالی کی پانچ خرابیاں                                                |
| ٥٣٢         |                                            | عمل پر مداومت الله کو پیشد کیول ہے؟                                                |
|             |                                            |                                                                                    |

| مسم        | اعمال میں حدے بڑھنا ملالت کا باعث ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عامد       | او تلجيتے ہوئے عہادت کرنا ہے فائمرہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۳۵        | میاندروی ہے عبادت کرنے کے خاص اوقات میاندروی ہے عبادت کرنے کے خاص اوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 300        | اورادووظا نف كي قضاء مين محكمت من المستند المس |
| ۵ <i>%</i> | باب (۱۴)معندورول کی نماز کا بیان سیست سیست سیست سیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 204        | قانون کمل وہ ہے جس میں سہولتیں بھی ہوں۔ ترجیس : شارع کی طرف مفوض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مامور      | سہولت اصل عبادت میں نہیں ، بلکہ حدود وضوابط میں دی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳۸        | مبافرے لئے یا نجے سہولتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۳۹        | مبلی سهولت: نماز قصر کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2009       | مسافر کی نمازقصر ہے یا پوری؟ قرآن وحدیث کے اشاروں میں اختلاف اوران میں تطبیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عهد        | مسافت قصر کا بیان (مسافت قنفرنسوس نه ہونے کی وجہ۔مسافت قصر کی تحدید بعین کا طریقہ)،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۵۸        | سفركهال مے شروع بوتا ہے اور كب بورا بوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24+        | دوسری سبولت: جمع بین الصلا تنین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 241        | تبييری سبولت: بتنتیل بند پردهنا سندست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 241        | چوتھی سہولت: سواری پرنشل پڑھنا ( افطار کی سہولت کا بیان کتاب الصوم میں آئے گا )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 245        | نمازِ خوف کا بیان (خوف میں نماز کی صورتیں اوران کی مشیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21=        | يمار کی نماز کا بيان ۱۰ سامه ميان کا بيان ۲۰ سامه کا د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 314        | یمار کو قیام اور رکوع و بیجود میں سہوات دینے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۲۷        | قیام پر قدرت کے باوجود بفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲۵        | طالب ومطلوب،اور بيج اور بارش مين نماز کي حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 219        | طلب سہولت کی درخواشیں اوران کی قبولیت کامعیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 014        | ایک جامع ارشاد: جورخصتول کی بنیاد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 321        | إب (١٥) جماعت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اکد        | باجماعت ثماز کے پانچ فائد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -525       | نضيلت جماعت کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 044        | مل كرنماز ند پژھنے والوں پر شيطان كا قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | व जिल्ला कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ۵۷۷ | جماعت سے پیچھے رہنے والول کے لئے شخت وعید ،                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 049 | ترک جماعت کے چاراعذار                                                                    |
| ۵۸۰ | کھانی سامنے آنے برنماز کا تھم (وومتعارض حدیثوں میں تطبیق )                               |
| ۵۸۰ | خواتین کہاں نماز پڑھیں؟ (حدیث اور صحابہ کے فیصلہ میں تعارض کا جواب )                     |
| ΔΛΙ | ا یک نا بیناصحا بی کوآنخضرت مینالنهٔ بیلیم نے گھر میں نماز پڑھنے کی ا جازت کیوں نہیں دی؟ |
| ۵۸۳ | باجماعت نماز کے سلسلہ میں جاریا توں کی وضاحت                                             |
| ۵۸۳ | (۱) امامت کا زیاده حقدارکون اور کیوں؟                                                    |
| ٥٨٣ | قاري کي نقتر يم کي و جو و                                                                |
| PAG | (۲) جماعت کی نماز میں ہلکی قراءت کرنے کی حکمت                                            |
| ٥٨٤ | (۳) امام کی پیروی ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ۵۸۸ | امام معذوری کی وجہ ہے بیٹھ کرنماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟                              |
| 690 | امام کے قریب دانشمندر میں ،اورلوگ مسجد میں شور ندکریں                                    |
| 075 | (۴) ملائکہ کی صفوں میں خلل نہ ہونے کی وجہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،          |
| 091 | شیطان کا صف کے شکافوں میں گھستا                                                          |
| ۳۱۵ | صفول کی درتی اورامام کی چیروی میں کوتا ہی پر یخت دعید                                    |
| 41  | رکوع پانے ہے رکعت ملنے کی اور سجدہ پانے سے رکعت ند ملنے کی وجہ                           |
| 644 | تنہانماز پڑھنے کے بعد، دوبارہ جماعت ہے نماز پڑھنے کی حکمت                                |
| ۸۹۵ | بأب (١٦) جمعه كابيان                                                                     |
| ۸۹۸ | ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                    |
| ۵99 | جمعد کی تعیین صحابہ نے کی تھی ، پھر آپ کواس کاعلم عطافر مایا گیا تھا                     |
| Y+4 | قبولیت کی گھڑی اوراس کی دواختا لی جگہبیں                                                 |
| Y+Y | جمعہ کے تعلق ہے یانجی ہاتوں کی وضاحت                                                     |
| Y+4 | مہل بات: نماز جمعہ کا وجوب اور ترک جمعہ کے اعذار · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 4+4 | د وسری بات: تنظیف کااستخباب اوراس کی تمین حکمتیں                                         |
| YII | تیسری بات: جمعہ کے لئے پیدل جانے اور اہتمام سے خطبہ سننے کی حکمت                         |
| YIF | چوتھی ہات: خطبہ سے پہلے سنتوں کی حکمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| -22 | والتاركات                                                                                |

| -1.1.224.6 | 14.0 2.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411        | ا گرکوئی دروان خطبه آئے توسنتیں پڑھے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 717        | حدیث کے میں الفاظ وقد خرج الإمام ہیں والامام یخطبراوی کا وہم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 411        | پانچویں ہات: گردنیں بچہ ندنے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 410        | تماز جعه كالثواب اوراس كي وجه بيس مستسبب المستسبب المستسبب المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41.4       | دوگان جمعه، جهری قراءت اورخطبه کی حکمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 414        | ووخطبول کی اور خطبہ کے مضامین کی تحکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 112        | خطبه غير عربي مين كيول جائز نبيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 414        | جمعہ کے لئے تمان اور جماعت کے اشتراط کی وجہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 414        | صحت ِ جمعہ کے لئے کیسی ہتی اور کتنی جماعت ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777        | باب (١٧)عيدين:عيدالفطراورعيدالانتحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444        | مشروعیت کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414        | ونول کی تعیین میں تحکمت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 464        | عیدین کے اجتماع کا ایک مقصد شوکت کی نمائش بھی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17/        | نمازعیدین کےمسائل اوران کی <sup>حکمت</sup> یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATA        | عبدين ميں زائد تكبيريں كتنى بيں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A1F        | عبیدالفطر کے دومخصوص مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444        | عبیدالاضحی کے دومخصوص مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444        | قربانی کے جانور:احوال اور تکمشیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 450        | وہ جانورجن کی قربانی جائزیا ناجائزے۔قربانی کے جانور کی عمریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71         | جھے ماہہ بھیٹر کی قربانی جائز ہے۔ نابالغ اولا دکی قربانی باپ پرواجب نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4171       | بزے جانور میں سات حضے ہو کئے ہیں۔عمدہ جانور کی قربا فی مستحب ہےا درعیب دار کی جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 727        | عيب وارجا نور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 466        | سينگ دارخصي ميند هے کی قربانی ۔ ذیخ کن دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 455        | باب (۱۸) جنائز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 456        | ، بہت رہ میں ہوت اور موت کے بعد کی اصولی یا تنبیں ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 450        | مریض کی و نیوی اوراخروی <sup>مصلح</sup> تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | _ الْكَنْ لَا بِكُلْيْكُ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الل |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 14 1 2 | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 410    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میت کے ساتھ حسن سلوک کی دوصور تیں .        |
| Alma   | *****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | میت کے پسما ندگان کی دینوی مسلحتیں ۔       |
| 472    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملت کی مصلحت                               |
| 400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مل: جنائز ہے متعلق احادیث کی شرح           |
| AL.    | ہ معاف ہوتے ہیں۔ مؤمن آفات میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| 444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجھی ممل کے بغیر بھی تواب جاری رہتا ہے     |
| 464    | بادت كادرجه ملتا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کسی نا گہانی حاثہ ہے موت بوجائے توشہ       |
| Alak   | # 1 3 7 P P P P P P P P P P P P P P P P P P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عيادت كابيان                               |
| 466    | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عیادت کرنا برا اتواب کا کام ہے۔            |
| מחצ    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | یار کی بیار بری الله تعالی کی بیار بری ہے۔ |
| ומץ    | کمت ، عکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مریض پردَم کرنے کی دعائمی: اوراس کی        |
| 701    | å ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ووسرے پرة م كرتے كى دعا كي                 |
| 757    | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ایٹ اوپر ڈم کرنے کی دعائمیں                |
| ۳۵۳    | <b>P4#594=4494=4004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے؟                 |
| aar    | * <b>}***</b> ********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شوق لقاءے عقلی شوق مراد ہے ۔۔۔۔۔۔          |
| Par    | ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موت کے وقت امید وار رحمت رہنے کی حکم       |
| 444    | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موت کوبکثرت یا دکرنے کا فائدہ              |
| 444    | 1111 1111 1111 1111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کٹمہ پرمرنے کی فضیلت اوراس کی وجہ          |
| 444    | کویس سنانے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جاں بدلب کے پاس کلمہ پڑھنے کی اور اس       |
| 446    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موت پرتر جنع کی حکمت                       |
| 440    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میت کے پاس کلمات خیر کہنے کی حکمت          |
| 444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنسل وکفن کے سات مسائل اوران کی            |
| 444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بہلامسکنہ: میت کونہلانے میں حکمت اور خ     |
| 444    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسرامسکد بیری کے پتوں سے نہلانے کے        |
| 774    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تبسرامسئلہ: آخری مرتبہ دھونے میں کا فور    |
| 442    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چوتھامسکلہ: داہنی جانب سے عسل شروع کر      |
| 444    | وچ است در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | پانچوال مسئله:شهبيد كونسل وكفن شدوييخ كي   |
|        | in the second se |                                            |

| and the second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arr            | چھٹامسئلہ: حالت احرام میں موت ہوجائے تواس کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444            | ب توال مسئله: میت کوئس طرح نهلا یا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 421            | كقن ميں اعتدال كاتكم ملى است المسلم ا |
| 441            | تدفين من جلدي کرنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 447            | جنازه واقعی تفتیکوکرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121            | جنازه کے ساتھ جانے کی تحکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 421            | جنازہ و کیچے کر پہلے کھڑے ہونے کی ، پیم کھڑے نہ ہونے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 424            | تماز جنازه كاطريقنه اوردعائيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 449            | بزرگ شخصیت کایا بڑی جماعت کاجناز ہ پڑھنا ہاعث بخشش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAF            | نیک لوگوں کی گوا بی جنت یا جہنم کووا جب کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444            | مُر دول کو برا کبناممنوع کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | تین مسائل میں ہرطرح عمل کی گنجائش ہے ( جناز ہ کے آ گے چلیں یا پیچھے؟ جناز ہ جار آ دمی <b>۔</b> شا کمیں یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 445            | دو؟ میت قبر میں قبلہ کی جانب سے لی جائے یا ہیروں کی جانب ہے؟ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ግሊዮ            | بغلی قبر کیوں بہتر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1A6            | قبرول کی بے حد تعظیم یا تو بین ممنوع کیوں ہے؟ · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZAF            | ميت پرآ نسوبها ناکيول جائز يې؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAZ            | میت پرنوحه ماتم کرنا کیول ممنوع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PAF            | تو حد کرنے والی عورت کی سز ااوراس کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | جالمیت کی جار ہاتوں ہے بیجیا حجیزا نامشکل ہے( حَسَب برفخر کرنا۔نسب میں طعن کرنا۔ستاروں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PAF            | يارش كى توقع ركھنا _ميت پر ذاويلا كرنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49+            | عورتوں کا جناز ہ کے ساتھ جاناممنوع کیوں ہے؟ ۔ ۔ ، ' ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 797            | تیمن پیچ فوت ہونے کا تواب اوراس کی وجہ نہ دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 497            | تسلی دینے والے کومصیبت زوہ کے ماننداجر ملنے کی وجہ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 491            | بسما ندگان کو یک شباندروز کھانا دیئے کی حکمت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 496            | پہلے زیارت قبور کی ممانعت پھرا جازت کی وجہ · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 496            | زيارت قبوري دعائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | $\stackrel{\wedge}{\sim}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# (فهرست قوا ند

| 12  | <ul> <li>◄ جية الله الله مين صديثول كي تخريخ تنح كاطريقه</li> </ul>                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PA. | • آنخضرت سِنالله ويمُ كى بعثت: زمان ومكان ياكسى قوم كے ساتھ رضاص نبيس                                          |
| 179 | <ul> <li>آپ کی بعثت کی ایک غرض بیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو مثالب کردیں</li> </ul>                              |
| P"9 | • بعثت نبوی کے بعد لوگوں کی وقتمیں · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
| ۴*) | •أمرتُ أن أقاتل مين جنَّك بندى كابيان ب- جنَّك جمير في كانبين                                                  |
| ľΆ  | • ایمان جمعنی سکینت ، ایک وجدانی کیفیت ہے جومقر بین کوحاصل ہوتی ہے۔ اور وہی احسان ہے · · · · · · ·             |
| ٥٢  | • مسجد کی نماز میں حاضری اور غیرها ضری: ایمان ونفاق کی علامتیں ہیں · · · · · · ·                               |
| ٥٣  | • خلفائے راشدین سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے: اشخاص کے بارے میں اس قسم کے ارشادات کی وجوہ             |
| ۵۵  | •انصارے محبت ایمان ہاوران سے نفس نفاق ہے: اقوام ، قبائل اور جماعتوں کے بارے میں اس قتم کے ارشادات کی وجہ       |
| 4+  | • ارکان خمسہ میں وہ خوبیاں ہیں کہوہ ان کے علاوہ طاعات سے مستنغی کردیتے ہیں · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 71  | • اركان خمسه سے نجات أوّ لى كے لئے كہائر سے بچنا شرط ب                                                         |
| 44  | • نبی میلاند بیلز پرایمان کے بغیر نبجات نبیس ہوسکتی                                                            |
|     | • جو ہے ول ہے تو حیدورسالت کی گوا ہی دے اس کوانٹد تعالی دوزخ پرحرام کردیں گے: اس انداز کلام ہے کفروشرک         |
| 21  | کی سلینی قلا ہر کرنامقصود ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| ۷٦  | • شیطان کی وسوسہ اندازی استعداد کے امتبارے مختلف ہوتی ہے ۔<br>                                                 |
| ۸۲  | • نوضة تقدير كوتاى كاعذر نبيس بن سكتا ، مجراس سے الزام رفع كياجا سكتا ہے                                       |
| ۸۳  |                                                                                                                |
| 91  | • ائمہ نے ذراری مشرکیین میں تو قف کیا ہے اور تو قف کے معنی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 40  | • جزاء وہمزاکے لئے کامل اختیار ضروری نہیں ،ایک حد تک اختیار کافی ہے                                            |
| 9.8 | • نصوص فنهی کیلئے دو باتیں ضروری ہیں:ایک نص کا مقصد متعین کرنا دوم جنمنی باتوں کا موقع اور مصداق متعین کرنا    |
| 114 | • حدیث اور سنت میں عام خاص من وجه کی نسبت ہے                                                                   |
| III | <ul> <li>تحریف کے پانچ اسباب: تہاون، تشد و بعن ، خلط ملت اور استخسان</li> </ul>                                |
| Irr | • اہل حق میں اختلاف: قروعات میں ہے۔اصول میں نہیں پد                                                            |
|     | 100000                                                                                                         |

| -1 -2          | 1017                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123            | • قريضة عاوله كاعلم: كونساعلم بي؟                                                                             |
| 1879           | <ul> <li>تفسیر بالرائے کی تفسیر از حضرت نا نوتوی قدس مرہ</li> </ul>                                           |
| (2)            | • مراعات ِ اختلاف ہے مٰد ہب کا مکر وہ لازم نہ آئے تواجتیاط اُولی ہے                                           |
| IHA            | • بَرَ كَ قراءت كَي توجيه كمس كے دومعنی ميں الى آخر ہ                                                         |
| 144            | • جو کام دونوں ہاتھوں یا دونوں پیروں ہے کئے جاتے ہیں ان میں دائیں کور جیجے دینی جاہیے                         |
|                | • اس سوال کا جواب کے قرآن کی طرن نبی بھی شعائر اللہ میں ہے ہے، پھران کی ہم نشینی کے لئے طہارت کیوں            |
| ۲۱Z            | شرطنبين؟                                                                                                      |
|                | • تھجور کی نبنی چیر کر قبرول پر گاڑنے کی مبدخود آنخضرت میں نایا کی نے مسلم شریف کی روایت میں بیان کی ہے کہ آپ |
| rei            | نے اہل قبور کے لئے سفارش کی تھی جوم وقت طور پر قبول ہوئی تھی                                                  |
| jr. jr         | • عشاء کی نمازاس امت کی خاص نمی زے یا <u>سابھی ب</u> ینمازتھی؟                                                |
| 171            | <ul> <li>جنت وجہنم اُن چیزوں کا مرکز وہنتی ہیں جن جا اس عالم میں فیضان ہوتا ہے</li> </ul>                     |
|                | • غیر نبی بھی خواب یا البام کے ڈر بعد اللہ کی مراد ہے واقف ہوسکتا ہے، گروہ شرعاً جحت نبیس، جب تک اس کوتا ئید  |
| rrr            | نبوى حاصل ندبهو                                                                                               |
| FFY            | • يوتو الإقامة مين ايتار صوتي مرادب، ايتار كلماتي مرادنين · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |
| 4-(1/4-        | • چار ہی مساجد یالیقنین نبیوں کی بنائی ہوئی ہیں                                                               |
| <b>P</b> (***  | • اولیاء کی قبرول کی زیارت کے لئے سفر کر کے جانا جا تزہم یائبیں؟ · · · · · · · · ·                            |
| rra            | • قبراطبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا جا مزے ابن تیمیدر حمد اللہ کا اختلاف اور اس کا جواب                        |
| FSY            | • جمام: نہائے کے ہول ہوتے تھے                                                                                 |
| <b>77</b> •    | • بيذبيال كه كھلے سرنماز پڙھن سنت يامستحب ہے سيجي نبيس                                                        |
|                | • نمازی کے سامنے سے گذرنے کی حدیث میں قطع و صله مراد ہے اورعورت سے مرغوبات، گدھے سے مستقذ رات                 |
| 722            | اوركاكے كے سے بخو فات مراد میں                                                                                |
| rar            | • فرائض ہے عبادت کا تبو ام ہوتا ہے۔ واجبات ہے صورت کی اور سنتوں سے حقیقت کی تکمیل ہوتی ہے                     |
| M              | • ہر جزء ہے کل مراد نہیں لیاجا تا۔ اہم جزء ہی ہے کل مراد لیاجا تا ہے                                          |
| (** <b>*</b> * | <ul> <li>حیوانات ونہا تات میں قانون قدرت یہ ہے کہ ہر چیز کی دوج انب ہوں جوٹل کرایک چیز بنیں</li> </ul>        |
| ۵•۳            | • فرض کی آخری دور کعتیں خالی اس لئے ہیں کہ دہ اضافہ شدہ رکعتیں ہیں · · · ·                                    |
| 1414           | • تنمبيرتح يمه مين باته كهال تك المفائح جاكين؟                                                                |
| ۳۲۲            | « و تحد کی فرضیت یا و جوب کا مسئلہ ریہ طے کرنے پر موقوف ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟                           |
|                |                                                                                                               |

< (تَوَرَّسَيَالِيَّتَالِمُ B—

| عيسو "وا               |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ייי                    | • آمین کہنے میں فرشتوں کے ساتھ موافقت کی دوتغییریں                                                    |
| rra                    | • رفع یدین کے بارے میں دونقط ُ نظر ِ تعظیم عملی اور تحرّم · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| قا ۲۳۳                 | • آنخضرت مَنِالنَهَ مِينَامُ كَدور مِين كوئي حَكم منسوخ ہوتا تھا تواس كا با قاعدہ اعلان ہيں كيا جا تا |
| 14.4 ·                 | <ul> <li>نماز میں کلام کی مطلق منجائش ہیں ۔ البتہ کمل قلیل کی منجائش ہے۔</li> </ul>                   |
| rz•                    | • سجدهٔ تلاوت کا تھم طے کرنے میں خود آیات بجدہ کو پیش نظرر کھٹا ضروری ہے                              |
| ř21 .                  | • سورة النجم كے تجدہ ميں مشركين كيوں شريك ہوئے تھے؟ · · · · · · · ·                                   |
| M27                    | <ul> <li>فیجر کے سنتیں و نیاو مافیہا ہے بہتر کیوں ہیں؟</li> </ul>                                     |
| 1°22 -                 | • '' حیا ہے گھوڑے روند ڈالیس فجر کی سنتیں نہ جچھوڑ و' کا مطلب                                         |
| CLL                    | • اشراق تک مبحد میں رکنا بومیا عتکا <b>ف ہ</b> ے                                                      |
| MAP                    | • شیطان کا سونے والے کی گدی پرتین گریں لگا ناحقیقت ہے                                                 |
| ں: ایک واجب ہے اور ایک | • وتر اورصلاة الليل الگ الگ نمازي بين يا ايك؟ احناف كنز ديك الگ الگ نمازين جير                        |
| ساحب کی رائے شوافع کے  | سنت اورشوافع کے نز دیک دونول ایک ہی نماز ہیں۔فرق برائے نام ہے اورسنت ہیں۔شاہ ہ                        |
| rar                    | مواقق ہے۔                                                                                             |
| rar                    | <ul> <li>ثبوت اور دارات کی قطعتیت وظنیت کے اعتبار ہے اول کی جیار شمیس ( حاشیہ )</li> </ul>            |
| r90                    | • وتر کا وجوب: روایات مع قر ائن منضمہ ہے ثابت ہے۔ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
| r44                    | • وتر کے وجوب وسنیت کا اختلاف محض گفظی اختلاف ہے                                                      |
| <b>64</b> Λ            | • تنجد کی رکعتوں کی کمی بیشی کی وجہ                                                                   |
| ۵۰۱                    | <ul> <li>کان یو تر بر کعة اور أو تر بر کعة کامطلب</li> </ul>                                          |
| ۵•۳                    | <ul> <li>تشریع احکام کی ایک صورت میجی تھی کہ نبی اورامت دونوں کسی تھم کو چاہیں</li> </ul>             |
| ۵•۸ .                  | • حضرت عمرٌ کا تراوت کو' نهایت عمده نئی بات' کہنے کی وجہ                                              |
| ۵•۸                    | • تر اوت کِ اور تهجید دوا مگ امگ نمازین مین                                                           |
| ΔΙΑ                    | • ترجمه شیخ البندین ﴿ إِیَّاكَ مُستَعِینٌ ﴾ كے حاشيه پرنوٹ لكھناضروري ہے ( حاشيه )                    |
| ٥٢١                    | • اس اشکال کامفصل جواب کے خواب میں بھی امتی نبی ہے آ کے کیے ہوگیا؟                                    |
| ل محج تعبير نبيس ٥٣٠   | • امام ابوصنیفہ رحمہ امتد کے نز دیک صلاق استیقان بیں ہے بیعنی جائز نبیں ہے، بیان کے قول ک             |
| م ہوتے ہیں، دوسروں کی  | • عبادات میں بے اعتدالی سے طبیعت میں ملال پیدا ہوتا ہے۔معاشی معاملات درہم برہ                         |
| کے تصورات اس کے لئے    | حق تلفی ہوتی ہے۔عبادت کی لذت محسوں نہیں ہوتی ، دین میں نملو کا راستہ کھاتا ہے اور آ دمی               |
| 012                    | وبال جان بن جاتے ہیں                                                                                  |
|                        |                                                                                                       |

|       | • مسافر کی نماز میں دوانتهار ہیں: ایک استہار ہے قصر ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے اور دوسرے امتہار ہے پوری         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 ا د | تمازے جس كا حديثول بين تذكره ہے ،                                                                               |
| اده   | • مسافر کے لئے اتمام جائز ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف دو با توں پڑھنی ہے                                           |
| ٢۵۵   | • كتاب الحجة على أهل المدينة بس الأريدية تصرف المام ما لكُمرادُنيس بلكه تجازي مَسْتِ فكرمرادب                   |
|       | • حجازی اور عراقی مکاتب فکر کے اختر ف ت کی تاریخ ہے ہے کہ بعض مسائل میں رفتہ رفتہ اختلاف مصمحل ہو گیا۔ جسے      |
| ۵۵۷   | مسافت قصر کامسکلہ۔اوربعض میں بخت ہو گیا، بیسے جہری نماز میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کامسکلہ                     |
| 21+   | <ul> <li>جمع بین الصلاتین کا جواز سیح اور صرت کئیں ہی ہے ہوسکتا ہے ، مقلی دانال ہے نبیں ہوسکتا</li> </ul>       |
| ۵۸۳   | • علماء اور قراء كو هرا بهم ديق معامله مين مقدم رئصنا حيات                                                      |
|       | • يوم جمعه كى فضيلت كى وجه يه ب كداس مين حاراتهم واقعات زمانة ماضى مين چيش آ حيك مين -ايك آمنده چيش آ في        |
| 4++   | والاتبادرايك مزيت برجعد من بالنعل ب يعني اس من ساعت مرجوه ب                                                     |
| 4-1   | • حیوانات پر جمعہ کے دن قیامت بپاہونے کاملم ملأسانل سے نازل ہوتا ہے                                             |
| 4+1   | <ul> <li>میبود نے بارکا اور نصاری ئے اتو ارکا جوا تخاب کیا تھی: وہ ان کے جن میں برحق تھا</li> </ul>             |
| 1+1   | <ul> <li>اجتہادی مسائل میں نفس الامر کے المبارے حق ایک ہوتا ہے ، گرعمل کے المتبارے حق متعدد ہوتے ہیں</li> </ul> |
| 444   | • خوا تمین کوعید کی نماز میں پند وموعظت سے استفادہ کے لئے شریک کیا جا تا تھا                                    |
| מחד   | • قیامت کے دن القد تعالیٰ بندوں کے احوال کواپی طرف کیول منسوب کریں ہے؟                                          |
| Y/C3  | <ul> <li>تراویج کافظ مرق نم کرنے کامشورہ حضرت عمر رہنی القدعنہ کوحضرت کی رہنی القدعنہ دیا تھا۔</li> </ul>       |
| 707   | • نوع انسانی کی ما ہیت کا وجو دروح اعظم اورانسان اکبر کبلا تاہے۔                                                |
| 464   | • اگر کوئی الله نعالی کوخواب میں مناسب یا نامناسب حالت میں دیکھے تو وود میکھنے والے کے احوال کانکس ہوتا ہے      |
| 40%   | • عمرانی زندگی کوسنوار نے والے کا م اللہ تعالی کو پہند ہیں                                                      |
| YAZ   | • حتى أكون أحب إليه بش محبت عقل مراوب                                                                           |
| 445   | • مریض کو پیش ایسے وقت سانی جائے ، جب اسے کھی ہوش ہو                                                            |
| SYF   | • ترجيج: (إِنَّا لِلْهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ) عِإِرْمِضَا بين پرمشمل ہے                                |
|       | • حضرت عمر رضى الله عند في استنقاء من جوحفرت عب س كا توشل كيا تها،اس معروف توشل مراوبيس - بلكهان                |
| 14+   | ے بارش کی دعا کروائی تھی۔عمد ۃ القاری میں واقعہ کی پوری تفصیل ہے                                                |
| 1/2   | • زیارت قبور کامسنون طریقه کیا ہے؟ • زیارت قبور کامسنون طریقه کیا ہے؟                                           |





#### بسم الثدالرحمن الرحيم

### شخن ہائے گفتنی

اگر روید از تن صد زبانم چوسوس، شکر لطفش کے تو ایم ا رحمة القدالواسعہ جلد دوم کے چیش لفظ میں عرض کیا تھا کہ آ گے شرح کا مسودہ تیار نہیں۔ قار کم ن کرام کو کم از کم دوسال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ گرفضلِ خداوندی سے جلد سوم صرف تین ماہ میں تیار ہوگئی۔ رمضان میں لندن میں قیام رہا۔ وہاں سے داپسی پر ۱۵ شوال سے کام شروع کیا۔ اور ۱۳۱۳ محرم ۱۳۳۳ ایجری میں بیجلڈ تھیل پذیر ہوئی۔ اور اس کی طباعت کا فیصلہ کیا گیا۔ اب بیر قار کمین کرام کے ہاتھوں میں ہے۔

اس جلد میں مفکوۃ شریف کی کتاب الایمان، باب الکبائر وعلامات النفاق، باب الوسوسہ، باب الایمان بالقدر، باب الایمان بالقدر، باب الایمان بالقدر، باب الاعتصام بالکتاب والسمة ، باب العلم، کتاب الطہارۃ اور کتاب الصلاۃ مع باب البنائز کی احادیث کی شرح کی گئی ہے۔ اور ان احادیث میں ذکورہ احکام شرعیہ کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس جلد ہیں بہت سے اہم مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ چونک غایت ایجاز سے کام لیتے ہیں، بلکہ کہیں تو صرف اشارہ کرتے ہیں، اس لئے شرح میں تفصیل ناگزیر ہوگئی۔ بہر حال:

جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا

رحمۃ اللہ الواسعہ کی جلد سوم ہے جمۃ اللہ البالغہ کی تئم دوم شروع ہور ہی ہے۔ قسم اول میں وہ تو اعد کلیا ورضوا بط عامہ بیان کئے گئے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کرشر بعت اسلامیہ میں طحوظ اسرار ورموز اور جکم دمصالح کو مستنبط کیا جاسکتا ہے۔ بعنی راتخین فی العلم مید کام خود انجام دے سکتے ہیں۔ اور قسم ٹانی میں تفصیل سے شریعت کے اسرار وہ میں بیان کئے ہیں۔ اور کہ نوئ آ عانی رنگ کا ایک چول ہے، جے شعراء زبان سے تثبیہ دیتے ہیں۔ ترجمہ: اگر میرے جم میں مون کی طرح موز با نیس نمودار ہوں، تو ہمی میں ان کی منایات کا شکر کہ ادا کر سکتا ہوں!



احادیث کو بنیاد بنا کریدکام انجام دیا ہے۔ جس ہے ' ہم خرما ہم تواب' والی بات صادق آگئی ہے۔ غرض دونول قسمول کے مندر جات کا فرق ایک مثال ہے واضح ہوگا:

ایک با کمال باور چی پلاؤ تورمہ پائے کی ترکیب لوگوں کو بتائے ، پھر دیگ اتارے اور کھانا پکا کر چیش کر دے۔ تو طاہر ہے کہ پہلی صورت میں ہر شخص مطلوب کھانا تیار نہیں کر سکتا ، اور دوسری صورت میں سرف کھانے کی ویر بہتی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی قشم اول میں اسرارو حلم جانے کا فارمولہ چیش کیا ہے۔ گر فارمولہ چونکہ نظری ہوتا ہے، اس لئے اس کے نہم میں دقت چیش آتی ہے۔ اور بھی اس کو ملی جامہ بہنا نا دشوار ہوتا ہے۔ اور تشم دوم میں ہائدہ و بھیا ویا ہے۔ اب بر بھیس بھو کے خواہش مند ، اور بھریں دامن مراد!

البتن شاہ صاحب رحمداللہ فے ویک تیار کر کاس پر بھاری ڈھکن رکھ دیا تھ۔ جس کو برخنس سرکانبیں سکتا تھا۔ کوئی موک ہی کنویں کے اس ڈھکن کوسر کا دیا ہے۔ بلکہ کھانا موک ہی کنویں کے اس ڈھکن کوسر کا دیا ہے۔ بلکہ کھانا برشنوں میں نکال کر دستر خوان ہجا دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ قار نمین کرام کوکرنا ہے کہ شارح نے یہ فدمت بخو بی انجام دی ہے بانبیں ؟ میاں متصوبہ ناٹھیک نہیں!

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

رجمة التدالواسعہ کی پہلی دوجلدوں کی قارئین کرام اورار باب نظر نے تو تع سے زیادہ پذیرائی کی ہے کرم وصحتر م جن ب
مولا نا واصف حسین ندیم الواجدی صحب نے ماہنامہ ترجمان دیو بند (جلاس شارہ بابت ماہ ذی تعدہ سندہ ہری) ہیں اور
شیخو پورہ (اعظم گڈھ) کے حفرت مولا نا ابچ زاحم صاحب اعظمی نے ، جوشار ح کے خواجہ تاش ہیں، ماہنامہ ضیاء الاسمام
(جدرہ شارہ ۵ بابت صفر سن ۱۳۲۳ جری) ہیں اور حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب قامی اعظمی نے رسالہ دارالعوم (جدد ۲۸ شارہ ۵ و بابت صفر سند سندہ باور حضرت مولا نا ذین العابدین صاحب اعظمی نے رسالہ مظاہر علوم ہیں، اور
ہرادر مکرم مولا نامفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری نے رسالہ ندائے شاہی ہیں ایسے وقع تبعر نے فرمائے کہ کا او و بتقال
ہرادر مکرم مولا نامفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری نے رسالہ ندائے شاہی ہیں ایسے وقع تبعر نے فرمائے کہ کا او و بتقال
ہرادر مکرم مولا نامفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری نے رسالہ ندائے شاہی ہیں ایسے وقیع تبعر نے فرمائے کہ کا او د بتقال
ہور قار نمین کی تبخیع کا ممنون و مشکور ہے۔ ان کے تاثر است سے شار تی کوحوصلہ ملا ہے ، اور کام تیز تر ہو گیا ہے فالحمد للّه!

☆. ☆ ☆

ایک خاص بات. جے اوگوں نے بہت سرابا ہے، وہ شرح کا نام ہے۔ مگر عام طور پر ایسا خیال کیا گیا ہے کہ بینام بس اتفا قاباتھ آگیا ہے۔ ایسانبیں ہے۔ بلکہ جہاں سے حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے اور جس مناسبت سے رکھا ہے ،ای جگہ سے اور ای وجہ سے شرح کا نام بھی اخذ کیا گیا ہے۔

- ر اميزوريباليكر

اس کی تفصیل یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الانعام آیت ۱۳۹ ہے اپنی کتاب کا نام لیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے: ﴿ فَلْ فَلْ لَلْهِ الْحُعْجَةُ الْبَالِغَةُ ﴾ اس آیت میں تین باتوں کی طرف اشارہ ہے. (۱) انسانوں کو مکلف کیوں بنایا گیا ہے، دیگر حیوانات کی طرح اے بھی 'دمہمل' کیوں نہیں چیوڑ اگیا؟ (۲) انسانوں کے لئے جزاؤ سزا کیوں ہے؟ ویگر حیوانات کی طرح وہ بھی مرفوع القام کیوں نہیں؟ (۳) شریعت جمع ومصالح پر شتمل ہے۔ اور چونکہ ججۃ اللہ الباخہ میں جھی یہی تین باتی کی طرح وہ بھی مرفوع القام کیوں نہیں؟ (۳) شریعت کی مرضا ہے۔

ندگورہ آیت سے ایک آیت پہلے ہے: ﴿ فَإِنْ کَدَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُوْرِ حَمهِ وَ اسعةِ ﴾ اس آیت میں بھی ندگورہ تینوں باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ مضمون میں کا کوشت اور چر فی ان پرحرام تھی۔ اور ان کا بیدوی سراسر غلط تھا کہ میہ چیزیں بعض چیزیں حرام کی گئی تھیں۔ جیسے اونٹ کا گوشت اور چر فی ان پرحرام تھی۔ اور ان کا بیدوی سراسر غلط تھا کہ میہ چیزیں ابراہیم وہ کہنا میں جو کہنا میں جائے ہے کہ اگر شریعت اسما میہ برحق ہوتی تو وہ سابقہ شرائع سے مختلف کیسے ہوتی اس آیہ میں ان کوجواب ویا گیا ہے کہ تمام شرائع میں اصل محرمات میہ ہیں: (۱) مردار (۲) بہنے والا خون (۳) سور کا گوشت (۳) اور غیر النہ کے نام پر ذیخ کیا ہوا جانور۔ اونٹ اور چر فی کی حرمت اصل مردار (۲) بہنے والا خون (۳) سور کا گوشت (۳) اور غیر النہ کے نام پر ذیخ کیا ہوا جانور۔ اونٹ اور چر فی کی حرمت اصل شرائع میں نہیں تھی ۔ اس کے بعد فر مایا ۔ ''اگروہ ( یہود ) آپ کوچھٹلا کی تو آپ ہو۔ ور نہ النہ کا عذاب بحرموں سے بھیرا مہنی جا تا۔ وہ ضرور پہنچ کر دے گا۔

غرض اس آیت میں بھی ندکورہ بالاتین با توں کی طرف اشارہ ہے۔ اوروہ اس طرح کہ جب بھرائع میں بعض عارضی مصالح کا امتبار کیا جاتا ہے، تو دائی اور مستقل مصالح کا تو بدرجہ اولی اعتبار کیا جائے گا۔ اور جس ملت کو جوآئی ملاہے: وہ اس بڑمل کی پابند ہے۔ یہی تکلیف شری ہے۔ اور جو تکذیب پراڑ ارہے گا وہ سزا پائے گا۔ یہ مجازات ہے۔ پس شاہ صاحب رحمد اللہ کی کتاب کی جو وجہ تسمیہ ہے، وہی اس کی شرح کی بھی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ بات جلداول کے پیش لفظ میں آئی جائے گئے۔ یہ اس کی شرح کی بھی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ بات جلداول کے پیش لفظ میں آئی جائے۔ گررہ گئی تھی اس کے اس کی بیباں وضاحت ضروری خیال کی گئی۔

☆ ☆ ☆

اس جلد میں چندا پیے مسائل آئے ہیں: جن میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اختیار کیا ہے۔ جیسے نماز میں فاتحہ کی فرضیت کا مسئلہ مراد نہیں۔ اس ہے۔ جیسے نماز میں فاتحہ کی فرضیت کا مسئلہ مراد نہیں۔ اس میں شاہ صاحب نے شوافع کے مسلک کور جی نہیں دی۔ اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے رفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں شاہ صاحب نے شوافع کے مسلک کور جی نہیں دی۔ اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے رفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں شاہ صاحب ہے۔

قلتین کی صدیث سے مائے کثیر وقلیل کی حد بندی کا مسئلہ۔اوربعض جگہامام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی طرف میاان پایا جاتا ہے، جیسے پیش کی اقل واکثر مدت کا مسئلہ۔اوربعض جگہامام احمد رحمہ اللہ کے مسلک کو پہند کیا ہے۔ جیسے نماز میں کلام قلیل کی مخبائش کا مسئلہ۔ایں تمام جگہوں میں اوران کے ملاوہ ویگرا ختلافی مسائل میں شرح میں دو باتوں کا النزام کیا گیاہے:

مہلی بات: امانت علمی کے حق کی ادائیگی کے لئے شارح کے نزدیک جو بات حق تھی، اُسے ادب واحترام کے تقاضوں کا پورالحاظ رکھ کر، چیش کیا گیا ہے۔ تا کہ قاری کے سامنے مسئلہ کے دونوں پہلوآ جا کیں۔ اور وہ علی وجہ البقيرت فیصلہ کر سکے۔

دوسری بات: اہم اختلافی سائل میں ہدارک اجتہادیان کئے گئے ہیں یعنی وہ نقط ابھارا گیا ہے جواختلاف کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اختلاف اولیہ کی صورت میں موثر نقط نظری ہوتا ہے۔ ای طرح نصوص بہی پر بھی نقط نظر کا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً رفع یدین کی سدیت وعدم سدیت میں اختاہ ف کی بنیادیہ ہے کہ رفع یدین بھیرفعلی یعنی تعظیم عملی ہے یا اس کا مقصد تحرم ہے اور وہ محض ایک حرکت ہے جونماز کے منافی ہے؟ پہلا نقط نظر: حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رخمہما اللہ کا ہے، چنا نچہ وہ سدیت و رفع کے قائل ہوئے۔ اور دوسرا نقط نظر امام ابوضیفہ اور امام مالک رخمہما اللہ کا ہے۔ چنا نچہ وہ نماز میں کی جگہ رفع یدین کی سنیت کے قائل ہوئے۔ اور دوسرا نقط نظر امام ابوضیفہ اور امام مالک رخمہما اللہ کا ہے۔ چنا نچہ وہ نماز میں کہی جگہ رفع یدین کی سنیت کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ کر اہیت کے قائل ہیں (اور تحبیر تحربیر کے بیے کہ اور جب نقط نظر مختلف ہوجا تا ہے تو دلائل میں الجھنا ہے کا رہوجا تا ہے۔ جب با برے۔ جب تقط نظر خدید لے فیصلہ اور ترجم کا رخ نہیں بدل سکنا۔

خیریہ باتیں تو موضوع ہے بٹی ہوئی ہیں یعنی ضمنایہ باتیں کتاب میں زیر بحث آئی ہیں۔ گرجو کتاب کااصل موضوع ہے بعنی شمنایہ باتیں کتاب لاجواب ہے۔ اسلامی کتب خانہ میں اس کی نہ کوئی مثال ہے نہ مثیل موضوع کے تعلق ہے جیۃ اللہ البالغہ کے سلور مثال ہے تمن المیازات ہیں.

پہلا المیاز: حکمت شرعیہ کے موضوع پر ججۃ اللہ ہے پہلے بھی کیا بیں آلھی گئی ہیں اور بعد بیں بھی۔ بعدی کیا ہیں سے
ہیں: علامہ حسین بَسر طرابلس کی السوسالة الحمیدیة فی حقیقة الدیامة الإسلامیة اور عکیم الاست حضرت تھانوی کی
ہیں: علامہ حسین بَسر طرابلس کی السوسالة الحمیدیة فی حقیقة الدیامة الإسلامیة اور عکیم الاست حضرت تھانوی کی
المصالح العقلیة للاحکام النقلیة لینی احکام اسلام عقل کی روشی ہیں۔ ان کیا بول کے مطالعہ ہے وہ شفی حاصل نہیں
ہوتی جو ججۃ اللہ البالغہ کے مطالعہ ہے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب قدس سرہ فصوص (قرآن

﴿ وَمُؤْرِّ بِبَالْمِيْلِ ﴾

وحدیث) کو بنیاد بنا کر متیں بیان کرتے ہیں۔اور بہت میں نحتول کی طرف خودنصوص میں اشارے آئے ہیں۔ای لئے آدمی جب نصر کا کر متیں بیان کرتے ہیں۔اور بہت میں نحتول کی طرف خودنصوص میں اشارے آئے ہیں۔ای لئے آدمی جب نیس پڑھ کرای کی روشنی میں کا مسلحت پڑھتا ہوتا ہے تقرح صدر حاصل ہو جاتا ہے۔ چنا نچیشاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو حدیثیں مختفر کا تھی ہیں: شرح میں وہ پوری مع حوالہ تھی گئی ہیں، جس سے کتا ب طویل تو ہوگئی ہے، مگر حکمت کے جو حدیثیں وہ بہت مددگار ثابت ہوگی۔

دوسراا متیاز: حکمت شرعیہ کے موضوع پر لکھی گئی کہ بوں میں پوری شریعت کے اسرار ہتکم کو بیان کرنے کا النزام مہیں کیا گیا۔ اہم احکام کی حکمتیں بیان کرنے پراکتفا کی گئی ہے۔ جبکہ ججۃ القدمیں ایک ایک جزئیہ کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اور پوری شریعت کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ ایک مربوط ومنظم سلسلہ نظر آتا ہے۔ حضرت مولان محم منظور ہے۔ اور پوری شریعت کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ ایک مربوط ومنظم سلسلہ نظر آتا ہے۔ حضرت مولان محم منظور ، صاحب نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''میں نے اسلام کو ایک کھمل نظام اور مرجوط الا جزا ، نظام حیات کی حیثیت ہے اس کی سے جانا ہے''

تیسراا تنیاز: تحکمت شرعیہ: احکام اسلام کوعقل کی روشنی ہیں پیش کرنے کا نام ہے۔ اور عقل ہم ادا: عقل اکسانی نہیں ہے، جو مناطقہ، دانشوران قوم اور زیرک و ذبین لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ عام انسانی عقل مراو ہے۔ جو بھی لوگوں کو کم وبیش حاصل ہوتی ہے۔ مگراس کا قدر مشترک کیا ہے؟ یہ بات ویگر مصنفین نے منتی نہیں کی۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے قدر مشترک منتزع کیا ہے۔ اور اس کی روشنی میں احکام اسلام کو چیش کیا ہے۔ اور عمل مشترک کیا ہے۔ اور اس کی روشنی میں احکام اسلام کو چیش کیا ہے۔ اور عمل مشترک کی تنقیع شاہ صاحب نے کس طرح کی ہے، اس کی وضاحت حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب قامی اندم بوجدہ ( مدیر رسالہ دار العلوم ) نے رحمۃ المتدالواسعہ براہے تیمرہ میں کی ہے۔ لکھتے ہیں:

' حضرت شاہ صاحب رحمداللہ کی حکمت آفر ہے طبیعت کا خاص کمال ہے ہے کہ انھوں نے اسام کی مائیں روت کو ب نقاب کیا۔ اس اہم ترین اور بے نظیر کا رنامہ کو انجام دینے کی غرض ہے انھوں نے جموعہ انسانیت کو ابنی فکر کا محود بنایا۔
کل نوع کے خواص کیا ہیں۔ انسانیت کے بدحیثیت مجموعی تقاضے کیا ہیں۔ انسان اپنی زندگی کو سرطرح منظم کرتے ہیں۔ اور حالات کے ساتھ ان ہیں کیا تہد بلیاں رونما ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان ہیں کیا تہد بلیاں رونما ہوتے ہیں۔ اور حالات کے ساتھ ان ہیں کیا تہد بلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بہدالفاظ واضح انسانیت کیا ہے؟ اس کے جسمانی مطالبے کیا ہیں؟ اس کا دمانح کیا سوچہاہے؟ اور اس کی روح کیا جا بہتی ہے؟ کا کتاب ہے اسے کیا نسبت ہے؟ اور کا کتاب کے خاتی اور اس کے درمیان کیا عداقہ ہے؟ الشدور السازغة، المحدور الکویو، المطاف القدمی وغیر واپنی یودگارز وانہ تصانیف ہیں ان مباحث پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اور پھرا پئی سب سے اہم ، مگانہ روزگاراور معرکہ الآراء تصنیف ججہ اللہ البالغہ ہیں شاہ صاحب نے انسانی حکمت ہے۔ اور پھرا پئی سب سے اہم ، مگانہ روزگاراور معرکہ الآراء تصنیف ججہ اللہ البالغہ ہی شاہ صاحب نے انسانی حکمت کے اصولوں اور اسادی شریعت کے درمیان مطابقت کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اور مدل طور پر ٹابت کیا ہے کہ اس کے اصولوں اور اسادی شریعت کے درمیان مطابقت کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اور مدل طور پر ٹابت کیا ہے کہ

انسانیت کے عمومی تصورا دراس کی عمل شیخل بینی اسلامی شریعت میں کوئی تضاد نبیں۔ بلکدایک تصور ہے اور ایک اس کا عمل عمونہ (رسالہ دارالعلوم ص ۷- ائتی جون۲۰۰۴ میسوی)

سوال: جب شاہ صاحب رحمہ اللہ عام انسانی عقل کے معیار سے حکمتیں بیان کرتے ہیں ،تو پھران کی ہا تیں ۔ لوگوں کے قبم سے بالاتز کیوں ہیں؟

جواب:اس کی دووجہیں ہیں:

پہلی وجہ: آپ کے ذہن کی بلند پر دازی ہے۔ حضرت مولا ناا گاز احمد صاحب اعظمی زیدمجدہ نے رحمۃ اللہ الواسعہ پراپنے تبصرہ میں ارداح ثلاثہ (ص ۲۸۵) ہے حضرت نانوتو می رحمہ اللہ کا بیمقول نقل کیا ہے:

احقرع طرف کرتا ہے کہ خود حضرت نا نواق کی قدس مرہ کا شار دوسری قسم کے افراد میں ہے۔ میں نے تکیم الاسلام حضرت مولا نامحمد طبیب صاحب قدس مرہ وہ یہ اتعد سنا ہے کہ ایک مرتبہ جلالین کے مدرس کوکوئی اشکال چیش آیا۔ اس نے احباب سے ذکر کیا۔ کسی سے طل نہ ہوا۔ تو چنداسا تذ وال کرمبجہ چھتے میں حضرت نا نوتو کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اشکال پیش کیا۔ آپ نے جواب ویا، مگر اس تذہ کے لیے بچھٹ پڑا۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت فرما نزول فرما کر بیان فرما کمیں۔ قدر سے تو قف کے بعد دوبارہ اتن کے بی اس بارالفاظ تو بلتے پڑے ، مگر مطلب اب بھی بچھ میں نہ آیا۔ عرض کیا کہ حضرت بچھاور نزول فرما کر ارشاد فرما کس بارالفاظ تو بلتے پڑے ، مگر مطلب اب بھی بچھ میں نہ آیا۔ عرض کیا کہ حضرت بچھاور نزول فرما کر ارشاد فرما کس وجہ ہے آپ کہ اس وقت تو اتنا ہی ممکن ہے۔ کسی دوسرے وقت آپ حضرات تشریف لا کسی ۔ سے مالاتر میں۔

غرض: شاہ صاحب کے کلام میں جہاں ایسی نوبت آئی ہے، وہاں ان کی بات کو سمجھانے کی پوری کوشش کرنے کے بعد شارح نے متباول حکمت بیان کی ہے یااشکال کا آسان جواب دیاہے، تاکہ بات عام لوگوں کے لئے بھی قابل فہم ہوجائے۔

ووسرى وجهة بخصوص اصطلاحات ، انوكهي تعبيرات اور كلام مين غايت درجه ايج زب يجهي تو آدهي بات پر اكت

ح لوكنوكر بتليتاني €

کرتے ہیں۔اور بھی المعاقل تکفیہ الإشاد فہ پڑمل کرتے ہیں۔اس لئے فہم میں دشواری پیش آتی ہے۔ چنا نچہ شرح میں اصطفی حات کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے۔عام فہم انداز اختیار کیا ہے اور ہات کھول کر بیان کی ہے۔ جس سے شرح طویل تو ہوگئی ،مگر مضمون فہمی میں ان شا ،اللہ کوئی پریش فیش نہیں آئے گی۔

 $^{\diamond}$ 

ندکورہ بالا امتیازات کی وجہ ہے اور دیگر بہت می خوبیوں کی وجہ ہے ، ہمرذی علم کو ٹی صطور پر حدیث شریف کے اس تذہ اور طلبہ کواس جلدہے کتاب کا مطالعہ شروع کرنا جا ہے۔اسا تذہ کی تدریس میں اس سے جارجا ندلگ جا کیں کے۔اور طعبہ کے علم میں گہرائی اور فہم میں گیرائی پیدا ہوگی۔اوردوفا کدے مزید حاصل ہوں گے:

پہلافا کدہ: ذہانت ہے بہرہ وربوں گے۔ ذہن میں تیزی پیدا ہوگی اور جلد بات بیجنے کا ملکہ حاصل ہوگا۔ حضرت استاذ الاست ذیافی الہند قدس سرہ نے اپنے است ذاہ م اکبر حضرت ، نوتوی قدس سرہ کا مقوانیقل فر مایا ہے کہ: ''امت میں تین شخصیتیں الیم ہیں ، جن کی کتابوں ہے رابط رکھا جائے ، تو آ دمی خواہ کتنا بھی نجی ہو۔ ذہین ہوجا تا ہے ایک : شہ و ولی التدصاحب ۔ دوسرے : حضرت مجدد الف ٹانی ۔ تیسرے شیخ مجی الدین ابن عربی'' پھر شیخ البندر حمد القدنے فر مایا: ''ایک شخصیت کا ہیں اضافہ کرتا ہوں۔ اوروہ ہیں حضرت الاست ذ'' بیعنی حضرت نا نوتوی قدس سرہ۔

دوسرا فائدہ: ججۃ القدالبالغہ کے مطالعہ سے آبستہ آبستہ مزاج ہے گا۔ اور اوگوں کے سامنے حکمت ہے دین جیش کرنے کا سلیقہ بیدا ہوگا۔ زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ مقلیت بہندی کے دور کا آبا زہور ہاہے۔ اور بوروپ وامریکہ میں تو ہو چکا ہے۔ وہاں ہرشخص: ہر حکم شری کی وجہ بو جھتا ہے۔ اور وہی عالم، دین کے اقبام وتفہیم میں کا میاب ہے جو حقائق ومعارف سے آگاہ ہے۔ اور بیمتاع گرانماییان شاءالقداس کتاب سے حاصل ہوگی۔

میں بیرے بہ مغربی و نیا کا یہ مزاج ایک حد تک خطرناک ہے۔ عام لوگ نداد کام کے مصل کے کا اوراک کر سے ہیں ، نہ ہر
عدم مان کی وضاحت پر قاور ہوتا ہے۔ ببوت احکام کا اصل مدار نصوص شرعیہ پر ہے۔ جب کوئی تکم قرآن وحدیث سے
ثابت : و جائے تو اس کے قبول وا تعثال ہیں حکمت مصلحت کے معلوم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہئے۔ کتاب کے آغاز
میں حصرت شاہ صاحب قد س سرہ نے بھی اس پر تنبیہ کی ہے۔ رحمۃ القد الواسعہ جلد اول (ص ۱۰۹) عنوان: ''احکام پڑمان
پیرا ہونا حکمتوں کے جائے پر موقون نبیں' ملاحظہ فرما کیں۔ شارع اور مکلفین کی مثال: حاذ ق حکیم اور بیار انسانوں
جیسی ہے۔ جب حکیم نسخہ تجویز کرتا ہے تو مریض اس پر اعتاد کرتا ہے۔ مفر دات کے خواص اور مرکبات کے فوا کہ جائے بیسی ہے۔ جب حکیم نسخہ تجویز کرتا ہے تو مریض اس پر اعتاد کرتا ہے۔ مفر دات کے خواص اور مرکبات کے فوا کہ جائے بیسی ہے۔ دستھال میں تو قف نبیس کرتا۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

اس جلد میں دوفہرسیں شامل کی گئی ہیں: ایک: فہرست مضامین ہے۔ جس میں کتاب کے مرکزی عناوین لئے گئے ہیں۔ خبی سختی باتوں اور دیگر فوائد کے لئے '' فہرست فوائد' مرتب کی گئی ہے۔ اس کے مضامین زیادہ ترشر ترمیں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے مضامین زیادہ ترشر ترمیں بیان ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اس ہے بھی قارئین کوفائد و ہوگا۔ واللہ الموفق والعمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علی مید الموسلین، وعلی آله و صحبه اجمعین.

سعیداحمد عفاالله عنه پالن بوری خادم دارالعلوم د بوبند جعه کم جمادی الاولی سام ابیمری مطابق ۱۲جولائی سام معسوی



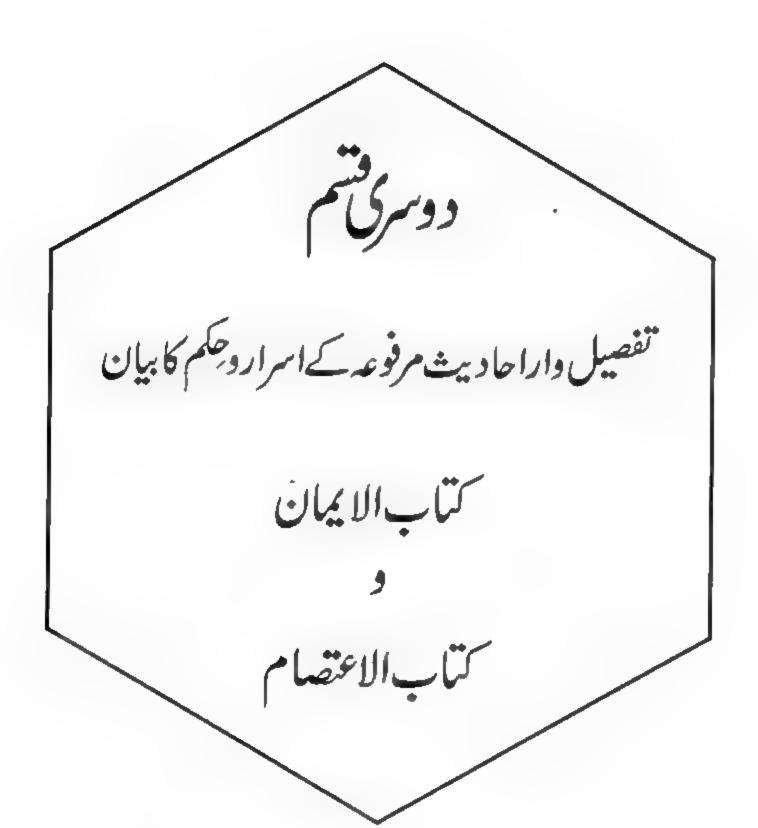



من أبواب كذا ي شاه صاحب رحمه الله كى مرادات باب كى "اصولى بات كذا ي شاه صاحب رحمه الله كى مرادات باب كى" اصولى باتين "بين

# يسم الثدالرحمن الرحيم

# فشم ثاني

# تفصيل واراحا ديث مرفوعه كےاسرار وجكم كابيان

پہلی تئم میں'' قواعد کلیۂ' کا بیان تھا۔ بینی اس میں وواصولی با تیں بیان کی ٹنی ہیں، جن کا تعلق بالا جمال تمام نصوص ہے۔ بان مباحث کا تعلق کسی خاص باب یا خاص مسئلہ یا خاص آیت وحدیث ہے۔ نبیس ہے۔ اب تئم ٹانی میں ابواب وار احادیث مرفوعہ کی احران خصی مقدار کی شرح کرتے ہیں یعنی تمام احادیث کی شرح نبیس کی ٹنی۔ اور اُن نصوص میں فہ کوراد کام شرعیہ کے رموز وامرار بیان کرتے ہیں۔

يبان دويا تين ذبن شيس كر لي جائين:

کہ کی بات: ججۃ اللہ میں حدیثوں کے حوالے نہیں دیئے گئے ۔ کیونکہ یہ سب معروف حدیثیں ہیں۔اور حدیث شریف کی چار بنیادی کتابوں ہے شاذ و نادر ہی کوئی حدیث کر کتابوں ہے شاذ و نادر ہی کوئی حدیث کی چار بنیادی کتابوں ہے شاذ و نادر ہی کوئی حدیث کی جی اور شرح میں بھی احادیث کی مفصل تخریج نہیں حدیث کی ہیں (اور شرح میں بھی احادیث کی مفصل تخریج نہیں مشکوۃ شریف ہی گئی، کیونکہ اس سے کتاب طویل ہو جاتی ۔ جو حدیثیں مشکوۃ شریف میں اس میں عمو ما مشکوۃ شریف ہی کا حوالہ دیا گیا ہے، ورنہ اصل کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے)

دوسری بات: ججۃ اللہ میں سب حدیثیں بتما مداور بلفظہ نہیں کی گئیں۔ کہیں الفاظ بدل سے ہیں، اور کہیں حدیث کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ قار کمین کرام ندکورہ کتابوں کی طرف مراجعت کر کے پوری حدیث کا پینہ چلا سکتے ہیں (اورشرح میں ہرحدیث بلفظہ اور مفصل درج کی گئی ہے تا کہ قار کین کومراجعت کی زحمت ندا ٹھانی پڑے گرصرف ترجمہ کیا گیا ہے )

نوٹ : پہلے مبحث ہفتم کے باب اول میں میہ بات گذر چکی ہے کہ قتم دوم میں صرف اُن احادیث کی شرح کی گئی ہے جوا دکام شرعیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سنین زوا کہ سے تعلق رکھتی والی روایات کی شرح نہیں کی گئی۔

#### القسم الثانى

﴿ في بيانِ أسرارِ ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا ﴾

والمقصودُ ههنا ذكرُ جُملةِ صائحةٍ من الأحاديث المعروفةِ عند أهلها، السائرةِ بين حَمَلة العلم، المرويَّةِ في صحيحي البخارى ومسلم، وكتابَىٰ أبى داود والترمذى. وقلَما أوردتُ عن غيرها، إلا استطرادًا، ولذلك لم أتعرُّضْ لنسبةِ كلَّ حديثٍ لمُخْرِجه، وربما ذكرتُ حاصل المعنى، أو طائفةُ من الحديث، فإن هذه الكتبَ تتيسُر مراجعتُها وتتبُّعُها على الطالب.

تر جمہ بشم دوم: آنخضرت مطالفہ بیلئے ہے منقول احادیث کے رموز (حکمتوں) کے تفصیلی بیان میں: یہاں مقصودان احادیث کی معتد بہ مقدار کا تذکرہ کرنا ہے جومحد ثین کے نزدیک مشہور ہیں، جواہل نلم کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، جو بخاری وسلم کی صحیحیین میں اور ابوداؤدوتر نہری کی کتابوں ہیں مردی آئین کا اور بہت کم لا یا بول میں ان کے علاوہ کتابوں ہیں مردی آئین کا ایا ہوں میں ان کے علاوہ کتابوں ہے۔ البتہ ضمنالا نامشنن ہے۔ اور اس وجہ ہے ہرصدیث کی اس کی تخریخ کرنے والے کی طرف نسبت کرنے ہے میں نے تعرض نہیں کیا۔ اور بھی میں نے صدیث کا خلاصہ یا صدیث کا ایک گڑا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ اُن کتابوں کی مراجعت اور ان کی تفتیش خواہش مند کے لئے آسان ہے۔

لغات: جملة صالحة أى مقدارًا كافيا. خملة جمع به خامِل ك المنظرَة له: ضمنًا لا نايعنى كلام كواس طرح چلانا كهاس سے دوسرا كلام لازم آئے \_ يعنى كس حديث كى شرح بين ضمنًا كوئى حديث ذكوره چاركتابول كے علاوه كتابول سے بھى لائى گئى ہے ، مُنخوح (اسم فاعل) فكالنے والا مراوده محدثین بین جوائی كتابول بين سند كے ساتھ حديثين روايت كرتے ہیں ۔

باب—ا ایمان کےسلسلہ کی اصولی یا تنیں ایمان کی دوشمیں: ظاہری انقیاداور کامل یقین

پہلے تین باتیں سمجھ کیں: مہل بات: آنخضرت سالفیکی بعثت زمان ومکان یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ تمام جن وانس کی پہلی بات: آنخضرت سالفیکی کے بعثت زمان ومکان یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ تمام جن وانس کی



طرف قیامت تک کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ سورؤ سہا آیت ۲۸ میں اس کی صراحت ہے۔ ارشادیا کے ب وَ مَنَ آذْ مَسَلْمَاكَ إِلَّا كَافَاةٌ لِّلنَّاسِ، بَشِيْرًا اورنبيں بھيجا ہم نے آپ وَگر بھی لوگوں سے لئے ،خوش خبری وَ مَلَایْرًا، وَلَکِنُ اَکْخَوَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ اور دُراواسانے والا بنا کر ،گراکٹر لوگ جائے نبیں ہیں!

دوسری بات: آپ کی بعثت کی ایک غرض می بھی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر عالب کردیں۔سورۃ الصّف آیت ۹ میں ہے:

> هُو الَّذِيُّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلَّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشُرِكُوْنَ الْمُشْرِكُوْنَ

القدوبی ہیں جنھوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا • یں دیکر بھیجا، تا کہ دواس کوسب ادبیان پر غالب کردیں ،اگر چہ کیسے ہی نا خوش ہول مشرک!

يبي مضمون سورة التوبية يت ١٣٣ وسورة الفتح آيت ٢٨ ميل بھي آيا ہے۔

تیسری بات: آخری دین کے نازل ہونے کے بعدلوگوں کی صورت حال یہ ہوگی کہ جس کوعزت پیاری ہے وہ تو آپ کالا یا ہوا دین قبول کر لے گا اورعزت پائے گا۔ اور جس کی قسمت برگشتہ ہے وہ اٹکار کر کے ذکیل وخوار ہوگا۔ مسند احمد (۱۰۳:۳) میں روایت ہے کہ:

ليبلغن هذا الأمسرُ ما بَسلَغَ الليلُ والنهارُ، ولا يتسرك اللهُ بيتَ مَسدَدٍ ولا وَبَسرِ إلا ادخله الله هذا السدين، بعز عزيسزٍ أو بدل ذليل، عزا يُعزُ الله به الإسلام، وذُلاً يُذِلُ الله به الإسلام، وذُلاً يُذِلُ الله به الإسلام، وذُلاً يُذِلُ الله به الإسلام،

یدوین ضرور وہاں تک پہنچ کررہے گاجہاں تک شب وروز پہنچ جی (یعنی جاروانلہ تعالیٰ کوئی جیں (یعنی چاروانلہ تعالیٰ کوئی کی اورانلہ تعالیٰ کوئی کی اورانلہ تعالیٰ کوئی کے جس میں اس دین کو واخل نہ کردیں ،معزز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی رسوائی کے ساتھ یا ذلیل کی رسوائی کے ساتھ اورائی ذلی عزت جس سے اللہ تعالیٰ اسلام کوتوی کریں گے۔ اورائی ذلی جس سے اللہ تعالیٰ کفر کوذلیل کریں گے۔ اورائی ذلی جس سے اللہ تعالیٰ کفر کوذلیل کریں گے۔

حضرت تميم داري رضى الله عندنے بيصديث بيان كركفر مايا:

" میں نے اپنے خاندان میں اس حقیقت کا مشاہرہ کیا ہے۔جولوگ ایمان لائے انھوں نے بھلائی ، بزرگی اورعزت یائی۔اور جنھوں نے اٹکار کیاان کے حصہ میں ذلت ،رسوائی اور جزیر آیا''

جب آپ کے لائے ہوئے دین کی صورت حال یہ ہوگی تو ضروری ہے کہ آپ کی امت میں ہر طرح کے لوگ ۔ شامل ہوں۔ مؤمن بھی اور غیرمؤمن بھی ۔ ایسے خلص بھی جنھوں نے آپ کی لائی ہوئی ہدایت ہے راہ نمائی حاصل کی ، اور ایسے منافق بھی جن کے دلوں میں ایمان کی بشاشت واخل نہیں ہوئی۔ پس ضروری ہے کہ ان مختلف شم کے لوگوں

الله تمام جن والسآب شالي تَعَيِّمُ كي امت جي - پھرجوا يمان لائے وہ "امت اجاب " بيں ،اورجوا يمان نبيس لائے وہ" امت وقوت " بين ا

کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے۔ چنا نچی تخضرت یا پیکی آئے انقیاد ظاہری اور تصدیق قلبی کے ٹاظ سے ایمان کی دو قشمیں قرار دیں:

پہلی قسم، وہ ایمان ہے جس کے ساتھ و نیوی احکام متعلق ہوتے ہیں یعنی اس سے جان ومال کی حفاظت ہو ہاتی ہے۔ مجاہدین ان کی جانوں اور مالوں سے تعرض نہیں کرتے۔ ایمان کی اس قسم کو آنحضور سلائندیئم نے چندا سے امور ک ساتھ منضبط کیا ہے جن سے اطاعت وانقیاد کا صاف طور پر بیتہ چل جاتا ہے اور ان اندل سے مسلمان اور غیر مسلمان میں امتیاز قائم ہوج تا ہے۔ ورج فرج کی احادیث ایمان کی اس قسم سے متعلق ہیں:

صديث \_\_\_\_ رسول الله سالة يهم في ارشاد قر ما ياكه:

'' بیجے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک او تول سے جنگ جاری رکھوں کہ وہ گواہی دیں گدانقہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور محمد (مین تناییم) اللہ کے رسول بیں ،اور نماز قائم کریں اور زکات اواکریں۔ پس جب وہ یہ کام مرینے لگیس تو انھوں نے اپنی جان اور مال کو مجھے سے محفوظ کر لیا۔ اُمرحق اسلام کی وجہ سے ،اور ان کا حساب القد تعالی پر ہے'''

تشری کی صدیمان کی جہاں جا کہ جہاں ہوئے ہوئے ہے۔ کا تذکر وہیں ہے بلکہ جنگ بندی کی حدیمان کی گئی ہے کہ جب لوگ تو حید ورسالت کو مان لیں اور نماز وز کا تکا ابتمام کرنے گئیں تو اب جنگ بندگر دینا ضروری ہے۔ اب جنگ جاری رکھنا جائز نہیں۔ کہام اعمال اسلام ضروری ہیں۔ اور اس حدیث میں ضرف ان دو کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ان سے اطاعت وانقیاد کا پید چل جاتا ہے۔ اور 'دحق اسلام' سے مرادیہ ہے صرف ان دو کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ان سے اطاعت وانقیاد کا پید چل جاتا ہے۔ اور 'دحق اسلام' سے مرادیہ ہے کہا گرکوئی مسلمان کوئی ایسا جرم کر ہے جو جانی یا مالی سز اکو واجب کرتا ہوتو وہ سز ادی جاسکے گی۔ اسلام اس قانون سر اس مان خرب سے مانع خرب سے گا۔ اور 'ذاس کا حساب آخرت سے مانع خرب ہوگا۔ دیما میں احکام ظاہر پر جاری ہوں گے۔

حديث رسول الله مِنالِندَ مِنا رشاوفرمايا:

''جس نے ہماری (طرت) نماز پڑھی ، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیجہ کھایا ، توبیہ و ومسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے ہے۔

تشری خدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ جس شخص میں تم اسلام کی بینظا ہری علامتیں دیکھواس کومسلمان سمجھوا اور اس کے جان وہ ل سے تعرض نہ کرو، کیونکہ بیانقہ کی ذیمہ داری میں رخنه اندازی ہے۔ حدیث شریف کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ جس میں بھی بینظا ہری علامتیں بائی جاتمیں وہ بہر حال مسلمان ہے۔خواہ وہ کیسے ہی خلاف اسلام عقائد و خیالات رکھت

له منفل عليه مشكوة ، كماب الايمان وحديث نمبرا

<sup>&</sup>lt;u>م.</u> رواه البخاري مقلوة ، كماب الايمان قصل اول معديث تمبر ١٣

ہو،ایساسمحسٹائر کے درجہ کی جہالت ہے۔

حديث رسول الله مثالينيا في ارشا وفرمايا:

''تین با تیں ایمان کی جڑ میں: (۱) اس مخص سے بازآ تا جس نے لا اللہ کہا، کس بھی گن ہی وجہ سے آپ اس کی سے علام کے شخیر نہ کریں اور کسی بھی بھملی کی وجہ سے آپ اس کو اسلام سے خارت نہ کریں (۲) جہاد۔ وہ اس وقت سے جاری ہے جب سے القد تعالیٰ نے جمھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب اس امت کا آخری طبقہ وجال جب سے جنگ کرے گا۔ کسی ظالم (حکم ال) کاظلم اور کسی ما ول (حکم ال) کا مدل اس کو نتی نبیس کرے گا (۳) تقدیم پر ایمان سے جنگ کرے گا رہ کی بیان سے مقصود صرف پہلی بات ہے، اس لئے شاہ صاحب نے حدیث مختم کر دی ہے)

دوسری تشم: وہ ایمان ہے جس پراخروی احکام کا مدار ہے لیعنی جہنم ہے رستگاری اور جنت کے درجات حاصل کرنے میں کامیانی ۔ بیایان اس وقت تحقق ہوتا ہے جب آ دمی تمام برحق باتوں کا اعتقاد رکھے ،تمام بیندیدہ اعمال برکار بند ہو اور تمام اعلی اخلاق کو این اس وقت تحقق ہوتا ہے جب کا مل اور اعلی درجہ کا ایمان ہے۔ بیایان گھٹتا برحتا ہے۔ قرآن کریم میں جوایمان میں زیادتی کا تذکرہ آیا ہے اس کا تعلق ایمان کی اس تشم ہے ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ سے جومروی ہے کہ ایمان میں کی جیشی نہیں ہوتی ،اس کا تعلق نفس ایمان سے ہے ، کا مل ایمان سے نہیں ہے۔

اور آنخضرت مِنْ الأنصار من الإيمان \_امام بخارى رحمه الله في كاس فتم من شامل تمام چيزوں برلفظ ايمان كا اطلاق فرماتے عصر جيسے حُبُ الانصار من الإيمان \_امام بخارى رحمه الله في كتاب الايمان ميں اسلسله ميں متعدوا بواب قائم كئے بيں \_اورا عمال اسلام پرايمان كے اطلاق ہے آنخضرت مينان بيني كا مقصداس بات پرمؤثر انداز ميں تنبيه كرتا ہے كه بيد اعمال اسلام پرايمان كے اطلاق ہے آنخضرت مينان بين بوتا، ورج ذيل احاديث كا تعلق ايمان كى الى فتم ہے :

اعمال ،ايمان كا طرح ميں ،ان كے بغيرا يمان كا النبيس بوتا، ورج ذيل احاديث كا تعلق ايمان كى الى فتم ہے :

حديث \_\_رسول الله مينان كي بيني ارشاد فر ماماكه:

عدیت — رسول القدیمی نیافیم نے ارسا دحر مایا کہ: - '' جس میں اللہ میں داری نہیں راس میں ایران نہیں ۔ اور ج

'' جس میں امانت داری نبیس ،اس میں ایمان نبیس ۔اور جس میں عہدو بیان کی پاسداری نبیس ،اس میں وین نبیس' مع حدیث ۔۔۔۔۔رسول الله میں ایک آلیا ہے ارشاد فر مایا کہ:

'' مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مؤمن وہ ہے جس کی طرف ہے لوگوں کوا پی جانوں اور مالوں کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو''

تشریح: پہلی حدیث میں مثبت پہلوے یہ بیان کیا گیا ہے کہ امانت داری اور عہدو بیان کی پاسداری ایمانیات

ال روادابوداؤرم فكوة ، كماب الايمان ، باب الكبائر فصل افي معديث تمبر ٥٩

ع منداحد (٣٥ ١٣٥ و١٥٠ و١٥ و١٥ و١٥ منن كبرى يمثق (٢٨٨٠) مفتلوق كتاب الا يمان فصل تاني مديث نبره

ع رواه التريدي والنسائي مفكلوة ، كتاب الايمان قصل ثاني معديث تمبر ٣٣

میں شامل ہیں۔اور دوسری حدیث میں منفی پہلو سے بیہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی ایذ ارسانی اورلوگوں کوست نا ایمان کے منافی ہے۔

غرض ایمان کی اس متم کی بہت می شاخیں ہیں۔ایک متفق علیہ روایت میں ایمان کی ستر سے زا کدشاخوں کا تذکرہ آیا ہے، وہ سب اعمال اسلام ہیں اور ایمان کی اس میں شامل ہیں، کیونکہ تمام اعمال خیر بیہ،اخلاق حسنہ اور احوال صادقہ ایمان کے شعبے ہیں۔ جب دل میں ایمان جم جاتا ہے اور یقین جڑ پکڑ لیتا ہے تو بیا عمال اس شخص سے نتیجہ اور ثمرہ کے طور پر ضرور طاہر ہوتے ہیں۔

مثناً سے وضاحت: ایمان کی اس دوسری قتم کی مثال یہ ہے کہ درخت: تئا، شاخوں ، پیوں ، پیلوں اور پھولوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ سرسبز وشاداب درخت میں برگ و بار نکلتے میں اور یہی کا ش اور شاندار درخت ہے۔ شمر بار بھی ہے اور سایڈ آئن بھی اور ہرائتبار سے قیمتی اور قابل قدر ہے۔ اورا گراس درخت کی شاخیس کا ک دی جا کیں ، پیتے جھاڑ دیئے جا کیں اور پھل تو ڑ لئے جا کیس تو بھی درخت ، درخت ، درخت ہے مگر ناقص درخت ہے۔ یہی حال اعمال وا خلاق کا ہے کہا گروہ فیم ہوں تب بھی مؤمن ، مؤمن ہے گر ناقص مؤمن ہے۔ اورا گرتنا ہی اکھاڑ و یا جائے تو درخت ہی نابود ہوجائے گا۔ اس طرح اگرتقہ بی آئی ندر ہے تو ایمان ہی باتی نہیں رہے گا۔

اورا يمان كى اس متم ك بارے مس الله ياك كابدار شاد كه:

إِنْمَا الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْمِهُمْ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِلْمَانًا، وَعَلَى رَبِّهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِلْمَانًا، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلاَةَ، يَتَوكَّلُونَ، اللّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلاَةَ، يَتَوكَّلُونَ، اللّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلاَةَ، وَمِما رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ اللّهُمْ وَرَجَاتٌ عِنْدَ الْمُمُومِنُونَ حَقًا، لَهُمْ وَرَجَاتٌ عِنْدَ السَّلَانَ المَّالِدَ مَعْفِرَةً وَرِزْقَ كَرِيْكَ هُمُ رَبِّهِ مِنْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقَ كَرِيْكِمْ رَبِّهِ مِنْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقَ كَرِيْكِمْ (الانقال ٢٠٣٣)

ایمان والے تو بس ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں، اور جب ان کواللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کردیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کہ ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، یہی لوگ سے کھوان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں، یہی لوگ سے ایمان والے ہیں، ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے برا ایمان والے ہیں، ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے برا ورمغفرت ہے اور عرزت کی روزی ہے۔

#### ﴿من أبواب الإيمان﴾

اعلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مبعوثا إلى الخلق بعثا عاما، لِيُغَلَّبَ دِيْنَهُ على الأديان كلّها بِعِزَّ عَزِيْزٍ أو ذُلُّ ذليلٍ، حصل في دينه أنواع من الناس، فوجب التمييز بين الذين

- ﴿ لِرَّازَةُ لِبَالِيَالُ ﴾

يلِيَمنونَ بلدينِ الإسلام وبين غيرهم، ثم بين الذين الْمَتَدُوا بالهداية التي بُعث بها، وبين غيرهم ممن لم تَدُخُلُ بَشَاشةُ الإيمان قلوبَهم؛ فجعل الإيمان على ضربين:

أحدهما : الإيسمان الذي يَدُور عليه أحكامُ الدنيا: من عصْمَةِ الدماء والأموال؛ وَضَبَطَهُ بأمور ظاهرة في الانقياد، وهو:

قوله: صلى الله عليه وسلم: "أمرتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءَ هم وأموالَهم، إلا بحق الإسلام، وحسابُهُمْ على الله"

وقوله صلى الله عليه وسلم:" من صلّى صالا تَنا، واستقبل قبلتَنا، وأكل ذبيحتَنا، فذلك المسلم الذي له ذِمَّةُ الله وذمةُ رسولِهِ، فلاتُخْفِرُوا الله في ذمته"

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإيمان: الكفُّ عمن قال: لا إلَّه إلا الله، لا تُكَفِّرُهُ بذنب، ولا تُخْرِجُه من الإسلام بعمل" الحديث.

وثانيهما : الإيمان الذي يَدُور عليه أحكامُ الآخرة: من النجاة، والفوز بالدرجات؛ وهو متناوِلٌ لكل اغْتِقَادٍ حقّ، وعملٍ مَرْضِيّ، ومَلَكَةٍ فاضلةٍ، وهو يزيد ويَنْقُص؛ وسنَّةُ الشارع: أن يُسَمِّى كلَّ شيئ منها إيمانًا، ليكون تنبيها بليغًا على جزئِيَّتِهِ، وهو:

قوله صلى الله عليه وسلم: " لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عَهْدَ له"

وقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلم من سَلِمَ المسلِمون من لسانه ويده" الحديث.

وله شُعَبُ كثيرة؛ ومَثَلُه كَمَثَلِ الشَّجرة، يقال للدُّوحة، والأغصان، والأوراق، والتَّمار، والأزهار جميعًا: إنها شجرة؛ فإذا قُطع أغصائها، وخُبِطَ أورا قُها، وخُرِفَ ثمارُها، قيل: شجرة ناقيصة؛ فإذا قُلِعت الدُّوحة بطل الأصل، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآية.

ترجمہ: ایمان ہے تعلق رکھنے والی اصولی با تیم: جان لیس کہ جب آنخضرت مَلِلْنَهُوَیُم کے بعثت ساری مخلوق کی طرف عام تھی، تا کہ آپ اپنے دین کوتمام ادیان پرغالب کریں، معزز کی عزت کے ساتھ اور ذکیل کی خواری کے ساتھ (تق) آپ کے دین میں مخلف قتم کے لوگ پیدا ہو گئے ۔ پس ضروری ہوا امتیاز کرناان لوگوں کے درمیان جواسلام کودین بنانے والے جیں اور ان کے علاوہ کے درمیان (لیمنی مؤمن وغیر مؤمن کے درمیان) پھران لوگوں کے درمیان جنموں بنانے والے جیں اور ان کے علاوہ کے درمیان (میمنی کے مؤمن کے درمیان کے علاوہ کے درمیان ان کے علاوہ کے درمیان ان کے علاوہ کے درمیان ان کے علاوہ کے درمیان کے مؤمن کے درمیان کے مؤمنی کے درمیان کے مؤمن کے درمیان کے درمیان کے مؤمن کے درمیان کے درمیان کے مؤمن کے درمیان کے در

جن کے دلول میں ایمان کی خوشی داخل نہیں ہوئی (یعنی مخلص مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان) پس آپ نے ایمان کی دو تتمیس قرار دیں:

ا یک: وہ ایمان جس پر دنیوی احکام کا مدار ہے بعنی جان و مال کا تحفظ۔اور آپ سِلانہ پیمٹر نے ( ایمان کی )اس فتم کو ایسے امور کے ذریعیہ منصبط کیا جن ہے۔انتیا و واطاعت صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔اوروہ.

آنخضرت سالنہ بیلے کاارش دہے کہ '' میں تکم دیا گیا ہول کہ لوگوں ہے، اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ گوا ہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، اور محمد (سائی دینے ) اللہ کے رسول ہیں ۔ اور نماز قائم کریں اور زکات اداکریں ۔ ہیں جب وہ بیکا مرے نگیس تو افھوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا ، بجر حق اسلام کے ، اور ان کا حساب امتد کے ذینے ہے'' اور آپ سائنہ گئی نے ارشا و فر ما یا کہ '' جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارا فر ہمارا نہو کے مائی کروتم امتد کی فرجہ کھایا ، تو بیوہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرمدواری ہے ، پس شرخندا ندازی کروتم امتد کی فرمدواری ہیں''

اورآپ مین مائیم نے ارشادفر مایا کہ '' تین باتیں اصول اسلام میں سے بیں: اس شخص سے بازر بہنا جولا اللہ الا اللہ کا قائل ہو، کسی بھی گناہ کی وجہ سے تو اس کَ تَعْفِیر نہ کر ، اور کسی بھی عمل کی وجہ سے تو اس کو اسلام سے خارج نہ کر'' حدیث آخر تک پڑھیے۔

دوسری قسم: دہ ایمان ہے جس پر اُخروی احکام کا مدار ہے لیعنی نجات پانا اور جنت کے درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہونا۔ اور یہ تم برحق اعتقاد، پسند یدہ کمل اور اعلی درجہ کی اخلاقی صلاحیتوں پر شتمل ہے۔ اور بیا بیمان برحت اعتقاد کے میاب برحت اعتقاد کے دووان (عقائد واعمال واخلاق) میں سے ہر چیز کوایمان کا نام دیتے ہیں ، اور شارع علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ ووان (عقائد واعمال واخلاق) میں سے ہر چیز کوایمان کا نام دیتے ہیں ، تاکہ وہ مؤثر تنہیہ ہواس کے جزایمان ہوتے یہ اور مہی :

آنخضرت مِنالِعَهُ بَيَامُ كاارشاد ہے كە '' جس میں امانت دارى نہیں، اس میں ایمان نہیں اور جس میں عہد کی پابندی نہیں،اس میں دین نہیں''

اورآپ مِلْنَ مِنْيِمْ كَاارشاد ہے كه '' مسلمان وہ ہے جس كى زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہيں'' حدیث آخر تک پڑھیں۔

اورایمان کی اس متم کی بہت کی شاخیس ہیں۔ اوراس ایمان کی مثال درخت کی ہے کہ ہے ، شہنیاں ، ہے ، پہل اور پھول بھی کو' درخت' کہتے ہیں۔ پھر جب درخت کی شاخیس کا ٹ دی جا کیں ،اوراس کے پہتے ہماڑ دیئے جا کیں اوراس کے پہتے ہماڑ دیئے جا کیں اوراس کے پہلے ہماڑ دیئے جا کی اوراس کے پھل پٹن لئے جا کیں تواس کو' ناقص درخت' کہتے ہیں۔ پھر جب تناا کھاڑ دیا جائے تو درخت ہی ختم ہوجا تا ہے۔ اوراس کے پھل پٹن کے جا کیں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ:' ایمان والے تو بس ایسے ہوتے ہیں کہ جب ال کے سامنے

الله تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب مہم جاتے ہیں' آخر آیت تک پڑھیں (بیآیت ایمان بالمعنی الثانی پرولالت کرتی ہے کیونکہ اس میں اعمال کا بھی تذکرہ ہے اور اعمال ، ایمان کامل ہی کا جزیہ ہیں)

## اعمال اسلام کے دو در ہے

ایمان جمعنی یفتین کامل میں جواعمال شامل ہیں ، وہ سب ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ آنخصرت میالند کیام نے ان کے دو در جے قرار دسیئے ہیں۔

پہلا درجہ:ارکان اسلام کا ہے۔المال اسلام میں بیسب سے عمدہ اعمال ہیں۔ دری فیل حدیث میں انہی المال کا تذکرہ ہے:

#### حديث \_\_\_\_ خضرت مِثالنة بَيَامُ كاارشاد ہے كہ:

"اسا، مکی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ حضرت جمد مینی نائیم اللہ کے بند ہاوراس کے رسول جیں۔ اور نماز کا اجتمام کرنا، اور زکو قودینا، اور نح کرنا، اور ماور مضان کے روزے رکھنا "ک تشریخ: اور یہ بات ابھی آ کے بیان کی جائے گی کہ ایمان کی دوسری قتم میں شامل اہم ل کے لئے" ایمان "کے بجائے لفظ" اسلام" زیادہ موزون ہے۔ جنانچہ نہ کورہ حدیث میں ارکان خسبہ پر اسلام کی بنا بتائی گئی ہے۔ اور تو حید ورسالت کی شہادت ایک عمل ہے، بلکہ بہترین عمل ہے۔ گواہی ہمیشہ منکر کے سامنے دی جاتی ہے۔ پس غیرسلموں تک یہ دعوت لے جانا اسلام کا بنیادی عمل ہے۔

دوسرادرجد: ارکان شمسه کے ملاوہ دیگراعمال اسلام کا ہے۔ درج ذیل صدیث میں ان کا تذکرہ ہے: حدیث ۔۔۔ آنخضرت مِنْائِنَا مَیْنَا کَارشادگرامی ہے کہ:

ل منفق عليه مختلوة ، كمّاب الايمان ، صديث نمبر ا

ح (وَسُوْرَ مِبَالْيَسُرُ ا

"ایمان کی سترے کچھزیادہ شاخیں ہیں۔جن میں بہترین شاخ لا إلّه إلا الله کہنا ہے اور معمولی شاخ راستہ ہے "کلیف وہ چیز کو ہٹانا ہے اور حیاایمان کی اہم شاخ ہے "ک

تشری سر کاعد دخد بد کے لئے نہیں ہے، بلکہ زیادتی بیان کرنے کے لئے ہے بینی ایمان کی بہت شاخیں ہیں۔ امام پہنتی رحمہ اللہ نے شُعَبُ الإیمان میں ایمان کی ان سب شاخوں کو بیان کیا ہے۔

ولَمَّا لم يكن جميعُ تلك الأشياء على حدٍ واحدٍ، جعلَها النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين: منها: الأركان التي هي عمدةً أجزائها، وهو:

قوله: صلى الله عليه وسلم: " بُنني الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"

ومنها: سائِرُ الشُّعَبِ، وهو:

قوله: صلى الله عليه وسلم: " الإيمان بِضْع وسبعون شُعبة، فأفضلُها: قولُ لا إلّه إلا الله، وأدناها: إماطةُ الأذي عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان"

اوران میں ہے ایک: ایمان کی دیگر شاخیں ہیں۔ادروہ آنخضرت میلانیکی کاارشاد ہے کہ ایمان کی ستر ہے کچھ زیادہ شاخیس ہیں الی آخرہ۔

公

公

☆

## اقسام ایمان کے متقابلات

ایمان کی ویکی شم مینی ظاہری انقیاد جس کے ساتھ دینوی احکام متعلق ہوتے ہیں، اس کامقابل' کفر' ہے۔ اور دوسری مسلم مینی نقین کامل جس پراُخروی احکام کا مدار ہے، اس کے مقابل کی تین صور تیس ہیں، اور تینوں کے الگ الگ نام ہیں:

میملی صورت: اگر تقد ایق قلبی بالکل ہی فوت ہوا ور ظاہری انقیاد واطاعت صرف آموار کے خوف ہے ہو، تو وہ اصلی اور ''اعتقادی نفاق ہے۔ اوراً خروی احکام میں اِس منافق اور کا فرمجاہر کے درمیان کچھ فرق نہیں، بلکہ بیمنافق کا فرسے اور ''اعتقادی نفاق ہے۔ اوراً خروی احکام میں اِس منافق اور کا فرمجاہر کے درمیان کچھ فرق نہیں، بلکہ بیمنافق کا فرسے

المتنق عليه معكوة ، كتاب الايمان ، حد مث نمبره



بدتر ہے۔وہ جہنم کےسب سے نیلے طبقہ میں ہوگا،جیسا کہ سورۃ النساءۃ بیت ۱۳۵ میں اس کی صراحت ہے۔ دوسری صورت:ادراگردل میں تقیدیتی تو موجود ہو گرعمل بالجوارح فوت ہو یعنی فرائض کا تارک ادر کمبائر کا مرتکب ہو تو وہ'' فاسق'' کہلاتا ہے۔

تیسری صورت: اوراگر دل میں تصدیق تو ہو گروہ دل کا وظیفہ فوت کرنے والا ہو یعنی ایمان میں یقین کی دولت ہے محروم ہو، تو دہ ایک اور تتم کا نفاق ہے۔ بعض سلف نے اس کا نام'' نفاق عمل'' رکھا ہے۔

### اور نفاق عمل تنین طرح سے بیدا ہوتا ہے:

- آ دی پرنس کایاد نیا کایا جہالت کا پردہ پڑجاتا ہے۔اوروہ مال کی ، خاندان کی اوراولا دکی محبت میں بری طرح بھٹس جاتا ہے،اس کئے وہ جزاء وسز اکو مستجد بھٹے لگتا ہے اور گنا ہوں پر ہے باک ہوجاتا ہے۔اور بید چیزیں اس طرح سے ساس کے ول میں سرایت کرجاتی ہیں کہاس کواحساس کے نبیس ہوتا ،اگر چیقش و بربان سے وہ اُن باتوں کو مانتا ہوجن کا مانتا ایمان کے لئے ضروری ہے (اور تجاب نفس ، تجاب دنیا اور تجاب بدعقیدگی کی تفصیل محث چہارم کے باب حشم میں گذرہ تھی ہے)
- ﴿ ۔۔۔ یاوہ اسلام میں بختیاں ویکھتا ہے بعنی مسلمان ہونے کے بعدوہ آلام ومصائب سے دوح اِر ہوتا ہے یاوہ آبائی مسلمان ہے اور اس کو بیصورت پیش آتی ہے تووہ اسلام کونا پسند کرنے لگتا ہے۔
- ای کے دخاص کا فروں ہے اس کومجت ہوتی ہے، جواس کواللہ کا بول بالا کرنے ہے روک دیتی ہے (اس وجہ ہے کفارے مودّت بعنی قلبی تعلق رکھنے کی قر آن میں خت ممانعت آئی ہے )

ويُسمى مقابلُ الإيمان الأول بالكفر؛ وأما مقابل الإيمان الثاني:

[-] فإن كان تَفْوِيْتًا للتصديق، وإنما يكون الانقيادُ بغلبة السيف، فهو الفاق الأصلى؛ والمنافق بهذا المعنى لا فرق بينه وبين الكافر في الآخرة، بل المنافقون: ﴿فِي اللَّرْكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ بهذا المعنى لا فرق بينه وبين الكافر في الآخرة، بل المنافقون: ﴿فِي اللَّرْكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [-7] وإن كان مصدِّقًا، مفوِّتًا لوظيفة الجوارح، سُمى فاسقًا.

[٣-] أو مفوِّتًا لوظيفة الجِنان، فهو المنافق بنفاق آخر؛ وقد سمَّاه بعضُ السلف نفاق العمل. و ذلك:

[-] أن يغِلب عليه حجابُ الطبع، أو الرسم، أو سوء المعرفة، فيكون مُمْعِنًا في مَحبة الدنيا والعشائر والأولاد، فَيَدِبُ في قلبه استبعادُ المجازاة، والاجتراءُ على المعاصى من حيث لا يدرى، وإن كان معترفا بالنظر البرهاني بما ينبغي الاعتراف به.

[٢-] أو رأى الشدائدَ في الإسلام فكرهه.

[٣-] أو أحبُّ الكفار بأعيانهم، فصدّ ذلك من إعلاء كلمة الله.

تر چمد: اورایمان کی پہلی تھم کا مقابل ' کفر' کہلاتا ہے۔ اور رہاایمان کی دوسری تھم کا مقابل (۱) پس اگر ہے وہ تقد بی قبلی کوفوت کرنے والا ، اور انقیاد ، اطاعت صرف کلوار کے خوف سے ہے تو وہ ' نفاق اصلی' ہے ، اور منافق بایں معنی : کوئی فرق نہیں ہے آخرت میں اس کے درمیان اور کا فرک درمیان ، بلکہ منافقین جہنم کے سب سے نیچ کے درجہ میں ، بول گے (۲) اور اگر وہ محتص تصدیق کرنے والا ہے ، اعصاء کے وظیفہ کوفوت کرنے والا ہے تو وہ ' فاسق' کہلاتا ہے ۔ اور بعض سلف نے اس قشم کے نفاق ہے (۳) یا وہ ول کے وظیفہ کوفوت کرنے والا ہے تو وہ ایک دوسری قشم کا منافق ہے۔ اور بعض سلف نے اس قشم کے نفاق کو انفاق کملی ' سے تعبیر کیا ہے۔

اوراس کی تفصیل ہیہے کہ(۱) آ دمی پرطبیعت (نفس) یاریت رواج ( دنیا) یا اللہ کے معاملہ میں بدعقید تی چھا جاتی ہے۔ پس وہ دور تک چلا جاتا ہے دنیا ( مال ) کی اور خاندان کی اور اولا دکی محبت میں ، پس رینگتا ہے اس کے دل میں جزاء وسزا کا استبعاد اور گنا ہوں پر بے ہوں ، ایک جگہ ہے کہ ووقبیں جانتا، اگر چہ ہوتا ہے وہ اقر ارکرنے والا دلیل ہر بانی کے ذریعہ ان باتوں کا جمن کا اقرار کرنا من سب ہے (۲) یا دیکھتا ہے وہ اسلام میں نخیتوں کو، پس وہ اس کو ناپسند کرتا ہے ذریعہ ان کا فروں ہے اس کو وی پس دہ اس کو ناپسند کرتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے دہ سے اس کو ناپسند کرتا ہے دہ سے اس کو ناپسند کرتا ہے دہ سے اس کو ناپسند کرتا ہے کہ بات کا بول بالا کرنے ہے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## ایمان کے دواور معنی: تصدیق اور سکینت قلبی

ایمان کے، تدکورہ بالا دوقعمول کے ملاوہ، دواور معتی بھی ہیں:

ایک: تقدیق قلبی یعنی دل سے ان باتو اس کی تقدیق کرنا جن کی تقدیق ایمان کے لئے ضروری ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس کا تذکرہ ہے:

صدیت — حضرت جبرئیل نے سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ مظاف ایمان کے جواب دیا کہ.
"ایمان یہ ہے کہ آپ ل سے اللہ تع اللہ کو ،اس کے فرشتوں کو ،اس کی کتابوں کو ،اس کے رسولوں کو اور آخرت کے دن
کو ما نیم ۔اوراچھی بری تقدیر کو (بھی ) ما نیم "لے

دوم: دل کی سکینت واطمینان ۔ بیا یک وجدانی کیفیت ہے جومقر بین کوحاصل ہوتی ہے۔ درج ذیل احادیث ہیں

ل رواهسلم مفكوة ، كمّاب الايمان ، حديث نبس

- ع الكنور بهاليكر إ

#### ال كالذكرة ب:

حدیث \_\_\_\_آتخضرت مینالنو بینام کاارشاد ہے کہ:

'' پی کی آ دھاائیان ہے'' کے بعنی طبارت و پا کیزگی ایمان کا خاص جز ءاوراس کا اہم شعبہ اور حصہ ہے ، جو محض طبارت کا اہتمام کرتا ہے اس کودل جمعی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔

حدیث -- آنخضرت ملاند کیام کاارشاد ہے کہ:

"جب کوئی بنده زنا کرتا ہے تواس سے ایمان نگل جاتا ہے۔اوروہ اس کے سر پرسائبان کی ظرح ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اس گناہ ہے نگل جاتا ہے توامیان اس کی طرف لوٹ آتا ہے ' علیدی گناہ کی حالت میں ایمانی جمعیت خاطر باتی نہیں رہتی۔ حدیث ۔۔۔۔۔حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ: '' آؤ، ہم ایک گھڑی ایمان لا کمیں' سے بیعی ہمچھ دمر ساتھ بیٹھ کرا بمان کی باتیں کریں ، تا کہ ایمان تازہ ہواور دل کوتسکین حاصل ہو۔

#### وللإيمان معنيان آخران:

أحدهما: تصديقُ الجنان بمالابد من تصديقه، وهو:

قوله صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل:" الإيمان: أن تؤمن بالله وملاتكته" الحديث. والثاني: السكينة، والهينة الوجدانية التي تحصل للمقَرِّبين، وهو:

قوله صلى الله عليه وسلم: " الطُّهور شَطْرُ الإيمان"

وقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا زنى العبدُ خرج منه الإيمانُ، فكان فوق رأسه كالظُّلَّة، فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان"

وقول مُعَاذ رضي الله عنه:" تَعَالَ نؤمِنْ ساعةً"

#### ترجمه: اورايمان كے دومعنی اور میں:

ایک: دل ہے تقدیق کرناان ہاتوں کی جن کی تقدیق کرناضروری ہے۔اور وہ آنخضرت میلائیمائیلم کاارشاد ہے حضرت جبرئیل کے سوال کے جواب میں کدایمان میہ ہے کہ دل ہے مائے توالقد کواوراس کے فرشتوں کو۔حدیث آخرتک بڑھیے۔ دوم: وہ سکینت اور جیئت وجدانیہ ( کیفیت قلبیہ ) ہے جومقر بین کونصیب ہوتی ہے اور وہ آنخضرت میلاند کی جائیم کا

- ل رواهسنم مفتكوة وكتاب الطبارة وحديث تمبرا ٢٨
- ت رواه الترغدي وابودا وُ د مِحْكُوْة ، كيّاب الايمان ، باب الكبائر ، حديث تمبر ٣٠
- سے رواہ ابخاری ، کیاب الا بیان ، یا ب اول رواہ فی ترجمہ الباب ، ورواہ احمد مشد اعتدین رواحة رضی القدعن (۲۲۵.۳)



ارش و ہے کہ '' پیا کی آ وہ ایمان ہے' اور تخضرت میں تاہم کا ارشاد ہے کہ '' جب کوئی بندوز نا کرتا ہے تو ایمان س میں ہے نکل جاتا ہے۔ اور وواس کے سر برس نبال کی طر ن ہوتا ہے ، پھر جب وواس برے کام ہے نظل جاتا ہے تو ایمان اس مطرف لوٹ آتا ہے اور دعنہ ہے معاذر نئی امتد عند کا قول ہے کہ '' آؤ، ایمان لا میں ہم ایک کھو کی''

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

#### خلاصةمرام

خلاصۂ کلام: یہ ہے کہ ایمان کے جارمعنی میں لیعنی لفظ ایمان شریعت میں جاروں معنی میں مستعمل ہے۔ اور وو معانی ہیہ ہیں:

ا - اوه انیمان جس پردنیوگ ادکام جاری ہوتے میں لینی جان و مال کا تحفظ ہوجا تا ہے اور جس سے فاہر کی انتیاء واطاعت کا پید چاتا ہے۔

۲- وہ ایمان جس پراحکام آخرت کا دارومدارے، جو تیتی اور کامل ایمان ہے۔

ان اموری تصدیق کرناجن کی سید بین لازی اور نیم وری بید.

۳- سکون قلبی اور وجدانی کیفیت جومتر بین کو حاصل ہوتی ہے۔

ا مرآ ہے یا ہالا بیان کی متعارض رو یات میں ہے ہو ایک کوائ کے تی ممل پراہ رویں تو تہ ہے تیام فسو و شہبات دور ہوجا نیں گے۔

#### اسلام إوراحسان:

اورايمان ك يبل فن ك سايدن سدزيادودائل فظ اسام تبديناني سورة المحموات من الله يأب كا شاه ب ب

'' 'نوار کتے ہیں کے ہم ایمان ہے آ ہے۔ آپٹر ماہ ہیجے کہ تم ایمان ٹیمل لائے ،البیٹہ یوں کہو کہ ہم مطبق ہوئے اوراجی ایمان تمہارے ولول میں واقعل نیمیں ہو، '

حسنرت معدر بنبی اللہ عند بھی وہال موجود تنفی فریات میں کہ آپ نے ایک شخص کو جومیر سے نزویک اچھ تھا کیجہ ندویا۔ میں نے مرض کیا کہ یار سول اللہ! آپ نے فلال آومی کوئیں ویا جا انگوشتم بخدا میں اس کومؤمن یا تاہوں۔ مختضرت سن مین سن مینی نیر نے فرمایا: 'یامسلمان' (یا تاہوں) کے لیعنی یقین کے ساتھ مؤمن نہ کہوں ایک ن تو ول کے تقییرہ کا نام ہے ،اس کا پند دوسر کے کوئیں جل سکت ہاں تروید کے ساتھ کہ سکتے ہوکہ مؤمن یامسلمان یا تا ہوں۔ اس حدیث سے بھی ایمان اور اسلام کا فرق طاہر ہموتا ہے۔

اورا نیمان کے چوہتے عنی پر لینی سکون خاطراور وجدان قبنی پرائے، ن کے بچائے لفظ' احسان' کا اطلاق زیادہ واضح اور موزون ہے (اور دوسرے معنی کو' ایمان کامل' کہنا جا ہے ،اور تیسے معنی پر' محض ایمان' کا اطلاق ہونا جا ہے )

فللايمان أربعة معانر مستغملة في الشرع، إن حملت كلّ حديث من الأحاديث المتعارصة في الباب، على محمله، اندفعتْ عنك الشكوكُ والشيهات

والإسلام أوصحُ من الإيمان في المعنى الأول، ولدلك قال الله تعالى. عقل: له تُؤمنوا، ولكن قُولُوا أسلسان ، وقال السي صلى الله عليه وسلم لسعد " أومسلما" والاحسان أوضح منه في المعنى الرابع.

تر جمد جن ایمان کے جارمتی ہیں، جوشہ بیت میں مستعمل ہیں، آ برمحموں کی تا ہے۔ حدیث و باب ن متعارض حدیثوں میں سے اس مے ممل پر تو دور بوج تعین کے آپ سے شنوک مشہبات۔

اه را سلام زیاد و و اعتی ہے آیمان سے پہلے مین بین اور ای مجہ سے اللہ تی ہے نے مایا '' بہدایی آپ کہم ایمان نہیں لانے ، باکہ کبوکہ ہم نے اطاعت کی ہے ، اور فر مایا نبی میٹالانڈیملٹم نے حضرت سعد رضی اللہ عشہ سے کہ ن<sup>وو</sup> یا مسلمان'' اور' احسان' زیاد و واضح ہے ایمان سے جو تھے معنی میں ۔

A A A

## نفاق مل اوراخلانس كى ملامتيں

نٹی ق ممل اوراس کا متی بل اخلاص دونوں پوشیدہ چیزیں میں۔ ۱۰ نول اُل بی یفیات ہیں۔ اس کے نفہ ورئی ہے کہ دونوں کی الیم عادِمتیں بیون کی جانمیں جن کے ذریعیان کو پہچانا جائے۔ اور ہوشنس اپنا جائز ولے سکھے کہ دوہ کس حال

لے بن ری کتاب الدیمان باب ١٩ کتاب الزكوة وب مبعدد مدیث نب ١٩٥٨ ما ١٨٥٠ أسلم شيف أناب الديمان و تاب الزكاة ١٢

﴿ الْمِنْوَمُ لِيَكْلُمُ إِلَيْ

میں ہے۔اگراس میں ایمان کامل کی ملامتیں پائی جاتی ہیں تو شکر خداوندی بجالائے کے شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔اور اگر خدانخواستہ دوسری صورت ہے تواپنی اصلاح کرے کہ وقت ابھی ہاتھ ہے نہیں گیا۔

یہاں پھولوگ بیلطی کرتے ہیں کہ اپٹے گریبان میں جھا نکنے کے بجائے دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں رہتے ہیں اور تبعر سے اللہ میں تبال میں جھا نکنے کے بجائے دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں رہتے ہیں اور تبعر کے کرتے ہیں کہ فلاں میں نفاق کی بید ملامت پائی جاتی ہے، وہ علامت پائی جاتی ہے۔ یادر کھنا جائے کہ بیدا کیک پہلاں بیاری اورا غلاقی کمزوری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔

درج ذیل احادیث میں اخلاص ونفاق ممل کی علامتیں بیان کی گئی ہیں:

حديث \_ آخضرت منالند ين ارشا وفرما ياكه:

" جس شخص میں جار باتیں پائی جائیں وہ خانص ( پکا) منافق ہے۔ اور جس میں ان میں ہے کوئی ایک بات پائی جائے ، اس میں نفاق کی ایک بوسکتا ہے )(۱) جائے ، اس میں نفاق کی ایک بوسکتا ہے )(۱) جب اس کو ایس کو چھوڑ دے ( ای وقت وہ نفاق سے پاک بوسکتا ہے )(۱) جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے ( وہ اس کو جھوٹ بولے ( س) جب پیان ہا ندھے تو عہد شکنی کرے ( س) اور جب جھڑڑا کرے تو بدکاری کرے ( گالیاں کے یا حدے تجاوز کرے ) اللہ

تشری : ندکورہ چار باتیں نفاق عمل مینی ایمان میں کھوٹ کی علامتیں ہیں۔اوران کے متقابلات کمال ایمان کی علامتیں ہیں۔ علامتیں ہیں۔ بینی امانت داری، سچائی ،عبد کی پاسداری اور نزاع میں میانہ روی اور خوش کلامی ایمان میں اخلاص کے ثمرات ہیں۔

حديث - آتخضرت مِناللهُ مَنْ الرشادفر ماياكه:

"جس شخص میں تین ہاتمیں پائی جاتی تیں، وہ ان کی وجہ ہے ایمان کی حلاوت (چاشنی) پاتا ہے (۱) اس کو القد تق لی اور رسول القد میل ندئی ملی ماسوا ہے زیادہ محبوب بول (۱) وہ جس ہے مجبت کر ہے القد بی کے لئے کر ہے (۲) اور کفر کی طرف پلٹنے کو وہ ایسانا پسند کرے جبیہا آگ میں ڈالے جانے کو نا پسند کرتا ہے'' کے

تشری ندکورہ تین باتیں کمال ایمان کی ملامتیں ہیں۔اوران کے متقابلات نفاق ممل کی ولیل ہیں بینی و نیا کی صد سے بڑھی ہوئی محبت ،اورغرض سے محبت کرنااہ رکفر کے تق میں زم گوشدر کھناایمان کی کمزوری کی ملامات ہیں۔ایسے خص کوایمان کی حلاوت محسول نہیں ہوتی۔

حدیث ۔ آنخضرت مِنالان کیا نے ارشادفر مایا کہ:

" جبتم کسی کود کچھو کہ وہ مسجد کی نماز کا پابند ہے، تو اس کے لئے ایمان کی گوای دو، کیونکہ اللہ پاک کا ارش دہے کہ اللہ

- ه زُوَرُورَ سَالْيَدَارِ اللهِ

ا منن عليه مخلوة شريف محديث تمبرا د

الم متنقل عليه مشكلوة شريف، حديث نمير ٨

کی مجدوں کوبس وہی لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ تعالی پراورآ خرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں' کے اس کی مجدوں کوبس وہی لوگ آباد کی عام ت ہے۔ اور الی مضبوط ولیل ہے کہ اس کی ہناد میں حاضر ہونا کمال ایمان کی علامت ہے۔ اور الی مضبوط ولیل ہے کہ اس کی ہنیاد پر کسی کے مؤمن ہونے کی شہادت دی جاسکتی ہے۔ اور آنخضرت میلائیڈیڈیٹم نے بیضمون سورۃ التوب کی آبت ۱۸ سے اخذ فرہ یا ہے۔ اس ارشاد نبوی ہے بیٹھی ٹابت ہوا کہ آبت یا ک میں مجد کی صرف ظاہری تقمیر مراد نبیس ہے۔ ہلکہ معنوی تقمیر لیس کے ایک میں مجد کی صرف ظاہری تقمیر مراد ہے۔ ہلکہ معنوی تقمیر لیس کے ایک میں مراد ہے۔

اور مسجد کی نمازے غیر حاضری نفاق عمل کی علامت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی القدعنہ بیان فر ماتے ہیں کہ زمانة نبوت میں کھلا منا فق یا بیار بی مسجد کی نمازے بیتی جو بہتا تھائے۔ اور حضرت اُئی رضی القدعنہ بیان فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آنخضرت مسالی آبیم نے دریافت کیا کہ فلال موجود ہے؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے دوسرے شخص کے بعد آنخضرت کیا وہ بھی موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: 'نید دونمازی (عشاء اور فجر) منافقین پرسب سے زیادہ بھاری ہیں' ہیں۔

حدیث \_\_\_ مسلم شریق میں حضرت علی رضی الله عنه کا ارشاد مروی ہے کہ .

"اس ذات کی شم جس نے دانے کو بھاڑا (اور نلہ اور دختی کو اگایا) اور ذکی روح (مخلوقات) کو پیدا کیا! بیشک نبی
انی خلائی کیا گئے گئے ہے ہے ہے بد کیا ہے کہ مجھ کومؤمن ہی دوست رکھے گا، اور جھے ہے منافق ہی بغض رکھے گا، " ہے
اور تر ندی اور مسند احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت مِسائنہ کی آئے نے ارشا دفر مایا کہ:
"منافق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوست نہیں رکھتا، اور مؤمن آپ ہے بغض نہیں رکھتا، " ھے پس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشر وع محبت رکھتا ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے عداوت اور دشمنی رکھتا نفاق کی نشانی ہے۔
اس مشر وع محبت رکھتا ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے عداوت اور دشمنی رکھتا نفاق کی نشانی ہے۔
اس مشم کا مضمون دیگر صحابہ کے بار سے ہیں بھی مروی ہے۔ ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی

ل مظلوة شريف صديث نبر ٢٣ يوريث صيف ب-اس من ايك راوى درّاح أبو المشمع بوه أبو الفيدم بروايت كرتاب - اوردرّاج كي ابوالبيشم برواتين معيف بوتى بين رتر فرى ابن الجواوروارى من بسفناد السمسحد بي يعني معيد كاخوكر باورمسدرك ما كم (٣٣٢:٢) من يلزم المسجد بي يعني معيد عن يكاربتا ب-

- ع رواهسلم مكلوة حديث تبراع ا
- ت رواوا بودا وُروالنسائي مِكْلُون بابسائي مِكْلُون المِسائِح احديث تمبر ١٠٢١
- ج۔ مختفوۃ ، باب مناقب عن وحدیث نمبر ۹ که ۱ اصل حدیث رہے۔ اور شاہ صاحب نے حدیث کے جوالفاظ لکھے ہیں وہ کس کتاب میں مردی نہیں ہیں۔ غالبًا شاہ صاحب نے روایت بالمعن کسی ہے۔
  - هے مشکو و شریف حدیث نمبر ۱۰۹۱



ہے کہ '' حضرات ابو بکر وغمر وختان رہنی اللہ عنہم ہے محبت ایمان ہے، اور ان ہے بغض کنم ہے' اور ا، ن حسا کرنے مطر حضرت جا بررشی المدعنہ سے ایک طویل روایت بیان کی ہے، اس میں ہے کہ:'' حضرات ابو بکر وعمر رسی المدعنی سے محبت ایمان ہے ، اس میں ہے کہ:'' حضرات ابو بکر وعمر رسی المدعنی محبت ایمان ہے، اور ان سے بغض گفر ہے'' ا

تشریکی: انتخاص کے بارے میں اس تسم کے ارشادات کی مختلف وجوہ ہیں:

پہلی وجہ: بڑوں کے مقام ومرتبہ کی معرفت اوراُن کی قدرشناسی انہی او گوں کو فعیب بہوتی ہے جو حسد اور خود پہندی سے مہر اہوں، جن کے نفسانی تھ ہے تھم نے ہوں لینی ان میں فضانیت کا شائبہ تک ندر ہاہو۔ اوران کی مقال خواہش یہ مالب آگئی ہولینی وہ ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات سے او پر انحو کر معاملات کوسو چنے اور فیصلہ کرنے ہے ، می بوقع ہولی ہے اور نفسانی خواہشات سے او پر انحو کر معاملات کوسو چنے اور فیصلہ کرنے ہے ، می بوقع ہولی ہے بول ہے ہی دھنرات بری ہستیوں ہے بارے میں متواز ان فیصلہ مرتبہ بیج ہے تیں۔ برخو و فیط سم کے اوگ تو طرح طرح طرح کے مسول میں جالا رہتے ہیں۔ وہ قرابت کا شوشر چھوڑت ہیں اور کہتے ہیں۔ ابو کم وقد خسر سے اور چان وطرح طرح ہولی دارہ ہی بناء پر ان کو اسلام میں برتر متا میں مصل ہوا ہے۔ حالا ککہ وہ فورٹیس کرتے کہ خسر تو حضرت ابور فیان رضی ایند میں ہیں جو اور دا، دتو حضرت ابور عاص رضی ایند عور بھی ہے۔ وردا، دتو حضرت ابور عاص رضی ایند عور بھی ہے۔ مگران کو بیدمقام کہاں فعیب ہوا؟

د وسر کی وجہ: حضرت عمر اور حضرت علی رمنتی ابتد عنبما وین کے معاملہ میں شخصہ ایسے اکا ہر کی تختی کو وہ ہی شخص برداشت کرتا ہے جوخود غرمنتی اور نفسا نہیت سے پاک ہو، جو مفاد کلی کو پیش انظر رکھ کر فیصلہ کرنے کا عادی ہو۔ جس ک ایمان میں کھوٹ ہوتی ہے وہ تو بجانحتی ہے بھی برگشتہ ہوجا تا ہے اوران اکا ہر کے خلاف بھواس کرنے لگتا ہے۔

تیمری وجہ: ساجر اوگی بایں امتبار مفید ہے کہ ہے استحقاق بردا مرسیل جاتا ہے۔ مَراس امتبارے فیے مفید ہے کہ صاحبر اور کی واقعی خویوں کا بھی لینفس اوک افتہ افسیس کرتے۔ وہ بہی راک اور ہے تیں کہ بیدہ منا مصاحبر اور کی واقعی خویوں کا بھی لینفس اوک افتہ افسیس کرتے وہ وہ بہی راک اور ہے تیں آپ نے بی ان کو پالا پوسا تھا۔

کے فیل میں مل کہا ہے۔ حضرت ملی رضی اللہ عند کو یا آپ بست پیام کے صاحبر اور ہے تیں آپ نے بی ان کو پالا پوسا تھا۔
آپ کے کمارات کے اعتراف میں بینچہ او وال کے ان بہی چینا مائی بین کا بین کھی ۔ اس لئے آپ کے بارے میں مذکورہ با ارشاداور میں کسٹ مولاہ فعلی مولاہ کے (میں جس کا مجبوب بول ، پس می بین می بین بین می مجبوب بین میں میں مجبوب بین بین می محبوب بین میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں سے نفرت کیا معنی رکھتی ہے! ) اور میں سے علیا فیلد سبسی سے (جومی کو برا ابنی ہے وہ مجموب بین کے بین وہ بین ہیں۔ ارشادات واروز و نے میں ۔

- ﴿ الرَّسُورُ لِبَالِيْرُ الْ

ل سدوونو ب روايتي مظام حِن تقد جيدران صفحاء مين جي

<sup>&</sup>lt;u> ۳. رو داحمد دانتر مَدِ کی مِشْعُو قاصد بیث مُبِ ۲۰۹۴</u>

م رواواحمر مشكوة حديث ۲۰۹۲

حدیث ۔۔۔۔ آنخضرت میں نمینی نے ارشاد فر مایا کہ:''انصارے محبت ایمان کی نشانی ہے،اوران سے بغض نفاق کی نشانی ہے'' کے اور ابن عسائر کی ندکورہ باا۔ روایت میں ہے کہ '' تم بوں سے محبت ایمان سے ہے،اوران سے وشمنی کفر ہے''

تشری : اقد اس با با اور جما متو سے بارے میں اس میں استان وہ بہدیہ کے دشنند اسباب ہے تو موں اور نسلوں میں تشت وافتر اق بیدا ہوجا تا ہے۔ اور فقہ رفتہ وہ ندان کا بجہ دسہ یہ بنتیار سرلیتا ہے۔ عدمان کی اولا وہی تجاز اس میں ما کا فقد اور وہ بیبال تک بر حاتیا کہ فی ندان کا بجہ دسہ یہ بنتی ہو تیا تھا۔ اور معد کی اولا وہی تجاز میں روگئی تھی پھر از م کا باندھ کو نے کے بعدا وی وفرو تی دین میں آ ہے تھے۔ بی قبیلے اسلام کے افسار ہے ۔ اور معد کی اولا وہی تجاز کی اولا وہی تھی ۔ میں روگئی تھی باسلام کے افسار ہے ۔ اور معد کی اولا وہی تھی ۔ کی اولا وہی تھی ۔ کی اولا وہی تھی ۔ اسلام کے جمعند کے جہدیہ تا گئی تو یہ دسترات میں جز کہنا ہے ۔ ان معدی اور یمنی عواقی بواقی عداوت تھی ۔ اسلام کے جمعند کے تیلی منافرت ہی داول میں جز کہنا ہے ۔ ان معدی اور یمنی وہ کہن جواتی ہو تھی ہو ہوگئی میں منافرت ہی داول میں جز کہنا ہے ۔ اسلام کے جمعند کے تیلی منافرت ہی دور کردی ہو کہن ہو تھی ۔ اسلام کے جمعند کے تیلی تھی دور کردی ہو کہن ہو تھی ۔ اسلام کے جمعند کے تیلی نظر ت دور کردی ہو گئی ہوگئی ہیں داور کو اس سے میت کر میں اور دلول سے اور کو اس سے میت کر سے اسلام کی گاڑی کے تیکھیں کر میں اور دلول سے ان کی نظر ت دور کرد ہیں ۔ اس ہوگئی ہو سے کہن کو اور سب ایک قطرت میں نزاع ہائی رہے گئی ہوئی ہوگئی ہو کہن کو ایر سب ایک قطرت میں نزاع ہائی رہے گئی ہوئی کو اسلام کی گاڑی کے تیکھیں کی کا دور سب ایک قطرت میں نزاع ہائی رہے گئی ہوئی وفران کی نشائی قرار دیا گیا ہے۔

ولما كان نفاقُ العمل وما يقائلُه من الإحلاص أمرًا خفيا، وحب بيانُ علاماتِ كلِّ واحد منهما، وهو:

قوله: صلى الله عليه وسلم: "أربع من كُنَّ فيه كان منافقا حالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا انتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"

وقوله: صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كنّ فيه وجديهنّ حلاوة الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُه أحبّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبُه إلا لله، وأن يَكُره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار"

ال منفق عليه مشكوة اباب جامع المناقب معديث ٢٢٠١



وقوله: صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العبد يُلازم المسجد فاشهدوا له بالإيمان" وكذا قوله عليه السلام: "حبُّ على آية الإيمان، وبُغض على آية النفاق" والفقه فيه: أنه رضى الله عنه كان شديدًا في أمر الله، فلايتحمَّل شدّتَه إلا من ركدتُ طبيعتُه، وغلب عقلُه على هواه. وقوله: صلى الله عليه وسلم. "حُبُّ الأنصار آية الإيمان" والفقه فيه: أن العرب المعدِّية واليَّمَنِيَّة ما زالوا يتنازعون بيهم، حتى جَمعَهم الإيمان، فمن كان جامع الهمّة على إعلاء الكلمة زال عنه الجفّد، ومن لم يكن جامعا بقى فيه النزاع.

تر جمہ:اور جب نفاق عمل اور وہ اخلاص جواس کے یالمقابل ہے فئی چیز تھے،تو ضروری ہواان میں ہے ہرا یک ک علامتیں بیان کرنا ،اور وہ:

آپ سائنگائیم کاارشاد ہے کہ: ' جار ہاتیں جس میں ہوتی ہیں وہ خالص منافق ہوتا ہے۔اور جس میں ان میں ہے ہوئی ایک ہوتا ہے۔اور جس میں ان میں ہے ہوئی ایک ہوتی ہے اس میں نفاق کی ایک بات ہوتی ہے، تا آ نکہ وہ اس کوچھوڑ دے: جب وہ امین بنایا جائے تو خیانت کرے،اور جب بات کرے تو جھوٹ اور جب بیان باند ھے تو عہد شمنی کرے اور جب جھٹڑا کرے تو بدکاری کرے' جب بات کرے تو جھوٹ اور جب بیان باند ھے تو عہد شمنی کرے اور جب جھٹڑا کرے تو بدکاری کرے'

اورآپ میناننگریم کاارشاد ہے کہ:'' تین باتیں جس میں پائی جاتی ہیں، وہ ان کی وجہ ہے ایمان کی حاشی پاتا ہے: یہ بات کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول اس کے نز دیک زیادہ مجبوب ہوں ان کے ماسوا ہے۔ اور یہ کہ مجبت کرے وہ کسی خض ہے، ندمجبت کرے وہ کی خض ہے، ندمجبت کرے وہ کہ دوہ کہ ہے، ندمجبت کرے وہ کہ اور یہ کہ ناپیند کرتا ہے وہ کہ بھی کا جائے آگے ہیں، جبیبا ناپیند کرتا ہے وہ کہ بھینکا جائے آگے ہیں'

اورآپ میلاننیائیم کاارشاد ہے کہ:'' جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ محبدے چمٹار ہتا ہے تو اس کے لئے ایمان کی محواہی دؤ'

اوراس طرح آب شِلْنَهُ بَیْم کاارشاد ہے کہ:'' حضرت علی رضی اللہ عند سے محبت ایمان کی نشانی ہے،اور حضرت علی رضی اللہ عند سے محبت ایمان کی نشانی ہے،اور حضرت علی رضی اللہ عند سے دشمنی نفاق کی علامت ہے' (بیروایت کا ماحصل ہے) اور سجھنے کی بات اس میں بیہ ہے کہ آپ رضی اللہ عند اللہ کے معاملہ میں سخت تھے، پس آپ کی تخق کو ہرداشت نہیں کرتا مگر وہ مخص جس کی طبیعت تھے گئی ہو،اوراس کی عقل اس کی خواہش پر غالب آگئی ہو۔

اورآپ میلانگذیم کاارشاد ہے کہ ''انصار ہے محبت ایمان کی نشانی ہے' اور بیجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ منعذی اور کینی عرب برابرآپس میں جھڑت رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایمان نے ان کواکٹھا کیا۔ پس جوشخص اللّٰہ کا بول بالا کرنے پر پوری توجہ اکٹھا کرنے والا ہے اس ہیں نزاع کرنے پر پوری توجہ اکٹھا کرنے والا ہے اس میں نزاع یا قی رہے گا۔ اور جوشخص جامع البمت نبیں ہے اس میں نزاع یا قی رہے گا۔

- ﴿ الْمَتَوْرُ لِبَالِيْرُا ﴾

لغات: ركدت أى سكتُ غليانُها المعذية. هم المهاجرون واليمية: هم الأنصار (سنديُّ) إنْتَمَنَ فلانا على كذا: كوكس چرِ كااشِن بتاتا ١٠٠ الفقه: السرَ مَفَدَ بن عدمان: ابوالعرب بين ١٠٠٠ الهمَّة: قَاص توجيد فلانا على كذا: كوكس چرِ كااشِن بتاتا ١٠٠٠ الفقه: السرَ مَفَدَ بن عدمان: ابوالعرب بين ١٠٠٠ الهمَّة: قَاص توجيد مَهْمَ

# نجات ِاوّلی کے لئے ارکان خمسہ کی ادائیگی ضروری ہے

جس طرح مختف روایات میں بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ وضوء کی سے سے لئے اعضائے مغیولہ کو کم از کم ایک ہار

ہالاستیعاب وھوتا اور کم از کم چوتھائی سرکا سے ضروری ہے ،اور نماز کی صحت کے لئے چیز فرائض کی اوائیگی ضروری ہے ،ای

طرح آنخضرت میلائیڈیڈ نے متعددروایات میں بیہ بات بیان فر مائی ہے کہ آخرت میں نجات کے لئے اسلام کے ارکان

خسہ کی اوائیگی ضروری ہے۔ جوشی گنا ہوں ہے بچتے ہوئے ان اعمال اسلام پڑمل پیرا ہوگا ،وہ اگر دیگر طاعات نہ بھی

بجالائے گا تو بھی اس کی نجات ہوگی۔ وہ عذاب جہنم ہے نیج جائے گا ،اور جنت کا حقدار بن جائے گا۔اور وہ احاد ہو جن میں بیہ بات بیان کی گئی ہے ،ورج ذیل ہیں:

پہلے بیرحدیث گذر پکل ہے کہ:''اسلام کی بنایا نجے چیز وں پر ہے:(۱)اس بات کی گواہی ویتالیعنی اقر ارکرنا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیر کہ حضرت محمد مینالنئیوئیٹم اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں (۴)اور نماز کا امہتمام کرنا (۳)اور زکو ق دینا (۴)اور جج کرنا (۵)اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔

آتشر تک: اس حدیث میں آنخضرت مِنالِنَهَ وَ اسلام کوایک ایس عمارت سے تشبیہ دی ہے جو چندستونوں پر قائم ہو۔ اور بتلایا ہے کہ اسلام کی عمارت ان پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ لبذا کسی مسلمان کے لئے اس کی عنجائش نہیں کہ وہ اِن ارکان کے اور قائم کرنے میں غفلت برتے ، کیونکہ بیاسلام کے بنیادی ستون ہیں (معارف الحدیث انہ عندا نہی تو م کی طرف سے نمائندہ صدیث سے قبیلے رہنو معد بن بحر کے ایک صحابی صفرت شمام بن تعلیہ رضی اللہ عندا پی تو م کی طرف سے نمائندہ بن کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ اور چند ہا توں کی تحقیق کی جوان کو رسول اللہ مِنالِنَهَ اِنْہِ کے قاصد کے ذریعہ بنج پیکی میں ۔ اس طویل روایت کا ضروری حصہ درج ذیل ہے:

"انھوں نے رسول اللہ مِنْ اللهِ مِن اللهُ مِن مِن اللهُ مِن

عَلَم ہے 'پُھُ اس نے 'ب آپ نے قاسد نے ہم سے پیکی بیان ایا کہ ساں بیل ماہ رمین نا کے روز ہیں ہم پر فرض سے کئے ہیں ؟ آپ نے فرمایو '' بیہ ہی سے نئے ہیں ' بدہ می نے تھم ہیر یو چھا کیا اللہ نے آپ کوائ کا حکم ہوی ہے ؟ آپ نے فرمایو '' بیان الیہ ہی مدی ہا تھی میان میں کہ ہم آپ نے فرمایو '' بیان الیہ ہی مدی ہی بیان میں کہ ہم میں سے جو تھی کے اس نے فرمایو '' آپ نے فرمایو '' بیان میں کہ ہم ہیں ہے جو تھی ہوائی ہی کہ ہم اس نے فی کہ ان اس نے کہ کہ ان اس نے کہ ان اس نے کہ ان اس نے کہ ان اس نے کہ ہوائی ہی نے کو وین کو وین کی کہ ان اس نے ہوائی ہی نہ کوئی زیاد کی کہ روں گا اور نے کوئی گی ' ( میعن آپ نے ہواب سے جو اب کے اور کوئی کی ' ( میعن آپ نے ہواب سے ہوں کے تو اس اپنی تو م کو پہنچا وی کا اس نے جانے کے بعد رسول اللہ سٹی کیا پیم نے فرمایا '' اگر بیصاد ق ہوتو نشرو ۔ جو سے میں جانے کا ' ( مشنق مدیہ )

حدیث بنترت اوم میدورخی المدعند میروی به کدایک دیباتی رسول الله بیلی تا یک فدمت میں دیند جوااور عرض کیا:

انبی ارکان خمسہ کا تذکرہ حضرت میں فرمنی القد عنہ کی حدیث میں جی آیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا تھ کہ جھے ایسا عمل بٹادیں جو مجھے جنت میں پہنچ دے او جہنم ہے دورکردے ؟ آپ نے فرمایہ '' تم نے بہت بزئی ہوت چہتی ہے اور وہ اس شخص پرآسان ہے جس کے شد توں آسان کردیں تم اللہ کی بندگی کروہ اوراس کے سرتھ کھی چیز کوشر کیک نہ کروہ اور ٹماز کا اہتم مکروہ اور ذکو جو دا کروہ اور رمضان کے روزے رکھوہ اور بہت اللہ کا جج کروہ کے

وقد بيّس النبيُّ صلى الله عبه وسلم في حديث: " بنى الإسلام على خمس" وحديث ضمّاه سن ثعلمة، وحديث أعرابي، قال " ذلى على عمل إذا عملته دخلتُ الحه": أن هده الأشياء الخمسة أركان الإسلام، وال من فعلها، ولم يفعل عيرها من الطاعات قد خلّص رقبته من العداب، واستوجب الحة، كما بن أن أدنى الصلاة ماذا؟ وأدنى الوضوء ماذا؟

ترجمه: اور تحقیق نبی مین مین مین بیان فرمایا حدیث بنبی الاسلام علی خصص میں ،اور سام بن تعلید کی حدیث الدروا واحمد والته ندی وابن ماجه منظورة حدیث نسم ۲۹



یں اوراس و بہاتی کی حدیث میں جس نے ہو جی تھ کہ ''میری راونمانی کے بینے کی ایت ممل کی طرف کہ جب میں اس کو رواں تو جنت میں بینی جاؤں'' (آپ نے بیان فرمایا) کہ بیا ہے گئے چینے یہ اسلام کے رہاوی اعمال) میں ۔ اور یہ کے جس نے کیاان کو ، اور ٹدکی اس نے ان کے ملاو و طاعتیں ، تو یقیتا اس نے جیم الی نظاب ہے اپنی گروان ، اور واجب و ، زم جانا اس نے جنت کو، جیسا کے بیان فرمایا (آپ نے ) کے تماز کا کم از کم مرجہ یا ہے ، اور وضو ، کا کم از کم درجہ کیا ہے؟ کہ ان کی دان تجات و یہا ہوں کہ دانتی سے دیا ، افغات : ڈنٹ فعل ام ہے دن (ن) دلالڈے جس کے عنی میں راوٹمائی کرنا سے کے میں میں کہ دانتی سے دیا ، اسلامی نے میں ہونا ، واجب ولازم جانا۔

## ار کان خمسه کی تخصیص کی مجبه

ارکان خمسہ یعنی توحیدورسات کا قرار نمیاز ، زکو قراروزے اور نی کا ممال اساسی میں رہنیت کا درجہ دووجے ویا گیا ہے:

ہملی وجہ سے پانچ اعمال او وں کی مشہور ترین حبادتیں میں ۔ تمام متوں نے ان امور کو اختیار کیا ہے اور ان کا التزام
کیا ہے۔ یہود ہوں یا میسائی ، مجوس ہوں یا عرب کے ہمچھ دار لوگ جو دین ایرا ہیمی پر سی درجہ میں قائم سے ،سب ان
طاعات کو اپنائے ہوئے تنے ،اگر چدان عباد توں کی ادا نیگل کے طریقوں میں ان میں اختان ف تھے۔ یہود کی فرز کا طریقہ
اور تھی اور نیس نیوں کا اور یکٹر سب نماز ادا کرتے تنے ۔ یہی حال زکو قروخیہ و کا تھی۔ سب متوں کے مانے والے غریبوں
پر فری کرتے تنے ۔ پس بیشغل علیہ امور جیں ،اس لئے ان کورکنیت کے لئے خاص کیا گیا ہے۔

دومری وجہ: ان حاعات خمسہ میں و دخو بیال میں کہ وہ ان کے ملاود طاحات ہے مستغنی کردیتی ہیں اور دیگر طاعات میں وہ ہات نہیں ہے کہ وہ اِن طاعات سے عنی کردیں ۔اس وجہ سے انہی کورکنیت کے لئے خاص کیا گیا ہے۔

### اوراس كي تفصيل مديب كدا

ہوگا۔اور ِ بات مخفی نہیں ہے کہ اس صورت حال میں احکام میں بڑا اختلال رونما ہوگا۔۔۔۔۔۔اورالی علامت برفء ورغبت تو حیدورسالت کا اقرار ہی ہے۔اس اقرار ہی ہے اس اعتقاد دتقعد میں کا پینۃ چلتا ہے جودل میں کمنون ہے۔اس لئے اسلام کاسب سے اہم رکن تو حیدورسالت کے اقرار کوقرار دیا گیا ہے۔

﴿ بِهِ الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عِنَى الْحَالِ الرَّهُ وَهُ الْوَلَى عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

→ بہلے (محث ایس ایس) یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انسانوں کے لئے کوئی ایس عبادت ضروری ہے جواس کی خواہشات پر قبرمان ہو، تا کہ اس کے ذریعہ نفسانی خواہشات کود بایا جاسکے۔اورایس عبادت روزہ ہی ہے، اس مقصد کے لئے اس ہے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے، اس لئے روزہ کو چوتھارکن قرار دیا گیا ہے۔

﴿ ۔۔۔ پہلے (محث ۱ باب میں) یہ بات بھی بیان کی جاچکی ہے کہ منز ل من اللہ شریعتوں میں ایک بنیادی تھم یہ بیادی تھم یہ بھی رہا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے۔اور اہم شعائر اللہ چار ہیں: قر آن ، کعبہ، نبی اور نماز۔ جج کی عبادت کعبہ شریف کی تعظیم کے لئے مقرر کی گئی ہے۔

اور مبحث خامس کے مختلف ابواب میں مذکورہ چاروں عبادتوں کے فوائد کا تذکرہ کیا جاچ کا ہے۔ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوگا کہ بید چارعبادتیں دوسر کی عبادتوں سے مستنفیٰ کرنے والی ہیں۔اور دوسری عبادتیں ان چار سننفیٰ نہیں کرتیں، اس لئے ارکان اسلام کی تعیین کے لئے انہی چار کی تخصیص کی گئی ہے۔

فا کدہ: واضح رہے کہ اسلام کے فرائض اِن ارکان خمہ بی میں مخصر نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی امور فرض ہیں۔ مثلاً جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنكر وغیرہ ۔ لیکن جوابمیت اور جو قصوصیت ان پانچ کو حاصل ہے، وہ چونکہ اُوروں کو حاصل نہیں ، اس لئے اسلام کارکن صرف انہی کو قر اردیا گیا ہے ۔ اور وہ قصوصیت اور ابمیت ہے کہ سارکان خمسہ دین اسلام کے لئے بمنزلۂ پیکر محسوں کے ہیں۔ نیزیبی وہ خاص تعبدی امور ہیں جو بالذات مطلوب و تقصو دہیں ۔ اور ان کی فرضیت کی عارض کی وجہ ہے ، اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ بیست مقل اور دوا می فرائض ہیں ۔ بخلاف جہاداور امر بالمعروف کی، کہ اُن کی بیدیشیت نہیں ہے اور وہ خاص حالات میں اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے بیاں (ماخوذ ان معارف الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث المعروف کے، کہ اُن کی بیدیشیت نہیں ہے اور وہ خاص حالات میں اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں (ماخوذ ان معارف الحدیث الحدی



وإنماخَصَّ الخمسةَ بالركنية:

[۱-] الأنها أشهر عبادات البشر، وليست ملّة من الملل إلا قد أخذت بها، والتزمنها،
 كاليهود، والنصاري، والمجوس، وبقية العرب، على اختلافهم في أوضاع أدائها.

[٢-] ولأن فيها ما يَكفي عن غيرها، وليس في غيرها ما يكفي عنها.

وذلك:

[1-] لأن أصل أصول البرّ: التوحيدُ، وتصديقُ النبي، والتسليمُ للشرائع الإلهية، ولمّا كانت البعثة عامَّة، وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجًا، لم يكن بُدِّ من علامة ظاهرة، بها يُمَيَّزُ بين الموافق والمخالِف، وعليها يُدار حكمُ الإسلام، وبها يُواخَذ الناسُ. ولولا ذلك لم يُفَرَّق بينهما إلا بعد طول الممارسة، إلا تفريقًا ظنيًّا، معتمِدًا على قرائنَ، ولاختلف الناس في الحكم بالإسلام، وفي ذلك اختلل كثير من الأحكام، كما لا يخفى. وليس شيئ كالإقرار طوعًا ورغبة كاشفًا عن حقيقة ما في القلب من الاعتقاد والتصديق.

[٧-] ولمَا ذكرنا من قبل: من أن مدارَ السعادة الوعية، وملاكَ النجاة الأخروية، هي الأخلاق الأربعة، فَجُعلت الصلاة المقرونة بالطهارة شَبحًا ومظنَّة لخُلُقي الإخبات والنظافة، وجُعلت الزكاة المقرونة بشروطها، المصروفة إلى مصارفها، مظنَّة للسَّماحة والعدالة.

[٣-] ولمَا ذكرنا: أنه لابد من طاعة قاهرة على الفس، لِيذْفع بها الحُجُب الطبيعيّة، ولا شيئ في ذلك كالصوم.

[٤-] ولمَما ذكرنا أيضًا: من أن أصل أصول الشرائع هو تعظيم شعائر الله؛ وهي أربعة، منها الكعبة وتعظيمُها الحجُّج.

وقد ذكرنا فيما سبق من فوائد هذه الطاعات ما يُعلم به: أنها تَكفى عن عيرها، وأن غيرها لا تَكفى عنها.

تر جمہ: اور پانچ چیزوں کورکن ہونے کے ساتھ ای وجہ ہے (آپ مطالفہ کیا گیائے ہے) خاص کیا ہے:
(۱) اس لئے کہ وہ امورانسانوں کی مشہورترین عبادتیں ہیں۔ اور نہیں ہے ملتوں میں ہے کوئی ملت مرتحقیق اس نے
افتیار کیا ہے اُن امور کو، اور اس نے ان کا التزام کیا ہے۔ جیسے یہود، نصاری، مجوس اور باقی ماندہ عرب ان کے
اختلاف کے ساتھ ان امور کی اوا گیگی کے احوال میں۔

(۲)اوراس کئے کہ ان امور میں وہ بات ہے جو کافی ہوجاتی ہے ان کے علاوہ سے۔اورنہیں ہے ان کے ملاوہ میں —ھے نوئز کر سبائین کر کہا ہے۔

وه بات جو كافي جوج ئے ان المور بن مست ست۔

#### اور بدیات:

(۱) اس نے ہے کہ نیمیوں کی جیوب ہی ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ اور اساس کی تقمد این اوراحکام البریکوشلیم کرنا ہے۔ اور جبکد (آنخضرت مین پیم کی) بعث می متنی ۔ اور و سامد نے وین میں فون ور فون واخل ہورہ ہتے (تو) کوئی پورہ مہیں تھا کسی ظاہری ماہ مت کے بغیر ، اس کے ذریعہ انتیاز کیا جائے موافق ومخالف کے درمیان ۔ اور جس پر تھم اسام کا مدارر کھا ج نے ۔ اور اس کے ذریعہ افزیرس کی جائے ۔ اکر ایسانہ ہوتا تو نہ جدائی کی جاستی موافق ومخالف کے درمیان مگر عرصۂ وراز کی ممارست ہے جد ، مَر ظنی جدائی کرنا بقر اس پراستاہ کرا ہوتا ہوتے ہوئے۔ اور خرور کو رائے اختاد ف کر ہے اسلام کا حکم لگانے میں ۔ اور نہر اس میں بہت بڑا اختاد ل تھا احظام میں ، جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اور نہیں ہوئی بین برض ، ورغبت اقرار کی طریق اس اساس ہوں میں ہوں میں ہے۔

(۶)اوراس وجہت جس کوجم پنتا یان کر پچکا جیں کے نوع بشری کی نیک بختی کا مدار ،اور آخر ، ٹی نیجات کا سامیہ ، اخلاق اراجہ بیل ہے کہاں کر انی کی وہ نہ نے جو پا کی کے ساتھ مقرون ہو اخبات و نظافت کی ،وفسلتوں کا پیکیر محسوں اس اختمالی چگہ۔اور گروائی گئی وہ زکوجہ جو اس کی شرطول کے ساتھ مقرون جو ،اور جو اس کے مصارف میں خریج کی کئی ہوسا حبت وعدالت کے لئے اختمالی ہیں۔

(۳)اوراس مجہ ہے جس کو ہم ہت ہیاں کر پنے جیں کے ضوری ہے کوئی الیسی میادت جوشس پریالب ہو، تا کہ میں وور کر ہےاس کے قار بعید قط می تجاہات کو راہ رئیس ہے کوئی چیز اس میں روز وکی طری ہے۔

(۴) اوراس منبہ ہے جس و بم ہے ۔ یہ ن سر جیٹے جی کہ خدانی شریعنوں کی اصل اصول شعائر القد کی تعظیم ہے۔ اور شعائر اللّٰہ حیار میں ۔ ان میں ہے ایک تعب ہے۔ اوراس کی تفظیم اس کا نئے کرنا ہے۔

اور شخصی و کرکئے ہیں ہم نے مدستا اواب میں ان عبادات کے فوا کد میں سے وہ جن کے ڈر لید جانا جاتا ہے کہ یہ عبادتیں کفایت کرتی ہیں ان کے ملاوہ نے ۔ اور یہ کہ ان کے ماسواء کفایت نبیں کرتیں ان سے۔

لغات. الموه العمل أو المدل الناور والاب راينا او صاع جمع ب وضع كى الموطن كالموال الناور والاب راينا الوصاع جمع ب وضع كى الموطن كومقولول على المولال ا

تركيب: لمه يكن لذ . ترا، ب لما كانت البعثة كى ولاحتلف كاعطف لم يفرق پر ب كاشفاج عدليس كي ـ

> . -- ﴿ الْمِنْوَامُرْسِنَدِيرَ ﴾-

# تصحيح: إلا بعدين إلا تنيو مخطوطول تزعويات اورده مرا الا التثناء والشناء في استناونا في نبيل عد

## گناه: کیائر وصغائر

اویہ جو بیان کیا گیا ہے کہ نجات کے لئے تم از مواسلام کے ارکان نمسہ پیمن ہیں امونا منے ورق ہے۔اس میں بیھی شرط ہے کہ آ ومی بڑے گنا ہوں ہے بچارہے۔ سور قالنسا وآیت اسامیں ارش ویا ہے ہے

إِنْ تَجْمَنِهُوا كَبَالُو مَاتَّنَهُون عِنْهُ نُكفُّون يَهِ أَمُول عِنْهُ لَوْتَ كَيَامِا تَا عَنْهُ مَاتُّنهُون عِنْهُ نُكفُّون بِعارى بعارى كام میں اگر تم ان سے بھتے رہ و قو جمہ قب بی حقیق برائیل تم ہے دور فی دیں گے ،اور ہمتم کوا یک معزز کالے میں داخل کریں گے۔

عنىكم سيّاتِكُم. ونُدْخِلْكُم مُدْخِلا

### شراعت کی نظر میں آناہ کی دوسمیں ہیں: آبا بزا، رصغائز:

ر ا ' - - - سیائز ( بوت کناه )وه بین جوآ وقی سیال وقت صادر بوت بین دب سی پر بیجیت ، درندی یا شیطنت (شرارت و خبوشت ) کا بھاری بروہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی غلبہ ہوجاتا ہے اور جس کے ار" نا بہ ہے راوحق مسدود ہوجاتی ہے یعنی آ دمی دین ہے دور جایز تا ہے اور جس ہے شعار اللہ کی مظمت بریاد : وجاتی ہے۔ یادہ ۵ مقدیمی ات نافعہ کی انسان کی موت میں اوران ہے اوگوں کوشرر طیم پہنچا ہے۔اور ٹی ہزاان کا موں کا م<sup>ہ</sup>کب ٹیاج نور پائٹ الدینا ہے۔ یومید شریعت نے ان کامو**ں سے نہایت ت**ختی کے ساتھ رو کا ہے اوران کے ارسکا بر نہایت سنت تبدید فر مانی ہے ،اوراس کواپ خطرناک کام قرار دیا ہے کہ گویااس کا مرتکب ملت ہے۔

ر ۲ \_\_\_\_ صغائز (چھوٹے گن و) ہرائی کے وہ اسب ودوائی جی جو ندیورہ ند ہوں سے فر وتر میں ہشریعت نے ان بيهمى فطعى هور بدره دائية الكيان ان برايان تخت تنهد بيزيش في ما في جيسى مدوره منا موت بير بيسيس في ما في ب-تشرق کی کبیرو کی تعریف میں بہت اختلاف ہے،اور تعفیر و چونداس کا متابل ہے اس ہے اس کر تعریف میں ہمی ا ذمته ف نا كر مريه به بلك بعض لوگ تو كبير واور صغير و كاتشيم جي ورست نيم تبخيته ـ ان كنز و بيب هر سناوجس ك قرآن وحدیث میں روکا گیاہے کبیرہ ہے۔ان کے خیال میں یہ ہوت مناسب نہیں ہے کہ جس فام سے القد تھاں ہے روکا ہے اس کو غیرہ ( معمولی گناہ ) کہددیا ہا ہے۔ مگریہ خیال تین نہیں ، فرکورہ آیت میں تقشیم کی طرف ساف اشارہ موجود ہے۔ روح المعانی (۵-۱۷) میں مذکورہ آیت کی تفسیر میں کہیر و کی تعریف میں سات آئے قول وَ ریئے گئے ہیں اَمَر پیر شیقی اختاً. ف تبین ہے بلکہ ہرایک نے ایک پہلوظام کیا ہے۔اہ رابعض حضرات نے سب اقوال کوجمع کیا ہے۔ میٹی الاسلام ح رو نوار باسترر ه

#### بارزی فرماتے ہیں:

"جس گناہ پر کوئی وعید آئی ہو یا اس پر کوئی حد (سزا) مقرر کی گئی ہو، یا اس پر قر آن وحدیث میں لعنت وار د ہوئی ہو، یا اس میں خرالی کسی ایسے گناہ کے برابر یا زیادہ ہوجس پر وعید یا حدیا لعنت آئی ہو، یا اس کے مرتکب کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ وہ دین میں متہاون ہے ہتو وہ کبیرہ ہے اوراس کا مقائل صغیرہ ہے' (روح المانی)

اور شاہ صاحب قدس سرہ نے اس سلسلہ میں قول جامع یہ بیان کیا ہے کہ ایسے کام جوآ دمی ہے اس وقت صادر ہوتے ہیں جب اس پر بہیمیت یا شیطنت کا سخت حملہ ہوتا ہے۔ جیسے زنا، ناحق قبل اور ہال غنیمت لوئنا۔ جب آ دمی اس قتم کی حرکتیں کرتا ہے تو وہ دین ہے دور جاپڑتا ہے۔ جان ہو جھ کرنماز چھوڑنے والے کے بارے میں فر مایا ہے کہ وہ کا فر ہوجاتا ہے یعنی وہ کہیں ہے کہیں ہینج جاتا ہے۔ اور ان کا موں کے ارتکاب سے شعائر اللہ کی عظمت پر بھی حرف آتا ہے کو یااس گنہگار کے زدیہ قر آن وحدیث کے احکام کی کوئی حیثیت ہی نہیں! ۔۔۔۔ یا اُن کا موں میں ارتفاقات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جیسے زنا، حالت چین میں صحبت اور اغلام وغیرہ کہان سے نکاح اور تو الدوتاس کی راہ مسدود ہوجاتی ہے، اور لوگوں کو ضرعظیم پہنچتا ہے۔۔

علاوہ ازیں ان کاموں کا مرتکب شریعت کو پس پشت بھی ڈالدیتا ہے۔ وہ شریعت کی ممانعت اور تہدیدات کی پچھ پرواہ بیں کرتا ، حالا نکہ شریعت نے ان کوالیا خطرنا ک کام قرار دیا ہے کہ گویا ان کامرتکب ملت سے خارج ہے۔ اس کے حق میں فقد کفر اور فقد بری مما أنزل علی محمد جسے خت کلمات وار د ہوئے ہیں۔

اورصغائر: بڑے گنا ہوں کے اسباب و دواعی ہیں۔ جیسے بدنظری: زنا کا سبب اوراس تک مُفضی ہے۔ گمریہ گناہ زنا سے بھی روکا ہے، گران پر کہا کرجیسی بخت وعید سے فر وتر ہے، پس زنا کی بہ نسبت یہ سغیرہ ہے۔ شریعت نے ان گنا ہوں ہے بھی روکا ہے، گران پر کہا کرجیسی بخت وعید وار ذہبیں ہوئی ۔غرض صغائر سے بھی بچنا ضروری ہے۔ صغیرہ ہونے کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ اس کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں ۔ چھوٹی چنگاری بھی آگ ہے ، وہ بھی ایک جہاں کو بھوٹک سکتی ہے۔

## كبائر كي تعدا دمتعين نبين

کبائز کی تعدادروایات میں مختلف آئی ہے۔ ایک متفق علیہ روایت میں ہے کہ: ''سات مہلک گنا ہوں سے بچو' الخ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تع لی عنہما ہے مروی ایک روایت میں ان کی تعداد نو آئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے دس کی تعداد مروی ہے، بلکہ عبدالرز اق نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے دریا فت کیا گیا کہ کیا کہا کہا کہا کہا کہ ایٹ آپ نے فرمایا: ''وہ قریب ستر ہیں'' اور سعید بن جُہیر رحمہ اللہ کی روایت میں ابن عباس کا بیہ جواب مروی ہے کہ: ''وہ قریب سمات سو ہیں''۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: 'حق بات میہ ہے کہ کہائر کی تعداد تعین نہیں۔ان کوحد (تعریف) ہی ہے پہچانا جا سکتا ہے کہ جس کام پرقر آن کریم میں اوراحادیث صحیحہ میں جنبم کی وعید آئی ہے بااس پرسز امقرر کی گئی ہے یا نصوص میں اس کو کبیرہ کہا گیا ہے بااس کے مرتکب کوملت سے خارج قرارویا گیا ہے یا اس کی خرافی اُن گناہوں سے بڑھی ہوئی ہے یا ان کے برابر ہے جن کے کبیرہ ہونے کی رسول اللہ میں تعقیم نے صراحت قرمائی ہے'

اور واحدی رحمہ القد نے تعداد متعین نہ ہونے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر کہائر کی تعداد متعین کردی جاتی تولوگ صغائر کا ارتکاب شروع کردیے ، اور ان کو جائز بجھے لیے کہ یہ تو معمولی گناہ میں ، اس لئے ابتد تعالی نے بندوں سے کہائر کی تعداد تخفی رکھی تا کہ لوگ ہر منی عند سے بجیں ، یہ خیال کر کے کہیں وہ بیرہ کا ارتکاب نہ کر جینھیں ہے جینے صلو قوسطی کا ، شب قدر کا اور جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کا علم مخفی کردیا گیا ہے ، تا کہ لوگ ہر نماز کو در میانی نماز خیال کر کے اس کا اہتمام کریں اور جمعہ کے دن بوقت نماز بھی ، عصر کے بعد بھی اور دیگر ماعات میں بھی دعا کریں (روح المعانی ۱۷۵۶)

#### والآثام: باعتبار الملَّة على قسمين: صغائر وكبائر:

والكبائر: مالايصدر إلا بغاشية عظيمة من البهيمية، أو السَّبُعية، أو الشيطنة، وفيه انسداد سبيل الحق، وهَتْكُ حُرْمة شعائر الله، أو مخالفاتُ الارتفاقات الضرورية، والضررُ العظيم بالناس، ويكون مع ذلك منابذًا للشرع، لأن الشرع نهى عنه أشد نهى، وغلَظ التهديذ على فاعله، وجعله كأنه خروج من الملة.

والبصغائر: ماكان دون ذلك من دواعي الشرومُفصياتِ إليه، وقد طهر نهيُ الشرع عنه حتما، ولكن لم يُغَلِّظُ فيه ذلك التغليظ.

والحقُّ: أن الكبائر ليست محصورةً في عدد، وأنها تُعرف بإيعاد النار في الكتاب والسنة الصحيحة، وشَرْعِ الحدِّ عليه، وتسميته كبيرة، وجعله خروجا عن الدين، وكون الشيئ أكثرَ مفسدةً مما نصَّ النبي صلى الله عليه وسلم على كونه كبيرة، أو مثلَها في المفسدة.

ترجمه: اورگناه ملت کے امتبار ہے لیعنی شریعت کی نظر میں دوقسموں پر ہیں: صغائر اور کبائر:

اور کیائر: وہ کام ہیں جونبیں صادر ہوتے مگر ہیمیت یا درندگی یا شیطنت کا بڑا پردہ پڑجانے کی وجہ ہے، اوراس میں راہ حق کومسدود کرنا ہے اور عظمت شعائر القد کی ہتک ہے۔ یا ضروری تدبیرات نافعہ کی خلاف ورزی ہے اور لوگوں کو ضرر عظیم بہنچانا ہے اور ہوتا ہے گئہ گاراُن (خرابیوں) کے ساتھ شریعت کو پس پشت ڈالنے والا۔ اس لئے کہ شریعت نے روکا ہے اس سے تاکید کے ساتھ روکنا۔ اور گاڑھا کیا ہے جہ مکی کواس کے مرتکب پر۔ اور گردانا ہے اس کو گویاوہ ملت نے نکل جاتا ہے۔ اور صغائر: وہ کام بیں جواس ہے فروتر ہیں، برائی کے اسباب میں سے اور برائی تک مُفضی امور میں ہے۔ اور تحقیق ظاہر ہوا ہے شریعت کاروکنا اس سے قطعی طور پر ،گرنبیں گاڑھا کیا ہے اس میں اس دھمکی کو۔

اور حق بات میہ کے کہار کسی مدد میں محصور نہیں ہیں۔اور (حق بات) یہ ہے کہ وہ (کہار) پہچانے جاتے ہیں جہنم کی دھمکی دینے ہے آن اور احادیث میں اور اس پر سزامقرر کرنے ہے،اور اس کا کبیرہ نام رکھنے ہے،اور اس کو ملت سے نکلنا گردائے ہے،اور کسے بیرہ ہونے ہے خرابی میں بڑھا ہوا اُن گنا ہوں ہے جن کے کبیرہ ہونے کی رسول اللہ شائند یُن البول ہے جن کے کبیرہ ہونے کے رسول اللہ شائند یُن بیائی مراحت کی ہے، یا خرابی میں اس کے برابر ہونے ہے۔

لغات: الغاشية: مؤتث غاشي: پرده، ول كايرده، جمع غواش.

公

公

☆

فصل

# ایمانیات ہے تعلق رکھنے والی روایات

وہ روایات جن میں کہائر و کفریات کا تذکرہ ہے

 فا معدہ: اس منتم کی حدیثیں جن میں خاص خاص بدا تک لیول اور بداخلاقیوں کے متعلق فر مایا گیا ہے کہ ان میں ایمان نہیں ، یا وہ مؤمن نہیں ۔ اور اس طرح وہ حدیثیں جن میں بعض اتکال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جوشفس ان کا تارک ہے وہ ایمان سے خالی اور بے نصیب ہے یا یہ کہ دوہ و من نہیں ہے۔ ان کا مقصد و منظامینیں ہوتا کہ وہ شخص دائر و اسلام سے بالکل نکل گیا ۔ اور اب اس پر اسلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں گے اور آخرت کے وہ شخص دائر و اسلام سے بالکل نکل گیا ۔ اور اب اس پر اسلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں سے محروم اور میں اس کے ساتھ کھیٹ کا فروں والا معاملہ ہوگا۔ بلکہ مطلب صرف میہ ہوتا ہے کہ یہ خض اس حقیق ایمان سے محروم اور بیافسیب ہے جو مسلمانوں کی اصلی شان ہے ، اور جو انڈر کوجوب ہے۔

اوراس کے لئے نحوی ترکیب میں سے ملایا تاما جیے الفاظ مقدر ماننے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ ایسا کرنا ایک قشم کی بدذوقی ہے۔ ہرزبان کا بینا معاورہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی صفت بہت ناتص اور کمزور درجہ کی ہو، تو اس کو کا لعدم قرار دے کراس کی مطلق نفی کر دی جاتی ہے۔ خاص کر دعوت وخطابت اور ترغیب وتر ہیب میں میں طرز بیان زیادہ موزوں اور زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کے لئے دیکھیں معارف الحدیث (۱۵۵۱)

حدیث — حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ صلات کے فر مایا:

''اس ذات پاک کی متم جس کے قبضہ قد رت میں محرک جان ہے اس است کا ( یعنی اس دورکا ) کوئی بھی — خواہ

یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو — میری خبرین لے گا ( یعنی اس کومیری نبوت کی دعوت ہے گئے جائے گی ) پھروہ مجھ پر
اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مرے گا ، تؤ وہ ضرور ووز نے میں جائے گا' ( رواہ سلم )

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو آپ سیان پیٹھٹم کی نبوت درسالت کی دعوت پہنچ جائے ، پھر وہ آپ پرایمان نہ لائے ، انکار پر اُڑ ارہے ، اورای حال ہیں مرجائے تو وہ دوز ٹ ہیں جائے گا۔ اُٹر چدوہ کسی سابق پیٹیمبر کو ، اس کے دین کو اور اس کی کتاب و شریعت کو ماننے والا یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ امتد تعالی نے اس دور محمدی ہیں جو آخضرت مطالب کی بعث اس دور میں اللہ تعالی نے اپنی بندوں کی آخضرت مطالب کی بعث ہوا ہے ، اور قیامت تک جاری رہے گا اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی اصلاح کے لئے جونظم وانتظام کیا ہے ، وہ شخص اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ خوداللہ تعالیٰ کی اور مقرب فرشتوں کی پھٹکار کا مورد بنا ہے۔ اور اس نے نجات کی راہ خود ہی گم کردی ہے۔ الغرض خاتم الانبیاء میلائی آئی گئی کی بعث کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی شریعت کو تبھے ہیں ۔ اور یہ سئلہ دین اسلام کے قطعیات و بدیبیات میں سے ہوس میں شک وشبر سول اللہ میانی نیڈ نے نے دروایت ہے کہ رسول اللہ میانی نیڈ نے نے مایا:

صدیت ۔ حضرت انس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میانی نیڈ نے نے فر مایا:

''تم میں ہے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہاس کی خواہشات میر سے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہوجا کمیں'' تشریح:ایمان کا کمال بہے کہ عقل طبیعت پر غالب آجائے یعنی عقل کا تفتقنی واضح طور پر اسکے نز دیکے طبیعت کے تفقنی سے فرنسٹو کر رہنے لیکٹر کر کہائے تاریخ ے الفنل ہو۔ اور یہ بات دین کے ہر مع ما۔ میں ہونی چاہئے۔ اللہ تع لی ہے، اسلام ہے، قرآن ہے اور رسول اللہ سلالیہ یک ہے۔

محبت ہر چیز کی محبت ہے زیادہ ہونی چاہئے۔ جسی ایمان کی تکمیل ہو عق ہے اور ای وقت ایمان کی چاشنی محسوس ہوتی ہے۔

اور یہ بات اپنے اندر پیدا کرتا یا اس حقیقت کو جھٹا کچھوٹھ ارنبیں ، کیونکہ اللہ ورسول کے ساتھ اہل ایمان کو جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کی طرح خونی رشتوں یا دوسر سے طبعی اسباب کی وجہ ہے نہیں ہوتی ، بلکہ وہ روحانی اور عقلی وجوہ سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ کامل ہوجاتی ہے تو اس کے سوا دوسری تمام وہ محبتیں جو طبعی یا نفسانی روحانی اور عقلی وجوہ سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ کامل ہوجاتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ''میری زندگ کی اسباب سے ہوتی ہیں د: ''میری زندگ کی اسباب سے ہوتی ہیں دب جاتی ہیں ، اور مغلوب ہوجاتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ''میری زندگ کی قتم ! ( یعنی میری زندگ کی جو بات ، گواہ ہیں کے ) یہ چیز کامل ایمان والوں میں مشاہدہ کی ہوئی ہوئی ہے' یعنی وہ وقت آئے قسم! ( یعنی میری زندگ کی جمیب میں ہوئی ہے' ایعنی وہ وقت آئے وہ ہیں ۔ ) یہ چیز کامل ایمان والوں میں مشاہدہ کی ہوئی ہے' ایعنی وہ وقت آئے ہیں ہے تو اس کے حبیب میں مشاہدہ کی ہوئی ہے' ایس کرو ہیے ہیں۔ ) یہ چیز کامل ایمان والوں میں مشاہدہ کی ہوئی ہے' ایعنی وہ وقت آئے ہیں ہو تھیں کے تیج بیں ہے۔ اور بیان کرو ہیے ہیں۔

فا کدہ: لایسؤ من کی تعبیر ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ میٹی تیکی ہے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنااور کھوی (خواہش ت نفس) کو کھدی (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئی ہوئی تعلیمات) کے تابع کرناوا جب ہے اوراس کی جانب مخالف حرام ہے۔ پس یہی گناہ کبیرہ ہے۔

[١] وقوله: صلى الله عليه وسلم: "لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" الحديث، معناه: أن هذه الأفعال لا تصدر إلا بغاشية عظيمة من البهيمية، أو السبعية، فتصير حينئذ الملكية كأن لم تكر، والإيمالُ كأنه زائل؛ ودل بذلك على كونها كبائِر

[7] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسُ محمد بيده! لا يسمع بى أحدٌ من هده الأمة: يهودي ولانصراني، ثم يموت، ولم يؤس بالذى أرسلتُ به، إلا كان من أصحاب البار" أقول: يعنى من بلغته الدعوة، ثم أصرً على الكفر حتى مات دخل البار، لأنه ناقض تدبير الله تعالى لعباده، ومَكَّن من نفسه لعنة الله والملائكة المقرَّبين، وأخطأ الطريق الكاسب للجاة.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " لايؤمن أحدُكم حتى أكون أحبً إليه من والده وولده
 والناس أجمعين" وقال: " حتى يكون هواه تمعاً لما جئتُ به"

أقول: كمالُ الإيمان أن يغلب العقل على الطبع، بحيث يكون مقتضى العقل أَمْثل بين عينيه من مقتضى الطبع بادي الأمر، وكذلك الحال في حب الرسول، ولَعمْرِيْ! هذا مشهودٌ في الكاملين.

تر جمیہ: (۱) آنخضرت صلی آئیم نے فر مایا: ''نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا، جب وہ زنا کرتا ہے، درانحالیکہ وہ مؤمن ہو'' حدیث آخرتک پڑھیے۔اس کے معنی یہ ہیں کہ بیا فعال نہیں صادر ہوتے گر نہیمیت یا سَبُعیت کے بڑے پروے کی وجہ ہے۔ پس اس وقت ملکیت ہوجاتی ہے گویاتھی ہی نہیں۔اورا بیمان گویا وہ ختم ہوجانے والا ہے۔ راہ نمائی کی ہے آپ نے اس ارشا و سے ان افعال کے کبیرہ ہوئے کی طرف۔

(۲) فرمایا ٹی میلائی نیز نے بندوں ہے الخ "میں کہتا ہوں مراو لے رہے ہیں آپ میلائی نیز اس شخص کو جس کو دعوت کہنے کا راز ارباوہ انکار پر، یبال تک کے مرگیا، تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ کیونکہ اس نے مخالفت کی اللہ تعالی کے انتظام کی ایٹ بندوں کے لئے ۔ اور موقع و یا اس نے اپنے اندراللہ کی اور مقرب فرشتوں کی پیٹ کا رکو۔ اور چوک گیاوہ اس راہ کو جو بجات کو کمائے والی ہے۔

## ايك جامع تعليم اوراسلام كاعطر

حدیث - حضرت سفیان بن عبداللہ تفقی رضی اللہ عند نے عرض کیا: یار سول اللہ! اسلام کے بارے میں مجھے کوئی اللہ عام اس اس اس اس اس اس اس اس کے سلاوہ اس بھے کوئی سے اس اس جائے اور شاقی بات بتلا ہے کہ آپ کے بعد اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سلاوہ سے بھر جس کس سے میں بھی ہوائی (رواہ سلم) بارے میں بھی جھوں آپ نے ارشاد فر مایا: '' کہو: ایمان لا یا جس اللہ بن بھراس برجم جا و'' (رواہ سلم) تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ بی کوالیہ اور رب مان کر اپنے کوبس اس کا بندہ بنادو، انقیاد واطاعت کو اور اللہ کے احکام کے سامنے سرا قلندگی کو اپنا شیوہ بنالو۔ اعمال اسلام برعمل بیرا ہوجا وَ اور اسلام جس ممنوع اعمال سے بالکلیہ کنارہ کش ہوجا وَ یہی جامع تعلیم اور اسلام کا عطر ہے۔ اس تعلیم کے بعد کسی اور سبق کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔

موره خم السجدة آيت ٢٠ ين ارشادياك ب:

إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا: رَبُّنَا اللَّهُ، ثُمَّ السَّقَامُوا، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائِكَةُ السَّقَامُوا، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الملائِكَةُ أَلاَ تَخَافُوا وَلَاتَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ.

بیٹک جن لوگوں نے دل ہے اقر ارکیا کہ ہمارارب اللہ ہے۔ پھر وہ اس پرمتنقیم رہے تو ان پر فرشتے اتریں گے ( اور کہیں گے ) کہتم اندیشہ نہ کرو، اور نہ رنج کرو، اور تم اس جنت کی خوش خبری سن لوجس کاتم ہے وعد و کیا جارہا ہے۔

الغرض بدایک جامع ارشاداور کلی بات ہے۔اس ہے مؤمن کوتمام احکامات بشرعیہ کے سلسلہ میں بصیرت حاصل جو جاتی ہے کہ تمام اوامرونو ابی اور جملہ احکام خداوندی کی بیروی ضروری ہے۔اور بداجمالی علم بھی انسان کو دین میں اور قیرات (اعمال صالحہ) میں آھے بڑھنے میں بڑی مددویتا ہے۔

[٤] قيل: يارسولَ الله! قل لى في الإسلام قولاً لاأسالُ عنه أحدًا بعدك، وفي رواية: غيرَك، قال: "قل: آمنتُ بالله، ثم اسْتَقِمْ"

أقول: معناه أن يُحضر الإنسانُ بين عينيه حالةَ الانقياد والإسلام، ثم يعمل بمايناسبه، ويتركُ ما يخالصه، وهذا قولٌ كليَّ يصير به الإنسانُ على بصيرة من الشرائع، وإن لم يكن تفصيلاً، فلا يخلو عن علم أجمالي، يجعلُ الإنسان سابقًا،

ترجمہ: (۳) پوچھا گیا الخ میں کہتا ہوں: اس کے معنی میے میں کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر کرے فرما نبرواری اور سرا فگندگی کی حالت کو، پُھر کرے وہ کام جواس کے مناسب میں ،اور چیوڑے وہ کام جواس کے برخلاف میں (جیسے کسی کواستاذ وال لیا جائے تو اب اس کے تقاضے پورے کرنے ضروری میں ) اور بدایک جامع ارشاد ہاس کے ذریعہ انسان بابصیرت ہوجا تا ہے احکام شرعیہ میں۔ اگر چہ یہ بات تفصیلی نہیں ہے مگر خالی نہیں ہے الیے اجمالی علم سے جوانسان کوآ گے بڑھنے دالا بنادیتا ہے۔

## مؤمن ناجی ہے ناری نہیں

حدیث — معاذرت انس رضی الله عنه بیان فرماتے میں که آنخضرت مِناللهٔ بیان خصرت معاذرت معاذرت معاذرت الله عنه سے فرمایا:

"جوکوئی ہے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس، اور چر (میلانیکی کیا) اس کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس
کو دوز خ پر حرام کردیں گے ' حضرت معاذر نبی اللہ عند نے عرض کیا کیا ہیں لوگوں کو اس کی خبر نہ کردوں کہ وہ خوش ہوجا کیں؟ آپ نے فرمایا: ' پھر وہ ای پر بھروسہ کر کے بیٹے جا کیں گے!' پھر حضرت معاذر ضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں کہمان علم کے خوف سے بیرحدیث لوگوں ہیں گی' (متنق مید، غلو قاحدیث نبر ۴۵)
حدیث سے استخضرت میلان کی بیروس سے بیان کی' (متنق مید، غلو قاحدیث نبر ۴۵)
حدیث سے استخضرت میلان کی بادر پھراس براس کو موت آجائے ، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا' حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ' جو بھی بندہ لا إللہ اللہ کے ، اور پھراس براس کو موت آجائے ، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا' حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے خرمایا: ' اگر چراس نے زنا کیا بو ، اور اگر چراس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: ' اگر چراس نے زنا کیا بو ، اور اگر چراس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: ' اگر چراس نے نیکی الکہ کیا ، اور اگر چراس نے زنا کیا بو ، اور اگر چراس نے جوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: ' اگر چراس نے نیکی اللہ عنہ اور اگر چراس نے دنا کیا بو ، اور اگر چراس نے بیکی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بیکی سے کی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بیکی سے کی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بیکی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بیکی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بیکی سے بھی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بیکی دریافت کیا، تو بھی تو بیکی تو بھی تو بھی

جواب دیا۔ تیمری بارجب حضرت ابوذر ٹے یہی بات تعجب ہے عض کی تو آپ نے فر مایا: ''اگر چاس نے زنا کیا ہو،
اوراگر چراس نے چوری کی ہو، وہ ابوذر گی نا گواری کے باوجود جنت میں جائے گا' (متنق ملیہ مشکوۃ حدیث بنبر۲۵)
حدیث حدیث حدیث نے خرمایا:
مدیث میں جائے ہوئی القد عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت میالی تکوین نے فرمایا:
مرحفی گوا ہی دے کہ القد کے سواکوئی معبور نہیں ، جو بے ہمہ ہے ، جس کاکوئی ساجھی نہیں ، اور بیگوا ہی دے کہ جمہ اس کے رسول ہیں ، اور بیگوا ہی دے کہ جسک کی طرف ڈالا ہے اور اللہ کے رسول ہیں ، اور ان کی بندی کے جیٹے ہیں ، اور اللہ کا بول ہیں جس کو القد نے مریم کی طرف ڈالا ہے اور اللہ کی بیاری روح ہیں اور ان کی بندی کے جیٹے ہیں ، اور اللہ کا بول ہیں جس کو القد نے مریم کی طرف ڈالا ہے اور اللہ کی بیاری روح ہیں اور جنت اور جنت اور جنت اور جنت اور جنت اور جنت اور جن ہیں ، تو اللہ تعالی اس کو جنت ہیں داخل کریں کے ، خواہ اس نے پکھی مجمل کیا ہور متنق سے ، محکوۃ حدیث نہرے )

حدیث - حضرت عبادہ رضی اللہ عند کی ایک دوسری روایت مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ میلائیڈیم نے فر مایا: ''جوکوئی شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (سلائیڈیٹیم) اس کے رسول بیں ، تو اللہ نتی لی اس پر دوز خ کی آگے جرام کردیتے ہیں'' (مفکلوۃ ، مدیث نمبر ۲۳۱)

حدیث — اورسلم شریف بی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آنخضرت میلاندیم کا بیار شاومنقول ہے کہ:
'' دو ہا تیں واجب کرنے والی ہیں' ایک شخص نے پوچھا وہ دو واجب کرنے والی ہا تیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:'' جس کی اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک تھہرا تا تھا تو وہ دوز نے ہیں جائے گا۔اور جس کی اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک تھہرا تا تھا تو وہ دوز نے ہیں جائے گا۔اور جس کی اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک تھہرا تا تھا تو وہ دوز نے ہیں واضل ہوگا' (سکتو قاصد یہ کہ سے کہ کے ماتھ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہرا تا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا' (سکتو قاصد یہ کہ کے دواللہ کے ماتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہرا تا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا' (سکتو قاصد یہ کہ کا

تشری : ان تمام روایات کا مطلب سے ہے کہ جس نے ایمان واسلام کی دعوت قبول کی ، اور تو حیدور سالت کی شہادت دی ، تو القد تعالیٰ کی طرف ہے اس کی نجات کا حتمی وعدہ ہے۔ اوراگر وہ ایمان کے ساتھ اٹھال صالح بھی کرتا رہا اور کہائر سے بچتا بھی رہا تو وہ نجات اقلیٰ کا حقد اربے۔ اوراگر بہ تقاضائے بشریت اٹھال میں کیتا ہمیاں ہوئیں یا کہائر کا ارتکاب کیا، تو وہ وہ کی : اگر مغفرت خداوندی اس کے شامل حال ہوجائے گی تو وہ بھی بغیر عذاب کے جنت میں انتخاب ہوگا۔ اوراگر اس کا نصیب ایسانہیں تو وہ کوتا ہمیوں اور گنا ہوں کی یا داش میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور سزایا بی عد جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تا ابدوہ دوز خ میں نہیں رہے گا۔ جہنم کی ابدی سز اکفار ہی کے لئے ہے۔ مؤمن کے لئے اگر چہاس نے کہائر کا ارتکاب کیا ہوجہنم کی ابدی سز اکفار ہی کے لئے ہے۔ مؤمن کے لئے اگر چہاس نے کہائر کا ارتکاب کیا ہوجہنم کی ابدی سز اکفار ہی کے لئے ہے۔ مؤمن کے لئے اگر چہاس نے کہائر کا ارتکاب کیا ہوجہنم کی ابدی سز اکفار ہی ہوگا۔ اور سرانہیں ہے۔

ان روایات کا بیمطلب نبیں ہے کہ تو حید ورسالت کا اقر ارکرنے کے بعد آ دمی خواہ کیسا ہی بدعقیدہ اور بدمل رہا ہو، بہرحال وہ اللہ کے عذاب سے مامون ومحفوظ رہے گا، دوزخ کی آگ اس کو جیمو ہی نبیس سکتی۔ ابیا سمجھٹا ان بشارتی ارشادات کا صحیح مفہوم و مدعا سمجھنے سے محرومی ہے۔



سوال بیہاں بیہوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان روایات کا میں مطلب ہے جواو پر بیان کیا گیا، تو پھر بیتجیرات کہ:

"اس کو دوز خ پر حرام کر دیں گے 'اور' و دخرور جنت میں جائے گا'اور' اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے خواہ

اس نے پچھ بھی عمل کیا ہو' اور' اللہ تعالی اس پر دوز خ کی آگر حرام کر دیتے ہیں' اور' تو حید خالص دخول جنت کو واجب کرنے والی ہے' بیتجیرات کیوں اختیار کی گئی ہیں؟ اُس صورت میں توصاف اور سید ھاانداز بیان بیہونا چ ہے قاکہ: 'ایمان کی ہدولت مؤمن کسی نے دن جنت میں خروا جائے گا' ۔ یہ جیرات تو ذبن کواس طرف لے جاتی ہیں گئا کہ: 'ایمان کی ہدولت مؤمن کسی نے دن جنت میں خروا جائے گا' ۔ یہ جیرات تو ذبن کواس طرف لے جاتی ہیں کہ ایمان کے ساتھ ملی کوتا ہیاں اور کہائر کا ارتکاب پچھ مصر نہیں ، جیسا کہ نم جیے فرقہ کہتا ہے۔

جواب: کلام کواس انداز پر چلائے میں نکتہ ہے کہ ان تعبیرات ہے مؤمن کو بشارت سنانے کے ساتھ، کفروشرک کی شکینی بھی ظاہر کرنی ہے یعنی یہ بتلا نا بھی مقصود ہے کہ تفروشرک کی بے نسبت کہائر ہے۔ حیثیت میں۔ گویاوہ گناہ ہی نہیں۔ اس لئے مؤمن ضرور جنت میں جائے گا۔خواہ اس نے پچھ بھی عمل کیا ہو۔ ہاں البیتہ کفر وشرک کی معافی کا کوئی سوال پیدا منہیں ہوتا ، کیونکہ وہ نہایت تنگین گناہ ہیں۔ جیسے بغاوت : حکومت کے نز دیک نہایت سخت گناہ ہے ،اس کی معافی کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔اور بعناوت کی بے نسبت دیگرا خلاقی اور عملی جرائم معمولی گناہ ہیں۔اس لئے مجرم کو بغیرسزا کے بھی مچوڑ ا جاسکتا ہے، اورسزادی جائے تو بھی و دریسور جیل سے نکل آتا ہے۔ اوراس کی نظیر اُمبوت اُن اقسال اللح ہے۔ اس صدیث کا مقصد جنگ چھیز نانبیں ہے۔ بلکہ اس میں جنگ بندی کی صدبیان کی گئی ہے۔ مرتعبیر أمرت أن أف ال الناس اختیار کی گئی ہے تا کہ اس طرف بھی اشارہ ہوجائے کہ فتنہ تم کرنے کے لئے اقدامی جہاد بھی مشروع ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا نداز براس کی تفصیل ہے ہے کہ گناہ کے مراتب میں واضح تفاوت ہے،اگر جہ سب گناہ' ' عمناہ'' ہیں ، تکرتمام گناہ ایک ورجہ کے نہیں ہیں۔مثلاً کہائر کا کفر سے موازنہ کیا جائے تو ان کی کوئی محسوس حیثیت نہ ہوگی۔وہ بہاڑ کے سامنے رائی کا دانہ نظر آئیں گے اوران میں دخول نار کی سبیت کی شان بہت ہی مطلحل نظر آئے گی۔ یہی حال صفائر کا ب جب ان کا کہائر ہے موازنہ کیا جائے۔ پس نبی کریم طالفہ پیم نے اپنی ان تعبیرات ہے کفراور کمبائز کے درمیان نہایت واضح فرق سمجھایا ہے کہ کفروشرک تواہیے تنگین گناہ ہیں کہان کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔اور کہائر چونکہ کفروشرک کی بے نسبت بے قدر ہیں۔اس لئے ان کی معافی ابتداء بھی ہوسکتی ہے اور بالآخر ( یعتی سزایا بی کے بعد ) بھی ہوسکتی ہے۔ بلد نسر ور ہوگی۔ مرتکب کبیر ہمجھی کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور پہنچ کررہے گا۔ مثال ہے وضاحت بمعمولی بیاریاں جیسے زکام اور تکان وغیرہ جب ان کائمزمن بیاریوں سے جیسے جُذام ،اورسل وق وغیرہ ہے موازنہ کیا جائے جوفساد مزائ کی وجہ ہے ہیدا ہوتی ہیں، جب کہوہ بگا رجسم انسانی میں جگہ بنالیتا ہے تووہ معمولی بیار بال صحت وتندری نظر آئیں گی ، وہ کوئی علت و عارضہ بی نبیں مجھی جائیں گی ۔ کیونکہ بھی بھاری مصیبت حچوٹی مصیبت کوبھلادیتی ہے۔ پیرمیس کا نٹا جبھ جائے ، پھرآل یا مال پر کوئی آفت آن پڑے تو آومی کا نٹا جیھنے کی تکلیف بھول جا تاہے۔وہ کہتا ہے کہ اس نئی آنے والی آفت ہے پہلے مجھے کوئی تکلیف پینچی ہی نہیں۔ای طرح کہائر: کفروشرک کے مقابلہ میں پچھڑیا وہ قابل لحاظ نہیں ہیں۔

[ه] وقال صلى الله عليه وسلم: "مامن أحدٍ يَشْهَد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رَّسول الله، ومن صلى الله على النار" وقوله صلى الله على وإن سرق" وإن زنى وإن سرق" وقوله صلى الله على النار على ما كان من عمل"

أقول: معاه: حَرَّمه الله على النار الشديدة المؤبَّدةِ التي أعدَّها للكافرين، وإن عمل الكباتر. والنكتة في سَوق الكلام هذا السياق: أن مراتب الإثم بينها تفاوت بَيِّن، وإن كان يجمَعُها كلَها اسمُ الإلم، فالكبائر إذا قيست بالكفر لم يكن لهاقدر محسوس، ولا تأثير يُعتد به، ولاسبية للخول النار تُسمى سبية، وكذلك الصغائر بالنسبة إلى الكبائر، فبيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم الفرق بينها على آكد وجه، بمنزلة الصحة والشقم: فإن الأعراض البادية، كالزكام والسَّصب، إذا قيست إلى سوء المزاج المتمكِّن، كالجُذام والسَّلُ والاستسقاء، يُحكم عليها بأنها صحة، وأن صاحبها ليس بمريض، وأن ليس به قَلَبَة، ورُبُ داهيةٍ تُنسى داهية، كمن أصابه شوكة، ثم وتر أهلَه ومالَه،قال: لم يكن بي مصيبة قبلُ أصلًا.

تر جمہ: (۵)اور آنخضرت مِنالِنَهَاؤَلِمْ نے فرمایا:''نبیں ہے کوئی فخص جو گواہی دے'الخ۔ میں کہتا ہوں: اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اس کواللہ تعالیٰ حرام کردیں گے بخت دائی آگ پر،جس کواللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لئے تیار کیا ہے،اگر جہ اس نے کہائز کا ارتکاب کیا ہو۔

اور کلام کواس انداز پر چلانے بیل نکتہ یہ ہے کہ گناہ کے مراتب، ان کے درمیان واضح تفاوت ہے، اگر چہ مب مراتب کو لفظ '' گناہ' ' شامل ہے۔ بس کہا تر جب موازنہ کئے جا کیں گفر کے ساتھ تو نہیں ہوگی ان کے لئے کوئی محسوس حثیبت اور نہ قابل لحاظ قدر۔ اور نہ آگ جی جا نے کے لئے ایس سیب جس کو سیب کہا جا سکے۔ اور ای طرح صغائر کا حال ہے) کہا ترکی بہ نہیت ۔ بس بیان فر مایا آنخضرت میلانئے کیا نے ان کے درمیان فرق نہایت موکد طور پر ( لینی نتائج کا تفاوت دکھلاکر) جیسے تذریق اور بیاری ( کا حال ہے ) پس معمولی بیاریاں جیسے ذکام اور تکان، جب وہ موازنہ کی جا کیں ( جسم جس ) جگہ کیڑنے والے فساومزاج کے ساتھ، جیسے جُذام ( کوڑھ، فساوخون کی ایک بیاری) اور سل کی جا کیں ( آیک بیاری جس سے بھیچرہ وں جس زخم ہوجاتے جیں، اور منہ سے خون آنے لگتا ہے۔ ٹی بی ) اور استہ قاء ( ایک بیاری جس سے بھیچرہ وں جس زخم ہوجاتے جیں، اور منہ سے خون آنے لگتا ہے۔ ٹی بی ) اور استہ تقاء ( ایک بیاری جس سے بیسے ہرہ و جا تا ہے اور بیاس بہت گتی ہے، جلندر کاروگ ) تو تھم لگایا جائے گا اُن ( معمولی بیاری بی

کہ وہ تندرتی ہیں۔اور یہ کہ وہ بلکی بیار بین والا بیار بی نہیں ہے،اور یہ کہ نہیں ہے اے کوئی سخت عارضہ اور بھی ایک مصیبت دوسری مصیبت کو بھلا و بتی ہے، جیسے وہ شخص جسے کا ٹٹا چبھا ہو، پھر آفت آن پڑے اس کے خاندان اور مال پر تو وہ کہتا ہے کہ بیں پہنچی تھی مجھے کوئی مصیبت اس سے پہلے بالکل بی۔

لغات: الأعراض المادية معمولي بريال نَصَب بَهَان المتمكن: جَكَد بَالا قلبَة: وه بياري المتمكن جَكَد بَلا في والا جس سے بيار بچھوٹے پرتڑ ہے ، كوئى تخت مار شدر وَتَوَ : هَمِراد ينا ، سمّانا ، تكليف پہنچانا وُنو (مجبول) آفت كا آنا حادث برانا ۔ حبح مجمع من

## ابلیس کا یانی پر تخت بچھا نااور در باراگا ناحقیقت ہے

حدیث --- حضرت جابرض المتدعندے مروی ہے کہ آنخضرت میالانڈیکٹم نے ارشاوفر مایا:

'' بیشک ابلیس پانی پر ابنا تخت بچھا تا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجنا ہے، جولوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں۔ پس ان
میں سے ابلیس سے مرتبہ میں قریب تر وہ ہے جوان میں مب سے بڑا فتندانگیز ہے۔ ان میں سے ایک (ابلیس کے
دربار میں) آتا ہے، پس کہتا ہے: 'میں نے یہ کیااور یہ کیا' (یعنی کی کوزنا میں جتلا کیااور کسی کو چوری میں) پس ابلیس

روبوری کی جہابی ہی ہے۔ میں سے بیدی ہور بیدی کوری میں بھا ہیں اور کا جو رہا ہیں ایک شخص کے پیچھے بڑار ہا، تا آ نکہ

میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کردی' آنخضرت مینالند کیا نے فرمایا: پس ابلیس اس کواپے قریب

كرتا ہے، اور كہتا ہے:" تو بہت اچھا( پنس ) ہے!" اعمش راوى كہتے ہيں ميرا كمان يہ ہے كه آپ نے يہ بھی فرمايا:

" وهاس كوسين سے لكا تاب (رواؤسلم مطَّلُوق مديث نمبراع باب الوسوسة)

تشری : اللہ تعالی نے شیاطین کی تخلیق ہی کچھاس طرح فر مائی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ جیسے کیڑے وہ کام کرتے رہے ہیں جوان کے مزان کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے گیریلا پا خانہ لڑھکا کرا ہے بل میں لے جاتا ہے۔ اور یجی اس کی فطرت ہے۔ اس طرح شیاطین بھی اپنی فطرت کے تقاضے ہے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔

اوراللہ کاطریقہ مخلوقات کی ہرنو گا اور ہوسنف میں ہے ہے کہ ان کا ایک ہر دار ہوتا ہے، جواہے ہاتخوں کو کام ہیر د کرتا ہے، پھران کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتا ہے۔ اور جوشا ندار کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ ای طرح شیاطین کا مر دار ابلیس ہے، جوشقاوت میں ناپ اور گمراہی میں طاق ہے، وہ پانی پر اپنا تخت بچھا تا ہے۔ کیونکہ تخلیق ارض وہاء کے وقت اللہ کا تخت پانی پر تھا۔ پئی شیطان بھی پانی پر اپنا تخت بچھا کر اپنی خدائی کا تاثر دیتا ہے۔ اور وہ اپنی کارندوں کو اپنا پر وگرام میر دکرتا ہے اور د کھتا ہے کہ کس نے شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کے نزد یک سب سے شاندار کارنامہ میاں بیوی میں تفرق کرانا ہے۔ وہ اس حرکت کے کرنے والے کو گلے

لگا تا ہے اور شاباس دیتا ہے۔

غرض اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیاہے و وبالکل حقیقت ہے، مجازیا تمثیل (پیرائی بیان) ہر گزنہیں اور مجھے اس کا یقین ہے جبیا آتکھ سے دیکھی بھائی چیز کا ہوتا ہے۔

[7] وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أبليس يضَع عرشَه على الماء، ثم يَبْعث سَوَاياه يَفتنون الناس" الحديث. اعلم أن الله تعالى حَلَق الشياطين وجبلهم على الإغواء، بمنزلة الدود التي تفعلُ أفعالاً بمقتضى مزاجها، كالجُعل يُدهدهُ الْخَرْأَةَ، وأن لهم رئيسا يضع عرشَه على الملعه ويدعوهم لتكميل ما هم قِبَلَهُ، قد استوجب أتم الشقاوة وأوفر الضلال؛ وهذه سنة الله في كل نوع وفي كل صِنْفِ، وليس في هذا مُجَازً. وقد تحقَّقْتُ من ذلك ما يكون بمنزلة الرؤية بالعَيْن.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مِنْاللَهُ وَيُمُ كا ارشاد ہے: ' بينک الجيس پائی پرالخ'' جان ليس که الله تعالیٰ نے شياطين کو پيدا فرمايا ہے اوران کی تخليق فرمائی ہے گمراہ کرنے پر، جيے وہ کيڑے جوکرتے ہيں پچھ کام ان کے مزاج کے تقاضے ہے، جيے گهريلالز ه کا تاہے پاضائے کو۔

اور بی (بات بھی جان لیں) کہ شیاطین کا ایک سردار ہے، جو پانی پراپنا تخت بچھا تا ہے۔ اور بلاتا ہے وہ شیاطین کو اس پر وگرام کی پیمیل کے لئے جواس کا ہے۔ تحقیق واجب ولازم جانا ہے اس سردار نے اعلی درجہ کی بریختی کواور کا ملی درجہ کی گراہی کو۔ اور بیالتد کا طریقہ ہے ہرنوع میں اور ہرصنف میں اور نبیں ہے اس میں پچھ مجاز (بلکہ سراسر حقیقت ہے) اور تحقیق یقین کیا ہے میں نے اس سلسلہ میں وہ جوہوتا ہے تکھ سے ویکھنے جیسا۔

#### شیطان کی وسوسها ندازی

حدیث \_\_\_\_حضرت بینک شیطان اس عدیث \_\_\_حفرت بیارض الله عندے مروی ہے کہ رسول الله مینان بینی ارشاد فر مایا: '' بینک شیطان اس عنو ناامید ہوگیا ہے کہ نمازی بندے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں۔ البتہ وہ ایک کو دوسرے کے خلاف \_\_\_\_\_ الکنٹر کر کہائی کے اس کے خلاف \_\_\_\_\_ محركان مين مشغول بي " (روادمسلم مفكوة حديث تمبراع)

پہلی اور تیسری حدیث میں آپ سال یہ بیٹا نے یہی جواب دیا ہے کہ یہ فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان خیالات کو آدمی براسمجھ رہا ہے۔ پس وہ واضح ایمان کی ولیل ہیں۔ بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر بجالا نا چاہئے کہ اس کی وظیری نے بات وسوسہ کی حدیث میں شیطان کی وسوسہ اندازی کی دوسری صورت کا بیان ہے۔

ہاں جونفوس قدسیہ ہیں ان کواس میں کوئی بات چیش نہیں آئی۔ درج ذیل حدیث میں اس کا بیان ہے:

حدیث — حضرت ابن مسعود رسنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت میں لائے فرمایا:

''تم میں ہے کوئی نہیں ، مگر اس کے ستی تعدمسلط کیا گیا ہے اس کا ایک ساتھی جنات میں ہے، اور ایک ساتھی طائکہ میں

ہے' صحابہ نے دریافت کیا۔ اور آپ کے ساتھ بھی ، یارسول القد؟ آپ نے فرمایا'' میرے ساتھ بھی ، مگر القد تع لی نے اس کے مقابلہ میں میری مدوفر مانی ہے، ایس میں محفوظ رہتا ہوں ، ایس وہ جھے بھلائی ہی کا تھم دیتا ہے' (رواہ سلم، مظلوق حدیث نہرے)

اور شیطان کے وساوس کی تا ٹیرات کا حال آفتاب کی شعاعوں کی تا ٹیرات جیسا ہے۔ لو ہے اور دیگر دھاتوں بران کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے۔ پھرمینقل شدہ لیعنی مانجھے ہوئے اجسام پر جوزنگ اورمیل سے صاف ہوتے ہیں اول سے کم ا ژپژ تاہے بھر درجہ ہدرجہ اجسام ان شعاعوں کے اثرات قبول کرتے ہیں۔حتی کے سنگ سفید کی ایک قتم تو الہی بھی ہے جو مطلق ان شعاعوں کا اثر قبول نہیں کرتی ۔وہ چل چواتی دھوپ میں بھی ٹھنڈامحسوس ہوتا ہے۔ یہ نفوس قد سیہ کی مثال ہے۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي رَدَّ أمره إلى الوسوسة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان قد أيس من أن يَغُبُدَه المصَلُون في جزيرة العرب، ولكن في التَّحريش بينهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ذاك صريحُ الإيمان"

اعلم أن تباثير وسوسة الشياطين يكون مختلِفا، بحسب استعداد المُوسُوسِ إليه: فأعظمُ تباثيرِهِ الكفرُ والخروجُ من الملة؛ فإذا عَصَمَ اللهُ من ذلك بقوة اليقين انْقلَبَ تأثيرُه في صورة أخرى، وهي المقاتلات، وفسادُ تدبير المنزل، والتحريش بين أهل البيت وأهل المدينة؛ ثم إذا عَصَمَ الله من ذلك أيضًا صار خاطرًا يجيئ ويذهب، ولايبعثُ الفسَ إلى عملٍ، لضعفِ أثره؛ وهذا لايضرُ، بل إذا اقترن باعتقاد قبح ذلك كان دليلًا على صراحة الإيمان.

تعم اصحابُ النفوس القدسية لايجدونُ شيئًا من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إلاّ إنَّ الله اعانني عليه فَأَسْلَمُ، فلايأمرني إلا بخير"

وإنها مَثَلُ هذه التأثيرات مَثَل شعاع الشمس، يؤثر في الحديد والأجسام الصقيلة مالايؤثر في غيرها، ثم وثم.

ترجمہ: ( ) اور آنخضرت میلانیکی کے کارشاد: ''تمام سائٹس اس الند کے لئے ہیں جس نے شیطان کے معاملہ کو وسوسہ کی طرف پھیردیا'' اور آپ کا ارشاد: ''میٹک شیطان بقیبنا نا امید ہوگیا ہے اس بات سے کہ نمازی بندے اس کی عبادت کریں جزیرۃ العرب میں ،البت (مشغول ہے وہ) ایک دوسر سے نے خلاف بھڑکا نے میں' اور آپ کا ارشاد.'' بیتو کھلا ہوا ایمان ہے' جون لیس کہ شیاطین کے وسوسہ کی تا ثیر مختلف ہوتی ہے اس محفی کی استعداد کے اعتبار ہے جس کی طرف وسوسہ ڈالا گیا ہے۔ پس اس کی بڑی اثر اندازی کفر اور طب سے نگلنا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ بچالیتے ہیں اُس سے ، یقین کی تو ہو ہے۔ پس اس کی بڑی اس کی بڑی اثر اندازی دوسری صورت میں ۔اور وہ باہم گشت وخوں اور گھر بلوزندگی کو بھاڑی تا اور اہل خانہ اور اہل بستی کے در میان آگ بھڑکا تا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بچالیتے ہیں اس ہے بھی تو ہوجا تا ہے وسوسہ دل کے ایسے خیالات جو آتے ہیں اور جاتے ہیں ،اور نہیں ابھارتے وہ نفس کو کسی ممل کی طرف ، اس کے اثر کے کمر در ہونے کی وجہ سے ۔اور یہ خیالات ضرور ساں نہیں ہیں۔ بلکہ جب وہ طے ہوئے ہوں اس کی برائی کے اعتقاد کے ساتھ تو وہ کھلے ایمان کی دلیل ہوتے ہیں۔

ہاں نفوس قدسیہ والے اس میں ہے کہ بھی نہیں پاتے ،اوروہ آنخضرت مینان آئیم کا ارشاد ہے:''گر بیٹک ابتد تعالی ہے۔ نے اس کے مقابلہ میں میری مدوفر مائی ہے، پس میں محفوظ رہتا ہوں۔ پس نہیں تعکم دیتاوہ جھے کو مگر بھانی کا'' اوران تا ثیرات کا حال آفآ ب کی شعاعوں کی تا ثیرات جیسا ہی ہے۔ اثر انداز ہوتی ہیں وہ لوہ بیس اور میتال شدہ اجسام میں، وہ جونہیں اثر ڈالتیں وہ ان کے علاوہ میں، پھراور پھر۔

فا کدہ: جزیرۃ العرب کی تخصیص اس لئے فرمائی ہے کہ اس ارشاد کے وقت اسلام جزیرۃ العرب کے اندرمحدود تھا۔ بعد میں اسلام چار دانگ عالم پہیل گیا۔ اب مسلمان خواہ کہیں ہووہ غیر القد کی عبادت نہیں کرسکتا ، بشرطیکہ وہ نمازی اور وین وارہو۔

لغات: مُوسُوس: اسم مفعول وسوسة الا بوا إليه اس كاظرف ب صريع: صيفة صفت: صاف، واضح، مالع صقل مواحة: مصدر، باب كرس سے صاف بونا، فالص بونا، واضح بونا اور باب فتح سے: ظاہر كرنا، واضح كرنا صقل الله بسام الصقيلة: تمام دھا تيس جن پر بالش كى جاتى ہے۔ (ن) صَقَلا النسي نصاف كرنا، چَمَنا كرنا، ذيك دور كرنا الا جسام الصقيلة: تمام دھا تيس جن پر بالش كى جاتى ہے۔ تصحيح: دوسرى حديث ميں بعبده المصلّون اصل ميں اور تينوں مخطوطوں ميں بعبده المصلّون تقاريم سيقت قِلْم ب تقييم مشكلة ق تريف اور سلم شريف سے كي تئى ہے۔ سيقت قِلْم ب تقييم مشكلة ق تريف اور سلم شريف سے كي تئى ہے۔

## شیطانی وساوس اور فرشتول کے الہام کی صورتیں

صدیث \_ حسرت بنان معودرضی الله عند مروی ہے کہ آخضرت میلائی نے ارشاد فرمایا:

"بیشک شیطان کے لئے انسان سے ایک نزوی کی ہے، اور فرشتے کے لئے بھی ایک نزوی کی ہے ( یعنی شیطان انسان سے نزویک ہوکر وسوسا ندازی برت ہے۔ اور فرشتہ بھی اثر تا ہے اور خیر کا البام کرتا ہے ) لیس رہی شیطان کی قربت تووہ برائی کا وعدہ کرنا ہے، اور دین جی کی تھد این کرنا ہے۔ باور دین جی کی تھد این کرنا ہے۔ باور دین جی کی تھد این کرنا ہے۔ پس جو خص اس کو بائے، لیس وہ جان لے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، پس چا ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے۔ بس جو جو بائے دوسری صورت، بس جا ہے کہ وہ بناہ مائے اللہ کی مردود شیطان ہے۔ پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی آبیت اور جو بائے دوسری صورت، بس جا ہے کہ وہ بناہ مائے اللہ کی مردود شیطان ہے۔ پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی آبیت کا مشورہ وہ بتا ہے۔ اور اللہ تق کی تم سے وحدہ کرتے ہیں اپنی طرف ہے۔ اور اللہ تق کی تم دود ہو جانے والے ہیں اپنی طرف ہے بخش ہا وہ رمز ید دینے کا۔ اور اللہ تق کی وسعت والے بخوب جانے والے ہیں اس کا۔

ل رواد الترند السن مختلفة ١٢ من يث صنيح غريب مخلوة اصديث تبر ٢٥ و نقل عن الترمذي أمه قال اهذا حديث غريب، فلعل نسخ السنن مختلفة ١١

- ﴿ الْحَافِرُ مِبَالِيْدُلُ ﴾

حدیث شریف کا خلاصہ: بیہ ہے کہ ملائکہ کی اثر اندازی کی صورتیں یبنتی ہیں کہ آ دمی کے دل میں نیک کا موں سے انس ومحبت اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔اورشیاطین کی اثر اندازی سے نیک کا موں سے وحشت ونفرت پیدا ہوتی ہے، دل ہے جین : وتا ہے اور آ دمی میں ہرے کا موں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن للشيطان لَمَّةُ، وللملكِ لمَةُ" الحديث. الحاصل: أن صمورة تأثير الملاتكة في نشأة الخواطر الأنسُ والرغبةُ في الخير، وتأثيرِ الشياطين فيها الوحشةُ وقَلَقُ الخاطر والرغبةُ في الشر.

ترجمہ: (۸) آنخضرت ملائقہ بین کا ارشاد '' بیشک شیطان کے لئے ایک نزد کی ہے، اور فرشتہ کے لئے بھی ایک نزد کی ہے' آخر حدیث تک۔

ماحسل: یہ ہے کہ فرشتوں کی اثر اندازی کی صورت خیالات کے بیدا ہونے میں (نیک کاموں ہے) اُنس اور خیر کی رغبت ہے۔اور شیاطین کی اثر اندازی خیالات (کے پیدا ہونے) میں (نیک کاموں ہے) وحشت (ونفرت) دل کی بے جینی اور برے کامول کی رغبت ہے۔

لغات: اللمَّة: لَمَّ كااسم مرّة: الرّ مزول قربت لَمّ مفلان بكس كياس آكرنازل مونا فَشَال ف) مَشَأَة اليابيدا



ہوتا ... النحواطر جمع ہے النحاطر کی: خیال وہ دم یا تدبیر جودل میں گزرے۔ خطر (ن بش) مُحطُورًا الأمرُ له: سوجمنا۔

## شيطاني وساوس اورير بيثان خوا بول كاعلاج

صدیث -- حضرت ابو ہر رہ وضی انڈ عنہ ہے مروی ہے کہ دسول القد مِنْ اللّهُ عَنْ ارشاد قرمایا:
''لوگول میں سوال وجواب کا سلسلہ بمیشہ چلتا دے گا۔ یبال تک کہ یہ سوال کیا جائے گا: اللّٰہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پس
اللّٰہ کوکس نے پیدا کیا؟ پس جو محص اس قتم کا وسوسہ پائے تو چاہئے کہ کہے:'' ایمان لایا میں اللّٰہ پراور اس کے رسول
پر'' (متنق علیہ مفکلوۃ حدیث نبر ۲۷)

حدیث — احادیث میں میضمون آیا ہے کہ رسول اللہ میلانی کی خرمایا: '' جبتم میں ہے کو کی شخص پریشان ممن خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ طلب کرے ،اور با کیں جانب تین بارٹھ تکا روے <sup>کے</sup>۔

تشری :ان حدیثوں میں شیطانی وسروس کا اور پریشان کن خوابوں کا ۔۔۔ کہ وہ بھی حقیقت میں وساوس ہیں ۔۔۔ جوعلاج تبجویز کیا گیا ہے اس میں رازیہ ہے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی کے وقت اللہ کی پناہ لے لیٹا ،اللہ کوفورا یا دکرنا ، شیطان کی حرکت پرتھوتھوکرنا اوراس کی تذلیل وتحقیر کرنا دل کے زُخ کو دوسری طرف پھیردیتا ہے ،اور قلب شیاطین کا اثر قبول کرنے ہے کہ کا تاہے ۔ سورۃ الاعراف آیت ا ۲۰ میں ارشادیا کے ۔۔

''جولوگ خداترس ہیں، جب ان کوکوئی خیال شیطان کی طرف ہے آجا تا ہے، تووہ (فور آ)القد تعالی کو یاد کرتے ہیں، پس بکا کیک ان کی آتھ میں کھل جاتی ہیں''

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: " من وَجدَ من ذلك شيئًا فليقل: آمنتُ بالله ورسوله" وقوله صلى الله عليه وسلم: " فَلْيَسْتعذُ بالله، وليتفُل عن يساره"

سِرُه: أن الالتجاء إلى الله، وتذكّره، وتقبيحَ حالِ الشياطين، وإهانةَ أمرهم: يَصُرف وجه النفس عنهم، ويصدعن قبول أثرهم، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ اتَّقَوْا إذا مشهم طَائِفٌ مِن الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ﴾

ترجمہ:(۹) آنخضرت مِنالِنَهٔ أَيمُ كاارشاد:''جو پائے اس منتم كا پنجے وسوسہ پس جاہئے كہ وہ كے:''ايمان لايا مِس اللّه پراوراس كےرسول پر'' (بيتجديد ايمان نہيں ہے، بلكه اس وسوسه كود فع كرنے كاطريقة ہے)اورآنخضرت مِلالنه يَدمُ

ل مدروا يتين مخلوة شريف من كتاب الرؤياس بي -

٥ الرسور المالية الم

ارشاد:''پس چاہنے کہ پناہ طلب کرےالقہ کی اور چاہئے کہ بائیس جانب تھوک دے' (یہ بھی پریشان خواب کے اثر کو زائل کرنے کا طریقہ بتایا ہے )

اس کا راز سیب کہ اللہ کی طرف پناہ لینا ، اور اللہ کو یا دکر نا اور شیاطین کی حالت کی قباحت بیان کرنا اور ان کے معاملہ کی تو بین کرنا ، نفس کے رخ کوان ہے پھیر دیتا ہے۔ اور ان کے اثر کو قبول کرنے ہے روک دیتا ہے، اور وہ اللہ یاک کا ارشاد ہے: '' یقیناً جولوگ متی ہیں ، جب ان کوکوئی شیط فی خیال آجا تا ہے، تو وہ (اللہ کو) یا دکرتے ہیں۔ پس یک کا ارشاد ہے آئی میں کھل جاتی ہیں''

لغات. الْتِجاء: مصدر ب الْتجا إلى كدا ، پناه ليما ، تذكّر الشيئ يادكرنا ، تقبيح: كى كِمُل كِ مُلاف تاراض كا اللباركرنا۔

· \$\$

☆

公

# آ دم وموی علیهاالسلام میں ایک مناظرہ

(כנ

#### اس واقعه كا باطني پېلو

صدیث بینے نے فرمایا کہ آدم ملیالسلام اور موں کی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ میں اپنے نے فرمایا کہ آدم ملیالسلام اور موں علیہ السلام بین ان کے رب کے پاس مناظرہ ہوا، تو آدم علیہ السلام موی علیہ السلام پر مالب آئے (وہ مناظرہ اس طرح ہوا تھا:)

موی ملیدالسلام نے کہ ۔۔۔ آپ وہی آ دم ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپ دست قدرت سے بنایا،اور آپ ہیں اپنی خاص روٹ پھوکی،اور آپ کے سامنا ہے فرشتوں کو بجدہ ریز کیا،اور آپ کواپی (میش بھری) جنت ہیں بسایا، پھر آپ نے اپنی خاص روٹ پھوکی،اور آپ کے سامنا ہے فرشتوں کو بجدہ ریز کیا،اور آپ کواپی (میش بھری) جنت ہیں بسایا، پھر آپ نے بایں بمد منزلت بیخطا کیوں کی؟ آپ بامردی سے کام لیتے اور شجر ممنوعہ نہ کھاتے تو آپ کی اوالا و جنت میں میش کرتی!)

آ دم علیہ السلام نے کہا ۔۔ آپ وہی موکی ہیں جن کواللہ تق لی نے اپنی بیام رسانی اور ہم کلامی کاشرف بخشا ، اور آپ کو الواح تورات عنایت فرما کمیں ، جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی۔ اور آپ کو نزد یک کرے سرگوشی کی ، آپ بنلا کمیں : اللہ نے تو رات مجھے بیدا کرنے ہے کتنا عرصہ بہلے کھی تھی ؟ اللہ کمیں : اللہ علیہ اللہ موٹی علیہ السلام نے جواب ویا ۔۔ : جالیس سال مہلے۔

آ دم علیہ اسلام نے پوچھا۔۔ کیا آپ نے تو رات میں بیر بات نہیں پائی کہ:'' آ دم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا ، پس وہ غلطی میں پڑ گیا؟''

موی علیدالسلام نے جواب ویاسہ: ہال (بدیات تورات میں ہے)

آ دم ملیدائبلام نے فرمایا۔۔۔: تو کیا آپ مجھاس کام پر ملامت کرتے ہیں جس کوانڈ تعالیٰ نے جمھے پیدا کرنے ے جالیس سال میلے لکھ دیا تھا کہ میں اے کرونگا؟!

رسول القدينال مذيخ نے فرما يـــــ : پس آدم عليه السلام موى مليه السلام پرغالب آئے (اورموی مديه السلام الله م لا جواب ہو محيئے لئه )

تشری اس حدیث میں بہاا موال یہ بیدا ہوتا ہے کہ "ان کے رب کے پاس" کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات کے بعد جب موی علیہ السلام کی روٹ بارگاہ خداوندی میں پینجی اتو وہاں آپ کی حضرت آ دم کی روٹ سے مایا تا ہے ہوئی اور آپس میں یہ سوال وجواب ہوئے ، جیسے خواب میں کسی فرشتہ ہے یا کسی نیک آ دمی سے ملا قات ہوئی ہے اور باہم ہات جیت ہوتی ہے۔ اور بارگاہ خداوندی میں ارواح کے ہوئے کا مطلب میں نیک آ دمی ہے۔ اور بارگاہ خداوندی میں ارواح کے ہوئے کا مطلب میں شدر چکا ہے گ

دوسراسوال: به ببدا بوتا ب كه حضرت آدم عليه السلام في نوشة تقدير كاسبارا في كرالزام دفع فرما يا بهده الأمكه تقدير كوبها نه بنا نا درست نبيس -

جواب: یہ بے کہ نوشۂ تقدیم کو تاہی کا مذر تو نہیں ہن سکتا ، گراس کے ڈر بعدالزام کور فع کیا جاسکتا ہے۔ آوم ملیہ
السلام ہے جب بغزش ہو فی تھی اور قاب خداوندی ناز ل ہوا تھا، تو آپ نے فوراً تو بہ کھی ، تقدیم کا عذر پیش نہیں کیا تھا۔
گر جب اس لغزش کوموی علیہ السام نے انسانوں کی پریشانی کا باعث قرار دیا تو آپ نے اس لغوش کا یہ پہلوسامنے
رکھا کہ بیتو نوشۂ تقدیم تھا، اس کے مطابق واقعات کورونما ہونا ہی تھا، چنا نچے موی ملیہ السلام لا جواب ہو گئے۔ اب یہ جواب شاہ صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ میں ملاحظہ فرمانیں:

ال رحمة القدالواسعد المعمرة وبال يومديث احسمع كالفظات ألى بهمرروايات من احتج أياب

ح نوتزر ببايترز ٢٠

تھا۔ای طرح اس واقعہ میں ایک بال سے باریک علم تھ، جو حضرت موی علیہ السلام پر بخفی تھا، جس کواللہ تعالیٰ نے موی ملیہ السلام پراس واقعہ کی صورت میں منکشف کیا۔

اوروه ملم بيه بي كرحفزت آوم مليدالسلام كي نغزش مين دو پيلومين:

ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق فاص آ وم علیہ السلام کی ذات ہے ہے۔ اور وہ ہے کہ جب تک آپ نے شجر و معنو سندیں کھایا تھا، جنت کی ہمدت کی ہمدتم کی تعمیں اور راحیں حاصل تھیں: نہ پیاس ست ٹی تھی ، نہ ہوک تھی ہے ، نہ برہ نہ ہوتے سندی معنو سندیں کھایا تھا، جنت کی ہمدت کی ہمدت کی ہمدت کی بانسان کی بڑی ضرور تیں ہیں، جو سب وہاں پوری ہور بی تھیں۔ اس وقت آپ کی حالت بالکل فرشتوں جیسی تھی ، جن کوکوئی کلفت پیش نہیں آتی ۔ پھر جب آپ نے وہ درخت کھالیا تو صورت حال بدل گئ ۔ بلکل فرشتوں جیسی تھی ، جن کوکوئی کلفت پیش نہیں آتی ۔ پھر جب آپ نے وہ درخت کھالیا تو صورت حال بدل گئ ۔ ملکیت جیب تنی اور بہیمیت نے سرا بھارا۔ پس اس پہلو سے درخت کا کھانا ایک ایسا گناہ تھا جس سے استغفار ضروری تھا۔ چنا نے آپ نے استغفار ضروری ہیں آبول ہوئی ۔

دوسرا پہلو: وہ ہے جس کا تعلق نظام عالم ہے ہے۔ جوانقد تعالی نے تخیق آوم ہے پہلے ہی فرشتوں پر ظاہر کردیا تھا۔ جس کا تذکر وسورۃ البقرہ آیت ۳۰ جس آیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تخیق آوم کی غرض نوع انسانی کوز بین بیس خلیفہ بنانا ہے بیعنی ایک ایسی مخلوق وجود جس لا نامنظور ہے جس میں خیر وشرکی صلاحیتیں مجتمع ہوں ، جو گناہ کرے اور توبہ کرے اور توبہ کرے ، تو اللہ تعالی اس کی توبہ تبول فرما کمیں ، جس کوا حکام شرعیہ کا منگف بنایا ہوئے ، ابن میں رسولوں کو بھیجا جائے ، ابن کرے ، تو اللہ تعالی اس کی توبہ تبول فرما کمیں ، جس کوا حکام شرعیہ کا منگف بنایا ہوئے ، ابن میں رسولوں کو بھیجا جائے ، ابن کے اعمال پر جزا ، وسز امر جب ہو، اور جوال میں با کمال ہوں وہ مختلف درج ہے پر فائز ہوں ، اور جو گمراہ ہوں وہ بھی مختلف طبقہ ہے ۔ منداحمد (۳۰۹۲) میں حضرت ابو ہر برہ رضی المقدعنہ ہے منداحمد (۳۰۹۲) میں حضرت ابو ہر برہ رضی المقدعنہ ہے منداحمد وی ہے کے ہوں ۔ اور یہ خضرت میں تو ارشاد فرمایا:

'' استم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اُ سرتم گناہ نہ کرو، تو القد تعالیٰتم کو ہٹادیں ، اورالیی توم لے آئیں جو گناہ کر ۔ اور تو بہ کرے ، پس اللہ تعالی اس کی بخشش فرمائیں''

پس اس پہلو ہے آ دم ملیدالسلام کا تجرممنوعہ کھانا، ابقد کی مراد کے مطابق اوران کی حکمت کے موافق تھ۔
اور جب آ دم ملیدالسلام سے لغزش ہوئی تو ابتداء آپ پر بید دوسرا پہلوخنی تھا۔ پہلا ہی پہلو پیش نظر تھا، چنا نچہ آپ بر حضہ عنا عنا ہے اور دوسرا پہلوکسی قدرروشن ہوا، تو ڈھارس بندھی۔
سخت عمّا ب نازل ہوا، پھر آپ کے غم کا مدا واکیا گیا، اور آپ پر معاملہ کا دوسرا پہلوکسی قدرروشن ہوا، تو ڈھارس بندھی۔
پھر جب آپ ہارگاہ خداوندی بیس منتقل ہوئے تو واقعہ کا دوسر اپبلوپوری طرح واضح ہوکر سامنے آیا۔ اور مولی علیہ السلام کا تھا، گر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر آ دم ملیہ السلام کے ذریعہ خیال بھی ابتداء بیس وہی تھا جو شروع میں آ دم ملیہ السلام کا تھا، گر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر آ دم ملیہ السلام کے ذریعہ معاملہ کا دوسرا پہلوواضح کیا، تو وہ خاموش ہوگئے ، اور بات ان کی سمجھ میں آگئے۔

اور پہلے مبحث دوم کے باب رابع میں میہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ خارج میں پیش آنے والے

واقعات کی بھی ولیمی بی تعبیر ہوتی ہے جیسی خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ پس آ دم نلیدالسلام کے واقعہ کی پہلی جہت ایک خارجی واقعہ ہے ،اور دوسری جہت اس واقعہ کی تعبیر ہے۔

[١٠] وقوله صلى الله عليه وسلم. " احْتجَّ آدمُ وموسى عبد ربهما"

أقول: معنى قوله: "عند ربهما" أن روح موسى عليه السلام انْجَذَبَتْ إلى حظيرة القدس، فَوَافَتْ هنالك آدم.

و بسطن هذه الواقعة و سرُّها. الدانة فتح على موسى علمًا على لسان آدم عليهما السلام شِبْه مايرى النائم في منامه ملكا، أو رجلاً من الصالحين، يسأله ويُراجعه الكلام، حتى يفيئ عنه بعلم لم يكن عنده.

وههنا علم دقيق كان قد حمي على موسى عليه السلام، حتى كشفه الله عليه في هده الواقعة، وهو: أنه اجتمع في قصة آدم عليه السلام وجهان.

أحدهما: مما يُلِي خُويُصَة نفس آدم عليه السلام؛ وهو: أنه كان مالم يأكل الشجرة لا يظمأ ولا يَضحى، ولا يحوع ولا يعرى، وكان بمنزلة الملائكة، فلما أكل علت البهيمية، وكمنت الملكية، فلا جرم أن أكل الشجرة إثم يجب الاستغفار عه.

وثنائيهما: ممايلي التدبير الكلى الذي قصده الله تعالى في خلق العالم، وأوحاه إلى المملائكة قبل أن يَخُلُقَ آدم؛ وهو: أن الله تعالى أراد بحلقه: أن يكون نوع الإنسان خليقة في الأرض يُذْنِبُ ويستغفر، فيغفرله، ويتحقق فيهم التكليف، وبعث الرسل، والنواب والعذاب،

ومراتب الكمال والضلال؛ وهذه نشأة عظيمة على جِدَتها.

وكان أكمل الشجرة حسب مراد الحق، ووفقَ حكمته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم،وجاء بقوم آخرين، يُذنبون ويستغفرون، فيعفرلهم"

وكان آدم أولَ ما غلبت عليه بهيميته استتر عليه العلم الناني، وأحاط به الوجه الأول، وعوتب عتابا شديدًا في نفسه، ثم سُرِّى عنه، ولمع عليه بارق من العلم الثاني، ثم لما انتقل إلى حظيرة القدس علم الحال أصرح مايكون، وكان موسى عليه السلام يظن ماكان يظن آدم عليه السلام، حتى فتح الله عليه العلم الناني.

وقد ذكرنا: أن الوقائع الخارجية يكون لها تعبير كتعير المنام، وأن الأمر والنهي لايكونان جُزَاقًا، بل لهما استعداد يوجبهما.

تر جمہ: (۱۰) آنخضرت مِنالِهَ مَنامُ كاارشاد: `` آ دم وموئ علیماالسلام کے درمیان ان کے رب کے پاس مناظرہ ہوا'' میں کہتا ہوں: آنخضرت مِنْلِیْ مَنْ کِیْرِ کے ارشاد: `` ان کے رب کے پاس' کے معنی یہ ہیں کہموی علیہ السلام کی روح تھنج گئی مقدس بارگاہ کی طرف، اور وہاں وہ آ دم علیہ السلام ہے لی۔

اوراس واقعد کا باطن اوراس کا راز: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موی ملیہ السلام پر آ دم علیہ السلام کے ذریعہ ایک علم کھولا ، ایسے جیسے سونے والاخواب میں کسی فرشتہ یا کسی نیک آ دمی کود کھتا ہے۔ وہ اس سے دریا فٹ کرتا ہے اوراس سے باتیں کرتا ہے۔ یبال تک کہ لوٹنا ہے وہ اس سے ایک ایسے علم کے ساتھ جو اس کو حاصل نہیں تھا۔

اور بیبان ایک باریک علم ہے جوحفترت موئ ملیہ السلام پرخفی تھا بیبان تک کہ اس کوامٹد تعالیٰ نے موئی علیہ السلام پر اس واقعہ میں کھولا۔اور وہلم میہ ہے کہ آ دم علیہ السلام کے واقعہ میں دوجہتیں ہیں :

ان میں سے ایک جہت: وہ ہے جومتعمل ہے آ دم علیہ السلام کی خاص ذات سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جب تک نبیں کھایا تھا در خت تو نہ آپ کو بیاس گئی تھی اور نہ دھوب، اور نہ آپ کو بھوک گئی تھی اور نہ آپ بر ہنہ ہوتے تھے۔ اور آپ فرشتوں جیسے تھے۔ پھر جب در خت کھایا تو عالب آگئی ہیمیت اور پھیپ گئی ملکیت۔ پس یقینا در خت کا کھانا ایک ایسا گناہ ہے جس سے استعفار واجب ہے۔

اوران میں ہے دوسری جہت: وہ ہے جوشصل ہے اس کلی انتظام ہے جس کا القد تعالی نے قصد فر مایا ہے خیق عالم سے ،اور جس کی وحی فر مائی ہے فرشتوں کی طرف آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے۔اور وہ (تدبیر کلی) بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے کہ نوع انسانی زمین میں نائب ہو، گناہ کرے اور تو بہ کرے ، پس اللہ تعالی نے چاہا آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے کہ نوع انسانی زمین میں نائب ہو، گناہ کرے اور تو بہ کرے ، پس اللہ تعالی کے مغفرت فرمائیں اور تحقق ہوان میں مکلف ہونا۔اور رسولوں کا بھیجنا ،اور تو اب وعذاب اور کمال وصلال کے

مراتب\_اوریه(تخلیق آ دم کا)متقل ایک برامقصد ہے۔

اور ( آ دم علیه السلام کا ) درخت کو بھانا اللہ کی مراد کے مطابق اور ان کی حکمت کے موافق تھا، اور وہ آنخضرت میانئو کئی کے مطابق اور وہ آنخضرت میانئو کی کہ اور تو اللہ تعالیٰ تم کوشتم کردیں، اور لائمیں ایک دوسری قدم جو گناہ کرے اور تو بہ کرے، پس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما تعیں''

اور آدم طیدالسلام پرابتدا، جب بہیمت فالب آئی، اس وقت ان پردوسراعلم علی تھا، اوران کو پہلی جبت نے گھررکھا تھا، اورووا ہے معاملہ میں خت سرزئش کئے گئے گھران کے دل نے م دورکیا گیا اوران پرعلم عائی کی بجلی چکی۔ پھر جب وہ متقل ہوگئے بارگا و متقدس کی طرف تو انھول نے صورت حال کو جانا زیادہ سے زیادہ واضح طور پر جانا جو ممکن تھا۔ اور موی طیدالسلام خیال کر نے تھے وہ جو آدم مدیدالسلام خیال کر نے تھے۔ یبال تک کدان پرانڈ تعالی نے دوسراعلم کھولا۔ اور جم ذکر کر چکے بیں کہ خارجی واقعات کے لئے بھی وہ بی ہی تعبیر ہوتی بیں اور اور جم ذکر کر چکے بیں کہ خارجی واقعات کے لئے بھی وہ بی ہی تعبیر ہوتی ہے جوان کو واجب کرتی ہے۔ یہ کہ امرونہی انگل پچ نہیں ہوتے بلکہ دونوں سے لئے ایک استعداد ہوتی ہے جوان کو واجب کرتی ہے۔ لغات المخاب کرتی ہے۔ لغات المخاب کہ نے جانا واقعی الوحل کی کے پاس اچا تک آٹا، ملنا فیاء یفین فیفا بعہ کوئی چیز لے کو نظاف نے ایک المنا ہونا۔ یبال جمعنی نیامتھ مدآ یا ہے شری عنه نظامہ کا رائل ہونا۔

☆ ☆ ☆

## ہر بچے فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے

صدیث حدیث حدیث ابو ہر رہ درضی امقد عندے مروی ہے کہ درسول القد مِنظانِ اللهِ نے ارشاد فر مایا:
"ہر بچے فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو میبودی یا میسائی یا مجوی بناویتے ہیں، جیسے چو با پیسی وسالم جنا جاتا ہے، کیاتم ان میں کوئی کان کٹاد کہتے ہو؟!" کے

تشری : جانتا جا ہے کہ سنت البی اس طرز چل رہی ہے کہ حیوانات اور نیا تات وغیرہ کی ہرنوع کی ایک مخصوص شکل ہے ، مثلاً انسان تعلی کھال والا ، سید ھے قد والا ، چوڑے ناخن والا ، ناطق وضاحک ہے۔ اور انہی خصوصیات سے پہچان لیا جا تا ہے کہ وہ انسان ہے۔ البیتہ اگر سی نادر فرد میں خرق عادت ہوجائے ، جیسے بعض بچے سونڈ یا کھر والے پیدا ہوتے ہیں ، تو وہ دوسری ہات ہے۔

اسی طرح اللہ کی سنت ہے بھی چل رہی ہے کہ ہرنوع میں ملم وا دراک کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے۔ جواس نوع کے لے متنق طبیہ مظانو قا،حدیث تمبرو ۹ باب الا بمان بالقدر ۱۲



ساتھ خاص ہوتا ہے۔ دوسری انواع میں و نہیں پایا جاتا ، اورائر بنوع کے تمام افراد میں وہ حصہ پایا جاتا ہے۔ جیسے شہد کی محصول کو بیدا دراک عطافر مایا گیا ہے کہ وہ ان درختوں کو بہجان لیتی ہیں جوان کے مناسب ہیں ، وہ ہر درخت کارتن نہیں چوشیں ۔ پھر مُہال بنانا اوراس میں شہد جمع کرنے کا طریقہ ان کو سکھلا ویا گیا ہے۔ اسی طرح کبوتر کو گئیرمی نکالنا ، آشیانہ بنانا اوراس کے دروں کو چوگائے کا علم ویدیا گیا ہے۔

ای سنت کے مطابق القدت کی بہان کو ایک زائدادراک کے ساتھ اوروافرعقل کے ساتھ فاص کیا ہے، اوراس کی فطرت میں خالق کی بہان ، اس کی بندگی کا جذبہ اور معاشی تدبیرات نافعہ کا علم نہاں رکھا ہے۔ اوراس کا نام فطرت ہے۔ پس اگر کوئی مانع چیش ند آئے تو بچہ اس فطرت پر ہڑا ہوگا۔ گر بھی عوارض پیش آئے ہیں۔ بچہ جن ہاتھوں میں اور جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے وہ ماحول اس کو خراب کرویتا ہے اس وقت وہ فطری علم جہالت سے تبدیل ہوجا تا ہے جسے گرجاؤں کے کوشہ نشین اور سنیاسی مختلف تد ہیروں سے جنسی شہوت اور بھوک کی خوائش ختم کرویتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔

فا کدہ: بکریوں وغیرہ کی پہچان کے لئے ان کے کان کانے جاتے ہیں۔ بیلوگ کا نئے ہیں۔کوئی چو پایدکان کٹا بیدانہیں ہوتا۔ ہر جانورسچے وسالم بیدا ہوتا ہے۔ بیمثال دیکر آنخسرت سالتہ پٹیلر نے سمجھایا کے اسی طرح ہرانس نی بچے فطرت اسلام پر جنا جاتا ہے، بعد میں اس کو گمراہ کردیا جاتا ہے۔

[١١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ مولودٍ يولد على الفطرة، ثم أبواه يُهَوِّ ذَانهِ، أو يُنَصَّرانِهِ، أويُمجِّسَانِه، كما تُنْتَحُ البهيمةُ بهيمةٌ جمْعاء، هل تُحسُّوْن فيها من جَذْعَاءَ؟!"

أقول: اعلم أن الله تعالى أجرى سُنته بأن يخلق كلَّ نوع من الحيوانات والنباتات وغيرهما على شكل خاصٌ به: فَخُصَّ الإنسانَ - مثلًا - بكونه بادى البُشَرةِ، مستوى القامة، عريضَ الأظفار، ناطقًا، ضاحكًا؛ وبتلك الخواص يُعرف أنه إنسان؛ اللهم إلا أن تُخرق العادةُ في فرد نادر، كما ترى أن بعض المولودات يكون له خُرطوم أو حافر.

فكذلك أجرى سنتَه أن يخلق في كل نوع قسطًا من العلم و الإدراك، محدودًا بحدً، مخصوصا به، لا يوجد في عيره، مُطَرِدًا في أفراده:

فَبِخُصَّ النحل بإدراك الأشجار المناسبة لها، ثم اتَّخَاذِ الأكنان وجمع العسل فيها، فلن ترى فردًا من أفراد النحل إلا وهو يُدرك ذلك: فخصَّ الحمَام بأنه كيف يهُدِرُ؟ وكيف يُعَشِّشُ؟ وكيف يَوْلُ فراخه؟

وكذلك خَصَّ اللُّه تعالى الإنسان بهادراك زائد، وعقل مستوفى، ودَسَّ فيه معرفة

- ﴿ أُوْسَوْرَ بِبَالْيَدَارُ ﴾

بارئه، والعبادة له، وأنواع ما يرتفقون به في معاشهم، وهو الفطرة، فلو أنهم لم يمنعهم ما بع لكبروا عليها، لكنه قد تعترض العوارض، كإضلال الأبوين، فينقلب العلم جهلا، كمثل الرهبان يتمسكون بأنواع المحيل، فيقطعون شهوه النساء والجوع، مع أنهما مدسوسال في فطرة الإنسان.

تر جمہہ:(۱۱) رسول اللہ مینالیہ بیمنے ارشادفر مایا:''ہر بچدفطرت اسلامی پر جناجا تاہے، پھراس کے مال ہوپ اس کو یمبودی یا میسائی یا مجوی بنادیت میں ،جس طرح چو پایہ جنا جاتا ہے بچے وسالم ، کیاتم ان میں ہے کسی کوناک کان کنا ہواد کھتے ہو؟''

میں کہتا ہوں: جان لیس کہ اند تعالی نے اپنا طریقہ اس طرح چلایا ہے کہ حیوانات اور نباتات و نجیرہ کی ہرنوع کو بیدا کریں ایک الی شکل پر جواس کے ساتھ فاص ہو۔ چنا نچے فاص کیا انسان کو ۔ مثال کے طور پر ۔ کھلی کھال والا ،سید ھے قد والا ، چوڑے ناخن والا ، بولنے والہ اور جننے والا ہونے کے ساتھ ۔ اور انہی خصوصیات سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔اے اللہ اگریہ کہ کسی ناور فرویس ما وت الہی خرق ہوجائے ، جسیا کہ آپ بعض بچول کو و کیستے ہیں کہ ان کی سونڈیا ھر ہوتا ہے۔

پس ای طرح الله تعالی نے اپنی سنت جاری کی ہے کہ ہرنوع میں علم وا دراک کا ایک ایسا حصہ پیدا کریں جوایک حد کے ساتھ محدود ہو ( یعنی اس کی مقدار متعین ہو ) جواس کے ساتھ مخصوص ہو، وہ نہ پایا جائے اس کے علاوہ میں ، عام ہووہ اس کے تمام افراد میں :

چنانچیے خاص کیا شہد کی کھی کوان درختوں کے ادراک کے ساتھ جوان کے مناسب جیں، پھر پھھنے بنانے کے ساتھ اوراس میں شہد جمع کرنے کے ساتھ ۔ پئی نہیں دیکھیں گے آپ شہد کی تکھیوں کے کسی فر د کو، گر و واس کا ادراک رکھتا ہوگا۔ای طرح خاص کیا کبوتر کواس بات کے ساتھ کہ وہ کس طرح بینکری لے؟ اور کس طرح آشیانہ بنائے؟ اور کس طرح جوڑوں کو جوگا دے؟

اورای طرح خاص کیاالقد تعالی نے انسان کوا یک زا کدادراک کے ساتھ ،اوروافر عقل کے ساتھ ،اور چھپادی اس میں اپنے خالق کی پہچان ،اوراس کے لئے بندگی کرنا ،اوران تدبیرات نافعہ کی انواع جمن کے ذریعہ وہ ف کدہ اٹھ میں اپنی معیشت میں ،اوراس کا نام فطرت ہے ۔ پس اگر بچوں کو ندرو کے کوئی مالغ تو وہ اس فطرت پر بڑے ہوں گے ۔ تَّمر کُمی عوارض چیش آتے ہیں ، جیسے والدین کا گمراہ کرنا ، تو یہ فطری علم جہالت سے تبدیل ہوجا تا ہے ۔ جیسے تارک الدیا عیسائی مختلف شم کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں ، پس وہ ختم کر لیتے ہیں عورتوں کی اور بھوک کی خواہش کو ، حالا نکہ بیدونوں جیسائی مختلف شم کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں ، پس وہ ختم کر لیتے ہیں عورتوں کی اور بھوک کی خواہش کو ، حالا نکہ بیدونوں چیریں انسان کی قطرت میں چھپائی ہوئی ہیں ۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## نابالغ بچوں کے احکام

صدیت --- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنخضرت مِنائِنَدَ آیم کی بچکا جنازہ پڑھانے کے لئے بلایا گیا، توہیں نے کہا: یارسول اللہ! یہ بچہ قابل رشک ہے، جنت کی ایک چڑیا ہے، اس نے نہ تو کوئی برائی کی ہے اور نہ بنی اس کا زمانہ پایا ہے! آپ مِنائِنَہِ بَیِّا نے فرمایا: ''یا اس کے طاوہ، اے عائشہ! ( لیعنی یقین سے نہ کہو کہ بہشی ہے) جینک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جنت کے لائق لوگوں کو، پیدا کیا ہے ان کو جنت کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دوز خ کے لائق لوگوں کو۔ بیدا کیا ہے ان کو دوز خ کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دوز خ کے لائق لوگوں کو۔ بیدا کیا ہے ان کو دوز خ کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دوز خ کے لائق لوگوں کو۔ بیدا کیا ہے ان کو دوز خ کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دوز خ کے لائق لوگوں کو۔ بیدا کیا ہے ان کو دوز خ کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دوز خ کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دوز خ کے لائوں کو کیا گوٹوں کو میدا کیا ہے ان کو دوز خ کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دون خ کے لائوں کو بیدا کیا ہے دون خ کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دون خ کے لائوں کو میانے کیا گوٹوں کو میدا کیا ہے دون خ کے لئے درانحالیکہ کیا کیا گوٹوں کو کہ کیا گوٹوں کو کے بیدا کیا ہے دون کے کیا گوٹوں کو کیا گوٹوں کو کوٹوں کو کیا گوٹوں کوٹوں کوٹوں کے کیا گوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کیا ہے۔ کیا گوٹوں کوٹوں کیا کیا کوٹوں کے کائوں کوٹوں کوٹوں کیا کیا گوٹوں کوٹوں کے کیا گوٹوں کوٹوں کوٹوں کوٹوں کیا گوٹوں کیا کیا کیا کوٹوں کیا کوٹوں ک

فا کرہ: یہ حدیث اطفال مسلمین کے بارے میں ہے، اس حدیث سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطفال مسلمین کا بھی جنتی ہوتا ہے کہ جنت ودوزخ میں داخل ہونا نیک و بدممل پر موقوف نہیں، بلکہ تقدیر اللی سے اس کا تعلق ہے۔ جس کو بہشت کے لئے پیدا کیا ہے وہ بہتی ہے، خواہ کچھ بھی ممل کرے۔ اور جسے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے وہ بہتی ہے، خواہ کچھ بھی ممل کرے۔ اور جسے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے وہ بہتی ہے، خواہ کے بیدا کیا ہے وہ دوزخی ہے خواہ وہ پچھ بھی کمل کرے۔

حدیث \_\_\_\_\_حفرت صَعُب بن بَنَا مدرضی الله عند نے دریافت کیا کہ ہمارے (فوجی) گھوڑے رات میں ، (جب شب خون مارتے ہیں تو) مشرکین کے بچوں کو (بھی) روند ڈالتے ہیں؟ آپ نے فر مایا:'' وواپنے آباء سے ہیں'' (منداح رہ: اے)

حدیث حدیث کے بچول کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا:'' وہ جو کچھ کرنے والے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں' <sup>میں</sup>

ل رواوسلم بمشكوة مباب الايمان يالقدر محديث

المنفق عليه مظلوة احديث فمراه يحديث الياب كسب عقوى مديث ب

حدیث ۔۔۔ آنخضرت سِلْنَهِ نَیْائِے اِبنا ایک طویل خواب بیان فر مایا ہے جو بخاری شریف میں مروی ہے۔ اس میں ہے کہ: '' پھر ہم چلے، یہاں تک کہ ہم ایک سر سز باغ میں پہنچ، اس میں ایک برنا درخت تھا، اور اس کے سے کے پاس ایک برنے۔ دخفرت اور پھی بچے ہے۔ 'بعد میں س تھ والے دو فرشتوں نے وضاحت کی کہ: '' وہ برنے حضرت جن کو آپ نے ورخت کے ہیں دولوگوں کی اولا دہیں' کے ورخت کے ہیں دولوگوں کی اولا دہیں' کے درخت کے ہیں دولوگوں کی اولا دہیں' کے دخترت شاہ صاحب قدر سر مرد نے اولا در نا بالغ بچوں ) کے احکام تفصیل سے بیان نہیں گئے۔ ندروایات کا تعارض رفع کیا ہے۔ صرف پہلی تین صدیثوں کی مخترشرح کی ہے جو درج ذیل ہے:

(۲) \_\_\_\_ حضرت سغب رضی الله عندی روایت میں جوفر مایا گیا ہے کہ:''و وہ اپنے آباء سے بین' بیشرکین کے۔ بچوں کا دینوی تھم ہے لینی اگر بے خبری میں فوج کے ہاتھوں ان کا قتل ہوجائے تو وہ کوئی قابل مؤاخذہ بات نبیں (بیہ دوسری حدیث کی شرح ہے)
۔ دوسری حدیث کی شرح ہے)

سے اور یہ جوآپ نے فرمایا کہ وہ جو کی کو کرنے والے بیں اس سے اللہ تعالی باخبر ہیں، یہ مسئلہ بیں تو قف پر دال ہے۔ اور ادکام شرعیہ بیں تو قف کی وجہ صرف بہی تبیس ہوتی کیاس کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ بلکہ تو قف کی اور بھی وجوہ ہوتی ہیں۔ مثلاً:

(۱) \_\_\_ كى تىم كاكوئى واضح قرينه موجود نيس جوتا، اس كئے تو قف كيا جاتا ہے۔

(r) \_\_\_\_ کسی تکم کی وضاحت نشروری نبیس ہوتی واس لئے بات مبہم رکھی جاتی ہے۔

(۲) — کوئی تھم دین ہوتا ہے، مخاطبین میں اس کے فہم کی صلاحیت نہیں ہوتی ،اس لئے تو قف کیا جاتا ہے۔ یہ تیسری حدیث کی شرح ہوئی۔اور چوتھی حدیث کے بارے میں پچھ بیس فرمایا۔اس میں سب بچوں کے جنتی ہوئے کا اشارہ ہے۔

اطفال كاحكم:

ذراری کا حکم دوطرح کا ہے: دینوی اور اخروی:

ل مشكوة احديث نمبر ٢٢١ ١٠ كماب الرؤيا١٢



ہے، پس ہی تول رائج ہے کے

— نابالغ بچوں کا دنیوی تھم ہیہے کہ وہ خیرالا ہوین کے تابع ہوتے ہیں: اگر ہاں باپ دونوں یاان ہیں سے کوئی ایک مسلمان ہوتو بچہ بھی مسلمان تصور کیا جائے گا۔ اس کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی، اس کومسلمانوں کے قبرستان ہیں دفن کیا جائے گا اور اس کی میراث مسلمان ورثا ءکو ملے گی۔ اور اگر بچہ کے والدین غیرمسلم ہوں تو اس کومسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔

ا ----اورنابالغ بچوں کا اُخروی تھم یہ ہے کہ جو بچہ نابالغ ہونے کی حالت میں مرگیا ہے، وہ اگرمسلمان کا بچہ ہے تواس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ پانچ جھے تواس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ پانچ جھے قول ہیں۔ جو درج ذیل ہیں:

(الف) وہ دوزخی ہول گے عبعاً لآ ہائہم۔ بیہ مذہب بیّن البطلان ہے، کیونکہ سلف کا اجماع ہے کیمل بد کے بغیر نیڈاب نہیں ہوگا۔

(ب) وہ اعراف میں بول گے، وہاں ان کو نہ عذاب ہوگا ، نہ راحت پنچے گی۔ بیقول بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ اعراف ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔

(خ)ان کا آخرت میں امتحان ہوگا جیسے اصحاب فتر تاور پاگلوں کا امتحان ہوگا، جو کامیاب ہول کے جنت میں جا کیں گے اور جونا کام ہوں گے وہ جہنم میں جا کیں گے۔ یہ قول بھی سیجے نہیں، کیونکہ آخرت وار جزاء ہے، دار تکلیف نہیں۔
(و) ایک رائے میہ ہے کہ وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ گر اس قول کی مرفوع روایت سے کوئی ولیل نہیں اور قر آن کریم میں جو دوجگہ و لٰذان مُخلَدُون آیا ہے وہ لڑے جنت کی مخلوق ہوں گے۔
قر آن کریم میں جو دوجگہ و لٰذان مُخلَدُون آیا ہے وہ لڑے جنت کی مخلوق ہوں گے۔
(ح) اطفال مشرکین بھی جنتی ہوں گے۔ بیا ہام ابوالحن اشعری رحمہ اللہ کا قول ہے۔

(و) ایک رائے یہ ہے کہ اطفال مشرکین کے سئلہ میں تو قف کیا جائے۔ تو قف کے دومعنی ہیں: ایک: کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونایا تھم نہ لگا سکنا یعنی سکوت اختیار کرنا، دوسرے: کسی چیز پرکوئی کلی تھم نہ لگا نا۔ اطفال کے مسئلہ میں تو قف بالمعنی الثانی ہے بعنی ہم نہ سب کونا جی کہتے ہیں، نہ ناری ۔ کون ناجی ہوگا اور کون ناری ؟ اس کی تعیین اللہ کے سپر دہے۔
امام ابو حذیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام سفیان تو ری رحمہم اللہ وغیرہ بہت سے اکا برکا مسلک یہی ہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی عالبًا اس کو انتیار فرمایا ہے۔ کیونکہ اس مسئلہ میں حدیثیں مختلف وار دہ دوئی ہیں۔ اور نئے بعنی تقذیم و تا خیر کا کوئی قرید نہیں اور سند کے اعتبار سے تو کی اللہ اعسام بھا کا نوا عاملین کی روایت ہے، جو تو قف پر دلالت کرتی

از بحرالعلوم ( فاری )ص۸۶ و یکھیں عمر قالقاری شرح بخاری ۲۱۲۰ کتاب البحائز، باب ما قبل فی اولا دالمشر کیین نیف الباری۳۹۳۴ شرح فقدا کبر از بحرالعلوم ( فاری )ص۸۹ و۸۵ راشرف التوضیح تقریرار دومشکلو قشریف ازمولا نانذیراحمدصاحب ا:۳۳۳–۲۳۳۳



[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "خلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: " الله أعلم بماكانوا عاملين" وقوله صلى الله عليه وسلم: " الله أعلم بماكانوا عاملين" وقوله صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل: " نسّمُ ذرية بني آدم تكون عند إبراهيم عليه السلام" اعلم أن الأكثر أن يولد الولد على الفطرة، كما مَرَّ، لكن قد يُخلَق بحيث يستوجب اللعن بلاعمل، كالمذى قنله الحضر طبع كافرًا. وأما" من آبائهم" فمحمول على أحكام الدنيا. وليس أن التوقف في النواميس إنما يكون لعدم العلم، بل قد يكون لعدم انضباط الأحكام بمظِنَّة ظاهرة، أو لعدم الحاجة إلى بيانه، أو عموض فيه، بحيث لا يفهمه المخاطبون.

جان لیں کہ(۱) اکثر یمی ہوتا ہے کہ بچہ فطرت اسلامی ہر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گزرا الیکن بھی پیدا کیا جاتا ہے بایں طور کہ وہ اعنت کو واجب ولا زم جانتا ہے سی بھی عمل کے بغیر، جیسے وہ لڑکا جس کو خضر علیہ السلام نے قل کیا تھا پیدا کیا گیا تھا کا فر ہونے کی حالت میں۔

(۲) اورر باارشادکه: ' وه این آباء سے ہیں' تو (بیارشاد)محمول ہے دنیوی احکام پر۔

(۳) اور نہیں ہے یہ بات کہ احکام شرعیہ میں تو قف کرنا صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ بھی ہوتا ہے احکام منطبط نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ بھی ہوتا ہے احکام منطبط نہ ہونے کی وجہ سے واضح مظنہ (احتمالی جگہ ) کے ساتھ، یاان کی وضاحت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ ہے، یااس میں دقت کی وجہ ہے، یایں طور کہ اس کو مخاطبین سمجھ نہ ہیں۔

لغات: طبع أى خُلق الماموس: وهي، النواميس: الأحكام الشرعية نَسَم جُع نسمة بمعنى الروح ـ حجم الموسية معنى الروح ـ حجم المحمد حجم المحمد حجم المحمد الم

#### ''اللہ کے ہاتھ میں ترازؤ'' کا مطلب

حدیث --- حضرت ابو ہر مرہ درضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت شاہ کی آئے ہے۔ ''ابتد کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، کوئی خرج کرنا اس کوناقص نہیں کرتا۔ وہ رات دن نعمتیں گئاتے ہیں، کیانہیں

- ﴿ الْاَنْزَرُ لِبَالْيَدَالِ ﴾

دیکھتے تم کہ کس قدرخری کیا ہے جب سے آسان اور زمین کو پیدا کیا ہے، پھر بھی کوئی کی نبیس آئی اس میں جوالقد کے ہاتھ میں ہوالقد کے ہاتھ میں ہوالقد کے ہاتھ میں ہوازہ ہے اور (تخلیق ارض وساء کے وقت) ان کا تخت پانی پر تھا۔ انہی کے دست قدرت میں تر از و ہے پست کرتے ہیں اور بلند کرتے ہیں ' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۹۶)

تشری اس حدیث کے آخری حصہ میں انتظام خداوندی کی طرف اشارہ ہے،اورصفت تدبیر کی کارفر مائی کا بیان ہے۔ تدبیر البی کا مدار خیرے زیادہ ہم آ بنگ کور جی دینے پر ہے بعنی حکمت خداوندی اس سبب کور جی و بی ہے جوخیر کال (مفاد عامد) سے زیادہ ہم آ بنگ ہوتی ہے۔ پس جب سی نئی بیدا ہونے والی بات کے سلسد میں متعارض اسباب اکتھا ہوتے ہیں تو الند تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں جوانصاف کی ہوتی ہے۔ اور سورۃ الرحمان میں جو آیا ہے کہ 'اللہ تعالیٰ ہم آن کسی شان میں ہوتے ہیں' کا بھی یہی مطلب ہے کہ بوقت تعارض اسباب اللہ تعالیٰ بحض اسباب کو بعض پر جی دیتے ہیں۔ تفصیل شم اول کے مجمعت اول کے باب اول و جہارم میں گزر چکی ہے۔

فا کدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے بیدہ السمینوان کا جومطلب بیان کیا ہے، سیاق حدیث سے اس کی تا ئیڈ بیس ہوتی۔ بلکہ بدایک بے جوڑبات معلوم ہوتی ہے۔ اگر چصفت تذبیر کی جس کرشمہ سازی کا یباں اور پہلے تذکرہ آیا ہے، وہ بات سیجے ہے اور سورۃ الرحمان کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔

بلکدانند کے ہاتھ میں تراز وہونے کامطلب میہ ہے کہ وہ کسی پرروزی تنگ کرتے ہیں اور کسی پرفراخ ۔قرآن کریم میں متعدد جگہ میصنمون آیا ہے کہ پروردگار مالم جس کو جاہتے ہیں زیاوہ روزی دیتے ہیں ،اور جس کو جاہتے ہیں کم دیتے ہیں ،اگر چدان کے خزانے میں کوئی ٹوٹانبین ،گروہ اپنی تنکمت ومصلحت کے موافق کسی کو پلز ابھر کرروزی دیتے ہیں اور کسی کوناقص دیتے ہیں ۔

[١٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "بيده الميزان يخفِضُ وبرفع"

ترجمہ: (۱۳) آنخضرت ملائناً بیام کاارشاد ''ان کے ہاتھ میں ترازو ہے، پلز اجھکاتے ہیں اوراٹھاتے ہیں' میں کہتا ہوں: بیاشارہ ہے تدبیرالہی کی طرف بیس میشک اس کا مدارزیادہ ہم آ بنگ کے اختیار کرنے نہہے، پس نہیں ہے کوئی نیا واقعہ جس میں متعارض اسباب اکتھا ہوں گر فیصلہ فر ہاتے ہیں القد تعالی اس واقعہ میں اس کا جو کہ وہ انصاف کی ہات ہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ:''ہروقت وہ کسی اہم کام میں ہیں'

公

☆

\*

#### انسان کا ختیارایک حدتک ہے، کامل اختیار اللہ کا ہے

صدیت - حضرت عبدالقد بن عمر ورضی القد عنهماروایت کرتے بیں کے رسول اللہ مسالیہ بیلنے نے ارشادفر مایا ۔
'' بینک انسانوں کے سب دل مبر بان بستی کی انگیوں بیں ہے دوانگیوں کے درمیان بیں ایک دل کی طرح پھیرتے بیں وہ اس کوجس طرح جا ہیں تصرف کر سکتے بیں اور بیں وہ اس کوجس طرح جا بیں تصرف کر سکتے بیں اور کرتے ہیں (رواوسلم بمشکوة حدیث نمبر ۸۹)

صدیت مست حضرت ابوموئی اشعری رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت مِنائِنہ یَین نے فرمایا:

"ول کا حال چینل میدان میں پڑے ہوئے پر کی طرح ہے، ہوا کیں اس کو پھیرتی بین چینے ہے ہیٹ کی طرف بینی پر

گی طرح ول بھلائی ہے برائی کی طرف، اور برائی ہے بھلائی کی طرف پھیرتے بین (رواہ احمد بھٹوۃ ، حدیث نہ ۱۰۱۳)

آیت کر یمہ: سورۃ الگویرکی آخری آیت ہے جو وسات شاء ون الله اُن یَشاءَ اللّه وَ بُ الْعالمِین ﴾ ترجمہ اورتم
بدوں خدائے رب العالمین کے جا ہے پہھٹیں جا و کئے۔

 سوال: جب بندوں کے افعالِ افقیار بیاللہ کے پیدا کردہ جی اورانیان کی مشیت واختیار بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے تو انسان مجبور محض ہوا، پس جزاء وسزا کی کوئی بنیادن رہی؟!

جواب: جزاء وسزا کاتعلق اس بات سے کہ اللہ تعالی کے بعض کام بعض کاموں پر مرتب ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالی بندے میں ایک حالت پیدا کرتے ہیں جو حکمت خداوندی میں دوسری حالت کو تقتفنی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالی پانی میں حرارت پیدا کرتے ہیں تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ پانی بھاپ ( ہوا ) بن کراڑ جائے۔ ای طرح جب اللہ تعالی نے بندے میں اختیار پیدا کی تو اس نے تقاضا کیا کہ جزاء وسزا ہو بینی بندے کوراحت یار نج پہنچے۔

جواب بہ الفاظ دیگر: جزاء وہزائے لئے کالل اختیار ضروری نہیں۔ ایک حدتک اختیار کافی ہے، اور وہ انسان کو حاصل ہے۔ انسان کے احوال میں اور چو پایہ کے احوال میں غور کرنے سے یہ بات عیاں ہے۔ اور ایک حدتک اختیار حضرت میں رضی اللہ عند نے سمجھایا ہے۔ ایک خض آپ کے پاس میں مسئلہ لے کرآیا کہ انسان اپنے افعال میں مخارب یا مجبور؟ آپ نے فرمایا: کھڑے ہوجاؤے وہ کھڑا ہوگیا۔
یا مجبور؟ آپ نے فرمایا: ایک پیرا شالو۔ اس نے اٹھالیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھ لو۔ کہنے گئا: دوسرا کیسے اٹھاؤں، گر پڑوں آپ نے فرمایا: ایک پیرا شالو۔ اس نے اٹھالیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھ لو۔ کہنے گئا: دوسرا کیسے اٹھاؤں، گر پڑوں گا۔ آپ نے فرمایا: پہلا بیرا شان نے تک تم با اختیار سے۔ اب مجبور ہو گئے۔ اس طرح مشیت واختیار کا ابتدائی حصہ بندے کے اختیار میں ہے، مگر اس کا آخری سرااس کے اختیار میں نہیں ہے یعنی انسان کو جزوی اختیار حاصل ہے، کلی اختیار حاصل ہے، کلی افتیار حاصل ہے، کلی ہے۔

#### عجازات کے لئے فی الجملہ اختیار کیوں ضروری ہے؟

کسب واختیار پرجزاء وسزا مرتب ہونے کے لئے ذاتی اختیار شرطنہیں ،عرضی (خدا کا پیدا کیا ہوا، ٹی الجملہ )اختیار بھی کا ٹی ہے۔اورعرضی اختیاراس لئے ضروری ہے کہانسان کانفس دونتم کے اعمال کارنگ قبول نہیں کرتا لیعنی ان سے اثریڈ برنہیں ہوتا:

ا بیک: ان اعمال کا جن کی نسبت کسی بھی درجہ میں اس کی طرف نہ ہو، بلکہ کسی ادر کی طرف ہو۔ جیسے ذید ہے کوئی بڑی کوتا ہی ہوجائے تو اس کو افسوس ہوگا۔ لیکن اگر کسی ادر نے وہ گناہ کیا ہے تو زید کوافسوس نہیں ہوگا۔

و وم: ان اعمال کا جوننس کے اختیار وارا دہ کی طرف منسوب نہیں ہیں، جیسے سونے کی حالت ٹی کوئی کوتا ہی مرز د

ہوجائے یا بھول چوک ہے کوئی کا م بوجائے تو آ دی' بھٹی معاف کر: '' کہد کرجان بچالیت ہے اُوئی افسوس نہیں کرتا۔

اور بید یات حکمت خداوندی کے لائق نہیں کہ وہ نا کردہ گناہ کی یا با اختیار سرز و بونے والی خطا کی سزا دیں، جن کا

رنگ انسان کے نفس نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور جب جزاء کی صورت حال بید ہے تو غیر مستقل اختیار بھی جزاء وسزا کی

السان کے نفس نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور جب جزاء کی صورت حال بید ہے تو غیر مستقل اختیار بھی جزاء وسزا کی

السان کے نفس نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور جب جزاء کی صورت حال بید ہے تو غیر مستقل اختیار بھی جزاء وسزا کی

شرطیت کے لئے کائی ہے۔ ذاتی خانہ زاداور کامل افتیار ضروری نہیں۔ بساس درجہ کا افتیار ضروری ہے کنفس عمل کارنگ قبول کرے اوراس درجہ کا کسب ضروری ہے کہ وہ اس عمل کرنے والے میں حالت اُولی پیدا کرے تا کہ اس پر حالت ٹانیہ مرتب ہوسکے کسی اور میں وہ حالت اولی پیدا نہ کرے ، ور نہ اس پر حالت ٹانیہ ( نعمت والم ) کسے پیدا ہوگی؟!

مرتب ہوسکے کسی اور میں وہ حالت اولی پیدا نہ کرے ، ور نہ اس پر حالت ٹائیہ ( نعمت والم ) کسے پیدا ہوگی؟!

مواور اس مسئلہ میں شکوک وشہبات کی ولدل میں پھنسا ہو۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ تحقیق سحابہ و تابعین کے کلام ہواور اس مسئلہ میں شکوک وشبہات کی ولدل میں پھنسا ہو۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ تحقیق سحابہ و تابعین کے کلام ہے جبجی ہے ، قار کمین کو چا ہے کہ وہ اس کو انجبی طرح محفوظ کر لیس اور میں ضمون کہ بندوں کا اختیار بھی باذن البی ہے مبحث ہوں جا ب پنجم میں تفصیل سے گذر خوکا ہے۔

[14] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن قلوب بي آدمَ كلّها بين أَصْبُعين من أصابع الرحمن" وقوله صلى الله عليه وسلم: "مثلُ القلب كرِيْشَة بارضِ فلاةٍ، تُقَلِّبُهَا الرياحُ ظهرًا لبطن"

أقول: أفعال العباد اختيارية، لكن لا اختيار لهم في ذلك الاختيار، وإنما مثله كمثل رجل أراد أن يرمي حجرًا، فلو أنه كان قادرًا حكيما خلق في الحجر اختيارَ الحركة أيضًا.

ولاير دعليه: أن الأفعال إذا كانت مخلوقة لله تعالى، وكذلك الاختيار، ففيم الجزاءُ لا لأن معى الجزاء يرجع إلى ترتُب بعض أفعال الله تعالى على البعض، بمعنى أن الله تعالى خلق هذه المحالة في العبد، فاقتضى دلك في حكمته: أن يخلق فيه حالة أخرى من النعمة أو الألم، كما أنه يخلق في الماء حرارة، فيقتصى دلك أن يكسُوه صورة الهواء.

وإنما يَشْترط وحودُ الاختيار وكستُ العبد في الجزاء بالعرض، لا بالذات؛ وذلك: لأن النفسَ الناطقة لا تقبل لون الأعمال التي لا تستندُ إليها، بل إلى غيرها، من جهة الكسب، ولا الأعمال التي لا تستندُ إليها، بل إلى غيرها، من جهة الكسب، ولا الأعمال التي لا تَسْتندُ إلى اختيارها وقصدها، وليس في حكمة الله: أن يجازِي العبد بمالم تُقبل نفسُه الناطقةُ لونَه.

فإذا كان الأمر على ذلك كفي هذا الاختيار، غيرُ المستقل في الشرطِيَّة إذا كان مُصَحِّعًا لقبول لون العمل، وهذا الكسبُ عيرُ المستقل إذا كان مُصَحِّعًا لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة المتأخّرة فيه، دون غيره، وهذا تحقيق شريف، مفهوم من كلام الصحابة والتابعين، فاحفظه.

ہوائیں بیٹے سے پیٹ کی طرف

میں کہتا ہوں: بندوں کے افعال اختیاری ہیں۔لیکن کوئی اختیار نہیں ہے بندوں کے لئے اس اختیار میں۔اور (بندے کے )اختیار کا حال اس آ دمی کے حال جیسا ہی ہے جو جا ہتا ہے کہ کوئی پھر پھینکے۔پس اگر وہ قاور و حکیم ہوتو پیدا کرے گا وہ حرکت کا اختیار بھی۔

اوراعتراض واردئیس ہوگاس پریدکہ جب افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کروہ ہیں اورائی طرح اختیار بھی (انہی کا پیدا کیا ہوا ہے) قرچراء وسزا کے کیا معنی ؟ اس لئے کہ جزاء کے معنی لو نے ہیں (یعنی جزاء کا تعلق ہے) اللہ تعالیٰ ہیں ہوض کا مول کے مرتب ہونے کی طرف بعض پر، بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے ہیں ہوالت (اولی) پیدا کی، پس چاہاس نے اللہ کی حکمت میں کہ پیدا کریں وہ اس میں ایک دوسری حالت یعنی فعت یا الم ۔ جس طرح ہے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں پائی میں حرارت، لیس چاہتی ہو وجرارت کہ پین کی اللہ تعالیٰ اس پائی کو ہوا کی صورت۔ اور وہ اور شرط کی گئی ہے اختیار پائے جانے کی اور بندے کے کسب کی جزامیں: صرف بالعرض، ندکہ بالذات۔ اور وہ اور غرضی اختیار ) اس لئے ضروری ہے کہ نفس ناطقہ نیس قبول کرتا ان اعمل کا رنگ جواس کی طرف منسوب ہوتے ہیں اکتباب کی جبت ہے (یعنی وہ فعل کسی اور نے کیا ہے ) اور ندا ان اعمال کا رنگ جول کرتا ہے جوکہ وہ منسوب ہوتے ہیں اکتبار کی اور اللہ کی ظرف (یعنی وہ اس کے اختیار کی افعال نہیں ہوتے ہیں) اور اللہ کی حکمت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بندے کو بدلہ دیں ہوتے ہیں) اور اللہ کی حکمت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بندے کو بدلہ دیں اس عمل کا کہ نہیں تیول کرتا ہے جوکہ وہ بندے کے نفس ناطقہ نے اس کا ورائد کی حکمت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بندے کو بدلہ دیں اس عمل کا کہیں قبول کریا ہے بندے کے نفس ناطقہ نے اس کا ورائد کی حکمت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بندے کو بدلہ دیں اس عمل کا کہیں قبول کریا ہے بندے کے نفس ناطقہ نے اس کا ورائد کی حکمت میں یہ بات نہیں ہوں بندے کو بدلہ دیں اس عمل کا کہیں قبول کریا ہے بندے کے نفس ناطقہ نے اس کا ورائد کی حکمت میں یہ بات نہیں جول کریا ہے بندے کے نفس ناطقہ نے اس کا ورائد کی حکمت میں یہ بات نہیں جو کہ وہ بندے کو بدلہ دیں۔

پس جب معاملہ ایسا ہے تو کافی ہے یہ غیر مستقل اختیار شرطیت کے لئے ، جبکہ ہودہ اختیار درست کرنے والا ممل کے رنگ کو قبول کرنے کے لئے۔ اور (کافی ہے) یہ غیر مستقل کب ، جبکہ ، ووہ درست کرنے والا اس بندے کی تعیین کو بعد میں چیش آنے والی حالت (ثانیہ) کے بیدا کرنے کے ساتھ اس بندے میں ، نہ کہ اس کے ملاوہ میں (یعنی وہ پہلی حالت اس بندے میں حالت ثانیہ بیدا کرے ہیں اور میں بیدا نہ کرے، ورنہ کرے وئی اور جرے کوئی کا معاملہ ہوکررہ جائے گا) اور میں جدہ تحقیق ہے ، جبی گئی ہے حاب و تا بعین کی کام اس کو حفوظ کرائے۔

تركيب. كلهامفت بي الوبك اصبع من المعمة بيان ب والمت بي الوض فلاة: موسوف صفت بي المطن فلاة ولا الأعمال موسوف صفت بي المطن من المعمة بيان ب والمسائر كا ولا الأعمال كاعطف بيلي الأعمال بي المسائلة عطف هذا الاحتياد بي مصحح أى مُثبتا. صَحْ بمعن ثبت آتا بي المستحدة أى مُثبتا.









## تقدراز لی ہے،اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں

صدیث - حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنبمار وایت کرتے ہیں کہ آنخضرت منالله بنائم نے ارشاد فر مایا
" بینک الله تعالیٰ نے اپی مختوقات ( مراد مکلف مخلوقات: جن وانس ہیں ) پیدا کی ہے ( ہیبیت کی ) تاریک ہیں
(سورة الشمس میں اس کوالہا م فجور سے تعبیر کیا گیا ہے ) مجر ( دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد بعث انہیا ، کے ذریعہ ) ان
پراپی (ہدایت کی ) روشیٰ ڈالی ۔ پس جس کواس نور میں سے حصہ ملا ، اس نے ہدایت پائی ۔ اور جواس نور کو چوک گیا وہ
مراہ ہوا۔ پس اس وجہ سے میں کہت ہوں کہ: "قلم تقدیر علم اللی کے مطابق ( لکھ کر ) فشک ہو چکا ہے ( اب اس میں کسی
تم کی تبدیلی نہیں ہوگئی (رواہ التر نہی مشکل قد حدیث فہراہ ا)

تشریخ: اس حدیث میں نقد رہے ازلی اور قطعی ہونے کا بیان ہے۔ اس کا ماسیق لا جلہ الکام مہی ہے۔ ہاتی مض مین مضی ہیں بینی القد تعالی نے ازل میں گلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا انداز ومقرر کر لیا ہے۔ اور تمام انداز ہے یک رگ کر لئے ہیں۔ ان میں کوئی حالت منظر ونہیں ہے، بلکہ وہ تمام طے کر دو ہا تیں قلم تقدیر نے علم الہی اور تقدیر خداوندی کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ بھی کی تیں۔ اور لکھ کر قلم خشک ہوچکا ہے یعنی اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ ( قدم جب تک خشک شہوجائے لکھے ہوئے میں تبدیلی ہو تکتی ہے)

فا كده انصوص فنبي مين دوباتون كاخيال ركهنا ضروري ي:

ایک بنص کا مقصد و مدمی لینی عبارت النص ( ماسیق لا جله الکلام ) متعین کرلیا جائے۔ تا کہ نفتگو کا مُفت ( گر نے کی جگہہ ) معلوم ہوجائے۔ آئی کو قاری گفتگو کا ماصل قرار دے ، اور دوسری باتوں کو نمی سمجھے۔ دوم: ضمنا جو باتیس بیان ہوئی ہیں ان کا موقع اور مصداق متعین کرلیا جائے کہ یہ اقعہ کس موقع کا ہے۔ اگران دو باتوں کا خیال کر کے نص برحی جائے گی تو ان شاء اللہ نہ کوئی البحن چش آئے گی ، نہ کہیں تعارض محسوس موگا۔ اب آب شاہ صاحب کے انداز برحدیث کا مطلب سمجھیں:

اس صدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کو ہیدا کرنے سے پہلے ان کا انداز ومقرر کرلیا تھا۔ اور تن مع مخلوقات ابتدائے آفر پنٹن میں فی نفسہ ہر کمال سے عاری تھیں۔ پس ان کو با کمال بنانے کے لئے ضرور ہی ہوا کہ ان کی طرف انبیا اکو مبعوث کیا جائے اور ان پر وقی نازل کی جائے۔ چنانچہ زمین میں انسان کا وجود ہونے کے بعد یہ سسد شروع کیا گیا۔ پس ان میں سے جس نے اس نور ہدایت سے حصہ پایا وہ راہ یاب ہوا ، اور جوم وم رہ گیا وہ گراہ ہوا۔ اور بیس کی بارگ اندازہ کر لی ہیں۔ ان میں زمانی تقدم و تا خرنہیں ہے۔ البتہ ذِ اتی اور بیس با تیں اللہ تعالی نے ازل میں کی بارگ اندازہ کر لی ہیں۔ ان میں زمانی تقدم و تا خرنہیں ہے۔ البتہ ذِ اتی ہے بعنی اُس حالت کو جو بعث انبیا ، سے بیشتر تھی یعنی لوگوں کا تاریکی میں ہونا ، اس کواس حالت پر تقدم حاصل ہے جو

بعثت انبیاء کے بعد ہے بعنی بعض کا تاریکی ہے روشنی میں نکل آنا اور بعض کا تاریکی ہی ہیں رہ جانا۔اس نقدم وتأخر ذاتی کوایک حدیث قدی میں اس طرح سمجھایا گیا ہے۔مسلم شریف(۱۳۲۰۱۱مصری) میں حضرت ابوذر خفاری رضی القد عند ہے مروی ہے کہ اللہ یاک نے ارشاد فرمایا:

"میرے بندو! میں نے ظلم کواپنی ذات پرحرام کیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ ایس ایب دوسرے پرظلم
نہ کرو۔ میرے بندو! تم سب گمراہ تھے بجزاس کے جس کو میں راہ دکھا ڈل، ایس جھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہاری
راہ نمانی کرونگا۔ میرے بندو! تم سب بجو کے تھے بجزاس کے جس کو میں کھانا کھلا ڈل، ایس جھ سے کھانا ہا تگو، میں تمہیں
کھانا کھلا ڈنگا۔ میرے بندو! تم سب ننگے تھے بجزاس کے جس کو میں کپڑا پہنا ڈس، ایس جھ سے لباس ہا گو، میں تمہیں
یوشاک دونگا الح

وومری توجید: یااس حدیث میں کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جیسے آ وم علیہ السلام کی ذریت کے جنت ہے اخراج کا واقعہ۔ اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ آ وم علیہ السلام کے اخراج تک ان کی ذریت کا وجود ہی نہیں ہوا تھا۔ پس ذریت آ وم کا ذکالا جانا ان کے باپ کے نکا لے جائے کے خمن میں ایک تقدیری واقعہ ہے۔ اس طرح اس حدیث میں بھی غالبًا اُس تقذیری واقعہ کی طرف اشارہ ہے جوابام مالک ، ترندی اور ابوداؤد نے حضرت فی روق اعظم رضی القد عنہ ہے روایت کمیا ہے، جومشکو قا، باب الا یمان بالقدر، فصل ثانی ،حدیث نیس جم میں ندکور ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے:

'' بیشک القد تعالی نے آ دم علیہ السلام کو بیدا کیا، پھران کی چینجہ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، پس اس ہے ایک ذریت نکالی، پس فر مایا: ان کو میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور بیادگ جنتیوں والے انٹمال کریں گے۔ پھران کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس ہے ایک اور اولا دنکالی، پس فر مایا: ان کو میں نے دوز ٹ کے لئے بیدا کیا ہے اور بیادگ دوز خیوں والے انٹمال کریں گے' الخے۔

اس تقدیری واقعہ میں انسانوں کی دوحصوں میں تقسیم وجود ارتنی ہے پہلے ہوئی ہے، پس ممکن ہے زیر شرح حدیث میں جود وحصوں میں انسانوں کی تقسیم کا بیان ہے، اس کا محط اشار ویبی واقعہ ہو۔

[ه ١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق خَلقه في طُلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلَّ، فلذلك أقول: جَفَ القلم على علم الله" معناه: أنه قدَّرهم قبل أن يُخلقوا، فكانوا هنالك عُراةً عن الكمال في حدَّ أنفسهم، فاستوجبوا أن يُبعث إليهم، ويُنزل عليهم، فاهتدي بعضٌ منهم، وضلَّ آخرون.

قلر جميع ذلك مرة واحدة، لكن كان لما من أنفسهم تقدُّم على مالهُم ببعث الرسل، كتوله صلى الله عليه وسلم رواية عن الله تعالى: "كلكم جائع إلا من أطعمتُه، وكلكم ضالٌ إلا من هدينه" أو نقول: هذا إشارة إلى واقعة مثل واقعة إخراح ذرية آدم عليه السلام.

تر جمہ: (۱۵) آنخضرت میں بین کا ارشاد: ' بیٹک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اپنی خلقت تاریکی ہیں۔ پس ان پر اپنی روشنی ڈالی، پس جس کو پہنچاس نور میں ہے بدایت پائی اس نے۔اور جو چوک گیااس نور کووہ گمراہ ہوا، پس اس واسط بن ہوں میں کہ: ' قلم علم الٰہی کے مطابق ( کَرُور) خشک ہو چکاہے''

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ انتدانی ٹی نے مخلوقات کا انداز وکر نیا ہے ان کے پیدا کئے جانے سے پہلے ، ہیں وہ سخے وہ ل کمال سے کور ہے اپنی حد ذات میں ۔ ہیں واجب ولازم جاناانھوں نے کہ ان کی طرف انبیاء بھیجے جا کمیں ،اوران پر وحی نازل کی جائے ، پیس راہ یائی ان میں سے بعض نے اور گمراہ ہو گئے دومر ہے۔

انداز وکر لی تحمیں القد تعالیٰ نے بیتمام باتیں یکبارگی بیکن تقدم حاصل ہے اس حالت کو جوان کی اپنی فی حدہ ات ہے اُس حالت پر جوان کے لئے ہے بعث انبیاء کے فر بعد جیسے آنخفسر سے بین ایمانی کا ارشاء ، روایت کرتے ہوئے اللہ تعالی ہے کہ '' تم سب بھو کے ہوگر جس و بیس کھا! وُس۔اورتم سب کمراہ ہوگر جس کو بیس راہ دکھا وُس' تعالی ہے کہ '' تم سب بھو کے ہوگر جس و بیس کھا! وُس۔اورتم سب کمراہ ہوگر جس کو بیس راہ دکھا وُس' یا کہیں کہ بیا شارہ ہے کسی واقعہ کی طرف ، جیسے آ دم علیہ السلام کی ذریت کے جنت سے نکا لئے کا واقعہ۔ تصاحبے۔ فذر جمیع سے بہلے واوتھا، جو تمینوں مخطوطوں میں نہیں ہے ،اس لئے اس کو حذف کیا گیا ہے۔

## آ دمی و ہاں ضرور پہنچتا ہے جہاں موت مقدر ہوتی ہے،

صدیث حدیث مطرن مطرن نوکامس رضی القدعند مروی ہے کہ آنخضرت مین بیٹن بیٹی ہے۔ ''جب اللہ تعالی کسی بندے کے لئے ک سرز مین میں موت کا فیصلے فرماتے ہیں تو اس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی حاجت گردائے ہیں (رواہ احمد والتر ندی ہم بھکٹو قامدیٹ نمبرہ ۱۱)

تشری عام طور پرتو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں موت مقدر ہوتی ہے، آ دمی وہاں جابستا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اُس جگہ میں قیام اور بود و باش خوشگوار ہے۔ یا کوئی تقریب ( کسی کی ملاقات، ملازمت وغیرہ ) باعث

- ﴿ زُرَ رُبِيَالِيْرُزُ ﴾

ہوتی ہے جس کی وجہ ہے آ دمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگرائی کوئی صورت چیش نہیں آتی اور وہاں موت مقدر ہوتی ہے تو مجروہ صورت چیش آتی ہے جس کا اس حدیث جیس تذکر وہے کے ناگا وکوئی ایس حاجت چیش آتی ہے کہ آومی خواہ مخواہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ اسباب کے نظام میں طلل واتع ہونا القد تعالی کو پسند نہیں۔ کیونکہ بیدو نیا وارا لا سباب ہے اس لئے کوئی شہوئی سبب بن جاتا ہے ،اور آومی وہاں پہنچ جاتا ہے۔

[١٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قَضَى الله لعبد أن يموت بأرص جعل له إليها حاجةً" أقول: فيه إشارة إلى أن بعض الحوادث يوجد لنلا ينخرِم نظامُ الأسباب، فإن لم يكن أسهل من إلهام، أو بعثِ تقريب، لابد أن يظهر ذلك.

تر جمہ: (۱۶) آنخضرت مِنالِقَهُ بَيْعُ كا ارشاد:'' جب فيصله فر ماتے ہیں اللہ تعالی سی بندے کے لئے کہ مرے وہ کسی سرز مین میں تو گردا نئے ہیں وہ اس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی حاجت''

میں کہتا ہوں: اس میں اش رہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض واقعات پائے جاتے ہیں تا کہ ر خند نہ پڑے اسباب کے نظام میں ۔ پس اگر وہ شخص میدانی علاقے کی طرف نبیں اتر اے کسی البهام کی وجہ ہے، یا کسی تقریب (باعث) کے سیجنے کی وجہ سے ، تو ضرور کی ہے کہ وہ حاجت ظاہر ہو (جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے)

لغات: خَرَمه (ن) خَرْمًا: شگاف ڈالنا ، سوراخ کرنا اِلْمحر مَّ اَنفُه بنظنوں کے نیج کی ہٹری کا چھد نا۔ یہاں بیہ معنی رخنہ پڑنا ہے۔ اُلسھل زم زمین ، ہموارز مین لینی اس مزین کی طرف اتر نا السھل : زم زمین ، ہموارز مین لینی اس سرز مین میں جابسنا اس کوخوش کوار معلوم ہوتا ہے۔ بعث تقریب کا عطف اِلھام پر ہے۔ تقریب ناعث، سبب اردو میں بھی کہتے ہیں : کوئی تقریب نکل آنا ۔ یعنی اگر وہ مخص اس سرز مین میں البام (دل میں داعیہ بیدا کرنے) کے ذریعہ یا کوئی تقریب پیش آئی وجہ سے وہاں اقامت اختیار نہیں کرتا تو بالاً خرکوئی ضرورت پیش آئی ہے اور وہ وہاں بہتے کرمرتا ہے۔

تصحیح: أسهال میں استهاقات تھی تینوں مخطوطوں ہے گ ہے۔ کہ

تخلیق کا ئنات ہے بیاس ہزارسال پہلے تقدیر لکھنے کا مطلب

حدیث ۔۔۔۔حضرت عبداللہ بن مُم ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی منظی ہے فرمایا: ''اللہ تعالی نے زمین وآسان کی تخلیق ہے بچاس بزار برس بہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھودی ہیں۔اور فرمایا کہ اللہ

﴿ الْاَوْرَارِيَالِيْرَلِ ﴾ -

تعالى كاعرش بإنى يرتفا (رواه سلم منتكوة ،حديث نمبر 24)

تشری اس حدیث میں دوبا تمیں تشری طلب بیں: اول بیا کہ اللہ کے تقدیر لکھنے سے کیا مراو ہے؟ دوم: پچاس ہزار سال پہلے کا کیا مطلب ہے؟

پہنی بات: طاہر ہے کہ تقدیر لکھنے کا یہ مطلب تو ہنیں کہ جس طرح ہم ہاتھ میں قام لے کر کاندیا تختی پر پچھ لکھنے ہیں، ایسے ہی الند تعالیٰ نے لکھا ہو، ایسا خیال کرنا اللہ تعالیٰ کی شان اقدس ہے ناواقلی ہے۔ بلکہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کن خود کی محالت ہے ہے کہ جس طرح ہماری قوت خیالیہ میں ہزاروں چیزوں کی صورتیں ، اور ان کے بارے میں معلومات جمع رہتی ہیں ، ای طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش اور پانی کو بیدا کیا، اس وقت اللہ کا تخت پانی پرتھ ، اور کوئی دوسری مخلوق ایسی موجود نہیں تھی جس پر حکومت کی جائے یعنی اس کا نظم وا ترقام کیا جائے۔ اُس کا تخت پانی پرتھ ، اور کوئی دوسری مخلوق ایسی موجود نہیں تھی جس پر حکومت کی جائے یعنی اس کا نظم وا ترقام کیا جائے۔ اُس کا قوت اللہ تعالیٰ نے عرش کی قوتوں میں سے کی خاص قوت میں ، جس کو ہماری قوت خیالیہ کے مشابہ بجھنا چاہئے ، تمام مخلوقات اور ان کے تمام احوال عبت فرماد ہے تھے۔ سورة الانہیاء آبیت ۱۰ میں ای کو المسلہ کو سے تعبیر فرمایا ہے ، جیسا کی کو المسلہ کے بیان کیا ہے۔

اور میہ ہرگز خیال نہ کیاجائے کہ میہ بات احادیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ محدثین کے نزدیک لوح وقلم کی روایات سیح نہیں ہیں۔ وہ سب روایات اسرائیلیات ہے ماخوذ ہیں۔ رسول اللہ مِنالِقَائِیَام کی سیح احادیث ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور بعد کے محدثین نے جوان کواپنی کتابوں ہیں درج کیا ہے تو وہ ایک طرح کا تعتق ہے بعنی رطب ویابس کو جمع کرنے میں آخری حد تک جانے کی کوشش ہے۔ متقد مین کا ان کے سلسلہ میں کوئی کلام نہیں ہے بعنی صحاح کے مصنفین نے ان روایات کوانی کتابوں میں درج نہیں کیا گھ

حاصل کلام: یہ ہے کہ آئ دنیا کے پرد ہے پرجو پھی ہورہا ہے وہ سب عرش کی اس قوت میں مختق ہو چکا ہے۔ اورای کو کتابت تقدیر سے تعییر کیا ہے۔ قانونی زبان میں کسی چیز کے طرکر دینے اور معین ومقرر کردینے کو بھی کتابت سے تعییر کیا جا تا ہے۔ قر آن کریم میں روزول کی فرضیت کو اوروصیت کے ایجاب کو اور قصاص کے حکم کو محتب سے تعییر کیا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ القدت کی نے بندے پراس کا حصہ کزنالکھ دیا ہے بعین تجویز کردیا ہے۔ اورایک صحافی فرماتے ہیں کہ میرانام فلال غزوہ میں لکھا گیا تھی نے بندے پراس کا حصہ کزنالکھ دیا ہے بعین تجویز کردیا ہے۔ اورایک صحافی فرماتے ہیں کہ میرانام فلال غزوہ میں لکھا گیا تھی تجویز کیا گیا، کیونکہ دور نبوی میں ایسا کوئی رجہ شہیں تھا جس میں فوجیوں کے نام البتہ ایک روایت ترفی میں دوجگہ اورا وداؤدا رمندا حمد میں آئی ہے اور وہ مثنو قیص نبر موج پرباب الایمان بالقدر کی اس نے جہتے ماکان ہے کہ انتہ نے سب سے پہلے قلم کو بیدا کیا اور احد ان سب سے پہلے قلم کو بیدا کیا اور احد میں بی کو بیب کہا ہے اور دو مری جگہ ( کتاب النفیر میں ) حن غریب کہا ہے اور دو مری جگہ ( کتاب النفیر میں ) حن غریب کہا ہے اور دو مری جگہ ( کتاب النفیر میں ) حن غریب کہا ہے۔ اس دوایت کی سند میں ایک رادی حبدالواحد بن سیم ہے جوضعیف ہے الا

ح أوَوْرَبِيكِيرُ >

کلیے جاتے ہوں۔ یہ بات حضرت کعب بن ما لک رضی اللّٰدعنہ نے بیان کی ہے۔اور عربوں کےاشعار میں بھی اس کی بے شارنظیریں ہیں۔

د وسری بات:اور پچاس ہزار برس میں احتال ہے کہ یہی عدد مراد ہواور بیجی احتمال ہے کہ بہت طویل زمانہ مراد ہو۔عربی محاورات میں بیاستعمال بھی شائع ڈائع ہے۔

نوٹ : مضمون تفصیل ہے مبحث اول باب اااور مبحث ۵ باب ۵ میں گزر چکا ہے۔

[١٧] قال صلى الله عليه وسلم: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلُق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة "قال: "وكان عرشه على الماء"

أقول: خلق الله تعالى العرش والماء أولَ ما خلق، ثم خلق جميع ما أراد أن يُوجد في قُوَّةٍ من قُول العرش، يُشبهُ الخيال من قُوانا، وهو المعبَّرُ عنه بالذكر على ما بَيَّنه الإمام الغزالي.

ولا تَكُنَّنُ ذلك مَخَالفاً للسنَّة، فإنه لم يَصِحْ عند أهل المعرفة بالحديث من بيان صورة القلم واللَّوح، على ما يَلْهَجُ به العامة، شيئ يُعتدُ به. والذي يروُونه هو من الإسرائيليات، وليس من الأحاديث المحمدية. وذهابُ المتاخرين من أهل الحديث إلى مثله نوعٌ من التعمُّق، وليس للمتقدمين في ذلك كلام.

وبالجملة: فتحقّقت هنالك صورة هذه السلسلة بتمامها، وعُبَرَ عه بالكتابة، الحذّا من إطلاق الكتابة في السياسة المدنية على التعيين والإيجاب، ومنه قولُه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ ﴾ الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب على عبده حظّه من الزنا" الحديث، وقولُ الصحابى: كُتبتُ في غزوة كذا، ولم يكن هناك ديوان، كما ذكره كعب بن مالك، ونظيرُ ذلك في أشعار العرب كثير جدًا.

وذكر خمسين ألف سنة: يحتمل أن يكون تعيينًا، ويحتمل أن يكون بيانا لطول المدة.

ترجمہ: (۱۷) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں آ سانوں اورز مین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزارسال پہلے'۔ اور فرمایا: ''اوران کاعرش یا فی پر تھا''

میں کہتا ہوں: اللہ تعالی نے بیدا کیا عرش اور پانی کو ابتدائ آفرینش میں۔ پھر بیدا کیا اُن تمام چیز وں کوجن کو بیدا کرنا چاہا عرش کے قوی میں سے کسی قوت میں، جومشا ہہ ہے ہمارے قوی میں سے خیال کے۔اوراُسی کو تعبیر کیا گیا ہے اللہ کو کے ذریعہ، جیسا کہ امام غز الی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔



اورآپ ہرگز گمان ندکریں اس بات واحادیث کے خلاف ہے۔ اس بیٹک شان بیہ کے کہیں سیجے ہے حدیث کی معرفت رکھنے والوں کے نزد یک بھلم اور نختی کی صورت کے بیان بیس سے، اس طور پرجس کو عام لوگ بیان کرتے ہیں ، کوئی تا بل لی ظرچیز (پس ترفدی کی فدکورہ روایت خارتی ہوگئی ، کیونکداس میں قلم کی صورت کا بیان نہیں ہے ) اور وہ روایات جن کولوگ بیان کرتے ہیں ، وہ اسرائیلیات میں سے ہیں۔ اور نہیں ہیں وہ احادیث نبویہ میں سے۔ اور متاخرین اہل حدیث کا جانا اس کے مانند کی طرف ایک طرح کا تعتق ہا ورنہیں ہے متقدمین کا اس سلسلہ میں بھی کام ۔

اورحاصل کلام: پس پائی گئی و بان ( یعنی عرش کی قوت خیالیہ میں ، کا تئات کے ) اس پور سلسلہ کی صورت ، اور جبیر کیا گیا اس ( پائے جانے کو ) کن بت ہے ، لیتے ہوئے لفظ کتا بت کو اطلاق کرنے سے ملکی سیاست میں تعیین وا پجاب پر۔ اور ای سے القد تعالی کا ارشاد ہے: ' کنٹے گئے تم پر روز ہے' اور القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' کلھوں گئی تم پر جب حاضر ہو' آخر آ جر آ تر آجہ ہے۔ اور آنخضرت سالتہ بیٹے کا ارشاد ہے: ' میٹک القد تعالیٰ نے لکھو دیا ہے اپنے بند ہے پر اس کا حصہ زنا' آخر صد بیٹ تک ۔ اور آنخضرت سالتہ بیٹے کا ارشاد ہے: ' میٹک القد تعالیٰ نے لکھو دیا ہے اپنے بند ہے پر اس کا حصہ زنا' آخر صد بیٹ تک (مقلوق حدیث نبر ۸۹) اور صی بی کا قول: ' لکھا گیا میں فلال غزوہ میں' اور نبیس تھا و ہال کوئی دفتر ، جیسا کہ ذکر کیا اس کو کعب بن ما لک رضی اللہ عند نے ۔ اور اس کی نظیر ہی عربول کے اشعار میں بہت زیادہ ہیں۔ اور بیچاس نزار کا تذکر ہ : احتمال رکھتا ہے کہ وہ مدت کی در ازی کا بیان ہو۔ اور بیچاس نزار کا تذکر ہ : احتمال رکھتا ہے کہ وہ مدت کی در ازی کا بیان ہو۔

#### آدم عليه السلام كى بينه سے ذريت كونكا لنے كابيان

آیت کریمہ: مورۃ الاعراف آیت ۱- امیں ارشاد پاک ہے: ''یاد کروجب آپ کے رب نے اولا دآ دم کی پشت سے ان کی اولا دکونکالا ،اوران ہے انہی ئے متعلق اقر ارلیا کہ کیا میں تنہارار بنہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں!''

حديث \_\_\_\_ مُدكوره آيت ياك كي تفسير كرتے ہوئے رسول القد مِنْ يَهُ يَيْمُ نے ارشاد فرمايا:

'' بیشک القد تعالی نے آوم ملیہ السلام کو بیدا کیا۔ پھران کی بیٹے پراپناواہنا ہاتھ پھیرا، پس اس سے ایک ذریت نکالی اور فرمایا: میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھران کی بیٹے پر ہاتھ پھیرا، پس اس سے ایک اور ذریت نکالی، اور فرمایا: میں نے ان کو دوز خ کے لئے پیدا کیا ہے، اور یہ دوز خیوں والے کام کریں گے'' (رواوما لک والزیڈی وابوداؤوں مشکور ق صدیت تمبر ۹۵)

تشری جب انتُدتعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا تا کہ وہ ابوالبشر ( انسانوں کے پہلے جدامجد ) بنیں ، تو ان کے وجود ( ہستی ) بیں ان کی سار ک نسل مضمر ( پنہاں ) ہوگئی۔ جس طرح بیج بیں سارا درخت مضمر ہوتا ہے۔ پھر ابند

الرَّوْرُ رَبِّنَافِيْرُ اللهِ

تعالی نے آ دم ملیہ السلام کوکسی وقت میں اس ذریت کا ملم عطافر مایا جن کواراد وَ خداوندی کی روستان کی ہستی متضمن بھی ۔ چنانچہ وہ ساری ذریت مثالی پیکر میں آپ کو سرکی آنکھوں سے دکھائی گئے۔ اور ان کی نیک بختی اور بدبختی کا پیکر محسوس نور وظلمت کو بنایا لیعنی نیک اولا دکوروش ، چنکدار موتیوں کی طرح دکھایا۔ اور بدبخت اولا دکوتار یک کوئلہ کی طرح کالا دکھایا ہے۔ ای طرح اللہ تعداد رکھی ہے اس کا پیکر محسوس سوال وجواب کواوراعتراف والترزام کو بنایا۔ جس کا تذکرہ فدکورہ آیت کر بہہ میں آیا ہے۔ پس انسانوں سے دارو گیرتوان کی اصل استعداد کی بنیاد پر ہوگی ، مگراس کی نسبت اس استعداد کے بیکر محسوس کی طرف ہوگی۔

[١٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله خَلق آدم، ثم مَسَحَ ظهره بيمينه" الحديث. أقول: لما خلق الله آدم ليكون أبا للبشر التَفَّ في وجوده حقائقُ بنيه، فاعطاه الله تعالى — وقتاً من أوقاته — عِلْمَ ما تَضَمَّنه وجودُه بحسب القصد الإلهي، فأراه إياهم رأى عين بصورة مثالية، ومَثَلَ سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة، ومثَلَ ما جَبَلَهم عليه من استعداد التكليف بالسؤال والجواب، والالتزام على أنفسهم، فهم يُؤاخذون بأصل استعدادهم، وتُنسب المؤاخذةُ إلى شُبُحِهِ في الظاهر.

ترجمهه: (۱۸) آنخضرت مِنظِنَهُ بَيْنِهُمُ كا ارشاد: ' بيشك القدت في نے آدم كو پيدا كيا، پھران كى پشت پراپنا دامنا ہاتھ پھيرا'' آخر حديث تك۔

میں کہتا ہوں: جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تا کہ وہ ابوالبشر بنیں تو لیٹ کی ان کے وجود (ہستی)
میں ان کی اوالا دکی ما بیتیں ، پس دیا آدم کو اللہ تعالیٰ نے ۔ ان کے اوقات میں ہے کسی وقت میں ۔ علم اس چیز کا جس کو متضمن تھا ان کا وجود ، اراد ہُ اللہ کے اعتبار ہے ، پس دکھائی اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان کی اولا وسر کی آنکھوں ہے ، مثالی صورت کے ذریعے فرریت کا وجود عالم مثال میں ہوا تھا) اور پیکر محسوس بنایا ان کی نیک بختی اور بدبختی کوروشی اور تاریکی کے ذریعے ۔ اور پیکر محسوس بنایا اس کی جونے کی استعداد کوسوال وجواب اورا پی تاریکی کے ذریعے ۔ اور منسوب کیا جائے گا ذاتوں پر التزام کے ذریعے ۔ پس وہ وارو گیر کئے جائیں گے ان کی اصل استعداد کی وجہ ہے ، اور منسوب کیا جائے گا مؤاخذ ہاس استعداد کی وجہ ہے ، اور منسوب کیا جائے گا

ال حضرت ابن مسعود رضى القدعن عن وه وقت قبل تنهيطه من المسماءم وى إ درمنثور ١٣١)

على حفرت ابن معودرض الدعن كافيري ب فأحوج مد ذرية بيصاء مثل اللؤلؤ اور فأخوج منه ذرية سواءاور حضرت ابن عاس كافيريس ب فحوج منه سواء مثل المحمم (ورمتور)



لغات: اِلْنَفَ فَى ثوبه: كَيْرَ بِينَا ﴿ فَى وجوده كُفُلُ وَدِينَا ﴾ ووب فعل دُكرا يا بِ ﴿ حقائق جُع حقيقة كَ بَمَعْنَ البِينَ ﴿ وَقَمَا ظُرِفُ بِ مَثَلَ تَمَيْلاً: بوبهوتهور بنانا ﴿ المسؤام: كوئى بات مراينا شهجه فى المظاهر يور كا ترجمه بي يَكرمون \_ فى المظاهر كا الكر جمهين بــــــ

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## مراحل تخليق اورفرشته كاحياريا تيس لكصنا

حدیث -- حضرت عبدالله بن مسعود رسنی الله عنه کتبتے میں که رسول الله سلامنا کیا نے ، جوصا دق ( ہے ) اور مصدوق (تقیدیق کے ہوئے ) ہیں فرمایا کہ:

''تم میں سے ہرا کیک کی پیدائش جمع کی جاتی ہے اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی حالت میں (یعنی اس مدت میں نطفہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ، بس حرارت کی وجہ سے معمولی تغیر ہوتا ہے ) پھر اتنی ہی مدت میں علقہ (جما ہوا خون) ہوتا ہے ، پھر اتنی ہی مدت میں مضفہ (گوشت کا حکڑا) ہوتا ہے ۔ پھرالتہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ ہوئے ہیں چار ہاتوں کے ساتھ (یعنی گوشت پوست اور ہٹری درست ہونے کے بعد فرشتہ نازل ہوتا ہے ) پس وہ فرشتہ ہوئے ہیں جارہ ہوتا ہے ) پس وہ اس کا عمل ، اس کی موت ، اس کی روزی اور اس کا نیک بخت یا جہ بخت ہونا لکھتا ہے ، پھراس میں روح پھوئی جاتی ہے ' آخر حدیث تک (متنق علیہ مشکلہ قاصد ہے گا۔)

تشری : مراص تخلیق میں انقال تدریجی ہوتا ہے، وقعی (یکبارگ) نہیں ہوتا۔ اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے اور بعد والے مراصل سے مخلف ہوتا ہے: ماق میں جب تک کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی اور وہ خون ہی کی شکل میں رہتا ہے تو طفعہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں معمولی انجماد پیدا ہوجاتا ہے تو علقہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں خوب انجماد پیدا ہوجاتا ہے تو علقہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں خوب انجماد پیدا ہوجاتا ہے، اور زم ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں تو مُضغہ کہلاتا ہے۔

اور جنب طرح محبور کی تنظی مناسب موسم میں بوئی جائے ،اوراس کی مناسب و کمیے بھال کی جائے تو باغبانی کا ماہر جو نئج ، زمین اور آب و ہوا کی خاصیات ہے واقف ہو، جان لیتا ہے کہ وہ تنظی شاندار طریقے پراُ گے گی۔ وہ ابتداء ہی ہے اس کے بعض احوال جان لیتا ہے۔ اس طرح جوفرشتہ جنین کی تدبیر پرمقرر ہے اس پراللہ تعالیٰ فہ کورہ چار ہا تیں منکشف فرماد ہے ہیں اور وہ بچہ کی فطرت ہی ہے ان باتوں کا انداز ہ کر لیتا ہے۔ یہ ضمون مجت ۵ کے باب ۵ میں ظہور تقدیم کے چوتھ مرحلہ کے بیان میں گذر چکا ہے۔

[١٩] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن خَلْقَ أحدِكم يُجمع في بطن أمه" الحديث.

أقول: هذا الانتقال تدريجي، غيرُ دفعي، وكل حدٍ يُباين السابقَ واللاحقَ، ويسمى مالم يتغيو من صورة الدم تغيرًا فاحشا نطفةً، ومافيه انجماد ضعيف علقةً، وما فيه انجماد أشدُّ من ذلك مُضغةً، وإن كان فيه عظمٌ رِخُوِّ.

وكما أن النواة إذا ألقيت في الأرض في وقت معلوم، وأحاط به تدبير معلوم، عَلِمَ المطَّلِع على خاصية نوع النخل، وخاصية تلك الأرض، وذلك الماء، وذلك الوقت: أنه يحسُن نباتُها، ويتحقَّق من شأنه على بعض الأمر، فكذلك يُجَلِّى الله على بعض الملائكة حالَ المولود بُحَسَب الجبلَّة التي جُبل عليها.

ترجمہ: (۱۹) آنخضرت مِنَالِنَهَا کَاارشاد:'' بیتکتم میں ہے ایک کی پیدائش جمع کی جاتی ہے اس کی مال کے پیپ میں'' آخر حدیث تک یہ

میں کہتا ہول: بیانقال (جس کا حدیث میں تذکرہ ہے) تدریجی ہے۔ فعی نہیں ہے۔ اور ہرحد (مرحلہ) سابق ولاحق سے مختلف ہوتا ہے۔ اور کہلاتا ہے وہ (مادّہ) جب تک نہیں بدلتا خون کی صورت سے بہت زیادہ بدلنا نطفہ۔ اوروہ جس میں کمزور انجما و ہوتا ہے ( کہلاتا ہے) علقہ (خون بستہ) اور وہ جس میں اس سے زیادہ انجما و ہوتا ہے مُضغہ ( گوشت کی بوٹی ) کہلاتا ہے، اگر چہاس میں زم ہڈی ہو۔

☆ ∴ ∴ ∴

## شخص کا ٹھکا نا جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی

تشری اس مدیث کے دومطلب ہوسکتے ہیں:



پہلامطلب برخفس کا نمیکا نا جنت میں بھی ہے اور جنم میں بھی۔ جب جنتی جنت میں اور جبنمی جنم میں بہنچ ہو میں گے تو جبنمیوں کی جوجگہیں جنم میں ہیں ہو گے تو جبنمیوں کی جوجگہیں جنم میں ہیں ہو جبنمیوں کی جوجگہیں جنم میں ہیں ہو جبنمیوں کو دبنیوں کی جوجگہیں جنم میں ہیں ہو جبنمیوں کو دبنے کی گرد کی جوجگہیں جنم میں کم ل بھی ہے جبنمیوں کو دبیری جا کیں گی ہے جبنمیوں کو دبیری جا کیں گی ہے اور نقصان بھی ، ووثو اب کا حقد ارتبی بروس ہو اور عذا ہے کہ بھی۔ اس لئے اللہ تعیالی نے ہم ایک کے لئے ہم جگہ ٹھ کا ناتیار کررکھا ہے۔

د وسرامطلب: حدیث میں واوبمعنی او ہے بعنی اگروہ دوزخی ہے تو اس کا ٹھکا نا دوزخ میں ،اورا گروہ جنتی ہے تو اس کا ٹھگا نا جنت میں لکھا جا چکا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پہلے قول کو اسل اور ووسرے قول کو درجہ احتمال میں رکھا ہے۔ کیونکہ بعض روایات سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے ہذا فکا کا ک من المار (مقنوۃ حدیث عدد د باب العساب)

[17] قوله صلى الله عليه وسلم "ما منكم من أحد إلا وقد كتب له معقده من البار ومقعده من الجمة " أقول: كل صنف من أصباف النفس له كمال و نقصان، عذاب و ثواب، و يحتمل أن يكو ب المعنى: إما من الجنة وإما من النار.

تر جمہ: (۲۰) آنخضرت سالندین کا رشاد: ومنبیں ہےتم میں ہے کوئی ،گر تحقیق لکھا گیا ہے اس کے لئے اس کا ٹھرکا نا جنت میں اوراس کا ٹھکا نا جہنم میں''

میں کہتا ہوں: ننس کی قسموں میں ہے برقتم کے لئے ( بینی برانسان کے لئے خواہ نیک ہویا بد ) کمال ونقصان (اور ) تواب وعذاب ہے (اس لئے ہرایک کا ٹھکا نا دونوں جگہ لکھا گیا ہے )اوراختمال ہے کہ معنی ہوں: یا جنت میں یا جہنم میں (اس صورت میں ہرایک کا ٹھکا ناو ہیں مکھا ہوا ہے جہال اس کا جانا مقدر ومقرر ہے، دونوں جگہ لکھ ہوانہیں ہے )

5A-5

公

公

# رفع تخالف

مورة الاعراف آیت ۱۲ مالیں ہے ''اور وہ قت یا دکر وجب آپ کے رب نے اولا دآ دم کی پشت سے ان کی اوا، د کو نکالا''اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو اولا دِ آ دم کی پشت سے نکالا گیا ہے۔خود آ دم علیہ اسلام کی پشت سے نکالہ نہیں نکالا گیا۔اور پہلے جو حدیث گذری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری ذریت آ وم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئتھی۔ پس آیت اور حدیث میں تی رض ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تعارض نہیں۔ واقعہ کا کچھ حصہ قرآن کریم میں بیان کیا گیاہے، اور پچھ حصہ حدیث میں۔ ہات دونوں سے ماسر مکمل ہوتی ہے، اوروہ یہ ہے:

القد تعالی نے اپنادست قدرت آ دم علیہ السلام کی پشت پر پھیسرا تو ان کی صلبی اولا دان کی پشت ہے نکل آئی۔ پُھرخود بخو دان اولا د کی پشت سے ان کی صلبی اولا دنگلی۔ اس طرح قیامت تک بس طرح و وموجود ہونے والے بیں نکلتے ہیں گئے۔ پس حدیث میں واقعہ کا ابتدائی حصہ ذکر کیا گیا ہے ، اور قرآن کریم میں بعد کا۔

[۲۱] وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَحَذَ رَبُّكَ مَنْ بِي آدم﴾ الآية، لا ينخالف حديث: "ثم مسح ظهره بيمينه، واستخرج منه ذريته و لأن آده أخدت عنه ذريته، ومن ذريته ذريتهم إلى يوم القيامة، على الترتيب الذي يوجدون عليه، فَذُكر في القرآن بعضُ القصة، وبيَّن الحديثُ تتمتها.

ترجمه (۳۱) ارشاد باری تعالی: "اور جب ایا آپ کے رب نے اولاد آدم ہے "آخر آیت تک ، مخالف نہیں ہے صدیث: "پھران کی پیٹھ پراپنا داہما باتھ پھیرا، اور اس ہے ان کی ذریت نکا کی "سے ، اس لئے کہ آدم ملیدالسلام ہے لی طدیث ان کی ذریت ، اور ان کی ذریت ہے ان کی ذریت قیامت تک ، اس تر تیب پرجس پروہ پائے جا کیں گے ۔ پس ذکر کیا گیا قر آن میں واقعہ کا بعض حصد ، اور بیان کیا حدیث نے اس کا تمد ۔

☆ ☆ ☆

#### اعتراض كاجواب

سوال: سورۃ اللیل آیات ۵- یمیں ہے: '' سوجس بنیاں ندکی راہ میں مال دیا ،اور وہ ابتدہ و را ،اور اجھی بات (کلم خسنی) کو سچا سمجھا تو ہم عنقریب آسانی کریں گے اس کے لئے آسان کام کے لئے 'لیعنی اس کے لئے فدکورہ نیک کامول کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص نیکیاں کر چکا تو اب اس کے لئے راہ آسان کرنے کا کیا مطلب؟ یہی سوال اگلی تین آپیوں کے علق سے پیدا ہوتا ہے۔

جواب سے کہ آیت کریمہ میں فعل مانٹی کا استعال علم الہی اور تقدیر غداوندی کے مناظ ہے ، وجود خار جی کے استعال علم الہی میں اور اندن کے داور آیات یا ک کا مطلب سے کہ جو مختص علم الہی میں اور اندن میں منات کے ساتھ متصف ہے ، اس کے لئے خاری میں (پیدا ہونے کے بعد ) ان کا مول کا کرنا اللہ تی ہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب حدیث پڑھے۔ بات تھیک منطبق ہوجائے گی۔

حدیث کا ایندائی جصہ وہ ہے جو پہلے گذر چکا ہے کہ''تم میں ہے : ربیب کا نحط نا دوز ٹ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے'' آ گے حدیث اس طرح ہے:



صحابہ نے عرض کیا ۔۔۔۔ اُتو کیا ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروسہ ندکریں ،اور معی وعمل چھوڑ نددیر ،؟ (لیعنی جب سب کچھ پہلے سے طےشدہ ہے،اور لکھا ہوا ہے، تو پھر سعی وعمل کی در دسری کیوں مول کی جائے؟! )

آپ مینال کی کی از برائی کے جواب ویا ۔ ''نہیں! عمل کئے جاؤ ، کیونکہ ہرایک کوائ کام کی تو فیق ملتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پس جو کوئی نیک بختوں میں ہے ہے ، اس کو نیک بختی کے کا موں کی تو فیق ملتی ہے۔ اور جو کوئی بربختوں میں سے ہے ، اس کو بربختی کے کا موں کی تو فیق ملتی ہے''

جواب کا حاصل: یہ ہے کہ اگر چہنجیس کے لئے اُس کا آخری ٹھکا تا مقدر دمقرر ہے۔لیکن ساتھ ہی ایتھے یابرے اہل ل سے دہاں تک چینج کا راستہ بھی پہلے ہے مقدر ہے بعنی تقدیر النی صرف یہی نہیں ہے کہ فلال جنت میں اور فلال جہنم میں جائے گا۔ بلکہ تقدیر النی میں یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، وہ اپنے فلال فلال اعمال خیر کے راستے ہے جائے گا۔ اور جوجہنم میں جائے گا وہ اپنی فلال فلال بدا عمالیوں کی وجہ سے جائے گا۔ اور جوجہنم میں جائے گا وہ اپنی فلال فلال بدا عمالیوں کی وجہ سے جائے گا۔ اور جوجہنم میں جائے گا وہ اپنی فلال فلال بدا عمالیوں کی وجہ سے جائے گا۔ ان کی را ہیں آسمان کر ویتے ہیں: نیک اعمال کی راہ تو فی نفسہ بھی آسمان ہے، اللہ تعالی اس کو مزید آسمان کر ویتے ہیں۔

کر ویتے ہیں۔ اور برے کام فی نفسہ تو بڑے خت کام ہیں، گر اللہ تعالی ان کو بھی بد بختوں کے لئے آسمان کر دیتے ہیں۔

[٢٧] قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَقَىٰ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ﴾ أي من كان متصفا بهذه الصفات في علمنا وقَدَرِنَا ﴿فَسَنْيَسُرُه ﴾ لتلك الأعمال في الخارح، ومهذا التوجيه ينطبق عليه الحديث.

مر جمہ: (۲۲)ارشاد ہاری تعالیٰ۔'' پس رہاوہ جس نے دیا،اور وہ بچا،اوراس نے تصدیق کی انچھی ہات کی' لیمنی جو شخص متصف ہے ان صفات کے ساتھ ہمارے علم اور ہمارے اندازے بیس'' تو عنقریب آسانی کریں گے ہم اس کے لئے''ان کا موں کو وجود خارجی میں کرنے کے لئے۔اوراس تو جیہہے منطبق ہوجائے گی اس (آیت) پرحدیث۔

☆ ☆ ☆

### نیکوکاری اور بد کاری الہام کرنے کا مطلب

 کاسب بندہ ہے۔ اور ای کسب خیروشر پر محازات کا مدار ہے (فوا کہ عثانی) حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

اس آیت میں ''الہام' سے مرادفس میں نیکی اور بدی کی صورت پیدا کرنا ہے۔ اور بیقور فرشتے اور شیطان کے لئے توسط سے بیدا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گذر چکا ہے کہ: '' شیطان کے لئے انسان سے ایک نزویکی ہے، اور فرشتے کے لئے بھی ایک نزویکی ہے' الخ یونکہ الہام ورحقیقت صورت علیہ پیدا کرنے کا تام ہے، جس کی وجہ ہے آوی عالم (جانے والا) بن جاتا ہے۔ گریکی اور بدی کے تصور سے نیکی اور بدی کا وجہ نے ہم اور نبیں وجوز نبیں ہوتا۔ پس لفظ البام مجاز آؤراوس میں استعال کیا گیا ہے۔ تفصیلی صورت علمیہ جو عالم بناتی ہے، مرادنبیں ہوتا۔ پس لفظ البام مجاز آؤراوس میں استعال کیا گیا ہے۔ تفصیلی صورت علمیہ جو عالم بناتی ہے، مرادنبیں ہوتا۔ پس لفظ البام مجاز آؤراوس می قرار کا مبدا ہوتی ہے۔

اجمالی صورت علمیہ ہے آدمی عالم (جانے والا) نہیں بنرآ۔ البتہ تخصیل علم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی صلاحیت آثار کا سرچشمہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کوئی وقیق مسئلہ ہوتا ہے تو عام آدمی نہیں جان سکتا ۔ کیونکہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ مرحقولات پڑھا ہوا طالب علم اس کو سمجھنے کی صلاحیت سرچشمہ ہے، یہی اجمالی صورت علمیہ ہے، پھر جب اس نے مسئلہ سمجھ لیا تو ماحسل فی الذہ ن تفصیلی صورت ملمیہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو مسئلہ کا جانے والا کہتے ہیں۔ اس طرح آیت پاک میں فہ کورالہام سے تفصیلی صورت ملمیہ ہے، والا کہتے ہیں۔ اس طرح آیت پاک میں فہ کورالہام سے نئی اور بدی کا وجود ہوتا ہے۔

[٧٣] قوله تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَاسِوًّا هَا ، فَأَلْهَمَهَا فُحُوْرِهَا وتقُواها ﴾

أقول: المراد بالإلهام هنا خلقُ صورة الفجور في الفس، كما سبق في حديث ابن مسعود، فالإلهام في الأصل: خلقُ الصورة العلمية التي يصير بها عالمًا، ثم نُقل إلى صورة إجمالية هي مبدأ آثارٍ، وإن لم يصر بها عالِمًا، تجوُّزًا، والله أعلم.

ترجمه. (۳۳) ارشاد باری تعالی: "قتم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے والے کی ، پس الہام کی اللہ تعالیٰ نے نفس کواس کی بدکاری اور اس کی نیکو کاری"

میں کہنا ہوں: الہام کرنے سے یہاں مرادنفس میں بدکاری (اور نیکوکاری) کی صورت بیدا کرنا ہے، بیسیا کہ پہلے
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گذرا ۔ پس الہام در حقیقت: اس صورت علمیہ کو پیدا کرنا ہے جس کی وجہ ہے آدمی
جانے والا ہوتا ہے۔ پھر منتقل کیا گیا (لفظ الہام) اس اجمالی صورت کی طرف جو آثار کا سرچشمہ ہے، اگر چہ نہ ہوا ہواس
کی وجہ ہے آدمی جانے والا ، مجاز اختیار کرنے کے طور پر (تعجوز التمیز ہے نقل ہے) باقی التدتع الی بہتر جائے ہیں۔

#### باب\_\_\_\_

## کتاب دسنت کومضبوط بکڑنے کےسلسلہ کی اصوبی باتیں

اغْتَضَمَ به كَ مَعَى بِن مَضِوط بَكِرُ نا-ارشاد پاك ٢٠ ﴿ وَاغْتِ صِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَالا تفَرَّقُوا ﴾ ترجمه: اورسب متفق ہوکرالتد کی رہی مضبوط پکڑ و،اور باہم نااتفاقی مت کرو۔اورسنت کے معنی ہیں:اسلامی طریقہ (السطس یہ قة السمسلوكة في البديس )اورحديث وبهنت مين عام خاص من وجير كي نسبت ٢٠٥٠ حديث: ٱلخضرت ضِاللَّهُ أَيْلِاً ك ارشادات، افعال، تا ئیرات اورصفات کا نام ہے۔ اور ان میں ہے سنت صرف وہ اجادیث ہیں جومعمول بہا ہیں۔ مخصوص يامنسوخ نبيس بين \_ جيسے صوم وصال كى حديث اور المهاء من المهاء حديثيں ہيں ،گرسنت نبيس ميں ۔ اسی طرح ضفائے راشدین رسی ایتو عنبم کے رائج کردہ دینی طریقے بھی سنت ہیں ،گرعرف عام میں ان پرحدیث کا اطر ق نہیں کیا جاتا۔ جیسے جمعہ کی پہلی اذ ان اور با جماعت ۴۰ رکعت تر اوت کے سنت میں۔ پس وہ احادیث شریف جومعمول بها ہیں ماد وُاجتماع ہیں: وہ حدیث بھی ہیں اور سنت بھی اور حدیث السماءُ من السماء پہلا مارّ وَافتر الّ ہے: وہ حدیث ہے،سنت نہیں ، کیونکہ وہمنسوٹ ہے۔اور جمعہ کی پہلی اذ ان دوسرا ماد ہَ افتر اق ہے:وہ سنت ہے، حدیث نہیں ، کیونکہ پیطریقہ حضرت عثمان رمنتی اللہ عنہ نے چلایا ہے ،اوراس کوتمام صحابہ نے قبول کیا ہے۔ ا حاویث میں سنت کومضبوط پکڑنے کی تا کیدآئی ہے،اور کتاب وسنت کے ساتھ مدایت کے وابستہ ہونے کی خبر دی كن بـارشادب: هن تسمسنك بسستى عند فساد أمتى، فله أجرمالة شهيد (متنكوة عديث ١٤١) اورارشاد ب. تركتُ فيكم أمرين لن تضلُّوا ما تمسُّكُم بهما: كتابُ الله، وسنة رسوله (مثَّلُوة صيت١٨٦) اوراحا ويث كورو كرنے كى اور متقل كرنے كى فضيلت آئى يـ پس سواواعظم أهل السنة و الجماعة بين، الل حديث بين بين بين ـ نوٹ: کتاب العلم کی روایات کی شرح بھی ای عنوان کے تحت کی گئی ہے۔

#### تحریف ہے دین کا شحفظ ضروری ہے

مبحث ساوی کے اٹھارویں باب میں اس سلسلہ میں مفصل کلام گذر چکا ہے۔ اس وجہ سے شاہ ص حب نے یہاں مختصر کلام کیا ہے، بلکہ عبارت میں نایت و رجہ ایجاز سے کام لیا ہے۔ ہم بھی یہاں مختصر ہی لکھتے ہیں.
وین میں خلل واقع ہونے کی بے شار راہیں ہیں۔ سب کا اساطہ ناممکن ہے۔ البتہ بڑے اسباب سات ہیں۔ جن کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے یہاں ان میں سے پانچ کا تذکرہ کیا ہے بعنی تباون ، تشد ً و بعتی ،خلطُ ملیم بملیم اوراسخسان۔

پہلاسبب: تہاؤ ن ہے لینی دین کی بے تدری کرنا اور دین کے معاملہ میں تساہل (لا پرواہی) برتنا۔ پھر تہاون کے بھی متعدد اسباب ہیں مبحث سادی کے باب ۱۸ میں تبین سبب بیان کئے ہیں۔ یبال ان میں سے سب سے برا اسبب ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ ہے سنت نبوی پڑمل ہیرا نہ ہونا لینی اس کو جمت شرعیہ تشکیم شکر نا۔ درج ذیل دوارشا دات اسی سلسلہ ہیں۔

حدیث ---حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمروی ہے کہ آتخضرت میان تائیا نے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نی نبیں جیجا، مگر اس کے لئے اس کی امت میں ہے ہو ارمی (مددگار) اوراسحاب(سائقی) ہوتے تھے۔جواس کا طریقہ اپناتے تھے۔اوراس کے تکم کی بیروی کرتے تھے۔ پھران کے بعد نا خلف پیدا ہوئے جولوگوں ہے وہ یا تیں کہتے تھے جوخود نہیں کرتے تھے۔اوروہ کام کرتے تھے جس کا وہ حکم نہیں دیئے کئے تھے ( یہی تہاون فی الدین اور ترک سنت ہے ) پس جو تخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے۔اور جوان ے اپنی زبان سے جہاد کرے ( مینی ان کورو کے ) وہ بھی مؤمن ہے۔ اور جو تخف ان کے ساتھ اپنے ول ہے جہاد كرے (ليعن ان كى حركتوں كو برا جانے ) وہ بھى مؤمن ہے۔ اور نبيں ہاس كے بعد رائى كے دانے كے برابر ايمان ( كيونكاب و وان كى حركتول برراضى بوگا ، جوايمان كيمنافى ب ) (رواوسىم مفكوة . مديث نبر ١٥٥) حدیث \_\_\_حضرت ابورا فع رضی القدعنہ ہے مروی ہے گذا تخضرت مِناللمَّة وَلِمْ نے فر مایا: '' ہرگز نہ یاؤں میں تم میں ہے کسی کوئیک لگائے ہوئے ( یعنی تکبر ہے بافراغت بیٹے ہوئے ) اپنے چھپر کھٹ یر، منے اس کومیرے حکمول میں ہے کوئی تھم ان باتول میں ہے جن کا میں نے تھم دیا ہے ، یامنع کیا ہے ، پس کے وہ کہ: مین بیں جانتا! ( کے صدیث میں کیا ہے؟) جو بات ہم نے کتاب القدمیں یائی ہے، ہم اس کی بیروی کرتے ہیں! (اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ ایسے جابل ومتنکہ لوگ ضرور پیدا ہول گے جو جمیت حدیث کا انکار کریں ہے۔ اوران پر رو بھی کیا گیاہے کے صدیثیں بھی قرآن ہی کی طرح جست ہیں ) (مفکوۃ حدیث نبر١٦١) غرض رسول الله مینالند کی نے سنت کومضبوط پکڑنے کی بے حد تر غیب دی ہے۔ خاص طور پر جب لوگول میں اس کی

جمیت میں اختلاف رونما ہو۔ ووسرا سبب: تشدّ و ہے بینی وین کے معاملہ میں اپنے او پر بخق بر تنا اور ایسی شاق عبادتیں اختیار کرنا جن کا شار ٹ نے تھم نہیں ویا۔مثلاً الیسی بخت ریاضتیں اورمجاہدے کرنا جن کی نفس میں طاقت نہ ہو،ای طرح میاح چیزوں کواپنے او پر حرام کرنا وغیرہ۔اس سلسلہ میں آپ سالٹند کی بنا ارشاوے:

حدیث \_\_\_حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله میاللہ اللہ نے قرمایا:

"" ختی نه کروانی جا ول پر، پس الله تعالی ختی کریں گئے مرید پس میشک ایک قوم نے اپنے او پر ختی کی تو الله تعالی نے

ان پرخی کی، پس بیان کے باتی ماند و اور میں را ہوں کی کنیوں میں اور خانقا ہوں میں (اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں)
انھوں نے رہبانیت کوخو وا بجاد کر ایا تھا ہم نے ان پراس کو واجب نہ کیا تھ'' (رواہ ابو واؤو رسفتو قاحدیث ۱۹۱۱)
اور منفق طیدروایت میں ہے کہ حضرت مبدالقد ہن عمر و بن العاص رضی القد عنہما نے اپ اوپر ہمیشہ روزہ رکھن اور روات مجر فماز پڑھنالا زم کیا تھا تو آپ بیٹن ہیں ہے کہ حضر سے ان کوغ کیا تھا (منظوق آب باسوم، باب صیام الطور تحدیث ۲۰۵۳)
اور منفق طیدروایت میں یہ بھی ہے کہ تین حضرات ازواق مطہرات کے پاس آئے اور آپ بنال مین کی رات کی عرب و ب دت دریافت کی ۔ ازواج نے بتائی ، تو انھوں نے اس کو کم مجھا اور یہ کہا کہ ہماری آخصور سے کیا نسبت ؟! آپ کے تو الکے پچھلے سب گناہ بخش و ہے گئے ہیں! پھرایک صاحب نے عہد کیا کہ وہ رات بھر نفلیں پڑھیں گے۔ دوسرے نے اس کی چھلے سب گناہ بخش و ہے گئے ہیں! پھرایک صاحب نے عہد کیا کہ وہ رات بھر نفلیں پڑھیں گے۔ دوسرے نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا عرب کیا۔ آپ سال کی گئے ان اس حضرات کوئم ایس کی عرب کیا۔ آپ سال کی گئے ہیں اور تیسرے صاحب نے بیوی سے باتعلق ہوجانے کا عرب کیا۔ آپ سال کی گئے ان میں اس حس نے بیوی سے باتعلق ہوجانے کا عرب کیا۔ آپ سال کی گئے ان اس حضرات کوئم ایس کئی ہے منع کیا (مشکلوق مدیث ۱۳۵)

صدیث ۔۔۔۔ آنخضرت سِن یہ نے مجوروں کی تھے کے مسئلہ میں ارشادفر مایا ہے کہ: ''تم اپ و نیوی معاملات بہتر جانے ہو' امام نووی رحمہ القد ب اس حدیث پر بیہ باب قائم کیا ہے۔ ''ان باتوں کا اتمثال ضروری ہے جوآپ نے تکم شری کے طور پر بیان فر مائی بیں اور جو با تیں معیشت سے متعلق بیں اور ان کے بارے بیں آپ نے کوئی بات اپنی رائے سے ارشاد فر مائی ہے اس کا اتمثال واجب نہیں' پس ایسے ارشاد ات کا اتمثال بھی ضروری قرار دیناتعتی فی الدین ہے۔جو تحریف کا باعث بنتا ہے اس کا اتمثال واجب نہیں' پس ایسے ارشاد ات کا اتمثال بھی ضروری قرار دیناتعتی فی الدین ہے۔جو تحریف کا باعث بنتا ہے (مسلم شریف ۱۵ الدین کے اس کا باعث بنتا ہے۔

چوتھاسبب: ایک ملت کو دوسری ملت ئے ساتھ خلط ملط کرنا۔ جیسے آئ بہت می ہندوانی رسوم مسلمانوں میں در آئی ہیں اور مسلمان ان کودین سمجھ کرایٹائے ہوئے ہیں۔ درج ذیل ارشادات ای سلسلہ کے ہیں:

حدیث \_\_\_\_حضرت عمر رسی الله عند آنخضرت منالله کی خدمت میں حاضر ہونے ،اور عرض کیا: یہود کی بعض

- ﴿ (رَّ زَرُبَالْكِيلِ ﴾-

باتیں ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔آپ کی کیارائے ہے: ہم ان کولکھ لیا کریں؟ آپ فرمایا:

''کیاتم یہود ونصاری کی طرح دین کے معاملہ میں جیزت کا شکار ہو؟ بخدا! میں تمہارے پاس ایک روثن صاف تھرا دین لا یا ہوں۔اگرآئ موئی زند و ہوتے توان کو بھی میری اتباع کے بغیر چار دنہ تھا'' (مفقوق ،حدیث ۱۷) اور آنخضرت مِنالِنا مَیْمِ نِنے اس شخص کومبغوض ترین آ دمی قرار دیا ہے جواسلام میں جاملیت کے طریقے رائج کرنا چاہتا ے (رواہ البخاری مِنشکو قاحدیث فہر۱۲)

پانچواں سبب: استحسان ہے بعنی کسی چیز کو بغیر دلیل شرعی کے اچھا سمجھ کر اپنالینا۔ جیسے میلا و مرقب اورعرس وغیرہ آپ کا درج ذیل ارشادا سی سلسلہ میں ہے:

حدیث --- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آنخضرت ملائفہ بیٹمٹر نے فرمایا:

درجس نے ہورے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی ، جواس میں ہے نبیں تو وہ مرووو ہے ' یعنی جس نے اپنی پسند

ہے دین میں کوئی ایک بات بڑھائی جس کی کتاب وسنت ہے کوئی سندنہیں ' نہ ظاہر نہ فنی ، نہ فظی نہ مستنبط ، تو وہ مردوو

ہے (متنق مدید مقلوق مدید نہ بروہ)

#### ﴿ من أبواب الاعتصام بالكتاب والسنَّة ﴾

قد حدَّرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم مداخلَ التحريف بأقسامها، وغلَّط النهى عنها، وأخذَ المعهود من أمته فيها، فمن أعظم أسباب التهاون: تركُ السنة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من نبى بعشه اللَّنه في أمتمه قبلى، إلا كان له من أمته حواريون وأصحات يأخذون بسنته، وينقتدون بأمره، ثم إنها تخلُفُ من بعدهم خُلوق: يقولون مالايفعلون، ويفعلون مالايؤمرون؛ فيمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقله فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّة خردل"

وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا أُلفينَ أحدكم مُتكنّا على أُرِيْكته، يأتيه الأمرُ من أمرى، مما أمرتُ به، أو نهيتُ عنه، فيقول: لا أدرى! ماوجدناه في كتاب الله اتّبغناه"

ورغَّب في الأخذ بالسنة جدًا، لاسيما عبد اختلاف الناس.

وفى التشدُّد: قوله صلى الله عليه وسلم " لاتُشدُدوا على أنفسكم، فيُشَدُد الله عليكم" وردُّه على على الله عليه وسلم، وأرادو الله على عبد الله بن عمرو، والرهط الذين تقالُوا عبادة البي صلى الله عليه وسلم، وأرادو الماق الطاعات.

وفى التعمُّق: قوله صلى الله عليه وسلم: " ما بالُ أقوامٍ يتنزَّهون عن الشيئ أصنعُه! فو الله إنى الأعلمهم بالله، وأشدُهم حشية لله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما ضلّ قومٌ بعد هدىً كانوا عليه، إلا أو توا الجدل" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أنتم أعلمُ بأمور دنياكم" وفى الخلط: قوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الخوض في علم اليهود: "أمتهو كون أنتم كما تهو كت اليهود والنصارى"! لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة، ولو كان موسى حيًّا لما وسعه إلا أتباعى" وجعله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس من هو مُبتَغ في الإسلام سنة الجاهلية. وفي الاستحسان: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردِّ"

ترجمہ: کتاب وسنت کومضبوط پکڑنے کے سلسلہ کی روایات: تحقیق ڈرایا ہے ہمیں نبی مِنْ اَیَّا نے تح یف وین کی تمام راہوں سے۔اور محبد و پیان لیا ہے آپ نے اپنی امت سے ان کی تمام راہوں سے۔اور محبد و پیان لیا ہے آپ نے اپنی امت سے ان کے بارے بین۔ (تحریف کا پہلا سب تہاون ہے) پس تہاون کے اسباب بین ہے بڑا سب: سنت نبوی کو چھوڑن ہے۔اوراس سلسلہ بین آپ کا بیار شاد ہے: ''نہیں ہے کوئی نبی الخ ''اور آپ کا ارشاد ہے: ''ہرگزنہ پاؤں بین اخ اور ہے۔اوراس سلسلہ بین آپ کا بیارشاد ہے: ''نہیں ہے کوئی نبی الخ ''اور آپ کا ارشاد ہے: ''ہرگزنہ پاؤں بین اخ اور ہے۔حد ترغیب دی ہے آپ نے سنت کو لینے کی ، بالخصوص لوگوں کے اختلاف کے وقت ۔ (اور دوسر اسبب تشدو ہے) اور تشد د کے سلسلہ بین آپ کا بیارشاد ہے۔ '' نہیں تم افز ''اور آپ کا روفر مانا ہے عبد اللہ بن عمر و پر اور اس جماعت نبی حس نے کم سمجھاتھا نبی مِنْ اَنْ یَکْ عباد ہے کو ،اور ارادہ کیا تھا انھوں نے عبادات شاقہ کا۔

(اورتیسراسبب تعبق ہے)اورتعبق کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے: ''ان لوگوں کا کیا حال ہے الخ''اور آپ کا ارشاد ہے: '' شبیں گراہ ہوئی الخ''اور آپ کا ارشاد ہے کہ''تم زیادہ جانتے ہوتمبارے دنیا کے معاملات'

(اور چوتھاسب دوملتوں کوخلط معط کرنا ہے )اورخلط ملط کرنے کے بارے میں آپ میلی پیکیٹی کاارشاد ہاں شخص ہے جس نے یہود کےعلوم میں تھے کا اراد و کیا تھا:'' کیا جیراان ہوتم الخ''اور آپ کا گر داننا ہے مبغوض ترین آ دمی اس شخص کو جواسلام میں جا ہلیت کا طریقتہ جا ہے والا ہے۔

(اور یا نجوال میب استخسان ب) اوراسخسان (پندیدگی) کے بارے میں آپ کاارشاد ب: ''جس نے نئی پیدا کی الح'' لغات: تحدیر ڈرانا حدّر کامفعول ، نی مِن کے بغیر بھی آتا ہے، جیسے یحدر کم اللہ مفسه اللہ تم کواپی ڈات ہے ڈراتے ہیں ... مداخل: را ہیں۔ مدخل کی جمع ہے غلظ: بھاری کرنا، گاڑھا کرنا۔ حواری: مدوگار، مخصوص اصحاب ... تَقَالُ الشبیع: آم گننا تھو کہ: جیران بونا۔ مُتھو کہ جیران۔

 $^{\star}$ 



# ا تباع نبوی کا و جوب اورمحسوس مثال ہے اس کی تفہیم

حدیث حدیث من الدعنرت جابر رضی الله عند بیان فرمات میں کہ بی مطال کے قواب میں فرشتے آئے۔ اوران کے بعض نے بعض سے کہا کہ اِن حصرت جی کی کوئی مثال بیان کر و ( یعنی این کی حالت محسوس مثال کے قرر بع ہجا کا ) انھوں نے جواب دیا: آپ سور ہے ہیں ( پس مثال بیان کرنے ہے کیا فا کدہ؟ ) پہلے فرشتوں نے کہا: آپ کی مثال بیہ ہے کہا کہ شخص بیدار ہے ( یعنی وہ سوتے ہوئے بھی ہماری با تیں محفوظ کریں گے ) پس فرشتوں نے کہا. آپ کی مثال بیہ ہے کہا کہ فوض نے حوالی بالی نے والے بھیجا۔ پس جس نے والی کی بات مان لی، وہ فی بنائی ، اوراس میں ایک پُر تکلف وعوت ہجائی ، اورا کیک بلانے والے بھیجا۔ پس جس نے والی کی بات مان لی، وہ حوالی بنائی ، اوراس میں ایک پُر تکلف وعوت ہجائی ، اورا کیک بلانے والے بھیجا۔ پس جس نے والی کی بات مان لی، وہ منظم بین آپ کھیا کہ اور میں ہوری کے کہا: آپ کو مشتوں نے کہا: آپ کی آئیسی سوری مشتوں نے کہا: آپ کی آئیسی سوری میں دل بیدار ہے۔ پہلے فرشتوں نے کہا: آپ کی فرما نبر داری کی ۔ اور جس نے آپ کی فرما نبر داری کی ۔ اور جس نے آپ کی فرما نبر داری کی ۔ اور جس نے آپ کی فافر مانی کی اس نے القد کی نافر مانی کی اس نے القد کی نافر مانی کی ۔ اور آپ گوگوں کے در میان فرق کرنے والے بیں ( یعنی جنتیوں اور جبنیوں کوجدا جدا کرنے والے بیں ) (رواہ بہناری ، محتولة تحدیث نبر میں) کرنے والے بیں ( یعنی جنتیوں اور جبنیوں کوجدا جدا کرنے والے بیں) (رواہ بہناری ، محتولة تحدیث نبر میں)

پہلامقصد الوگ آپ کی فرمانبرداری کے مکلف بیں۔ آپ کی اطاعت ہی اللہ تھی لی کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے اوگوں کو جنت کی نعمتوں کی طرف بلانے والے بیں پس حویلی میں وہی آئے گا جو آپ کی دعوت قبول کر رہا۔ ورسرا مقصد: فرشتوں نے ایک معنوی حقیقت کو مثال ویکر محسوس بنادیا ہے تاکہ بات پوری و ضاحت کے ساتھ فر بہن شیمین ہوجائے۔

[۱] وَضَرِبُ السلائكةُ له صلى الله عليه وسلم" مثلَ رجلٍ بني دارًا، وجعل فيها مأَذُبَةً، وبعثَ داعيًا"

أقول: هذا إشارة إلى تكليف الناس به،وجعلُه كالأمر المحسوس، إكمالًا للتعليم.

ترجمہ: (۱) اور بیان کی فرشتوں نے آپ میلائیڈیٹا کے لئے:'' مثال اس مخص کی جس نے بنائی کوئی حو ملی ، اور اس میں ایک پُر تکلف دعوت رکھی ، اور اس نے ایک بلانے والا بھیجا'' میں کہتا ہوں ' یہ ( مثال ) اشارہ ہے لوگوں کو مکلف بنانے کی طرف آپ کو مائے کا۔اور اس ( اطاعت ) کومسوس امرکی طرح بنانا ہے تا کتعلیم کھمل طور پر ہو۔







#### سيجها عمال في نفسه بھي موجب عذاب ہيں

صدیت - حضرت ابو ہر یرہ درنسی القدعنہ ہے مرہ کی ہے کہ آنخضرت میلانی آیئے نے فرمایا: میری مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ جلائی ، پس جب روشن کردیا آگ نے اپنے اردگرد کی چیز وں کو ( یعنی وہ خوب جل گئی ) تو پروانوں نے اور دوسرے کیڑوں نے اس میں گرنا شروع کیا ۔ اور اُس آگ جلانے والے نے ان کورو کنا شروع کیا ، مگر وہ اس پر عالب آتے رہے ۔ اور وہ زبردی آگ میں گھتے رہے ۔ پس میں تمہاری کمریں پکڑ کرتم کو آگ ہے ، پ تا ہوں ۔ اور قرتم زبردی آگ میں گھتے دے ۔ پس میں تمہاری کمریں پکڑ کرتم کو آگ ہے ، پ تا ہوں ۔ اور تی زبردی آس میں گھے جلے جارہے ہو! (منتن مدیر مقنو قرصدیت نبر ۱۳۹)

تشریخ: ان دونوں مثالوں سے بہ بت واضح ہوتی ہے کنفس الا مریس پچھا کمال ایسے بھی ہیں جو بعثت انبیاء سے پہلے بھی قابل مؤاخذہ ہیں۔ کیونکہ صورت حال یہ نہیں ہے کہ انبیاء لوگوں کو پکڑ کی گڑ کر جہنم میں جبونک رہے ہیں یادہ دخمن کو چڑ حالائے ہیں۔ لوگ تو خود بی آگ میں مررہے ہیں اور دخمن تو خود بی چڑ حالائے ہیں۔ اور شریعت کا نزول اس دے رہے ہیں۔ اور شریعت کا نزول اس دے رہے ہیں۔ اور شریعت کا نزول اس نفس الا مری حسن وقتے سے پردہ اٹھا تا ہے، تبجھان میں حسن وقتے پیدائیس کرتا۔ گر چونکہ نفس الا مری حسن وقتے کا اور اک مشکل ہاں لئے جڑاء وسز اکونزول شریع پرموقوف رکھا گیا ہے۔ البتہ جن اٹھال کا حسن وقتے منال کا حسن وقتے عقل ہاں پرموقوف رکھا گیا ہے۔ البتہ جن اٹھال کا حسن وقتے مُدرک بالعقل ہاں پرموافذہ بعث انبیاء سے پہلے بھی ہوگا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جبال یہ مسئلہ آیا ہے کہ اٹھال کا حسن وقتے عقلی ہے یا شرعی جنفصیل سے گڈر پھی ہوگا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جبال یہ مسئلہ آیا ہے کہ اٹھال کا حسن وقتے عقلی ہے یا شرعی جنفصیل سے گڈر پھی ہوگا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جبال یہ مسئلہ آیا ہے کہ اٹھال کا حسن وقتے عقلی ہے یا شرعی جنفصیل سے گڈر پھی ہوگا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جبال یہ مسئلہ آیا ہے کہ اٹھال کا حسن وقتے عقلی ہے یا شرعی جنفصیل سے گڈر پھی ہوگا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جبال یہ مسئلہ آیا ہے کہ اٹھال کا حسن وقتے عقلی ہو کہ بھی ہوگا۔ یہ بھی ہوگا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جبال یہ مسئلہ آیا ہے کہ اٹھال کا حسن وقتے عقلی ہو کا مقدمہ ہوں کہ بھی ہوگا۔ یہ بھی ہوگا۔ یہ بھی ہوگا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جبال یہ مسئلہ آیا ہے کہ اٹھال کا حسن وقتے عقلی ہو کہ بھی ہوگا۔ یہ بھی ہوگا ہے بھی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے بھی ہوگا ہے بھی ہوگا ہے بھی ہوگا ہے بھی ہ

[٧] قولُه صلى الله عليه وسلم " مثلي كمثل رجل اسْتَوْقَدَ نارًا" الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما مثلي ومَثَلُ ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومًا، فقال: يا قوم! أنى رأيتُ الجيش بعينيً"

﴿ لُوَ وَرُبِيَالِبَ رُلِي ﴾

#### الحديث، دليلٌ ظاهر على أن هنالك أعمالاً تستوجب في أنفسها عذاباً قبل البعثة.

مر جمد: (۴) آپ سِنْ بَا يَنْ الله كا ارشاد: "ميرى مثال اس آدى كى ى ب جس نے آگ روش كى" آخر حديث تك اور آپ سِنْ اَ يَكُنْ مَيْرى حالت اور اس مدايت كى حالت جس كے ساتھ اللہ نے جھے كو بھيجا ہے اس آدى كى ہے جو اور آپ سِنْ اَ يَكُنْ مَيْرى حالت اور اس مدايت كى حالت جس كے ساتھ اللہ نے جھے كو بھيجا ہے اس آدى كى ہے جو اسى قوم " آخر حديث تك (بيد دونوں ارشادات) اس بات كى واضح دليل بيں كه وہاں بھي اعمال السي بھى جي جو واجب والازم جانے بيں فى نفسه سندا ہے كو احت ہے بہلے (بيلا قولد مبتدا ہے دوسرااس يرمعطوف ہے اور دليل خبر ہے)

# آپ کے لائے ہوئے دین کے علق ہے لوگوں کی تین قسمیں

حدیث سے حفرت الوموک اشعری رضی القدعنہ ہے مردی ہے کہ آنخضرت بیٹی پیم نے ارشادفر مایا. ''اس علم وہدایت کی مثال جس کے ساتھ القد تعالی نے مجھے بھیجا ہے تیز بارش کی ہے ، جوز مین پر بری تو زمین کی تمین فتمیس ہوگئیں:

- (۱) زرخیزز مین -اس نے یانی این اندرجذب کیا۔ پس گھاس اور بہت مبزواً گایا۔
- (٢) \_ بنجرز مين \_اس نے يانى روكا \_ پس الله تعالى نے اس سے لوگوں كونقع پہنچا يا \_ لوگوں نے بيا، پلايا اور كيستى كى \_
- (٣) ---زمین کی ایک اورتهم ہے جوچیئیل میدان ہے۔اس نے نہ تو پانی روکا نہ گھا س آگائی (سارا پانی ہے گیا)
  پس بیر مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کا دین سمجھا اور اس کو اُس علم نے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے جھے کو بھیجا
  ہے ، پس اس نے سکھا اور سکھلا یا۔ اور مثال ہے اس شخص کی جس نے اس دین کی طرف سر بی نہیں اٹھا یا اور اس
  ہوایت کو قبول نہیں کیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں (متنق ملیہ مقدوۃ فدیٹ ۱۵)

تشری اس حدیث میں غورطلب بات یہ ہے کہ مثال یعنی زمین کی تو تین قسمیں کی گئی ہیں ، گرممثل لدیعنی لوگوں کی دوہی قسمیں بیان کی گئی ہیں ، لوگوں کی تیسر می قسم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس حدیث ہیں مثال (زمین) کی طرح ممثل لد؛ (لوگوں) کی بھی تینوں قسمیں بیان کی گئی ہیں ۔ لوگوں کی پہلی قسم ہیں ہے دو قسمیں نکلتی ہیں علاء اور عباد۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنخضرت میالتہ دیکٹے کہ لائے ہو منے علم و ہدایت کے تعلق سے لوگوں کی اولا دو قسمیں بوتی ہیں : علاء (وین حاصل کرنے والے) اور جبلاء ۔ پھراول کی دو قسمیں ہیں : فقباء اور عباد \_ فقباء یعنی مجتمد بین کی مثال ہے ۔ شاہ کی زمین ہے ۔ اور عباد کی مثال ہے ۔ شاہ کی زمین ہے اور تیسری قسم کی زمین جبلاء یعنی کھار کی مثال ہے ۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل علم آپ میلاند پہیم کی لائی ہوئی ہدایت کو دوطریقوں میں ہے کسی ایک طریقہ سے قبول کریں گے:

بہبلاطر لیقہ:صرت کروایت کے ذریعہ یا داللہ روایت کے ذریعہ۔دلالہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصوص سے استنباط کریں گے اور لوگوں کو اپنی استنباط کریں گے تا کہ وہ ان کی پیروی کریں ( اس کی مزید تفصیل مبحث سابع کے باب ثالث میں گذر چکی ہے)

دوسرا طریقہ:عبّادلینی دین کے جاننے والے شریعت پڑمل پیرا ہوں گے،اوران کی سیرت ہے لوگ راہ نمائی حاصل کریں گے۔دوسری قشم کی زبین ان مبّا دوعاملین کی مثال ہے۔

اورلوگوں کی تیسری شم جبلاء کی ہے۔ بیدہ الوگ ہیں جوسرے ہے دین قبول ہی نہیں کریں گے۔ زمین کی تیسری شم ان لوگوں کی مثال ہے۔

فا كدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے او گوں كى تين تسميں جس طرح بيان فرمائى جي اس پراشكال بيہ ہے كہ عامليان وعبادكى مثال بنجرز مين كيے بوسكتى ہے؟ بنجرز مين توخود پانى ہے متفع نہيں ہوتى، صرف دوسرول كوفا كدہ پہنچاتى ہے۔ اور يد حضرات توخود بھى دين سے متنفع ہوتے ہيں؟ اس كے شار حين حديث نے اور طرح ہے لوگوں كى تين قسميں بيان كى بيں ہمظا ہر حق اور فتح البارى ميں اس كى تنفسيل ہے۔ راقم كا خيال بيہ ہے كہ تيسرى قسم كا تذكرہ ججوڑ ديا گيا ہے ان كو تابل ذكر نہيں سمجھا گيا۔ جسے يوم السبت ميں مجھلى كا شكار كرنے والوں كے قصہ ميں بيان جزاء كے وقت ايك قسم كا تذكرہ بالقصد جھوڑ ديا گيا ہے اور بيتيسرى قسم ما لم غير عامل كى ہے جس نے تلم دين ہے لوگوں كوفائدہ پہنچايا ، مگر خود منتفع نہ ہوا۔ الله الله مونے ہے جمارى حفاظت فرماكيس (آمين)

[٣] وقوله صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضًا" الحديث.

فيه: بينانُ قبولِ أهل العلم هدايته صلى الله عليه وسلم بأحد وجهين: الرواية صريحًا والرواية دلالة: بأن استنبطوا وأخبروا بالمستنبطات، أو عملوا بالشرع، فاهتدى الباس بهذيهم، وعدم قبولِ أهل الجهل دأسًا.

تر جمہ: (۲) اور آنخضرت سِلِنْ مَنْ یَا ارشاد: ''اس علم وہدایت کی مثال جس کے ساتھ القد تعالی نے جھے کو بھیجا ہ الخ اس حدیث میں اہل علم کے قبول کر نے کا بیان ہے آپ کی (لائی ہوئی) ہدایت کو دوطریقوں میں سے کسی ایک طریق ہے: صرح کروایت کے ڈرایعہ یادلالۂ روایت کے ذرایعہ: ہایں طور کہ دواسٹباط کریں اور بتلا کمیں (لوگوں کو) اپنی استنباط کی بوئی با تمیں(تا کہلوگ اس پڑمل چیرا ہوں۔ یہی تقلید مجتبدین کی حقیقت ہے) یا شریعت پڑمل پیرا ہوں۔ یس لوگ ان کی سیرت ہے راہ نمائی حاصل کریں اور (اس حدیث میں بیان ہے) جہلا ، کے قبول نہ کرنے کا سرے ہے۔ کہا

### خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کیوں ضروری ہے؟

تشریخ: پچھوگوں کے ذبن میں موال بیدا ہوتا ہے کہ سنت نبوی کی چیروی کی ضرورت تو واضح ہے۔ آپ کی سنتیں تو دین کا جزء جیں۔ گر طفائے راشدین کے طریقوں کی چیروی کیوں ضروری ہے۔ وہ پنیمبر جیں ندان کے ذر بعداللہ نے دین بھیجا ہے؟ شاہ صاحب قدس سرہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ دین تو بیٹک وہ ہے جو آپ سی نیکباً کی آخر ربعداللہ نے بھیجا ہے۔ اس لئے وین کا نظم وانظام تو طریقہ نبوی کی پیروی بی ہاستوار ہوسکتا ہے۔ گردین کے لئے اقام متبودین کا نظام بھی ضروری ہے، اور وہ بڑی حکومت کے ذریعہ بی ممکن ہے۔ اور حکومت کبری آخضرت میلانیا بی ان مانت کا تا کہ بھی ضروری ہے، اور وہ بڑی حکومت کے ذریعہ بی ممکن ہے۔ اور حکومت کبری آخضرت میلانیا بی ان مانت کا تم نہیں ہوگئی تھی۔ وہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے باتھوں سے قائم ہوئی۔ اور خلافت کبری کا نظم وانتظام خلفاء کی باتھوں سے قائم ہوئی۔ اور خلافت کبری کا نظم وانتظام خلفاء کی باتھوں سے ہوئی ۔ اور خلافت کبری کا نظام استوار نہیں ، اور اس کے ماند کی باتھوں سے دیگر امور بیس جو تکم اپنے اجتہادے دیں گائی اطاعت ضروری ہے، اس کے بغیر خلافت کبری کا نظام استوار نہیں ، وہرکتا۔ باس بیشرط ہے کہ وہ کوئی نیا تھم شری نافذ نہ کریں ، کیونکہ غیر نبی کواس کا اضیار نہیں ، ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا حکم کی نص کے خلاف جا تر نہیں۔ گر معروف ان کا حکم کی نص کے خلاف جا تر نہیں۔ گر معروف ان کا حکم کی نص کے خلاف جا تر نہیں۔ گر معروف ان کا حکم کی نص کے خلاف جا تر نہیں۔ گر معروف ان کا حکم کی نص کے خلاف جا تر نہیں۔ گر معروف ان کا حکم کی نص کے خلاف کی میروکی ضروری ہے، اس کے بغیر خلافت کبری کا نظام کیے درست ہوسکتا ہے؟!

[1] قوله صلى الله عليه وسلم في الموعظة البليغة: "فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدين المُهْدِيِّيْنَ"

أقول: انتظامُ الدين يتوقف على اتباع سُنَنِ النبي وانتظامُ السياسة الكبرى يتوقف على الانقياد للخلفاء فيما يأمرونهم بالاجتهاد في باب الارتفاقات، وإقامة الجهاد، وأمثالِ ذلك، مالم يكن إبداعًا لشريعة، أو مخالفًا لنصّ.

تر جمعه: (٣) آنخضرت مِلاَنْهُ لِيْمْ كاارشاد پُرتا ثيروعظ مِين: ' پس لازم پکِرُ وتم ميرے طريقة کوءاور راه ياب مدايت آپ خلفاء کے طریقة کو''

میں کہتا ہوں: دین کا انتظام آنتا میں بخضرت میں اللہ بیٹے کی سنتوں کی اتباع پرموقوف ہے۔ اور خلافت کبری کا انتظام خفا ، کی تابعداری پرموقوف ہے ان باتوں میں جن کا وہ لوگوں کو تقلم ویں اپنے اجتہاد ہے معیشت کی مفید تد بیروں اور جہاد بریا کرنے اور اس جیسے معاملات کے سلسلہ میں۔ جب تک نہ ہووہ شریعت کی نئی ایجادیا کسی نص کے خلاف۔

☆

☆

₩

## فرقهٔ ناجیهاور فرق غیرناجیه کیمثیل

صدیث - حضرت عبداللہ بن مسعود رسنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سالنہ بنائے نے ہمارے لئے ایک (سیدھا) خط کھینچا، پھر فرمایا کہ: ' بیاللہ کا راستہ ہے' پھراس کے وائیں ہائیں کی خطوط کھینچ (سات خط جھوٹ اور فیر سیدھا) خط کھینچا، پھر فرمایا کہ: ' بیاللہ کا راستہ ہے' پھراس کے وائیں ہیں ہان ہیں ہان ہیں ہے ہر راہ پر شیطان فیر ھے دائیں طرف اور ای طرف وعوت دیتا ہے۔ اور آب نے (سورۃ الانعام کی آیت ۱۵۳) تلاوت فرمائی (اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ) میروں مت کرو، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ) میروں مت کرو، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ) میروں راہوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ راہیں تم کواللہ کی راہوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ راہیں تم کواللہ کی راہوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ راہیں تم کواللہ کی راہوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ راہیں تم کواللہ کی راہوں کی پیروی میں گرو، اور دوسری راہوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ راہیں تم کواللہ کی راہوں کی پیروی میں گی (مقلوۃ حدیث ۱۱۹)

تشری جسب سے پہلے یہ بات واضح طور پر ذہن نشیں کر لی جائے کہ اس حدیث میں فرقۂ ناجیہ اور فرق ضائہ کی مشیل بیان کی گئی ہے۔ سیدھاراست اہل السنہ والجماعہ کاراستہ ہے، باتی اسلامی فرقوں کی راہیں کی ہیں۔ اور فرقۂ ناجیہ ہی عقائد کی بنیاد پر بہر حال عقائد کی بنیاد پر بہر حال جہنم میں جانا ہے۔ سرایا بی عدان کو نجات ملے گی۔ وہ مخلد فی النارنہیں ہیں۔ آیت کر بر میں اس مراطمت تقیم پر مجامزان رہنے اور دوسری راہوں سے بینے کی موایت ہے۔ یہ حدیث اسلامی اور دیگر غیر اسلامی ندا ہب کی تمثیل نہیں

ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کوغلط بھی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس حدیث کی تشریح میں جوفرقۂ ناجیداور دیر فرق غیر ناجید کی شخیص کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بیصدیث انہی کی تمثیل ہے۔

قرقة ناجيد: وه قرقة ہے جوعقيد واور عمل دونوں ہى جي ظاہر كتاب وسنت كواپتائے والا ہے يعنی قرآن وحد بيث سے برطاہر جو پچھ مفہوم ہوتا ہے اس كوليتا ہے ، ہے جاتا ويلات نہيں كرتا۔ اس طرح عام طور پرصحابہ وتا بعين جس را ہ پر چنتے رہے ہيں اس كواپتا تا ہے۔ اور صحابہ كرام ، تا بعين عظام اور مجتبدين عالى مقام بيں جو باہم مسائل فرعيه بيں اختلافات موسئے ہيں جن ميں نص عام طور پر ساھنے نہيں آئى ، ندان مسائل ميں ہوئے ہيں جن ميں نص عام طور پر ساھنے نہيں آئى ، ندان مسائل ميں ہوئے ہيں جن ميں نص عام طور پر ساھنے نہيں آئى ، ندان مسائل ميں ہوئے ہيں جن ميں نص عام طور پر ساھنے نہيں آئى ، ندان مسائل ميں ہوئے ہيں جن ميں نص عام طور پر ساھنے نہيں آئى ، ندان مسائل ميں ہوئے ہيں جن ميں نص عام طور پر ساھنے نہيں آئى ، ندان مسائل ميں ہوئے ہيں جن ميں نص عام طور پر ساھنے نہيں آئى ، ندان مسائل ميں صحابہ كا جمائے ، واجب ۔ اور بيا ختلا فات دووجہ ہوئے ہيں :

(۱) \_\_\_\_\_\_(۱) ما تندلال كرنے ميں اختلاف بواہے۔

(۲) \_ يا كسى نص كاجمال كي تفسير ميس اختلاف مواج\_

بہرحال بیاختلافات مفنز بیں۔ کیونکہ بیفروع (شاخوں) کے اختلافات ہیں۔اصول (تنے) میں بیسب حضرات متحد ہیں۔اوراصل واحد (ایک تنے) ہے جتنی بھی شاخیس پھوٹیس درخت ایک ہی رہتا ہے۔متعدد درخت نہیں بن جاتے۔البتہ اصول (تنے) مختلف ہوجا کیں تو پھر درخت ایک نہیں رہے گا متعدد ہوجا کیں گے۔

ا یک حدیث میں ان اصولوں کی نشاند ہی کی گئی ہے جن پر گامزن ہونے والانجات پانے والا ہے۔وہ حدیث درج بل ہے:

حدیث - حضرت عبداللہ بن عُمر ورضی الله عنهما ہے مروی ہے کدرسول الله ملائی آیکا نے فرمایا:

" ضرور میری امت پر ایساز ماند آئے گا جیسائی اسرائیل پر آچکا ہے، جیسا کدایک چپل دوسرے چپل کے نمونہ پر کاٹا
جاتا ہے۔ یہاں تک کداگران میں کوئی ایسافخص ہوا ہے جس نے اپنی مال سے علانیہ بدفعلی کی ہے تو میری امت میں
جسی ایسافخفس ضرور پیدا ہوگا۔ اور بیشک بنی اسرائیل بہتر گروہ ہوگئے، اور میری امت کے بہتر گروہ ہول کے ۔ وہ سب
جہنی ایسافخفس ضرور پیدا ہوگا۔ اور بیشک بنی اسرائیل بہتر گروہ ہوگئے، اور میری امت کے بہتر گروہ ہول کے ۔ وہ سب
جہنی میں جائیں کے بجزایک کے محابہ نے دریافت کیا: "وہ ایک ناجی فرقہ کونساہے؟ آپ میان نیوی کے فرمایا: ما اُنا
علیہ و اُصحابی (جس بر میں اور میر سے اصحاب میں) (رواوالتر ندی مفکوۃ حدیث الا)

مسا أنسا علیسه بین سنت نبوی کی طرف اشاره ہے (حدیثوں پڑمل کرنے والے اس کا مصداق نبیس ہیں) اور اصحابی سے اجماع امت مراد ہے، جس کا اعلی فر دصحا بہ کا اجماع ہے۔ یبی جماعت مؤمنین کی راہ ہے۔ جواس سے پرگشتہ ہے وہ جماعت حقہ کا فردنیس۔

قر آن کریم کی جمیت میں تو کوئی اختلاف نہیں۔البتہ احادیث اورا جماع کی جمیت میں اسلامی فرقول نے اختلاف کیا ہے۔حالانکہ سورۃ النساء کی آیت ۱۵ میں دونوں کی جمیت کا ایک ساتھ تذکرہ ہے۔ارشاد پاک ہے:﴿ وَمَنْ يُنْفَاقِقِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الرَّسُولَ مِنْ بعد ماتَبَيَّن لَهُ الْهُدى، ويَتَبعُ غيرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْن، نُولَهِ مَاتُولَى، ونُصلهِ جَهَمَ، وَساء تَ مصيرًا ﴾ ليعنى جو شخص رسول كى خافت كرتا ہے، اس كے بعد كداس كے لئے امرحق ظاہر ہو چكا ( يعنى حديث كى جيت كا انكار كرتا ہے، حالانكدرسول كا رسول ہونا عابت ہو چكا، اور الله كے رسول كى با تيس جحت نہ ہول كى تو پھر رسول ہينے كا فائدہ بى كيا ہوگا ) اور وہ مسلمانوں كا راستہ جيور كر دوسرے راسته پر ہوليا ( يعنى اجماع امت سے برگشتہ ہوگيا ) تو ہم اس كو جو يجھوہ كرتے ہوئے كا اور اس كو جنہ ميں داخل كريں كے، اور برى ہو وہ جگہ جانے كى ا

اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ بے اجماع کی جمیت پرا شدلال کیا ہے۔ پس فرقۂ ناجیہ اہل السندوالجم عرب یعنی جواوگ سنت نبوی کو اپنا ہے اجماع کی جمیت پرا شدلال کیا ہے۔ پس فرقۂ ناجیہ اہل السندوالجم عرب یعنی اجماع امت جواوگ سنت نبوی کو اپنا تے ہیں ،احادیث نبویہ کو جمت مانے ہیں اور جماعت مسلمین کی را و پر جہتے ہیں یعنی اجماع امت کو جمت مانے ہیں و بی اہل حق ہیں۔ اللّٰ ہم اجعلنا منہم!

فِرُ قَ غَيرِ نَا جِيدِ: ووگروہ مِيں جنھوں نے کوئی ايساعقيدہ اپنايا ہے جوسلف کے عقيدے کے خلاف ہے۔ يا کوئی ايسا عمل اختيار کيا ہے جوجمہور صحابہ و تا بعين کے عمل وہ ہے يعنی جس عمل پر امت کا اجماع ہے ، اور وہ اجماع وورا اللہ سے چلاآ رہا ہے جیسے تر اور کے کی ۲۰ رکعتیں جوفر قد اس کو قبول نہیں کرتا وہ گمراہ فرقہ ہے۔

[ه] خَطَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطّاء ثم قال: "هذا سبيل الله"، ثم خطَّ خطوطًا عن يسمينه وعن شماله، وقال: "هذه سُبُل، على كل سبيل منها شيطان، يدعو إليه" وقرأ: ﴿وَأَنْ هذا صِراطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبْعُوْه، ولاتَتْعُوا السُّبُلَ فَتَفرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله ﴾

أقول: الفرقة الناجية: هم الآخذون في العقيدة والعمل جميعًا بما ظهر من الكتاب والسنة، وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين، وإن اختلفوا فيما بينهم فيما لم يشتهر فيه نصّ، ولاظهر من الصحابة اتفاق عليه، استدلالاً منهم ببعض ما هنالك، أو تفسيرًا لمجمله؛ وغيرُ الناجية: كلُّ فرقةٍ انْتَحلتُ عقيدةً خلاف عقيدة السلف، أو عملاً دون أعمالهم.

تر جمد: (۵) آنخضرت مَيِلْ مَدَيَّمُ نَهُ لُولُول کو مجھانے کے لئے ایک (لمبا) خط کھیٹیا۔ پھرفر مایا: 'ساللہ کاراستہ ہے' اللے۔
میں کہتا ہوں: نجات یا نے والے اوک ووجیں جواپنانے والے جی عقیدہ اور عمل دونوں میں اس بات کو جو بہ ظاہر ثابت ہوتی ہے کتاب وسنت ہے، اور چیا جی اس پر جمہور صحابہ وتا بعین ۔ اگر چہوہ ماہم مختلف ہوئے ہوں اس بات میں جس میں کوئی نص مشہور نہیں ہوئی ۔ اور نہوا ہی اس پر اتفاق ظاہر ہوا ہے (وہ حضرات مختلف جوئے ہیں) استدول میں جس میں کوئی نص مشہور نہیں ہوئی۔ اور نہوں میں جو قرائن جیں، ان سے کرتے ہوئے اپنی طرف سے بعض ان باتوں میں جو وہاں جی ( لیعنی مسئلہ کے بارے میں جو قرائن جیں، ان سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفییر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہم وہ اس جا اس کے اجمال کی تفییر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہم وہ اس میں استدلال کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفییر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہم وہ اس میں استدلال کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفییر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہم وہ اس میں اختلاف ہو گیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفییر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہم وہ استدلال کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفیر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہم وہ اس میں بیان میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئ

گروہ ہے جومنسوب ہوا ہے کسی ایسے عقیدے کی طرف جوسلف کے عقیدے کے خلاف ہے یا کسی ایسے کمل کی طرف جو ان کے کمل کے علاوہ ہے۔( اِنتَ حَلَّ مذھب کذا: منسوب ہونا ) کہ کہا

#### مجدّ دین کی ضرورت اوران کے کارناہے

حدیث \_\_\_\_\_\_ تخضور ملائی کیا نے ارشادفر مایا کہ: ''میدامت گرا بی پراکشانہیں ہوگی' 'تر ندی (۳۹۳) کی روایت میں ہے کہ: ''اللہ تعالیٰ میری امت کو \_ یا فر مایا بھتر کی امت کو \_ کسی گرا بی پراکشانہیں کریں گے۔اوراللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔اور جو (جماعت ہے) علحہ ہ جوا وہ جہنم میں جھو تک دیا جائے گا' (مفکو قاحدیث ۱۵۳) اور مستدرک جا کم (۱۵۱۱) میں ہے کہ: ''سوادِ اعظم کی پیروی کرو، پس جو تفی (سواد اعظم ہے) علحہ ہ جواوہ دوز خ میں جھو تک دیا جائے گا (مفکو قاحدیث ۱۵۲)

حدیث ۔۔۔ آنخضرت مینالسیّنیم نے ارشادفر مایا کہ:' اس علم کولیں گے برآنے والی سل کے نیک ( ثقة اور معتمد ) لوگ۔ وہ اس علم سے دور کریں گے: حد سے بڑھنے والوں کی تحریف اور باطل پرستوں کا جھوٹ اور جا ابوں کی تاویل'' (مفکلوٰ قاحد بٹ ۲۲۸)

تشری : آنخضرت مینی بینی بیلے جب لوگوں نے اللہ کے دین میں اختلاف کیا۔اورز مین میں بگاڑ پھیلا یا۔ تو صورت حال نے تقاضا کیا اورالقد تعالی نے رحمت عالم مبائنا پیٹی کومبعوث فر مایا۔اور آپ کی بعثت کے ذریعے سابقہ ملت کی جی کو درست کیا۔اوراللہ کے دین کوٹر و تاز و کر دیا۔

پھر جب آپ نے وفات پائی تو وہ عنایت البی بعینہ آپ کے لائے ہوئے ملم وہدایت کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیونکہ بوت کا سلسلہ آپ بر منتبی ہو گیا تھا۔ اب ہدایت کی روشی آپ کے دین کے بقاء پر موتوف تھی ،اس لئے مصلحت غداوندی میں اس آخری دین کی حفاظت ضروری ہوئی۔ پس وہ مہرالبی امت کے دلول میں البامات اور دیگر تقریبات کا باعث بنی۔ عرض ہارگاہ خداوندی میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہدایت لوگوں میں قیامت تک برقم ارر ہے گی اس لئے ضروری ہوا کہ لوگوں میں لامحالہ ایک امت ساری گراہی پر شفق لوگوں میں العالہ ایک ایس النے مروری ہوا کہ محت سے اوگوں میں لامحالہ ایک امت ساری گراہی پر شفق لوگوں میں لامحالہ ایک امت ساری گراہی پر شفق لے رداہ ابوداؤد صدیدے اس متدرک محمد کی الیاری ۱۴ والام یہ کلم فید فید عدہ حس ۱۲

نہ ہوجائے اور میکھی ضروری ہوا کہ قر آن کریم لوگوں میں ہمیشہ محفوظ رہے۔

ادھرصورت حال ہے ہے کہ جس طرت شاندار حویلی میں عرصة درازگذر نے سے مکڑیاں جالے تنتی ہیں، گردو خبار جبتی ہے، کہیں سے پلاستر اکھڑتا ہے اور رنگ وروغن (پینٹ) پیچا پڑتا ہے یا اڑ جاتا ہے تو حویلی کی صفائی اور تزئین کاری ضروری ہوتی ہے۔ ای طرن نو گول کی استعدادول کے اختلاف نے کہوئی عالم ہے اور کوئی جابل، واجب کیا کہ مدت مدید گزر نے پرلوگ اپنی طرف سے وین میں پچھا ہی چیزیں شامل کردیں جودین میں ہے بیس بیں۔ ایسے وقت میں لطف خداوندی ایسے رجال کار کو کھڑ اکرتا ہے جو دین کی عمارت کی صفائی اور تزئین کاری کا کام کریں ۔ یہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کی مربلندی کا قدرت فیصلہ کرچکی ہوتی ہے۔ میں مجددین امت ہیں۔ یہ حضرات پہلے علم وین خوب محنت سے حاصل کرتے ہیں، پھر تین قتم کے کام کرتے ہیں:

بہلا کام: غالی (حدہے بڑھا بواقخص) دین میں جوتح بیف کرتا ہے، بید حضرات اس کو دور کرتے ہیں۔ جیسے غالی شیعہ حضرت علی رضی اللہ عند کو خدا مانتے ہیں یا اماموں کو بیفیبروں کا درجہ دیتے ہیں۔ مجد دین ایسے امور کی اصلاح کرتے ہیں۔ غرض تشد داور تعمق کی راہ ہے جوخرا بیاں دین میں درآتی ہیں ان کو بید حضرات دور کرتے ہیں۔

ووسرا کام : باطل پرستوں کے اقبا ،ات کی قلعی کھولتے ہیں، جیسے ملعون قادیائی کا دعوئے نبوت ۔ غرض استحسان (جاہلوں کی پسندیدگی) اور دوملتوں ہیں خلط ملط کرنے سے جوخرا بیاں بیدا ہوتی ہیں ،ان کو یہ حضرات دور کرتے ہیں۔
تیسرا کام: جاہلوں کی غلط تاویا ت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے رضا خانیوں کا سورۃ المائدہ کی آیت ۱۵ سے استدلال کر آنخضرت سالفہ آئیم نور شے اور آپ کا سایہ بیس تھا۔ حالا نکد آیت ہیں نور (ایک روثن چیز) سے مرادقر آن ہے ، کیونکر آگے یہ دی بعد میں مفر شمیر آئی ہے اور مسنداحد (۳۲۸ میل) کی روایت سے آپ کا سایہ ہوتا خانیت ہے۔ غرض تہاون کی راہ سے اور ضعیف تاویا ت کی جنیاد پر مامور ہوتر کرنے کی وجذ سے وین میں جوخرا بیاں بیدا ،وتی جیں ،مجدوین ان کو بھی دور کرتے ہیں۔

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم." لا تجتمع هذه الأمةُ على الضلالة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها" وتفسيره في حديث آخر: " يَحْملُ هذا العلمَ من كل خَلفِ عُدولُه، يَفُونُ عه تحريفَ الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويلَ الجاهلين" اعلم أن الناس لما اختلفوا في الدين ، وأفسدوا في الأرض: قرع ذلك بابَ جودِ الحق، فبعث محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك إقامة الملة العوجاء، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صارت تلك العاية بعينها متوجهة إلى حفظِ علمه ورُشدِه فيما بينهم، فأورثت فيهم إلهاماتٍ وتقريباتٍ.



ففى حظيرة القدس داعية لإقامة الهداية فيهم مالم تقم الساعة، فوجب لذلك أن يكون فيهم لا محالة أمة قائمة بأمر الله، وأن لا يجتمعوا على الضلالة بأسرهم، وأن يُحفظ القرآلُ فيهم. وأوجب اختلافُ استعدادهم: أن يَلحق بماعندهم مع ذلك شيئ من التغير، فانتظرتِ العاية لناسٍ مستعدين، قصصى لهم بالتنويه، فأورثت في قلوبهم الرغبة في العلم، ونَفْي تحريف الغالبن، وهو إشارة إلى التشدُّد والتعمُّق، وانتحال المبطلين، وهو إشارة إلى الاستحسان، وخلُطِ ملةٍ بملة، وتأويل الجاهلين، وهو إشارة إلى الاستحسان، وخلُطِ ملةٍ بملة، وتأويل الجاهلين، وهو إشارة إلى التهاون ، وترك المأمور به بتأويل ضعيف.

تر چمہ: (۱) آنخضرت مِنالِنَهَ يَكُمُ كا ارشاد: ''نهيں اکھا ہوگی ہدامت گمرای پر' اور آنخضرت مِنالِنَهُ يُكُمُ كا ارشاد: ''بھی اکھا ہوگی ہدامت گمرای پر' اور آنخضرت مِنالِنَهُ يُكُمُ كا ارشاد: ''بھیجیں گے القد تعالیٰ اس امت کے لئے ہرسوسال کے سرے پر ( بعنی سوسال پورے ہونے پر ) اس شخص کو جو نیا کرے گا امت کے لئے اس کے دین کو' اور اس کی تفسیر ایک دوسری حدیث میں ہے: '' اٹھا کیں گے اس علم کو ہر مابعد مسل میں ہے اس کے دین کو' اور اس کی تفسیر ایک دوسری حدیث میں ہے: '' اٹھا کیں گے اس علم کو ہر مابعد مسل میں ہے اس کے معتبر لوگ، دور کریں گے وہ اس سے غالی لوگوں کی تحریفات کو، اور باطل پرستوں کے اقرعا ءات کو، اور جاہلوں کی تاویلات کو' اور باطل پرستوں کے اقرعا ءات کو، اور جاہلوں کی تاویلات کو'

جان لیس کہ جب لوگوں نے دین میں اختلاف کیا۔اورزمین میں فساد پھیلا یا، تو اس چیز نے دستک وی جودالہی کے درواز نے پر، پس اللہ تعالی نے حصرت محمد میں اللہ کومبعوث فر مایا۔ اوراس بعثت ہے اراوہ فر مایا سمج ملت کوسیدها کرنے کا۔ پھر جب آنخضرت میں نے دفات پائی تو ہوگئی وہ مہر بانی بعینہ متوجہ ہوئے والی آپ کے علم کی اور آپ کی مدایت کی لوگوں میں الہا مات کواور تقریبات کو۔

پس بارگاہ خداوندی میں ایک ارادہ ہے ہدایت کو برقر ارر کھنے کا لوگوں میں قیامت کے دن تک بیس بایں وجہ ضروری ہوا کہ ہولوگوں میں لامحالہ ایک است جواللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی ہو، اور بید کہ نہ اکٹھا ہوں وہ سارے کے سارے گمرا ہی بر،اور بید کمحفوظ رکھا جائے ان میں قرآن ۔

اوراوگوں کی استعداد کے اختلاف نے واجب کیا کیل جائے اس دین کے ساتھ جوان کے پاس ہے، اس کے ساتھ بچھتبد کیل ۔ پس مبر خداوندی نے انتظار کیا پچھ مستعدلوگوں کا، جن کے لئے سربلندی کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ پس پیچھے ان کی وہ مبر خداوندی ان کے دلوں میں علم کی رغبت کو، اور عالی لوگوں کی تحریف کے دور کرنے کو، اور وہ اشارہ ہے تشدو وتعمق کی طرف ۔ اور باطل پرستوں کے اقاما وات کے دور کرنے کو، اور وہ اشارہ ہے استحسان اور ایک ملت کو دوسری ملت کے ساتھ خلط کرنے کی طرف ۔ اور جابلوں کی تاویلات کے دور کرنے کو، اور وہ اشارہ ہے تہاون کی طرف اور مامور ہو جیوڑنے کی طرف نور مامور ہو جیوڑنے کی طرف نور مامور ہو کے دور کرنے کو، اور وہ اشارہ ہے تہاون کی طرف اور مامور ہو جیوڑنے کی طرف نور مامور ہو کے دور کرنے کی ساتھ حیور نے کی طرف ناور مامور ہو کا باب ۱۸)







#### علماءا نبياء كے وارث ہيں

حدیث ۔۔حضرت معاویہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ آنخضرت میلائیاتیائی نے فرمایا:'' اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر جا ہتے ہیں اس کورین کی مجھ مطافر ماتے ہیں' (متنق علیہ مشکوۃ ، کتاب العلم ،حدیث ۲۰۰)

صدیث ——ایک طویل حدیث بین حضرت ابوالدرداء رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت سالغهٔ آیا ہے ۔ ارشادفر مایا:'' بینتک علاء انبیاء کے دارث ( جانشین ) ہیں۔اورا نبیاء نے دینارودر ہم کا در ثنبیں چھوڑا، انھوں نے علم ہی کا در شرچھوڑا ہے۔ پس جس نے وہ علم حاصل کیااس نے کامل حصد لیا'' (مشکلوۃ، حدیث ۲۱۲)

حدیث \_\_\_\_ حضرت ابوامامہ رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مطالبہ کیا ہے۔ اور النہ کیا ہے کہ است عابدوی کم : دو شخصول کا تذکرہ الیا گیا ہے تاہم کی عابد پر برتری الیں ہے جیسی میری تم میں ہے ایک عمولی آوی پر برتری!'(مشاؤة حدیث ۱۳) اور اس تم کی اور روایتیں بھی ہیں ۔ جیسے ایک ضعیف حدیث ہے: فیقیہ واحد اشد علی المشبطان من الف عابد : ایک فقیہ (مسائل کا ماہر) شیطان پر ہزار عابدول ہے زیادہ بھاری ہے ۔ اور ایک ووسری مرسل روایت میں ہے عابد : ایک فقیہ (مسائل کا ماہر) شیطان پر ہزار عابدول ہے زیادہ بھاری ہے ۔ اور ایک ووسری مرسل روایت میں ہے کہ وہ نام وہ بن حاصل کر رہا ہوتا کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کر ہے، تو اس کے اور نیو کی اور بھی حدیثیں اور نیو کی اور بھی حدیثیں اور نیو کی اور بھی حدیثیں ہیں ، جن میں علاء کا مقام ومر تبدیان کیا گیا ہے۔

تشرت علاء کا پیدمقام ومرتبداس کئے ہے کہ جب اللہ تعالی کی نوبوت سے سرفراز فر ماتے ہیں ، اوراس سے مخلوق کی ہدایت کا کام لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس پراللہ تعالی کی نوازشیں ہوں۔ اور فرشتے مامور ہوں کہ وہ اس ہستی سے محبت کریں اوراس کی عظمت کا دم بھریں۔ پہلے مبحث اول کے باب سوم میں بید وایت بیان کی جب چک ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فر ماتے ہیں تو حضرت جرئیل علیہ السلام کواس سے محبت کرنے کا تھم و بیتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کی مقبولیت رکھی جاتی ہے۔

پھر جب نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ، تو وہ نوازشیں جو نبی کے ساتھ مخصوص تھیں ہو ہیں علوم نبوت ، ناقلین شریعت اور ناشرین وین پرمبذ ول ہوتی ہیں ،اس لحاظ ہے کہ وہ نبی کی ملت کے محافظ ہیں۔اس طرح علماءا نبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔اورالقد تعالیٰ ان کو بے تمار فوائد و ہر کات ہے نوازتے ہیں۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم. "من يُرِدِ اللهُ به خيرًا يُفقّهُ في الدين" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن العلماءَ وَرَثَةُ الأنبياء" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم" وأمثالُ ذلك.



اعلم أن العناية الإلهية إذا حلّت بشخص، وصيَّره الله مَظِنَّة لتدبير إلهى لابد أن يصير مرحومًا، وأن تُؤمر الملائكة بمحبته وتعظيمه لحديث مَحبة جبرائيل، ووضع القبول في الأرض. ولن تُؤمر الملائكة بمحبته وتعظيمه لحديث مَنبة جبرائيل، ووضع القبول في الأرض. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم نزلت العناية الخاصَّة به بحسب حفظ ملته إلى حملة العلم، ورُواته، ومُشيِّعِيْهِ، فأنتج فيهم فوائذ لا تُخصى.

مرجمہ: (٤) آنخضرت سنان بنیم کے بین ارشادات۔ (جمن کا ترجمہاد برآجکا ہے)

جان لیس کہ الطاف خداوندی جب کسی خفس پر نازل ہوتے ہیں،اوراس کو اللہ تعالیٰ تدبیرالہٰی کی اختمالی جگہ بناتے ہیں،تو ضروری ہے کہ دوہ مہر بانی کیا ہوا ہو،اور یہ کہ فرشتے تھم دیئے جا کمیں اس سے محبت اور اس کی تعظیم کرنے کا محبت جبرئیل اور زمین میں قبولیت رکھنے کی حدیث کی وجہ ہے۔

پھر جب نبی مینائنگیئیم (عالم بالا کی طرف) منتقل ہوگئے ، تو اتری وہ عنایت جو آپ کے ساتھ خاص تھی ، آپ کی ملت کی حفاظت کے لحاظ سے علم نبوت کے حاملین پراور ناقلین علم پراور اس علم کو پھیلانے والوں پر ۔ پس پیدا کئے (القدنے) ان میں بے شارفوائد۔

لغات: حَلَّ بالمكان: تازل بونا، الرنا مُشيعيد: اسم فاعل جمع كاصيفهمير كي طرف مضاف ب- إشاعة: كالمين حَلَّ بالمكان الأراب المنتجة الريخ السحاب: إرش برسانا-

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### محدثین کے لئے تروتازگی کی وعا

صدیت ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمروی ہے کہ آنخضرت میانی میئیم نے فر مایا: 'اللہ تعالیٰ تازہ و کھیں اس بندے کو ( یعنی قدر ومنزلت بڑھا کیں۔اوراس کو بہت خوشی حاصل ہو ) جس نے میری بات سی ، پس اس کو یا دکیا اوراس کو محفوظ کیا ،اور ( دوسروں تک ) پہنچا ہے۔ پس بعضے حاملین فقہ اس شخص کو پہنچا تے ہیں جواس سے بڑا فقیہ ہوتا ہے' ( یعنی بعض حدیث کو یا دکر نے والے فقیہ نہیں ہوتے یا فقیہ ہوتے ہیں گر جس کو وہ پہنچا تے ہیں وہ زیادہ مجھ رکھتا ہے، پس چا ہے کہ حدیث بعینہ پہنچا ہے تا کہ آ کے والا اس سے مسائل مستدبط کو وہ پہنچا ہے تا کہ آ کے والا اس سے مسائل مستدبط کرے ) (مفلؤ ق حدیث نبر ۲۲۸ وہ ۲۲ )

تشری علما یعنی حاملین و ناقلین و ناشرین علوم نبوت تو انبیاء کے جانشین ہیں۔ان کا مقام ومر جہتو بہت بلند ہے۔ ان کے بعد ورجہ اُن محد ثین کرام کا ہے جو فقیہ نبیں ہیں۔ان کو بھی رسول اللہ سلانیکی نے شادا فی کی دعا دی ہے۔ یہ ۔

#### فضیلت ان کو بایں وجہ حاصل ہوئی ہے کہ وہ بھی کسی درجہ میں ہدایت نبوی کو مخلوق تک پہنچانے والے ہیں۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: " بضَّرَ الله عبدًا سمع مقالتي، فَحَفظَها ووَعَاهَا، وأَدَّاهَا كما سمعها" أقول: سبب هذا الفضل أنه مظنَّةٌ لحمل الهداية النبوية إلى الخلق.

#### حدیث میں کذب بیانی کبیرہ گناہ ہے

حدیث سے حضرت عبداللہ بن عُمر ورضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِثلاثِهَ بِیَمْ نے قرمایا: ''جس نے جان کر مجھ پر جھوٹ بائد ھاوہ اینا ٹھائند وزخ میں ڈھونڈ ھے!'' (مشکوۃ ۱۹۸۶)

صدیت حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند سے مروی ہے کہ آنخضرت میں تانیک ہونے قرمایا: '' آخرز ماند میں بوے فرہی بردے جھوٹے لوگ ہوں گے ، جو تنہ ہم نے ہیں ہوں گی ، نہ تہمار سے باپ وادوں نے ۔ پس بچوہم اُن سے ، اور بچاؤان کوا پے سے نہ کراہ کردیں وہ تم کواور شافتہ میں ڈال دیں وہ تم کو' (مشکوۃ حدیث ۱۵۳ نے ۔ پس بچوہم اُن سے ، اور بچاؤان کوا پے سے نہ کراہ کردیں وہ تم کو اور شافتہ میں ڈال دیں وہ تم کو' (مشکوۃ حدیث ۱۵۳ کے ۔ پس بچوہم اُن ہونے کی تشریح : حدیث میں کذب بیانی کہیرہ گناہ ہونے کی تشریح : حدیث میں کذب بیانی کہیرہ گناہ ہے۔ پہلی حدیث میں جو وعید ہے وہ اس حرکت کے کہیرہ گناہ ہونے کی نشاندہ کی کرتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کی صدیوں تک دین کے چہنچنے کی راہ بس روایت ہی ہے۔ پس اگر روایات میں فساد درآئے گاتو وین کیسے محفوظ رہے گا؟! اس لئے روایت صدیث میں غایت درجہ احتیاط ضروری ہے۔ اورا حتیاط کی دو مصرتیں ہیں:(۱) راوی خودروایت بیان کر ۔ پار خود میں جی ز(۱) راوی خودروایت مدیث میں بات کی حوصلہ تکنی کی جائے۔ دومری روایت میں اس کی طرف اثنارہ ہے۔ غلط تم کے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ بمکہ ان کی حوصلہ تکنی کی جائے۔ دومری روایت میں اس کی طرف اثنارہ ہے۔

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: " من كذَب على متعمّدًا فَلْيَتَبُّوا مقعده من المار " وقوله صلى الله عليه وسلم: " يكون في آخر الزمان دجًالون كذا مون "

أقول: لما كان طريقُ بلوغ الدين إلى الأعصار المتأخرة، إنما هي الرواية، وإذا دخل الفساد من جهة الرواية لم يكل له علاج ألبتة، كان الكذُّبُ على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرةً، ووجب الاحتياط في الرواية، لنلا يُروى كِذُبًا.

تر جمہ: (۹) آپ مِنالِعَهِ بَيْلِمُ کے ارشادات ( جن کا ترجمہ گذر چکا ) میں کہتا ہوں: جب بعد کے زمانوں تک دین ۔ نہیں سے دست کید کے پہنچنے کی راہ بس روایت ہی تھی ، اور جب فساد داخل ہوروایت کی جہت ہے، توقطعی بات ہے کہ اس کے لئے کوئی علاج نہیں ہوگا (تو) نبی بٹائندائیلم پرجھوٹ باندھنا کہیرہ گناہ ہوا ، اوراحتیاط واجب ہوئی روایت حدیث میں ، تا کہ جھوٹ کے طور پر حدیث روایت ندکی جائے۔

☆ ☆ ☆

## اسرائیلی روایات کے احکام

حدیث — ندکورہ حدیث میں بینجی ارشاد فرمایا ہے کہ' بنی اسرائیل ہے باتیں نقل کرو،اس میں کوئی حرج نہیں'' حدیث — حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اہل کتا ہے ہرانی زبان میں تو رات پڑھ کر،عربی میں مسلما توں کے لئے تشریح کرتے ہتھے۔ پس رسول الند مینالنہ بھی کے ارشاد فرمایا:

''نہ چا جا نواہل کتاب کو اور نہ جھٹلا کا ان کو اور کہو ہم ایمان رکھتے ہیں القد پر اوراس وی پر جو ہماری طرف اتاری کئی ہے ،
اوراس پر جوابرا ہیم ، اساعیل ، اسحاق ، لیفقوب ( نیلیہم السلام ) اور اوالا و لیفقوب پر اتاری گئی ہے۔ اور اس پر جومویٰ اور
غیسیٰ ( نیلیما السلام ) ویئے گئے ہیں ، اور اس پر جو دیگر انہیا ، دیئے گئے ہیں ان کے پر وردگار کی طرف ہے۔ تقریق نہیں
کرتے ہم ان ہیں ہے کسی کے درمیان ، اور ہم اللہ کے مطبع ہیں ( سورۃ البقرہ آیت ۱۳۱۱) ( رواو ابناری ، مقالوۃ حدیث ہوں اس موقع پر پڑھ کی جائے ، جس میں آپ نے حصرت عمر رضی اللہ عند سے فرمایا ہے: ''کیا
علاوہ ازیں وہ حدیث بھی اس موقع پر پڑھ کی جائے ، جس میں آپ نے حصرت عمر رضی اللہ عند سے فرمایا ہے: ''کیا
تم بہود و نصاری کی طرح وین کے معاملہ میں جیرت کا شکار ہو؟ الخ

مسئلہ(۱) اہل کتاب ہے کتاب وسنت کی تائید کے طور پر کوئی بات نقل کرنا درست ہے۔ بشرطیکہ اس بات کا اطمینان ہو کہ دین کے احکام میں خلط ملط نہ ہوگا۔اوراس کے علاوہ دیگر با تیں نقل کرنا جائز نہیں۔ (بائبل ہے با تیں نقل کرنے کا بھی یہی تھم ہے)

مسئلہ(۲) تفسیراور تاریخ کی کتابوں میں جواسرائیلیات میں ،ان میں سے بیشتر علیائے اہل کتاب سے مرومی ہیں ، ان پرکسی تھم شرعی پاکسی اعتقاد کی بنیاد قائم کرنا جائز نہیں۔

نوٹ:الفوزالکبیر بابرابع کی فصل اول میں شاہ صاحب نے تغییر میں اسرائیلی روایات نقل کرنے کواسلام کے خلاف ایک سمازش قرار دیا ہے جودین میں درآئی ہے۔ دیکھئے الخیرالکثیر ص۳۵۰

[10] قوله صلى الله عليه وسلم: " حَدَّثُوا عن بني إسرائيل، ولا حرج" وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تُصَدِّقوهم ولاتكذِّبوهم"

أقول: الرواية عن أهل الكتاب تجوز فيما سبيلُه سبيلُ الاعتبار، وحيث يكون الا أَمْنُ عن

الاختلاط في شرائع الدين، ولا تجوز فيما سوى ذلك.

ومسما ينبغي أن يُعلم أن عالب الإسرائيليات المدسوسة في كتب التفسير و الأخبار ملقولةً عن أحبار أهل الكتاب، لا ينبغي أن يُبني عليها حكمٌ واعتقادٌ، فتدبر.

ترجمہ: (۱۰)آپ کاارشاد (جسکاتر جمداو پرآچکا) میں کہتا ہوں اہل کتاب ہے روابت جائز ہے اُس چیز میں جس کی راہ استبار (تائید) کی راہ ہے،اور جہال اطمینان ہودین کے احکام میں غت ربود ہوئے نے اور جائز نہیں اس کے علاوہ میں ۔

اور اُن باتوں میں ہے جن کو جاننا مناسب ہے یہ ہے کہ اکثر اسرائیلیات جوتنسیر کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں مناسب نہیں کہان پر مدار رکھا جائے کسی تھم شرعی کا یائسی کتابوں میں موج ہے۔

## د نیوی اغراض کے لئے علم دین سیکھنا اور سکھا ناحرام ہے

حدیث - حضرت ابو ہر مرہ و سنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مطلابہ کی ارشاد فر مایا۔ '' جس نے کو کی ملم سیکھا ، اُن علوم میں ہے جن کے ذریعہ اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے ( بینی و یی علم ) نہیں سیکھتا ہے وہ اس کو مگر اس کئے کہ حاصل کرے اس کے ذریعہ دیا کا سامان ، تو وہ قیامت کے دن جنت کی مہک نہیں پائے گا' بینی اس کی بو ( سَک مُبیس سونگھ سیکے گا، جنت میں جانا تو در کنار ا ) ( مشکورة حدیث میں سونگھ سیکے گا، جنت میں جانا تو در کنار ا ) ( مشکورة حدیث میں ا

تشری و نیا کمانے کے لئے بینی سرکاری عہدہ حاصل کرنے کے لئے: قاضی یا شیخ الاسلام بنے کے لئے یا پیٹ یالنے کے لئے دین علم حاصل کرنا حرام ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔

۔ ای طرح ایسے خص کو جونکم دین کی تحصیل ہے فاسد غرض رکھتا ہے، دین کی تعلیم دینا بھی بچند وجوہ جرام ہے۔ بہلی وجد ایسا شخص عام طور پر دین سکھنے کے بعد دینوی اغراض کے لئے ضعیف تاویلات کے ذریعہ وین میں تحریف کا مرتکب: وتا ہے۔ پس ضرور کی ہے کہ اس ذراجہ بی کا سد ہا ہے کرویا جائے۔

دوسری وجہ:الیے خص کودین کی تعلیم دینا قرآن وحدیث کا احترام طحوظ شد کھنا ہے،اوران کے بارے میں الروائی برتنا ہے۔ نوٹ :سکھلانے کی حرمت کا اگر چہ حدیث میں صراحة تذکر وہیں ،گراس کی حرمت بھی حدیث میں شامل ہے۔

[11] قوله صلى الله عليه وسلم: " من تعلّم علمًا مما يُبتغى به وجهُ الله، لايتعلّمه إلا لِيُصيب به عَرَضًا من الدنيا لم يجد عرْف الجنة يوم القيامة" يعني ريحَها.

ھ زور کہائیں کے۔

أقول: يحرم طلبُ العلم الديني لأجل الدنيا، ويحرم تعليمُ من يُرَى فيه الغرض الفاسد لوحوهٍ: منها: أن مثلَه لا يخلو غالبًا من تحريف الدين لأغراض الدنيا بتأويل ضعيفٍ، فوجب سدُّ الذريعة. و منها: ترك حرمة القرآن والسنن، وعدمُ الاكتراث بها.

تر جمہ: (۱۱) آنخضرت میلاندیکی کا ارشاد: 'جس نے سیما الخ'' میں کہتا ہوں: ونیا کے لئے ویڈیم حاصل کرنا حرام ہے۔اوراس شخص کو سکھ سال نا بھی حرام ہے جواس میں فاسد غرض رکھتا ہے ، بچند وجوہ: ان میں سے : بیہ ہے کہ اس طرح کا آدمی عام طور پر خالی نہیں ہوتا وین کی تح یف ہے ، ونیا کمانے کے لئے ، کمرور ( ایعنی باطل ) تاویلات کے فراق کا آدمی عام طور پر خالی نہیں ہوتا وین کی تح یف ہے ، ونیا کمانے کے لئے ، کمرور ( ایعنی باطل ) تاویلات کے ذریعہ، پس ضروری ہوا سوراخ کا ہند کرنا۔اور ان میں سے : قرآن وحدیث کے احترام کو کھوظ ندر کھنا ہے۔اور ان کی بروانہ کرنا ہے فلاما: ختر آن وحدیث کے احترام کو کھوظ ندر کھنا ہے۔اور ان کی بروانہ کرنا ہے فلاما: ختر آن وحدیث کے احترام کو کھوظ ندر کھنا ہے۔اور ان کی بروانہ کرنا ہے کہ کہ کا تحقیق کے احترام کو کھوظ ندر کھنا ہے۔اور ان کی بروانہ کرنا ہے کہ کا بیکٹر کی کا تحقیق کی کا تا کہ کا تا کو کا العمل کو لاما: ختر کم کیس کرنا )

☆ ☆ ☆

## بوقت حاجت علم دین کو چھیا ناحرام ہے

صدیث ——حضرت ابو ہر رہے در رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت میلاننگریم نے فر مایا:'' جس ہے کوئی علمی (وین) بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا ہے ، پس اس نے اس کو چھپایا ( یعنی نہ بتایا ) تو وہ قیامت کے دن آگ کی لگام دیا جائے گا'' (مفکلوۃ حدیث ۲۲۳)

تشریخ: حدیث شریف میں تمان علم کی سزا آگ کی اگام بیان کی ٹی ہے۔ دونوں ہاتوں کی وجد درج ؤیل ہے: مہلی ہات: بوقت حاجت علم دین کو چھیا نا دووجہ ہے حرام ہے:

کہلی وجہ: یہ تہاون کا سرچشمہ ہے بعنی اشاعت وین سے لا پروائی ہے۔ ہرعالم دین کا فریضہ ہے کہ وہ تعلیم وقعلم کے ذریعہ
اشاعت دین کا اہتمام کر ہے۔ ورنہ لوگ وین سیکھنے کا خیال ہی چھوڑ دیں گے، کیونکہ کوئی دین سکھلانے والا ہی نہیں ہوگا۔
ووسری وجہ: علم بیان کرنے سے محفوظ اور تازہ رہتا ہے۔ جوعلم کو چھپاتا ہے وہ رفتہ رفتہ اس کو بھول جاتا ہے۔ کسی
نے کہا ہے کہ مال جمع رکھنے سے اور علم خرج کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک کو بھول جاتا برا او بال ہے،
احکام شرعیہ کو بھول جاتا بھی باعث خسران ہے۔

ووسری بات: اخروی جزاؤں کے بارے میں ضابط ہے ہے کہ وہ جن عمل سے ہوتی ہیں بینی عمل اوراس کی جزاء میں مناسبت ہوتی ہیں افروی جزاؤں کے بارے میں ضابط ہے ہے کہ وہ جن عمل سے ہوتی ہیں بینی عمل اوراس کی جزاء میں مناسبت ہوتی ہے۔اور چونکہ اس شخص کا گناہ ہے کہ اس نے حق کے اظہار سے زبان کوروکا ہے،اس لئے سزا بھی اسی قبیل سے دی جائے گی۔لگام دینامنہ بند کرنے کا پیکر محسوس ہے،اس لئے آخرت میں کتمان علم کی بیمزا تجویز کی گئی ہے۔

﴿ الْوَسُورُ مِيَالِيْدَلِ ﴾-

[١٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "من سُئل عن علم غلِمه، ثم كتمه، ألجم يوم القيامة بِلِجام من النار "
أقول: يحرم كتم العلم عند الحاجة إليه، لأنه أصل التهاون، وسببُ نسيان الشرائع؛ وأَجْزِيةُ المعاد
تُبنى على المناسبات، فلما كان الإثم كفّ لسانه عن النطق، جوزى بشبَح الكف، وهو اللجام من نار.

ترجمہ: (۱۲) آنخضرت مِنالِنَةَ بِيَامُ كاارشاد: 'جس ہے كوئى علمی بات الخ' 'میں کہتا ہوں:علم كاچھپانا حرام ہاں ك حاجت كے دفت،اس لئے كدوہ تہاون كی جڑ ہادرا دكام شرعيہ كو بھو لئے كاسب ہے۔اوراُ خروى جزا كيس مناسبتوں پر بنی بیں۔پس جب گناہ بولنے ہے زبان كوروكنا تھا تو وہ مزاد یا گیارو كئے كے پیکرمحسوس كے ذريعہ،اوروہ آگ كى لگام ہے۔ بیس۔پس جب گناہ بولنے ہے زبان كوروكنا تھا تو وہ مزاد یا گیارو كئے كے پیکرمحسوس كے ذريعہ،اوروہ آگ كى لگام ہے۔

# فرض كفابيعلوم اوران كي تعيين وتفصيل

حدیث — حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنما ہے مروی ہے کہ آنخضرت میلیندائیا نے فر مایا:'' علم تمین میں: آیت محکمہ باسنت قائمہ یا فریضہ کاولہ ، اور جوعلوم ان کے سوامیں ووفضل ( زائمہ ) میں ( مفکوۃ حدیث ۲۳۹) ( اس حدیث میں آؤ تنوابع کے لئے ہے )

تشری اس حدیث میں علم وین کاس ورجہ کابیان نہیں ہے جوفرض مین ہے۔ اس کابیان طلب العلم فریست ہے۔ اس کابیان طلب العلم فریست علم وین کے اس ورجہ کابیان ہے جوفرض کفایہ ہے۔ اس حدیث میں علم وین کے اس ورجہ کابیان ہے جوفرض کفایہ ہے۔ لفظ: فرض کفایہ کی تقدیر عبارت: فرض بفتدر کفایہ ہے یعنی استے لوگوں پر اس علم کا جاننا ضروری ہے جن سے امت کی ہر طرح کی ویش مرورت پوری ہوجائے۔

#### فرض کفا ہے کے درجہ میں جوعلوم ضروری میں وہ تین ہیں:

و وسراعلم: سنت قائمَه (معمول بہاا حادیث) کاعلم: یعنی ان روایات کو جاننا بھی فرض کقابیہ کے درجہ میں ضروری

ع زورزر بباليترز »

ہے جوا حکام شرعیہ یا آ واب اسلامی سے متعلق ہیں۔خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معیشت کی مفید تد ہیروں ہے۔ جن کا تفصلی بیان علم فقہ میں ہے — اور قائم (برقرار) کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایات نہ تو منسوخ ہوں، نہ متروک، نہ شاؤ اور وصحابہ و تابعین میں عام طور پر معمول بہارہی ہوں۔

ان میں اعلی درجہ کی روایات وہ میں جوفقہائے مدینہ اور فقہائے کوفہ کے درمیان متفق ملیہ میں۔اوراس کی علامت یہ ہے کہان مسائل پر جاروں فقہی مکا تب فکرمتفق ہوں۔

اوراس کے بعد درجہ ان روایات کا ہے جن میں صحابۂ کرام میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ان کے دویا تمین قول ہیں ، اور ہر تول پرکسی نہ کی فقیہ کا کمل رہا ہے اوراس کی علامت یہ ہے کہ وہ روایات موطاما لک، مصنف عبدالرزاق جیسی کتابوں میں موجود ہوں۔ اس زمانہ تک جوروایتیں مخفی رہیں اور بعد کی کتابوں میں ، جن میں رطب ویا بس جمع کیا گیا ہے، لی گئیں ان کا اعتبار نہیں۔

یمی دونتم کی روایتیں سنت قائمہ ہیں ،ان کے علاوہ جو باتیں کتب حدیث میں ہیں ،وہ بعض فقہائے متقدمین کی آرا ، ہیں ، جو کسی حدیث کی تفسیر میں یااس پر تفریع کرتے ہوئے یا کسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے یا استنباط کے طور پر وجو دمیں آئی ہیں۔وہ باتیں سنت قائمہ میں شامل نہیں۔

تیسراعلم: فریضہ عادلہ کاعلم: فریضہ کے معنی ہیں: متعین کردہ بات فسور ص الا مسو کے معنی ہیں: متعین کرتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کے فریضہ عادلہ سے مرادعلم میراث میں ذوی الفروض کے بصفص ہیں۔ نیز قضاء وعدالت کے دہ مسائل ہی فریضہ عادلہ میں شامل ہیں جن کے ذریعہ مسلمانوں کے باہمی نزاعات کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ اور راقم کے خیال میں معاملات کے سارے ہی مسائل فریضہ عادلہ کا مصداق ہیں۔ ان کی خصوصی اہمیت کی وجہ سے ان کو علحہ وذکر کیا گیا ہے۔ اور فریضہ کے ماتھ عادلہ کی قید میدواضح کرنے کے لئے بڑھائی گئی ہے کہ معاملاتی مسائل کو بروئے کا رلایا جائے گاتو معاشرہ عدل وانصاف کا گہوراہ بن جائے گا۔

غرض بہتین علوم فرض کفاریہ ہیں۔ کسی بھی شہر کا ان علوم کے جاننے والے سے خالی ہونا حرام ہے۔ کیونکہ وین کا دارو مدارا نہی علوم پر ہے۔ اوران کے ماسواء دیگر علوم فضل مزید ہیں، بشرطیکہ شرعاً ان کی تخصیل جائز ہو۔ فضل کے معنی: فضول نہیں ہیں، جبیبا کے بعض لوگ کم علمی ہے ایسا خیال کرتے ہیں۔

[۱۳] قوله صلى الله عليه وسلم:" العلم ثلاثة: آيةٌ محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وماكان سوى ذلك فهو فضلٌ"

أقول: هذا ضبطٌ وتحديدٌ لما يجب عليهم بالكفاية، فيجب:

[الف] معرفةُ القرآن لفظًا، ومعرفةُ محكمِه بالبحث عن شرح غريبه، وأسبابِ نزوله، وتوجيهِ

مُغْضَلِه، وناسخِه ومنسوخه، أما المتشابه: فحكمُه التوقفُ، أو الإرجاعُ إلى المحكم.

[ب] والسنة القائمة: ما ثبت في العبادات والارتفاقات من الشرائع والسنن، مما يشتمل عليه علم الفقه.

والقائمة: مالم يُنسخ، ولم يُهجر، ولم يَشُدُّ راويه، وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين أعلاها: ما اتفق فقهاءُ المدينة والكوفة عليه. وآيتُه: أن يتفق على ذلك المداهبُ الأربعة. ثم: ماكان فينه قولان لجمهور الصحابة، أو ثلاثة، كلُّ ذلك قد عمل به طائفة من أهل العلم. وآيةُ ذلك: أن تظهر في مثل الموطأ وجامع عبدِ الرزاق رواياتُهم.

وما سوى ذلك: فإنما هو استنباطُ بعض الفقهاء دون بعض: تفسيرًا وتخريجًا، أو استدلالاً واستنباطًا، وليس من القائمة.

[ت] والفريضة العادلة: الأنصاءُ للورثة، ويُلحق به أبوابُ القضاء، مما سبيلُه قطعُ المنازعة بين المسلمين بالعدل.

فهذه الثلاثة : يمحرم خُلُوُ البلدعن عالِمها، لتوقّف الدين عليه، وما سوى ذلك من باب الفضل والزيادة.

ترجمہ: (۱۳) آنخضرت مِنالِنَهُ أَيْمُ كاارشاد: ' علم تين بيں الخ '' ميں كہتا ہوں: بيه منضبط كرنا ہے اور متعين كرنا ہے ان علوم كوجن كي تحصيل لوگوں پرواجب ملى الكفايہ ہے۔ پس واجب ہے:

(الف) قرآن کو جاننا لفظوں کے امتبار ہے،اوراس کے محکم کو پہچاننا بحث کر کے اس کے نامانوس امفاظ کی تشریح ہے،اوراس کے محکم کو پہچاننا بحث کر کے اس کے نامانوس امفاظ کی تشریح ہے،اوراس کے نامخ ومنسوخ کو پہچاننا۔رہا متشا بہ (حصہ) پس اس کا تحکم تو قف کرنا ہے یا محکم کی طرف لوٹانا ہے۔

(ب) سنت قائمہ: وہ احکام شرعیہ اور سنن نبویہ جیں جو ثابت ہوئی ہیں عبادتوں اور معیشت کی مفید تد ہیروں میں ، ان میں ہے جس پرعلم فقد شمل ہے۔ اور قائمہ: وہ ہیں جومنسوخ نہیں کی گئیں۔ اور نہ چھوڑی گئیں ہیں ، اور نہیں اکیلا ہوااس کاراوی اور اس پر چلے ہیں جمہور صحابہ و تابعین۔

ان کا اعلی درجہ: وہ ہے جس پر مدینداور کوفد کے فقہاء متفق ہیں۔اوراس کی علامت میہ ہے کہ اس پر جیاروں مذاہب متفق ہوں۔

پھر: وہ ہیں جن میں جمبور صحابہ کے دویا تین قول ہیں۔ان میں سے ہرقول بڑمل کیا ہے اہل علم کی ایک جماعت نے۔اوراس کی علامت رہے کہ وہ روایتی سامنے آئی ہوں موطاما لک اور مصنف عبدالرزاق جیسی کتابوں میں۔ ا دراس کے ماسواء: پس وہ بعض فقہا ، کا استنباط ہے ، نہ کہ بعض کا یقسیر اور تخ تنج کے طور پریا استدلال اور استنباط کے طور پر ، اور نہیں ہیں وہ روایات سنت قائمہ بین ہے۔

جن کی راہ انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان قطع منازعت کی جا کمیں گے اس کے ساتھ قضاء کے مسائل ،ان میں سے جن کی راہ انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان قطع منازعت کی راہ ہے۔

پس بیہ تین علوم: حرام ہے کسی شہر کا خالی ہو ناان کے جاننے والے ہے ، دین ان پر موقوف ہونے کی وجہ ہے۔اور جوعلوم ان کے ملاوہ بیں وہ فضل وزیادتی کے باب ہے ہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

#### وین کو چیستان بنا کر پیش نه کیا جائے

تشری : اُنلوطات : وہمبہم مسائل ہیں جن ہے آ دی غلطی میں پڑجائے۔ اور ان کے ذریعہ لوگوں کا امتحان لیا جائے۔اردومیں ایسی باتیں چیستاں کہلاتی ہیں۔اوردینی باتوں کو چیستان بنا کر بیان کر نابچند وجوہ ممنوع ہے :

پہلی وجہ: مغالطہ دینے ہے مسئول عنہ کو تکلیف پہنچی ہے اور مسلم کی ایڈ ارسانی حرام ہے۔ اور اگر مخاطب سے جواب نہ بن پڑا تو وہ رسوا بھی ہوگا۔ یہ بھی ایڈ ارسانی ہے۔ نیز اس انداز بیان میں خود پسندی اور اپنی بڑائی کا اظہار بھی ہو شرعاً پسندیدہ ممل نہیں۔ ہے ، جوشرعاً پسندیدہ ممل نہیں۔

و دسری وجہ: بیان نداز بیان دین میں تعتق کا درواز و کھولتا ہے۔ تعتق کی تفصیل مبحث سادس کے باب ۱۸ میں گذر پھی ہے۔ دین بنجی کا تیجے طریقہ و بی ہے جو صحابہ اور تابعین کا تھا۔ان کا طریقہ ریتھا کہ:

(الف) — احادیث سے بظاہر جو پچھ مفہوم ہوتا ہاس پر توقف کیا جائے یازیادہ سے زیادہ جو بات بمزلد طاہر ہواس کولیا جائے۔ جو با تیں ایماء (مفہوم مخالف) یا اقتضاء النص یا تحوی (مفہوم موافق یعنی دلالت النص) ہے بچھی جاتی ہیں دہ بمزلد طاہر ہیں (ان متیوں کی تفصیل محث سابع کے باب خاص میں گذر چک ہے) اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں اتر ناچا ہے۔ بمزلد طاہر ہیں (ان متیوں کی تفصیل محث سابع کے باب خاص میں گذر چک ہے) اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں اتر ناچا ہے۔ کو تکہ جب کہ اس سے دیا دہ گہرائی میں نہیں گھستا چا ہے۔ کیو تکہ جب واقعہ دونما نہوتا ہے اور اس کا شرع تھم جانے کی ضرورت چیش آئی ہے تو اللہ تعالی اپنی عنایت سے جو بمیشہ لوگوں کے حال پر مبد وال رہتی ہے، اس سلسلہ میں علم کا وروازہ وَ اکرتے ہیں۔ اور بید خیال کہ پہلے سے تیاری کر کی جائے تو کیا حرج ہے؟ اس مبد ول رہتی ہے، اس سلسلہ میں علم کا وروازہ وَ اکرتے ہیں۔ اور بید خیال ہے۔ کیونکہ جس طرح الفاظ کا موضوع لہ جائے بغیر وجہ سے سے جو تجیش کے قبل از وقت مسائل میں غور کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ کیونکہ جس طرح الفاظ کا موضوع لہ جائے بغیر وجہ سے سے جو تعیش کے قبل از وقت مسائل میں غور کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ کیونکہ جس طرح الفاظ کا موضوع لہ جائے بغیر وجہ سے میں اور ایک کیا تھیں کے ایک کی کیا تھیں کے ایک کیا تھیں کے ایک کیا تھیں کے ایک کیا تھیں کے ایک کی کیا تھیں کیا تھیں کے ایک کیا تھیں کے ایک کیا تھیں کے ایک کیا تھیں کے ایک کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کے کہ کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کی کیا تھیں کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کے کر کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کیا کی کیا تھیں کی کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا کہ کیا تھیں کی کیا تھیں کیا تھیں کی کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کی کیا تھیں کیا

الفاظ كوضع نہيں كيا جاسكتان طرح صورت واقعہ كوا چھي طرح سمجھے بغيران كے احكام بھي مرتب نہيں كئے جاسكتے۔

فائدہ: پیش آمدہ صورت کے ہر پہلو پرغور کر کے ان کے احکام مرتب کرنا، اس سے مختلف چیز ہے، یہ کام درست ہے بلکہ ضروری ہے۔ مثلاً جب تک ریل گاڑی نہیں چلی تھی یا ہوائی جہاز نہیں اڑا تھا۔ ان کے احکام کومرتب کرنا جوئے شیر لانے کے متر اوف تھا۔ اور کوئی شخص یہ کوشش کرتا بھی تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھا تا مگر اب ان کے تمام پہلوؤں پرغور کر کے سب مکنہ صور توں کے احکام مرتب کرنا ضروری ہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ اور ان کے تلانہ ہ نے یہی کام کیا تھا۔ وہ اراب ت تھے۔ گرے سب مکنہ صور توں کے احکام مرتب کرنا ضروری ہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ اور ان کے تلانہ ہ نے یہی کام کیا تھا۔ وہ اراب ت تھے۔

فاكدہ: اختبار ( وَ بَنِي صلاحیت كا اندازہ كرنے ) كے لئے یا و بنی صلاحیت كی بالیدگی کے لئے كوئی مبہم سوال كرنا سنت سے ثابت ہے، وہ بھی مذكورہ ضابطہ سے مختلف چیز ہے۔ بخاری شریف، كتاب العلم، باب ۵ حدیث نمبر ۲۳ ہے كہ آنخضرت مَنالَّتَ مَنَالَ ہے؟ بھر جب كوئی جواب ندو ئے سكا تو آپ نے خود ہی بتایا كہوہ مجور كادر خت ہے۔

[14] ونَهَى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات: وهي المسائل التي يقع المسئولُ عنها في الغَلَط، ويُمْتَحَنُ بها أذهادُ الناس؛ وإنما نَهي عنها لوجوه:

منها: أن فيها إيداءٌ وإذلالًا للمسئول عنها، وعُجبا وبطرًا لنفسه.

ومنها: أنها تَفتح بابَ التعمُّق؛ وإنما الصوابُ: ماكان عند الصحابة والتابعين:

[الف] أن يُوقف على ظاهر السنة، وما هو بمزلة الظاهر: من الإيماء، والاقتضاءِ، والفحوى، ولايُمعَن جدًا.

[ب] وأن لا يُقتَحَم في الاجتهاد حتى يُضطر إليه، وتقعَ الحادثة، فإن الله يفتح عند ذلك العلم، عنايةً منه بالناس؛ وأما تَهِينَتُه من قبلُ فمظِنةُ الغَلَط.

تر جمہ: (۱۴) نبی میکانیکی نیاز کے مفالطے دیئے ہے منع فر مایا۔ اور مفالطے: وہ مسائل (مہمہ) ہیں کہ مسئول عذلطی
میں پڑجائے، اوران کے ذریعہ لوگول کی عقلوں کا امتحان لیاجائے۔ اوران سے بچند وجوہ روکا گیا ہے۔
ان میں سے: یہ ہے کہ اس میں مسئول عنہ کوستانا اور سواکر ناہے۔ اور خود بنی اوراپی ذات پر اتر اناہے۔
اور ان میں سے: یہ ہے کہ وہ با تیں تعمق کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اور درست بات بس وہی ہے جو صحابہ اور تا بعین کے اور ان میں سے: یہ ہے کہ وہ باتیں تعمق کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اور درست بات بس وہی ہے جو صحابہ اور تا بعین کے اس کھی کہ: (الف) تھی ہراجائے ظاہر سنت پر اور اس پر جو بمنز لیہ ظاہر ہے یعنی ایماء اور اقتضاء اور فحوی کے اور نہ ہوجائے اور جب اتک اس کی طرف سخت مجبور نہ ہوجائے اور جب اتک اس کی طرف سخت مجبور نہ ہوجائے اور جب

## تفيير بالرائح رام ب،اوررائے كامطلب

حدیث - حفرت این عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ آنخضرت مینالینہ کیئے ہے نے فر مایا: '' جس نے قر آن میں اپنی میں بنالے ' اورا یک روایت میں ہے: '' جس نے قرآن میں اپنی رائے ہے یات کہی ، پس چاہئے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جنم میں بنالے ' اورا یک روایت میں ہے: '' جس نے قرآن میں علم کے بغیر کہا پس جاہئے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جنم میں ڈھونڈ ھے''

حدیث منزت جندب رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت میلانیکینے نے فر مایا:''جس نے قر آن میں اپنی رائے ہے کہا، پس اس نے درست کہا تو بھی یقینا اس نے خطا کی' (مفکوۃ حدیث نمبر۲۳۳و۲۳۸)

تشری : پہلی حدیث میں جودعید ہاں کے بیش نظردائے سے تغییر کرناحرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تغییر کرنے کے لئے سب سے پہلے عربی زبان کا کما حقہ علم ضروری ہے۔ نیز اتعادیث مرفوعداور صحابہ وتا بعین کے آثار کاعلم بھی ضروری ہے۔ خواہ ان کا تعلق مشکل الفاظ کی وضاحت ہے ہو، یا شان زول سے یا نائخ ومنسوخ ہے۔ کیونکہ ان باتوں کے بغیر جو بھی خفص تغییر کرے گا، وہ اپنی مجھ سے کرے گا۔ لور قرآن کی تغییر میں خودرائی حرام ہے (شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات بوری ہوئی)

حضرت مولا نامحمرقا مم صاحب نانوتوی قدس مرہ نے تحذیر الناس کے آخر میں عقل کی مثال دور بین اورخورو بین سے دی ہے۔ دور بین سے دور بین سے دور فاصلہ کی چیزیں قریب نظر آتی ہیں، اورخور دبین سے چھوٹی چیزیں بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ ای طرح عقل بھی اذہان سے بعیداور دقیق باتوں کو واضح کرتی ہے۔ پس تفییر قر آن میں عقل کا استعال ممنوع نہیں اور رائے سے قصل کا استعال ممنوع نہیں اور رائے سے قصل کا درائے سے کا مراذبیں تفییر میں عقل کا استعال ممنوع کیے ہوسکتا ہے، قر آن کریم میں تو جگہ جگہ عقل سے کا م لینے کی ہدایت ہے؟ اور عقلوں کے تفاوت ہی سے بیشار تفاسیر وجود میں آئی ہیں۔ بلکہ حدیث میں ہے: لا یہ نفیضی عجائیہ (اس کی حیرت ابنا تھی بھی ختم ہونے والی نہیں) اس سے تو تغییر میں عقل کا زیادہ سے زیادہ استعال مشخس ثابت ہوتا ہے۔

البت قرآن كريم ميں عقل كا استعال بس اسى درجه تك بونا چاہئے كہ جو ہا تيں عام قہم نه ہوں ان كوعقل كى مدد سے عام قہم بنایا جائے اور جومضا مين دقيق ہوں ان كى وضاحت كى جائے ۔ مگر بھى ابيا بھى ہوتا ہے كہ دور بين اور خورد بين پر رتكين گلاس چڑھا ہوا ہوتا ہے ۔ السے آلہ ہے جب كو كى چيز ديھى جائے گى تو علاوہ نز ديك اور جلى ہونے كے رتكين بھى نظر آئے والى چيز كا وصف نہيں ہے۔ بلكداس كا ايك عارض ہے۔ بيقسير بالرائے كى مثال ہے ۔ ليعنی قرآن كريم كى كسى آيت ميں درجه أجمال ميں جومضا مين طحوظ ہوں ان كوعقل كى مدد ہے واضح كرنا تو

€ لَوَ لَوَ لَوَ لَهِ كَالِيْكِ لَهِ •

درست ہے۔ گراس پرکوئی ایبار گئے پڑھان چوھش مفسر کی عقل کے اثر ہے ہوجا مُزمین۔

مثلاً: قرآن کرنیم میں کوئی ف بطری میں ان کیا گیا ہو، تو جواس کی واقعی جزئیات ہیں، ان کی وضاحت کرنا تغییر بالرائے نہیں ہے۔ گراس کی جزئیات کے مشاہہ ہے، تغییر کرتے ہوئے اس کواس قاعدہ کا فرد قرار دیا تغییر بالرائے ہے اور درست نہیں ۔ جیسے انسان کی ماہیت حیوان ناطق ہے۔ جس کی اربوں کھر بوں جزئیات ہیں۔ گربن مانس اس کی جزئی نہیں ہے جگہ وہ حیوانات کی ایک مستقل نوع ہے۔ اب اگر کی اربوں کھر بوں جزئیات ہیں۔ گربن مانس اس کی جزئی نہیں ہے جگہ وہ حیوانات کی ایک مستقل نوع ہے۔ اب اگر کو گئی شخص اس کوانسان کا فرد قرار دیے اور جوان ناطق کی جزئیات میں اس کوشار کرائے تو یہ جیوان ناطق کی تغییر ہالرائے ہیں۔ (حضرت نانو تو ی رحمہ اللہ کی بات و ضاحت کے ساتھ موری جوئی)

راقم کے خیال میں حدیث میں جس رائے کا تذکرہ ہے۔ اس سے مراونظریہ بھی ہوسکتا ہے بینی پہلے سے ایک نظرید تائم کرنا پھر قرآن کو تو زمروز کرائ کے مطابق بنانا تغییر بالرائ ہے۔ جیسے ایک مساحب نے حکومت البہ کے قیام کو، جو اسلام کا ایک شعبہ (شاخ) تھا اسلام کا ایک شعبہ (شاخ) تھا اسلام کا ایک شعبہ (شاخ) تھا اسلام کا ایک شعبہ (شاخ کا کھا) تھا کہ اسلام کا ایک شعبہ (شاخ کا کھا) تھا کہ اسلام کا ایک شعبہ قرآن سے رہات ہے جانکف ثابت ہوتی نظر نہ آئی تو قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں وضع کیں۔ اور ان میں افتد ارائلی کا مفہوم شامل کیا ، تا کے قرآن پاک سے مطلب برآری کی جاسکے۔ یہ بھی تغییر بالرائے ہے ، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر اتفاقا کسی نے کوئی سے افلام ہیا ، اور اس کوقر آن سے ثابت کیا تو بھی پرح کت نادرست ہے۔ دوسری حدیث میں اس کا بیان ہے۔ کوئی دجب ایسا کرنے کی عادت پڑجائے گی تو معلوم نہیں وہ کبال کہاں ٹھوکر کھائے گا۔ تغییر کرنے کے جو علوم ضروری ہیں ، پہلے ان کو حاصل کیا جائے ، پھر روایات کی روشن میں جو بات قرآن کریم ہے مفہوم ہوتی ہے اس کورائے اور نظریہ بنایا جائے اور قرآن کے کسی اجمال کی وضاحت میں کوئی بات نہ بڑو ھائی جائے جو درجہ ایسال میں طوظ نہ ہو۔ ورنہ ثواب نداردگناہ لازم ہوگا۔

[10] قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فلُيتَوَّأُ مقعده في النار" أقول: يحرم الخوضُ في النفسير لمن لا يعرف اللسان الذي نزل القرآنُ به، والماثورَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه والتابعين: من شرح غريب، وسهب نزول، وناسخ ومنسوح.

مر جمہ: (۱۵) آنخضرت بنالی بینی کاارشاد: ''جس نے قرآن میں اپنی رائے ہے کہا، پس چاہئے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنائے'' میں کہتا ہول: تفسیر میں گھنا حرام ہے اس شخف کے لئے جونہیں جانتا اس زبان کو جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور ندان روایات کو (جانتا ہے) جو نبی طِلانتا ہے اور آپ کے سحاب و تا بعین سے مروی ہیں۔خواہ وہ کی مشکل لفظ کی شرح ہو، یا شان مزول یا نامخ ومنسوخ۔

☆

\*

\*

#### قرآن میں جھگڑا کفر ہےاور جھگڑا کرنے کا مطلب

حدیث ۔۔۔۔حضرت ابو ہر مرہ دنسی الندعنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت سلانہ بیٹیز نے فرمایا'' قرآن میں جھکڑا کرنا کفر ہے'(رواہ ابوداؤدواحمروالحاکم بمشکلؤۃ حدیث ۲۳۱)

تشری بواءً:باب مفاعلہ کامصدر ہے مادی مواءً و مُماداةُ کے معنی ہیں: جَفَّرُا کرنا۔ دوسرالفظاس مُفہوم کے لئے جدال ہے۔ قرآن میں جدال ہیں ہیدا جدال ہیں ہیدا ہے۔ اور جدال فی القرآن یہ ہے کرقر آن کے منصوس ( مصرت) تکم کودل میں پیدا موتے والے کئی شبہ کی وجہ سے ردکرنا۔

زین العرب نے مراء کے منی شک کے جیں۔اوراس لفظ کو مسرید کے معنی میں ایا ہے۔ مگریہ بات بھی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ مسراء اور ہے اور مبسرید اور ہے۔قاضی بیضاوی نے نسذارُء (جمگڑے میں بات کوایک دوسرے پر ڈالنا) کے معنی کئے ہیں۔ پس بیرے دیث آئندہ حدیث کے معنی میں ہوگی (بیدونوں قول مرقات شرح مشکات میں ہیں)

[17] قوله صلى الله عليه وسلم:" المراء في القرآن كمر"

أقول: يحرم الجدال في القرآن، وهو: أن يَّرُدُّ الحكم المنصوص بشبهة، يحدها في نفسه.

ترجمہ:(۱۶) آنخضرت میلان آنے کا ارش د:'' قر آن میں جھٹڑا کرنا کفر ہے'' میں کہن ہوں: قر آن میں جھٹڑا کرنا حرام ہے،اور وہ بیہ ہے کہ رد کر دے مصرح تھم کوئٹی شبد کی وجہ ہے، جس کوہ واپنے دل میں پاتا ہے۔ مہر

## قرآن وحدیث کو باجم ٹکرانا حرام ہے اوراس کی صورت

حدیث حدیث منافذ بن عُمر ورضی الله عنهمافر ماتے ہیں کہ رسول الله مین کی اوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کے ذرایعہ ایک دوسرے کی تر دید کررہے ہیں۔ پس آپ نے قرمایا: 'جولوگ تم سے پہلے ہوئے وہ بس ای وجہ سے برباد ہوئے کہ انھوں نے اللہ کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسر ہے حصہ سے نگر ایا۔ حالا نکہ قرآن کریم اس حال میں نازل ہوا

ہرباد ہوئے کہ اس کا ایک حصہ دوسر ہے حصہ کی تقید بین کرتا ہے۔ پستم اس کے ایک حصہ کو دوسر ہے حصہ کے ذریعہ متہ جھٹالا وُرتم

اس میں سے جوجائے ہواس کو کہو، اور جونہیں جائے اسکوجائے والے کے حوالے کرو (رواہ احمہ ۱۵۸، اسٹنکو قاحد یہ ۲۳۷)

تشریخ جر آن کریم کے ذریعہ تدفع حرام ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی دوصور تیں بیان کی ہیں:

ہملی صورت: ایک شخص ایک آیت سے اپنے موقف پر استدلال کرے، دوسرا اس کی تر دید کرے۔ ، اور وہ اس کے بر خلاف و وسری آیت سے اپنے موقف پر استدلال کرے اور پہلا اس کی تر دید کرے۔ ، سیصورت حرام ہے۔ کے بر خلاف و وسری آیت سے اپنے موقف پر استدلال کرے اور پہلا اس کی تر دید کرے۔ ۔ بیصورت حرام ہے۔ روایت کے بعض طرق قبیں ہے کہ صحاب میں تقدیر کے مسئلہ میں بحث ہور ہی تھی کہ آپ نے یہ ارشاد فر مایا۔ پس ایسے بچیدہ مسئلہ میں عام لوگوں کا بحث کرنا اور قرآن کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے نگرانا باعث ہلاکت ہے۔ قرآن کا بعض کی تقد بی کرنے والا بی ہے۔ اس کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ۔ تورۃ النہ ای آیت ۱۸ میں قرآن میں بوحی کوئی اختلاف نہیں ۔ تورۃ النہ ای آیت ۱۸ میں قرآن میں بوحی کا فی کئی گئی گئی ہے۔ اگر کسی کو قرآن میں دوختاف با تیں نظرآ کمیں تو وہ نظر کا قصور ہے۔ ایسی صورت میں کسی بوحی عالم کی طرف رجوع کرنا جواج کے ، اور سیح علی جواج ہیں خور آن کی اسٹار کی بوحی بات بھوئی جا ہے۔ ۔ اس کے مضابی جواج کسی تورہ کرتی تورۃ النہ ای آئی کی گئی ہے۔ اگر کسی کو تا ہو جو اگر کی اور کی کرتے ہیں ہور کرتی ہیں ہور کی کوئی اختلاف کی گئی گئی گئی ہور کرتی کرتی ہور کی ہور کرتی ہور کی ہور کرتی ہو

دوسری صورت: کوئی مخف ائمہ مجتبدین میں ہے کسی امام کے قول کی تائید میں قرآن ہے یا حدیث ہے استدرال کرے، دوسرااس کی تر دید کرے اور دوسرااپ امام کے فد جب کی تائید میں استدلال کرے اور پہلا اس کی تر دید کرے۔ اور دونوں کا مقصد مناظر ہ ( مکابرہ) ہو،صرف اپنا امام کے قول کو ثابت کرنا چیش نظر ہو، ان کا پختہ عزم درست بات کو واضح کرنے کا نہ ہو، تو یہ بھی قرآن یا حدیث کے ذریعہ تد افع ہے اور حرام ہے۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحب قدش سرہ کی بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اُر باب فراہ باہے اماموں کے قول پر قرآن وحدیث سے استدلال کرتے قرآن وحدیث سے استدلال کرتے درتے ہیں، اور دوسرے کے استدلال کا جواب بھی دیتے رہے ہیں۔ بلکہ شاہ صاحب کے ارشاد کا مطلب سے ہے کہ اس فتم کے استدلالات میں احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ نصوص کو باہم ککرانے کی صورت پیدائییں ہونی چاہئے۔ نیز مستدل کا مقصد اظہار حق ہونا چاہئے۔ صرف بات کی پیج مقصد نہ ہو۔

[17] قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض " أقول: يحرم التَّدَارُوُ بالقرآن، وهو: أن يُستدلُّ واحدٌ بآية، فيرده آخر بآية اخرى، طلبًا لإثبات مذهب نفسه، وهَذْم وضع صاحبه، أو ذهابًا إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض، ولا يكون جامع الهمة على ظهور الصواب؛ والتداروُ بالسنة مثلُ ذلك.

تر چمہہ:(۱۷) آنخضرت میلانڈیائیڈ کاارشاد:''جولوگتم ہے پہلے ہوئے وہ بس ای وجہ ہے بر باد ہوئے کہاٹھول نے حالفتانگر میلائی کا ایس القد کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے نگرایا' میں کہتا ہوں: قرآن کے ذریعہ تدافع (ایک دوسرے کی ہات کو ہٹانا) حرام ہے۔ اور وہ ہیہ کہ ایک شخص ایک آیت ہے استدلال کرے، پس دوسر اشخص اس کو دوسری آیت ہے رد کرے، نمہ ہب خودکو ثابت کرنے کی کوشش میں، اور اپنے ساتھی کے نظریہ کو گرانے کی خاطر ہے۔ یا جاتے ہوئے بعض انمہ کے مذہب کی مدد کی طرف، دوسرے بعض کے مقابلہ میں۔ اور نہ بووہ پختہ ارادہ رکھنے والا درست بات کے واضح ہونے کا سے کہ دوسرے بعض کے مقابلہ میں ۔ اور نہ بووہ پختہ ارادہ رکھنے والا درست بات کے واضح ہونے کا سے اور ایک حدیث کے ذریعہ دوسری حدیث کی تر دید بھی اس کے مانند ہے ( تندارُ و (باب تفاعل ) بمعنی تدافع ہے، یعنی ایک دوسرے کی بات کو ٹالنا۔ مجرد ذر آہ (ف) ذرہ آن درسے دھادینا)

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## آیات کا ظاہروباطن اور ہرایک کی جائے اطلاع

صدیث ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے مروی ہے کہ تخضرت میں شافیہ ہے نے قرمایا: ' قرآن سمات حروف

پر تازل کیا گیا ہے۔ ان میں ہے ہم آیت کا ایک ظاہراورا یک باطن ہے (اورا یک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ: ہم حرف کی ایک
صد ہے لین ظاہر و باطن کے دائر ہے الگ الگ ہیں ) اور ہم حد کی ایک جائے اطلاع ہے' (مختلو قاحدے نہر ۲۳۸)

تشریح : قرآن کریم میں بمشرت بیان ہونے والے مضامین پائچ ہیں: (۱) اللہ کی صفات اور ال کی قدرت کی نشانیوں کا
بیان (۲) احکام شرعیہ کا بیان (۳) انبیاء کے واقعات (۳) آبیات مخاصہ۔ جن میں یہود ونصاری اور مشرکین ومنافقین کے
مزعو مات اور ال کی سخافت ہے بحث کی گئی ہے (۵) تذکر کے مضامین یعنی جنت وجبنم وغیرہ کا تذکرہ کر کے نصیحت کرتا۔
قرآن کریم کے مرکزی مضامین یہی علوم خسس ہیں۔ ان کی پچھ تفصیل مبحث اول کے ساتویں باب میں گذر پکی
ہے۔ اور ان کا منصل بیان حضرت کی دوسری کتاب الفوز الکبیر میں ہے۔ یہاں آپ نے یہضمون نہایت مختھ کر کھوں ہے۔
علوم خسس ہے متعلق تمام آبیات کا ظاہر اُن مضامین کو انھی طرح سمجھ لینا ہے جن کے لئے کلام چلایا گیا ہے لیمنی
علوم خسس ہے۔ اور ان گائے انگ و مدول جورج ڈیل ہے۔ اور باطن پانچوں قسم کی

آیا ت صفات کا باطن :الله تعالی کی نعتوں میں غور کر نااوران کو ہمیشہ چیش نظر رکھنا ہے۔

آیات احکام کا باطن: احکام کا استنباط ہے۔خواہ استنباط ایماء یعنی مغیوم کالف ہے ہو، یا اشارۃ النص ہے ہو، یا نحوی لیعنی مفہوم موافق ( ولالۃ النص ) ہے ہو، یا اقتضاء النص ہے ہو( استنباط کے ان چاروں طریقوں کی وضاحت مبحث سابع کے باب خامس میں ہے )

- ﴿ أَوْرُورُ بِيَالِيْرُ إِ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس کی اطلاع دی۔ آپ نے عورت کوسنگ ارکر نے کا تھکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس کی اطلاع ہوئی۔ آپ حضرت عثمان نے پاس گئے۔ اور فرمایا کہ آپ نے بیکیا کیا ؟ حضرت عثمان نے فرمایا: اس نے چھہ ہو میں بچہ جنا ہے کیا ہیں بات ممکن ہے، اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ میں بچہ جنا ہے کیا ہیں بات ممکن ہے، اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ صورة الاحقاف کی آیت ۵۱ میں ہے کہ: '' نچے کو بیٹ میں رکھنا ، اور دود دھ چھڑا تا تھیں مہینے (میں بورا ہوتا) ہے ' اور سورة الحقاف کی آیت ۲۳۳ میں ہے: '' اور دو چھوٹنا ہے ' اور سورة البقرة آیت ۲۳۳ میں ہے: '' اور دا کمیں اپنی جول کو دوسال کامل دود ھیلایا کریں'' آخری دوآیتوں سے ثابت ہوا کہ مدت رضاعت دوسال ہے، پس مدت حمل کے لئے چھماہ ہے۔ یہی اقل مدت حمل ہے، پس جے ماہ ہیں ولادت بوسکتی ہے۔

حفرت عثان رضی اللہ عند نے فرمایا: یہ بات تو میری سمجھ میں آئی بی نہیں! اس عورت کو واپس لاؤ ۔ مگر وہ سنگ ارکی جا چکی تھی ۔ علامہ! بن کیٹر رحمہ اللہ نے سورة الاحقاف کی تفسیر میں (۱۵۵۰) یہ استدلال و کرکر کے فرمایا ہے: و ہسو است باط فیوی صحبح، ووافقہ علیہ عندمان و جماعة من الصحابة (بیہ ضبوط اور درست استباط ہے، حضرت عثمان اور صحابہ کی ایک جماعت نے حضرت طی کی ہمنوائی کی ہے) احتاف کے یہاں بھی فتو کی اس پر ہے کہ مدت رضاعت دونی سال ہے۔ اور چھ ماہ کم ہے کہ مدت حمل ہے۔ غرض اس قتم کے استباطات آیات احکام کا باطن ہیں۔ فاکہ کہ : سورة الاحقاف کی آیت ہیں اکثر مدت رضاعت اور احل مدت حمل کو اس لئے جمع کی گیا ہے کہ کم ہے کہ محت رضاعت اور احل مدت حمل کو اس لئے جمع کی گیا ہے کہ کم ہے کہ محت رضاعت اور اکثر مدت ہے، اگر مدت رضاعت اور اکثر مدت ہے، خانیا: اس سے احکام بھی درست ہے، خانیا: اس سے احکام بھی متعلق نہیں ۔ اس لئے اس کولیا گیا ہے۔ اس طرح زیادہ مدت حمل اول تو قطعی طور پر متعین نہیں ، خانیا: اس سے بھی احکام بھی متعلق نہیں ، اس لئے اس کولیا گیا ہے۔ اس طرح زیادہ مدت حمل اول تو قطعی طور پر متعین نہیں ، خانیا: اس سے بھی احکام بھی متعلق نہیں ، اس لئے اکثر مدت حمل کا بیان ضروری نہیں ۔ اور احل مدت حمل متعین بھی ہے اور اس سے بھی احکام بھی متعلق بیں ۔ اس لئے اس کولیا گیا ہے۔ اور دونوں کو ملاکر تعیس حمین بھی ہے اور اس سے بھی احکام بھی متعلق بیں ۔ اس لئے اس کولیا گیا ہے ۔ اور دونوں کو ملاکر تعیس حمین بھی ہے اور اس سے بھی احکام بھی متعلق بیں ۔ اس لئے اس کولیا گیا ہے ۔ اور دونوں کو ملاکر تعیس حمین بھی ہے اور اس سے بھی احکام بھی متعلق بیں ۔ اس لئے اس کولیا گیا ہے ۔ اور دونوں کو ملاکر تعیس حمین بیاں کئے گئے ہیں (فائدہ ختم ہوا)

آیات تقص کا باطن. انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات میں غورکرنا کہ انبیاء اور مؤمنین جو انعامات سے نواز ہے گئے اور ان کی قوموں کے واقعات میں غورکرنا کہ انبیاء اور مؤمنین جو انعامات سے نواز ہے گئے اور ان کی مدح وستائش کی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور خالفین کو جوسر اکمیں دی گئیں اور ان کی قباحت وشناعت بیان کی گئی تو اس کی بنیا دکیا ہے؟ یہی با تمیں جاننا تقص القرآن کا باطن ہے۔

آیات مخاصمہ کا باطن :فرز ق اربعہ کی گمراہیوں کی بنیاد پہچا ٹنا، اوران جیسی گمراہیوں کوان کے ساتھ ملانا ہے لینی یہود ونصاری اور مشرکین ومنافقین کی صلالت کی جڑ جاننا، اور ان کی جن گمراہیوں کا تذکرہ نہیں کیا گیاہے ان کے جوابات نکالنا آیات جدل کا باطن ہے۔ مثلاً تناخ (آواگون) کا تذکرہ قرآن بیس صراحة نہیں ہے۔ ہنود کا بہ نظریہ غلط کیوں ہے؟ اس کی وجدآیات مخاصمہ بیس غور کرنے ہے معلوم ہوسکتی ہے۔ یہی ان آیات کا بطن ہے (آیات مخاصمہ بیس غور کرنے ہے معلوم ہوسکتی ہے۔ یہی ان آیات کا بطن ہے (آیات مخاصمہ کے باطن کا تذکر ہ مختر نوکی کی نذر ہوگیا ہے، ہم نے الفوز الکبیر باب رابع بھل سوم نے بر حمایا ہے)

آ یات تذکیر کا باطن : بہ ہے کہ آیات تذکیر کے مضابین سے دل ود ماغ متاثر ہوں، دل جسیج اور قلب میں خوف ور جاء کی کیفیت بیدا ہو، تاکہ بندے میں شکر گذاری کا جذبه انجرے، اور وہ اطاعت خداوندی میں مضبوط ہو جائے۔

ہر صدکی ج نے اطلاع: ظاہر کی جائے اطلاع: عربی نربان کی کما حقہ معرفت اور ان روایات کو پہچانتا ہے، جن کافن تفسیر سے تعلق ہے۔ اور باطن کی جائے اطلاع: ذہن کا رسااور نہم کا درست ہونا ہے۔ ساتھ ہی دل کا نورا کمان سے روشن اور پرسکون ہونا ہے جن کا نورا ممان کی جائے اطلاع، ذہن کا رسال وائم ال صالح کی روشن سے منور ہوگا، وہ بطن قرآن کو سمجھنا دشوار ہے (شاہ صاحب نے میصنمون بھی یہال سے مختر کہ الفوز الکبیر ہے میصنمون بھی یہال سے مختر کہ الکورا کہ الفوز الکبیر ہے مصنمون بڑھایا ہے)

[14] قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حدّ مُطّلع" أقول: أكثرُ ما في القرآن: بيادُ صفات الله تعالى، و آياته، والأحكام، والقصص، والاحتجاجُ على الكفار، والموعظةُ بالجنة والنار:
فالظّهر: الإحاطةُ بنقس ماسيق الكلامُ له.

والبطن في آيات الصفات: التفكر في آلاء الله والمراقبة؛ وفي آيات الأحكام: الاستنباط بالإيسماء، والإشسسارة والفسحوى، والاقتضاء، كاستنباط على رصى الله عنه من قوله تعالى: ﴿ وحملُهُ وفصالُهُ ثلاَتُون شهرًا ﴾ أن مسدة الحمل قد تكون ستة أشهر، لقوله: ﴿ حولين كاملين ﴾ وفي القصص: معرفة مناط التواب والمدح، أوالعذاب والذم؛ وفي الْعِظة: رقّة القلب، وظهور الخوف والرجاء، وأمثال ذلك.

و مُطَّلَعُ كلِّ حد: الاستعدادُ الذي به يحصل، كمعرفة اللسان والآثار، وكلُطف الذهن، واستقامة الفهم.

مر جمہ (۱۸) آنخضرت میلاندیم کا ارشاد '' آیات میں سے ہرائیک آیت کا طام وباطن ہے، اور ہرحد کے لئے ایک جائے اطلاع ہے''

میں کہتا ہوں: زیادہ ترمضامین جوقر آن کریم میں ہیں:(۱)اللّٰہ کی صفات اوران کی نشانیوں کا بیان ہے(۲)اور احکام (۳)اوروا قعات (۴)اور کفار کے ساتھ مباحثہ (۵)اور جنت وجنم کے ذریعے تصبحت کرنا ہے۔ پس ظاہر: بعینہ اُن مضامین کواچھی طرح سمجھنا ہے جن کے لئے کلام چلایا گیا ہے۔ اورصفات کی آیات کا باطن الد کی نعمتوں میں خور کرنا اوران کو پیش نظر رکھنا ہے۔اور آیات احکام کا باطن: احکام کا استنباط ہے ایماء اوراشارہ اور فخو کی اوراقتناء ہے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عند کا استنباط ارشاد باری تعد لی : و حدملہ النخ سے کدمدت حمل بھی چھے ماہ بھی ہوتی ہے ،ارشاد باری حدولیس کے اصلین کی وجہہے۔اور واقعات کا باطن: تو اب وستائش یا عذاب وقیاحت کی بنیاو ( عد ) کو بہجاننا ہے۔اور موعظت کا باطن: ول کا بہجنا اور خوف ورج و کا ظاہر ہونا اور واست کی مانند چیزیں ہیں۔

اور ہر حد کی جائے اطلاع: وواستعداد ہے جس سے وہ بات حاصل ہوتی ہے، جیسے زبان اور روایات کو جانٹا، اور ذہن کی عمر گی اور قبم کی در تنگی۔

لغات: ظَهُر کے لغوی معنی بیں پینید، اور مرادی معنی بیں: ظاہر۔ اور بطن کے معنی بیں: پید اور مراد ہے باطن اور حد کے معنی بیں: سرحد، کنار و بینی ظاہر و باطن میں سے ہرا یک کا ایک دائر ہ ہے۔ دونوں باہم خلط ملط نہیں بیں من مطلع کے معنی بیں: باہر جھا کئے کا جیمر وکا ، واقف ہونے کی جگہ، جائے اطلاع بینی آیات کے ظاہر کی معنی کوجانے کا آیک مطلع کے معنی بین: باہر جھا کئے کا جیمر وکا ، واقف ہونے کی جگہ، جائے اطلاع بینی آیات کے ظاہر کی معنی کوجانے کا آیک طریق ہے ، اور باطنی معنی کو جائے کا آیک طریق ہے ، اور باطنی معنی کو بینی آئیس داستہ نہوں کو پیش اظر رکھنا و عطم عظم ان اور کی طریق ہوا وراصلات پر جان لیمنا و دلانا۔

# محكم ومتشابه كامطلب

 مشترک ہو (۳)عطف میں دواخمال ہوں (۵)عطف اوراستینا ف دونوں کا اختمال ہو ۔مگریباں جومثال دی ہے، وہ ان کے علاوہ صورت ہے۔

متشاب کی مثال : سورۃ المائدہ کی آیت ۹۳ اس طرح ہے: ''ان لوگوں پر جوایمان لائے اور نیک کام کے کوئی گناہ نہیں اُس میں جودہ (پہلے) کھا چکے، جبکہ وہ (آئندہ) ڈرگئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے' آخرآیت تک۔اس آیت ہے۔ کہ گمراہ لوگوں نے شراب کی صلت ٹابت کی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ سرکشی یا اودهم مجانے کے لئے نہ پی گئی جو۔ حالانکہ آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے شراب حرام ہونے سے پہلے شراب پی ہے ان پرکوئی مواخذہ نہیں جبکہ وہ آئندہ اللہ سے ڈریں اور ایمان کے ساتھ نیک کام کریں۔

فوا مُدعثما تی میں اس کی وضاحت اس طرح ہے:

" نبایت سیح اور توی احادیث میں ہے کہ جب تح یم نمری آیت نازل ہوئیں تو صحابہ رہتی انڈ عنبم نے سوال کیا کہ

یارسول القد! ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جھوں نے علم تح یم آنے سے پہلے شراب پی اور اس حالت میں انتقال کر گئے؟

مثانی بعض صحابہ جنگ احد شی شراب پی کر شر یک ہوئے ہتے۔ اور اس حالت میں شہید ہو گئے کہ پیٹ میں شراب موجود

تھی۔ اس پر ہیآ یت ہ زل ہوئی۔ اور ضابطہ کلیہ بیان کیا کہ جولوگ ایم ن اور مُل صائی رکھتے ہیں ان کے لئے کسی مباح

چیز کے بوت اباحت کھالینے میں کوئی مضا گفتہ ہیں۔ جبکہ وہ عام احوال میں تقوی اور خصال ایمان سے متصف ہوں '

چیز کے بوت اباحت کھالینے میں کوئی مضا گفتہ ہیں۔ جبکہ وہ عام احوال میں تقوی اور خصال ایمان سے متصف ہوں '

علی ان پر تو کوئی خاص اشکال وار ذمیں ہوتا۔ گریباں متشابہ کی جومث ل دی ہے وہ خل نظر ہے ۔ کیونکہ گمراہ لوگوں کے اس مقتل اور کی خاص اشکال وار ذمیں ہوتا۔ گریباں متشابہ کی جومث ل دی ہے وہ خل نظر ہے ۔ کیونکہ گمراہ لوگوں کے اس متعل اور کی خاص ایمان کی کرتے ہیں۔ ان کے مزد کی تماز ضروری نہیں۔ نرض بیآ بیت از قبیل متشابہ اسے نہیں ،

کے معنی دعا اور کیان دھیان کے کرتے ہیں۔ ان کے مزد یک نماز ضروری نہیں۔ نرض بیآ بیت از قبیل متشابہ اسے نہیں ،

. ' نوٹ جھکم ومتشابہ کی وضاحت فوا کدعثانی میں بہت اچھی کی گئی ہے، اور متشابہ کی انواع کا بیان لغات القرآن میں ہے۔

[١٩] قوله تعالى: ﴿منْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ، هُنَّ أُمُّ الْكِنَاب، وأَخرُ مُتِسَابهاتِ﴾

أقول: الطاهر أن المحكم مالم يحتمل إلا وجها واحدًا، مثل ﴿ حُرْمتَ عَلَيْكُمْ أَمُهَاتُكُمْ وَبَعَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ والمعتشابة: ما احتمل وجوها، إنما المراد بعضها، كقوله تعالى: ﴿ لِيُسَ على الَّذِيْنَ آمَنُوا ، وعَملُوا الصّالحات جُاحٌ فيما طعِمُوا ﴾ حملها الزائغون على إباحة الخمر مالم يكن بغيّ، أو إفسادٌ في الأرض، والصحيحُ حملُها على شاريها قبل التحريم.

ترجمه: (۱۹)ارشاد باری تعالی ہے: ''جس میں کا ایک حصدوہ آبیتیں ہیں جو کہاشتباہ مراد ہے محفوظ ہیں ( بعنی ان کا



مطلب واضح ہے) اور بھی آیتیں کتاب کی بنیادی آیتیں ہیں۔اوردوسری آیتیں ایک ہیں جو کہ مشتبالمراو ہیں'
مللب واضح ہے) اور بھی آیتیں کتاب کی بنیادی آیتیں ہیں۔اوردوسری آیتیں ایک معنی کا، جیسے:''حرام کی گئیں تم پر
میں کہتا ہوں: طاہر یہ ہے کہ محکم وہ کلام ہے جو نہ اختال رکھتا ہو، گر ایک معنی کا، جیسے ارشاد ہاری
تہماری ما نہیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں' اور منتابہ: وہ ہے جواختال رکھتا ہو متعدومعانی کا، جیسے ارشاد ہاری
تعالی ''کوئی گنا و نہیں ان لوگوں پر جوا بیمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اس چیز ہیں جس کو وہ کھاتے ہیں' کو
بعض کے رؤوں نے محمول کیا ہے شراب کی حلت پر جب کہ نہ ہوسرکشی یا زبین میں فساد مچانا۔اور شیح اس کو محمول کرن
ہے شراب کی تحریم ہے پہلے اس کو پہنے والوں پر۔

## نیت اصل ہے، اعمال اس کے پیکر ہیں

صدیث حدیث حدیث نائعاب رضی الله عندے روایت ہے کہ آنخضرت مِنالله بَیْم نے فر مایا:

"انکمال کا دار دیدار نیمتوں پر ہے۔ اور برخض کواس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ بس جس نے اللہ اوراس کے رسول کی طرف ہے۔ اور جس نے کسی و نیوی غرض کے کے رسول کی طرف ہے۔ اور جس نے کسی و نیوی غرض کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے جس کے لئے اس نے بیارت کی ہے اس نے اس نے لئے اس نے اس

تشریج: نیت کے معنی ہیں: قصد وارادہ۔ مگر صدیث شریف ہیں نیت سے علت عائی مراد ہے۔ عست مائی: وہ مقصد ہے۔ جس کے پیش نظر کام کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص گھریا چار پائی بناتا ہے تو ایک مقصد ہیش نظر کھا ہے، مثلاً تو اب کی ہے۔ اور صدیث شریف کام طلب یہ ہے کہ اگر آدمی نے ویئی کام کرتے وقت اچھام تصدیبیش نظر رکھا ہے، مثلاً تو اب کی امید باندھی ہے یا اللہ کی خوشنودی عاصل کرنا پیش نظر ہے تو وہ و نی گل ہے۔ اورا گر خدانخو استہ کوئی دنیوی غرض پیش نظر ہے تو وہ و نی گل ہے۔ اورا گر خدانخو استہ کوئی دنیوی غرض پیش نظر ہے تو وہ و نی گل ہے، پس جودین کی نصرت کے لئے وطن چھوڑ کر عدید آیا، اس کا بیمل بہت بڑے اجر کا حقد ارہے۔ اور جو مدینہ میں تجارت کرنے کے لئے یاکسی خاتون سے نکاح کرنے کے لئے آیا اس کا بیمل بہت بڑے اجر کا حقد ارہے۔ ووہ لے کرآیا ہے۔ اس کا بیمل نہ تو دینی ہو اگر اس اس مقصد کے لئے ہے۔ جو وہ لے کرآیا ہے۔ اس کا بیمل نہ تو دینی ہو اگر اٹال بطور حدت اور صدیث شریف کے ذریعہ یہ بات سمجھائی مقصود ہے کہ اٹھال صالح نفس کواس وقت سنوار ہے ہیں اوراس کی بچی کواس وقت دور کرتے ہیں جو اگر اٹھال بطور حدت کواس وقت دور کرتے ہیں جب ان کے پیچھے کوئی الیا مقصد ہوجس کا تہذیب نفس سے تعلق ہو۔ اگر اٹھال بطور حدت کواس وقت دور کرتے ہیں جب ان کے پیچھے کوئی الیا مقصد ہوجس کا تہذیب نفس سے تعلق ہو۔ اگر اٹھال بطور حدت اور ہی کے گئے ہیں یا طبیعت کے نقاضے سے کئے ہیں تو وہ ہے فائدہ کو تھیں۔ اور طبیعت کے نقاضے سے کئے ہیں تو وہ ہے فائدہ اور ہی ہادر شخص ہے، جس کوئر سے بغیر چین ہی تھیں ہو تھیں۔ اگر وہ ہما در شخص ہے، جس کوئر سے بغیر چین ہی شہیں آتا۔ اگر وشمن

ے اڑنے کا موقعہ نہیں ملتا تو اپنے بھائیوں سے اڑنے لگتا ہے۔ ایسے خفس کا جہاد دین عمل نہیں۔ ندایسے جہاد سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ درج ذیل حدیث میں بہی مضمون ہے۔

صدیت - حضرت ابوموک اشعری رضی القد عند ہے مروی ہے کدایک شخص آتخضرت یان بنتیج کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور سوال کیا کدایک شخص مال نئیمت کے لئے لڑتا ہے ، دومرا ناموری کے لئے لڑتا ہے اور تیسراا پی بہادری کا وُ نکا بجائے کے لئے لڑتا ہے۔ ان تینوں میں ہے راہ خدامیں جہاد کرنے والاکون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جواس لئے لڑتا ہے کدامتہ کا بول یالا ہو ، و بی راہ خدامیں جہاد کرنے والا ہے ' (مفئو قاصد یہ بہر ۱۳۸۴ کا بالا ہو ، و بی راہ خدامیں جہاد کرنے والا ہے ' (مفئو قاصدیٹ نمبر ۱۳۸۴ کا بابوباد)

اور نبیت کی اہمیت: اس قدراس لئے ہے کہ وہ اٹلال کی روح ہے۔اورا نال اس کی صورتیں اور پیکر ہائے محسوس میں۔اوراللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہ قربانیوں کے گوشت پوست اور خوان نبیں ویکھتے۔ وہ تو تقوی ( ول کی کیفیت ) کو ویکھتے ہیں (سورة الحج آیت ۳۷)

#### [٠٠] قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"

أقول: السية: القصد والعزيمة، والمرادههنا العلّة الغائية التي يتصورها الإنسان، فيبعثُه على العمل، مثلُ طلب ثواب من الله، أو طلب رضا الله.

والمعنى: ليس للأعمال أثر في تهذيب النفس وإصلاح عوجها إلا إذا كانت صادرة من تصور مقصد، مما يرجع إلى التهذيب، دون العادة، وموافقة الناس، أو الرياء والسُمعة، أو قضاء جبلّة، كالقتال من الشجاع الذي لايستطيع الصبر عن القتال، فلو لامجاهدة الكفار لَصَرَفَ هذا الخُلُقَ في قتال المسلمين، وهو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل رياء، ويقاتل شجاعة، فأيَّهما في سبيل الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله" والفقه في ذلك: أن عزيمة القلب روح، والأعمال أشباح لها:

ترجمه: (۲۰) آنخضرت مِيانِهَ بَيْلُمُ كارشاد: "الله ل كاتعلق نيتول ہے ہے'

میں کہتا ہوں: نیت: قصد واراوے کا نام ہے۔ اور مراویہاں (حدیث میں) وہ علت مائی ہے جس کا انسان تضور کرتا ہے، پس ابھارتا ہے وہ تصور آ دی کوکام کرنے پر، جیسے انٹدے تو اب چاہنا، اوراللہ کی خوشنو دی چاہنا۔
اور حدیث شریف کا مطلب: یہ ہے کہ اعمال کے لئے کوئی تا نیز بیس ہے نئس کو سنوار نے میں، اوراس کی بجی کو دور کرنے میں، گر جب ہوں اعمال صادر ہونے والے کسی مقصد کے تضور ہے، ان مقاصد میں سے جولو شتے ہیں نئس کو سنوار نے کی طرف، نہ کہ عادت سے، یا دکھلانے اور سنانے کے لئے یا فطرت کا تقاضا پورا کرنے کے لئے، جیسے اس سنوار نے کی طرف، نہ کہ عادت سے، یا دکھلانے اور سنانے کے لئے یا فطرت کا تقاضا پورا کرنے کے لئے، جیسے اس

بمبادر کالڑنا جولڑنے سے صبر کرنے کی طافت نہیں رکھتا۔ پس آگرنہیں ہوگا کفار کے ساتھ جہادتو خرج کرے گا وہ اس اخلاق کومسلمانوں کے ساتھ دلڑنے میں۔ اور وہ وہ ہے کہ سوال کئے گئے نبی میلائی کیے بھائے ہے: لئے ، اورلڑتا ہے بہادری جمّانے کے لئے ، پس ان دونوں میں سے کون راہ خدا میں لڑنے والا ہے؟ آپ میلائی کھی کے فرمایا:'' جولڑتا ہے تا کہ اللہ بی کا بول بالا ہو، پس وہ راہ خدا میں لڑنے والا ہے''

اور گبری بات:اس سلسله میں یہ ہے کہ دل کا ارادہ (عمل کی)روح ہے،اور اعمال ارادے کے پیکر ہیں۔
ہیر

# کسی چیز کاقطعی حکم معلوم نه ہوتوا حتیاط جا ہے

تشریخ بہوں سے ، دوسری دلیل اس کے مسئلہ میں مختلف جہتیں ہوتی میں۔ ایک دلیل سے حلت مغبوم ہوتی ہے ، دوسری دلیل اس کے معارض ہوتی ہے۔ ایس صورت میں ہدایت نبوی یہ ہے کہ احتیاط کا پہلوا ختیار کیا جائے ، اور دین اور آبر وکومحفوظ رکھا جائے۔ اور تعارض سے مثال کے طور پر۔ تین طرح سے ہوتا ہے:

میلی صورت: بھی صریح روایات متعارض ہوتی ہیں: جیسے:

(۱) — مس ذکرے وضوء ٹوٹی ہے یانہیں؟ مصرت بُسر ۃ رضی القدعنہا کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹوٹی ہے۔ اس ۃ رضی القدعنہا کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹوٹی ہے۔ اس کوامام شافعی رحمہ القدنے لیاہے۔ اور حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بیس ٹوٹی ۔ اس کواحناف نے لیاہے۔ تفصیل ''موجہات وضوء'' میں آئے گی۔

(۱) \_\_\_\_ حالت احرام میں عقد نکاح جائز ہے یانہیں؟ احناف کے نزدیک جائز ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک جائز نہیں۔ اور روایات میں بھی اختلاف ہے۔ تفصیل' صفۃ السناسک' میں آئے گی۔

دوسری صورت بھی نص میں جوافظ استعال کیا گیا ہے،اس کے معنی کی تعیین میں وشواری چیش آتی ہے۔ کیونکہ

- ﴿ لُوَ مُؤْكِرُ لِبَالْيِدَ لُهِ }-

بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جامع مانع تعریف ممکن نہیں ہوتی۔ بلکہ تقسیم کر کے اور اقسام کی تعریف کر کے ہی مقسم کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے اہل معانی فصاحت کی تعریف نہیں کر سکے۔ وہ اس کی تین قسمیں کرتے ہیں اور ہرقشم کی تعریف کرتے ہیں اور اس ذریعہ ہے تقسم (فصاحت) کو سمجھے جاسکتے تعریف کرتے ہیں اور اس ذریعہ ہے تقسم (فصاحت) کو سمجھے جاسکتے ہیں۔ یا مثال کے ذریعہ ہوتی ہیں: ایک وہ جو یقینا لفظ ہیں۔ نفسیل مبحث سادی کے باب سامیں گذریکی ہے۔ یس ایسی صورت میں تین شکلیں ہوتی ہیں: ایک وہ جو یقینا لفظ کا مصدات ہیں۔ اور تیسری وہ جس میں تذبذ ہا ہے کہ وہ لفظ کا مصدات ہے کا مصدات ہے۔ اور تیسری وہ جس میں تذبذ ہا ہے کہ وہ لفظ کا مصدات ہیں۔ یا شتباہ والی صورت ہے۔

تیسری صورت بھی تھم کی ایک علت ہوتی ہے۔ اور ایک اس کا منتا ہوتا ہے۔ اب ایک ایس صورت پیش آتی ہے کہ
اس میں تھم کی عدت تو پائی جاتی ہو جاتا ہیں بایا جاتا، تو اس صورت میں تھم کیا ہوگا؟ اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً:
کوئی باندی خریدی جائے تو تبدل ملک سے استبرائے رحم واجب ہوتا ہے یعنی ایک چیش آنے تک نیا مالک مقار بت نہیں
کرسکتا۔ اس تھم کی علت تبدل ملک ہے۔ اور منتا نطفوں کو اختلاط ہے بچانا ہے۔ اب اگر ایس صورت بیش آئے کہ کسی
ایسے نابالغ بچہ ہے، جس سے جماع متصور نہیں ، کوئی شخص باندی خریدے، تو کیا اس صورت میں بھی استبراء واجب ہوگا؟
علت: تبدل ملک وجوب کوجا ہتی ہے۔ اور منتا عدم وجوب کو۔

پس ایسی اشتباہ والی تمام صورتوں میں احتیاط لازم ہے۔ حدیث شریف میں اس احتیاط کو محوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکہ آ دمی کا دین محفوظ رہے اور اس کی آبر و پر حرف نہ آئے۔

قائدہ: فقہی ضابط بھی یہی ہے کہ: ''جہاں مراعات اختلاف ہے ند بہ کا محروہ لازم نہ آتا ہو، احتیاط اولی ہے''
مثلاً: مس ذکر ہے اگر وضوء نہ بھی ٹوٹتی ہو، تا ہم احتیاطاً دوبارہ وضوء کرلی جائے تو کیا حرج ہے؟ اس طرح خروج دم اور
قئے وغیرہ ہے ۔ اور احرام کی حالت میں نکاح درست بھی ہو، تا ہم تا خیر کرنے میں اور احرام کھننے کے بعد عقد کرنے میں
کیا حرج ہے؟ بعنی ان صور توں میں ند بہ کا کوئی محذور لازم نہیں آتا۔ پس احتیاط والے پہلو پڑمل کرنا اولی ہے۔ البت
مقتدی کا احتیاطاً فاتحہ پڑھنا درست نہیں۔ کیونکہ مانعین فاتحہ کے نزد یک مقتدی کی قراء ت مکروہ تح کی ہے۔ پس اس
احتیاط پڑمل کرنے ہے مذہب کا مکروہ لازم آئے گا۔

فا کرہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے صدیث کی شرح میں اشتباہ کی جوصور تیں بیان کی ہیں، وہ سب درست ہیں۔گرا کیک صورت جو صدیث کا ماسیق لا جلدالکلام ہے،اس کو ظاہر ہونے کی وجہ سے جیموڑ دیا ہے۔ حالا نکداس کی وضاحت ضروری ہے۔اوروہ میہ ہے:

یچھ چیزوں کی حلت ہرمسلمان جانتا ہے۔ای طرح کچھ چیزوں کی حرمت کاعلم بھی بھی لوگوں کو ہوتا ہے۔مگر پچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کاعکم شرعی عام مسلمانوں کو یا کسی خاص مخص کومعلوم ہیں ہوتا۔مفتی ہی اس کا تھم جانتا ہے۔ایس چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہئے؟ بیاس حدیث کا اصل مدی ہے اور حدیث کا بہ جملہ کہ لا یہ لدی کثیو من الماس، آھی من المحلال ام من المحوام؛ اس کا واننے قرید ہے۔ پس حدیث شریف میں بہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک اس چیز کا تھم شری معلوم نہ ہو جائے اس ہا احتراز کیا جائے۔ بیڈیال کرے کہ ایھی اس کا نا جائز ہونا طخبیں ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا م کوکر لینا احتیاط کے خلاف ہے۔ معاملات میں ایسی صور تیں بکشرت پیش آئی ہیں۔ ان میں بیا حضر بیش ہوسکت ہے، اور آبرو پر بھی حرف آسکتا ہیں۔ ان میں بیا حقیاطی ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ اس سے دین واغدار بھی ہوسکت ہے، اور آبرو پر بھی حرف آسکتا ہے۔ ویندار کی بات یہ ہے کہ محفوظ جرا کا و (حرام ومشتبدا مور) ہے اپنے جائور دور ہی رکھے، تاکہ بخبری میں وہ چرا گاہ میں مذن مارلیس۔ اور ایسا حقیاط والا مزان آئی وقت بن سکتا ہے جب آ دمی کا دل سنور جائے۔ یہ بوٹی آگر سنور جائے۔ یہ بوٹی آئی ہوایت ہے۔ میاں ہو ہے تو بیز ا

[٢١] قوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال نَيْنَ، والحرام بين، وبينهما مشتبِهَات، فمن اتَّفَى الشبهاتِ فقد استبرأ لدينه وعِرْضه"

أقول: قد تتعارض الوجوة في المسألة، فتكون السنة حيننذ الاستبراء والاحتياط، فمن التعارض: [الف] أن تختلف الرواية تصريحًا، كمس الذّكر، هل ينقُض الوضوء؛ أثبته البعض، ونهاه الآخرون، ولكل واحد حديث يشهد له، وكالكاح للمحرم، سَوَّعُه طائفة، ونفاه آخرون، واختلفت الرواية.

[ب] ومنه: أن يكون اللهظ المستعمل في ذلك الباب غيرَ منضبط المعنى، يكون معلوما بالقسمة والمثال، والايكون معلومًا بالحدِّ الجامع المانع، فيخرج ثلاث موادَّ: مادةٌ يُطلق عليه اللفظ يقياً، ومادةٌ الإيطلق عليها يقينا، ومادةٌ الأيدري هل يصح الإطلاق عليها أم الا؟

[ج] وهنه: أن يكون الحكم موطًا يقينًا بعلةٍ، هي مظنّةٌ لمقصدٍ يقيناً، ويكون نوع لايوجد فيه المقصدُ، ويوجد فيه العلةُ، كالأمة المشتراة ممن لايجامِعُ مثلُه، هل يجب استبراؤ ها؟ — فهذه وأمثالُها يتأكد الاحتياط فيها.

تر چمہ: (۱۱) آنخضرت مِنائی آیئی کا ارش د'' حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور دونوں کے درمیان اشتباہ والی چیزی بیں ۔ پس جوخص بچااشتباہ والی چیزوں ہے تو یقینائی نے براءت (پاکی) طلب کی اپنے وین اور اپنی آبرو کے لئے''۔ میں کہتا ہوں: بھی مسئلہ میں جہتیں متعارض ہوتی ہیں ۔ پس ہوتی ہے ہدایت نبوی اس وقت میں براءت طلب کر نا اورا حتیاط برتنا۔ پس تعارض (کی صور توں ہیں) ہے ہے:

(الف) به بات كه صراحة روايتين مختلف بوجائي - جيه من ذكر: كياوضوء كوتو ژتا ہے؟ ثابت كيانقض كوبعض نے،



اور نفی کی اس کی دوسروں نے۔اور ہرایک کے لئے حدیث ہے جواس کے لئے گواہی دیتی ہے۔اور جیسے محرم کا نکاح۔ جائز قرار دیااس کوایک جماعت نے اور نفی کی اس کی دوسروں نے اور مختلف ہوئیں روایتیں۔

(ب) اورتعارض میں ہے: یہ ہے کہ اس مسئلہ میں استعمال کیا جانے والالفظ ایسا ہو کہ اس کے معنی منظبط نہ ہوں۔ وہ لفظ جانا جاتا ہو تقلیم اور مثال کے ذریعہ، اور نہ جانا جاتا ہو جامع مانع تعریف کے ذریعہ۔ پس نکلیں گی تین صورتیں: ایک صورت: جس پر لفظ یقیناً نہیں پولا جاتا۔ اور تیسری صورت: جس پر لفظ یقیناً نہیں بولا جاتا۔ اور تیسری صورت: نہیں معلوم کہ اس پر لفظ کا اطلاق صحیح ہے یانہیں؟

(خ) اور تعارض میں سے: یہ ہے کہ معلق ہو بالیقین کسی ایسی علت کے ساتھ جو کہ یقینا اختی لی جگہ ہو کسی مقصد کے لئے۔ اور ہوا یک فتم جس میں وہ مقصد (منشأ ) یقینا نہ پایا جاتا ہو، اور اس میں علت پائی جاتی ہو۔ جیسے اس محض سے خریدی ہوئی باندی جس کا اند جماع نہیں کرتا۔ کیا واجب ہاس کا استبراء؟ ۔۔۔ پس بیا وران کے مانند مو کد ہے ان میں احتیاط۔

# قرآن کی پانچ قشمیں اوران پڑمل کا طریقه

حدیث — حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت میلانہ کیائے۔

'' قرآن کریم پانچ صورتوں پر انارا گیا ہے: حلال اور حزام اور تحکم اور مشابه اور امثال ۔ پس حلال کو حلال جانو، اور حزام کو حزام چورت پکر و ' (مکنو قاحدے ۱۸۲ باب الاعتمام)

حرام کو حزام چانو، اور محکم پر عمل کرو، اور مشابه پر ایمان لاو، اور امثال ہے عبرت پکر و ' (مکنو قاحدے ۱۸۲ باب الاعتمام)

تشریح: اس حدیث میں جوقر آن کریم کی پانچ قسمیں بیان کی گئی ہیں، وہ ایک تقسیم کی اقسام ہیں ہیں، بلکہ متعدد تقسیموں کی اقسام ہیں کوئی اقسام ہیں تو منافات ہوتی ہے گر دوقسموں کی اقسام ہیں کوئی اقسام ہیں کوئی اقسام ہیں کوئی اقسام ہیں کوئی ہیں۔ جیسے اصول فقہ تضاو خیس ہوتا۔ وہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے اصول فقہ والوں نے قرآن کی چارتھ ہیں۔ جن سے بیں اقسام حاصل ہوتی ہیں پس برتقسیم کی اقسام متبائن ہوتگی۔ خاص اور عام جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ جیسے اور عام جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس اس مال ورترام اور دوسری تقسیم کی رو سے جمی دوشمیں ہیں: حال اور حزام اور دوسری تقسیم کی رو سے جمی دوشمیں ہیں: حال اور حزام اور دوسری تقسیم کی رو سے جمی دوشمیں ہیں: حال اور حزام اور دوسری تقسیم کی رو سے جمی دوشمیں ہیں: حال اور حزام اور دوسری تقسیم کی رو سے جمی دوشمیں ہیں: حال اور حزام اور دوسری تقسیم کی رو سے جمی دوشمیں ہیں: حال اور حزام اور دوسری تقسیم کی رو سے جمان ہیں ہو سکتے ہیں۔

اس کے بعد یہ بات جانئ چاہئے کہ اصول دین میں سے: متشابہ آیات واحادیث میں غور نہ کرتا ہے۔ متشابہات میں سے جو آیات واحادیث میں غور نہ کرتا ہے۔ متشابہات میں سے جو آیات واحادیث امور آخرت سے متعلق میں ان کے بارے میں تو امت کا اجماع ہے کہ وہ ظاہر پرمحمول میں ، پس ان میں تو کوئی اشتبا و باقی نہیں رہا۔ اور نہ ان میں تاویل جائز ہے۔ اور باقی متشابہات میں سے بہت سی آیات

واحادیث میں وہ باتیں ندکور ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں کہ ان کے حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی معنی میں سے جو قریب ترین معنی ہیں وہ مراد ہیں۔ مثلاً: صفاتِ متشابہات کی آیات واحادیث جن میں وجہ، ید، استواء اور نزول وغیرہ صفات آئی ہیں: تو ان کے حقیقی معانی مراد ہیں یا ذات، مدد، غلبہ اور توجہ کا منعطف ہونا مراد ہے؟ ہیہ بات معلوم نہیں، پس ان میں غور کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس کئے حدیث میں متشابہ پرایمان لانے کا تھم دیا گیا ہے۔

[۲۲] قوله صلى الله عليه وسنم " نزل القرآن على خمسة وجوه: حلالٌ، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال"

أقول: هـذه الـوجوه أقسام للكتاب، ولو بتقسيمات شتى، فلاجرم ليس فيها تمانعٌ حقيقى، فالحكمُ يكون تارةٌ حلالًا، وأخرى حرامًا.

ومن أصول الدين. تركُ الحوض بالعقل في المتشابهات من الآيات والأحاديث. ومن ذلك أمور كثيسرة، لا يُسدري أأريد حقيقةُ الكلام أم أقُربُ مَجازٍ إليها؟ وذلك فيما لم يُجْمِعُ عليه الألمةُ، ولم تَرْتَفِعْ فيه الشبهةُ. والله أعلم.

ترجمہ: (۲۲) آنخضرت مِنْنَ بَنِيْمَ كاارشاد: 'اتراہے قرآن پانچ طرح پر: حلال اور حرام اور محكم اور متشابه اور مثالیں' میں کہتر ہوں: بیصور تیں کتاب اللہ کی تشمیں ہیں، اگر چہ مختلف تقسیموں سے ہوں۔ پس یقینا یہ بات ہے کہ ان میں حقیقی تنافی نہیں۔ پس حکم بھی ہوتا ہے حلال اور بھی حرام ( یعنی بید دونوں جمع نہیں ہوسکتے )

اوراصول اسلام میں سے ہے: غور نہ کرناعقل کے ذریعہ قشابہ آیات واحادیث میں۔اوران متشابہات میں سے بہت ی چیزیں: نہیں جانا جاتا کہ آیا کلام کے فیقی معنی مراد لئے گئے ہیں یاحقیقی معانی سے قریب ترین مجازی معنی مراد لئے گئے ہیں یاحقیقی معانی سے قریب ترین مجازی معنی مراد لئے گئے ہیں؟اور بیر (نہ جاننا) ان آیات واحادیث میں ہے جن برامت نے اتفاق نہیں کیا اور جن کے سلسلہ میں اشتبہ ہور فعی نہیں ہوا (اور جوامور آخرت ہے متعلق آیات واحادیث ہیں، ان کے بارے میں امت میں اتفاق ہے کہ ان کی حقیقی معانی مراد ہیں۔ پس وہ متشابہات کے زمرہ میں شامل نہیں ) باتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

(الحمدلله! بإب الاعتصام بالكتاب والسنة اوركتاب العلم كي احاديث كي شرح مكمل هو كي)





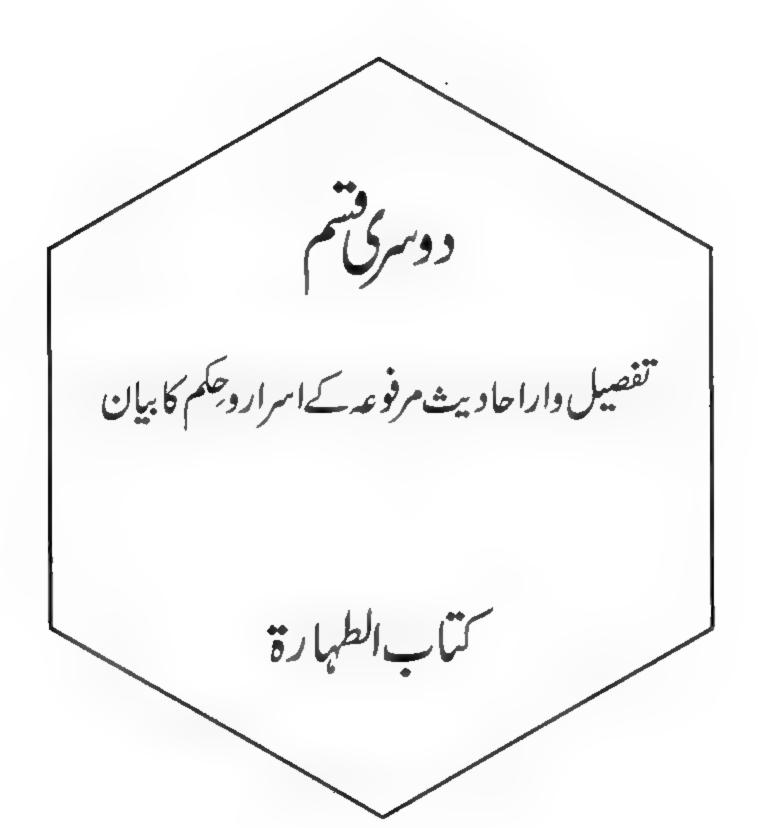

باب (۱) طہارت کے سلسلہ کی اصولی باتیں

باب (۲) فضيلت وضوء

باب (٣) وضوء كاطريقه

باب (۴) آداب وضوء

باب (۵) نواقض وضوء کابیان

باب (۱) نفین برس کاراز

باب (2) عسل كاطريقه

باب (۸) عسل واجب کرنے والی چیز وں کا بیان

باب (۹) جنبی اور بے وضوء کے لئے کیا کام جائز ہیں اور کیا نا جائز ؟

باب (١٠) تيم كابيان

باب (۱۱) قضائے حاجت کے آداب

باب (۱۲) فطرت کی باتیں اوران کے گئی چیزیں

یاب (۱۳) پائی کاحکام

باب (۱۳) نجاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ

# باب — ا طبهارت کے سلسلہ کی اصولی یا تیں طبهارت کی اقسام

طبارت كى تين تتميل بن:

بہا قسم: حدث (نجاست حکمیہ ) سے طہارت یعنی جن حالتوں میں وضوء یا غسل واجب ہوتا ہے،ان حالتوں میں وضوء یاغسل کرکے یا کی حاصل کرنا۔

د وسری شم: ظاہری گندگی (نجاست هیقیه) ہے طہارت بخواہ وہ بدن پرگی ہو، یا کپڑوں پر ، یا جگہ پر۔ تیسری شم: جسم کے مختلف حصول میں جومیل کچیل پیدا ہوتا ہے اس کی صفائی کرٹا۔ جیسے منہ اور دانتوں کی صفائی ، ناک کے نقنوں کی صفائی ،اور بغل اور زیرناف کے بال اور ناخن کا ٹنا۔

فا کدہ: طہارت کی پہلی تنم کاتعلق اصول پڑ ہے ہے بیتی احداث سے طبارت ایک عبادت ہے۔ وضوءاور عنسل شرعی احکام ہیں۔ اور طبارت کی باتی ووقعموں کاتعلق ارتفاقات (آ داب معیشت) اور اقتضائے طبیعت سے ہے۔ پنانچہو نیا کی تمام متمدن اقوام ان کا اہتمام کرتی ہیں۔ وہ انسان کا فطری اقتضاء ہیں اس لئے وہ تمام اقوام وطل ہیں رائج ہیں اور وضوء اور عسل صرف مسلمانوں ہیں رائج ہیں۔

### حدث وطہارت کی بہجان

حدث کیا چیز ہے؟ اور طہارت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مدار ابنیائے کرام ملیہم الصلوٰۃ والسلام کے ڈوق ووجدان پر ہے۔ کیونکہ وہ ایسے عالی نفوس والے ہیں جن میں ملکوتی انوار ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ جس حالت کے چیش آنے پر انقباض محسوس کرتے ہیں وہ حدث ہے۔ اور جس حالت میں سرور وانبساط محسوس کرتے ہیں وہ طہارت ہے۔

### طبهارت كى شكلول اورموجبات طبهارت كى پېچان:

اصداث سے پاکی کیے حاصل کی جائے؟ اور وہ کیا اسباب میں جوطبارت کو لازم کرتے میں؟ اس کا مدار ملکِ - ﴿ اَلْمَارُوْرَ لِهَا اِلَا اِلْهِ الْهِ الْمُؤْمِرِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ سابقہ کے مسلمات پر ہے۔ یہود و نصاری اور مجوں میں اور ملت اسائیلی کی باتی ما ندہ تعلیمات میں جو با تیں مشہور تھیں،
وہ ان دونوں باتوں کی بنیاد ہیں۔ بیائیس نجاست بحکمیہ کی دو تشمیس کرتی تھیں: اصفراورا کبر۔ای طرح طہارت کی بھی دو تشمیس کرتی تھی: اصفراورا کبر۔اور عربوں میں عسل جنابت کا رواج عام تھا۔اس لئے نبی کریم میائند پیلئے نے پاک کی دو قسموں کو حدث کی دو قسموں پرتقسیم کیا۔ حدث اکبر کی صورت میں طہارت کبری رکھی۔ کیونکہ بیحدث (جنابت اور حیش) بہت کم چیش آتا ہے۔اور خرب وہ چیش آتا ہو یعنی خرب کی تبدید کا تحقیل کے ذریعہ تنہیہ کا تحقیل میں مورت میں طہارت صغری رکھی۔ کیونکہ بیحدث (بول و براز) بکشرت چیش آتا ہے۔اور اس میں آلودگی کم ہوتی ہے۔اور اس میں آلودگی کم ہوتی ہے۔اور اس میں الودگی کم ہوتی ہے۔

#### حدث کیاہے؟

حدث بہت ی چیزیں ہوسکتی ہیں۔ جن کو ذوق سلیم رکنے والے جانے ہیں۔ مثلاً، گالی بکنا، اولیا، سے عداوت رکھنا، اورگند نے تصورات ان سب میں حدث کے عنی ہیں۔ ان ہے بھی سلیم الفطرت لوگوں کو انقباض ہوتا ہے۔ مگر وہ چیز جس کا عام لوگوں کو مخاطب بنایا جانے بعنی جسے آئین شکل دی جائے، وہ کوئی ایسی چیز ہوئی چاہیے جوشی طور پر منضبط ہو، جس کانفس پر اثر واضح ہو، تا کہ اس کے ذریعہ بر ملا روک ٹوک کی جاسکے۔ کہا جاسکے کہ تیم کی رت کے خارج ہوگئی، وضوء کر۔ چنا نچی شریعت نے بیٹ کے قر آقر کو حدث قر ارزیس دیا۔ بمکہ درج فر شین وجوہ سے سبیلین سے نکلنے والی چیز وں کو حدث قر ارزیس دیا۔ بمکہ درج فر شین وجوہ سے بیلین سے نکلنے والی چیز وں کو حدث قر ارزیس دیا۔ بمکہ درج فر شین وجوہ سے بیلین سے نکلنے والی چیز وں کو حدث قر اردیا ہے:

کہلی وجہ: پیٹ کا بولنا معلوم المقدار نہیں لینی می متعین نہیں کیا جاسکنا کہ کتنے اختلاج کو حدث قرار دیا جائے۔ نیز پیٹ کے گر گردانے کو حدث قرار دیئے کی صورت میں جب وہ اختلاج پایا جائے گا، تو وضوء کے ذریعہ اس کا مداوانہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وضوء ایک ہیرونی چیز ہے جو باطن پراٹر انداز نہیں ہوسکتی یعنی وضو سے پیٹ کا اختیا ہے نہم نہیں ہوسکتا۔ اور سمبیلین سے نگلنے والی چیز ہی محسوس ہیں۔ اس لئے انکی مقدار کی تعیین بھی کی جاسکتی ہے، اور خارج کا خارجی تد ہیر سے علاج بھی ممکن ہے۔

دوسری وجہ جب سبیلین ہے کوئی چیز تھتی ہے تو نفس کوانقباض ہوتا ہے۔اوراس انقباض کا آ وی میں پیکرمحسوس پایا جاتا ہے۔ بیٹی نجاست کے ساتھ جوجسم یو وہ وہوتا ہے وہ اس انقباض کا واضح نا ئب (قائم مقام) ہے۔ اس لئے سبیلین سے نگلنے والی چیز کو حدث کر دانا جاسکتا ہے۔اور پیٹ کے بولنے ہے بھی اگر چیفس منقبض ہوتا ہے۔ مگر اس کا پیکر محسوس اور واضح نا ئب موجود نہیں ، کیونکہ اس ہے جسم آلودہ نہیں ہوتا ،اس لئے اس کو حدث قر اروینا مشکل ہے۔

﴿ وَرَسُورَ رَسِالْمِيْرُ إِنَّهِ

تمیسری وجہ: وضوء کانفس پراٹر اس وقت پڑتا ہے جب نفس کا حدث میں اشتف لٹتم ہوجائے اور اس کی مصروفیت نجاست نکل جانے ہی ہے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ ببیث کا بولنا جب تیک جاری ہے صدث کی حالت مستمر ہے۔ پس اس حالت میں وضوء اثر اٹدازنہیں ہوسکتا۔

فا کدہ: اور پیٹ کی گڑ بڑا کی طرق ہے حالت حدث ہے اس پر تنبیداً سے حدث میں آئی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ: ''تم میں ہے کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس سے دوگندی چیزیں (پیشاب اور پاخانہ) مزاحمت کررہی ہوں'' (مسلم ۵:۷۲مصری و الملفظ لابھی عو اند ۱۲۰۲) لینی چھوٹی بڑی جاجت کے شدید تقاضے کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے کہ ریجی گونہ حدث کی حالت ہے، کامل طہارت کی حالت نہیں ہے۔

#### طبارتيس كيابين؟

وہ چیزیں جن کو پاکی قرار دیا جاسکتا ہے بہت ہیں۔ جیسے خوشبولگانا، ایسے اذکار اور ایسی دعائیں مانگنا جو پاکی کی خصلت یا دولائیں۔ جیسے بیدوعا کرنا کہ البی! مجھے گنا ہوں اور گندگیوں سے پاک فرما۔ اور بیدی کہ البی! مجھے گنا ہوں سے ایب پاک کردے جیسا کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، اس طرح متبرک جگد میں پہنچنا، اور اس تسم کی دوسری چیز وں سے بھی نفس میں سروروا فیساط بیدا ہوتا ہے، جووضوء وغسل سے بیدا ہونے دالی حالت کے مشابہ ہے، اس لئے اس کیفیت کوبھی یاکی کہ سکتے ہیں۔

غرض ایسی چیزیں بہت ہیں جن میں طہارت کے عنی پائے جانے ہیں۔ گران میں سے ہر چیز کو پا کی قرار نہیں ویا جاسکتا۔ پاکی اس چیز کو قرار دیا جاسکتا ہے اور عام اوگوں کو اس کا مخاطب بنایا جاسکتا ہے جس کے کرے کا کونی طریقہ متعین ہو، اور جس کو ہر جگہہ ہر شخص آسانی سے کر سکے، اور جس کا اثر واضح طور پرغس پر پڑے، اور جس کو ونیا کے تمام مذاہب نے طہارت تسلیم کیا ہو۔ ایسی چیزیں صرف دو ہیں: وضوء اور خسل۔

وضوء: دراصل جہم کے اطراف کو دھونے کا نام ہے۔ نثر بعت نے طرف اعلی میں ہے: مرادر جہرے کولیہ ہے۔ سر پر مسلح کرنے کا تکم ویا ہے کیونکداس کو بار باردھونے میں حرج ہے۔ اور چبرہ کو لفظ و خدہ ہے منظبہ یا ہے لیعنی جس قدر حصد ہے مواجبہ (سامن) ہوتا ہے وہ چبرہ ہے اس کو ڈھونے کا تھم دیا۔ اور نیج ہے دونوں باتھوں و کہنوں سمیت لیا، کیونکداس ہے کم مقدار دھونے کا طبیعت پر کوئی واضح اثر نہیں پڑتا اور طرف اسفل ہے دونوں بیروں کو گفوں سمیت لیا۔ کیونکہ اس سے کم مقدار عضوتا منہیں۔ کیونکہ نخوں کے ساتھ قدم ایک محمل عضو ہے، اس سے کم مقدار عضوتا منہیں۔ اور غسل : دراصل سارے بدن کو دھونے کا نام ہے۔ اور غسل : دراصل سارے بدن کو دھونے کا نام ہے۔

ا در موجہات وضوء: دراصل وہ چیزیں ہیں جوسبیلین سے نکلتی ہیں۔اور دیگرا حداث جیسے تنے ، بیپ اورخون بعض

علماء کے نز دیک اور مل ڈکراور مس عورت دوسرے حضرات کے نز دیک ، بیسب مساحوج من السبیلین کے ساتھ گئی ہیں۔ اس لئے کدان ہے بھی نفس منقبض ہوتا ہے۔ ہیں۔ اس لئے کدان ہے بھی نفس منقبض ہوتا ہے۔

اورموجبا عنیسل : دوہیں : صحبت اور حیش ونفائی ۔ ان دونوں چیز وں کاموجب عنیسل ہون قدیم عربوں ہیں تقریباً مسلم تفاف فا کدہ : شارع نے بھی ان دونوں پا کیوں کو سلم رکھا ہے۔ اور ان کے احکام متعین کئے ہیں ۔ اور تعین احکام میں نہ تو تہذیب کے ادنی درجہ کا اعتبار کیا ہے ، نہ اعلی درجہ کو چیش نظر رکھا ہے ، بلکہ عربوں کی متوسط تہذیب کو تلو کو در رکھا ہے۔ اور سے بات صرف طہارت کے باب ہی ہیں نہیں ، بلکہ معیشت وعمر انیات کی جو بھی با تیس بیان کی ہیں ، ان ہیں اس متوسط حالت کا لحاظ کیا ہے۔ اور قوانین نہ بنائے وہ سیل متوسط عربوں ہیں ان دونوں طہارتوں کے جو طریقے رائج سے انہی کو سنوار و یا جائے ، اور ان کے آداب کی تعیمین کی جائے ، عید پندرہ دن میں ناخن اور زیر ناف کا نے چا ہیں ، اور چا لیس دن سے زیادہ نہ کا نامروہ تج ہیں احتیا کیا ہا اول کو باق چیزیں مشتبہ تھیں ، ان کے احکام پوری وضاحت کے ساتھ متعین کئے ۔ جیسے ڈاڑھی اورمو نچھ میں احتیا کیا ہا اول کو باق رکھے کا اور کائی کو مبالغہ کے ساتھ کا کا تم دیا ۔ کے ساتھ متعین کئے ۔ جیسے ڈاڑھی اورمو نچھ میں احتیا کیا گیا ، اول کو باق رکھے کا اور کائی کو مبالغہ کے ساتھ کا کا تم دیا ۔ کے ونکہ لوگوں میں ہے کوئی تو دونوں کوکا نا ہے ، اور کوئی دونوں کو گی دونوں کو گی تو دونوں کوکا نا ہے ، اور کوئی دونوں کو گیا تا ہے ، اور کوئی دونوں کوئی تو دونوں کوکا نا ہے ، اور کوئی دونوں کوئی تن ہے ، اور کوئی دونوں کوئی تا ہے ۔ اسلام میں یہ سب صور تیں میں جو خور کی دونوں کوئی تا ہے ۔

عرب ڈاڑھی اورمو نچھ دونوں بڑھاتے تھے۔ عربی میں مونچھ کو شہدار ب (پینے والی) کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ کھانے پانی میں آلودہ ہوتی تھی۔ اور ایرانی ڈاڑھی مونڈھتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے۔ اسلام نے تھم دیا کہ ڈاڑھی بڑھائی جائے ، اور مونچھوں کو بہت کیا جائے ، تا کہ اسلامی چبرہ سب سے ممتاز ہوجائے۔

ای طرح اگر کوئی چیز مبہم تھی تو شریعت نے اس کا پیانہ مقرر کیا۔ مثلاً: یہ بات کہ بدن میں میل پجیل پیدا ہوا یا نہیں؟
ایک مبہم چیز ہے۔ عام لوگوں کے لئے اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ کیونکہ کوئی تو روزانہ نہا تا ہے، اور کوئی ہفتوں مہینوں نام نہیں لیتا۔ اس لئے اسلام نے ہفتہ کی مقدار متعین کی۔ اور جمعہ کے دن نہا نامسنون کیا۔ کیونکہ اتنی مدت گزرنے پر عام طور پرجسم میں میل کچیل پیدا ہوہ کی جاتا ہے۔

#### ﴿من أبواب الطهارة

اعلم أن الطهارة على ثلاثةٍ أقسامٍ:

[١] طهارةٌ من الحدث.

[٢] وطهارةٌ من النجاسة المتعلِّقة بالبدن، أو الثوب، أو المكان.

[٣] وطهارةٌ من الأوساخ النابتةِ من البدن، كشَعر العانة، والأظفار، والدّرَن.

- ﴿ لِرَارَبِيكِيلُ ﴾

أما الطهارةُ من الأحداث فما خوذةٌ من أصول البر.

والعمدة في معرفة الحدث وروح الطهارة: وجدانُ أصحاب الفوس التي ظهرتُ فيها أنوارٌ ملَكية، فأحسَتُ بمنافَرتها في الحالة التي تُسمى حدثًا، وسرورِها وانشراحها في الحالة التي تسمى طهارةً.

وفى تعيين هيئات الطهارة وموجباتها: ما اشتهر فى الملل السابقة: من اليهود والنصارى، والصحوس، وبقايا الملة الإسماعيلية؛ فكابوا يحعلون الحدث على قسمير، والطهارة على ضربين، كما ذكرنا من قبل؛ وكان الغسل من الجنابة سنة سائرة فى العرب، فوزّع النبى صلى الله عليه وسلم قسمي الطهارة على نوعى الحدث: فجعل الطهارة الكبرى بإزاء الحدث الأكبر، لأنه أقلُ وقوعًا، وأكثر لَوْثًا، وأحوج إلى تنبيه النفس بعمل شاق، قلما يُفعل مثله؛ والطهارة الصغرى بإزاء الحدث الأصغر، لأنه أكثر وقوعًا، وأقلُ لوْثًا، ويكفيه التنبيه فى الجملة.

ترجمہ: طہارت سے تعلق رکھنے والی روایات: جان لیس کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں: (۱) حدث ہے طہارت (۲) اس نجاست سے طب رت جوتعلق رکھنے والی ہے بدن ہے ، یا کپڑے ہے ، یا جگہ ہے (۲) اور اس میل کچیل سے طہارت جو بدن میں پیدا ہوئے والا ہے۔ جیسے زیر ناف کے بال ،اور نافس اور میل کچیل سے طہارت جو وہ کی ہوئی ہے نیکی کے اصولوں ہے۔

اور مدار حدث اور طبارت کی روح کی معرفت میں این نفوس والوں کے ذوق پریے بنن میں ملکوتی انوار ظاہر ہوئے ہیں۔ پس محسوس کی ہےان نفوس نے اپنی عدم من سبت اس حالت سے جوحدث کہلاتی ہےاور (محسوس کیا ہے) اپنا مروروا نبساط اس حالت سے جوطہارت کہلاتی ہے۔

اور (مدار) طبارت کی شکلوں ،اوراس کو واجب کرنے والی چیزوں کی تعیین میں اُن با توں پر ہے جو گذشتہ متوں میں مشہورتھیں۔ یعنی یہود ، انساری ، مجوس اور باقی ماندہ طب اساعیل پس وہ اوگ حدث کی ووقت میں کیا کرتے تھے ،اور طب رت کی بھی دوقت میں کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے (رحمة اندا ، ۲۰۰۱) اور جنابت کا خسل ایک عام طریقہ تھا عربوں میں ۔ پس تھیے کہا تی کریم ہیں تھیئی نے طب رت کی دونوں قسموں کو حدث کی دونوں قسموں پر ۔ پس گروانا طب است کی دونوں قسموں کو حدث کی دونوں قسموں پر ۔ پس گروانا طب است کبری کو حدث اکبر کے متا بلد میں ،اس نے کہ حدث اکبر کم ہے واقع ہوئے کے احتبار ہے ،اور زیادہ ہتا ہو۔ اور گروان کے اعتبار ہے۔ اور زیادہ ختاج ہے نفس کو تنویہ کرنے کا کسی ایسے وشوار عمل کے ذریعہ جس کا مائند کم کیا جاتا ہو۔ اور گروان ) طبارت صغری وحدث اصغری وحدث اصغری وحدث اصغری وحدث اصغری وحدث اصغری وحدث اصغری درجہ میں ،اس کے کہ حدث اصغرزیادہ ہوئے کے احتبار ہے ،اور کسی درجہ میں ) سندیہ۔

تركيب: في تعيين كاعطف في معرفة الحدث يربــ

تصحیح: فی الحالة پہلی جگہ اصل میں اور تینوں مخطوطوں میں للحالة تھا۔ میں نے دوسرے فی الحالة کریتہ سے تقلیمیں کے دوسرے فی الحالة کے تقلیمی کے ہے۔

والأمورُ التي فيها معنى الحدث كثيرة جدًا، يَعرفها أهلُ الأذواق السليمة، لكنّ الذي يصلُح أن يخاطَب به الماسُ كافّة: ما هو منضبطٌ بأمور محسوسةٍ، ظاهرةِ الأثر في النفس، ليمكن المواحَذَةُ به جهرةٌ، فلذلك:

تُعُيِّنَ أَنْ لايُدار الحكم على اشتغال الفس بما يَخْتَلجُ في المعدة، ولكنْ يُدار على خروح شيئ من السبيلين، فإن الأول غيرُ مصبوطِ المقدار، وإذا تمكن لايرفعُه الوضوء من خارج، والثاني معلومٌ بالحس.

وأيضًا: فلمعنى انقباض الفس فيه شبّع محسوس، وخليفتُه ظاهرة، وهي التلطُّخ بالنجاسة. وأيضاً: إنما يؤثر الوضوء عدزوال اشتغال الفس، وذلك بالخروج، وقد نبَّهَ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:" لايصلُّ أحدكم وهو يدافعه الأخبثان": أن نفس الاشتغال فيه معنى من معانى الحدث

تر جمہ: اور وہ چیزیں جن میں حدث کے معنی (انقباض) میں بہت زیادہ ہیں۔ بہچاہتے ہیں ان کوسلیم ذوق رکھنے والے ، وہ والے ۔ البتہ وہ چیز جواس قابل ہے کہ اس کے ذریعہ تمام اوگوں کو خطاب کیا جائے یعنی سب کواس کا حکم دیا جائے ، وہ وہ تی ہے جو محسوس چیز ول کے ساتھ منظم دور جس کا اثر نفس میں واضح ہو، تا کہ اس کے ذریع علی الا ملاان دار و کیر ، و سکے ، پس اس وجہ ہے .

متعین گائی بے بات کہ تھم دائر نہ کیا جائے نفس کی مشغولیت پراس چیز کے ساتھ جو پیٹ میں گرائر کو سرتی ہے۔ بلکہ تعم دائر کیا جائے سبیلین سے کسی چیز کے آنگنے پر۔اس لئے کہ اول کی مقدار منضبط نہیں ہے۔اور جب وہ پایا جائے گا تو نہیں رفع کرے گااس کو باہر سے وضوء کرنا۔اور دوسری چیز متی طور پر معلوم ہے۔

اور نیز:نفس کے انقبانس کے معنی کے لئے (اس میں لفظ معنی زائد ہے، مرادانقبانس ہے) آ ومی میں پیکر محسول ہے۔اوراس کا نائب داضح ہے (عطف تنسیری ہے۔ پیکراور خلیفدایک ہی چیز ہیں)اوروہ نائب نجاست کے ساتھ است بیت ہوتا ہے۔

اور نیز: دضو، اثر انداز ہوتا ہے نفس کی مشغولیت کے ختم ہونے کی صورت ہی ہیں۔ اور وہ (مشغولیت کا ختم ہونا)
نجاست نکلنے سے ہے۔ اور تحقیق آگا وفر مایا ہی میلی آئے کے ایٹ ارشاد لایسے لالیے میں اس بات پر کہ خود مشغولیت،
اس میں حدث کے معانی میں ہے کوئی معنی ہیں (لیعنی اس ہے بھی گوندانقباض ہوتا ہے)

- ﴿ الْمُسْزِكُ لِبَالْمِيْرُ فِي

تصحيح: ليمكن المؤاخذة اصل مين لتمكن المؤاحذة تقات يقي مخطوطول عن كي بيدافعه الأخبشان اصل مين يبدافعه الأخبشين تقات تح تميول مخطوطول اورمن الي عوائد سن كي بدافعه الأخبشين تقات تح تميول مخطوطول اورمن الي عوائد سن كي بدافعه: مزاحمت كرتا اخبث (اسم تفضيل) نهايت نا باك بيدفاعل ب-

والأمور التي فيها معنى الطهارة كثيرة، كالتطيب، والأذكار المذّكرة لهذه الخلّة، كقوله: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطّهّرين" وقوله: "اللهم نقني من الخطاياء كما نقيت الثوب الأبيض من الدّنس والحلول بالمواضع المتبركة، ونحو ذلك، لكنّ الذي يصلُح أن يخاطَب به جماهِرُ الناس: مايكون منضبطًا متيسّرًا لهم كلّ حين وكلّ مكان، والذي يُحسُّ أثرُه بادى الرأى، والذي جرى عليه طوائف الأمم.

وأصل الوضوء: غسل الأطراف، فضبط الوجة بما ضبطه، واليدين إلى المرفقين، لأن دون ذلك ليس بعضو تامٍّ، وجعل وظيفة الرأس المسحّ، لأن غسله نوعٌ من الحرج.

وأصل الغُسل: تعميمالبدن بالغَسل.

وأصل موجب الوضوء: الخارح من السبيلين، وما سوى دلك محمولٌ عليه.

وأصل موجِب الغسل: الجماع، والحيض، وكأن هذين الأمرين كانا مسلّمين في العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما القسمان الآخران من الطهارة · ف مأحوذان من الارتفاقات، فإنهما من مقتضى أصل طبيعة الإنسان، لا ينفك عنهما قوم ولاملة، والشارع اعتمد في ذلك على ما عد العرب القُحِّ من الرفاهية المتوسطة، كما اعتمد عليه في سائر ما ضبط من الارتفاقات، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على تعيين الآداب، وتمييز المشكل، وتقدير المهم.

اور وضو کی اصل اطراف بدن کا دھونا ہے۔ پس شارع نے چبرے کو منضط کیااس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو



منضبط کیا۔ اور دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت منضبط کیا۔ اس لئے کہ اس سے کم نبیں محسوں کیا جاتا اس کا اثر۔ اور دونوں پیروں کونخوں سمیت منضبط کیا۔ اس سے کم نبیں ہے حضوتام ۔ اور گردانا سرکا تھم سے۔ اس لئے کہ اس کا دھون ایک طرح کی پریٹانی ہے۔ ا

اور عسل کی اصل: سارے ہی بدن کو دھونا ہے۔

اوروضوء واجب کرنے والی چیز وں کی اصل: وہ چیز ہے جو سہیلین سے نگلتی ہے۔اور جو چیزیں اس سے ملاوہ ہیں وہ اس پرمحمول ہیں بینی ان کو سہیلین ہے نگلنے وال چیز کا تقیم دیا گیا ہے۔

اور طسل واجب کرنے والی چیز وں کی اصل جماع اور حیض ہیں۔اور کو یابید وونوں چیزیں مسلم تھیں عربوں میں نبی مائنڈ تیم سے پہلے۔ مائنڈ تیم سے پہلے۔

ربی طبارت کی دوسری دونتمیں ، تو وود ونوں لی ہوئی ہیں ارتفا قات ہے۔ پس ہیٹک وو دونوں طبارتیں انسان و طبیعت کی اصل کا مفتضی ہیں (اس ہیں افظ اصل زائد ہے ) نہیں جدا ہوتی ان دونوں ہے کوئی قوم اور نہ کوئی ملت۔ اور شارع نے اعتماد کیا ہے ان دونوں طبارتوں میں اس چیز پر جوخالص عربوں کے پاستھیں نے درمیانی تدن ہے ، جبیہا کہ اعتماد کیا ہے اس بردیگر ان چیز وں میں جو منتبط کی ہیں شارع نے ارتفا قات میں ہے۔ پس نہیں زیادہ کیا نبی میلاندی میں جو منتبط کی ہیں شارع نے ارتفا قات میں سے یہ پس نبیس زیادہ کیا نبی میلاندی میں اس کے اس بردیگر ان چیز وں میں جو منتبط کی ہیں شارع نے ارتفا قات میں سے یہ پس نبیس زیادہ کیا تھی میں ہوئے ہیں ہیں ہیں اندازہ کرنے بر۔

تصحیح: مما صطه: تینول مخطوطول سے بر عمایا ہے۔اصل میں نہیں تھا۔

公

公

\*

باب.....

فضيلت وضوء

وه احادیث جووضوء کی فضیلت میں وار دہوئی میں

یا کی آ دھاایمان ہے

پہلے ابواب الا بمان میں بہ حدیث گذری ہے کہ پاک آ دھا ایمان ہے۔ اور وہیں ایمان کے جار معانی بھی بیان کئے گئے ہیں۔ چوشے معنی ہیں:'' ول کا سکون واطمینان'' بیا لیک وجدانی کیفیت ہے، جوطہارت واخبات کے انوار کا مرکب ہے۔ جب آ دمی مسلسل پاکی کا اہتمام برتا ہے، اور اس کا دل بارگاہ خداوندی میں نیاز مند بنار بتا ہے تو بینو رانی

کیفیت پیدا ہوتی ہے، جومؤمن کے لئے باعث طمانینت ہے۔ مذکورہ حدیث میں ایمان ہے یہی حالت مراد ہے، تصدیق قبی مراد نبیں۔اوراس کیفیت کے لئے ایمان کے بجائے احسان کالفظازیاوہ موزون ہے۔اور جب پد کیفیت دو چیزوں (پاکی اور نیاز مندی) کا مجموعہ ہے تو پاکی ہالیقین اس کا آ دھا ہے۔

#### وضوءے گناہ معاف ہوتے ہیں

حدیث — حضرت عثمان رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت جائیں بیٹی نے فر مایا: جو تحف وضوء کرے، پس عمد و وضوء کرے بیخی آ داب کی رعایت کے ساتھ وضوء کرے ، تواس کے گن واس کے بدن سے نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہ نا خنوں کے بیچے ہے بھی نکل جاتے ہیں بیعنی و و خطاؤں ہے با انکل پاک صاف ہوجا تاہے۔ تشریح: جب پاکی کا اثر دل کی جڑتک پہنتی جا تا ہے بیٹی آ وقی کا باطن پاک ہوجا تا ہے تو تمین فوئدے حاصل ہوتے ہیں اول: وہ باطنی طبارت نفس کومقد س بن تی ہے۔ دوم: و داس نفس کو ملائکہ کی لڑئی ہیں پر وتی ہے۔ سوم ، وہ بہت سے

یں دوں ہوں ہوں ہوں ہوں کرادی ہے۔ پس طہارت باطنی کا جو خاصہ تھا یعنی گندے احوال کوفراموش کرادینا وہ وضوء کو دیدیا گیا۔ پس وہ بھی گنا ہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ وضوء طبارت باطنی کا پیکر محسوس ، احتمالی جگہ اور عنوان آجبیری ہے نے طبارت کووضوء سے تعبیر بھی کرتا عنوان آجبیری ہے نے طبارت کووضوء سے تعبیر بھی کرتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ بیس یا وضوء ہول۔

### قیامت کے دن اعضائے وضور وشن ہوں گے

حدیث ۔۔۔۔۔حضرت ابو ہر مرہ وضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت میلانڈ بینم نے فر مایا: ' مؤمن کوزیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضوء کا یانی مہنچے گا'' (مفکلو ۴۹۱)

تشریخ: طہارت باطنی کا پیکرمحسوں اعضائے خمسہ (چبرہ، دوہاتھ اور دویاؤں) کودھونا ہے۔ پس طہارت باطنی کی وجہ ہے فس کو جوخوش عیشی حاصل ہوگی، وہ اُن اعضاء کے زیور، پیشانی کی روشی اور ہاتھ یاؤں کی چبک کی صورت میں متشکل ہوگی۔ کیونکہ واقعات خارجیہ کی بھی خوابوں کی طرح تعبیر ہوتی ہے۔ پس جس طرح خواب میں بزولی وزر (بلی متشکل ہوگی۔ کیونکہ واقعات خارجیہ کی بھی خوابوں کی طرح تعبیر ہوتی ہے۔ پس جس طرح خواب میں نظر آتی ہے۔ ای طرح سے چھوٹا ایک جانورجس کی دم اور کان جھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں) اور بہادری شیر کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ای طرح سے جھوٹا ایک جانورجس کی دم اور کان جھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں) اور بہادری شیر کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ای طرح

# طہارت باطنی کی برکت سے نفس کی لطف اندوزی زیوراوراعضائے وضوء کی چیک کی صورت اختیار کرے گی۔

ہمیشہ باضوءر ہناایمان کی نشانی ہے

صدیت ، سحضرت توبان رسی امته عند عده وی ب که تخضرت سالته این فرمایا: استه فراه و کن تمخصوا،
واعلمه و آن خیر اعمالکم الصلافی و لا نبحافظ علی الوضوء الا مؤمن . ترجمه سید هر برولینی اعمال پر متنقیم ربواور
بمیشه سیدهی راه چلواور برگزتم اس کی طاقت نبیس رکھتے بعنی کامل استقامت تو بهته مشکل امر به پس حتی الامکان متنقیم ربو۔
اور جان لوکه تمہر رے اعمال میں سب سے بهتر نماز ب ( یعنی تمام اعمال پر متنقیم ندرہ سکو، تو کم از کم نماز کا انهمام تو ضرور کرو،
کونکہ وہ عباوات میں سب سے عمدہ ب، اور اس کا مقدمہ وضوء برمی افظت نبیس کرتا مگرمؤمن ( مشکل و تمور ورکرو،
کونکہ وہ عباوات میں سب سے عمدہ ب، اور اس کا مقدمہ وضوء برمی افظت نبیس کرتا مگرمؤمن ( مشکل و تمور ورکرو،
تشریخ : بمیشہ باوضوء ر بہنا ایک تخت و شوار عمل ہے۔ اس پر مداومت و بی شخص کرسکتا ہے جو طہارت کے معالمہ میں
بابصیرت ، بو ( اس کی تفصیل میحث ۵ باب ۸ میں گذر چکی ہے ) اور وضوء کے تظیم فوائد پر کامل یقین رکھتا ہو، اس کے بمیشہ باوضوء ر سینے کوا یمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔

#### ﴿ فَصُّلُّ الوضوء﴾

[١] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الطُّهور شَطْرُ الإيمان"

أقول: المراد بالإيمان هها: هيئة نفسانية مركبة من نور الطهارة والإخبات، والإحسان أوضح منه في هذا المعنى، ولاشك أن الطُهور شطره.

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم " من توضّأ، فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده، حتى تَخُرُ جَ من تحتِ أطفاره"

أقول: النبطافةُ المؤثّرة في جدر الفس تُقَدِّسُ الفسَ، وتُلْحِقُهَا بالملائكة، وتُنسى كثيرًا من الحالات الدَّنسية، فَجُعلت خاصيتُها خاصيةً للوضوء الذي هو شَبْحُهَا ومَظنَّتُهَا وعنوانُها.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتى يُدْعَوْنَ يوم القيامة غُرَّا مُحجّلِيْنَ من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يُطيلَ غُرَته فليفعل" وقوله صلى الله عليه وسلم: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء"

أقول: لما كان شَبْحُ الطهارةِ ما يتعلق بالأعضاء الخمسة، تمثّلَ تَنَعُمُ النفس بها حليةً لتلك الأعصاء، وغرةً وتحجيلا، كما يتمثل الجُبْنُ وبْرًا، والشجاعةُ أسدًا.

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: "الأيحافظ على الوضوء إلا مؤمن"

أقول: لما كان المحافظة عليه شاقّة، لاتتأتى إلا ممن كان على بصيرة من أمر الطهارة، مُوْقِنًا بنفعها الجسيم، جُعلت علامةُ الإيمان.

ترجمہ: فضیلت وضوء '(۱) آنخضرت مِناللهٔ ایکا ارشاد: ' پاکی آ دھا ایمان ہے ' میں کہنا ہوں: یہاں ایمان سے مرادوہ ہیئت نفسانیہ ہوں: یہاں ایمان سے مرادوہ ہیئت نفسانیہ ہو طہارت اوراخبات کے نور سے مرکب ہے۔ اورلفظ احسان ،لفظ ایمان سے اس معنی کے لئے زیادہ موزون ہے۔ اورکوئی شک نہیں کہ پاکی اس ایمان کا نصف ہے۔

(۱) آنخضرت میلینگیم کاارشاد: جس نے وضوء کیاالخ" میں کہتا ہوں: وہ پاکی جونفس کی جڑ میں اثر انداز ہونے والی ہے، وہ مقدس بناتی ہے فس کو، اور ملاتی ہے اس کوفرشتوں ہے، اور فراموش کرادی ہے ہہت ہے ناپ کے حالات کو پس گردانی گئی اس باطنی پاکی کی فی صیت اس وضوء کی خاصیت جو کہ وہ ای باطنی نظافت کا بیکر اوراحتا کی جگہ اورعنوان تعبیری ہے۔
گئی اس باطنی پاکی کی فی صیت اس وضوء کی خاصیت جو کہ وہ ای باطنی نظافت کا بیکر اوراحتا کی جگہ اورعنوان تعبیری ہے۔
(۳) آنخضرت سالس کینے کے دوارشا وات: (جن کا ترجمہ گذر چکا) میں کہتا ہوں: جب طہ رت باطنی کا پیکر محسوں وہمل تھا جوا عضا ہے خمسے کے ساتھ متعلق ہے یعنی ان کا دھونا، تو متشکل ہوئی نفس کی خوش میشی طہارت باطنی کی وجہ ہے، زیر رکی شکل میں ان اعضاء کے لئے ۔ اور پیشانی کی روشنی اور ہاتھ پاؤں کی چیک کی صورت میں ۔ جس طرح ہن دلی و تربر ولی وزیر واثور اور بہادری شیر کی صورت میں ۔ جس طرح ہن دلی وی ویا ور اور بہادری شیر کی صورت میں متشکل ہوتی ہے۔

(٣) آنخضرت میلنگیگیم کا ارشاد: "نبیس مداومت کرتا وضوء پر تکرمؤمن" میں کہتا ہوں. جب وضوء پر مداومت سخت دشوار عمل تھی نہیں کہتا ہوں. جب وضوء پر مداومت سخت دشوار عمل تھی نہیں حاصل ہوتی مداومت تکراس شخص سے جو بابصیرت ہوطہارت کے معاملہ میں، یقین رکھنے والا ہو اس کے عظیم نفع کا ، تواس مداومت کوالیمان کی نشانی گردانا گیا۔

تصحیح :عنوان فضلُ الوصوء مطبوع تسخمين فيصل في الوضوء تھا۔ تھے تينول مخطوطوں سے کی گئی ہے۔ اور يہ مجيب تقيف ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

باب \_\_\_\_

### وضوء كاطريقه

وضوء کا طریقہ: جس کو حضرت عثان، حضرت عی، حضرت عبدالله بن زید بن عاصم، وغیرہ صحاب کرام رضی الله عنہم نے نبی کریم میں انتہ بنام ہے۔ وہ نبی کریم میں انتہ بنام ہے۔ وہ بناکہ آپ سے تواتر کے ساتھ وہ طریقہ مروی ہے۔ اور جس پرامت نے اتفاق کیا ہے: وہ میں باتھ ڈالنے ہے بہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تمین باردھولے۔ پھر کلی کرے اور ناک میں بانی ڈالے اور میں ہاتھ ڈالنے ہے ہے۔ کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے ہے ہے۔ کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تمین باردھولے۔ پھر کلی کرے اور ناک میں بانی ڈالے اور میں ہے۔

ال کوجھاڑے، پھر چبرہ دھوئے پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے ، پھر سر کاسٹے کرے، پھر دونوں یا وَل مُحنوں تک دھوئے۔

#### پیروں کے دھونے کا انکار: اُحلیٰ بدیبیات کا انکار ہے

شیعوں کا فرقۂ او میہ (اثناعشریہ) وضوء میں نظیے پاؤں پرسے کا قائل ہے۔ یہ گمراہ فرقہ بیروں کے دھونے کا انکار کرتا ہے اور یہ بات ابویلی بُخبائی اور داؤد ظاہری کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے۔ یہ لوگ آیت وضوء میں جروالی قراء ت سے استدلال کرتے ہیں۔شاہ صاحب رحمہ امتد فرماتے ہیں: یہ اُجنّی ہدیبیات کا انکار ہے، یہ انکار ایس ہی ہے جیسا کوئی غزوہ بدراور غزوہ اُحد کا انکار کرے، جو چڑھے سورت کے انکار کے مترادف ہے۔ کیونکہ یہ دونوں غزوے تو اتر کے ساتھ مروی ہیں۔ ای طرح وضوء میں ضالی ہیں دل کا دھونا بھی تو اتر سے شاہت ہے۔

البته دو با تیں ایک ہیں کہ ملا ،ان کے فیصلہ میں اس وقت تک تو قف کر سکتے ہیں ، جب تک حقیقت ِ حال خوب روشن ندہوجائے :

مہلی بات: اگر کوئی کے کہ وضو میں ننگے ہیروں کا سے بھی کرنا چاہئے اوران کو دھونا بھی چاہئے بینی دونوں چیز ول کو جمع کرنا چاہئے جیسا کہ ابن جر برطبری رحمہ القد کی رائے ہے ( اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضوء کے شروح میں پیر دھو! پھر وضوء شروع کرے اور سر کے سے کے بعد بیروں پر سے کرے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں ،گر بیطریقہ غیر ٹابت اور غیر مشروع ہے۔ بیروں کوان کے نمبر پر دھونا ضروری ہے، ورنہ وضوء خلاف تر تیب ہوگا )

ووسری بات: یا کوئی کے کہ فرض کا اونی درجہ سے کرنا ہے۔ تا ہم پیروں کا دھونا بھی ضروری ہے۔ جوشخص پیرنہیں دھوتا وہ بخت سرزنش کا حقدار ہے ( معلوم<sup>نہ</sup>یں ہیہ بات س نے کہی ہے )

تمرجمہورعلی ء نے بیدونوں با تمیں تبول نہیں کیں۔ان کے نز دیک پیروں کا قطعی تھم دھونا اور صرف دھونا ہے۔ پھر کو کی تو تجرکی قراءت کو بڑجوار کہتا ہے اور کو نئی نصب وجرکی دونوں قراءنوں کو دوحالتوں برجمول کرتا ہے بیعنی پیروں میں نظین ہوں تو جروالی قراءت کے مطابق ان برسے ہوگا۔ادر پیر خالی ہوں تو نصب والی قراءت کے مطابق ان کا دھونا ضروری ہے۔

اورا یک توجیہ یہ گئی ہے کہ سے رومعنی ہیں: (۱) تر ہاتھ کسی عضو پر پھیرنا (۲) ہلکا دھونا۔ (بیاتو جیہ شہ ہ صاحب نے مسوی بیاب و جب اللہ علی مراد لئے مسوی بیاب و جب اللہ علی مراد لئے جا کیں۔ اور جب جروالی قراءت میں اس کا تعلق ہیروں کے ساتھ کیا جائے تو صنعت استخدام کے طور پر دوسرے معنی مراد لئے جا کیں۔ اور دلیل نصب والی قراءت ہے۔ کیونکہ جرکی صورت میں بھی سے کے پہلے بی معنی مراد لئے جا کیں گئے و دونوں قراء تو ایک جا کیں۔ گئے و دونوں قراء تو ایک ای بیدا ہوجائے گا۔

اورصنعت استخدام سے کام اس لئے اس کیا ہے کہ عرب میں پانی بہت کم تھا۔ اور لفظ غسل میں مباغد ہے، اور عام

- ﴿ الْمَتَوْمَرُ بِبَالْمِيْرُ ﴾-

طور پرلوگ نظے پاؤل چلتے تھے۔ پس اگر پیرول کو نسل کے تحت لایا جاتا تو ممکن تھا مخاطبین اوّلین کے لئے بی حکم شاق ہوتا۔ کیونکہ بیرول کوخوب صاف کرنے کے لئے ایک لوتا پانی درکار ہوگا۔ اس لئے رجلین کوسیح کے تحت لایا عمیا، اور اشارہ کیا گیا کہ ہلکادھونے ہے بھی وضوء تقق ہوجاتا ہے۔ واللہ انعلم

### کلی ، ناک کی صفائی اورتر تبیب کی اہمیت

سی سی تیج روایت میں اس کی صراحت نظر سے نہیں گذری کہ آنخضرت میٹ نیڈیٹے نے بھی کلی اور ناک صاف کئے بغیر اور تر تیب قرآنی کے خلاف وضوء کی ہو۔ پس میتنوں چیزیں وضوء میں نہایت مؤکد ہیں۔امام شافعی رحمہ اللہ تو وضوء میں تر تیب کوفرض کہتے ہیں۔

### مضمضه اوراستنشاق دراصل دومستقل طبهارتيس بيب

منداور ناک کی صفائی در حقیقت دومستفل طہارتیں ہیں۔اورامور فطرت میں شامل ہیں۔ حدیث فطرت میں ان کا تذکر ہ آیا ہےان دونوں کو دومقاصدے وضوء میں شامل کیا گیا ہے۔

پہلامقصد: دونوں کی توقیت (وفت مقرر کرنا) پیشِ نظر ہے۔ جس طرح ناخن اور زیرِناف کے بال کاشنے کی مدت مقرر کی گئی ہے ای طرح ان دونوں سنتوں کو وضوء میں لے کران کی توقیت کی گئی ہے کہ رات دن میں جتنی مرتبہ وضوہ کرے، دونوں کی صفائی کرے۔

دوسرامقصد:جسم کے شکنوں کا وضوع میں خیال رکھنا ضروری ہے چھنرت ابوامامدرضی اللہ عند کی روایت ہے کہ آنخضرت میں خیال رکھنا ضروری ہے چھنرت ابوامامدرضی اللہ عند کی روایت ہے کہ آنخضرت میں آنگھوں کے کوشوں کا بھی مسیح فر ماتے ہے۔ بلکہ کا نول کا مسیح بھی اس باب ہے ہے۔ اور مند کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ سے شکنوں کے ذیل میں آتا ہے، اس لئے بیدومستقل طہار تیں وضوء میں شامل کرلی تی ہیں۔

### مضمضه اوراستنشاق میں فصل اولی ہے یا وصل؟

منداور ٹاک صاف کرنے کے پانچ طریقے ہیں۔ان میں سے احناف کے نزدیک اُولی چید چاتو اور فصل ہے۔ یہی امام مالک کی ایک روایت ہے۔اور یہی زعفرانی کی امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت ہے۔اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید سے ہے کہ بہتر تین چاتو اور وصل ہے۔ یہی امام مالک کی ایک روایت ہے اور یہی امام احمہ کا مختار قول ہے۔

#### احناف كى تنين دليليس:

مہلی دلیل صحیح ابن السکن میں روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللّذعنبمانے وضوء کیا شالا قسا شالا قساء



وأفّر دا المصضمضة من الاستمشاق، ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ \_بيروايت حافظا ين تجرئے التلحيص الحير يس فَرك ب،اوراس يركوئي كايم بيل كيا۔

ووسرى وليل الفوق بين المضمضة والاستنشاق ملى الفوق بين المضمضة والاستنشاق الوداؤو وادر منذري في المضمضة والاستنشاق من به وأيت بين المضمضة والاستنشاق الوداؤواور منذري في السال المنافق من به بين المضمضة والاستنشاق الوداؤواور منذري في السال المنافق الوداؤو وادر منذري في السال المنافق المن

تنیسری دلیل: حضرات ابو ہر میں بیٹی ناملی اللہ منتی اللہ منتی اللہ منتی ہے بکٹر ت روایات مروی ہیں۔ جن میں فیمضمص ثلاثاً، و استنشق ثلاثا ہے۔ ثلاثاً کی تحرار فعل ہر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔

#### شوافع کی دلیل:

جوحفرات وصل کواولی کہتے ہیں ان کی دلیل حضرت عبدالقد بن زید کی صدیث ہے جس کوعمرو بن یکی کے تمیذ خالد بن عبدالقد علی اللہ علیہ اللہ علیہ دوایت ہے اور سیحین میں مختلف طرق ہے اس کے جومختلف الله علیہ دوایت ہے اور سیحین میں مختلف طرق ہے اس کے جومختلف الله ظامروی ہیں ان کوصا حب مشکو ہے بساب مسنن الوضوء میں جمع کردیا ہے۔ان میں سے ایک طریق سے بیالفاظ آئے ہیں۔ فعصصص واستنشق من کف واحدہ، فعل ذلك ثلاثا.

#### شاه صاحب کی رائے:

شاہ صاحب قدس مرہ فرماتے ہیں کہ وصل یعنی کلی اور تاک کی صفائی ایک ہی چاتو ہے کرنے کی روایت فصل کی روایت سے استحدال لی فیل زیادہ مجھے ہے۔ یونکہ بیروایت متفق علیہ ہے ( مگراس روایت میں ایک علمت خفیہ ہے جس کی وجہ ہے اس سے استعدال مختلف فیہ ہوگیا ہے اور وہ ملّت بیہ کہ من کف و احسدہ کا اضاف عروبن یجی کے تلا مُدہ میں سے صرف خالد ہی کرتے ہیں۔ ان کے ہم رتبہ بلکہ ان سے بھی مضبوط راوی امام ما لک اور وُھیب رحمہ اللہ این روایت میں براضاف نہیں کرتے ہیں۔ ان کے ہم روایت کا کوئی شام ہے اس بی قصد ایسا ہے جیسا صدقہ فطر کی حدیث میں روایت میں بیاضاف نہیں کرتے ہیں کہ اضافہ کی روایات مسلم روایات سلم میں لک رحمہ اللہ کی روایات میں بھران کا کوئی تقدمتانی تبییں خالدو ما لک رحمہما اللہ کی روایات مسلم شریف کا بالطہارۃ باب آحر فی صفة الوضوء میں ہیں )

#### ﴿ صفة الوضوء﴾

صفة الوضوء على ما ذكره عثمان، وعلى، وعبد الله بن زيد، وغيرهم رضي الله عنهم، عن

النبى صلى الله عليه وسلم، بل تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وتَطابَقَ عليه الأهدُّ: أن يَغْسل يديه قبل إدخالهما الإناء، ويتمضمض، ويستنثر، ويستنشق، فيغسل وجهَه، فذراعيه إلى المرفقين، فيمسح برأسه، فيغسل رجليه إلى الكعبين.

ولا عبرة بقوم تَجَارَتُ بهم الأهواءُ، فأنكروا غَسْلَ الرجلين، متمسكين بظاهر الآية، فإنه لافرق عندى بين من قال بهذا القول وبين من أنكر غزوة بدرٍ، أو أُحدٍ، مماهو كالشمس في رابعة النهار. نعم من قال: بأن الاحتياط الجمعُ بين الغسل والمسح، أو أن أدنى الفرضِ المسحُ، وإن كان الغسل مما يُلام أشدً الملامة على تركه، فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماءُ، حتى تنكشف جليلةُ الحال.

ولم أجد في رواية صحيحة تصريحًا: بأن البي صلى الله عليه وسلم توضأ بغير مضمضة، واستنشاق،وترتيب، فهي متأكدة في الوضوء غاية الوكادة.

وهمما طهارتان مستقلتان من خصال الفطرة، ضُمَّتا مع الوضوء، ليكون ذلك توقيتًا لهما؛ ولأنهما من باب تعهِّدِ المَغَابِنِ؛ والوصل بينهما أصح من الفصل.

تر جمہ: وضوء کا طریقہ: وضوء کا طریقہ اس طور پر جس کور دایت کیا ہے حضرت عثان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زیداوران کے علاوہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی شالئی کیا ہے ، بلکہ وہ طریقہ آپ سے تو اتر کے ساتھ مروی ہے۔ اوراس پر امت نے اتفاق کیا ہے: یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھوئے ان کو برتن میں ڈالنے سے پہلے۔ اور کلی کرے اور ناک جھاڑے، اور تاک میں پانی ڈالے (ان میں تقذیم و تا خیر ہوگئ ہے) پھرا پنا چبرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ کہنوں تک دھوئے، پھر اور ناک میں مامسے کرے۔ پھرانے دونوں پاتھ کہنوں تک دھوئے، پھرانے سرکامسے کرے۔ پھرانے دونوں پیرٹخنوں تک دھوئے۔

اوران اوگوں کا کوئی اعتبار نہیں جن میں خواہشات سرایت کرچکی ہیں، پس انھوں نے پیروں کے دھونے کا اٹکار کیا۔ آیت کے ظاہر سے تمسک کرتے ہوئے۔ پس بیشک شان ہے کہ کوئی فرق نہیں میر نے زدیک اس کے درمیان جو یہ بات کہتا ہے اوراس کے درمیان جو غزوہ بردیاغزوہ اورکا انکار کرتا ہے۔ ان باتوں میں سے جو کہ وہ آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہیں۔ ہاں جو کہتا ہے کہ: (۱) احتیاط وھونے اور مسے کے درمیان جمع کرنے میں ہے(۲) یا ہے کہ فرض کا اونی ورجہ سے ہے، اگر چدوھونا اُن چیزوں میں سے کہ اس کے ترک پرسخت ترین ملامت کی جاتی ہے۔ پس میا تی تی ممکن ہے کہ تو قف کریں اس میں علاء تا آئکہ صورت حال واضح طور پر منکشف ہوجائے۔

اورنبیں پائی میں نے کسی روایت میں اس بات کی صراحت کہ نبی شالائیکی کے وضوء فر مائی ہے ۔ کلی اور ناک میں پانی



وْالْطِيرِاورِرْ تَيْبِ كَحْلَافْ \_ بِهِي وَ ( تَيْول بِاتِّيل ) وَضُوءَ مِينِ مُوَ يَد جِي مَا يَتْ تَا كَيدِ \_

اور وہ دونوں دوستفل طہارتیں ہیں۔ تصالِ فطرت میں ہے۔ وہ دونوں وضوء کے ساتھ ماہ ٹی گئی ہیں تا کہ ہوے وہ ملانا وقت مقرر کرنا ،ان دونوں کے لئے ،اوراس لئے کہ وہ دونوں شکنوں کا خیال کرنے کے قبیل ہے ہیں ۔۔۔ اور وصل کی روایت ہے۔

#### آ داپ وضوء

آ داب: اوب کی جمع ہے۔ اصطابی میں اوب کے معنی ہیں، است عدمال مایٹ حمد قو الا و فعلا: شائستہ بات کہن اور قابل تعریف کام کرنا۔ اور وضوء میں جو با تیں ادب قر اردی گئی ہیں، وہ چار با توں کو چیش نظر رکھ کر ججو یز کی گئی ہیں۔ کہنی بات: جسم کے ایسے شکنوں ووجو نے کاخصوصی اہتمام کرنا، جن تک خصوصی توجہ کے بغیر پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اس بات کے چیش نظر وضوء میں چھ با تیں ادب قر اردی گئی میں: (۱) کلی کرنا(۲) پانی ڈال کرناک کی صفائی کرنا(۳) ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا(۲) انگوشی ہلاکراس کے نیچے پانی پہنچانا۔ فلال کرنا(۲) چروں کی انگلیوں میں فلال کرنا(۲) انگوشی ہلاکراس کے نیچے پانی پہنچانا۔ ووسر کی بات: صفائی کا پوراا جتمام کرنا۔ اس بات کے چیش نظر وضوء میں پانچ چیزیں ادب قر اردی گئی ہیں (۱)

دوسری بات: صفالی کا پوراا جمّام سرنا۔ اس بات کے چیں لظرونسو، بیس پانچ چیزیں ادب قرار دی کئی ہیں (۱)
اعضائے مفسولہ کو تمن تین بار دھونا(۲) ونسو، کامل کرنا لیعنی چبرہ کی جوحد ہے اس سے زیادہ دھونا۔ اور ہاتھوں پیرہ س کو جہال تک دھونا ضروری ہے اس ہے زاند دھونا (۳) اعضاء کورگز کر دھونا (۴) سر کے سے کے ساتھ کا نول کا بھی مسے کرنا۔
(۵) جب وضوء پرانی ہوجائے تو تازہ دونسوء کرنا۔

تیسری بات: اہم کاموں کی انجام وہی میں اسلامی عرف وعادت کا لحاظ رکھنا۔ اس بات کے پیش نظر پہلے دایاں ہاتھ اور دایاں پیر دھوناا دب قرار دیا گیا ہے۔

 کے لئے بائیں ہاتھ کو محصوص کرنا جا ہے۔ جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا چینا اور بائیں ہاتھ سے استنبیء کرنا اور ناک جھاڑنا۔ چوتھی ہات: نبیت صرف دل سے نہیں کرنی جا ہے ، بلکہ زبان سے بھی کرنی چاہئے ، تاکہ دل اور زبان ہم آ ہنگ ہوجا کیں نیز نبیت پر دلالت کرنے والا زبان سے کوئی ذکر بھی کرنا چاہے۔ جیسے احرام میں تلبیہ، نماز میں تکبیر تح بمہ اور وضوء میں تشمید۔ غرض زبان سے بھی نبیت کرنا اور بسم القد والحمد دللہ کہہ کر دفعو ہٹر وع ترنا ادب ہے۔

#### ﴿ آداب الوضوء ﴾

وآداب الوضوء ترجع إلى معان:

منها· تمعهدُ المغابِن التي لايصل إليها الماءُ إلا بعناية، كالمضمضة، والاستنشاق، وتخليل أصابع البدين والرجلين واللحية، وتحريك الخاتَم.

ومنها: إكمال التسظيف، كتثليث الغسل، وكالإسباغ، وهو إطالة الغُرَّة والتَّحجيل، والإنقاءِ، وهو الدلك، ومسح الأذنين مع الرأس، والوضوءِ على الوضوء.

ومنها: موافقة عاداتِهم في الأمور المهمّة، كالبداء ة بالأيمان، فإن اليمين أقوى وأولى، فكان أحقّ بالبداء ة فيما كان بهما، واختصاصُه بالطيبات والمحاسن، دون أضدادها، فيما كان بإحداهما.

ومنها: ضبط فعل القلب بألفاظ صريحة في المراد، وصمَّ الذكر اللساني مع القلب.

#### ترجمه: وضوء كآ داب چند بانون كي طرف لوت بين:

ان میں ہے:جسم کے اُن شکنوں کا خیال رکھنا ہے جن تک پانی نہیں پہنچ سکنا گرخصوصی اہتمام ہے، جیسے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔اور ہاتھوں پیروں کی انگلیوں اور ڈاڑھی کا خلال کرنا اورائکوشی کو ہلاتا۔

اوران میں ہے. صفائی کی پخیل کرنا ہے۔ جیسے تین تین بار دھونا۔اور جیسے دضوء کامل کرنا۔اور اس غے چبرے کی چیک کواور ہاتھوں پیرول کی سفیدی کو دراز کرنا ہے۔اور جیسے صفائی۔اور وہ انقاء رگڑ تا ہے۔اور مر کے ساتھ دونوں کا نول کامسح کرنااور باوضوء ہوئے ہوئے وضوء کرنا۔

اوران میں ہے: مسلمانوں کے عرف کی ہمنوانی کرنا ہے اہم کا موں میں ، جیسے دائیں ہاتھ ہے شروع کرنا۔ پس بینک دایاں تو می تر اور بہتر ہے۔ پس وہ زیادہ حقدار تھااس ہے ابتداء کرنے کا اُن کا موں میں جودونوں ہاتھ اسے کئے جاتے ہیں۔ اور دائیں کو مختص کرناستھر می چیز وں اور عمدہ چیز وں کے ساتھ ۔ نہ کہ ان کی اضداد کے ساتھ ۔ اُن کا مول میں جوا یک ہاتھ سے کئے جاتے ہیں۔



اوران میں سے: دل کے ممل (نیٹ) کو منصبط کرتا ہے صراحت کے ساتھ مراد کوواضح کرنے والے الفاظ کے ذریعہ۔اور ذکر لسانی کو ملانا ہے ذکر قبلی (نبیت) کے ساتھ۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

#### وضوء مين تسميدكي بحث

صدیت سے مردی میں اللہ میں میں اور میں معنوت ابو ہر میں اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ مے مروی ہے کہ آنخصرت میں تالین کیائے نے فرمایا: لاوُ صوء لسمین لسلم یکڈ نگو اسلم اللّٰہِ علیہ : جوشص وضوء پراللّہ کا نام نہ لےاس کی وضوء مہیں (مکنلوة حدیث ۴۰۶)

تشری اس صدیت ہے ہے سراحت یہ بات فابت ہوتی ہے کہ وضوء میں تسمیہ ۔۔۔ تکبیرتم یمدی طرح ۔۔ رکن ہے یا شرط ہے۔ حالانکہ جمہور سنیت یا استحیاب کے قائل جس ۔ کیونکہ خبر واحدا گراعلی ورجہ کی صحیح روایت ہو، اور اس کی ولالت بھی محکم ہو یعنی کوئی ووسرا اختال نہ ہوتو احناف کے نزویک اس ہے وجوب فابت ہوتا ہے، اور دیگر انکہ کے نزویک اس سے وجوب فابت ہوتا ہے، اور دیگر انکہ کے نزویک اس سے فرضیت بھی فابت : و کئی ہے ۔ اور تسمیہ کی فہ کورہ روایت نہ اعلی ورجہ کی صحیح روایت ہے، نہ اس کی واب ت محکم ہے۔ اس میں اختال ہے کہ لا نفی کمال کا ہو یا اللہ کا نام لینے ہے مراد نبیت ہو۔ پس اس روایت سے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ سنیت یا ستحباب فابت ہوسکا ہے۔ یہ شاہ صاحب کے کلام کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل ملاحظ فر ما کمیں :

اس مدید کی صحت پرتمام محدثین کا آف ق نیس بلک آگریکها جائے کداس کی عدم صحت پرتقریبا تمام اکا برمحدثین متنق بین ، توبه بات زیاده درست ہے۔ امام احمد رحمه الله فرماتے ہیں : میرے علم بیس اس مسئلہ بیس کوئی ایسی مدین جس کی سندعمره ہون لا أعسله فی هدا البیاب حدایثاً له إسناد جَیله معلامه مُنذری رحمه الله فرماتے ہیں ، اس مسئد بیس متعدد حدیثیں ہیں ، جن کی سندیں درست نہیں ہیں : فی هذا الباب أحادیث، لیست أسانیدها مستقیمة محدث برار رحمه الله فرماتے ہیں ، اس مسئلہ بیس مروی کوئی بھی روایت توی نہیں : کل ما رُوی فی هذا الباب فلیس بقوی۔

اور برتقد برصحت بینی اگراس مدیث کوسیح مان لیاجائے تواس قولی روایت میں اور آنحضور سِنی مذیخ سے مروی وضوء کی تمام فعلی روایات میں اختلاف ہے۔ اور ساتویں مبحث کے تمیسرے باب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی سِنی میائی سے دین اخذ کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک تلقی فلا ہر۔ دوم: تلقی الالتہ اب ایک طرف تو بیقولی حدیث ہے جس سے وین اخذ کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک تلقی فلا ہر۔ دومری طرف تمام فعلی روایات ہیں۔ مسلمان ہرا ہر نبی سِلانها ہم کی وضوء میں تسمید کا ضروری ہونا صراحة ثابت ہوتا ہے۔ دومری طرف تمام فعلی روایات ہیں۔ مسلمان ہرا ہر نبی سِلانها ہم کی وضوء میں تمرکسی روایات ہیں۔ مسلمان ہرا ہر نبی سِلانها ہم کی موایات ہیں۔ مسلمان ہرا ہر نبی سِلانها ہم کی میں سے میں۔ مسلمان ہم اس کے تعلیم دیتے رہے ہیں۔ مرکسی روایات ہیں تیں تمریس می تا آنکہ تدوین حدیث کا دور آیا، تو بیق کی ارشاد سامنے آیا۔ غرض امت نے جود لالیہ وین اخذ کیا ہے اس سے میدھ دیث محتنف ہیں یہ مسئلہ

ان مسائل میں ہے ہے جن میں نبی صائفہ کیا ہے تلقی کے دونوں طریقے مختلف ہو گئے ہیں:

البت اس حدیث کی ایک ایسی توجید کی جاسمتی ہے، جس سے تلقی کے دونوں طریقوں کا اختلاف ختم ہوج ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ صدیث میں القد کا نام لینے 'سے دل سے اللہ کو یا دکرنا یعنی وضوء کی نیت کرنا مراد لیا جائے۔ کیونکہ بمبادتوں کی صحت کے لئے نیت ضروری ہے۔ اس توجید کی صحت کے لئے نیت ضروری ہے۔ اس توجید کی صورت میں صدیث کے الفاظ الاوض و اپنے ظاہری معنی پر رہیں گے یعنی الافی صحت کے لئے ہوگا۔ اور بیصدیث والانے اخذ شریعت کے فاف فیبیں ہوگ۔

مگراس توجیہ پر سوال پیدا ہوگا کہ جب بیر حدیث نیت پر محمول ہے، تو پھر تسمید کا استخباب کیے ثابت ہوگا؟ شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ تسمید کا آ داب وضوء سے ہونا حدیث ٹک اُ امر ذی ہال إلىنے سے اور دیگر بہت می جگہوں پر قیاس کے ذریعی ثابت ہوگا۔ مثلاً: کھانا پینا امر ڈی بال ہے۔ اور اس کے شروع میں تسمید مستحب ہے، تو وضوء تو ایک عبادت ہے، اس کے شروع میں تسمید بدرجهٔ اولی ادب ہوگا۔

آخرین ایک مشہور توجید کار قرماتے ہیں۔ بعض حضرات نے حدیث میں لائنی کمال کا لیا ہے بعی شمید کے بغیر وضوء کا مل نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بید دور کی کوڑی ہے۔ اور الفاظ حدیث کے سراسر خلاف ہے۔
فاکد ہن جہور کے نزدیک : وضوء میں شمیدست یا کم از کم متحب ہے۔ بحض ادب نہیں۔ اور حدیث کل امر فدی ہال السلط نہیا ہے۔ اور نیت مراد لیا تو اور بھی وور کی کوڑی ہے۔ لائفی کمال کے توشوا ہم بھی ہیں۔ اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں۔ اور عبادات کے لئے نہیت میشک ضروری ہے۔ گرید بات عبادات مقصودہ ہی کی حد تک متفق علید ہے۔ عبادات نیر مقصودہ میں اختلاف ہے۔ لیک صحیح بات ہے کہ ذکر القد ہے شمید مراد میں۔ انفاظ حدیث اس کی قطعاً موافقت نہیں کرتے۔ ربا احادیث بحدث منها قو ق ، تدل علی اُن له بات محموع الا محادیث بحدث منها قو ق ، تدل علی اُن له بات محموع الا محادیث بحدث منها قو ق ، تدل علی اُن له اصلا۔ اور علامہ این سید الناس شرح تر مذی میں فرماتے ہیں: الا بحد لمو هذا المان من حسن صویع ، وصحیح غیر اُصلا۔ اور علامہ این سید الناس شرح تر مذی میں فرماتے ہیں: الا بحد لمو هذا المان من حسن صویع ، وصحیح غیر اصلا۔ اور علامہ این سید الناس شرح تر مذی میں فرماتے ہیں: الا بحد لمو هذا المان من حسن صویع ، وصحیح غیر اصلات بھی قطع نہیں ، کوئکہ اور آنا بل اخذ واستدال ہے۔ مگر حدیث چونکہ اعلی درجہ کی سی خون ہیں ، نیز دول کے تیں اور وضوء کی فعلی دوایات شمید کی تذکرہ سے فالی ہیں ، اس لئے دول سے تشید کی سنیت یا سیاب بی نا بت بوسکتا ہے ، اور وضوء کی فعلی دوایات شمید کی سنیت یا استحاب بی نا بت بوسکتا ہے ، اور وضوء کی فعلی دوایات شمید کی سنیت یا استخاب بی نا بت بوسکتا ہے ، اور وضوء کی فعلی دوایات شمید کی سنیت یا استحاب بی نا بت بوسکتا ہے ، اور وضوء کی فعلی دوایات شمید کی سند کے اس میں استحاب کی نا بت بوسکتا ہے ، اور وضوء کی فعلی دوایات شمید کی سید کرد میٹ ہو تھیں۔

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاوضوءَ لمن لم يَذْكُر اللَّهِ"

أقول: هذا الحديث لم يُجْمِعُ أهلُ المعرفة بالحديث على تصحيحه، وعلى تقدير صِحَّته: فهو من المواضع التي اختَلَف فيهاطريقا التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمر المسلمون يحكون وضوءَ البي صلى الله عليه وسلم، ويعلّمون الناس، والايذكرون التسمية، حتى ظهر زمانُ أهل الحديث.

وهو نَصَّ على أن التسمية ركن أو شرط، ويمكن أن يُجمع بين الوجهين: بأن المراد هو التذكر بالقلب، فإن العباداتِ لاتُقل إلا بالنية، وحينئذ يكون صيغة: "لاوضوء" على ظاهرها. نعم، التسمية أدب كسائر الآداب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمرذى بال لم يُبدأ باسم الله فهو أبتر" وقياساً على مواضع كثيرة.

ويحتمل أن يمكون المعنى: لا يَكُمُلُ الوضوءُ، لكن لا أَرْتَضِى مثلَ هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعودُ بالمخالفة على اللفظ.

مر جمه: (۵) آنخضرت مِنالِندَ أَيْلُ كارشاد: ''الشخص كي وضوء بيس، جس نے الله كا نام بيس بيا''

میں کہتا ہوں: بیر حدیث: الفاق نہیں کیا علم حدیث کی معرفت رکھنے والوں نے اس کی صحت پر۔ اور بر تقدیر صحت،
پس وہ ان جگہوں میں سے ہے جس میں مختلف ہو گئے ہیں نبی سِائی اَیا ہے وین اخذ کرنے کے دونوں طریقے۔ پس مسلمان برابرنقل کرتے رہے ہیں نبی سِائی اور سکھنلاتے رہے ہیں وہ لوگوں کو۔ اور نہیں تذکرہ کرتے وہ بسم اللہ پڑھنے کا۔ یہاں تک کے محدثین کا زمانی آیا۔

اور وہ حدیث ال امر میں صرت ہے کہ تشمیہ یا تو رکن ہے یا شرط (بیہ بات سب سے پہلے آنی چہئے تھی) اور ممکن ہے کہ جمع کیا جائے دونوں صور توں میں (بینی تلقی کے دونوں طریقوں کا اختلاف ختم کیا جائے) بایں طور کہ مراد دل سے یا دکرنا ہے۔ پس بیٹک عباد تیں قبول نہیں کی جا تیں گرنیت کے ساتھ ۔ اور اس وقت حدیث کے الفاظ الاو صدو ، استے ظاہری معنی پر ہول گے۔

ہاں تسمیہ: وضوء کا ایک ادب ہے دیگر آ داب کی طرح ،اس ارشاد نبوی کی وجہ سے کہ جو بھی مہتم بالشان کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہے ،اور قیاس کے ذریعہ بہت سی جگہوں پر۔

اورا حتمال ہے کہ اس صدیت کے معنی ہوں: 'وضوء کامل نہیں ہوتی ' کیکن میں خوش نہیں ہوں اس متم کی تاویل ہے۔
پس بیٹک وہ ایک تاویل بعید ہے جولوئی ہے افظ کی مخالفت کے ساتھ یعنی بیتا ویل سراسر الفاظ حدیث کے خلاف ہے۔
تصحیح : طریقا التلقی اصل میں اور مخطوط پندو برلین میں طریق التلقی ہے۔ تصحیح مخطوط کر اچی ہے گئی ہے
لیمنی بیت شنیہ ہے اور نوان: اضافت کی وجہ سے حذف ہوا ہے ،مفرونہیں ہے۔





## نیندے اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اُن کو دھونے کی وجہ

حدیث — حضرت ابو ہر رہ درضی انڈ عند ہے مروی ہے کہ آنخضرت سال ایک مایا: ' جبتم میں ہے کوئی شخص فیند ہے۔ میں ہے کوئی شخص فیند ہے۔ میں انڈ ہوئے ، یہاں تک کہاں تخص فیند ہے ہیں بیشک وہ نہیں جانتا کہاں دات گذاری ہے اس کے ہاتھ نے اور متنق طید مشکوق ، باب منن الوضوء، حدیث ۱۹۹)

تشری خدیث کے خری جملہ میں ہاتھ دھونے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ جب ہاتھ دھوئے در ہوجاتی ہے،اور عرصہ تک ہاتھوں سے غفلت رہتی ہے تو اُحمال پیدا ہوتا ہے کہ ان پرکوئی ناپا کی لک گئی ہو، یا وہ میل کچیل سے ملوث ہو گئے ہوں ،ایسی صورت میں دھوئے بغیر ہاتھوں کو پانی میں ڈالنایا تو پانی کو ناپاک کرے گایا گدلا کرے گا اور خلاف تہذیب وشائنگی ہوگا (پس بیتھم سونے کے ساتھ خاص نہیں)

اور حدیث میں جو پینے کے برتن میں سائس لینے کی اور پھو نکنے کی ممانعت آئی ہے، اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ ممکن ہے مند میں سے تھوک وغیرہ نکل کر پانی میں گر جائے، اور مشروب و گدلا کردے اور بید حرکت شائنتگی کے بھی خلاف ہے۔ (یانی میں سائس لینے کی ممانعت کی حدیث مقدوق، تاب الاعمد، یاب الاثر بدمیں ہے، حدیث تبرے دیں)

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه لايدري أين بَاتتُ يده"

أقول: معناه: أن بُعُد العهد بالتطهُر، والغفلة عهما مليًا مظلّة لوصول الناجاسة والأوساخ إليهما، ممايكوك إدخالُ الماء معه تنجيسًا له، أو تكديرًا وشناعةً؛ وهو علة النهى عن النفخ في الشواب.

تر جمہ: (۱) آنخضرت مِلنَّ مَذَیم کا ارشاد: 'پس وہ نہیں جانتا کے اس کے ہاتھ نے کہاں رات گذاری ہے؟!'
میں کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکی حاصل کئے ،و ئے عرصہ بت جانا، اور ایر تک دونوں ہاتھوں ہے ہے خبری
رہنا اختم کی جگہ ہے نجاست اور میل کچیل کے دونوں ہاتھوں تک چینچ کی ان چیزوں میں سے جو کہ ہوتا ہے پانی میں ہاتھ 
ڈ النااس صورت حال کے ساتھ پانی کونا پاک کرنایا گدلا سر ، اور برائی والاکام ۔۔۔۔۔ اور وہی مشروب میں چھونک مارٹے کی ممالعت کی وجہ ہے۔

ترکیب منطقة بیل خبر ب أن كى ، اور منها إلىن و وسرى خبر ب اور إدحال السهاء مين مجاز بالتذف ب أى إدخال في المهاء

A

公

☆

## بانسے پرشیطان کی شب باشی کا مطلب

صدیث ۔۔۔۔۔۔دھنرت ابو ہر رہ در شی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میلانی اُئیم نے قرمایا: '' جبتم میں ہے کوئی شخص نیند ہے بیدار ہو، پس وضوء کر ۔ ، تو چاہئے کہ تین بار ناک جھاڑے۔ بیس بیٹنک شیطان رات گذار تا ہے اس کی ناک کے باتے یر'' (مفکلۂ ۲۹۳۳)

تشریکے: صدیث کے آخری جملہ میں تھم کی جو وجہ بیان گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آومی رات میں جب تہجد یا نجر کی نماز کے لئے اسٹے گا ، اور وضوء کرے گا اور اس وضوء میں ناک انچی طرح صاف نہیں کرے گا تو شیطان کو وسوسہ اندازی کا خوب موقع ملے گا ، اور وہ تہجد کی نماز میں یا نجر کی نماز میں جو اذکار و تلاوت کرے گا اس میں کما حقہ نور نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ ناک کی جڑ میں رینٹ اور فلیظ مواد کا جی ہونا کند و بنی اور سوچ کی خرائی کا ایک بڑ اسب ہے۔ جولوگ بیداری میں بھی ہر وقت ناک میں فلیظ مواد بھر سے دو بی موات میں ہو وہ وہ تنہیں اور رات میں سونے کی حالت میں تو ہر خض ناک میں فلیظ مواد بھر سے دو جا رہوتا ہے۔ فلیظ مادہ ناک کے بانسیس جمع ہوجاتا ہے ، بلکدا کٹر سوکہ بھی جاتا ہے۔ اس لئے بیدار ہونے کے بعد جب وضوء کر ہوت تین بارناک میں پانی دیکر اس مواد کوخوب جھاڈ کر صاف کر ہے بی ناک کے بانسہ بہدار ہونے کے بعد جب وضوء کر ہوت تین بارناک میں بیان دیکر اس مواد کوخوب جھاڈ کر صاف کر ہے بی ناک کے بانسہ برشیطان کی شب باشی کا مطلب ہے۔ یعنی حدیث میں بیان تمثیل ہے ، بیان واقعہ نہیں۔ والند اعظم

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن الشيطان يَبِيْتُ على خَيشومه"

أقول: معناه: أن اجتماع المنحاط والموادّ الغليظة في الخيشوم سببٌ لتبلُّدِ الذهن وفساد الفكر، فيكون أمكن لتأثير الشيطان بالوسوسة، وصَدّه عن تدبر الأذكار.

تر جمہ: (2) آنخضرت میں بین کا ارشاد '' پس بینک شیطان رات گذارتا ہے اس کی ناک کی جزیں' ہیں کہتا ہوں: اس کا مطلب ہے کہ رینٹ اور فلیظ مواد کا ناک کی جزیں جمع ہونا ایک بڑا سبب ہے ذبن کے گند ہونے کا اور موج کے خراب ہونے کا ۔ پس ہوتی ہے ہونا ایک بڑا سبب ہونے کا ۔ پس ہوتی ہوتی اس کے گند ہوئے کا اور موج کے خراب ہونے کا ۔ پس ہوتی ہے ہے بات زیادہ قدرت و بے والی شیطان کی اثر اندازی کو وسوسہ اندازی کے ذراجہ ، اوراس کورو کئے کے لئے اذکار میں غور وفکر کرئے ہے۔

W

☆

☆

وضوء کے بعد کی دعا ہے جنت کے سب درواز بے کھل جانے کی وجہ حدیث — حضرت عمر رضی انڈءنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت حیالند کینائے نے فر مایا جو بھی شخص وضوء کرے، پس آخری درجہ تک پائی پہنچائے ، یا قرمایا: پس وضوء کامل کرے ، پھر کے : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله اور سلم کی روایت میں بیالفاظ ہیں ، اشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شویك له ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله اور تر ندی کی روایت میں بیاضافہ ہے الله ماجعلنی من التوالین واجعلی من المتطهرین تو اس کے لئے بہشت کے آخول وروازے کولدیئے جائیں گے ، وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے : جائے ۔ اس کے لئے بہشت کے آخول وروازے کولدیئے جائیں گے ، وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے : جائے۔ (مشکرة ، آناب الطبارة ، مدین ۲۸۹)

تشری : طہارت کی روح اس وقت برست آتی ہے جب دو چیزیں پائی جا نیں : ایک : نفس پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجائے دوسری : پوری کوشش کر کے خوب اچھی طرح پاکی حاصل کر ہے۔ چنا نچہ وضوء میں اسباغ کا تکم دیا ، دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لئے یہ دنیا تلقین فر مائی ، تا کہ بندے کی اللہ کی طرف توجہ تام ہوجائے۔ اور دخول جنت اُس طہارت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جونفس کی جزمیں ہوست ہو پھی ہے۔ چنا نچہ طرف توجہ تام ہوجائے۔ اور وخول جنت اُس طہارت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جونفس کی جزمیں ہوست ہو پھی ہے۔ چنا نچہ حدیث میں طہارت بالغہ اور توجہ الی اللہ کے جموعہ پر اس ثمرہ کو مرتب فر ما یا اور ارشاد فر ما یا کہ اس کے لئے جنت کے بھی دروازے کھول دیئے جا کیں گے۔ جس سے جا ہے جنت میں جائے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: " مامنكم من أحد يتوضأ، فَيُبْلِعُ الوضوءَ، ثم يقول: أشهد إلخ وفي رواية اللهم اجمعلني من التوابين واجعلى من المتطهرين، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانيةُ، يدخل من أيها شاء"

أقول: روح المطهارة لايتم إلا بتوحه النفس إلى عالم الغيب، واستفراغ الْجُهاد في طلبها، فضبط لذلك ذكرًا، ورتّب عليه ماهو فائدة الطهارة الداخلة في جذر النفس.

میں کہتا ہوں: طہارت کی روح تام نہیں ہوتی گرنفس کے توجہ کرنے سے عالم غیب کی طرف ( لیعنی القد تعالیٰ کی طرف ) اور خوب کوشش ریڑھنے سے طہارت کی طلب میں ( لیعنی خوب اچھی طرح وضوء کرنے سے ) پس منصبط کیا آپ منظم کیا ہے۔ اس مقصد ( اول کو حاصل کرنے ) کے لئے ایک ذکر ( لیعنی دعا ) اور مرتب کیا اس پر اس کو جو کہ وہ اُس طہارت کا فائدہ ہے ( لیعنی دخول جنت کو ) جونفس کی جڑمیں داخل ہونے والی ہے ( لیعنی جوطہارت نفس میں رچ بس گئی صلبہ رت کا فائدہ ہے ( لیعنی دخول جنت کو ) جونفس کی جڑمیں داخل ہونے والی ہے ( لیعنی جوطہارت نفس میں رچ بس گئی سے اس کا فائدہ ہے ( لیعنی دخول جنت کو ) جونفس کی جڑمیں داخل ہونے والی ہے ( لیعنی جوطہارت نفس میں رچ بس گئی ہے۔

ب، قطرت ثانية بن كئ ب

تصحیح: إلا فتحت میں الاحدیث کے مصاور سے بردهایا ہے۔ مطبوعداور مخطوطوں میں نہیں تھا۔

### ختک رہنے والی ایر یوں کے لئے عذاب الیم کی وعید

حدیث ۔۔۔۔ حضرت عبدالقد بن تم اور شی القد عنبما بیان فر ماتے ہیں کہم رسول القد نین فی کیا کے ساتھ مکہ تعرمہ ت مدیند منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ قافا۔ راستہ میں ایک پانی پر پہنچا۔ ایک جماعت نے عصر کے وقت ( تنگئی وقت کی وجہ ہے ) جلدی جلدی وضوء کی۔ ان کی ایر یوں کو پانی نہیں پہنچا۔ وہ چمک رہی تھیں۔ جب آنخضرت سابھ مائی تا پہنچ (اور صورت حال دیکھی ) تو فرمایا: ' بلاکت ہے ایر یوں کے لئے عذاب دوز نے ہے! ' ( رواہ سلم مقلوق ، باب سنن الوضو، حدیث ۲۹۸ ) اور ایک روایت میں ہے۔ ' بلاکت ہے ایر یوں کے لئے نام بیروں کے تلووں کے لئے عذاب نار ہے!' (منداحیہ ۱۹۱)

تشریکی: ایز بول اور تاو ول سے مرادایزیوں اور تنو ول والے بین یعنی جن کی ایزیاں اور پاؤں کے کموں خشک ہ گئے بیں ان کے لئے ہواک عظیم ہے۔ یہ اں دو ہاتنی تبھی ہیں، ایک عذاب الیم کی وعید کیوں سنانی ؟ دوسری، ایڈیوں اور تکو ول کو کیوں سنائی ؟

پہلی بات جب القد تقالی نے اس استان کا دھونا واجب کیا ، وضروری ہوا کہ ان کو بچر ساطور پر ، ھویا جائے۔ پس جب پچھ دھویا اور پچھ خشک روگیا تو تعمل عضو کا دھونا متفق نہیں ہوا ، اور جب وضو نہیں ہوئی تو نماز کہاں ہوئی ؟ اس لئے ہااک عظیم کی وعید سنائی ۔ نیز وعید سائٹ ، نیز وعید سے کا بیجی متصد ہے کہ اوگ احکام شرعیہ پڑمل کرنے میں لا پر وائی نہ برتیں۔ برحکم کو کما حقہ بچالا کیں ۔

دوسری بات: ایزیون اور تلووں کو بانتہ میں وعیداس لئے سانی کئی ہے کہ وہی اصالتہ نا پاک رہ گئے ہیں۔ اور نا پا ک کا تو ہتو جمع ہونا ، اور اس کودور نہ کرنے پراسہ ارکر ناموجب نارخصلت ہے۔ اور طہارت موجب وخول جنت اور باعث کفارہ سینات خصیت ہے۔ پس جب ہف و ، لرنے والے نے ایزیون اور تلووں کو پاک نہیں کیا۔ اور ان احسا ، میں تھم الٰہی کی مخالفت کی ، تو اولا کہی اعضا ، معذب : اس گے ، پھران کی وجہ سے فس رنجیدہ ہوگا۔ جیسے پیر میں کا نناچ ہمت ہے ، تو اولا تکیف اس حصہ کمون کو پہنچتی ہے جب ن کا ناچ ہما ہے۔ پھر آ دمی کا سار او جود تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس طری تفس میں بگاڑ ان اعضا ، کے ختک رہ جانے کی وجہ سے آیا ہے۔ اس لئے اولا یہی اعضاء معذب ہوں گے۔ پھران کی وجہ سے اس کے اولا یہی اعضاء معذب ہوں گے۔ پھران کی وجہ سے آ



[٩] قوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يستوعب: " ويل للأعقاب من النار" أقول: السرُّ فيه: أن الله تعالى لما أوجبَ غسل هذه الأعضاء، اقتضى ذلك: أن يُحقُّق معناه، فإذا غسل بعض العضو، ولم يستوعب كلَّه، لا يصحُّ أن يقال: غسل العضو، وأيضًا فيه سدُّ باب التهاون. وإنسما تخللت النار في الأعقاب: لأن تراكُم الحدثِ، والإصرار على عدم إزالته، خصلة موجبة للنمار، والطهارة موجبة للنجاة منها، وتكفير الحطايا، فإذا لم يُحقُّق معنى الطهارة في عضو، وخالف حكم الله فيه، كان ذلك سببَ أن يظهر تألمُ الفس بالخصلة الموجبة لفساد النفس من قِبَلِ هذا العضو، والله اعلم.

تر جمہ: (۹) آنخضرت طالعہ بَیْلم کا ارشاد اس شخص ہے جس نے پورا پیرنہیں دھویا تھا: '' وائے ایز یول کے لئے عذاب جہنم ہے!''

بیں کہتا ہوں: راز اس (وعید) میں یہ ہے کہ جب القد تعالیٰ نے ان اعضاء ( میما ش ) کادھونا واجب کیا، تو اس (ایجاب) نے چاہا کہ پورے طور پر ثابت کرے آدی اُس (دھونے) کے مفنی کو پس جب اس نے عضوکا کچے جھددھویا، اور اس کو بالاستیعاب نہیں دھویا تو نہیں صحیح ہے کہ کہا جائے: ''اس نے عضوکو دھویا'' اور نیز اس میں لا پروائی کا درواز ہبند کرنا ہے۔ اور آگ نے ایز یوں بی میں نفوذ اس لئے کیا کہ ناپا کی کا ڈھر لگنا، اور اس کو زائل نہ کرنے پر اصرار کرنا آگ کو واجب کرنے والی اور آئل نہ کرنے پر اصرار کرنا آگ کو واجب کرنے والی ہات ہے۔ اور پاکی آگ ہے جاور پاکی آگ ہے تھا کہ بات ہے۔ اور پاکی آگ ہوئے والی ہات ہے۔ نوبوں بی اس عضو میں کیا طبیارت کے معنی کسی عضو میں ، اور القد کے تھم کی اس عضو میں مخالفت کی، تو ہوگی یہ بات سبب نفس کی رنجیدگی ظاہر ہونے کا ، اُس خصلت کے ذریعہ جونفس کے بگاڑ کو واجب کرنے والی ہے، اُس عضوکی جانب ہے، ہاتی الٹد تعالی بہتر جائے ہیں۔

ترکیب: من قِبَلِ متعلق ب أن يظهر --

٥\_\_\_\_\_

☆

و نوسور تهاييز ٥-

نواقض وضوء كابيان

نماز کے لئے یا کی کیوں شرط ہے؟

حدیث منفق عدیدروایت ہے کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کوحدث پیش آیا ہے، یہاں تک کہ وضوء

كري (مفكلوة مديث ٢٠٠)

پہلی وجہ: پاکی درخقیقت ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کونماز کے ساتھ منظم کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک کا فائدہ دوسری پرموتوف ہے بیعنی نماز کے بغیر وضوء کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اور وضوء کے بغیر نماز ایک بے معنی عبادت ہے۔ اس لئے نماز کے لئے وضوء کوشر طاخفہرایا گیا ہے۔

دوسری وجہ: نماز شعائر اللہ بیل ہے ہے جیسے قرآن کریم۔اور شعائر اللہ کا احترام ضروری ہے۔ارش ویاک ہے:
﴿ وَمِنْ يُعَظّمُ شَعَانِوَ اللّٰهِ فَإِنْهَا مِنْ نَقُوى الْقُلُوٰ ہِ ﴾ (سورۃ اللّٰج آیت استفصیل کے لئے یا نچویں مبحث کا ساتواں
باب دیکھیں ) اور باوضوء نماز پڑھنے میں نماز کا احترام ہے، جیسے باوضوء قرآن یاک کو ہاتھ لگانے میں قرآن کا احترام
ہے۔اس لئے نماز کے لئے وضوء شرط کی گئی ہے۔

#### ﴿مُوجِبات الوضوء﴾

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تُقبل صلاةً من أحدث حتى يتوضأ" وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تُقبل صلاةً بغير طُهور" وقوله صلى الله عليه وسلم: " مفتاح الصلاة الطهور" أقول: كل ذلك تصريح باشتراط الطهارة، والطهارة طاعة مستقلة وُقَتَتُ بالصلاة، لتوقُف فائدة كلّ واحدةٍ مهما على الأحرى، وفيه تعظيم أمرِ الصلاة التي هي من شعائر الله.

مرجمہ: وضوء کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان: آنخضرت مِنالِنَهُ کِیمُ کے بین ارشادات: (جن کا ترجمہ گذر چکا)
میں کہتا ہوں: ان سب روایات میں صراحت ہے کہ پاکی نماز کے لئے شرط ہے: (۱) اور پاکی ایک مستقل عباوت
ہے، وہ نماز کے ساتھ مقرر کی تنی ہے۔ ان دونوں میں ہے ہرا یک کے فائدے کے موقوف ہونے کی وجہ سے دوسری پر
(۲) اور اس میں اُس نماز کے معاملے کی تعظیم ہے جو کہ شعائز القد میں ہے ہے۔

نوث: پاک ایک مستقل عبادت ہے اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہے، بلکہ اس کا مطلب ایسا ہی ہے جبیبا کہ پہلے فرمایا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق دومستقل فطری شنیں ہیں، جن کووضوء میں شامل کیا گیا ہے۔ ہے جبیبا کہ پہلے فرمایا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق دومستقل فطری شنیں ہیں، جن کووضوء میں شامل کیا گیا ہے۔

﴿ الْمُسْتَوْمُ لِبَالْمِيْدُ } ◄-

# نو اقضِ وضوء ننین طرح کے ہیں (متفق علیہ مختلف فیہا ورمنسوخ)

نواقض وضوء کی پہلیشم بمتفق علیہ نواقض:

شریعت اسلامیہ میں تواقف وضوء تین طرح کے ہیں:

اول: وہ نواتض ہیں، جن کے نواتض ہونے پرتمام سحابہ منفق ہیں۔ اور روایات اور مسلمانوں کے تعامل ہیں بھی ہم آ جنگی ہے۔ اور وہ بیشاب، پا خانہ، ہوا، مذی، گہری نینداور وہ چیزیں جی جوان کے معنی میں ہیں۔ جیسے ودی، پیشاب کے حکم میں ہے اور جیسے اغماء اور جنوان ۔ بیسب چیزیں دورا ہوں سے نکلنے والی یااس کا اختال پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور سہیلین سے نکلنے والی چیز کا ناقض طہارت ہونامتفق علیہ ہے۔ اب ذیل میں اس متم سے تعلق رکھنے والی روایات کے رموز بیان کرتے ہیں۔ پھر متم دوم وسوم کو بیان کریں گے۔

نیندناقض وضوء کیول ہے؟

حدیث ۔۔۔حضرت علی رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ سرین کی بندش دوآ نکھیں ہیں ، پس جو مخص سوجائے وہ وضوء کرے (مفکلوٰ قامدیٹ ۳۱۲)

حدیث —۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیار شاد نبوی نقل کرتے ہیں '' وضوءاس پر ہے جو پہلو کے بل لیٹ کرسوئے۔ کیونکہ جب آ دمی پہلو کے بل لیٹ کرسو تا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑجاتے ہیں'' (مفئفوۃ حدیث ۱۹۸۸) تشریح: نیندو ووجہ سے ناتف وضوء نبے:

پہلی وجہ: گہری نیندہے جسم کے تمام جوڑوں کی طرح کل براز بھی ڈھیلا پڑجا تا ہے،اورخروج رتع کا اختال پیدا ہوتا ہے بینی اصل ناتف تو خروج رتع ہے ،گر گہری نیند کی حالت میں چونکہ اس کا احساس نہیں ہوسکتا ،اس لئے شریعت نے سب ظاہری (مگہری نیند) کوسب حقیق (خروج رتع) کے قائم مقام کردیا ہے۔

دوسری وجہ: نیندنفس کے اندر بلادت پیدا کرتی ہے۔ای وجہ سے جولوگ حدے زیادہ سوتے ہیں وہ تمند خاطر ہوجاتے ہیں۔ پس نیندبھی حدث والا کام کرتی ہے۔حدث:طبیعت میں انقباض واسمحلال پیدا کرتا ہے اور نیندبھی سستی اور کا بلی پیدا کرتی ہے۔ پس طبیعت میں نشاط اور انبساط وسرور پیدا کرنے کے لئے نیند کے بعد وضوء ضروری ہے۔

مذی نکلنے سے وضوء کیوں واجب ہوتی ہے؟

حدیث \_\_\_\_حضرت علی رضی الله عنه فرماتے بیں کہ مجھے بہت زیادہ مذی آئی تھی۔اور چونکہ میرے نکاح میں

تشری نفری نکنے سے وضوءاس لئے واجب ہوتی ہے کہ جو ندی بیوی کے ساتھ ملاعبت (ہنسی نداق) کی وجہ سے خارج ہوتی ہے، وہ فی اس کے لازمی تقاضے خارج ہوتی ہے، وہ مجامعت کا فروتر ورجہ ہے یعنی اس سے بھی گونہ حظ نفس حاصل ہوتا ہے، پس اس کے لازمی تقاضے کے طور پراد ٹی درجہ کی طہارت (وضوء) واجب ہوگی۔

### جب حذث كاليقين ہوجائے بھى وضوء نومتى ہے

حدیث — رسول اللہ سِنٹ یوم نے فر مایا '' جبتم میں ہے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی چیز پائے ( یعنی پیٹ میں ریاح کی وجہ سے قراقر ہو ) پھراس پر ہیہ بات مشتبہ ہوجائے کہ کوئی چیزنگلی یانہیں؟ تو وہ ( وضوء کے لئے ) مسجد سے ہرگز نہ نکلے میہاں تک کرآ واز سے یا ہر ہو پائے'' یعنی خروج رح کا لیقین ہوجائے ،آ وازسٹنا یا بد ہومحسوس کرنا ضروری نہیں ( مشکو ۃ حدیث ۳۰۱)

تشریح بفق وضوء کے لئے حدث (خروج رہے) کا یفین دووجہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ: جب نقف وضوء کا مدار سیلین ہے کسی چیز کے نکلنے پر ہے تو ضروری ہے کہ دو چیز ول میں امتیاز کیا جائے۔
ایک وہ جو واقعۃ سبیلین سے نکلی ہے، اور دوسری وہ جو یقینا سبیلین سے نبیں نکلی، صرف اس سے مشابہ ہے۔ اس حدیث میں امتیاز کرنے کی ہدایت ہے کہ جب خروج ریاح کا یقین ہوجائے تب آ دمی اپنے کو بے وضوء سمجھے۔ کیونکہ ناقض وہی ہے، اس سے مشتبہ چیز ناقض نبیں ہے۔

د وسری وجہ: حدیث کامقصود عمق ہ تشد د کی نفی کرنا ہے ، کیونکہ اس قشم کے شک کا امتبار کر کے احتیاطا وضو ، کرنے کا حکم دیا جائے گا تو معلوم نہیں فکنی مزاخ آ دمی اور کتنی احتیاطیس شروع کردے گا!

وموجِباتُ الوضوء: في شريعتنا على ثلاث درجاتٍ:

إحداها: ما اجتمع عليه جمهور الصحابة، وتطَابَقَ فيه الروايةُ والعملُ الشائعُ، وهو البول، والغائط، والريح، والمَذْيُ، والنومُ الثقيل، ومافي معناها.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " وكاء السّه العينانِ" وقوله صلى الله عليه وسلم. " فإنه إذا اضطَجَعَ اسْتَرْ خَتْ مفاصلُه"

أقول: معناه: أن النوم التقيل مظِنَّةٌ لاسْتِرْخاءِ الأعضاء وخروج الحدث، وأرى أن مع ذلك

له سبب آخَرُ: هو أن النوم يُبَلُّدُ النفسَ، ويفعلُ فعلَ الأحداثِ.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم في المَذْي: " يغسل ذكَّرَه، ويتوضأ"

أقول: لاشك أن المذكر الحاصل من الملاعبة قضاءُ شهوة دون شهوة الجماع، فكان من حقه: أن يستوجبَ طهارةً دون الطهارة الكبرى.

[1] قوله صلى الله عليه وسلم في الشاك: " لا يَخُرُجَنَّ من المسجد حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا" أقول: معناه: حتى يستيقن؛ لَمَّا أَدير الحكمُ على الخارج من السبيلين، كان ذلك مقتضيا أن يُمَيَّزَ بين ما هو هو في الحقيقة، وبين ماهو مشتبه به، وليس هو؛ والمقصودُ نفى التعمُّق.

ترجمه: اوروضوء واجب کرنے والی چیزیں ہماری شریعت میں تین درجوں پر ہیں ·

ان کا پہلا درجہ: وہ موجہات ہیں جن پرجمہور صحابہ شفق ہیں۔اوران میں روایت اور عام عمل ایک دوسرے کے موافق ہیں۔اوروہ ہیشاب، یا خانہ، ہوا، مذی، گہری ثینداوروہ چیزیں ہیں جوان کے معنی میں ہیں۔

(۲) آنخضرت مِنالِنَهَا اللهِ کے دوارشاد۔ میں کہتا ہوں: (۱) اس کے معنی یہ بیں کہ نیندا عضاء کے استر خاء اور حدث

کے نگلنے کی اختالی جگہ ہے(۲) اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس (وضوء کے ٹوٹے ) کے لئے ایک دوسراسب

بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نیندنفس کو ہلید ( کمز ور رائے والا ) کردیتی ہے، اوروہ (نیند) حدثوں جبیبا کام کرتی ہے۔

دید رہی نے نہ مطالعة بیکواس میں وہ میں اور میں اس معن کی ہے۔

(۳) آنخضرت مظلفہ کی ارشاد: ''دھولیوے وہ اپنے عضوکو، اور وضوء کرلیوے'' میں کہتا ہوں: اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مذی ملاعب کی وجہ سے نکلتی ہے وہ بھی ہم بستری کی شہوت سے فر وترشہوت کو پورا کرتا ہے۔ پس اس کے حق میں سے ہے کہ وہ واجب ولازم جانے طہارت کبری سے فروتر طہارت کو۔

(٣) آنخضرت مِنَالِقَافِيَا كَا ارشاد: ' وه مجد سے برگزند نظے، يبال تک كد سے آوازيا پائے بديو ' بيس كہتا ہول:
ال محمعنی: يبال تک كديفين كر لے وہ — جب (نقض وضوء كا) حكم دائر كيا گيا ہے دورا ہول سے نكلنے والی چيز پر
(یعنی اصل علت یہی ہے) تو تفاوہ چاہنے والداس بات كو كدا تنياز كيا جائے اس چيز كے درميان جو كدوہ وہ وہ ہے حقیقت
میں ، اوراس چيز كے درميان جو كدوہ مشابہ ہے اس سے ، اوروہ ہيں ہے۔ اور مقصود تعتی كی فی كرنا ہے۔
م

# نواقض وضوء کی دوسری تنم \_\_\_مختلف فیہ نواقض

دوسرے درجہ کے نوانض وہ ہیں جن کے ناتض طہارت ہونے میں فقہائے صحابہ و تابعین میں اختلاف رہاہے۔ اور ان کے بارے میں احادیث مرفوعہ میں بھی نعارض ہے۔ ایسے نوانض بانچ ہیں: ا- ببیثاب کے عضو کوچھونا ۲ – عورت کو آ ہاتھ لگا نام استخون اور پیپ کا نکل کر بہ جا نام - منه بحر کرتنے کرنا۵-نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

#### ا- بیشاب کےعضوکوجیمونا:

حدیث فرمایا: ''جبتم میں ہے کوئی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آنخضرت سالنہ کیا ہے فرمایا: ''جبتم میں ہے کوئی اپنے جیشا ہے کے عضو کو چھوئے ، تو چا ہئے کہ وضو کر ہے' (مقلوق حدیث ۳۱۹) صحابہ میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور عبر بند منورہ کے فقیبا نے سبعہ میں ہے حضرت ممالم اور حضرت عروہ رحبہما اللہ اور پچھ دیگر حضرات اس کے قائل ہتے۔ اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما، اور کوفہ کے تمام فقیبا ، اس کے قائل نہیں تھے۔ ان کی ولیل در ن فریل حدیث ہے ۔

#### ۲-غورت كو ماتحدلگا تا:

حفرت مر، حفرت ابن عمر، حضرت ابن معود رضی الله عنهم اور حضرت ابرا اینجنی رحمه الله اس کے قائل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضوء ٹوٹ جاتی ہے۔ ان حضرات کی دلیل آیت پاک: ﴿ أَوْ لاَ مَسْسُمُ مُ اللهُ سَاء ﴾ تھی۔ کو تی حدیث ان کے قول کی تا ئید میں موجود نہیں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی ورج ذیل روایت اس کے خلاف ہے۔ حدیث سے حضرت عائشہ رضی الله عنها بی کی کی اہلیہ کوچو متے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے اور وضو، معدیث سے حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمائی بیاں الم یک خلاف ہے۔ منہیں کرتے تھے (مشکو قصدیث میں) اس حدیث سے ثابت ہوا کے مورت کو ہاتھ دلگانا ہی نہیں، چومنا بھی ناتش وضو نہیں۔ اعتراض : مگر اس حدیث پر بیاعتراض کیا گیا ہے کہ اس کی اسناد منقطع ہے، بی اس سے استدلال ورست نہیں۔ اس حدیث کی دوسند ہیں ہیں: (۱) حبیب بن ائی ثابت روایت کرتے ہیں حضرت عروہ ہے، وہ حضرت عائشہ ہے۔ اس پراعتراض بیہ کہ حصرت کا عروہ سے لقا ، اور ساع نہیں (۲) ابراہیم تیمی روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ اس پراعتراض بیہ کہ کہ براہیم تیمی کا مجھی حضرت عائشہ سے۔ اس پراعتراض بیہ کہ کہ ابراہیم تیمی کا مجھی حضرت عائشہ سے۔ اس پراعتراض بیہ کہ کہ ابراہیم تیمی کا مجھی حضرت عائشہ سے۔ اس پراعتراض بیہ کہ کہ ابراہیم تیمی کا مجھی حضرت عائشہ سے لقا ، اور ساع نہیں (۱) ابراہیم تیمی کی روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ اس پراعتراض بیہ کہ کہ ابراہیم تیمی کا مجھی حضرت عائشہ سے لقا ، اور ساع نہیں (بیاعتراض میں شکو قبیں مذکور ہے)

جواب: شاہ صاحب رحمداللہ فرماتے ہیں کہ میر ئزدیک اس طرح کی علت (خرابی) ای صورت ہیں معتبر ہوئی علیہ جواب شاہ صاحب رحمداللہ فرماتے ہیں کہ میر نزدیک اس طرح کی علت (خرابی) ای صورت ہیں معتبر ہوئی علیہ جبکہ احاد یہ بین ترجیح کا معاملہ در چیش ہو لیکن اگر کسی مسئلہ ہیں بس ایسی ہی روایت ہو، اور اس کے معارض کوئی ورسری روایت نہ ہو، تو اس قتم کی معمولی خرابی کا اعتبار نہیں کرنا جا ہے۔ یعنی یہ حدیث باوجود اپنی علت کے قابل استدلال ہے۔

فا کدہ: یہ جواب انقطاع تناہم کرنے کی صورت میں ہے۔ اوراس تقدیر پر ہے کہ مسئلہ میں بہی ایک حدیث ولیل ہے۔ حالا فکہ محدثین کے نزویک چارحدیثوں میں صبیب کا حضرت عروہ سے سمائ ٹابت ہے۔ تفصیل معارف السنن (۳۰۳۱) میں ہے۔ نیز مسئلہ دیگر روایات سے بھی ٹابت ہے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ تجد کی نماز میں حضرت عاکشہ ضی اللہ عنہا کے قدم آخفرت میالئی آئی کی مجدہ کی جگہ میں آجاتے تھے۔ آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ وہ ہیر ہٹالیتی تھیں اللہ عنہا کے قدم آخلات ہوں گے۔ کیؤے کے اوپر سے ہاتھ لگاتے ہوں گے۔ کیونکہ گھر میں اندھرا: وہا تھا، اس کا اہتمام کیوں کرمکن ہے؟

#### حضرت عمرا ورحضرت ابن مسعود کے استدلال کا جواب:

حضرت عمراور حضرت ابن مسعود رضی الله عنها چونکه جنابت میں تیم کے قائل نہیں ہے۔ اس لئے وہ لا مَستُم السنساء کو نواقض وضوء کہتے ہے۔ حالا نکه جنابت میں تیم کا نواقض وضوء کہتے ہے۔ حالا نکه جنابت میں تیم کا شوت میں تیم کا شوت حضرت عمران ، حضرت عمار اور حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنهم کی روایات ہے بہم پہنچا ہوا ہے۔ اور بعد میں جواز پر اجماع بھی منعقد ہوگیا ہے۔ اس لئے ان دونوں حضرات کا استدلال محل نظر ہوگیا۔

#### حضرت ابن عمر کے مسلک کی حقیقت:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما جنابت میں تیم کے قائل تھے۔ وہ ند کورہ آیت کونو اتف وضوء کا بیان ہیں قر اردیتے تھے۔ وہ صرف احتیاطاً عورت کو ہاتھ لگانے کی صورت میں وضوء کے قائل تھے بعنی خروج عن الخلاف کے لئے وہ وضوء کرتے تھے۔

### حضرت ابرا ہیم نخعی کا مسلک اورامام اعظم کا اس ہے گریز:

حضرت ابرا بیم نخعی رحمہ اللہ حضرت این مسعود رضی اللہ عند کی بیروی میں بدیات کہتے تھے۔ پس جوان کی ولیل تھی وہی ان کی بھی ہے۔ گئر جب امام اعظم راساللہ کے نزویک روز روشن کی طرق واضح ہو گیا کہ جس دلیل ہے حسرت این مسعود رضی اللہ عندا ستدالال فر وہ تیں اس کی تقریب تام نہیں و آپ نے حضرت ابرا بیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ترک کردیا۔ حالانکہ آپ نختی سے نخعی رحمہ اللہ کی بیم وی کرتے تھے۔

خلاصۂ کلام : یہ ان دونوں مسئلوں میں دوراول کی داستان تھی۔ پھر جب امت میں دوستقل مکا تب فکر و جود میں آئے تو عراقی کمتب فکر کی بیروی کرنے وا دن نے بعنی احناف نے دونوں مسئلوں میں وضوء نہ ٹوٹے کا قول اختیار کیا۔ اور حجازی کمتب فکر کی بیروی کرنے والوں نے بعنی ائر کیلا شہ نے نقض وضوء کا قول اختیار کیا۔ پھران میں بیاختد، ف:وا کہ مطبقہ وضوء ٹوٹی ہے باخوا ہمش بیدا ہوئے کی صورت میں ٹوٹی ہے ؟ تفصیل ان کی کتابوں میں ہے۔

### ٣-٥ بينے والاخون ، كافى مقدار ميں قئے اور نماز ميں كھل كھلاكر بنسة:

حضرت ابراہیم نحنی رحمہ اللہ دم سائل اور قئے کیٹر کو ناتض وضوء مانے تھے۔ اور حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نمازیں فہ تہدلگانے کو ناتف وضوء ہونے کی قبہدلگانے کو ناتف وضوء ہونے کی انتف وضوء ہونے کی اور ایسے بھی موجود ہیں، مگران کی صحت پر محد ثین کا اتفاق نہیں۔ اور اصح بات ان مینوں نواقش کے بارے میں بیہ ہے کہ جو صحف احتیاط برتے ، وواپنے وین اور آبر و کی حفاظت کرے گا۔ اور جوابیا نہیں کرے گا وہ بھی قابل مواخذ ہمیں۔

فاکدہ: شاہ صاحب نے یہ بات بجہتہ ین کے تعلق سے فرمائی ہے کہ احتاف نے ان کو نواقش قرار ویا ہے تو انہوں نے احتیاط والا پہلوا ختیار کیا ہے۔ اور دو مرے انمہ نے جوان چیز وں کو ناقض وضو نہیں مانا تو انھوں نے بھی ٹھیک کی ہے۔ کے والی پہلوا ختیار کیا ہے۔ اور دو توک دلائل نہیں ہیں۔ رہا مقلدین کا معاملہ تو ان کے لئے التز بات عبد کی رُو سے اس فہ جب پڑمل کرنا ضرور ک ہم جوانھوں نے اپنایا ہے۔ اور خروی عن الخاباف کے نقطہ نظر سے احتیاط والے پہلو پڑمل کرنا بہتر ہے۔

فا كده الدكوره تينول چيزول ك اقتض بونے ند بونے ميں اختلاف كى اصل بنياديہ ہے كہ آيت كريمہ ، و أوٰ حاء أحد مِنْكُمْ مِنَ الْعَانِطِ ﴾ (ياتم ميں ئو كَيُ شخص بست زمين ہے آئے يعنی استفجا كر كے آيا ہو) اس آيت ميں بالا تفاق نواتض وضوء كا بيان ہے۔ گرتنقيح من ط ميں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے ملت ' خارج من السبيلين ' نكانی ہے۔ اور جي چيزول كواس كے ساتھ ملحق كيا ہے۔ اور احناف نے علت ' خارج مجن مسبيلين كے تخصيص نہيں كی ۔ پس جو

- ﴿ الْاَسْوَارُ لِيَكُلِيْكُوا ۗ ﴾

مجمی ناپاک چیز بدن سے نکلے گی ناتف وضو، ہوگی، خواہ وہ بنے وااہ خون ہو، یامنہ بھر کر تئے ہویا تکمیر ہو(اور قبقہ کا ناتف ہونے ہونا ایک مستنی صورت ہے )اوراحناف نے ملت میں تغیم انبی احاویث کی بنا ، پرک ہے جوان چیز وں کے ناتف ہونے کے سلسلہ میں وار وہ وکی جیں۔ اور وہ روایات اگر چناحد وہ تکلم فیہ ہیں، گرسب ال کرایک قوت حاصل کر لیتی ہیں۔ اور مناط کی تخ تن میں ان سے کام لیا جاسکتا ہے۔ جیسے زاد وراحد کی روایت نہایت ضعیف ہے۔ گرامام مالک رحمہ الله کے ملاوہ تمام فقہاء نے چو من استطاع الله مسیلاً کہ کی تغییر میں اس کا منتار کیا ہے۔ اور اس کے در بعداستطاعت کی حد بندی کی ہے۔ اور جی کی فرضیت کے لئے زاد وراحلہ کوشر طقر اردیا ہے۔

### امور مذكوره ناقض وضوء كيول بين؟

ا ۔۔۔۔۔۔عورت کو ہاتھ لگا نااس لئے ناقض وضوء ہے کہ وہ خوابش کو بھڑ کا تا ہے ،اوراس میں جماع کی حاجت سے فروتر حاجت برآ رگ کا اختال ہے۔

۲ \_\_\_\_عضوت سل کوچھونااس کئے ناقض وضوء ہے کہ وہ ایک فتی نعل ہے، چنانچ استنبی کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے پیشا ب کے عضو کو چھوٹ کی مما نعت آئی ہے۔ خاص طور پر جب اس کو بورے ہاتھ ہے مضی میں پکڑے تو وہ یہ تینا ایک شیطانی حرکت ہے۔

ساویہ۔۔۔۔ بینے والاخون لیعنی جب وہ نکلنے کی جگہ ہے متجاوز ہو جائے اور مند بھر کرتنے ، بدن کو تھیڑ نے والے ہیں اورنفس کو نجی بناتے ہیں۔اس لئے وہ ناتفش وضوء ہیں۔

۵ — اور نماز میں قبقب مار ناایک بھاری بھول ہے، جس کے لئے گفار وکی حاجت ہے۔ اس لئے ممکن ہے شار ع نے اس صورت میں کفار و کے طور برتجد ید وضو ، کا تحکم دیا ہو۔ اور یہ جی ممکن ہے کہ شرایت تعم نہ دے ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وجوب کے طور برتھم نہ دے بلکہ استخباب کے طور برتھم دے۔

و الثانية: ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين، وتعارص فيه الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم، كمَسُ الدكر: لقوله صلى الله عليه وسلم، "من مسَ ذكرهُ فليتوضأ" قال به ابن عسر، وسالم، وعروة، وغيرهم، وردّه على، وابن مسعود، وفقهاء الكوفة، ولهم قوله صلى الله عليه وسلم: "هل هو إلا بضعة مه" ولم يحى التلج بكول أحدهما منسوحًا

ولَـمُس الـمرأة. قال به عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وإبراهيم، لقوله تعالى: ﴿ أَوْلا مَسْتُمُ النَّساء ﴾ ولايشهدُ له حديث، بل يشهد حديث عائشة مخلافه، لكن فيه نظرٌ، لأن في إساده انقطاعًا.

وعندي أن مثل هذه العلةِ إنما تُعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على الآخر، والاتُعتبر

في ترك حديث من غير تعارض، والله أعلم.

وكان عمر وابن مسعود لايريان التيمم عن الجنابة، فتعيّن حملُ الآية عندهما على اللمس، لكن صَحَّ التيمم عها عن عمران، وعمار، وعمرو بن العاص، وانعقد عليه الإجماع. وكان ابن عمر يذهب إلى الاحتياط، وكان إبراهيم يقلّد ابن مسعود، حتى وضَحَ على أبي حنيفة حالُ الدليل الذي تمسك به ابن مسعود، فترك قولَه مع شدّة اتباعه مذهب إبراهيم.

وبالجملة : فحاء الفقهاء من بعدهم في هذين على ثلاثِ طبقات: آخذٌ به على ظاهره، وتاركٌ له رأسًا، وفارقٌ بين الشهوة وغيرها.

وقال إسراهيم بالوضوء من الدم المسائل، والقيئ الكثير، والحسنُ بالوضوء من القهقهة في الصلاة، ولم يقل بذلك آخرون، وفي كلّ ذلك حديث لم يُجمِع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه.

والأصحُّ في هذه: أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعِرضه، ومن لا فلاسبيل عليه في صُراح الشريعة. ولاشبهة أن لمس المرأة مُهَيِّحٌ للشهوة، مَظِنَةٌ لقضاء شهوةٍ دون شهوة الجماع، وأن مسَ الذّكر فعلَّ شنيعٌ، ولذلك جاء النهي عن مسّ الذكر بيمينه في الاستنجاء، فإذا كان قبضًا عليه كان من أفعال الشياطين لا مُحالة، والمدمُ السائل والقيئ الكثير مُلَوِّثَان للبدن، مُبَلّدان للنفس، والمقهفة في الصلاة خطيئة، تحتاح إلى كفارة، فلا عَجَبُ أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه، ولا عجبُ أن لايأمر، ولا عحب أن يرغبُ فيه من غير عزيمة.

تر جمد: اورووسرا درجہ: وہ ( نو آئن ) ہیں جن میں اختاا ف کیا ہے فقہا کے صحابہ وتا بعین میں ہے متقد مین نے۔
اور متعارض ہاس میں نبی کر یم بنت اینا ہے روایت، جیسے چیشاب کے عضوکو چھونا آنخضرت سالنڈ بیٹم کے ارشاد کی ہبہ
سے کہ: ''جس نے ذکر کو چھو یا وہ ونسو ، کر نے ' قائل تھاس کے ابن عمر، سالم ، عروہ اور ان کے علاوہ ۔ اور رد گیااس کو
علی ، ابن مسعود اور کوفہ کے فقہا ، نے ۔ اور ان کی دلیل آنخضرت شیل تھیا کی ارشاد ہے کہ: ' نہیں ہے وہ مگراس سے جسم کا
ایک یارہ' اور دل مطمئن نہیں ہواان میں سے کسی ایک کے منسوخ ہونے پر۔

اور (جیسے )عورت کو ہاتھ لگانا تا مل تھے اس کے عمر ، ابن مسعود اور ابراہیم نحعی ، ارشاد ہاری تعالیٰ: ﴿ أَوْلاَ هَلَّهُ لَلْهُ مِلْكُ لِلْهُ مُلِّمُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

اور میرے نزدیک: اس نتم کی خرالی صرف معتبر ہے دوحدیثوں میں سے ایک کو دوسری پرتر جیجے دیے جیسے معاملہ میں۔اور نہیں معتبر ہے تعارض کے بغیر کسی حدیث کوچھوڑنے میں۔اوراللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں۔ اورعمراورابن مسعود دونوں قائل نہیں تھے جنابت میں تیم کے پی متعین ہوگیاان کے زویک آیت کومحمول کرنا ہاتھ لگانے پر گرٹابت ہواہے جنابت میں تیم عمران ، تمار ، تم و بن العاص ہے۔اور منعقد ہو چکاہے اس پراجہ ع۔اور ابن عمرا حتیاط کی طرف جاتے تھے۔اور ابراہیم پیروی کرتے تھے ابن مسعود کی ، یباں تک کہ واضح ہوا ابو حنیفہ پر اُس ولیل کا حال جس سے ابن مسعود نے استدلال کیا ہے ۔ پس چھوڑ دیا ابو حنیف نے ابراہیم کا قول ، باوجودان کے شدت کے ساتھ ابتاع کرنے کے ابراہیم کی۔

اورحاصل کلام: پس آئے (بینی ہوگئے) نقبہاءان (صحابہ وتابعین) کے بعد،ان دونوں (مس کس) ہیں تین درجوں پر: لینے والا اس کواس کے ظاہر پر،اور چھوڑنے والا اس کوسرے ہے،اور فرق کرنے والا شہوت اور عدم شہوت کے درمیان۔
اور قائل متھ ابراہیم بہنے والے خون اور زیادہ قئے ہے وضوء کے،اور حسن نماز میں قبقہہ ارنے سے وضوء کے۔اور نہیں قائل متھ اس کے دوسرے حضرات۔اور ان (تینوں مسکوں) میں سے ہرمسکہ میں ایک ایکی حدیث ہے جس کی تھی جے کہ مسکہ میں ایک ایکی حدیث ہے جس کی تھی جے برحدیث کا علم رکھنے والوں نے اتفاق نہیں کیا۔

اور سیح تربات ان مسائل میں بیہ ہے کہ جس نے احتیاط پڑمل کیا اس نے یقینا براءت (پاکی) طلب کی اپنے وین کے لئے اور اپنی آبر و کے لئے۔اور جوابیانہ کرے تو کوئی راہ نہیں ہاس پر خالص شریعت میں۔ اور کوئی شبہیں کہ عورت کو ہاتھ لگا ناشہوت کو برا پیختہ کرنے والا ہے۔ جماع کی شہوت سے کم ترشہوت کو پورا کرنے

اوروں سبدی لد تورت و با صلانا ہوت و براہیجة ترے والا ہے۔ برائ فی ہوت ہے ہر ہوت و پراہیجة ترے والا ہے۔ برائ فی ہوت ہے ہر ہوت و پراہیجة ترے فی اختالی جگہ ہے۔ اورای وجہ ہمانعت آئی ہوا کی باتھ ہے بیٹ اب کاعضو چھوٹے کی استنجاء میں ۔ پس جب ہواس کو ہاتھ ہے پکڑ نا تو ہوگا وہ یقینا شیطان کے افعال میں ہے ( ای : بیٹ الذا کان میں الذکر فی صورة القبض علیه، کان لامحالة من أفعال الشیاطین) ۔ اور بہنے والاخوان اور زیادہ قئے دونوں بدن کو آلودہ کرنے والے بیں بنس کو بلید کرنے والے بیں ۔ اور نماز میں قبقہ مار ناایک بھاری غلطی ہے، وہ بھی کفارہ کی مختاج ہوتی ہے۔ پس عجب نہیں کہ شارع حکم دے قبقہ ہے وضوء کا ، اور عجب نہیں کہ شارع حکم دے قبقہ ہے وضوء کا ، اور عجب نہیں کہ نادر عجب نہیں کہ نادہ نادر عجب نہیں کہ نادر عجب نادر عجب نہیں کہ نادر عجب نہیں کہ نادر عجب نادر عدل کھوٹے کے دونوں کی کا نادر عبد نادر عدل کے دونوں کہ نادر عدل کا نادر عدل کے دونوں کہ نادر عدل کے دونوں کی کر غیاد کی کیدر کر دونوں کی کر خواد کی کر دونوں کہ کر دونوں کی کر غیاد کی کر دونوں کی کر دی تا کہ دونوں کی کر غیادر کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کر دونوں کی کر غیاد کی کر دونوں کر دونو

 $^{\diamond}$ 

# نواقضِ وضوء کی تیسری قتم \_\_\_منسوخ نواقض

تیسرے درجہ کے ٹوانض وہ ہیں جن کے ہارے میں بعض احادیث کی بناء پر بیخیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ نوانض ہیں ،گمران کے ناتف وضوء نہ ہونے پر فقہائے صحابہ و تابعین کا اتفاق ہے۔ایسے نوانف دو ہیں ایک: آگ پر پکی ہوئی چیز کا کھانا۔ دوسرا: اونٹ کا گوشت کھانا۔ تفصیل درج ذیل ہے:



### ا-مامست الناركاناقض وضوء جونا:

مسلم شریف میں بیارشاد نبوی مروی ہے کے تبو صوفوا مما مشتِ النازیعی آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوء کرو۔ گر آنخضرت میلائی کیا ہ، خلفائے راشدین ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابوطلحہ اور دیگر بہت سے صحابہ سے مامست النارسے وضوء نہ کرتا ثابت ہے۔ اور حضرت جابر رضی القد عنہ نے صاف طور پر بیہ بات بیان کردی ہے کہ آنخضرت میلائی آئیم گا آخری ممل وضوء نہ کرتا ہے۔ بی مسلم شریف کی روایت بھینا منسوخ ہے۔

#### مامتیت الناریے وضوء کرنے کی وجہ:

مامست النارے وضوء كرنے كائحكم دووجہ سے تھا:

پہلی وجہ: آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کی بہنست، دنیا کی چیزوں سے کامل انتفاع ہے، جوفرشتوں فی مثان کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہوجاتی ہے جوطہارت کی وجہ ت حاصل ہوئی تھی پس مشابہت کی تجدید کے لئے نئی ونسوء کرنے کا تھا۔

دوسری وجہ: جب آگ پر کی ہوئی چیز آ دی کھا تا ہے تواس ہے جہنم کی آگ کی یا دتازہ ہوجاتی ہے۔ اور اک بناہ پر آئے تخضرت مینائی تنظیم نے بغیر شد یوضر ورت کا وہا گرم کر کے اس سے داغنے کا علائ کرنے کی ممانعت فر ہائی ہے۔ پس انسان کے لئے سزا وار نہیں کہ وہ اپنا دل اس کے ساتھ مشغول کرے۔ اور جبنم کی یا دیے کرعبادت کرے۔ اور جب ضرورت و نیوی کی وجہ ہے ایک چیز کھا نا نا گزیر ہے تو مناسب ہے کہ اس کے بعد وضوء کر لے۔ تا کہ پانی کی برودت نہ صرف جبنم کی آگ کو بھلا وے، بلکہ رحمت و جنت کی یا دتازہ کرد۔۔

#### ۲-اونٹ کے گوشت کا ناقض وضوء ہونا:

اونٹ کے گوشت کا معاملہ مامنت الناری بے نسبت زیادہ اہم ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جاہر ہن سمرہ رضی ابقد عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آئے نشرت سال ان کی ایک ایک ایک میں ایک کی کا گوشت کھا کر وضو ،کریں؟ آپ نے فر مایا: 'اگر جیا : وثو کرو، اور اگر نہ جیا : وثو نہ کرو 'سائل نے بوجیما : کیا ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو ،کریں؟ آپ نے فر مایا: '' ہاں ، اونٹ کے گوشت سے وضو ،کرو' (مشکلوۃ حدیث ۳۰۵)

مرفقہائے صحابیس سے اس کا کوئی تو نائے ہیں۔اور ننخ کا فیصلہ کرنے کی بھی کوئی راہ نہیں ، کیونکہ کسی صحابی نے کہ کی صراحت نہیں کی۔ پھر جب مجتبدین کا زمانہ آیا تو جن حضرات پر قیاس واستنباط کی حجھاپ گہری تھی وہ اونٹ کے سکوشت سے نقض وضوء کے قائل نہیں ،ونے ( لیعنی ابو حنیفہ، ما لک اور شافعی رحمہم اللہ ) اور امام احمد اور امام اسحاق رحمہما

- ﴿ اُوَ رُوَا لِيَالِيَدُوْ ﴾

القداس کے قائل ہوئے۔ کیونکہ ان حضرات پر ظاہر حدیث پڑمل کرنے کا جذبہ مالب تھا۔اور شاہ صاحب کے نز دیک مناسب بیہے کہ آ دمی احتیاطاً وشوء کرلے۔

#### اونٹ کے گوشت ہے وضوء واجب ہونے میں راز:

ان حضرات کے قول کے مطابق جواونٹ کے گوشت ہے وضوء واجب کرتے ہیں ، و جوب وضوء کا رازیہ ہے کہ اونٹ کا گوشت ہے کہ اونٹ کا گوشت ہے کہ اونٹ کا گرمت پرمشنق ہنے۔ پھر جب اللہ تعالی نے اس اونٹ کا گوشت تو رات میں حرام تھا۔ اور تمام انہیائے بنی اسرائیل اس کی حرمت پرمشنق ہنے۔ پھر جب اللہ تعالی نے اس کو ترہ رے بئے حلال کیا ، تو دووجہ ہے اس کے کھانے کے بعد وضوء واجب کی :

پہلی وجہ:اونٹ کا گوشت کھائے کے بعد وضوء کرناشکر نعمت کے طور پر ہے۔ جو چیز پہلے حرام تھی وہ ہم پر حلال کی گئی اس کاشکر بجالانے کے لئے وضوء واجب کی گئی ہے۔۔۔ گمراس پراشکال بیہ ہے کے شکر عبادت مقصود ہ کے ذریعہ بجالا با جاتا ہے۔اور وضوء عبادت غیر مقصود ہ ہے۔

و وسر می وجہ: اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وس وی کے ملائ کے طور پر وضوہ تجویز کی گئی ہے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ بات کھنے کہ جس چیز کو تمام انہیا ہے بی اسرائیل نے حرام تفہرایا تھ، وہ ہمارے لئے طلال کیونکر ہوگئی؟!اس کھنگ کومنانے کے لئے ابا حت کے ساتھ وضوء واجب کی ۔ کیونکر تح یم جس تبدیلی کرکے سی چیز کو ایسا مباح قرار وینا جس کے سرتید یکی کرکے سی چیز کو ایسا مباح قرار وینا جس کے سرتید وضوء کو جس کے ساتھ وضوء کو جس کے ساتھ وضوء کو جس کے ساتھ وضوء کو جس کے سرتید میں تبدیلی کرکے سی چیز کو ایسا مباح قرار وینا جس کے سرتید وضوء کو جس کے ساتھ وضوء کو جس کے سرتید وضوء کی جس کے سرتید وضوء کو جس کے سرتید وضوء کی جس کے سرتید وضوء کو جس کے سرتید و کید و کید و کید و کس کے سرتید وضوء کو کید و کس کے سرتید وضوء کو کرد و کس کے سرتید و کس کے سرتید و کس کے سرتید وضوء کید و کس کے سرتید و کس کے کس کے سرتید و کس ک

اوراس کوایک نظیر سے بہتھیں: میت کونبلا ناضر ورئی ہے۔ گر مام لوگ اس سے خوف کھات ہیں۔ان کے دل میں طرق طرق کے وسوسے آتے ہیں۔ چنانچہ وساوس کے ملائ کے طور پر تکم دیا کہ میت کونبلا نے والا فار فی ہوکر خود بھی نمالے۔

آ خرمیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اونٹ کے وشت ہے وضوء کا وجوب ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں بیتکم منسوخ ہو گیا تھا۔اوراد پرجواحتیا طاونسو، کرنے کے لئے فرمایا ہے و دصرف استی باہے۔

و الثالثة : ما وُجد فيه شبهة من لفظ الحديث، وقد أحمع الفقهاء من الصحابة والتابعين على تركه، كالوضوء مما مَسَنْهُ النارُ، فإنه ظهر عملُ البي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء وابن عباس، وأبى طلحة، وغيرهم بخلافه، وبين جابر أنه منسوخ.

وكان السبب في الوضوء منه: أنه ارتفاق كامل، لا يفعل متله الملائكة، فيكون سببًا لا لا نقطاع مشابهتهم، وأيضًا: فإن ما يُطبخ بالنار يُذكّرُ نار جهنم، ولذلك نُهي عن الكيّ، إلا لضرورة، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يُشْغِلَ قلبه به.

وأما لحم الإبل: فالأمر فيه أشدُّ، لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة والتابعين، والسبيل إلى الحكم بنسخه، فلذلك لم يقل به من يُغلبُ عليه التخريحُ، وقال به أحمد وإسحاق؛

وعندي: أنه ينبغي أن يُحتاط فيه الإنسان، واللُّهُ أعلم.

والسّرُ في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل على قول من قال به: أنها كانت محرَّمةً في السوراةِ، واتفق جمهور أنياء بني إسرائيل على تحريمها، فلما أباحها الله لنا شرع الوضوء منها لمعنيَيْن:

أحدهما: أن يكون الوضوء شكرًا لما أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحريمها على من قبلنا.
وثانيهما: أن يكون الوضوء علاجاً لما عسى أن يختلج في بعض الصدور من إباحتها، بعد
ما حَرَّمها الأنبياءُ من بني إسرائيل، فإن المقل من التحريم إلى كونه مباحًا يجب منه الوضوء،
أقربُ لاطمئنان نفوسهم.

وعندي. أنه كان في أول الإسلام، ثم نُسخ.

مر جمد: اور تیسرا درجہ: وہ (نواقش) ہیں جن میں صدیث کا نفظ ہے (نفض کا) شہہ: وتا ہے۔ اور اتفاق کیا ہے فقہائے صحابہ وتا بعین نے وضوء کے حجوز نے پر ، جیسے اس چیز سے وضوء کرنا جس کوآگ نے حجود یا ہے۔ ایس بیٹک شان میہ ہے کہ ظاہر : وا ہے نبی بیانی پیلز ، خان نے راشدین ، این عباس ، اوطلحہ اور ان کے علاوہ کاعمل اس (صدیث) کے خلاف ۔ اور بیان کیا ہے جابڑنے کہ وومنسونے ہے۔

اور ماست اسنارے وضوء کا سبب یہ تھا کہ '(۱) و و کامل فائد ہ اٹھانا ہے۔ فرشتے وید کام نہیں کرتے۔ پس ہوگا و ہ فرشتوں سے مشایبت کے منقطع ہوئے کا سبب (۲) اور نیز ۔ پس بیٹک جو چیز آگ پر پیکائی ہاتی ہے ، وہ نارجہنم کو یا د دااتی ہے۔ اور اسی وجہ سے روکا گیا ہے لوہا گرم کر کے داغ دینے ہے۔ گرضر ورت کی وجہ ہے ( داخنا جائز ہے ) چنا نچا انسا ن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اینادل اس کے ماتی مشغول کرے۔

ر ہااونٹ کا گوشت: تو معاملہ اس میں زیادہ بخت ہے۔ فقہائے سحابہ و تابعین میں ہے اس کا کوئی قائل نہیں تھ۔ اوراس کے ننځ کا فیصلہ کرنے کی بھی کوئی راونہیں۔ پس اس جبہ ہے اس کے قائل نہیں ہوئے وہ فقہاء جن پرتخ تنج کا نعبہ ہے۔ اوراحمہ اور اسحاق اس کے قائل میں اور میرے نزویک: یہ بات ہے کہ مناسب یہ ہے کہ انسان اس میں احتیاط برتے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جائے ہیں۔

اوراونٹ کے گوشت سے وضوء واجب کرنے میں راز ۔۔۔۔ اس شخص کے قول کے مطابق جواس کو ناقض وضوء ما نتا ہے۔۔۔۔: یہے کہ ووتو رات میں حرام تھا ،اور تمام انبیائے بنی اسرائیل اس کی حرمت پر منفق تھے۔ پس جب القد تعالیٰ

- ﴿ لِوَ وَرَارِ بِيَالِيْدَ لِ

نے اس کو جمارے لئے حلال کیا تو اس ہے وضوء کرنامشروع کیا، وووجہ ہے:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ اس کے کھائے کے بعد وضوء کر لیما انڈ کی اس نعمت کاشکر بجالا نا ہے کہ جو چیز پہلے حرام تھی وہ ہمارے لئے حلال کر دی گئی۔

اوران میں سے دومری: یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوء کرنا ملاق ہاں بات کا جو ہوسکتا ہے کہ کسی کے دل میں کھنے یعنی اس کوحلال کرنا اس کے بعد کہ اس کوانبیائے بنی اسرائیل نے حرام کیا تھا۔ پس بیٹک تحریم سے منتقل ہونا ایسام بن ہونے کی طرف جس سے وضوء واجب ہو، لوگوں کے قلوب کے اطمینا ان سے قریب تر ہے۔۔۔ اور میرے نز دیک: یہ بات ہے کہ یہ (وجوب کا) تھم ابتدائے اسلام میں تھا۔ پھرمنسوٹی کردیا گیا۔

ترکیب بیجب منه الوضوء جمله صفت ب مباحاً کی۔اور افرب خبر ب إِن کی تخ تانج کے معنی استنباط کے ہیں۔ کے ہیں۔

توث: قوله: والسرفي إيجاب الوضوء إلى مخطوط كراين مين نبيل بير سير منهمون شاه صاحب في بعد ميل معلام. برها يا يا يا

#### مشروعیت سی کی وجه:

چونکہ وضو، کا مداران اعضاء کے دھونے پر ہے جوعام طور پر کھلے رہتے ہیں، اور جن کی طرف میل کچیل سبقت کرتا ہے۔ اور جب موزے پہن لئے جاتے ہیں تو ہیران میں چھپ جاتے ہیں، اور وہ اعضائے باطنہ میں دافنل ہوجاتے ہیں۔ اور عرب موزے پہل کی جگہ نفین پہنے کا مام روائ تھا۔ اور ہرم تبدونسو، کے وقت ان کو کال کر ہیر دھونا تنگی ہے۔ اور ہرم تبدونسو، کے وقت ان کو کال کر ہیر دھونا تنگی سے خالی نہیں تھا۔ اس لئے شریعت نے نفین پہنے کی صورت میں، پھھوفت کے لئے ہاؤں کے لئے پاؤں کے دھونے کا تکم ختم کر دیا۔ اور ان پر سے کرنے کی اجازت ویدی۔

### موزوں پرسے کے لئے تین شرطیں \_\_\_اوراشتراط کاراز:

جب شریعت دین میں آسانی پیدا کرتی ہے تو یہ بات لوظ رکھتی ہے کہ تیسیر کا کوئی ایساطریقہ احتیارتہ کیا جائے جس سے نفس مطلق العنان (بے لگام) ہوجائے ،اور امر مطلوب کو بالکل ہی بھلا جیٹھے۔ پیروں میں اصل مطلوب'' دھونا'' بہلی شرط مسے کی توقیت (مدت مقرر) کی نیم تعین مدت کے لئے مسے کی اجازت نہیں دی۔ بقیم کے لئے ایک شاندروز اور مسافر کے لئے بین دو بین مقرر کرتے ہیں۔ مثال بہترین مدتیں ہیں ۔ لوگ اپنے عرف میں جب کسی چیز کی و کھی بھال کرنا چاہتے ہیں تو بہی مدتیں مقرر کرتے ہیں۔ مثال کسی مریش کی حالت نازک ہے۔ اس کوشفا خانہ میں انتہائی تلہداشت والے شعبہ میں واخل کیا گیا۔ واسٹر بہلے میں تعین مقرر کرتا ہے۔ تک انتظار کرتا ہے۔ اگر مریض مید مدت بین میں میں میں میں میں خطرہ سے نکل گیا ہے! غرض کہی اگر مریض مید مدت بین کی میں میں مقرر کی ہیں۔ انتظار کرتا ہے۔ انتہائی کی مدتین خطرہ سے نکل گیا ہے! غرض کہی مدتین خبد (و کھی بھال) کے لئے موزون بین اس لئے شریعت نے بھی یہی مدتین مقرر کی ہیں۔

اور مقیم کوچ بلی اور مسافر کو دوسری مدت ان کی تنگی کالی ظاکر کے دی گئی ہے۔ مقیم کواسب طبیارت اور وفت میسر : وتا ہے۔اور مسافر کو بیدونوں چیزیں به بیولت میسر نہیں : وتیں ،اس لئے اس کومزید سہولت دی گئی ہے۔

ووسری شرط بخقین کاطہارت کا مار پر بہنا۔ پیشرطاس کے لگائی گئی ہے کہ آدی کے پیش نظر یہ بات رہا ہاں کے دل میں پینشنظ جمارہ کہاں کے بی تو یا پاک بیں۔ وہ بیروں کواعضائے مستورہ پر قیاس کر کے سمجھے کہ جس ط کے دل میں پینقش جمارہ کہاں کے بی تو یا پاک بیں۔ وہ بیروں کواعضائے مستورہ وٹیاس کر کے سمجھے کہ جس ط اعضائے مستورہ تک میل کچیل کم پہنچتا ہے ، اس لئے ، وگو یا پاک بیں ، اس طرح یاؤں بھی مستورہ وٹ کی وجہ ہے کو یا ای حاست پر ہیں جس حالت میں ان کونظین میں ، اخل کیا کیا تھا۔ اور اس قشم کے قیاسات ان چیز وں میں کارآ مد ہوتے ہیں ،

تمیسری شرط: غسل کے دوشر مسے موڑوں کے اوپر کیا جائے۔ صرف ینچ مسے کرنا کافی نہیں ، تا کہ وو پیروں کا دسونہ
یا دولائے اور وو خسل کا ممونہ ہے۔ امام او حنیفہ اور امام احمد رحم ہما امند صرف موزوں کے اوپر سے تال ہیں۔ اور امام
مالک اور امام شافعی رحم ہما امند او بر بھی اور ہے ہی سے کے قائل ہیں کیکن ان کے نیزو کیا۔ بھی صرف ہے ہے مسے کافی نہیں البتہ
صرف اوپر کافی ہے۔ کو یا بینچ سے ان وہ نوں کے نزویک مستحب ہے ، منروری نہیں۔

#### «المسح على الخُفّين»

لما كان مبنى الوصوء على عسل الأعضاء الظاهرة، التي تسرع إليها الأوساح، وكانت الرّجلان تدخُلان عند لُبس الخفيل في الأعضاء الباطنة، وكان لُبسهما عادةً متعارفة عدهم، ولا يخلو الأمْرُ بخلِعهما عند كل صلاة من حرح، سقط غسلهما عند لبسهما، في الجملة.

ولما كان من باب التيسير الاحتيالُ بما لاتسترسل معه النفسُ بترك المطلوب، استعمله الشارع ههنا من وجوهِ ثلاثةٍ:

أحدها: التوقيتُ بيوم وليلة للمقيم، وثلاثةِ أيام ولياليها للمسافر: لأن اليوم بليلة مقدارٌ صالحٌ للتعهُد، يستعمله الباس في كثير مما يريدون تعهّده، وكذلك ثلاثةُ أيام بلياليها، فَوُزِّع المقدارن على المقيم والمسافر، لمكانهما من الحرح.

والثانى: اشتراطُ أن يكون لبسهما على طهارة: ليتمثّل بين عيني المكلّف أنهما كالباقى على الطهارة، قياساً على قلةِ وصول الأوساخ إلى الأعضاء المستورة؛ وأمثالُ هذه القياسات مؤثرةٌ فيما يرجع إلى تنبيه النفس.

والثالث: أن يمسح على ظاهرهما، عوض الغسل، إبقاءً لمذكّر ونموذج.

تر جمہ: خفین پرمسے: جب وضوء کا مدار اُن عضائے ظاہرہ کے وعونے پر تھا جن کی طرف میل کچیل سبقت کرتا ہے۔ اور دونوں پیرخفین کی پہننا عربوں میں ایک ہے۔ اور دونوں پیرخفین کی پہننا عربوں میں ایک ہے۔ اور دونوں پیرخفین کا پہننا عربوں میں ایک معروف عادت تھی۔ اور ہرنماز کے دونت ان کو نکالنا تنگی سے خالی نہیں تھا۔ تو فی الجملہ ( کچھ وفت کے لئے ) ان کا دھونا ساقط ہو گیا ،خفین میننے کی صورت میں۔

اور جب تھا تیسیر کے باب سے حیلہ کرنا ایس چیز کے ذریعیہ کہ نہ بے لگام ہوجائے اس کے ساتھ نفس مطلوب کو ترک کرنے میں ، تو شارع نے سے کواستعال کیا یہاں (خفین میں ) تین صورتوں ہے:

ان میں سے ایک مدت مقرر کرنا ہے مقیم کے لئے ایک رات دن کی اور مسافر کے لئے تین رات دن کی ۔ اس لئے کدایک دن مع اس کی رات کے ایک کارآ مدمقدار ہے دیکھ بھال کے لئے ۔ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بہت می ان چیز وں میں جن کی د کھیے بھال کا وواراد و کرتے ہیں ۔ اورای طرح تین دن مع ان کی را توں کے ۔ پس تقسیم کی تحکیل دونوں مقداریں مقدار

اور دوسری: اس بات کی شرط لگانا ہے کہ خفین طبارت پر پہنے گئے ہوں، تا کہ نقشہ جمارہے مکلف کی دونوں آئی میں، قیاس کرتے ہوئے میل کچیل کے آم جنبنے پرمستوراعضاء کی آئی میں، قیاس کرتے ہوئے میل کچیل کے آم جنبنے پرمستوراعضاء کی طرف ۔ اوراس تشم کے قیاسات اثر انداز ہوتے ہیں ان چیزوں ہیں جن کا تعلق نفس کو چو کنا کرنے ہے ہے۔ اور تیسری ۔ یہ ہے کہ مسمح کرنے خفین کے او پر کے حصہ میں ، دھونے کے بدلے کے طور پر ، تا کہ پاؤں دھونے کی یاد وہانی اوراس کا نمونہ باتی رہے۔

☆

\*

# موزوں کے او برسے استحسانی ہے اور نیجے قیاسی

اب شاہ صاحب رحمہ اللہ باب کے آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں۔موزوں پرمسح کے جواز کے لئے او پر تین شرطیں بیان کی تنی میں۔تیسری شرط یہ ہے کہ سے موزوں کےاویر کے حصہ میں کیا جانے۔اس پرسوال بیدا ہوتا ہے کہ ابو دا ؤدشریف (حدیث نمبر۱۶۲) میں حضرت علیٰ کارشاد مروی ہے کہ:'' اگر دین کا مداررائے ( عقل وقیاس ) پر ہوتا تو موزول کے نیچے کرنا ،او پرسے کرنے سے بہتر تھا'ال ارشادے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ظاہر خطت پرسے خلاف قیاس ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ ظاہر ٹھن پرسے خلاف قیاس نہیں، بلکہ موافق قیاس ہے۔ کیونکہ موزول پر مسح پاؤں دھونے کےنمونہ کےطور پر تجویز کیا گیا ہے۔ سے کااس کےسوااور پچھ مقصود نہیں۔ پس اگرموزوں کے پنچے سے کیا جائے گالینی بھیگا ہوا ہاتھ نیچے بجتیہ ا جائے گا تو جب آ دمی ونسوء ہے فارغ ہوکر چلے گا تو وہ حصہ گند ہ ہوجائے گا۔ پس بہتریمی ہے کہ مصلح موزوں کے اوپر کیا جائے۔اس طرح ظاہر خف پر سطح معقول اور رائے کے موافق ہوجا تاہے۔ اور حضرت ملی رضی الله عندا حکام تر عید کے اسرار ورموز بخولی جانے تھے۔ ان کے ارشادات اور خطابات اس کی واضح ولیل ہیں۔ان کے نزد یک بھی سے ظام خف بی پراصل تفاریگر آپ نے جیا با کے لوگ عقل کا گھوڑ اندووڑ انیں۔اس لئے آپ نے رائے کی راہ مسدود کرتے ہوئے مذکورہ بات فر ماقی ، تا کہلوگ احکام شرعیہ میں رائے زنی کر کے اپنادین بگاڑنہ لیس۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ موزوں کے بیچے کرنا قیاس جل ہے۔ کیونکہ وہی حصہ گردوغبارے ملوث ہوتا ہے، پس اس کو صاف کرنا جاہئے۔ گر قیاس جلی گونہم کے امترار ہے واضح ہوتا ہے۔ گر اگر کے امترار سے ضعیف ہوتا ہے بخور فر مائمیں! مٰد کورہ بات اس وقت معقول تھی جبکہ خشک ہاتھ ہے کر وجھاڑی جاتی ۔ مگرسے، بھیگا ہوا ہاتھ عضو پر پھیرنے کا نام ہے۔ پس نیچس کرنے ہے وہ حصہ بھیگ جائے گا۔ بھر جب آ دمی چلے گا تو وہ حصہ گندہ ہوگا۔اور'' بارش سے بھا گااور پر نالے کے نیچے کھڑا ہوگیا''والی کہاوت صادق آئے گی۔ نیز نیچے کرنادھونے کانمونہ بھی نبیں ہے گا، کیونکہ وہ سے آنکھوں ہے مستور ہوگا۔ اورموز ول کےاو پرسے کرنااستحسان ہے۔استحسان بھی قیاس ہی ہوتا ہے،مگروہ قیاس خفی ہوتا ہے۔جونہم کےامتہار ہے تو دقیق ہوتا ہے، مگراٹر کے اعتبار ہے تو ی ہوتا ہے۔اور وہ قوت ِاثر بیہ ہے کہاو پرسے کرنا دھونے کانمونہ بے گا ،اور طنے سے وہ حصہ گندہ بھی نہیں ہوگا۔ پس ظام برخف پر ہی سے اولی ہے۔

اور حضرت علی رضی الله عنه اس حقیقت کو بخو بی جانتے تھے ، گر آپ نے عوام کے دین کی حفاظت کے لئے مذکور ہ بالا ارش دفر مایا تا کہ لوگ قیاس جلی کی طرف ہے نہ پڑیں اور باطن خف پرسے کو اُولی خیال کر کے اپنادین بگاڑنہ لیس۔

وقال على رضى الله عنه: " لو كان الدين بالرأى لكان أسفلُ الخف أولى بالمسح من أعلاه" أقول: لما كان المسح إبقاءً لمنوذَج الغسل، لايراد منه إلا ذلك؛ وكان الأسفلُ مظنةً لتلويث الخفين عند المشى في الأرض، كان المسحُ على ظاهرهما، دون باطنهما، معقولاً، موافقا بالرأى. وكان على رضى الله عنه من أعلم الاس بعلم معانى الشرائع، كما يظهر من كلامه وخُطَبِه، لكن أراد أن يُسُدَّ مَذْخَلَ الرأى، لنلا يُفْسِدَ العامةُ على أنفسهم دينهم.

تر جمہ:اورحضرت علی دمنی القدعنہ نے فر مایا:'' اگر وین رائے کے ذریعہ، وتا تو موزوں کے پیچے کے کرنا،او پرمسے کرنے ہے بہتر تھا''

میں کہت ہوں: جب مس کرنا پاؤں کو دھونے کا نمونہ باتی رکھنے کے طور پرتھ، اوراس کے سوااس سے اور پچھ مقصود
نہیں تھا، اور موزول کا نیچے کا حصہ، زمین میں چلنے کی صورت میں ، تلویٹ کی اختمالی جگہ تھی ، تو خضین کے اوپر کی حصہ پر ، نہ
کہ بیچ کے حصہ پر ، مس معقول (اور) رائے کے موافق تھا۔ اور حضرت علی رہنی ابقد عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ
جاننے والے تھے احکام کے معانی (اسرار و تکم) کو، جسیا کہ ان کے ارشادات سے اوران کی تقریروں سے ظاہر ہوتا
ہے۔ گرآپ نے چاہا کہ رائے کی راہ مسدود کریں ، تا کہ عام اوگ اپنے اوپراپنے دین کو بگاڑ نہ لیس۔

باب ـــــ

### غسل كاطريقه

عنسل کا طریقہ: جس کو بخاری وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی القد عنبما ہے روایت کیا ہے، اور جس پرامت نے اتفاق کیا ہے: یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے ہے پہلے دھولے۔ پھر بدن پراورشر مگاہ پرجو ناپا کی ہواس کو دھو ڈالے۔ پھر نماز والی وضوء کر ہے۔ پھر سرکے بالوں میں ٹر انگلیاں ڈال کر بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پانی پہنچ ئے۔ پھر سارے جسم پر پانی بہائے۔ عنسل کا یہ پورا طریقہ شفق نلیہ ہے۔ صرف ایک بات میں اختلاف ہے کہ وضوء میں بیر کب دھوئے؟ وضوء کے ساتھ یا عنسل سے فارغ ہوکر؟ دونوں رائیس ہیں۔ اور بعض حضرات فرق کرتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نہار ہا ہے جہال مستعمل پانی جمع ہور ہا ہے تو پیر بعد میں دھوئے۔ اور اگر وہاں ستعمل پانی جمع ہور ہا ہے تو پیر بعد میں دھوئے۔ اور اگر وہاں سے پانی ہے جہات میں جہاں مستعمل پانی جمع ہور ہا ہے تو پیر بعد میں دھوئے۔ اور اگر وہاں سے پانی ہے جا تا ہے تو پیر بعد میں دھوئے۔ اور اگر وہاں سے پانی ہے جا تا ہے تو پیر وضوء کے ساتھ ہی دھولے۔

عنسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ وہی ہے جو وضوء کے بیان میں گذر چکی ہے کہ جب ہاتھ دھوئے وہوئے وہر ہے جو وضوء کے بیان میں گذر چکی ہے کہ جب ہاتھ دھوئے وہر ہوت وہر ہے جو وضوء کے بیان میں گذر چکی ہے کہ جب ہاتھ دھوئے وہر ہوج تی ہوتا ہے کہ ان برکوئی نا پاکی لگ گئی ہوتا یا ۔ دونوں حدیث منتق مدید بیں مفکلو قارباب الغسل مدیث نمبر ۴۳۵ و ۴۳۹

میل کچیں سے ہاتھ ملوث ہو گئے ہوں ،اور جنابت کے بعد شسل میں تو ہاتھوں کے ناپاک ہونے کا قوی اختال ہے، پس ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی میں ڈالنایا تو پانی کو تا پاک کردے گا، یا گدلا کردے گا جوخلاف تہذیب وشائستگی ہوگا۔ اور مسل شروع کرنے سے پہلے شرمگاہ کو دھونے کا تھم : دووجہ ہے :

مہل وجہ: اگر شرمگاہ پر یابدن پر ناپائی ہوگی، اوراس کودھوئے بغیرجہم پر پانی بہائے گا، تو ناپا کی جہم پر پھیل جائے گا، اوراس کو پاک کرنے میں دشواری لائن ہوئی اور بہت زیادہ پانی درکار ہوگا ،اس لئے پہلے ناپا کی کوالگ ہے دھولینا چاہئے۔
دوممری وجہ بخسل جنابت: نجاست حکمیہ کے ازالہ بی کے لئے ہے۔اگر ناپاک بدن کے ساتھ شمل جنابت کرے
گا تو عسل کا متقدد دونجاستوں کا ازا۔ : وکا۔ پس عسل: حدث کے ازالہ کے لئے خالص نہیں رہے گا۔اس لئے نجاست حکمیہ کا زالہ کے لئے خالص نہیں رہے گا۔اس لئے نجاست حکمیہ کے ازالہ کے لئے خالص بوجائے۔

عسل کے شروع میں وضوء : کی تین کستیں میں:

پہلی تھکت بخسل طہارت کبری (بڑئ پاک ) ہے۔اس کا مقتضی بیہ ہے کہ وہ طبارت صغری (ونسوء) اور پچھزا کہ پر مشتمل ہو، تا کرنٹس پاکی کی صفت ہے انچی طرح باخبر ہوجائے۔

دوسری حکمت بخسل میں جسم کے شکنوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔اوروضوء جسم کے شکنوں کی دیکھے بھال کے قبیل سے ہے۔ کیونکدا کر وضوء کئے بغیر سر پر پانی بہائے گا تو اختال ہے کہ پانی جسم کے اطراف تک نہ پہنچ۔ جب تک اطراف کا خیال نہ رکھا جائے اوران تک پانی بہنچانے کا اہتم م نہ کیا جائے وہ خشک رہ کتے ہیں۔اس لئے بہتر یہی ہے کہ مہلے وضوء کر کے اطراف کو دھولے۔

تیسری حکمت: جب جنابت لائن ہوتی ہے تو جسم کا ظاہری حصہ گرم ہوجاتا ہے۔ ایسی صورت ہیں اگر فور آنھنڈ ۔
پانی سے نہائے گا اور یکدم مر پر شخنڈ اپائی ڈالے گا تو اس کا رد کمل ہوسکتا ہے۔ نزلے زکام میں یا کسی اور بیاری میں جتایا
ہوسکتا ہے۔ اور خسل سے پہلے وضوء کر لے گا تو گرمی اندروب جائے گی ، اور ظاہری جسم ٹھنڈ اہوجائے گا۔ پس ٹھنڈ ہے پانی
کارو کمل نہیں ہوگا، اور آوی بیاری سے تحفوظ رہے گا (بی حکمت شار ٹ نے برد حائی ہے)

پیروں کو بعد میں دھونے: کی حکمت ہے کہ اگر وضوء کے ساتھ ہی پیردھو کے گا تو خسل سے فارغ ہوکر دوبارہ پیر دھونے پڑیں ہے، جبکہ پانی جمع ہونے کی جگہ میں نہار ہا ہو، پس خواہ مخواہ باؤں کو بار بار دھونالازم آئے گا۔البتہ اگر کوئی وضوء کے ساتھ بیراس لئے دھوتا ہے کہ وضوء کی صورت کممل ہوجائے۔اورخسل کے بعد پاک کرنے کے لئے بیروں کو دھوتا ہے تو یہ بے فائدہ کمراز نہیں ہے۔

مستحبات نیسل: جیار ہیں(۱) تمام بدن کو نتین باردھونا(۲) بدن کو ملنااور خوب اچھی طرح ہے کھال کو دساف کرنا(۳) جسم کے شکنوں کی دیکھے بھال کرنااورا ہتمام ہے ان تک پانی بہنچانا(۳)اور بردہ میں نہانا ۔۔۔۔ شارع ملیہ السلام نے بیامور

- ﴿ اَوْسَوْمُرَبِسَائِيْرُ ﴾

فسل میں اس کے مستحب قرار دیے ہیں کفسل کا بل وکمل ہو۔

نوٹ: ونیامیں پانی سب جگدوافر مقدار میں نہیں پایا جا تا۔ عرب میں پانی کی بہت قلت تھی ، وضوء ونسل کے احکام میں اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ تھوڑے یانی سے کامل طہارت حاصل ہوجائے۔

#### ﴿صفة الغسل﴾

على ماروتُه عائشةُ وميمونةُ، وتطابق عليه الأمةُ: أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناءُ، ثم يغسل ما وجد من نجاسة على بدنه وفرحه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويتعهّد رأسه بالتخليل، ثم يضب الماء على جسده. واختلفوا في حرفٍ واحدٍ: يؤحر غسلَ القدمين أولا؟ وقيل بالفرق بين ما إذا كان في مُستَنْقَع من الأرض، وما إذا لم يكن كذلك.

أما غُسل اليدين: فلما مر في الوضوء.

وأما غُسل الفرج: فلنلا تتكثر المجاسة بإسالة الماء عليها، فيعسر غسلها، ويحتاج إلى ماء كثير، وأيضًا: لايصفو الغُسل لطهارة الحدث.

وأما الوضوء: فلأن من حق الطهارة الكبرى أن تشتمل على الطهارة الصغرى وزيادة، ليتضاعف تنبهُ الفس لِخَلَّةِ الطهارة. وأيضًا: فالوضوء في الغُسل من باب تعهد المغابن، فإنه إذا أفاض على رأسه الماء، لايستوعب الأطراف إلا بتعَهُّدٍ واعتباءٍ.

وأما تاخير غُسل القدمين: فلئلا يتكرر غسلهما بلافائدة، اللهم إلا لمحافظة على صورة الوضوء.

ثم كَمَّلَ الغُسْلَ: بالندب إلى التثليث والدُّلك وتعهد المغابن وتاكيد السُّتر.

اورر ہاشرمگاہ کا دھونا: پس اس کئے ہے کہ نا یا کی زیادہ نہ جوجائے ،اس پر پانی بہانے کی وجہ ہے، پس دشوار ہواس کودھونا اور بہت یانی درکار ہو۔اور نیز: خالص ندر ہے نہا نا حدث کی یا کی کے لئے۔

اور رہا وضوء: پس اس لئے ہے کہ طہارت کبری کے تق میں سے بیہ بات ہے کہ وہ طہارت صغری اور پچھ زیادہ (عمل) برمشتمل ہو، تا کہ دو چند ہونفس کا چو کنا ہونا پاکی کی خصلت پر۔ اور نیز: پس غسل میں وضوء کرنا شکنوں کی دیکھ میں ہمال کرنے کے قبیل سے ہے۔ بس بیشک شان بیہ ہے کہ جب وہ اپنے سر پر پانی بہائے گا تو وہ اطراف کو نہیں گھیرے گا گھر کے گا گھر اور اہتمام کرنے ہے۔

اورر ہادونوں ہیروں کو بعد میں دھونا لیں وہ اس لئے ہے کہ خواہ تخواہ کا بار باردھونا لازم نہ آنے۔اے ابندا تحرصورت وضوء کی محافظت کے لئے۔

پھر کامل کیا (شارع نلیہ السلام نے ) نسل: تین باردھونے کو،اور بدن کے مُلنے کو،اور شکنوں کی دیکھیے بھال کرنے و مستحب قرار دیکر،اورستر پوشی کی تا کید کر ہے۔

تصحیح: اللهم إلا لمحافظة مطبوعاور تمينول مخطوطول مين اللهم إلا المحافظة تحاليمي مطبوع صديق سے كى ہے۔

\*

 $\frac{1}{2}$ 

☆

### حيادارى اور برده بوشى

حدیث — حضرت یعلی رضی القدعنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت میکالندؤیلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں (نظے) نہائے و یکھا، تو آپ منبر بر چرز ہے۔ خدا کی حمد وثنا کی اور فر مایا:'' بیشک الله تعالی بہت حیاوار، بہت پروہ پوش بیں۔ وہ حیااور بروہ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ پس جہ میں ہے کوئی شخص نہائے تو پروہ کرے' (رواہ اور اور والدور افدوانس نی مشکلو ق،باب الخسل مصدیث میں ہے کوئی شخص نہائے تو پردہ کرے' (رواہ اور اور والدور افدور انسانی مشکلو ق،باب الخسل مصدیث میں کے دور کی مشکلو ق،باب الخسل مصدیث میں کے دور کر میں کے دور کر میں الکھیں کو انسانی مدین میں کا میں میں اللہ میں میں اللہ می

تشری جب آنخضرت میان تیکی کوئی اہم بات بیان فرمانا چاہتے تھے تو منبر پر چڑھ کر ہا تا عدوتقر بر فرماتے تھے پہلے اللہ کی حمد کرتے ، پھروہ بات بیان فرمائے جو مقصود ہوتی ۔ ندکورہ حدیث میں آپ نے جو بات بیان فرمائی ب پہلے اللہ کی حمد کا حاصل ہدہے کہ حیاداری اور پردو اوشی اللہ تھی کی صفات ہیں۔ اور بندوں سے مطلوب یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اللہ کی صفات کوا ہے اندر بیدا کریں۔ پس جب وہ نہائیں تو پردہ کا اہتمام کرے نہائیں۔

اس صدیث کے ذیل میں شاہ صاحب نے دومسئلے بیان کئے ہیں،جودرج ذیل ہیں:

مسکلہ: (۱) لوگوں کی نگا ہوں ہے پر دہ کرنا داجب ہے بیعنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے بے ضرورت متر کھولٹا

- ﴿ الْوَسُورُ مِبَائِدَ لَهِ ﴾

جائزتيں۔

مسئلہ: (۲) مستحب یہ ہے کہ استنجاء اور شسل اس طرح کرے اور تنہائی میں اس طرح رہے کہ اگر کوئی شخص اچا تک معتاد طریقے پر آجائے تو وہ ستر ندد کھے۔ یعنی پر دہ اور آزکر کے قضائے جاجت کرے اور تنہائی میں بھی ستر ڈھانے رکھے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حَيِيِّ سِتَيْرٌ" تفسيره قوله: "يحب الحياء والسَّتُر" والسَّتر من أعين الناس واجب، وكونُه بحيث لوهجم إنسان بالوجه المعتاد لم يرعورته مستحب.

تر جمد: (۱) آنخضرت مَيانَهَ بَيْهِمُ كاارشاد: ' بيتك الله تعالى بهت حيادار، بهت پر ده پوش بين' اس كى تفسير آپ كايد ارشاد ہے كه: ' وه حيااور پر ده كو پسند كرتے بين' اورلوگوں كى نگابوں سے پر ده واجب ہے۔اور آ دمى كااس طور پر ہونا مستحب ہے كه اگراچا تك كوئى انسان معتاد طريقے پر آجائے تواس كاستر نه دكھے۔

☆ ☆ ☆

### غسل حيض ميں خصوصی اہتمام کی وجہ

مہلی تحکمت: اس عمل ہے پاکی کی زیادتی مطلوب ہے۔ کیونکہ خوشبوبھی طہارت کا کام کرتی ہے لیعنی طبیعت میں انبساط وسرور پیدا کرتی ہے۔اور ہر شسل میں اس کا تھم اس لئے نہیں دیا کہ اس میں حرج تھا۔

ووسری حکمت: مثک کا پھاہالگانے ہے اس بر بو کا از الہ مقصود ہے جس سے چیش کا کوئی خون خالی نہیں ہوتا۔ (پس خوشبودار کریم اوریا وَ ڈربھی ان شاءالتد کسی درجہ میں اس کا قائم مقام ہوجائے گا)



تیسری حکمت جیش کا انقط ٹاور طہر کی ابتداء طلب اواا د کا دفت ہے۔اس دفت مرد وزن کا ایک دوسرے کی طرف میایان ہوتا ہے اور خوشبواس قوت ( مجامعت طرف میایان ہوتا ہے اور خوشبواس قوت ( مجامعت داستقرار ) کوابھارتی ہے۔اس لئے خوشبو کے خصوصی اہتمام کا امر فرمایا ہے۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم " حُدى فِرْصَةُ من مُسْكِ فتطَهُرى بها" يعنى تتبعي بها أثرَ الدم. أقول: إنما أمر الحائض بالفرصةِ الممسّكة لمعان:

منها: زيادة الطهارة، إذ الطبب يفعل فعلَ الطهارة، وإنما لم يُسنَّ في سائر الأوقات احترارا عن الحرح.

ومنها: إزالةُ الرائحة الكريهة التي لايخلو عنها الحيضُ.

ومنها: أن انقضاءَ الحيض والشروعَ في الطهر وقتُ ابتغاء الولد، والطِّيْبُ يُهيِّجُ تلك القوة

ترجمہ (۲) آنخضرت نین یکی کارشاد: ''تومشک میں بساہوا کپڑے کا مکڑا لے، پھراس ہے پائی حاصل کر' بینی چھا کرتواس ہے خون کے نشان کا۔

میں کہتا ہوں: آپ نے بچند و جو د جا اضہ کومشک میں بسا ہوا کپڑے کا نگڑا لینے کا تھم دیا ہے: ان میں سے: یا کی کی زیاد تی ہے، یونکد خوشبوطہارت کا کام کرتی ہے۔اور ہر وقت میں مسنون نہیں کیا صرف تنگی سے بچتے ہوئے۔

اوران میں ہے:اس بد بوکوز اکل کرنا ہے جس ہے چیش خالی تبیس ہوتا۔

اوران میں ہے: یہ بات ہے کہ چینس کا گذرنا اور طہر کا شروع ہونا اولا دچاہیے کا وفت ہے۔ اور خوشبو اُس توت کو ابھار تی ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# وضوءو عسل کے لئے پانی کی مقدار

حدیث — حضرت انس رضی التدعنہ ہم وئی ہے کہ نبی مِنالیٰ مَنْ کِیا مُلَدّ ہے وضوء کیا کرتے تھے، اورا یک صاع ہے پانی مُدّ تک عنسل فرما یا کرتے تھے یعنی فنسل میں زیادہ سواصاع اور کم سے کم ایک صاع پانی استعمال فرماتے تھے (متفق علیہ بمشکلوۃ ،حدیث ۲۳۹)

تشریخ:مُدّ:ایک پیاندہے۔جس کاوزن ۷۸ *گرام ہوتا ہے۔اورصاع: چارمد* کا ہوتا ہے۔ پس اس کاوزن تین مرکز کا میزادی کے سے کلو ۱۳۸ اگرام ہوگا۔ بعنی تقریباً ۱۰۰ گرام پانی آنخضرت میان پندائیم وضوء میں ، اور تتریباً چارکلو تک پانی غسل میں استعمال فرماتے شخصہ پانی کی میمقدار متوسط جسمول کے لئے کافی ہے۔ نہم ہے: زیادہ۔

جن خطول میں پانی کم ہے، وہاں اوگ یانی میں کنجوی کرتے میں۔ طب رت میں بھی پانی کم استعال کرتے ہیں۔ سیٹھیکٹنیں ہے جاز میں بھی پانی کم تھا۔ گرآپ یانی کی معتد بہ مقدار طہارت میں استعال فر ، تے ہتے۔ اور جن علاقوں میں پانی کی فراوائی ہے، وہاں لوگ پانی کا اسراف کرتے ہیں۔ یہ بھی مناسب نہیں۔ پانی کی مسنون مقداروہ ہے جو او پر بیان کی گئی۔

[٣] واختار الصاع إلى خمسة أمداد للغسل، والمُدَّ للوضوء: لأن ذلك مقدار صالح في الأجسام المتوسطة.

تر جمد: (٣) اورآ مخضرت مِن بَغَيِّمُ نِ نِسُل كَ لِئے ايك صاع كو يا بِخَ مد تك، اور وضوء كے لئے ايك مدّ پانى كو پندفر مايا۔ اس لئے كہ پانى كى بيمقداركا فى ہے متوسط جسموں كے لئے (ليمنی ان اجسام كے لئے جونہ بہت لمج ترشكَّے بیں ، نہ بِظَاوُ لِلْهِ )

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# غسلِ جنابت میں اہتمام کی وجہ

تشریکی: جو بال کھال پر گرتا ہے اور اس کا جو حصہ کھال ہے لگتا ہے، وہ بال کا نجود حصہ ہے۔ اس میں جنابت ہے پس سارے بال کو دھونا ضروری ہے۔ اور وہ کھال کی جس مقدار کوا ہے تلے جھپاتا ہے وہ کھال بھی جنبی ہے۔ پس اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ غرض بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے گی تو عنسل جنابت نہیں ہوگا۔

حدیث — حضرت علی رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت میلی میٹیٹے فر مایا. '' جس نے بال برابر جنابت چیوڑ دی ، جس کونبیں دھویا ، تو اس جنابت کوالی اورایس آگ کی سزادی جائے گی!'' حضرت علی فر ، تے ہیں کہ اس وجہ سے میں اپنے سرکا دشمن ہوگیا ہوں! کے (یہ جملہ تین بار فر مایا) لیعنی آپ ہمیشہ سرکے بال منڈوائے شے ، تا کے شمل اس منڈوائے شے ، تا کے شمل اس منڈوائے شے ، تا کے شمال اس منڈوائے شے ، تا کے شاہر ہمیں اپنے مرکا دوراتر ندی وابن ماجہ مشکلو قاحدیث نبر میں مادث بن وجیدی وجہ سے منعین ہے ۔ گر آندہ صدیت اس کے شاہر سے ہماا

مع روا وابودا ودواحد والداري مفتلوة حديث تمبر ١٢٥٣م

☆



جنابت میں کوئی بال خشک ندرہ جائے —— اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہمیشہ سرکے بال منڈوانا جائز ہے۔اگر چہ سنت بال رکھنا ہے۔ کیونکہ آنخضرت مین میں اور تین طلقائے راشدین ، حج کے علاوہ بال نہیں منڈواتے ہتھ (مظاہر حق) تشریح: ان حدیثوں کا راز بھی وہی ہے جو استیعابِ وضوء کے باب میں گذر چکا ہے اور اس کا خلاصہ تین باتیں ہیں:

پہلی بات: ہر ہر بال کا دھونا غسل کے معنی کو ٹابت کرتا ہے یعنی جب ساراجسم اورجسم کا ہر ہر بال وُھل جائے گا تو ہی کمل طور پر دھونامتحقق ہوگا۔اگر ذراسا حصہ بھی خشک رہ گیا تو ساراجسم نہیں وُ ھلا۔

و وسری بات: آ دمی کا جنابت کی حالت میں رہنا، اور اس کو دور نہ کرنے پر اصرار کرنا موجب نارخصلت ہے، اور طہر رت موجب دخولِ جنت اور باعث کفار ہُ سیئات خصلت ہے۔ اس لئے بال برابر جگہ خشک رہ جانے پرجنم کی وعید سنائی۔

تیسری بات: شل جنابت میں جو جگہ خنگ روگئی ہے، چونکہ شل کرنے والے نے اس عضو میں تھم الہی کی مخالفت کی ہے، اس لئے اولا میں عضومعذب ہوگا، پھراس کی وجہ سے سارانفس رنجیدہ ہوگا ۔۔۔ حدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ ہم کا صرف وہی حصد معذب ہوگا۔ بلکہ مطلب میہ ہے کہ نفس میں چونکہ بگاڑای عضو کے خنگ رہ جانے کی وجہ ہے آ یا ہے ،اس لئے اولا اور بالذات وہی عضومعذب ہوگا ، پھراس کی وجہ سے آ دمی کا سارا وجودر نجیدہ ہوگا۔

[٤] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "تحتّ كلّ شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك موضِع شعرة من الجنابة ، لم يَغْسِلُها، فُعل بهاكذا وكذا"

أقول: سِرُّ ذلك مشل ما ذكرناه في استيعاب الوضوء: من أنه تحقيق لمعنى الغَسل، وأن البقاء على الجنابة والإصرار على ذلك موجبة للنار، وأنه يظهر تألُّم النفس من قِبَلِ العضو الذي جاء منه الخلل.

ترجمہ: (۴) آنخضرت مِنالنَهٰ الله کے دوارشادات (جن کا ترجمہ گذرج کا)

میں کہتا ہوں: ان کا راز ویہا بی ہے جیہا ہم استیعاب وضوء میں ذکر کر بچکے:(۱) لیعنی میہ بات کہ ہر ہر ہال کو دھونا غُسل کے معنی کو ثابت کرتا ہے(۲) اور بیاکہ جنابت پر باقی رہنا،اوراس پراصرار کرنا جہنم کی سز اکوواجب کرنے والا ہے (۳) اور بیہ بات کنفس کی رنجیدگی ظاہر ہوگی اس عضو کی جانب ہے جس کی جانب سے خلل واقع ہوا ہے۔

 $\frac{1}{2}$ 

☆

公

#### باب ـــــــ۸

# غسل واجب كرنے والى چيزوں كابيان

موجبات عنسل دو چیزیں ہیں: جنابت اور حیض۔اور انزال کے بغیر ایلاج بھکم جنابت ہے۔اور نفاس بھکم حیض ہے۔اور جب حیض کے ساتھ بیاری کا خون (استحاضہ) مل جائے تو دونوں میں انتیاز کرنا ضروری ہے کہ حیض کا زمانہ کونسا ہے اور استحاضہ کا کونسا؟

### صحبت ہے ل کب واجب ہوتا ہے؟

صدیت ---- حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مینی پینے نے فر مایا. '' جب وہ (مرد) بیٹ گیا اُس (عورت) کی چارشا خول (شرمگاہ کے چارکونوں) کے سامنے ، پھرعورت کو مشقت میں ڈالا بعنی پوری شیاری اندام نہانی میں داخل کر دی ، تو یقنینا خسل واجب ہوگیا ، کوانزال شہو' (متفق ملیہ مشفوۃ حدیث ۲۳۰)

صدیث - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آنخضرت میں لانڈیکٹم نے قرمایا: إذا جاوز النعتان البعتان و حب الغسل یعنی جب مردی ختنہ کی جگہ ہے۔ آئے بڑھ جائے یعنی پوراحثفذا ندام نہائی میں جھپ و حب الغسل یعنی جب مردی ختنہ کی جگہ تورت کی ختنہ کی جگہ ہے آئے بڑھ جائے یعنی پوراحثفذا ندام نہائی میں جھپ جائے تو عنسل واجب ہو گیا" کی دیدیٹ شارح نے بڑھائی ہے )

حدیث حدیث حدیث حدیث میں پہنچ تو آپ مین اللہ عند بیان فر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مین اللہ عند کے دروازے پر قبا گیا۔ جب ہم بنوسالم قبیلہ کے محلّہ میں پہنچ تو آپ مین گئی معنزے بتیان بن مالک رسی اللہ عنہ کے دروازے پر کفہر ے، اوران کو آواز دی۔ وہ لنگی تھیٹے نکلے۔ آپ نے فر مایا: أغ خیل الرّ جل: ہم نے آدی کوجلدی کرادی۔ حضرت مشہر نے دریافت کیا۔ ''اگر کوئی محض بیوی سے جلدی ملحد و موجائے ، اوراس کو انزال نہ موتو کیا تکم ہے؟ آپ نے فر مایا: این استامال کرتائی وفت واجب موتاہ جب منی نکلے (رواہ سلم ۲۲ ہمری)

تشری زردایات میں اختلاف ہے کہ اکسال بھم جماع ہے یانہیں؟ اکسال: باب افعال کا مصدر ہے۔ اس کے انعوی معنی ہیں: ست کرتا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں. صحبت شروع کرنے کے بعد عضوست ، و جائے یا اور کوئی نا گبانی بات پیش آئے ، اور آدمی ہوی سے علحد ہ ہوجائے ، اور انزال نہ ہو۔ یہ اکسال: جماع کامل کے تھم میں ہے یانہیں؟ اور جماع کے روادالتر ندی، وائن ماجہ، واحمہ، وسندہ صحیح علی شرط الشخین ، مقتلوۃ حدیث ۲۳۳



کامل سے مرادوہ جماع ہے جس میں حاجت پوری ہوجاتی ہے یعنی فراغت ہوجاتی ہے۔ پہلی اور دوسری روایات سے بہات ثابت ہوتی ہے کہ نیمی ور ایت سے بہال اور دوسری روایات سے بہات ثابت ہوتی ہے کہ نیمی وہ حدیث سے دار ہوجاتا ہے ، جا ہے انزال نہ ہوا ہو۔ جمہور فقہاء بھی اس پر متفق ہیں۔

رہی یہ بات کہ پہلی دو حدیثوں میں اور تیسری حدیث میں تطبیق کسے دی جائے ؟ تو اس سلہ میں تمین رائمیں ہیں ہیں دو

کہلی رائے: حضرت ابن عباس رضی القد عنی اور جب موضوع مختلف ہوگیا تو تعارض فتم ہوگیا۔ گریہ تو جہد حدیث کے شان و روا

حدیثیں صحبت کے بارے میں ہیں۔ اور جب موضوع مختلف ہوگیا تو تعارض فتم ہوگیا۔ گریہ تو جہد حدیث کے شان و روا

کے خلاف ہے۔ حضرت قبان کا واقعہ بیداری میں صحبت کا ہے۔ اورای واقعہ بین آپ نے بیدارشاد فر بایا ہے۔

دوسری رائے: حضرت آبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزد یک تیسری حدیث منسوخ ہے۔ آپ فر باتے ہیں کہ از رال ہی ہے منسل لازم آنا ابتدائے اسلام میں ایک ہولت تھی ، جو بعد میں فتم کردی گئی (منکوۃ حدیث میں) سے مگر معارت ابوایو ب انصاری رضی القد عنہ ہے اس کے خلاف مروی ہے۔ ان حضرت آبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف مروی ہے۔ ان حضرات کے نزد یک آئر کوئی صحبت کرے ، اور انہال نہ ہوتو نماز والی وضوء کائی ہے۔ اور شرمگاہ کو پاک کرلے۔ اور رہ بات مرفوع نا بھی روایت کی گئی ہے۔ بس شن کی ایک ہے۔ بس شن کی بیات مرفوع نا بھی روایت کی گئی ہے۔ بس شن کی بیات مرفوع نا بھی روایت کی گئی ہے۔ بس شن کی بیات بھی دلی کوئیں گئی ہے۔ بس شن کی بیات ہی دلی کوئیں گئی ہے۔ بس شن کی بیات ہی دلی کوئیں گئی ہے۔ بس شن کی بیات ہی دلی کوئیں گئی ۔

تیسری رائے: شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نز دیکے تیسری حدیث مباشرت فاحشہ پرمحمول ہے۔ کیونکہ اس پر بھی جماع کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مباشرت فاحشہ کے معنی ہیں، کپڑے کی آڈ کے بغیر شرمگاہ کوشر مگاہ سے لگان ،عضو کوستر میں داخل کئے بغیر۔ ایسی صورت میں شنسل اس وقت واجب ہوگا جب انزال ہوجائے ، ور نہیں ممکن ہے حضرت نتب ن فے ای صورت پر جماع کا اطلاق کیا ہو۔

فائدہ: شارح کے نزدیک سیح بات وہ ہے جوجمہور نے اختیار کی ہے یعنی تیسری صدیث منسوخ ہے۔ مگروہ ایک جزئیہ میں معمول بہ ہے یعنی احتلام کا تھم اب بھی بہی ہے کہ انزال ہوگا تو ننسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کے قول کا میں مطلب ہے۔

اور بیقول بایں وجدرائے ہے کہ دور فاروقی میں:اکسال کی صورت میں وجوب عسل پرصحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا تھ۔اورا کا برصحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا تھا۔ جیسا کہ امام طحاوی رحمہ القدنے مشرح معانبی الآثاد میں تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے۔

اوراس کی تقریریوں بھی کی جائے ہے کہ اصل تھم السماء من المماء ہے۔اور بہی تھم ابتدائے اسلام میں تھا۔اور صحبت کی صورت میں چونکہ بعض مرتبہ نزول ماء کا احساس نہیں ہوتا۔اس لئے اس مخفی امر کی جگہ ایل ج کور کھ دیا۔اوراس محبت کی صورت میں چونکہ بعض مرتبہ نزول ماء کا احساس نہیں ہوتا۔اس لئے اس مخفی امر کی جگہ ایل ج کور کھ دیا۔اوراس پر حکم دائر کیا۔اور صحبت کے علاوہ باقی صورتوں میں تھم اپنی اصل پر باقی رہا۔جیسے سفر میں قصر کی اصل عدت مشقت ہے۔

گر چونکہ مشقت کا کوئی معیار نہیں ،اس لئے نفس سفر کو مشقت کے قائم مقام کر دیا۔اور حکم اس پر دائر کیا۔ای طرح اصل ناقض وضو ،خروج رت کے ہے۔گر نیند کی حالت میں اس کا ادراک نہیں ہوتا ، اس لئے لیٹ کرسونے کو مظنہ (احتمالی جگہ) ہوئے کی وجہ سے خروج رت کے کا قائم مقام گر دانا ہے اور اس پر حکم دائر کیا ہے۔واللہ اعلم۔

#### ﴿موجباتُ الغُسلِ﴾

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهذها، فقد وجب الغسل، وإذ لم يُنزلُ"

أقول: اختلفت الرواية: هل يُحْمَل الإكسالُ ـــاى الجماعُ من غير إنزال ــاعلى الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة، أعنى مايكون معه الإنزال؟ والذي صحَّرواية ـــواية وعليه جمهور الفقهاء ــهو: أن من جَهدها فقد وجب عليهما الغسلُ، وإن لم يُنزل.

واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث، وحديث: "إنما الماء من الماء"، فقال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام؛ وفيه ما فيه. وقال أبي: إنما كان الماء من الماء وخصة في أول الإسلام، ثم نُهي.

وقد رُوى عن عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وأبيّ بن كعب، وأبي أيوب \_\_\_\_ رضى الله عهم \_\_\_ فيمن جامع امرأتُه، ولم يُمْنِ، قالوا: يتوضأ كمايتوضاً للصلاة، ويغسل ذكره، ورُفِع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يبعد عندى: أن يُخمل ذلك على المباشرة الفاحشة، فإنه قد يُطلق الجماع عليها.

ترجمہ بخسل کو واجب کرنے والی چیزیں: (۱) رسول القد مِنائِنگائیم نے فرمایا جب بیٹھ گیاو والئے۔ میں کہتا ہوں: روایتیں مختلف میں: آیا کسال ۔ یعنی انزال کے بغیر صحبت ۔ کومحول کیا جائے قضائے شہوت کے معنی میں کامل جماع پر ، مراد لیتا ہوں میں اس جماع کو جس کے ساتھ انزال ہے اور جو بات روایت سے ٹابت ہے ۔ اور جس پرجمہور فقہاء ہیں ۔ وہ یہ ہے کہ جس نے مشقت میں ڈالاعورت کوتو یقینا اس پرخسل واجب ہوگیا ،اگر چہ انزال نہ ہوا ہو۔

اورا فتلاف كيا بانصول في تطبيق كے طرايقه من السماء من المعاء احتلام كون ميں السماء من المعاء من المعاء كورميان البن عباس في من المعاء من المعاء من المعاء احتلام كون ميں ہے۔اوراس ميں وہ بات ہے درميان: پس ابن عباس في مرايا كہ حديث إنسا المساء من المعاء احتلام كون ميں ہے۔اوراس ميں وہ بات ابتدائے ہے۔ جواس ميں ہے بينى بيرتو جيہ شان ورود كے خلاف ہے۔ اور أبى في فرما يا كہ انزال ہى سے مسل لازم آنا بيا بتدائے ہے۔

اسلام میں ایک مہولت تھی۔ پھرروک ویا سیا۔

اور تحقیق روایت کیا گیا ہے عثان وعلی وطلحہ وزبیروائی بن کعب وائی ایوب رضی اللہ عنہم ہے: اس شخص کے بارے میں جواپی عورت سے جماع کر ہاور وہ منی نہ ڈالے؟ کہاانھوں نے وضوء کرے وہ جس طرح وہ تماز کے لئے وضوء کرتا نے۔اور وہ اپنے چیشا ب کے حضو کو وھو لے۔اوراٹھائی گئی ہے یہ بات رسول اللہ سِلاسہ بَیْنَمُ کی طرف۔
اور بعید نہیں میرے نز دیک کرمحول کی جائے وہ حدیث مباشرت فاحشہ پر۔پس بیشک شان سے ہے کہ بھی جماع کا اطلاق کیا جاتا ہے مباشرت فاحشہ پر۔

لغات: شُغب جُن ہے شعبة كى بمعنى شاخ ، كناره ... جهد فلانا: بلغ مشقته (مجم وسيط) أمنى إمناء : بهانا ، كرانا ـ تصحيح : في الاحتلام تمام تعول ميں للاحتلام تمار تقصيح مشكوة شريف سے كى ہے ـ جہد ميں للاحتلام تمار تحليم مشكوة شريف سے كى ہے ـ جہد ہم اللہ حسلام تمام تعلقہ جہد ہم اللہ حسلام تعلقہ جہد ہم اللہ اللہ اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ اللہ تعلقہ تع

# بدخوانی سے اس وقت عسل واجب ہوتا ہے، جب تری یائے

حدیث ۔۔۔۔دخرت ، نشرضی اند عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اند میں بنائج کیا ہے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جوتری پاتا ہے ،اوراس کوخوا ہے یا ذہیں؟ آپ نے فر مایا کہ:''وہ عنسل کر ہے' اوراس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جود کھتاہے کہ اس کواحتلام ہوا ہے ،اوروہ ترین پاتا؟ آپ نے فر مایا کہ ''اس پر خسل نہیں ہے'' (مقدوۃ مدیث منہ) کتا ہود کھتاہے کہ اس کواحتلام ہوا ہے ،اوروہ ترین پاتا؟ آپ نے فر مایا کہ ''اس پر خسل نہیں ہے'' (مقدوۃ مدیث منہ) تشریح کے آئے خطرت میں کوئی نہیں گیا اور وہ جو ہے خسل کا حکم تری پر دائر کیا ہے ۔ خوا ہے پر دائر نہیں کیا اور ہمی کو خل نہیں ۔ اور بہی بہی کو خل نہیں ۔ اور بہی بہی کو خل نہیں ۔ اور بہی بہی کو باتا ہے ۔ جس کا وجو ہو اور وہ وہ ہوگی ۔ اس تری بی پر تکم کا مردو اور بی بردی ہوتی ہے لیکن از ال جو جاتا ہے ۔ اس صورت میں لامحالہ تری موجود ہوگی ۔ اپ تری بی پر تکم کا مدار رکھا جاسکتا ہے۔

دومری وجہ: تری ایک ایسی والنے جیز ہے جس کا تعین ہوسکتا ہے ، کیونکہ خواب تو بار ہا آ دمی بھول ہوتا ہے۔ اس لئے وجوٹ کی کامدار تری پر ہے خواب پڑیس ہے۔

(۱) تری پائے جانے کی صورت میں چوا واجہ ان میں یا منی کا لیتین ہے، یا فدی کا ایاول دوش شک ہے، یا تجہ دو جس ایا طرفین بیل ایا تین ہے۔ یہ کل سات احتمال ہوئے۔ نج ہو صورت میں خواب یا ہے یا نہیں۔ پس کل چودہ صورتیں ہوئیں۔ ان بیل سے چارصورتی بیل الانقاق شمل واجب نہیں ہے: ایک : جبکہ فدی کا لیتین ہو، اورخواب یا و نہ ہو۔ وہم وسوم: جبکہ ودی کا لیتین ہو، اورخواب یا وہ وہ جبارہ فدی اور ودی بیل شک ہو، اورخواب یا وہ ہو۔ وہم میں طرفین کے نزویک شمل واجب ہے اور امام ابو ایوسف رحمہ اللہ کے نزویک و ایک شمل اور ودی بیل شک ہو، اورخواب یا و نہ ہو دور میں شک ہو، اورخواب یا و نہ ہو۔ اور دوی بیل شک ہو، اورخواب یا و نہ ہو اورخواب یا و نہ ہو دوری بیل شک ہو، اورخواب یا و نہ ہو۔ سوم منی ، فدی اور ودی بیل شک ہو، اورخواب یا و نہ ہو۔ سوم منی ، فدی اور ودی بیل شک ہو، اورخواب یا و نہ ہو۔ بیل سات صورتوں بیل با، تفاق شمل واجب ہے ( حاشیہ امادالفتاوی ا، ۵۰)

[٧] وسُئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجدُ البلل، ولا يذكر الاحتلام؟ قال: "يغتسل"، وعن الرجل الذي يرى أنه قد احتلم، ولا يجد بللا؟ قال: "لاغسل عليه" أقول: إنما أدار الحكم على البلل، دون الرؤيا: لأن الرؤيا تكون تارة حديث نفس، ولا تأثير له، وتارة: تكون قضاء شهوة، ولا تكون بغير بلل، فلايصلح لإدارة الحكم إلا البلل. وأيضًا: فإن البلل شيئ ظاهر، يصلح للانضباط، وأما الرؤيا: فإنها كثيرًا ما تُنسنى.

تر چمد: اور رسول القد مین نیکنی کی در یافت کیا گیا الی آخر و بیس کبتا ہوں آپ مین کی گیا نے تھم تری بی پر دائر کی ان کہ خواب پر: اس کئے کہ خواب بھی ول کی بات (خیال) ہوتا ہے۔ اور کوئی اثر اندازی نہیں اس (خیال) کے لئے۔ اور بھی خواب قضائے شہوت ہوتا ہے۔ اور وہ تری کے بغیر نہیں ہوتا۔ پس تھم دائر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی گر تری — اور نیز: پس بیشک تری ایک واضح چیز ہے، جو تعین کے قابل ہے۔ اور رہا خواب: تو وہ بارہا بھلا دیا جاتا ہے۔

### حیض وطهری کم از کم اور زیاده سے زیاده مدت

احناف: کے نزدیکے حیض کی تم سے تم مدت تین رات دن ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت دی رات دن ہے۔
پس اگر اقل مدت سے کم خون آگر بند ہوجائے ، یا اکثر مدت سے زیادہ جاری رہے ، تو وہ استحاضہ (بیاری کاخون)
ہے۔ اور شوافع اور حنا بلہ: کے نزدیکے حیض کی کم سے کم مدت ایک رات دن ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ
دن ہے۔ ان حضرات کے یہاں سترہ دن کی بھی روایت ہے۔ اور مالکید: کے نزدیکے حیض کی کم سے کم مدت پکھ
منبیں۔ ذراساخون آگر بند ہوجائے تو بھی حیض ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت میں تفصیل ہے ، جوان کی کتابوں سے معلوم کی جا سکتی ہے۔

اور کم ہے کم طہر بالا جماع پندرہ دن ہے لینی دوخونوں کے درمیان پندرہ دن یازیادہ عورت پاک رہی ہو،تو وہ خون الگ الگ جیش ہیں۔اورا گراس ہے کم پاک رہی ہوتو وہ طہر تخلل ہے اور دونوں خون کسلسل شار ہوں گے۔اور طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت بالا جماع منعین نہیں۔دوحیضوں کے درمیان سالوں کا فاصلہ بھی ہوسکتا ہے۔

اور حیض کی مدت کے سلسلہ میں احزاف کا مستدل وہ روایت ہے جو چھ صحابہ ہے مروی ہے۔ جس کی تخ تئے نصب الرامی (۱۹۱۱) میں کی گئی ہے۔ بیر روایت اگر چہ تمام طرق سے ضعیف ہے، گر تعددِ اسانید سے قوت بیدا ہوجاتی ہے۔ اور کوئی روایت اس کے خلاف نہیں ہے ہیں اس کا امتبار کیا جانا جا ہے۔ خود شاہ صاحب نے پہلے بیضا بطہ بیان کیا ہے کہ سے سے الکی کی اس کے خلاف نہیں ہے ہیں اس کا امتبار کیا جانا جا ہے۔ خود شاہ صاحب نے پہلے بیضا بطہ بیان کیا ہے کہ

جب روایات میں ترجیح کا معاملہ در پیش ہوتو شعف کا اعتبار ہوگا۔ ور نہ فی نفسہ استدلال میں معمولی ضعف ما نع نہیں۔
کرائمہ ملا شرحمہم اللہ نے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس صدیث سے استدلال نہیں کیا۔ انھوں نے عورتوں کے احوال کا جائزہ لے کر مدت طے کی ہے۔ شاہ صاحب کی رائے امام مالکہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کتی جلتی ہے۔ فرماتے ہیں:
حیف اور طہر کی زیادہ سے زیادہ اور کم ہے کم مدت عورت کے مزائ ، خوراک اور اس قتم کی دیگر چیزوں کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ اور دونوں کے لئے کوئی ایسی عام مدت متعین کرناممکن نہیں جوسب عورتوں کوشامل ہوجائے۔ لیس اصح مختلف ہوتی ہے۔ اور جونوں کو عادت کی طرف رجوع کیا جائے۔ خود عورت جس خون کوچیف خیال کرے وہ چیف ہے۔ اور جس خون کوچیف خیال کرے وہ چیف ہے۔ اور جس خون کو بیماری کا خون خیال کرے وہ استحاضہ ہے اور صحابہ وتا بعین کے اقوال میں جواختلاف ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انھوں نے عورتوں کے احوال کا جائزہ لیا ہے اور ایک تخمینہ قائم کیا ہے۔

[٣] ولاشك أن طول مسلمة الطهر والحيض، وقصر هَا يختلفان باختلاف المزاج والغذاء ونحوهما، ولا يكادان يُضبطان بشيئ مُطّرد، فلا جرم أن الأصح هو الرجوع إلى عادتهن، فإذا رأين: أنه حيض، فهو حيص، وإذا رأين: أنه استحاضة فهو استحاضة. واختلاف الصحابة والتابعين في ذلك، منشؤه: الاستقراء والتقريب.

تر چمہ: (۳) اوراس میں کوئی شک نہیں کہ حیض اور طبر کی مدت کی درازی اوراس کی کی: دونوں مختیف ہوتے ہیں مزاج ، غذا اوران کے ما نندامور کے اختلاف ہے۔ اور نہیں قریب ہیں دونوں کہ منضبط کئے جا تھیں کسی عام چیز کے ذریعہ۔ پس یقیناً یہ بات ہے کہ اسمح رجو ت کرنا ہے عور توں کی عادت کی طرف پس جب دیکھیں وہ کہ وہ خون حیض ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اور حیب دیکھیں وہ کہ وہ خون بیماری کا خون ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اور حیب دیکھیں وہ کہ وہ خون بیماری کا خون ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اور صحابہ وتا بعین کا اس سلسد ہیں اختلاف: اس کا منشا (بیدا ہونے کی جگہ ): ب بڑہ لیمنا اور تخمینہ قائم کرنا ہے۔

### $\stackrel{\wedge}{\sim}$

### متخافه:ابخ يض كوكس طرح جداكر \_؟

حدیث --- حضرت بحمد رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ مجھے بہت ہی زیادہ خون آتا تھا۔ میں آتخضرت میلانگیائی خدمت میں مسئلہ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئی۔ آپ اتفاق ہے میری بہن زینب رضی الله عنها کے گھر میں عظے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے بہت ہی زیادہ خون آتا ہے۔ آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ میں نہ تو نماز کی رہی ندروز ہے گیا! آپ نے فرمایا: ''میں آپ کوروئی استعمال کرنے کا مشورہ ویتا ہوں ،امید ہے کہ اس سے خون رک جائے میں ایک تھے۔ میں میں ایک کی استعمال کرنے کا مشورہ ویتا ہوں ،امید ہے کہ اس سے خون رک جائے۔ است میں ایک تعلیم میں ایک کی استعمال کرنے کا مشورہ ویتا ہوں ،امید ہے کہ اس سے خون رک جائے۔

گا' یعنی روئی کی بتی بنا کرا ندام نهانی میں رکھ لی جائے۔ روئی میں خون روکنے کی خاصیت ہے۔ حضرت جمندرضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ: وہ اس سے زیادہ ہے بینی روئی سے تھوڑا خون رک سکتا ہے۔ جمحے تو بہت زیادہ خون آتا ہے۔ روئی سے اس کا علاج نہیں ہوسکتا۔ آپ نے فرمایا: ' تو (روئی رکھ کر) لنگوٹ کس لؤ' (لنگوٹ باندھنے ہے جہم کس جاتا ہے۔ پس مید بھی خون روکنے کا علاج ہے) انھوں نے عرض کیا: وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ' تو کپڑار کھ لو' لیعنی روئی رکھ کر، اوپر کپڑا دو ہرا چو ہرا کر کے رکھ لیا جائے، پھر لنگوٹ باندھ لی جائے تو خاص جسم دیے گا اور خون کر کے اور خون کر کے اور خون کر کے اور خون کر کے ایک کے ایک کے ایک کی بھر لنگوٹ باندھ لی جائے آپ نے فرمایا: ' ابھی میں کر کے گا۔ حضرت جمنہ نے عرض کیا: وہ اس سے بھی زیادہ ہے، جمجے تو دھڑ دھڑ خون گرتا ہے! آپ نے فرمایا: ' ابھی میں شہیں دو با تیں (علاج) بتا تا ہوں۔ اُن میں سے جس پر بھی عمل کر دگی کا فی جو جائے گا۔ اور اگر دونوں پر عمل کر سکوتو تم بہتر جانتی ہو' بینی دونوں علاجوں میں سے جس کو جا بواضتیار کر و۔

آنخضرت مِنالْعَیَا فیم نے اُن سے فرمایا: ' یہ خون بس شیطان کی ایک ایڑ ہے ' یعنی بیاری کا خون ہے۔ چیش کا خون ہم نہیں ہے۔ ' پس خود کو چھ یا سات دن حائضہ سمجھو (صحیح صورتِ حال) اللہ کے علم بیس ہے۔ پھر نہا اور بیباں تک کہ جب و یکھو کہ خوب پاک ہوگئیں اور صاف ہو گئیں تو ۲۳ دن یا ۲۳ دن نماز پڑھواور روز سر کھو۔ پس بیشک یہ بات آپ بے لئے کافی ہے۔ اور ای طرح ہر ماہ کرو: جس طرح عورتوں کو یض آتا ہے، اور جس طرح وہ پاک ہوتی ہیں، ان کے حض اور طہر کے وقت میں' (یہتو آپ نے اُن کو استحاضہ کا مسئلہ بتایا۔ پھر ان کو وہ دوعلاج بتائے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ راوی نے ایک کا تذکرہ چھوڑ دیا ہے، جو دوسری حدیثوں میں آیا ہے۔ اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ ہر نماز سے میلے نہانا ہے۔ اور دوہ روزانہ پانچ مرتبہ ہر نماز سے میلے نہانا ہے۔ اور دوہ روزانہ پانچ مرتبہ ہر نماز سے ۔ فرمایا: )

'' اگرایبا کرسکو کہ ظہر کومؤخر کرن اور عصر کوجلدی پڑھو، تو نہاؤاور دونوں نمازوں کوایک ساتھ پڑھو۔ اور مغرب کو مؤخر کردواور عشاء کوجلدی پڑھو، تو نہاؤاور دونوں نمازوں کوجمع کرو، ایبا کرسکوتو ایبا کرو، اور فجر کے لئے علی دونہاؤ۔ اور روزے دروزانہ پانچ مرتبہ نہا نادشوار روزے درکھو' رسول اللہ میں نے جھے زیادہ پند ہے' کیونکہ روزانہ پانچ مرتبہ نہا نادشوار ہے اور تین بارنہا نانسیۃ آسان ہے (رواہ احمد، وابوداؤد، والتریزی، مشکوۃ حدیث ۲۱ باب الستی نشد)

تشری خطرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس حدیث کی جوشرح فر مائی ہاس کواچھی طرح سمجھنے کے لئے پہلے چند ہاتیں عرض ہیں:

المبلی بات: فدکورہ روایت عبداللہ بن محمہ بن عقیل کی روایت ہے۔ بیداوی صدوق (سپا) ہے مگراس کا حافظ کرور تھا۔ اس وجہ سے اس میں وہم ہوگیا ہے۔ فدکورہ صدیث کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کا ارشاد ہے:

حدیث ابن غفیل فی نفسی منه شیئ (ابوداؤدممری حدیث ۲۸۷) یعنی ابن عقیل کی فدکورہ حدیث پردل نہیں تُحکنا۔

شایدان سے اس حدیث میں کچھوہ ہم ہوگیا ہے وہ وہ ہم میں ہے کہ انھوں نے دو باتوں میں ہے پہلی بات کوچھوڑ دیا ہے۔

﴿ وَمُسْفِقَا لَهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

اور وہ روزانہ پانچ بارغسل کرنے کا ام ہاس امر اول کو جھوڑ دینے کی وجہ سے حدیث بنبی میں نعطی ہوگئی ہے۔ اور آپ شِلِنَہ وَیَمْ نے جوحمنہؓ کومستحاضہ کامسئلہ سمجھایا ہے اس کوامراول سمجھ لیا گیا ہے۔

دومری بات: احناف تمیز بالدم کا متبار نبیس کرتے اور ائمہ ٹلا شاس کا اعتبار کرتے ہیں (شاہ صاحب نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے) اس لئے احناف کے نزویک ستحاضہ کی تین قسمیں ہیں: مُبتد اُہ، مُعتادہ اور تُحیّر ہے۔ اور انکر ٹلا شک نزویک چارفسمیں ہیں: مُبتد اُہ، مُعتادہ اور تحیّر کرسکتی ہے تیز نہیں کرسکتی کر سکتی ہوئی ہے اور وہ خون کے رنگ ہے تیز نہیں کرسکتی کرسکتی ہے میز ہ فیر مقادہ (جس کی کوئی عادت قائم نہیں ہوئی، گروہ خون کے رنگ ہے تمیز کرسکتی ہے) (۳) مقادہ قرمیز ہ (جس کی شاوہ ہمیز ہ (جس کی عادت ہے، شاوہ عادت بھی ہے اور وہ خون کے رنگ ہے تمیز کرسکتی ہے اور وہ خون کے رنگ ہے تمیز کرسکتی ہے اور وہ خون کے رنگ ہے تمیز بھی کرسکتی ہے اور وہ خون کے رنگ ہے۔ ابن قدامہ کی مُغنی میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ابن قدامہ کی مُغنی ہے۔ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

تنیسری بات: مهرشل کی طرح حیض مثل کا امتبار ہے یانہیں؟احناف امتبار نہیں کرتے بعض لوگ اس کا امتبار کرتے بیں۔ ندکورہ حدیث میں جوچھ یاسات دن کا تذکرہ آیا ہے اس کو بعض حضرات تحری کرنے کا تحکم قرار دیتے ہیں۔اور بعض حیض مثل برمحمول کرتے ہیں۔

چوتھی ہات: تمام فقہاء متخاضہ کے لئے پاکی کے ایام میں ہرنماز کے لئے یا ہرنماز کے وفت کے لئے ونسو ،ضروری قرار دیتے ہیں۔ پانچ یا تمین غسل کے امر کو ملائ پرمحمول کرتے ہیں۔ گر متخیرہ کے لئے بعض صورتوں میں ہرنماز ہے پہلے غسل ضروری قرار دیتے ہیں۔

ابش وصاحب رحمه الله كي بات بيش كى جاتى بيد فرمات بين:

استحاضہ کے بارے میں یہ بنیادی بات مجھ لینی چاہئے کہ وہ بھاری کا خون ہے۔ یہ تندرست عورتوں کو جوخون آتا ہے، وہ بیس ہے، وہ بیس ہے، وہ بیس ہے۔ اور حیف کی مدت منتعین ہے گراستحاضہ کا زمانہ متعین نہیں۔ یہ خون سرالوں تک بھی جاری روسکتا ہے۔ اور کہی مدت تک نماز کو چھوڑ دینا نماز کو رائیکاں کرتا ہے۔ اس لئے آنخضرت میں نہاز کو چھوڑ دینا نماز کو رائیکاں کرتا ہے۔ اس لئے آنخضرت میں نماز ادا کرے۔ چنانچ آپ نے حضرت کر لینے کا تکم دیا، تا کہ وہ چیف کے زمانہ میں نماز چھوڑ وے، اور باتی دونوں میں نماز ادا کرے۔ چنانچ آپ نے حضرت گھنڈ کو دویا تیں بتا کیں:

پہلی بات: یہ بتائی کے استحاضہ کسی رگ کا خون ہے یعنی وہ کوئی پیچیدہ بھاری ہے۔اور بیخون نکسیر کے خون کی طرح ہے۔حیض کا خون نہیں ہے۔جیش کا خون نہیں ہے۔جیش کا خون نہیں ہے۔ بیس اگر عورت تندرتی کے زمانہ میں معتادہ تھی لیعنی اس کی حیض کی اور پاکی کی عادت مقرر تھی تو وہ اس کا اعتبار کرے گی۔وہ اپنی عادت کے مطابق خود کو جا کھنے تھیجے گی۔اور جب وہ دن گذر جا کمیں گے تو خود کو پاک تصور کرے گی۔اور جب وہ دن گذر جا کمیں گے تو خود کو پاک تصور کرے گی۔اور اس طرح وہ اپنے حیض کو

استخاصہ سے جدا کرلے گی۔اوراگر وو ممینز ہ ہے تو خون کے رنگ کے ذریعدا پنے چینس کو جدا کرے گی بینی اقوی خون مثلاً سیاہ خون کوچین سمجھے گی۔اورضعیف خون مثلاً پیلاخون آنے گئو خود کو پاک نصور کرے گی۔اور نہا کرنماز روز ہ شروع کردے گی۔

دوسری بات: بیہ بتلائی کداشخاضہ چونکہ بگڑا ہوا حیض ہے اس لئے مستی ضد کے لئے روزانہ پانٹی مرتبہ مسل ضروری ہے۔ اوراس میں دشواری محسوس کرے تو تین بارمسل کرے۔اور چونکہ بیسی حین نہیں بلکہ بگڑا ہوا ہے اس لئے نماز معان نہیں۔وواس جاس لئے نماز معان نہیں۔وواس حالت میں نماز پڑھے گی اورروزے بھی رکھے گی۔

ادررونی اورلنگوٹ باندھنے میں دو تھکتیں ہیں:اول. بیا بیک ملاح ہے۔اس سےخون کی آمدرک جائے گی۔دوم: عورت کابدن اور کیٹر بے خراب نہیں ہول گے۔

[٤] واستفتت حَمَّنَةُ في الاستحاضة، فأمرها بالكُرسُف والتلجُّم، وخَيَّرها بين أمرين إلخ.

أقول: الأصل في ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الاستحاضة ليست من الأمور الصحيحيّة، وترك الصللة فيها يؤدى إلى إهمالها مدة مديدة، أراد أن يَحْمِلُها على الأمر المعروف عندهم، فبدا وجهان:

أحدهما : أنها عرق، أى: داءً خفى الماخذِ، وليست حيصةً، بمنزلة الدعاف، فردَّها إلى ماكان في المسحّة من حيضها وطهرها في كل شهر، ولا بدحيننذ من تمييز الحيضة عن غيرها: إما باللون: فالأقوى كالأسود للحيض، أو بأيامها المعروفة عندها.

والثاني: أنها حيضة فاسدة، فلكونها حيضة ينبغي أن تؤمر بالغسل عند كل صلاة، وإن تعدّر فعند كل صلاتين؛ ولكونها فاسدةً لم تمنع الصلاة.

والحكمةُ في الكرسف والتلجُّم: أن يُلْحق الدمُ بما استقر في مكانه، لايعْدُوْهُ، ولئلا يُصيب بدنها وثيابها، وأفتى جمهور الفقهاء بالأول، إلا عند تعذُّره.

ترجمہ: (۳)اورمسئلہ در یافت کیا حمنہ ؓنے استحاضہ کے بارے میں۔ پس آپ نے ان کوروئی اورلگام باند ھنے کا حکم دیا۔ اوراختیار دیا ان کو دو باتوں میں الخ۔ (بید دونوں با تیس حدیث میں مذکور نہیں ہیں۔ان میں سے ایک بات ذکر کی گئی ہے)

میں کہتا ہوں: استحاضہ کے سلسلہ میں بنیادی بات ہے ہے کہ آنخضرت مِنالِنگر بَیْا ہے جب دیکھا کہ استحاضہ امور صحت میں ہے نہیں ہےاور استحاضہ میں نماز جھوڑ وینا ایک مدت دراز تک، نماز کورائیگاں کرنے کی طرف بہنچا تا ہے، تو آپ نے جاہا کہ استحاضہ کواس امر برجمول کریں جوان کے نزویک معروف تھا۔ پس دوصور تیں ظاہر ہو کمیں:

ان میں سے ایک: میہ ہے کہ استحاضہ ایک رگ ہے بعنی کوئی چیدہ روگ ہے۔ اور وہ چین نہیں ہے، بمزل کئمیر ہے۔ پس آ پ نے اس کو پھیرو یا اس بات کی طرف جو تندر سی میں تھی ، اس کے چین اور اس کے طہر سے ہر مہید میں۔ اور ضروری ہے اس وقت چیف کو اس کے ملاوہ سے جدا کرنا: یا تورنگ کے ذریعہ پس توی نرجیے سیاہ خون چیف کے لئے ہے۔ یا عورت کے ان ایام کے ذریعہ جو اس کے نزویک معروف تھے۔

اور دوسری: یہ کہ استحاضہ فاسد حیض ہے۔ پس اس کے حیض ہونے کی وجہ سے مناسب بیہ ہے کہ وہ تھم دی جائے ہر نماز کے دفت نہانے کا۔اوراگریہ بات دشوار ہوتو ہر دونماز وں کے لئے۔اوراس حیض کے فاسد ہونے کی وجہ ہے نہیں روکااس نے نماز کو۔

### باب ـــــــ ٩

# جنبی اور بے وضوء کے لئے کیا کام جائز ہیں اور کیا نا جائز؟

ب وضوء قرآن کوچھوٹا، نماز پڑھنا اور کعبہ کا طواف کرنا جا ئز نہیں۔البتہ زبانی قرآن پاک پڑھنا جا ئز ہے۔اور جنابت کی حالت میں نہ تو قرآن پڑھینا جا ئز ہے اور نہ جنبی اور حائضہ کے لئے مسجد میں جانا درست ہے۔ کیونکہ نمرز، کعبہ اور قرآن شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ اور سب سے بڑی تعظیم ہیہ ہے کہ کا مل طہارت کے ساتھ بی ان سے قرب ہو یعنی پہلے کوئی ایسا عمل کرلیا جائے جس سے نفس چو کنا ہوجائے بینی وضوء و قسل کرلیا جائے جس سے نفس چو کنا ہوجائے بینی وضوء و قسل کرلیا جائے ،جس سے نفس کوشعائر اللہ کی عظمت وحرمت یاد آجائے۔اس حکمت سے نہ کورہ شعائر علا ثنہ سے نزویک ہوئی ہے۔

البت قرآن پڑھنے کے لئے وضوء ضروری نہیں۔ بے وضوء بھی قرآن پڑھنا جائز ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ سی بھی وقت آ دی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اور دیر تک پڑھنے ہیں مشغول روسکتا ہے۔ پس ہمہ وقت قرآن پڑھنے کے لئے وضوء ضروری قرار دینے ہیں حفظ قرآن اور اس کی تعلیم وتعلم ہیں خلل پڑے گا۔ جبکہ ان کا موں

٥ (وَسُوْرَ رَبِيافِيكُوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

کا درواز ہ کھولناء ان کا موں کی ترغیب دینا اور قرآن حفظ کرنے والوں کے لئے آسانی کرنا ضروری ہے۔

البتة حيض ونفاس اور جنابت كی حالت چونكه دائمی اور درا زنبیں۔اور بیرنا پا كی بھی سخت ہے۔اس لئے جنابت اور حیض ونفاس کی حالت میں زبانی قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں۔ نہ جنبی اور حائضہ کے لئے مسجد میں جانا درست ہے۔اس کئے کہ مجد ذکر ونماز کے لئے ہے اور بیلوگ نمازنہیں پڑھ سکتے ، پھرمسجد میں کیوں جا کیں؟! نیزمسجد شعائز اللہ میں سے ہے اور کعبہ کے قبیل سے ہے ہیں اس کے احترام کے باب سے بدیات ہے کہ بیلوگ اس میں واخل ندہوں۔ سوال: يهلے مبحث پنجم كے باب ہفتم (رحمة الله ا.٩٠٥) يل بير بات بيان كى كئ ہے كه بروے شعائر الله حيار بين: قرآن ، کعبہ، نماز اور نبی۔ اور نبی کی نز دیکی لینی ہم نشنی کے لئے طہارت شرط نہیں۔ جنابت کی حالت میں بھی نبی کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔اس سے مصافحہ کر سکتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہاں شعائراللّٰہ کی تعظیم والا قاعدہ کیوں جاری نہیں ہوا؟ جواب: بیشک نبی شعائر اللہ میں ہے ہے۔اور شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ گر ہمعظم کی تعظیم اس کے مناسب حال ہوتی ہے۔ نبی کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ادب واحز ام کمحوظ رکھا جائے۔ اس کو تکلیف شہ پہنچائی جائے۔اسکی شان میں گستاخی اور بےاولی ندکی جائے ،حتی کہاس کےسامنے بلندآ واز سے بولائجمی نہ جائے ۔گرہم شینی کے لئے طہارت کوضروری قرار دینانبی کے مناسب حال نہیں۔ کیونکہ نبی بھی ایک انسان ہے۔اور جواحوال انسانوں کو پیش آتے ہیں، وہ نی کوبھی پیش آتے ہیں یعنی اس کوبھی حدث اصغروا کبر دونوں لاحق ہوتے ہیں۔پس اس کی ہم نشینی کے لئے طہارت کوشرط قرار دینا قلب موضوع ہے یعنی برعکس معاملہ ہے کہ معظم بینی بزرگ تو بے وضوء، بلکہ بے شال ہو،اور معظم (تعظیم کرنے والے) کے لئے طہارت ضروری ہو۔

### ﴿ مَا يُبَاحِ لِلجنبِ وَالْمُحْدِثِ، وَمَالايبًاحُ لَهُما ﴾

لما كان تعظيمُ شعائر الله واجبًا، ومن الشعائر الصلاة والكعبة والقرآن، وكان أعظمُ التعظيم أن لا يَقْرُبَ منه الإنسان إلا بطهارة كاملة، وتَنَبُّهِ النفس بفعل مستأنف، وجب أن لايقربها إلا متطَّهر.

ولم يُشتَرَط الوضوء لـقـراء ة القرآن: لأن التزام الوضوء عند كل قراء ة يُخِلُّ في حفظ القرآن وتلقِّيه، ولابد من فتح هذا الباب، والترغيب فيه، والتخفيفِ على من أراد حفظه. ووجب أن يُوَّكُّذَ الأمرُ في الحدث الأكبر، فلايُجَوَّزُ نفسُ القراء ة أيضًا، ولا أن يَدْخُلَ المسجدَ جنبُ أو حائض، لأن المسجد مُهَيَّأ للصلاة والذكر، وهو من شعائر الإسلام، ونموذج الكعبة. ولم تُشترط الطهارةُ في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم: لأن كل شيئ له تعظيم يناسبُه، وكان بشرًا يَعْرُوه من الأحداث والجنابة ما يَعْرُو البشر، فكان اشتراط الطهارة في ذلك قلبًا للموضوع.

تر جمد: ان امور کابیان جوجنبی اور بے وضوء کے لئے مباح کئے جیں، اور جومباح نہیں کئے گئے: جبکہ شعائز اللہ کی تعظیم واجب تھی۔ اور مجملہ شعائز اللہ: نماز، کعبداور قرآن ہیں۔ اور سب سے بڑی تعظیم بیتھی کہ نہ نزدیک ہو اس سے انسان مگر کامل پاکی کے ساتھ، اور کس شئے مل کے ذریعہ نفس کو چوکنا کرنے کے ساتھ، تو ضروری ہوا کہ نہ نزدیک ہوائ (شعائز ثلاثہ) سے مگر نہایت یاگ آدمی۔

اور دضوء شرط نہیں کی گئی قرآن پڑھنے کے لئے ،اس لئے کہ ہر دفت قرآن پڑھنے کے ساتھ دضوء کا التزام کرنا حفظ قرآن اوراس کے سیکھنے میں خلل انداز ہوگا ، جبکہ بیدر دواز ہ کھولنا ،اوراس کی ترغیب دینا اور جو محف قرآن یا دکرنا چاہتا ہے اس کے لئے آسان کرنا ضروری ہے۔

اور ضروری ہے کہ معاملہ مو کد کیا جائے حدث ِ اکبر ہیں، پس جائز ندر کھا جائے خود پڑھنا بھی، اور نہ یہ کہ جنبی یا حانضہ مجد میں داخل ہوں، اس لئے کہ مجد تیار کی ہوئی ہے نماز وذکر کے لئے۔ اور مسجد شعائز القد میں سے ہے۔ اور کعب کانمونہ ہے۔

اور نبی کی ہم شینی میں طہارت شرط قرانہیں دی گئی،اس لئے کہ ہر چیز کی تعظیم اس کے مناسب حال ہوتی ہے۔اور تھا نبی ایک بشر، چیش آتے ہیں اس کو حدث و جنابت میں سے جوچیش آتے ہیں بشر کو، پس ہم نشینی میں طب رت کوشرط قرار دینا قلب موضوع ہے۔

لغت: عُرَا يَعْرُو عَرْدُا: بَيْنُ آنا\_

\*

 $\stackrel{\wedge}{\nabla}$ 

\*

## جہاں تصویر، کتا یا جنبی ہو، وہاں فرشتے نہیں آتے

حدیث — حضرت علی رضی الله عند ہے مروی ہے کہ آنخضرت میں الله الجنب) واضل نہیں ہوتے جس میں صورت یا کتا یا جنبی ہوتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۲۳ باب مع حالطة المجنب) واخل نہیں ہوتے جس میں صورت یا کتا یا جنبی ہوتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۲۳ باب مع حالطة المجنب) کشری : اس جگہ فرشتوں کے نہ آنے کی وجہ سے کہ وہ ان چیز ول سے نفرت کرتے ہیں ۔ وہ پاک مخلوق ہیں ، پاکی کو پہند کرتے ہیں ۔ اور وہ اللہ کے بندے ہیں ، اللہ کی بندگی کرتے ہیں ۔ بت پرستول سے ان کونفرت ہے۔

فا کدہ: فرشتوں ہے رحمت کے فرشیتے مراد ہیں: جو برکت لاتے ہیں۔اورصورت سے جاندار کی تصویر مراد ہے جو بلند جگہ پرموضع اکرام میں کھلی ہوئی ہو، جو چھپی ہوئی یا موضع امتہان میں یا غیر جاندار کی ہو وہ مراد نہیں۔ای طرح شکاری یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کا کتا مراد نہیں۔اور جنبی ہے مراد وہ ہے جو کا بلی ہے ترک بخسل کی عادت بنالے، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی گذر جائے۔ ہر جنبی مراد نہیں (مظاہر حق)

[1] قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لاتدخل الملائكة بيتًا فيه صورةً، ولاكلب، ولاجنب" أقول: المراد أن هذه تَنفر منها الملائكة، وأنها أضداد ما فيه الملائكة: من الطهارة، والتنفُّر من عبدة الإصنام.

میں کہتا ہوں: مرادیہ ہے کہ یہ چیزیں: نفرت کرتے ہیں ان سے فرشتے۔اور یہ کہ یہ چیزیں اضداد ہیں ان احوال کے جن میں فرشتے ہیں بیعنی پاکی اور بت پرستوں سے نفرت کرنا۔

### جنابت میں عضودهو کر، وضو کر کے سونے کی حکمت

حدیث ــــد عفرت عمر رضی الله عنه نے آنخضرت میں الله عنه کے آنخضرت میں جنابت میں جنابت میں جنابت میں جنابت میں آپ نے ان سے فر مایا کہ:'' وضوء کرواور اپناستر دھولو، پھر سوؤ' (متنق علیہ مشکوٰ قاصدیث ۲۵۳) (ستر پہلے دھوئے وضوء بعد میں کریے)

تشری جبنی کے لئے افضل ہے کہ نہا کر کھائے پیغے اور سوئے۔ اورا گرکسی ضرورت سے یا بے ضرورت نہانے
میں تا خیر کر ہے تو پھرستر دھولے، اور نماز والی وضوء کرلے، پھر کھائے پیغے یاسوئے۔ ورند کم از کم ستر اور ہاتھ منددھولے،
پھر کھائے یاسوئے۔ اس کے بعد فضیلت کا کوئی درجہ نہیں۔ اور اس کی وجہ بیہ کہ انسان کا کمال فرشتہ صفت بننا ہے۔ اور جنابت فرشتوں کے احوال کے منافی ہے۔ پس مؤمن کے لئے پندیدہ بات بیہ کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں،
جنابت کی حالت میں بے قید نہ ہوجائے۔ بلکہ خوب پاک ہو کر حاجات میں مشغول ہو۔ اور جب طہارت کہری کا موقعہ نہ ہوتو کم از کم طہارت مغری کونہ چھوڑے کہ دونوں ہی طہارت کبری کو جنابت کے لئے اور طہارت صغری کونہ چھوڑے کہ دونوں ہی طہارتیں ہیں، اگر چیشر بعت نے کسی حکمت سے طہارت کبری کو جنابت کے لئے اور طہارت صغری کو صدت کے لئے تجویز کیا ہے۔ اور ستر دھونے اور وضوء لغوی کر لینے سے بھی طمانیت

حاصل ہوتی ہے۔ آرام کی نیندآتی ہے اور پریشان خوابوں سے حفاظت ہوجاتی ہے۔

[٧] وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيمن تُصيبه الجنابةُ من اللبل: "توضأ واغسلُ ذَكرك، ثم نَمْ" أقول: لما كانت الجنابةُ منافيةُ لهيئات الملائكة، كان المرضى في حق المؤمن: أن لا يسترسِل في حوائجه من الوم والأكل مع الجنابة؛ وإذا تعذَّرت الطهارةُ الكبرى لا ينبغى أن يدع الطهارة الصغرى، لأن أمرهما واحد، غير أن الشارع وزَّعهما على الحدثين.

تر جمہ: (۲) اور نبی میالند کیلئے نے اس شخص کے بارے میں جس کو رات میں جنابت پہنچی ہے، ارشاد فر مایا کہ: ''وضوء کرواورا پٹا آلت دھولو، پھرسو جاؤ''

میں کہتا ہوں: جب جنابت فرشتوں کے احوال کے منافی تھی ، تو مؤمن کے حق میں پہندیدہ بات بیتھی کہ وہ بے قید نہ ہوجائے اپنی ضروریات میں یعنی سونے اور کھانے میں ، جنابت کے ساتھ ۔ اور جب طہارت کبری دشوار ہوقو مہیں مناسب ہے کہ طہارت و مغری کوچھوڑ وے۔ کیونکہ دونوں طہارتوں کا معاملہ ایک ہے۔ البتہ شارع نے دونوں کو تقسیم کیا ہے دوحد ثوں پر۔

**₩** 

☆

 $^{\diamond}$ 

پاپ خـــــ ۱۰

# تنيتم كابيان

مشروعیت کی وجہ: تماز اور بعض دیگر کاموں کے لئے وضو یا خسل لازم ہے۔ مگر بھی انسان ایسی جگہ ہوتا ہے، مثلاً سفر
میں ہوتا ہے، اور وہاں پانی میسر نہیں ہوتا، اور بھی آ دمی ایسی حالت میں یا ایسی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے کے خسل یا وضوء کرنا
عضہ معنر ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں حکمت خداوندی نے پانی عنیل یا وضو کے بدل تیم تجویز کیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی
بندوں کو استطاعت کے بقدر ہی احکام کا مکلف بناتے ہیں۔ قرآن کریم میں بیضا بطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہر نفس کو
اس بات کا حکم دیتے ہیں جس کی اس میں استطاعت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آئین نازل فر مایا ہے، اس
میں سنت البی بیر ہی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ہراس کام میں آسانی بیدا فرماتے ہیں جوان کی استطاعت میں نہیں ہوتا۔
میں سنت البی بیر ہی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ہراس کام میں آسانی بیدا فرماتے ہیں جوان کی استطاعت میں نہیں ہوتا۔
میل کیوں تجویز کیا؟ وین میں آسانی کرنے می مختلف صور تیں ہیں۔ ان میں سب سے بہتر صورت بیہ ہے کہ عبد دت
کا بدل تجویز کیا جائے ، تا کہ لوگوں کے دل مطمئن رہیں۔ اور ان کے دل کسی ایسی چیز کو یکدم ترک کردیے کی وجہ ہے،

جس کا انھوں نے غایت ورجہ الترام کررکھا ہے، پراگندہ نہ ہوجا کیں یعنی وضوء اور خسل کی پابندی کے ذریعہ ، القدتھ الی کے در بارک حاضری کا جواہتمام وہ کرتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ ہے اس حاضری کی عظمت وتقدس کا تصوران کے ذہوں پر چھایا ہوا ہے وہ مجروس نہ ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کوئی بیسو چنے گئے کہ پاکی کی شرط خواہ مخواہ تھی۔ علاوہ ازیں اگر اعذار کی صورت میں بلاغسل اور بلا وضوء نماز پڑھنے کی اجازمت دے دی جائے گی ، تو ان اتفاقات سے طبیعتیں ترک طہارت کی عادی بن جا کی گی اور عادت پراس طرح کا کوئی غلط اثر نہ پڑے۔

تیم اس امت کا امتیاز ہے: جب صورت حال یہ ہے جواو پر بیان کی گئ تواولاً تیم کافیصلہ خداوندی ملاُ اعلی میں نازل ہوا۔اور تیم کے طہارت ہونے کوایک وجود شہی (وجود سے مشابہ وجود) حاصل ہو گیا یعنی تیم بھی نفس الامر میں ایک طہارت قراریایا۔ پھروہاں سے ریحکم ہماری شریعت میں نازل ہوا۔

اور بیفیصلہ خداوندی ان چنداہم امور میں سے ہے جن کے ذریعی آنخضرت میناللہ بھیجیئے کی ملت کو ویگر ملتوں سے امتیاز حاصل ہوا ہے سیلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت میناللہ بھیجیئے نے فر مایا: ''ہم برتری دیئے گئے ہیں لوگوں پر تین چیزوں کے ذریعہ: (۱) ہماری مفیس فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں (۲) ہمارے لئے ساری زمین کو مسجد ( نماز کی جگہ ) بنایا گیا ہے (۲) اور مٹی کو جمارے لئے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، جبکہ ہم پانی نہ پائیس ''
(مفکلو ق حدیث ۵۲۲ مار التیم)

مٹی ہے تیم کیوں تجویز کیا گیا؟ بمٹی ہی ہے تیم تین وجوہ ہے تجویز کیا گیا ہے:

پہلی وجہ بمٹی سل الصول ہے۔ سمندر کے علاوہ ہر جگہ دستیاب ہے۔ بس اسکے ذرایعۃ تنگی رفع کرنازیادہ مناسب ہے۔
دوسری وجہ بمٹی بعض اور مواقع میں بھی پاکی کا ذرایعہ ہے۔ چنڑے کے موزے یا جوتے پر یا تلوار یا دھات کے برتن پرکوئی جسم دارتا پاکی لگ جائے ، تو پائی ہے دھونے کے بجائے مٹی ہے رکڑ کرصاف کرنے ہے بھی پاک حاصل ہوجاتی ہے۔ غرض مٹی بھی فی الجملہ طہارت کا سامان ہے ، اس لئے اس سے تیم تبویز کیا گیا ہے۔

تیسری وجہ: مٹی کو ہاتھ لگا کرمنہ پر پھیرنے میں تذلل و خاکساری ہے۔ یہ بھی چہرے کو خاک آلود کرنے کی طرح بے۔ یہ بھی چہرے کو خاک آلود کرنے کی طرح بے۔ یہ بھی چہرے کو خاک آلود کرنے کی طرح بے۔ یہ بی وہ درگذر کی درخواست کے مناسب ہے لیعنی عذر کی وجہ سے پانی سے طہارت حاصل نہ کرنا بھی ہماری ایک طرح کی کوتا ہی ہے۔ جس کی معافی کی ہم تیم کے ذرایعہ درخواست کرتے ہیں۔

عنسل اور وضوء کے تیم میں فرق کیوں نہیں؟ شریعت نے عنسل اور وضو کے تیم کے درمیان فرق نہیں کیا۔ دونوں کا تیم کیسال ہے۔اس کی دووجہیں ہیں:

ہم آ پہلی وجہ:اللہ تعالیٰ نے معروف تیم ہی ہیں بیر خاصیت رکھی ہے کہ وہ دونوں طرح کے حدثوں کا از الہ کرسکتا ہے۔ پس تیم آئی خاصیت ہے اثر انداز ہے۔الگ الگ طرح سے تیم کی حاجت نہیں۔اوریہ بات ہراس تھم میں مان لینی چاہئے جس کی وجہ سرسری نظر میں ذہن میں نہیں آتی۔ اوگوں کے دل ای سے مطمئن ہوں گے۔ موشگانی سے اور الجھن کھڑی ہوجائے گی۔ مثلاً سورہ فاتحہ ہر بہاری کے لئے شفا ہے۔ خواہ در دسر ہو، خواہ سانپ نے ڈسا ہو، سورہ فاتحہ سب کھڑی ہوجائے گا۔ مثلاً سورہ فاتحہ سے جھاڑا تھا، اور وہ شفایاب جگہ کام کرتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی القد عنہ نے ایک سانپ ڈے کوسورہ فاتحہ سے جھاڑا تھا، اور وہ شفایاب ہوگیا تھا۔ اب اگرکوئی اس کی وجہ بوجھے تو یہی جواب دینا چاہئے کہ فاتحہ بی خاصیت سے مؤثر ہے یعنی القد تع لی نے اس میں بیتا ٹیررکھی ہے کہ وہ ہر بیماری میں کام کرے۔ ای طرح تیم بھی اپنی خاصیت سے اثر انداز ہے۔ مقدار کااس میں لیا ظانیس کہ وضوے لئے ایسا تیم ہونا چاہئے ، اور خسل کے لئے ایسا۔

ووسری وجہ بخسل کا تیم کرنے کے لئے مٹی میں لوث لگانے میں ایک طرح کی پریشانی ہے۔ پس اس ہے جہت بالکلیہ رفع نہیں ہوسکتا۔ ایک تنگی کا علاج ہوگا تو دوسری تنگی سر پڑے گی۔ اس لئے غسل کا تیم بھی وضو کے تیم کی طرح تبحویز کیا گیا۔

سخت سردی بیاری کی طرت ب اگر سردی سخت بوداور شندے پانی سے نبانے میں بلاکت کا یا بیار ہوجائے کا اندیشہ ہودتو تیم اندیشہ ہودتو تیم جائز ہے۔ درمخار میں ہے: أو بسو دیھلك المحنب أو يموضه اھا وردليل حضرت عمرو بن الدنس رضی اللہ عنہ كا درج ذمل واقعہ ہے:

صدیث \_\_\_\_\_ غزوہ قات السلاسل میں، ایک نہایت سردرات میں حضرت عمروین العاص رضی اللہ عند کو جنابت الآتی ہوئی۔ آب میرلشکر تھے۔ آپ نے اٹد بیٹر محسوس کیا کہ اگر نہا کیں گے۔ جب نظر والی وضو کی اور تیم کر کے فیر کی نماز پڑھائی۔ جب لشکروا پس آیا تو لو گول نے آنحضرت سن اپنا کے شکن دھوئے، نماز والی وضو کی اور تیم کر کے فیر کی نماز پڑھائی۔ جب لشکروا پس آیا تو لو گول نے آنحضرت سن اپنا کیا۔ سے میہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے دریافت کیا۔ ''عمروہ تم نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھادی ؟!''افھوں نے عوش کیا: یارسول اللہ! میں نے اس وجہ سے نسل نہیں کیا کہ ججھے سردی سے ہلاکت کا اٹد بیٹر تھا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرمات ہیں۔ ﴿ وَ لَا تَقْعُلُوا الله الله کان بکم رَحْمُ ایا (رواوا بودا وَد، جامع الاصول ۱۵۷۸)

تیم سفر کے ساتھ خاص نہیں آیت تیم میں جوفر مایا گیاہے: ﴿ وَإِنْ کُنٹُ مَ مُوضَى أَوْ عَلَى مُنفو ﴾ الآیة (٣ ٢٥ ٥) اس میں سفر قیدِ احترازی نہیں ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم جائز ہے۔خواہ سفر جو یاحضر ۔ سفر تنفل یانی نہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم جائز ہے۔خواہ سفر جو یاحضر ۔ سفر تنفل یانی نہ پانی موجود نہ ہونے کی طرف خنفل یانی نہ پانی موجود نہ ہونے کی طرف خنفل ہوجا تا ہے۔اوروی آیت یاک میں مراد ہے۔

تیم میں پیرکیوں شامل نہیں؟ اگر چہ پیراعضائے مغسولہ میں سے ہیں۔گرتیم میں ان کونہیں لیا گیا، کیونکہ پاؤں میل کچیل کامل ہیں۔اور تکم اس چیز کا دیا جاتا ہے جوحاصل نہ ہو، تا کہ نے ممل کے ذریعینفس چوکنا ہو۔ چیرہ اور ہاتھ

- < (زَسَوْرَبَيَكُيْسَرُلِيَ

صاف ہوتے ہیں اس لئے ان پرمسح کرنے ہے نفس کوا حساس ہوگا کہ طہارت کی خاطر کوئی عمل کیا گیا۔ پیروں پرمسح کرتے ہے بیرقا نکرہ حاصل نہ ہوگاءاس لئے ان کو شارج کیا گیا۔

### ﴿ التيمم ﴾

لسما كان من سنة الله في شرائعه: أن يسهل عليهم كلَّ مالا يستطيعونه، وكان أحقُّ أنواع التيسير: أن يُسهَ ط ما فيه حرج إلى بدل، لتطمئن نفوسُهم، ولا تختلف الخواطرُ عليهم، بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرةٌ واحدةٌ، ولا يَأْلفُوا تركَ الطهارات: أسقطَ الوضوءَ والغسلَ في المرض والسفر إلى التيمم.

ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملا الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل وجود تَشْبِيْهِيِّ: أنه طهارة من الطهارات؛ وهذا القضاء أحدُ الأمور العظام التي تميَّزتُ بها المله المصطفويَّة من سائر الملل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " جُعِلت تربتُها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماءً"

#### أقول:

- [١] إنما خُصَّ الأرضُ لأنها لاتكاد تُفْقَدُ، فهي أحقُّ ما يُرفَع به الحرج.
- [٢] والأنها طَهور في بعض الأشياء، كالخُفّ والسَّيْفِ، بدلاً عن الغسل بالماء.
  - [٣] ولأن فيه تذللًا، بمنزلة تعفير الوجه في التراب، وهو يناسب طلب العفو.

وإنسا لم يُفَرَّقُ بين بدلِ الغُسل والوضوء، ولم يُشْرَع النمَرُّغُ: لأن من حق مالا يُعقل معناه بادى الرأى: أن يُجعل كالمؤثِّر بالخاصية، دون المقدارِ، فإنه هو الذي اطمأنت نفوسُهم به في هذا الباب، ولأن التمَرُّغُ فيه بعض الحرج، فلا يصلح رافعاً للحرح بالكلية.

وفي معنى المرض البردُ الضارُ، لحديث عَمرو بن العاص؛ والسفر ليس بقيد، إنما هو صورةً لعدم وجدان الماء، يتبادر إلى الذهن.

وإنما لم يُؤمر بمسح الرِّجل بالتراب: لأن الرِّجل محلُّ الأوساخ، وإنما يؤدر بما ليس حاصلاً، ليحصل به التنبُّهُ.

مرجمہ: جب قوانین خداوندی ہیں سنت ِ النبی ہیں تھا کہ آسانی کریں القد تعالیٰ لوگوں پر ہراس کام میں جس کی وہ طاقت ندر کھتے ہوں۔اور آسانی کرنے کی انواع میں سب سے زیادہ حقدار بیہ بات تھی کہ وہ ساقط کردیں اس کام کو —ھرنیئز مرکبائیٹ کے ۔ جس میں حرج ہے، جاتے ہوئے کسی بدل کی طرف، تا کہ لوگوں کے دل مطمئن ہوں۔اوران کے دل پراگندہ نہ ہوں۔ اس چیز کو یکدم رائیگاں کرنے سے جس کا انھوں نے غایت درجہ التزام کر رکھا تھا۔اورعادت بنالیں وہ ترک طہارت کی: پس ساقط کیا وضوءاور خسل کو، بھاری اور سفر میں، جاتے ہوئے تیم کی طرف۔

اور جب بھی وہ بات ایسی ، تو اُئر افیصلہ ملاَ اعلی میں تیم کووضوءاور شسل کی جگہ میں قائم کرنے کا۔اور وجود میں آیا ایک وجو دشیمی کہ تیم منجملہ کطبارات ایک طبارت ہے۔اور یہ فیصلہ اُن امور عظام میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے ملت محمد یہ دیگر ملتوں سے ممتاز ہوئی ہے۔اور وہ آنخضرت میان تھا گیا کا ارشاد ہے کہ '' زمین کی مٹی ہمارے لئے پاکی کا سامان بنائی گئی ہے، جب ہم یانی نہ یا تمیں''

میں کہتا ہوں: (۱) زمین کوبس اس لئے خاص کیا ہے کہ بیٹک وہ نہیں قریب ہے کہ مم کی جائے۔ پس وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی جس کے ذریعة نگی رفع کی جائے۔ (۲) اور اس لئے کہ وہ پا کی کا سامان ہے بعض چیز دل میں، جیسے چیز کے اموز ہاور تلوار، پانی سے دھونے کے بدل کے طور پر (بدلا کا تعلق طَھو دے ہے ) (۳) اور اس لئے کہ اس میں خاکساری ہے جیسے چیز ہے کوئی میں آلودہ کرنا۔ اور خاکساری درگذر کی درخواست کے مناسب ہے۔

ثم من اطریقه مناطریقه

## (روایات میں اختلاف اوران میں تطبیق)

تیم کا طریقنہ آنخضرت مینان بھیلے ہے مختلف مروی ہے۔ قولی روایت میں بھی اختلاف ہے اور فعل نبوی بھی مختلف النہ میں سے دیں تعلق مروی ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ محدثین کا طریقہ روبعمل آیا اس سے پہلے جمہور فقہاء کے نزویک طریقہ یہ تھا کہ طہارت کی نیت سے زمین پر ہاتھ مارے جائیں، اور پورے چبرے پر پھیرے جائیں۔ بال برابر جگہ بھی باتی نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارے جائیں، اور دونوں ہاتھوں پر کہنوں تک پھیرے جائیں، ذرا بھی جگہ باتی نہ رہے۔ یہی احناف اور شوافع کا مسلک ہے۔

اورا کثر محدثین کے نز دیک تیم کا طریقہ بیہ ہے کہ ایک مرتبہ ٹی پر ہاتھ مارے جائیں۔اوران کو پورے چہرے پر اور دونو ل بتھیلیوں پر ،او پر بینچے ، پہنچوں تک پھیرا جائے ۔محدثین کے نز دیک بیطریقهٔ مسنون ہے۔اور پہلے طریقہ پر تیم کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ یہی امام مالک اورا ہام احمد رحمبما اللہ کا مسلک ہے۔

ا حادیث: تیم کے طریقہ کے ہارے میں احادیث مختلف وار د ہوئی ہیں: بعض صحیح ہیں مگر صریح نہیں اور جو صریح ہیں وہ سے خہیں ۔ لیتنی جن کی سند سحیح ہے، وہ مسئلہ ہاب میں دوٹوک نہیں ۔ان میں تاویل کا اختال ہے۔اور جو صریح ہیں ان کی سند میں سیح نہیں۔

اور مسلم شریف کی روایت میں بیر ساری قولی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا: ''تمہارے لئے بس اتنا کرنا کافی تھا کہ تم اینے دونوں ہاتھ نے زمین پر مارتے ، پھران کو پھونک ویتے ، پھردونوں کواپنے چبرے پراورا پی ہتھیلیوں پر پچیسرتے''(شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مسلم شریف کی روایت کے الفاظ کیھے جیں)

د وسری حدیث \_\_\_\_جس کوجمہور نے لیاہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ آنخضرت

سُلْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَال وونُول المُقول كَ لِنَّهُ (رواه السطسراسي في السكبيسر، وفيه على من ظبيان، صعفه بحيى بن معين، فقال كداب خبيث و (ضعفه) جماعة اله مجمع الزوائدا ٢٦٢)

حدیث عمار کی تاویل : ندگورہ تطبیق محدثین کے طریقہ پرتو درست ہے، تگر جمہور فقہاء کے مذہب پر درست نہیں۔
ان کے نزدیک دومر تبد کی پر ہاتھ مار نا اور انہنوں تک سے کرنا ضروری ہے۔ ان دو ہا توں کے بغیر ان کے نزدیک بنیم درست نہیں۔ یہ حضرات حدیث عمار کا بید مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مقصووص ف بدیتانا تھا کے نسل کا تیم بھی ، بی ہے جو وضو کا ہے۔ یہ بیان کرنا مقصوو نہیں تھا کہ تیم کرنے والا کن اعضاء پر ہاتھ پھیر ہے اور تنی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے دوروں بیاتھ پھیر سے اور تنی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے۔ اور انعماہ جو حصر کی گیاہے ، و دھر اضافی ہے لینی خاک میں لوٹنے کی برنسبت حصر کرنا مقسود ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضر ہے مار رہنی القد عنہ کی تیم کے سلسلہ میں دوروا بیتیں ہیں۔ ایک اس وقت کا واقعہ ب

اس کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت ہمار رہنی القدعنہ کی تیم کے سلسلہ میں دوروا بیتیں ہیں۔ ایک اس وقت او واقعہ ب جب وضو کے لئے تیم کا تکم نازل ہوا تھا۔ اور اس وقت لوگوں نے مختلف تیم کیا تھا لیے۔ بیدوا قعد مقدم ہے۔ دوسری زیر بحث روایت ہے۔ اس موقعہ پر حضرت ہم ررضی الفدعنہ وضو کا تیم تو جائے تھے۔ مگر منسل کا تیم منبیں جائے تھے۔ چنا نچہ آپ نے نسل کے تیم کو وضو کے تیم پر قیاس کیا، اور زمین میں اوٹ اکائی اور سارے جسم پر من ہی ۔ آنخضرت بطن پیم نے ان کو بتا کی کا اس کی ضرورت نہیں تھی ہی ہی تھا، پھراشار و کیا اور بتایا کے شن کھی وہی تیم ہے، جو وضو کے نے ہے۔ عسل کے تیم میں سارے جسم پر من نہیں لگائی جاتی۔ آپ کا مقصود تیم کا طریقہ سکھلا نا نہیں تھا۔ صرف حوالہ دینا مقصود تھا۔ پس محد ثین کا اس روایت سے استعمال کا درست نہیں۔

شاہ صاحب کی رائے 'یہ ہے کے جمہور فقہا ، کے طریقے کے مطابق ہی تیم کرنا جاہئے۔ کیونکہ ای صورت میں یتدینا

ال رواه ابود اور مشلوة حديث ٢ ٣٠



ڈ مدداری سے عبدہ برآ ہوگا لینی بالا تفاق ہیم درست ہوجائے گا۔اور حدیث میں ہے. دغ مسایسویبلک إلى مسا لا پُر بِسُك یعنی کھنگ والی ہات چھوڑ و ،اور بے کھنگ بات اختیار کرو۔

دوسری حدیث: حضرت می روشی القدعنه کی ہے جوانیمی او پر گذر چکی ہے۔ ان روایات سے جنابت میں بھی تیم کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

فقد شافعی کے چند مسائل جومنصوص نہیں: شوافع کے نزد کیت ٹیم طہارت ضرور رہے ہے۔ طہارت کا مدنہیں ہے،
اس لئے ہوفن ٹماز کے لئے ٹیم کرناواجب ہے ایک ٹیم ہے وہ فرض نہیں پڑھ سکتے۔ نیز ٹماز کا وفت ہوئے کے بعد ٹیم ہوسکتا ہے۔ وفت آئے ہے کہ ہوئے ٹیم می زوست نہیں۔ ہوسکتا ہے۔ وفت آئے ہے کہ ہوئے ٹیم می رخصت نہیں۔ مولی ہے ہوا گا ہوا غلام یاکسی ٹوٹل کرنے کے ارادو ہے سفر کرنے والا ٹیم نہیں کرسکتا۔ شاوصا حب رحمہ المتدفر ماتے ہیں کہ یہ سب استنباطی مسائل ہیں۔ کسی صحیح حدیث ہیں ، ہیں نے ان کی صورت نہیں یائی۔

أما صفة التيمم: فهو أحدما اختلف فيه طريقا التلقّى عن النبى صلى الله عليه وسلم: فإن أكثر الفقهاء من التابعين وعيرهم - قبل أن تُمهّد طريقة المحدثين - على أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.

وأما الأحاديث. فأصحُها حديثُ عمّار:" إما كان يكفيك أن تضرب بيديُك الأرص، ثم تنفُخ فيهما، ثم تمسح بهما وجُهك وكفّيك" ورُوى من حديث ابن عمر:" التيمم ضربتان: صربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" وقد رُوى عملُ البي صلى الله عليه وسلم

والصحابة على الوجهين.

ووجهُ الجمع طاهر، يُرشد إليه لفظُ:" إنما يكفيك" فالأولُ أدنى التيمم، والثاني هو السنة؛ وعلى ذلك يمكن أن يُحمل اختلافُهم في التيمم.

ولا يبعد أن يكون تأويلُ فعله صلى الله عليه وسلم: أنه علّم عماراً أن المشروع في التيمم إيصالُ ما لَصِقَ باليدين بسبب الضربة، دون التمرغ، ولم يُرِدُ بيانَ قدر الممسوح من أعضاء المتيمم، ولا عدد الضربة؛ ولا يعد أن يكون قولُه لعمّار أيضًا محمولاً على هذا المعنى؛ وإنما معاه: الحصرُ بالنسبة إلى التمرغ.

وفي مثل هذه المسألة لاينبغي أن يأخذ الإنسانُ إلا بما يخرج به من العهدة يقينا.

وكان عمر وابنُ مسعود رضى الله عنهما لايريان التيمم عن الجنابة، وحملا الآية على اللمس، وأنه يَنقضُ الوضوء، لكن حديث عمرانَ وعَمَّار يشهدُ بخلاف ذلك.

ولم أجد في حديث صحيح تصريحا: بأنه يجب أن يُتَيَمَّمُ لكل فريضة، أو لا يجوز التيمم للآبق، ونحوه، وإنما ذلك من التخريحات.

ترجمہ: رہائیم کاطریقہ: تو وہ ان مسائل میں سے ایک ہے جس میں نبی سُلگاہ کے این اخذ کرنے کے دونوں طریقے مختف ہوئے میں (وین اخذ کرنے کے دونوں طریقوں کی تفصیل مبحث ہفتم ، باب سوم میں گذر چکی ہے ) پس میں تند مبحث ہفتم ، باب سوم میں گذر چکی ہے ) پس بیٹ تابعین وغیر و میں سے بیشتر فقہا ہے محدثین کاطریقہ ہموار کئے جانے ہے پہلے (تفصیل کے لئے ویجھیں تتر مبحث ہفتم ، باب سوم ) ۔۔۔ اس بات پر سے کہ تیم دومر تبد (زمین پر) ہاتھ مارنا ہے ایک مرتبہ چبرے کے لئے مارنا ، اورا یک مرتبہ کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے مارنا۔

اور رہی حدیثیں: پس ان بیس سی تھے ترین ممار کی حدیث ہے کہ: '' تیرے لئے ہس یہ بات کافی تھی کہ مارتا تو اپند دونوں ہاتھ زمین پر ، پھر ان میں پھونکتا ، پھر دونوں کو اپنے چیرے اور اپنی ہتھیلیوں پر پھیرتا'' اور ابن مرکم کی روایت میں مروی ہے کہ: '' تیم دومر تبدز مین پر ہاتھ مارنا ہے: ایک مرتبہ چبرے کے لئے اور ایک مرتبہ بہنوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے'' اور تحقیق روایت کیا گیا ہے نبی بیلنا ورصحابہ کا کمل دونوں ہی طرح ہے۔

اور تطبیق کی صورت واضح ہے۔ راونمائی کرتا ہے اس کی طرف حدیث کا لفظ:'' تیرے لئے بس بیہ بات کافی تھی'' پس اول ( یعنی پہلی حدیث میں جوطریقہ ہے وہ) تیم کا اوئی درجہ ہے۔ اور دُؤم بی سنت طریقہ ہے۔ اور اس پرمحمول کی جاسکتا ہے سی بہوتا بعین کا تیم میں اختلاف ( یعنی کوئی اونی درجہ پڑمل کرتا تھا اور کوئی سنت طریقہ پر )

اور بعید نبیں کہ ہونی مین فاقیام کے فعل ک (جوحدیث مماریس ہے) بیتاویل کہ آپ نے ممار کوسکھلایا ہے کہ تیم میں

مشروع (مقصود) اس چیز (گردوغبار) کو پہنچانا ہے جو ہاتھ کے ساتھ لگی ہے (زمین پر) ہاتھ مارنے کی وجہ ہے۔ زمین مشروع (مقصود نہیں ہے۔ اور نہیں ارادہ کیا آپ نے تیم کرنے والے کے اعضاء میں ہے مسوح کی مقدار کو بیان کرنے کا ، اور نہ ہاتھ مارنے کی تعداد کو بیان کرنے کا ۔ اور بعید نہیں کہ آپ کا مماز ہے ارشاد (جس کا مسلم شریف کی روایت میں ذکر ہے ) بھی اس بات پرمحمول ہو۔ اور اس کے معنی خاک میں لوٹے کی بنسبت حصر کرنا ہی ہیں۔

☆ ☆ ☆

# زخمى كاغسل اورتيتم كوجمع كرنا

صدیث - حضرت جابررضی القدعندے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں ہتے۔ ہم میں سے ایک شخص کو پھر لگا۔
جس ہے اس کا سرزخی ہوگیا۔ پھرا ہے نہا نے کی حاجت پیٹی آئی۔ اس نے ساتھیوں ہے مسئد بوچھا کہ میرے لئے تیم جائز ہے؟ انھوں نے کہا کہ ہمارے نزویک آپ کے لئے تیم جائز نہیں ایکونکہ آپ پائی کے استعال پر قادر ہیں۔
چنا نچہ وہ نہایا پس وہ مرگیا۔ جب ہم آنخضرت میں نہیں جائے ہیں واپس آئے تو یہ ما جرابیان کیا۔ آپ نے فرمایا: ''اُن
لوگوں نے اسے ماردیا، اللہ انہیں مارے! جب وہ مسئلہ نہیں جائے ہے تو انھوں نے بوچھا کیوں نہیں۔ مرض نادائی کی شفاتو بوچھنے ہی ہیں ہے۔ اس کے لئے بس یہ بات کافی تھی کہ وہ تیم کرتا اور اپنے زخم پرکوئی کیٹر ابا ندھ لیتا، پھراس پرسے کرتا، اور باتی تمام بدن دھوتا'' (رواہ ابوداؤ دحدیث ۲۳۳ مشکو ق صدیث ۵۳۱)۔

کے سے صدیت بالاتفاق ضعیف ہے۔ اس کی سندیں زیر بنٹری تی جزری ہے، جومضوط راوی ٹیس ہے۔ بیٹی نے بھی سفن کبری ا ۲۲۸ میں سے صدیت ڈیبر کی سند ہے روایت کی ہے۔ سنون کبری کے حاشیہ میں ابن الترکائی نے دیگر وجوہ ہے بھی اس کی تضعیف کی ہے۔ سے حدیث تیم اور باتی بدن کے دھوے کو جن کر لئے پر دلائت کرتی ہے۔ و قبال البیہ قبی: لایشت عن البی صلی الله علیه و صلم فی هذا الباب شیئ یعنی بناب السم سے علی الفصائب و العبائو الله موقات ۔ سے صدیت ابوداؤو ( تمبر ۳۳۵ ) اور ابن ماید نے حضرت ابن عباس ہے بھی روایت کی ہے۔ اور اس کی سند تھیک ہے، مگر وہ مختفر ہے، اس میں دھونے اور تیم کرے کا تذکرہ فیس ہے اا



تشری حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمبهما الله کے نزدیک اگر کسی عضو میں زخم یا بھوڑا ہو، اوراس پر بن بندھی جواوراس کو بنانے میں ہلاکت کا اندیشہ و یا زخم کھلا ہواوراس کو دھونے میں ہلاکت کا اندیشہ ہو، تو پی پر یا زخم پر سسی کرے اور ساتھ ہی تیم بھی کرے اور جو بدان ورست ہاس کو دھوئے۔

شاہ صاحب قدس مرہ اس حدیث کی ایک شرح کو ماتے میں کہ بیرصدیث درایت کے خلاف ندر ہے۔ فر ماتے میں کہاس حدیث میں دویا تیں میں '

پہلی بات بہتی جس طرح تمام بدن نے شمال کا بدل ہے ، ایک عُضو کے شمال کا بھی بدل ہے لین تیم جس طرح تمام بدن کی جنابت کو بھی دور کرتا ہے۔ کیونکہ تیم مؤثر بالخاصہ ہے لیعنی اللہ تعالیٰ نے تمام بدن کی جنابت کو دور کرتا ہے۔ کیونکہ تیم مؤثر بالخاصہ ہے لیعنی اللہ تعالیٰ نے تیم میں کل اور جز ، دونوں کی جنابت کو دور کرنے کی خاصیت رکھی ہے ، پس ندکورہ صورت میں جو تیم کیا گیا ہے وہ صرف زخمی عضو کی طہارت کے لئے ہے۔ اور باتی بدن کا دھونا اس کی طہارت کے لئے ہے۔ پس بدل اور مبدل منہ کو جن کرنا کا زمینیں آتا۔

دوسری بات ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال میہ کہ جب زخمی جگہ تیم ہے پاک جو گئی تواب اس پر سے کرنے کا تھم کیوں ہے؟ شاہ صاحب فرمات جیں کہ زخم پریا پئی پر سے کا تھم اس مصلحت سے ہے جس کا تذکرہ پہلے مسے علی انحقین کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اور وہ ہے کہ سے محض اس لئے ہے کہ اس جگہ کا دھونا یا درہ وہ سے منسل کا نمونہ ہے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل المشجوج: " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويُعصّب على جُرْجِه خِرْقَةُ، ثم يُمُسَح عليها ويغُسِل سائر جسده"

أقول: فيه: أن التيمم هو البدل عن العضو، كتمام البدن، لأنه كالشيئ المؤثر بالخاصية،

#### وفيه الأمرُ بالمسح، لما ذكرنا في المسح على الخفين.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مِنالِیڈیکٹے کا ارشاد (ترجمہاو پر گذر چکا) میں کہتا ہول: اس حدیث میں بیہ بات ہے کہتیم جس طرح تمام بدن کابدل ہے ای طرح ایک عضو کا بھی بدل ہے، اس کئے کہ تیم خاصیت ہے اثر انداز ہونے والی چیز کی طرح ہے اور اس حدیث میں مسمح کرنے کا تھم ہے، جس کی ہیموز ول پرمسح کے بیان میں گذر چکی ہے۔ حرمہ

## تیتم کامل طہارت ہے دل میں کچھ وسوسہ نہ لائے

حدیث - حفرت ابود رغفاری رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله بسان کینے نے مایا '' یا ک منی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگر چہوس سال تک پانی شہ طے۔ پس جب پانی پائے تو جا ہے کہ اس کوا ہے بدن پراگائے۔ پس میٹک ریہ (نہانا) بہتر ہے' (مفکلوة حدیث ۵۲)

تشری وی سال سے مراد کٹر ت ہے، مدد مراز بیں۔ اور حدیث کا مقصد تعنی کا درواز و بند کرنا ہے بینی جب تک یائی نہ طل وضوا ور نسل کے لئے تیم کرتا رہے۔ ول میں پچھ خیال اور وسوسہ نہ لائے۔ جتنی پاکی پانی سے ہوتی ہے اتن بی یا کی مٹی سے ہوتی ہے اتن بی یا کی مٹی سے ہوتی ہے اور کرنا ہے میں یا کی مٹی سے ہوتی ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے اور خصت شری کے بارے میں تھم البی کی مخالفت ہے۔

فائدہ:اس حدیث ہے بیتھی ثابت ہوا کہ ٹیم طہارت مطلقہ ہے۔خرون وفت ہے تیم باطل نہیں ہوتا۔اورایک تیم سے جتنے جا ہے فرض اورنفل پڑھ سکتا ہے (مظام حق )

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيّب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين" أقول: المقصود منه سدُّ باب التعمُّق، فإن مثلَه يتعمَّقُ فيه المتعمقون، ويخالفون حكم الله في الترخيص.

ترجمہ (۱) آنخضرت میں نیڈیم کاار شاو: (ترجمہ گذر چکا) میں کہتا ہوں: اس ارشادے مقصود تعقی (حدہ تجاوز کرنے ) کا دروازہ بند کرتا ہے۔ پس مین میں اس میں حدہ تجاوز کرنے ) کا دروازہ بند کرتا ہے۔ پس مین تکم البی کی باتیں: حدہ تجاوز کرتے ہیں اس میں حدہ تجاوز کرنے ، اوروہ رخصت شرعی کے بارے میں تکم البی کی مخالفت کرتے ہیں۔









### 

### قضائے حاجت کے آ داب

آ داب ادب کی جمع ہے۔ادب بسندیدہ باتوں کو اورشائستد کا مول کو کہتے ہیں۔مرقات میں ہے:استعمالُ ما پُخمدُ قولاً و فعلاً اورخلاء کے معنی ہیں خالی جگد۔مراد بیت الخلاء اورا شنج کی جگدہے۔

مظنوۃ شریف میں ای عنوان ہے باب ہے۔ اور اس میں بیالیس حدیثیں ذکر کی ہیں۔ شاہ صاحب نے ان میں ہے۔ تین حدیثوں شرح تو اس باب ہے۔ اور اس میں بیالیس حدیثوں کی ایک ساتھ شرح کی ہے۔ ہے تین حدیثوں کی ایک ساتھ شرح کی ہے۔ قضائے حاجت کے آواب کا تعلق سات باتوں میں سے کسی ایک بات ہے ہے:

مہلی بات: -- بیت اللّٰدی تعظیم - بعض احکام بیت اللّٰدی عظمت کے بیش نظر دیئے ہیں۔ورج ذیل حدیث ای سلسلہ کی ہے:

صدیث — حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت میل نظیم نے ارشاد فرمایا: ''جبتم قضائے حاجت کے لئے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف مند کرواور نہ پیٹے کرو، بلکہ (مدید کی جبت میں) مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو' (متنق علیہ) مسلم شریف کی روایت میں بیاضافہ ہے: حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عند فرماتے بیں: '' پھر جب ہم ملک شام پہنچ تو ہم نے وہاں ایسے بیت الخلاء پائے جوقبلہ رخ ہے ہوئے تھے، پس ہم ایک جانب مائل ہوجائے تھے اور استعفار کرتے تھے' — اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ استقبال واستد باری مما نعت بیت اللہ کی عظمت کی وجہ ہے۔ یہ حکمت شبت پہلو ہے۔

ایک دوسری حکمت: منفی پہلوت ہے کہ تضائے حاجت کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف مزکر ناتعظیم کے منافی ہے۔ اس لئے اس کی ممی نعت کی گئی ہے ۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ عبادت (نماز) کے وقت دل کواللہ کی عظمت کی طرف متوجہ رکھنا ضروری ہے۔ قلب غافل کی عبادت متبول نہیں۔ اور قبلی توجہ ایک مخفی امر ہے، اس لئے ضروری ہے کہ کسی واضح چیز کو ۔ جو تعظیم کی احتمالی جگہ ہوئیتی اس چیز سے تعظیم برست آ سکتی ہو ۔ قبلی توجہ کا قائم مقام بنیا جائے۔ گذشتہ شریعتوں میں ان عبادت گا ہوں میں چینچے کو لبی توجہ کا قائم مقام بنایا گیا تھا جواللہ کی بندگی کے لئے بنائی جاتی تھیں اور جو شعائر اللہ میں شار ہوتی تھیں اور جو اللہ کے دین کی خاص جگہ ہیں تھیں۔ چنا نچہ ان امتوں کے لئے عبادت گا ہوں سے علاوہ دوسری جگہ میں نماز اواکر ناجا کر نہیں تھا۔ ۔ اور ہماری شریعت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کہیں کہنے کو سے تعظیم کا علاوہ دوسری جگہ میں نماز اواکر ناجا کر نہیں تھا ۔ ۔ اور ہماری شریعت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کہیں کہنے کو سے تعظیم کا

مظنہ ہونے کی وجہ سے توجیبی کا قائم مقام بنایا گیا ہے۔ اس لئے اس امت کیلئے ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ عبادت (نماز) کے لئے مسجد شرط نہیں۔ اور بیاس ملت کا ایک اخیاز ہے جبیبا کہ حدیث میں گذرا۔ کیونکہ اس امت کو توجہ قبلی استقبال و تمبیرے حاصل ہوجاتی ہے۔

اور جب صورت حال ہے کو استقبال قبلہ: اللہ ک تعظیم کی طرف دل کے متوجہ و نے اور اللہ کے ذکر میں ول کے متوجہ صورت حال ہے۔ اور بی قائم مقام ہونا بایں وجہ تھا کہ قبلہ کی طرف رخ پھیرنا ایک ایسی حالت ہے جس سے اللہ کی یا د تازہ ہوتی ہے، تو آنخضرت میالینہ آئیا نے اس سے بیہ بات مستنبط کی کہ استقبال قبلہ کی حالت کو تعظیم کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے۔ اور خاص کرنے کی صورت رہتے ویز کی کہ جو حالت نماز کے بالکلیہ منافی ہے بیٹی قضائے حاجت اس حالت میں استقبال قبلہ کی قطعاً اجازت نے دی جائے۔

اس صدیث کا دوسری دوصدیثوں ہے تعارض ،اوراس کاحل:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما کی متفق علیہ روایت ہے کہ انھوں نے آنخضرت سائنگی آغ کو قبلہ کی طرف پیٹے کر کے اور شام کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے ویکھا (مشکوۃ حدیث ۳۲۵) اور ترفدی شریف (۲۰۰۰) ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انھوں نے آنخضرت سُلانگی آغ کی ووفات ہے ایک سال پہلے کعبہ کی طرف منہ کرکے پیشاب کرتے ویکھا۔ ان حدیثوں میں اور حضرت ابوابوب انساری رضی اللہ عنہ کی فدکورہ حدیث میں تعارض کرکے پیشاب کرتے ویکھا۔ ان حدیثوں میں اور حضرت ابوابوب انساری رضی اللہ عنہ کی فدکورہ حدیث میں تعارض ہے۔ دفع تعارض کے لئے مختلف طریقے افتیار کئے گئے ہیں۔ شاہ صاحب ان میں ہے دوطریقے بیان فرماتے ہیں:

ہم اور اباحث (جواز) عمارت میں ہے۔ یعنی وہاں ہے جہاں قضائے حاجت کرنے والے کے سامنے کوئی آٹر ہو۔ حضرت ابن عمر نے بی قبلی دی ہے، (مشکوۃ حدیث میں ہے۔ جہاں صاحت کرنے والے کے سامنے کوئی آٹر ہو۔ حضرت ابن عمر نے بی قبلیتی دی ہے، (مشکوۃ حدیث سے جہاں قضائے حاجت کرنے والے کے سامنے کوئی آٹر ہو۔ حضرت ابن عمر نے بی قبلیتی دی ہے، (مشکوۃ حدیث سے جہاں قضائے حاجت کرنے والے کے سامنے کوئی آٹر ہو۔ حضرت ابن عمر نے بی قبلیتی دی ہے، (مشکوۃ حدیث سے)

دوسراطریقد: --- بیے کہ ممانعت کو کراہت تنزیبی (خلاف اولی) پرمحمول کیا جائے اوراباحت فی نفسہ ہو۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزویک بیطریقہ بہتر ہے۔

فا کدہ: احناف کے نزویک اصل حضرت ابوابوب کی حدیث ہے۔ اوراُس حدیث بیں جومسلم شریف کی روایت میں اضافہ ہے، وہ اس بات کی صرح ولیل ہے کہ مما نعت ممارت میں بھی ہے اور جواز کی روایات آنخضرت میں بیائی کی خصوصیت پرمجمول ہیں۔ یا اُن کی کوئی اور مناسب تاویل کی جائے گی۔

دومری بات: -خوب صفائی کرتا -- اس مقصد حدوظم دیئے ہیں:

پہلا تھکم: تین پھروں ہے کم ہے استنجانہ کیا جائے۔اور تین پھروں ہے مراد تین مرتبہ کل استنجاء کو پونچھنا ہے۔

ا اُر چایک بڑا پھرلیکرتین الگ الگ حصوں ہے ہو تخجے۔اورتین کا عدداس لئے ہے کہ عام طور پر تین بارے کم ہو نجینے ہے کے صاف نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ جب ہے گئی بڑے استنجاء کے لئے جائے توا ہے ساتھ تین پھر لے جائے ، جن سے صفائی حاصل کرے فاملیا فیحزی عند: پس تین پھراس لئے کافی ہوجا کیل گر (مفکوة حدیث ۳۲۹) فا محدود اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تنایت واجب نہیں ،انقا ،واجب ہے۔اگر دومیں انقاء ہوجائے تو وہ بھی کافی بیں۔اوراگرانقاء تین میں بھی شہرتو تواور پھر لیئے ضروری ہیں۔

د دسراتھم: پقراور پانی دونوں استعال کرنامستحب ہے۔ آنخضرت مِنالہ مائیم پانی بھی استعال فرماتے ہے (مشکوۃ حدیث ۳۲۱ء۳۳ دو۳۴)اورسورۃ التوبہ آیت ۱۰۹ میں اہل قباء کی اسی بنیاد پر تحریف کی گئی ہے کہ وہ پانی ہے بھی استنجاء کرتے شمے (مشکوۃ حدیث ۳۱۹)

فا کدہ:اگردونوں میں سے ایک استعمال کرے تو صرف پانی کا استعمال اولی ہے، کیونکہ اس سے صفائی پھر کی بہنست زیادہ ہوتی ہے۔اورصرف ڈھیلول کا استعمال بھی درست ہے، جبکہ صفائی :وجائے بعنی اس کے بعد نماز درست ہے۔ تیسری بات: — ضرررسال چیز وال سے بچنا — خواہ دو دوسرول کے لئے تشرررسال ہوں یا خود کے لئے۔ اس مقصد سے درج ڈیل احکام دیتے ہیں

اس طرح ان جگہوں میں قضائے حاجت کرنے ہے بچنا ضروری ہے جوخوداس کوضرر پہنچا سکتی ہیں۔جیسے بل میں بیٹنا ب کرنا۔ کیونکہ ہوسکتا ہے وہ ساتھ کا یا سی اور زبر ہے بیڑے ہ مکن ہو۔اس میں پیٹنا ب کرنے ہے وہ نظے کا

- ﴿ اُوسَوْرَ بِهَالْمِثَالِ ﴾

ادراید اینجائے گا۔

چونگی بات: — اچھی عادتیں اپنانا — اس مقصد کے بیش نظر در ن ڈیل احکامات دیئے ہیں: (۱) دائیں ہاتھ میں ڈھیلا لے کراس ہے کل نہ یو تخصے (۲) دائیں ہاتھ ہے اپنے بیبیٹا ب کے عضو کونہ پکڑے (۳) لید گو برے استنجاء نہ کرے (۳) اور پیھرے استنجاء کرنے میں طاق عدد کا خیال رکھے۔

توٹ: عرب کی سرزمین میں مٹی کا ڈھیلا کم یاب ہے۔ وہاں کی مٹی میں سنگریزے ملے ہوئے ہیں۔اس لئے ڈھیلا تھر بھراج تا ہے۔اس لئے احادیث میں حجو کا تذکرہ آیا ہے، معدد کا ذکر نبیس کیا گیا۔ بھم دونوں کا ایک ہے۔ یا نچویں یات: ۔۔ بردے کا اہتمام کرنا ۔۔ اس مقصدے درج ذیل احکام دیئے ہیں:

(۱) اورا پنا کپڑا ای وقت اٹھائے جب زین سے قریب ہوجائے تا کہ دور ہے کسی کی اس کے متر پر نظر نہ پڑے (۲) اورا پنا کپڑا ای وقت اٹھائے جب زین سے قریب ہوجائے تا کہ دور ہے کسی کی اس کے متر پر نظر نہ پڑے (۳) کسی آڑ میں استنجاء کے لئے بیٹے جس سے اس کا پنچ کا بدن چھپ جائے ، جیسے تھجوروں کا حجنڈیا جھاڑی وغیرہ اوراگر ایسی کوئی جگہ نہ ہوتوریت جمع کر کے ڈھیری بنالے اوراس کی طرف پشت کر کے جیٹھے۔ کیونکہ شیطان انسانوں کی شرمگاہ سے کھلواڑ کرتا ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے کہ وہ اس کا ستر دیکھیں۔ اور شیطان میر کت اس لئے کرتا ہے کہ اس کے کہاں کا مزاج فاسد ہے ، سوچ کا سدے اور حرکتیں ناشائے میں۔ اس کی تخلیق ہی ایسی ہوئی ہے۔

چھٹی بات: — بدن اور کپڑوں کونجاست ہے بچانا — مخالف ہوا میں اور بخت جگہ میں بیشا بنہیں کرنا چاہئے۔اس سے چھینئیں بدن اور کپڑوں پر پڑھتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی چیشاب کرنا چاہے تؤٹرم جگہ تلاش کرے (مفکلو قاحدیث ۳۲۵)

ساتویں بات: — وساوس سے بچنا — اس مقصد ہے شسل خانہ میں چیشا ب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اوراس کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ زیاد ور وساوس اس سے پیدا ہوتے ہیں (مشکوۃ صدیث ۲۵۳)

#### ﴿ آداب الخلاء ﴾

هي ترجع إلى معان:

منها : تعطيمُ القبَّلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أُتَيْتُمُ الغائطُ فلا تستقبِلوا القبلة، ولاتَسْتَذْبِرُوْهَا".

وفيه حكمة أخرى: وهي أنه لما كان توجُّهُ القلب إلى تعظيم الله أمرًا خفياً، لم يكن بدُّ من إقامة مظلّة ظاهرةٍ مقامَه؛ وكان الشرائع المتقدِّمةُ تجعل تلك المطنة الحلولُ بالصوامع المبنيَّةِ لله تعالى، التي صارت من شعائر الله ودينه، وجعلت شريعتنا المظنة استقبال القبلة والتكبير، فلما جعل الله تعالى استقبال القبلة قائما مقام توجُّهِ القلب إلى تعظيم الله، وجمع الخاطر في ذكر الله، وكان سبب إقامته أن هذه الهيئة تُذكّرُ الله؛ استنبط النبيُّ صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم أنه يجب أن يُحعل هيئة الاستقبال مختصة بالتعظيم؛ وذلك بأن لايستعمل في الهيئة المماينة للصلاة كل المباينة.

ورُوْى استقبالُه واستندبارُه، فَجُمع بتنزيل التحريم على الصحراء، والإباحة على البنيان، وجُمع به مل النهي على الكراهية، وهو الأظهر.

ومنها: تـحـقيق معنى التـظيف، فورد الـهي عن الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار، أي ثلاث مَسحاتٍ، لأنها لاتُنْقي غالباً، واستحبابُ الجمع بين الحجر والماء.

ومنها: الاحتراز عما يضر الناس، كالتخلى في ظل الناس، وطريقهم، ومتحدَّثهم، والماء الدائم، والاستنجاء بالعطم، لأنه طعام الجن، وكذا سائرٍ ما يُنتفع به. وأفهم قولُه صلى الله عليه وسلم:" اتَّقُوْا اللاعِنيْنِ" أن الحكمة الاحترار عن لعنهم، وتأذيهم، أوما يضر بنفسه، كالبول في الجُحر، فإنه قد يكون مأوى حيةٍ، أو مثلِها، فيخرج، ويؤذى.

ومنها : اختيار محاسس العادات، فلا يتمسّحُ بيمينه، ولايأخذ ذَكره بيمينه، ولا يستنجى برجيع، ويوتر في الاستجمار.

و منها: رعاية السّتر، فينبغى أن يبعُد لنلا يُسمى منه صوت، أو يُشَمَّ منه ريح، أو يُرى منه عورة، ولا يَرْفع ثوبه حتى يَدْنُو من الأرض، ويستر بمثل حائِشِ نخل، مما يُوارى أسافلَ بدمه، فحمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رَّمْلِ فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم، وذلك: لأن الشيطان جُل على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة.

ومنها: الاحتراز من أن يُصيب بدنه أو ثوبه نجاسة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أراد أحدكم أن يبول فَلْيَرْ تَذْ لبوله"

ومنها : إزالة الوسواس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" فلايبولن أحدكم في مُسْتَحَمّه، فإن عامَّةَ الوسواس منه"

ترجمه: قضائے حاجت کے آواب: یہ آواب چند باتوں کی طرف لوٹے ہیں:



ان میں سے: قبلہ کی تعظیم ہے۔اوروہ آنخضرت شِلائنگیام کاارشاد ہے کہ:'' جب آؤتم نشینی جگہ میں تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرواور نہاس کی طرف چیچھ کرؤ'

اوراس میں ایک حکمت اور ہے: اور وہ ہے کہ جب دل کا تعظیم اللی کی طرف متوجہ ہونا ایک پوشیدہ امر تھا، تو چارہ نہیں تھا توجہ کی جگہ میں کی مطفۃ طاہرہ کو قائم کرنے ہے۔ اور سابقۃ شریعتیں بناتی تھیں یہ مطفۃ (احتالی جگہ) اُن گرجوں میں نازل ہونے کو جواللہ کے لئے بنائے گئے تھے، جواللہ اوراس کے دین کے شعار میں ہے ہوگئے تھے۔ اور ہماری شریعت نے مطفۃ بنایا ہے قبلہ کی طرف رخ کرنے کو اور تجمیر کو پس جب اللہ تعالیٰ نے استقبالی قبلہ کو قائم مقام بنائے کا سبب یہ بات بنایا اللہ کی تعظیم کی طرف دل کے متوجہ ہوئے کا اور یا دالہی میں دل کو لگانے کا ۔ اور اس قائم مقام بنائے کا سبب یہ بات مقیل کی مضروری ہے استقبال کی مضروری ہے استقبال کی حضروری ہے استقبال کی عالت کو تعظیم کے ساتھ کو تھے میں جو نماز کی ہیئت میں جو نماز کی ہیں جو بالکل میائن ہے۔

اور دیکھا گیا آپ کارخ کرنااور پیٹے پھیرنا: پس جمع کیا گیاتح یم کوا تارنے کے ذریعہ جنگل پر ،اوراہا حت کوممارت پر۔اور جمع کیا گیاممانعت کوا تارنے کے ذریعہ کراہیت پر۔اوروہ زیادہ ظاہر ہے۔

اوران میں سے:صفائی کے معنی کو ثابت کرنا ہے۔ پس وار دہوئی ممانعت تین پھروں سے کم سے استنجاء کرنے گی۔ یعنی تین مرتبہ پونچھنا، اس لئے کہ وہ (تین مرتبہ سے کم پونچھنا) عام طور پر صاف نبیں کرتا۔اور (وار دہوا) پھراور پانی کے درمیان جمع کرنے کا استخباب۔

اوران میں سے: ان چیزوں سے بچناہے جولوگوں کو ضرر پہنچاتی ہیں: جیےلوگوں کے ساہے میں اوران کی راہ میں اوران کی ہا تیں کرنے کی جگہ میں اور رُکے ہوئے پانی میں استنجاء کرنا۔ اور (بچناہے) ہڈی سے استنجاء کرنے سے۔ اس لئے کہ وہ جنات کی خوارک ہے۔ اور ای طرح (بچناہے) اُن تمام چیزوں سے جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور آئے کہ وہ جنات کی خوارک ہے۔ اور ای طرح (بچناہے) اُن تمام چیزوں سے جن سے جایا ہے کہ حکمت بچنا ہے لوگوں کی آئے ضرت میلی آئیم کا ارشاد کہ: '' بچوتم وہ بھٹار نے والی چیزوں سے 'اس نے سمجھایا ہے کہ حکمت بچنا ہے لوگوں کی بھٹاب بھٹار سے اور ان کی ایڈارسائی سے۔ یا بچنا ہے ان چیزوں سے جوخود کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جیسے سوراخ میں بپیٹاب کرنا۔ پس بیٹک سوارخ میں ہوتا ہے کی سانپ کا یاس کے مانند کا ٹھکانہ ، پس نظے وہ اور ایڈ ایبنی ہے۔

اوران میں سے: اچھی عادات کواختیار کرنا ہے۔ پس نہ پو تخھے وہ اپنے دائمیں ہاتھ ہے۔اور نہ پکڑے وہ اپنے پیشاب کےعضوکو دائمیں ہاتھ سے اور نہ استنجاء کرے وہ لید گو ہر سے اور طاق کرے وہ پھر کے طلب کرنے کو۔

اوران میں سے: پردے کا اہتمام کرتا ہے۔ پس مناسب یہ ہے کہ دور چلا جائے۔ پس ندی جائے اس کی آوازیا نہ سونگھی جائے اس کی بد ہویا نہ دیکھا جائے اس کا ستر۔اور نہاٹھائے وہ اپنے کپڑے کوتا آئکہ زمین سے قریب ہوجائے۔ اور پردہ کرے وہ تھجورول کے درختوں کے جھنڈ کے مانند ہے،ان چیزوں ہے جو چھپائے اس کے بدن کے نیچ ک حصد کو۔ پس جونہ پائے گراس کی طرف پشت کرے۔ حصد کو۔ پس جونہ پائے گراس کی طرف پشت کرے۔ پس جینک شیطان کھیلتا ہے انسانوں کی جیٹنے کی جگہ ہے۔اوروہ ہات اس لئے ہے کہ شیطان کھیلتا ہے انسانوں کی جیٹنے کی جگہ ہے۔اوروہ ہات اس لئے ہے کہ شیطان بیدا کیا گیا ہے فاسد سوئی پر اور بری حرکتوں پر۔

اوران میں سے: اس بات ہے بچنا ہے کہ اس کے بدن یا اس کے کپڑوں کو پچھاپا کی پہنچے۔ اور وہ آنخضرت میں سے بھٹا ہے کہ اس کے بدن یا اس کے کپڑوں کو پچھاپا کی پہنچے۔ اور وہ آنخضرت میں سے کوئی بیشا ہے کہ از جب تم میں سے کوئی بیشا ہے کہ نے کہ ارادہ کرنے کے سئے کہ وہ اپنے بیشا ہے کہ اس کے کہ تال شرکے ۔ کے کہ کوئی نرم جگہ تلاش کرے''

اوران میں ہے: وسوسوں کو دور کرنا ہے اور وہ آنخضرت میٹالکٹیکیٹم کا ارشاد ہے.'' پس ہرگز بییٹنا ب نہ کرے تم میں ہے کوئی اپنے نہانے کی جگہ میں ، کیونکہ زیادہ تر وسوے اس سے بیدا ہوتے ہیں''

لغائت: الغائط: پست زمین، پائخانه کرنے کی جگه دُوئی مجبول ہے دای کا لا تُسلقی: ألقی الشیئ: نظفه: صاف کرنا مُنت حدّث القوه: قوم کی باتیں کرنے کی جگه المحائیش: النّا لحل الملتف المحتمع (نهایه) مجبوروں کا جھنڈ الرتساد ارتساد الشیئ : طلب کرنا۔ مادہ: دَوْد السّسحة: پائی ہے سل کرنا مشت خشہ علی شائد۔

\*

☆

\*

## کھڑے ہوکر بیشاب کرنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حفرت مرضی اللہ عند فرماتے میں کہ آنخضرت صلاتہ کی فرے بھے کھڑے ہوکر ببیثا ب کرتے ویکھا تو ارشا دفر مایا کہ:'' کھڑے ہوکر ببیثا ب مت کرو'' جنانچہ میں نے پھر بھی کھڑے ہوکر ببیثا بنہیں کیا (رواہ التر مذی وابن الجہ بمشکلو قاحدیث ۳۱۳)

تشری کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کوتین وجوہ سے ناپسند کیا گیا ہے:(۱)اس سے بدن اور کیڑون پر جھیہ نسلی سرپڑ سکتی ہیں(۲) پیطریقہ متانت اور وقار کے خلاف ہے اوراجھی عادات کے منافی ہے(۳)اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتَبُلْ قائما"

أقول: إنما كره البول قائما لأنه يُصيِّبُهُ الرَّشاشُ، ولأنه ينافي الوقار ومحاسِن العادات، وهو مَظنَّةُ انكشاف العورة.

- ﴿ زُمِّتُوْرُ بِبَالْسُرِ ﴾

مرجمہ (۱) اور آنخضرت میلانگینم کا ارشاو: 'نہ بیشاب کرتو کھڑے ہوکر' میں کہتا ہوں: آپ نے کھڑے ہوکر بیشاب کرنے کونا پسند کیا،اس لئے کہ شان یہ ہے کہ اس پر چھیسنیں پڑیں گی اور اس لئے کہ وہ متانت اور اچھی عادات کے منافی ہے۔اور وہ ستر کھلنے کی اختمالی جگہ ہے۔

 $\triangle$ 

## بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعا کیں اوران کی حکمت

حدیث ۔۔۔۔زید بن ارقم رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ سِللہ مُلِیْ ارشاد فر مایا: '' بیشک یہ بہت الخام شیاطین کے اور سے اور مایا: '' بیشک یہ بہت الخام شیاطین کے اور سے بین جب تم بیس سے کوئی بہت الخلاء جائے تو جائے کہ کے بناہ جا بتا ہوں میں اللہ کی ذکر وموَ نث شیاطین ہے'' (رواہ ابود اور دابن ماجہ مشکلوۃ حدیث ۳۵۷)

صدیث - حضرت عائشہ رضی القدعنہا ہے مروی ہے کہ جب نبی کریم میانی مینٹر بیت الخلاء ہے باہرتشریف لاتے تنص تو کہتے تنصے: خدایا! معاف قرما! (مشکوة حدیث ۳۵۹)

تشری جمنی علیه روایت میں بروایت حضرت انس رضی الله عند نبیت النا ، میں جانے کی وعاکے بیا خاظ مروی بین الله عند الله عند الله عند وقت بید عند برد صنامت ب ب بین الله عند وقت بید عند برد صنامت ب ب بین الله میں داخل ہوت وقت بید عند برد صنامت ب ب کیونک پائٹا نہ میں شاطین جمع رہتے ہیں۔ ان کو نہ پاکی بیند ہے۔ اور وو منتظر رہتے ہیں کہ کوئی آئے تو اس کوستا میں۔ کیونک و بال وہ ستر کھول کر ہیں تہ اور اللہ کا ذکر نہیں کرسکتا۔

اور جب بیت الخلاء سے باہر آئے تو کہ: غفر امل : خدایا! آپ سے معافی طب کرتا: وں معافی طلب کرنے کی وجہ رہے کہ آدمی جب تک پانخانہ میں رہتا ہے ، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے ، اند ہم وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا جائے۔ گرمجوری میں جو ذکر چشتا ہے وہ بھی آدمی کی کوتا بی ب نیز بیت الله ، میں شیاطین سے اختلاط ہوتا ہے ۔ اور یہ بھی مؤمن کے حق میں بری بات ہے ۔ مؤمن کو یہ محمو یا گیا ہے کہ بچول کا منابھی ہے (النوب آیت 11) اور طالموں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ نہ بینے (النوب آیت 14) پس ان ، ووں وہ بیوں پر اللہ تعالی سے معافی طلب کی جاتی ہے۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وكان إذاخرج من الخلاء ، قال: غُفْر انك"

أقول: يستحب أن يقول عند الدخول: اللهم إنى أعوذ بك من الخُبْثِ والخَبائِثِ، لأن الحشوش محتضرة، يحضرها الشياطين، لأنهم يُحبُّون النجاسة، وعند الخروج: غفرانك، لأنه وقتُ تركِ ذكر الله، ومخالطة الشياطين.

ترجمه: (۲) آنخفرت مینالیمینیم کارشادالخ (ترجمه گذر چکا شاه صاحب نے دوحدیثوں کوجمع کیا ہے)
میں کہتا ہوں: مستحب سے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت کے: ''البی! میں ذکر ومؤنث شیاطین ہے آپ کی پناه
چاہتا ہوں' اس لئے کہ بیت الخلاء اُقّ بیں جمع ہوتے ہیں ان میں شیاطین ۔ اس لئے کہوہ پیند کرتے ہیں نا پا کی کو۔
اور جب باہر نظر تو کیے: '' خدایا! معاف فر بایا' اس لئے کہوہ اللہ کاذکر چھوڑ نے کا اور شیاطین ہے اختلاط کا وقت ہے۔
افر جب باہر نظر تو کیے: '' خدایا! معاف فر بایا' اس لئے کہوہ اللہ کاذکر چھوڑ نے کا اور شیاطین ہے اختلاط کا وقت ہے۔
لفخات: المحد ش (بتائیت الاول) باغ ، مجمور کا جھنڈ، پائخان، جمع محش نوش المحنف الاول) باغ ، مجمور کا جھنڈ، پائخان، جمع محش نوش المحب ناف المحب ناف المحب ناف المحب ناف المحب ناف المحب ناف المحب نے کہ گذرہ آدمی ، مراد نذکر شیاطین المحب ناف المحب نے خوانا ناف است لا غفر اناف .
خبیدہ کی: گندی عورت ، مرادم تو نش جن خفر اناف : مفعول مطلق ہے تعلی محد وق کا ای است ل غفر اناف .

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### بیشاب سے نہ بچنااور آپس میں بگاڑ پھیلا ناعذاب قبر کا سبب ہے

حدیث مصرحت این عبی سرطن الله عنها ہے مروی ہے کہ آنخضرت بسائی میڈوں کے پاس ہے گذرہ ، سرفر مایا کہ: ''میدونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔اور کسی بڑی بات کی وجہ سے مذاب بور ہا'' (جس سے بچنا مشکل ہو) اورا یک روایت میں ہے کہ' کیوں نہیں!ان کوا یک علین بات کی وجہ سے مذاب بور ہا ہے' بیعنی آخرت کے وبال کے اعتبار سے وہ بات تکمین ہے کہ' کیوں نہیں! ان کوا یک تکمین بات کی وجہ سے مذاب بور ہا ہے' بیعنی آخرت کے وبال کے اعتبار سے وہ بات تکمین ہے۔ رہاان میں سے ایک تو وہ بیشاب سے نہیں بچتی تھا۔اور رہا دوسرا تو وہ چغلیال کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ترش نے لئے۔ پس اس کو آجھوں آ دھ چیے اس پھر ہم قبر پر ایک ایک گاڑی۔ صحابہ نے دریا فت کیا: اے انتہار کے عذاب میں تخفیف ہو۔ جب تک میہ کشک نہ ہوں' (متفق مذیہ مشئو ق صدید میں کیا: اے انتہار منتق مذیہ مشئو ق صدید ہوں۔

تشريح: ال حديث من ١٩٠ تنس يون و كن بين

- ﴿ الْوَسُومَ لِيَكَلْفِيكُونَ ﴾

کہلی بات: بیشاب کرنے کے بعد استبرا ، (با کی طلب کرنا) واجب ہے۔ اور استبرا ، کا طریقہ یہ ہے کہ بیشاب سے فارغ جو کر تفہرارہ ، اور عشو کو جھاڑے۔ یہ ان تک کی ظن غالب جو جائے کہ نالی میں بیشاب بالکل باقی نہیں رہا۔

فا مُدہ: غیر مقلدین کہتے ہیں کہ وَ جیلے ہے بیشاب خشک کرنا آنحضرت سابقہ بین ہے تا ہت نہیں۔ پس بیشاب کے بعد وَ حیا نہیں لینا چ ہے ۔ ان کا یہ خیال سے نہیں۔ جس کا مزائ قوئی ہو، اور قطرہ نہ آئے کا یقین ہو، اس کو تو بانی کا فی بعد وَ حیا نہیں گار ہا تا ہو جہ سے اگر جس کا مثانہ کمزور ہواور اس کو دیر تک قطرہ آتا رہتا ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے، وہ اگر دھیل نہیں لیگا تو گاتو میرائی کی ٹماز باطل ہوگی۔

اور شاید بید بات آنخضرت مین تنظیم سال کئی ثابت نبیس که آپ کا مزائ تو ی تفار آپ کواس کی حاجت ندشی را مراخ بی در بیت این کی مرجب آپ نے طب رت کی تاکید کی ہے۔ اور پیشا ب سے ند بیخ پر دعید سائی ہے تو طب رت حاصل کرنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عمر رضی املہ عن سے ڈھیلا لینا ثابت ہے اور صی بی کا ، خاص طور پر خافا کے راشدین کا ، فعل ججت ہے۔ اور وہ روایت مصنف این ابی شیب میں ہے۔ اور شور صد حب نے از الته اخفا میں لکھا ہے کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ (یہ یورافا کمرہ مظام برق سے مستفاد ہے۔ و کھنے الاس اللہ قدیم)

دوسری بات . نجاست کے ساتھ اختلا طاور آپس میں بگاڑید اکرنے والے کام مذاب قیر کو اجب کرتے ہیں۔
فاکد ہ: اور کھجور کی ٹبنی چیر کر ہر قبر پراس لئے کاڑی تھی کہ آپ نے ان قبر والوں کے لئے سفارش کی تھی۔ جو موقت طور پر مذاب میں تخفیف کی قبول ہوئی تھی۔ ہمیش کے لئے نیزاب موقوف کرنے کی یا ہمیش نے لئے مذاب میں تخفیف کرنے کی قبول ہوئی تھی مسلم شرایف کے آخر میں بیان حدیث حابو المطویل (۱۹ سے ۱۹ سے ۱۰ میں اسلم کرنے کی قبول ہوئی تھی مسلم شرایف کے آخر میں بیان حدیث حابو المطویل (۱۹ سے ۱۹ سے ۱۰ میں اسلم کرنے کی قبول نہیں ہوئی تھی دوقبروں کے پاس سے گذرا ، جن کو مذاب : ور با تقال میں نے اپنی سفارش سے پہند کیا کہ ان دونوں کے لئے عذاب میں تخفیف کی جائے جب تک شہنیاں تر رہیں 'پس جب آپ نے خور شہنیاں گاڑ نے کیا جہ بیان فر مادی ہے تو اب قبر پرگل پاٹی کرنے والوں کی بیان کی ہوئی وج کے لئے کیا وجہ جواز باقی رہتا ہے؟!

ربی یہ بات کدان دونوں کے لئے آپ کی سفارش بمیشہ کے لئے قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی وجہ شاہ سا حب نے یہ بیان کی ہے کہ وہ دونوں کا فریتے۔ مگریہ وجہ قابل غور ب۔ کیونکہ کا فریب لئے استغفار کی قربت کریم مساحب نے یہ بیان کی ہے کہ وہ دونوں کا فریتے۔ مگریہ وجہ قابل غور ب۔ کیونکہ کا فریب نے استغفار کی حقیقت ایک ہے۔ (تنمیل کے لئے معارف میں مطلقاً مما نعت آئی ہے ( ابتوبہ آبت ۱۹۳۱) اور شفاعت اور استغفار کی حقیقت ایک ہے۔ (تنمیل کے لئے معارف الحدیث الحدیث ایک ہے۔ (تنمیل کے لئے معارف الحدیث الحدیث استفار کی حقیقت ایک ہے۔ (تنمیل کے لئے معارف الحدیث الحدیث

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "أما أحدُهما فكان لايستسرى من البول" الحديث. أقول: فيه: إن الاستبراء واحب، وهو أن يمكُث وينتُر حتى يطُلُ أنه لم يق في قصَبة الدُّكر شيئٌ من البول وفيه: إن مخالطة النجاسة، والعمل الذي يؤدي إلى فساد ذات اليس يوجب عذاب القبر.

أما شَـقُ البحسريسدة والغرز في كل قبر، فسِرُّهُ: الشفاعة المقيدة، إذ لم تمكن المطلقة لكفرهما.

تر جمہ: (٣) آنخضرت میل نہیں کا ارشاد: '' رہا اُن میں سے ایک تو وہ بیٹاب سے پاکی حاصل نہیں کیا کرتا تھا''
حدیث پوری پڑھیں۔ میں کہتا ہول: اس حدیث میں بیتکم ہے کہ استبراء واجب ہے۔ اور استبراء یہ بیٹاب
کے بعد مخبر سے اور جھاڑے تا آنکہ گمان کرے کہ نہیں باقی رہا نالی میں بیٹا ب میں سے پچھے۔ اور اس میں بیب بھی
ہے کہ نجاست سے اختلاط اور وہ کام کرنا جو بہنچا تا ہے آپس کے بگاڑ تک واجب کرتا ہے قبر کے عذا ب کو۔
رہا تھجور کی نہنی کو چیرنا اور ہر قبر میں گاڑ نا: تو اس کا راز شفاعت مقیدہ ہے، جبکہ ممکن نہ تھی شفاعت مطلقہ ( کا ملہ
دائمہ ) ان دونوں کے کفر کی وجہ سے۔

公

☆

\*

ياب\_\_\_\_\_يا

# فطرت کی با تیں اوران ہے گئی چیزیں

صدیت ۔۔۔۔دھنرت یا نشر نسی القد عنبا ہے مروی ہے کہ رسول القد سالنہ کیا ہے۔ وس یا تیں امور فیط ت میں ہے ہیں: (۱) مونچھ تر اشنا(۲) ڈاڑھی بڑھانا (۳) مسواک کرنا (۴) ناک میں پانی لے کرصفائی کرنا (۵) ناخن تر اشنا (۲) انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا (۷) بغل کے بال نو چنا (۸) زیر ناف مونڈ نا (۴) پانی گھٹانا بیعنی استنبیء کرنے راوی بہتے ہیں: دسویں بات میں بھول گیا۔ اور میر اگمان ہے کہ وہ کلی کرنا ہے (رواہ سلم ، مضوق حدیث 21 باب اسواک)

### فطرت کی باتیں باب طہارت ہے ہیں اور ملت ابرا ہیمی کا شعار ہیں:

 ہیں۔ای لئے ان یا توں کو فطرت یعنی کھنٹی میں پڑی ہوئی یا تمیں کہا گیا ہے۔

اور فدکورہ باتیں ملت ابراہیمی کے شعار (امتیازی ملامتیں) ہیں۔اور شعار ہر ملت کے لئے ضروری ہیں، جن کے ذریعہ ابرا ڈریعہ ان کی شناخت ہو، اور جن میں کوتا ہی کرنے پر ان کی دراو کیر کی جائے۔ تا کہ لوگوں کی فرما نبر داری اور تا فرمانی ایک امرمحسوس بن جائے۔

## شعارکیسی بات ہونی جا ہے؟

اور شعائر ایسی با تیں ہونی جا بئیں جو بکٹرت پائی جاتی ہوں ، جونا در الوقوع نہ ہوں ، اور واضح چیزیں ہوں۔ اور ان میں بہت زیادہ فوائد ہوں۔ اور جن کولوگوں کے اذہان پوری طرح قبول کرلیں۔ ندکورہ دس چیزیں ایسی ہی ہیں۔ اس لئے وہ شعائر قرار یائی ہیں۔

### امور فطرت كے سلسله ميں جامع كفتكو:

امور فطرت کے بارے میں چند جامع اور مختصر باتیں درج ذیل ہیں:

کیملی بات: جسم میں پچھ بال ایسے اُ گئے ہیں جوحدث (نبیست جسمی) کا کامرکرتے ہیں یعنی ان ہے دل منقبض ہوتا ہے۔ اور مرور کا فور ہوجا تا ہے۔ بیمو نچھ، بغل اور زیر ناف کے بال ہیں۔ ناخن بڑھنے کا بھی یہی حال ہے۔ اس طرح مراور ڈاڑھی کا پراگندہ ہونا بھی طبیعت کی کبیدگی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے اُن کا کا ننا اور ان کا سنوار نا مامور بہ ہوا۔ اطباء نے جلدی امراض جتی اُچھلنے اور خارش و نجیرہ کے بیان میں بیہ بات کھی ہے کہ ان سے دل مفہوم ہوتا ہے اور نشاط ختم ہوتا ہے۔ در ناور حدث کا کام کرتے ہیں۔ ای طرح کھال ختم ہوتا ہے۔ یہ بیاریاں بھی وہ ہیں جن کے قارجہم پر نمودار ہوتے ہیں اور حدث کا کام کرتے ہیں۔ ای طرح کھال پر نمودار ہونے والے مذکورہ بال وغیرہ بھی صدث کا کام کرتے ہیں۔ یس ان کا از الد باب طہارت سے ہے۔ سوال: جب ان بالوں وغیرہ کی صورت حال ہے ہو آ خریہ بال وغیرہ جسم میں بیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یا سوال: جب ان بالوں وغیرہ کی صورت حال ہے ہو آ خریہ بال وغیرہ جسم میں بیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یا

جواب: اس میں بہت مسلم میں۔ مثلاً انگیوں کے ہمروں پر ناخن بیدا کئے ہیں، تا کہ انگیوں کے بورے بخت
ہوں اور انسان ان سے کام لے۔ اور انگیوں پر حادثے بھی آتے رہتے ہیں۔ پس زخم تو مندل ہوجا کیں گے گر ناخن
کیسے درست ہوں گے، وہ تو ایک ہڈی ہیں۔ اس لئے قدرت نے ان میں بروعوری کی شان رکھی ہے۔ خراب ناخن
بروھ جا تا ہے اور نیا ناخن نکل آتا ہے، جو ماؤف ناخن کا قائم مقام بن جا تا ہے۔ پس مردہ ناخن کو کاٹ ڈ الناضروری ہے
بخل اور زیر ناف کے بال تعفن کو دور کرتے ہیں۔ ان کے نکلے اور بروسے سے مسامات کھلتے ہیں اور عفوت زائل
ہوتی ہے۔ اس لئے بغل کا نوچنا مستحب ہے تا کہ مسامات خوب کھل جا کیں اور فاسد مادہ جو بالوں کی جڑوں ہیں ہو و

بھی نکل جائے۔اورزیرناف کامونڈ ، آوت ہوہ کو بڑھا تاہے ۔۔۔ اورمونچھوں کے بال اس لئے بڑھتے ہیں تا کہ لوک اپنی پیند کی مونچھیں تر اش لیں۔لوگوں کا مزین مونچھوں کے بارے میں مختلف واقع ہواہے: کسی کوکیسی پیند ہیں اور کسی کوکیسی۔مگرمونچھوں کو بے انداز ہ بڑھا ناطہارت کے منافی ہے۔

دوسری بات: ڈاڑھی بڑھانے کا تھم چند حکمتوں ہے دیا ہے (۱) ڈاڑھی ہے بانغ اور نابالغ میں اتمیاز ہوتا ہے (۱) ڈاڑھی مر دوں کا جمال ہے، بغیر ڈاڑھی کے آ دمی بیجزامعلوم ہوتا ہے (۳) ڈاڑھی بی سے مر دانہ ہیئت کی پیجیل ہوتی ہے، اس لئے اس کا بڑھانا ضروری ہے (۳) ذاڑھی مونڈ نا گوسیوں کا طریقہ تف اور اب تو تمام نیے مسلسوں کا طریقہ ہے۔ ۔
پس ڈاڑھی رکھنے ہے ان سے مشاہب تہتم ہوتی ہے (۵) ڈاڑھی مونڈ نا القد کی بناوٹ کو بدلنا ہے جوانحوائے شیطانی کا بیجہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ ''میں ان کو تعلیم دونگا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بکاڑا کریں گئے' (النہا ، القبار کریں ہے کو ارد برے لوگوں میں اور بازاری قتم کے لوگوں میں کوئی اتنی زباتی منہیں رہتا۔ سب ایک ہی تھیدے نے ٹیو ہو کر رہ جب تے ہیں۔

تیسری بات: جس کی مونچیس بزهمی جونی بوتی ہے، وو کھائے ہیے کی چیز ول سے آلوو و ہوتی ہیں ، نیز ان میں میں بیل بھی اکتفا ہوتا ہے ، پس بی طبارت کے منافی ہے۔ اور مونچیس بزھانا مجوسیول کاطریقہ تھا۔ ان کی مشامہت سے بچنے کے لئے بھی مونچیس تراشان فنہ ورک ہے۔ اور مشابہت سے بچنے کا تھم ورج فرال حدیث ہے تابت ہے حدیث کے سے تابت ہے حدیث سے تابت ہے حدیث این عمر رونی الدونہما ہے مم وی ہے کہ رسول اللہ بیان پینے نے فرمایا ، مشرکیوں کی خافت کر و بیان کی مشابہت سے بچو ، ان کے چبر ہے جیں اپنا چبر ومت بن ؤ۔ ڈاڑھی بڑھاؤاور مونچیس پست کر و' ( بینت میں میں بیشہ بیشو جو میں بیان کی مشابہت سے بچو ، ان کے چبر ہے جیں اپنا چبر ومت بن ؤ۔ ڈاڑھی بڑھاؤاور مونچیس پست کر و' ( بینت میں بیست کر و' ( بینت میں بیست کر و' ( بینت میں بیست کر و ' ( بینت میں بیست کر و کر اور میں بیست کر و ' ( بینت میں بیست کر و کر اور میں بیست کر و کر اور میں بیست کر و کر اور میں بی بینت کر و کر و کر بینت میں بیست کر و کر اور میں بیست کر و کر و کر بینت میں بیست کر و کر اور میں بین و کر و کر بینت کی میں بیست کر و کر اور میں بین کر میں بینت کر و کر بینت کی ایک میں بینت کر و کر بینت کی میں بینت کر و کر بینت کی میں بینت کر و کر بینت کر بینت کر و کر بینت کر

فائدہ عرب کے شرکین سکھوں اور سوفوں کی طرح ڈازنتی اور مونچھ دونوں بڑھاتے تھے۔اس لیے ان سے امتیاز پیدا کر نے کے لئے مذکورہ تکم دیا کیا ہے۔ وریاتیم ونچھیں ترشوانے کے تھم کے ساتھیل کرایک تھم ہے۔اور مونچھیں کا ٹما ہاب طبورت ہے۔ پس ڈازھی بڑھانے کے لئے بھی بہی ہات کا فی ہے۔

چوتھی بات: کی کرنا، ناک صاف مرنا اور مسواک کرنا باب طبیارت سے اس طربی ہے کدان سے دینٹ اور کند و وئی کا از الدہوتا ہے۔

یا نیچویں بات: قُلقہ کی کھال (وو تہزئی جوختہ میں کائی جاتی ہے) ایک زاکد (بے شرورت) عضو ہے۔ اس میں میل کچیل اکٹھا ہوتا ہے۔ اس کی موجود کی میں صفائی بھی اچھی طرح نہیں ہوسکتی۔ کچھ بیشا ب اندررہ جا کا حتمال رہتا ہے۔ اور فقنہ نہ کرانے سے مرواور عورت وول کی جماع کی لذت بھی کم جوجاتی ہے۔ اور انسانی جسم بھی بدنما معلوم ہوتا

ہاں لئے ختند کرا کراس کھال کا دور کر ناضر وری تھبرا۔

اورتورات میں ہے کے فتند کرانا حضرت ابراہیم اوران کی اولا و پراللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے یعنی جس طرح ہاوشاہ ا ایپ مخصوص جانوروں پرنشان لگاتے ہیں تا کہ وہ ممتاز ہوجا کیں۔اوران غلاموں پرنشان لگاتے ہیں جن کو ہمیشہ اپنے ہاس رکھنا منظور ہوتا ہے۔ بیچنے یا آزاد کرنے کاارادہ نہیں ہوتا۔ای طرح ختند کرانا ملت ابراہ بیمی کی ہیروی کرنے والوں کی امتیازی علامت ہے۔

پھرختندایک ایبا شعار ہے جس میں تبدیلی مشکل ہی ہے ہوئلتی ہے اور دیگر شعائر میں تبدیلی اور دھو کہ وہی بہت آسان ہے۔غیرمسلم بھی مسلمانوں جیسی ڈاڑھی رکھ لیتے ہیں۔اور دھو کہ دیتے ہیں۔

نوٹ: ختنہ کا ذکراس حدیث میں نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جوآ گے آ ربی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ذہن اس کی طرف منتقل ہوگیا ہے۔

چھٹی بات: پانی گھٹانے سے مراد پانی سے استنجاء کرنا ہے۔

فا كدہ: انتقاص كے منی بيں گھنا نااور المعاء ہے مراد پيشاب ہے۔ اوراس كو گھنانے كے لئے پانی ہے استنجاء كرنا ضروری نہيں۔ وصلے بائفہرنے اور جھاڑنے كے ذريعہ بھی بيہ مقصد حاصل كيا جاسكتا ہے۔ شاہ صاحب رحمداللہ كی تعبير سے بي غلط بھی ہوتی ہے كہ المصاءمے مراواستنجاء كا پانی ہے حالانكہ المساء سے مراو پيشاب ہے۔ اس لئے مناسب بيتھا كہ شاہ صاحب يوں فرماتے كہ بإنی گھڻ نے سے مراواستبراء ہے۔

### ﴿ خِصال الفطرة وما يتصل بها ﴾

قال النبى صلى الله عليه وسلم: "عَشْرٌ من الفطرة: قَصُّ الشارب، وإعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، والسَّواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسلُ البَرَاجِم، وَنَتْفُ الإِبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء، قال الراوى: ونسيتُ العاشرة، إلا أن تكون المضمضةُ"

أقول: هذه الطهاراتُ منقولةٌ عن إبراهيم عليه السلام، متداولةٌ في طوائف الأمم الحنيفية، أَشْرِبَتْ في قلوبهم، ودخلتُ في صَمِيْمِ اعتقادِهم، عليها مُحْياهم، وعليها ممَاتهم، عصرًا بعد عصر، ولذلك سميت بالفطرة.

وهـذه شـعـانـرُ الـمـلة الـحـنيفيـة، ولابدلكل ملةٍ من شعائر، يُعرفون بها، ويؤاخَذون عليها، ليكون طاعتُها وعصياتُها أمرًا محسوسًا.

وإنما ينبغي أن يُجعل من الشعائر: ما كثُر وجودُه، وتكرر وقوعُه، وكان ظاهرًا، وفيه فوائدُ

جَمَّةً، تقبِله أذهانُ الناس أَشدَّ قبول.

#### والجملة في ذلك:

[١] أن بعض الشُّعور النابعة من جسد الإنسان يفعل فعلَ الأحداث في قبض الخاطر، وكذا شَعْتُ الرأس واللحية، ولُيرِجع الإنسانُ في ذلك إلى ما ذكره الأطباءُ في الشَّرى والْحكَة وغيرهما من الأمراض الْجِلْدِيَّةِ: أنها تُحْزِنُ القلبَ، وتُذْهبُ النَّشاطَ.

[٢] واللّحية هي الفارقةُ بين الصغير والكبير، وهي جمال الفحول، وتمامُ هيأتهم، فلا بـد مـن إعـفـائهـا، وقَـصُّهـا سـنةُ الـمـجـوس، وفيـه تغييرُ خَلْقِ اللّهِ، ولحوقُ أهل السؤدد والكبرياء بالرُّعَاع.

[٣] ومن طالت شواربُه تعلق الطعام والشرابُ بها، واجتمع فيها الأوساخُ، وهو من سنة المجوس، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "خالِفُوا المشركين: قُصُّوْا الشوارب، واعْفوا اللّحى" [1] وفي المضمضة والاستنشاق والسواك إزالةُ المُخاط، والبّخر.

[٥] والغُرلَةُ عضو زائد، يجتمع فيها الوسخ، ويمنع الاستبراءَ من البول، وينقص لذَّة الجماع.

وفي التسوراة: إن الجتانَ مِيْسمُ الله على إبراهيم وذريته، معناه: أن الملوك جَرَتْ عادتُهم بأن يُسِمُوا ما يَخُصُهم من الدواب، لتتميز عن غيرها، والعبيدَ الذين لايريدون إعتاقَهم، فكذلك جُعل الجتانُ مِيْسَمًا عليهم.

وسائِرُ الشعائر يمكن أن يدخلها تعيير وتدليس، والختانُ لايتطَرَّقَ إليه تغييرٌ إلا بِجُهْدٍ. [٦] وانتقاص الماء كناية عن الاستنجاء به.

اوران کے بارے میں مخضراور جامع بات:

(۱) یہ ہے کہ پچھ بال جوانسان کے جسم میں اُگنے والے ہیں، وہ حدثوں کا کام کرتے ہیں، ول کے منقبض کرنے میں۔اوراس طرح سراورڈاڑھی کا پراگندہ ہونا۔اور جاہئے کہلوٹے انسان اس سلسلہ میں اس بات کی طرف جواطباء نے ذکر کی ہے یتی اُچھلنے کی بیاری میں اور خارش میں اور ان دونوں کے علاوہ میں جلدی امراض میں ہے کہ وہ دل کو مغموم کرتے ہیں اورنشاط کوشتم کرتے ہیں۔(۲)اور ڈاڑھی بی جدائی کرنے والی ہے جھوٹے اور بڑے کے درمیان۔ اور وہ مُر دوں کا جمال ہے۔اور وہ مَر دانہ ہیئت کی تھیل کرتی ہے۔ پس ضروری ہے اس کا بڑھانا۔اوراس کا تراشنا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔اوراس میں اللہ کی بناوٹ کو بدلنا ہے۔اور مر داروں اور بڑے لوگوں کا رذیلوں کے ساتھ ملنا ہے۔(٣)اور وہ تخص جس کی موجھیں لمبی ہوجاتی ہیں۔ان کے ساتھ کھانااور بینا لگتا ہے۔اوران میں میل کچیل اکٹھا ہوتا ہے۔اوروہ مجوسیوں کے طریقے میں ہے ہے۔اوروہ آنخضرت سائندَ تیم کاارشاد ہے کہ ''مشرکین کی مخالفت کرو: مونچھیں تر اشواور ڈاڑھی بڑھاؤ''(۱′)اور کقی کرنے میں اور ناک صاف کرنے میں اورمسواک کرنے میں رینٹ اور گندہ دئی کا ازالہ ہے۔(۵) اور قُلفہ ( وہ چمڑی جو ختنہ میں کائی جاتی ہے ) ایک زائد عضو ہے۔اس میں میل اکٹھا ہوتا ہے۔اوروہ پیشاب کی صفائی کوروکتی ہے۔اور جماع کی لذت کو کم کرتی ہے ۔۔۔۔۔ اور تورات میں ہے کہ: ' خسند کرنا ابراہیم اوران کی اولا دیرانند تعالیٰ کی خاص نشانی ہے' اس کا مطلب بیہ ہے کہ باوشا ہوں کی عادت جاری ہے کہ وہ نشانی لگاتے ہیں اُن جانوروں پر جوان کے مخصوص ہوتے ہیں۔ تا کہ وہ ان کے ملاوہ سے متناز ہوجا کیں۔اور (نشان لگاتے ہیں ) اُن غلامول پر جن کوآ زاد کرنامنظورنبیں ہوتا۔ پس ای طرح ختنہ کرنااولا دابراہیم پرنشانی بنایا گیا ہے۔۔۔۔اور د گیرشعا ئر جمکن ہے کہان میں پچھ تبدیلی اور دھو کہ دبی داخل ہو۔اور ختنہ کرنا:اس میں تبدیلی را نہیں بناتی ہے گرانتہائی كوشش سے \_ (١) اور ياني كا كھٹا نا كنابيہ بانى سے استنجاء كرنے سے \_

الشّه عن بروزن غيلي: • تَّى الْحِطِيّةِ كَى السّه عساع: كمينے اور روّ مِل لوگ۔

لغات. السرجمة: انكيول كے جوڑ اوران كى پشت - جمع بسراجم بيارى - پت كفساد كابدن برطام رمونا - صفراء كے بگاڑ كاجسم برنمايال : ونا مفرو: رُغاغة ..... مِنْ مَا اِن - واغ - جمع مياسم -

^

\$

حاراور سنتیں جو ہاب طہارت ہے ہیں

\_\_\_ اورخوشبولگانااورمسواک كرنااورشاوي كرناا (رواوالته ندي مشلوة حديث٢٨٣)

تشری : شاہ صاحب رحمد القدفر ماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ چاروں یا تیں بھی باب طہارت ہے ہیں.
حیا: تو ہے شری بخش گوئی اور برے کا موں کوچھوڑنے کا نام ہے۔ اور بیسب گندگیاں ہیں، جن سے نفس ملوث اور
طبیعت مکدر ہوتی ہے، پس ان کی ضعر طبارت ہے۔ اور خوشبولگا نا: ایک فرحت بخش ممل ہے۔ اسے نفس کو مرور اور
قلب کو انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور بہی طبارت کی حقیقت ہے۔ نیز وہ پاکی کی صفت ہے بھی خوب آگاہ کرتا ہے۔
جب کس کے کیڑے گندے اور بدن میلا ہوتا ہے اور کوئی عطر پیش کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے. کیڑے چکیس ہیں، بدن میلا
جب کس کے کیڑے گندے اور بدن میلا ہوتا ہے اور کوئی عطر پیش کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے. کیڑے جب کیس ہیں، بدن میلا
ہوتا ہے، کیا عطر لگا وَں ؟! معلوم ہوا کے خوشبوسا سے آتے ہی صفت طبارت یاد آتی ہے۔ اور نکاح: باطن کو پاک صاف کرتا
ہے۔ نفس میں جو عور تو س کی طرف اشتیاتی ہوتا ہے، اور جماع کے سلسلہ میں جو خیالات د ماغ میں گھومتے رہتے ہیں،
نکاح سے ان کا علاج ہوجا تا ہے۔ اس طرح یہ بھی باب طہارت سے ہا در ختنہ اور مسواک کا باب طہارت سے ہونا

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين: الحياءُ—ويُروى الختاكُ— والتعطُّر، والسواكُ، والكاخُ"

أقول: أرى أن هذه كلها من الطهارة. فالحياء ترك الوقاحة والبذاء والفواحش، وهى تُلوّتُ النفسَ وتُكدّرُها؛ والتعطُّرُ يُهَيِّجُ سرورَ الفس وانشراحها، وينبه على الطهارة تنبيها قويا، والنكاح يُطهّر الباطن من التوقان إلى الساء، ودوران أحاديث تميل إلى قضاء هذه الشهوة.

تر جمہ: (۱) آنخضرت فیان پیم کارشاد: ' جار چیزیں ' ۔ ۔ میں کہتا ہوں 'میرا گمان ہے ہے کہ بیسب چیزیں طہارت کے قبیل سے ہیں۔ پس حیا: بشرمی اور نحش گوئی اور برے کا مول کوچھوڑ نا ہے۔ اور بیا مور نفس کوملوث اوراس کومکدر کرتے ہیں۔ اور خوشبولگانی نفس کے سرور کواوراس کے انشراح کوا بھارتا ہے۔ اور پاکی ہے چوکنا کرتا ہے، خوب اچھی طرح سے چوکنا کرنا۔ اور نکاح ناج اطن کو پاک کرتا ہے عور توں کے اشتیاق سے اور ایسی باتوں کے و ماغ میں گھوشے ہے جو اس (جماع) کی خواہش کو پوراکرنے کی طرف ماکل ہیں۔

لغات: أرى (معروف) آئے ہے ویجنا۔ أرى (مجبول) و ماغ ہے ویجنالینی خیال کرنا التو قان: باب نصر كامصدرے تأق إليه: شاكل ہونا۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

\*

公

ہے جس کا حکام شرعید میں لحاظ رکھا گیاہے۔

# مسواک کوننگی کے خیال سے ضروری قرار نہیں دیا

حدیث ---- حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ سائنگیائی نے فر مایا.''اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو ان کو ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم ویتا'' (متفق ملیہ مقبَوۃ حدیث ۲۵۱)

تشری خدیث شریف کا مطلب بیہ کے اگر تنگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو وضوء کی طرح مسواک کو بھی نماز کے لئے شرط کشرایا جاتا۔ کیونکہ بطور استحباب تو مسواک ما مور بہ ہے۔ حدیث میں جوانداز بیان ہے اس کا بہی مطلب ہے۔ اس انداز پراور بھی بہت می حدیث میں مشاء کی تاخیر انداز پراور بھی بہت می حدیث میں مشاء کی تاخیر کے ضروری ہونے کی نفی ہے۔ بطور استحباب تو تاخیر مامور بہ ہے۔

اس حدیث ہے اور اس انداز کی دوسری حدیثوں ہے تین با تیں اور بھی صراحت کے ساتھ ٹابت ہوتی ہیں:

یبلی بات: احکامات شرعیہ میں نبی میلائیڈی کے اجتہاد کا پچھ ڈھل ہے یعنی بعض احکام آپ اجتہادے دیتے ہیں۔ اور

نبی کا اجتہاد دی ہوتا ہے، بایں طور کداگر نبی ہے اجتہاد میں چوک ہوجاتی ہے تو دی ہے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔

یہ بات اس حدیث ہے اس طرح معلوم ہوئی کے مسواک کا ضروری ہونا اگر تھم النبی ہوتا تو آپ اس کوروک نبیں سکتے ہتے۔

دوسری بات: احکامات شرعیہ کے پیچھے مقاصد ومصالح کا رفر ما ہیں۔ احکام بس یونبی الل ٹپ نبیں دیئے گئے۔ اور

یہ بات اس طرح ثابت ہوئی کے مسواک کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے گر دوجتی اللہ ہے اور امت کی تنگی حتی العبد ہے۔ اور

یو تات تعارض حتی العبد کور تیج دی جاتی ہے۔ اس لئے مسواک کونماز کے لئے شرط نبیں تھر ایا۔

تیسری بات: اس حدیث سے بیٹابت ہوئی کہ تیسیر یعنی دین میں آسانی کرنا اور تنگی کور فع کرنا ایک اصول شری

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتُهم بالسواك عند كل صلاة" أقول: معناه: لولا خوف الحرج لجعلتُ السواكَ شرطاً للصلاة، كالوضوء؛ وقدور دبهذا الأسلوب أحاديث كثيررة جدا، وهى دلائلُ واضِحةٌ على أن لاجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم مَذْ حَلاً في الحدود الشرعية، وأنها مَنُوْظةٌ بالمقاصد، وأن رفعَ الحرج من الأصول التي بني عليها الشرائع.

تر جمہ: (۲) آنخضرت م<sup>یالنو</sup> بینے کا ارشاد:'' اگر میری امت پر دشواری نه ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے دفت مسواک کرنے کا تھم دیتا'' میں کہتا ہوں: اس کا مطلب: اگر تنگی کا اندیشہ نه ہوتا تو میں مسواک کونماز کے لئے ، وضوء کی طرح ، 

### منہ کے آخری حصہ تک کرنے مسواک کی حکمت

حدیث ۔۔۔۔۔ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں ضدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ مسواک فرمارے سے۔ مسواک آپ کے منہ میں تقی ۔ گویا فرمارے سے۔ مسواک آپ کے منہ میں تقی ۔ گویا آپ تھے۔ مسواک آپ کے منہ میں تقی ۔ گویا آپ تھے کرد ہے ہیں' (رواہ ابخاری دغیرہ جامع الاصول ۹۳:۸)

تشریکی: مناسب ریہ ہے کے مسواک مند کے آخری حصہ تک کرے، تا کہ گلے اور سینے کا بلغم نکل جائے۔اور منہ میں خوب اندر تک سواک کرنے سے منہ میں اور زبان پر جو بھنسیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوجاتی ہیں۔اور آ واز صاف اور منہ خوشبودار ہوتا ہے۔

[٣] قولُ الراوى في صفةِ تَسَوُّكِهِ صلى الله عليه وسلم: "يقول: أَعْ أَعْ، كأنه يَتَهَوَّعُ" أُوّلُ الراوى في صفةِ تَسَوُّكِهِ صلى الله عليه وسلم: "يقول: أَعْ أَعْ، كأنه يَتَهَوَّعُ" أُوّلُ الله أقول : ينبغى للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصِى الفم، فَيُخْرِجُ بلاغِمُ الحلق والصدر. والاستقصاءُ في السواك يُذْهِبُ بالقُلاع، ويصفى الصوت، ويطيِّبُ النكهة.

مرجمہ: (۳) نبی منالنہ کی اس الکے کے مسواک کرنے کی کیفیت میں راوی کا کہنا کہ: '' آپ کہدر ہے تھے اُٹ اُٹ کو یا آپ قئے کررہے ہیں' میں کہتا ہوں: انسان کے لئے مناسب یہ ہے کہ پہنچائے وہ مسواک کومنہ کے آخری حصہ تک ۔ پس نکالے وہ گلے اور سینے کے بلغم کو۔اور خوب اندر تک مسواک کرنا مرضِ قُلاع (پھنسیاں جومنہ یا زبان پر ہوں) کوختم کرتا ہے۔اور آواز کوصاف کرتا ہے۔اور منہ کو ڈوشبودار کرتا ہے۔

☆ ☆ >

### ہفتہ میں ایک بارنہانے دھونے کی حکمت

حدیث — حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنْ النَّهُ عَنْ مایا: '' ثابت ولا زم ہے ہر مسلمان پر کہ نہائے وہ ہر ہفتہ میں ایک دن لیعنی جمعہ کے دن۔ دھوئے وہ اس میں اپنا سراور اپنا بدن (متفق عبیہ مشکوۃ حدیث ۵۳۹ باب النسل المسون) تشری : ہفتہ میں ایک مرتبہ نہا تا ایک مستقل سنت ہے۔ پس جس پر جمد نہیں ہے اس کو بھی نہا نا چاہے۔ اور اس سنت کا مقصد میل کچیل کو دور کر نا اور نفس کوصفت طبارت پر چو کنا کرنا ہے۔ اور حدیثوں میں جو جمعہ کے دن کی اور نما زجمعہ کی تخصیص آئی ہے، وہ صرف اس وجہ ہے کہ نماز جمعہ اور نسل میں سے جرایک کی دوسری سے تحمیل ہوتی ہے۔ نماز جمعہ کی وجہ سے اس دن نہانے کی ابھیت بڑھ جاتی ہے اور نہا کر جمعہ ادا کرنے سے نماز جمعہ کومزیت حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس تعین میں نماز جمعہ کی تعظیم بھی چیش نظر ہے۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "حقّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يَغْسِلُ فيه جسّده ورأسه"

أقول: هذا يدل على أن الاغتسال في كل سبعة أيام سنة مستقلة، شُرعتُ لدفع الأوساخ والأدران، وتنبيه الفس لصفة الطهارة. وإنما وُقَت لصلاة الجمعة: لأن كل واحد منهما يُكمَّلُ بالآخر، وفيه تعظيم صلاة الجمعة.

ترجمہ: (۳) آنخضرت مِنْكَنْمِوَيْ كاارشاد: ' بر صلمان پرلازم ہے كہ نہائے وہ برسات دنوں میں ایک دن: دھوئے وہ اس میں اپنا بدن اور اپنا سر' میں کہتا ہوں: یہ صدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ہفتہ نہانا ایک مستقل سنت ہے (کیونکہ اس حدیث میں جمعہ کے دن کی یا جمعہ کی نماز کی تخصیص نہیں گئی) مشروع کی ٹی ہے بیسنت میل کچیل دور کرنے کے لئے اورنفس کو صفت طہارت پر چوکنا کرنے کے لئے (یعنی نہانا اُسے یا درہے، اس کو بھول نہ جائے ) اور جمعہ کی نماز کے لئے اس کی تعیین (ویگرروایات میں) اس لئے گئی ہے کہ ان میں سے ہرایک کھمل ہوتا ہے دوسرے کے ذریعہ اس تعیین میں نماز جمعہ کی تعظیم ہے۔

# سچینے لگوانے سے اور میت کونہلانے سے سل کرنے کی حکمت

ح وَرَرَبِهِ المِدَرُ إِلَيْهِ الْحِدِ

مہلی وجہ بسینگی لکوائے ہے ہار ہا خون جسم پر پھیل جاتا ہے۔اور ہر ہر چھینٹ کاعلیحد وعلیحد و دھونا دشوار ہوتا ہے۔ پس اگر نہالیا جائے توسماراجسم یاک ہوجائے گا۔

دوسری وجہ: جب سینگی کے ذریعے خون جوسا جاتا ہے توجسم کے ہر حصہ سے خون کھینچا چاہا آتا ہے۔ اور جب عمل پورا ہوجا تا ہے تو اس جگہ ہے تو خون کھنا بند ہوجا تا ہے جہال سینگی لگائی گئی گئی گئی اندراندرخون کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس لئے ایک عضو سے خون کا بند ہونا مفید نہیں اور نہالیا جائے تو خون کا انجذا ب رک جائے گا۔ اور زخم سے دوبارہ خون بہنے کا اندیش ختم ہوجائے گا۔ جیسے ندی نکلنے کے بعد مذا کیرکودھولیا جائے تو فدی کی آمد کا سلسلہ رک جاتا ہے اور مدی کا جانو دودھ والا ہوتو اس کے تھن ہو جاتا ہے۔

اس طرح میت کونہلائے کے بعد نہانے کی بھی دو حکمتیں ہیں:

مبلی تحکمت: میت کونہلات وقت بدن پر چھیننیں پڑتی ہیں۔اوروہ نا پاک ہوسکتی ہیں۔اور کہاں کہاں پڑی ہیں اس کا انداز ونہیں۔اس لئے نہلائے والا نہالے توجسم یا ک ہوجائے گا۔

دوسری حکمت: جولوگ میت کونبلانے کے عادی نہیں ہوتے ، وہ کسی میت کونبلاتے ہیں توان پرخوف اور گھر اہن طاری ہوتی ہے۔ نہا لینے سے بیرہ لت بدل جاتی ہے اور وساوس منقطع ہوجاتے ہیں۔ اس سلسلہ ہیں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا ہے کہ آپ ایک بار ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھے جوسکرات میں مبتلا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جوفر شخے روحوں کو قبض کرنے پر مقرر ہیں ، وہ حاضرین کی روحوں کو بھی مجیب طرح سے مجروح کررہے ہیں۔ یعنی مرنے والا تو مربی رہا تھا ، حاضرین ، وہ حاضرین کی روحوں کو بھی مجیب طرح سے مجروح کررہے ہیں۔ یعنی مرنے والا تو مربی رہا تھا ، حاضرین ہمی خوف سے نیم جال ہورہے تھے۔ اس وقت شاہ صاحب کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ میت کو نہلانے سے بھی نہلانے والوں کی روح مجروح ہموتی ہے۔ ان پرخوف و دہشت طاری ہوتی ہے۔ پی اس حالت کو بدلنا ضروری ہے۔ چنانچہ فارغ ہوکر نہلانے والے نہالیس تو نفس کو سابقہ حالت کے برخلاف ، وسری حالت یا دہری والت کے برخلاف ، وسری حالت یا دہری وہ ما بھے کا بھی وہ سابقہ کا بینے کے نہالی ہوجائے گی۔

[ه] كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الْحِجامة، ومن غُسْل الميت.

أقول: أما الْحِجَامةُ: فلأن الدم كثيرًامًا ينتشر على الجسد، ويَتَعَسَّرُ غَسْلُ كلَّ نُقطة على حِدْتِها، ولأن المَصَّ بالملازم جاذب للدم من كل جانب، فلا يفيد نقصُ الدم من العضو، والغسْلُ يزيل السيلان، ويمنع انجذابه.

وأما غسل الميت: فلأن الرُّشاش ينتشر في البدن؛ وجلستُ عند محتضر: فرأيتُ أن

الملائكة المُوَكَّلةَ بقبض الأرواح، لها نِكاية عجيبة في أرواح الحاضرين، ففهمتُ أنه لابد من تغيير الحالة، لِتَتَنَبَّة النفسُ لمخالفها.

مُرْجمه (۵) نبی سِلْالله کِیم و سے نہایا کرتے تھے: جنابت ہے اور جمعہ کے دن اور کچھے لگوائے ہے اور مرجمینٹ کو مرد کے ونہلانے ہے۔ اور ہر چھینٹ کو مرد کے ونہلانے ہے 'میں کہتا ہوں: رہا کچھے لگوانا (۱) پس اس لئے کہ خون بار ہاجسم پر پھیل جاتا ہے۔ اور ہر چھینٹ کو الگ دھونا دشوار ہوتا ہے (۲) اور اس لئے کہ سینگی کے ذریعہ چوسنا خون کو کھینچنے والا ہے ہر جانب ہے۔ پس مفید نہیں ہوگا خون کا گھٹنا ایک عضو ہے۔ اور نہانا بہاؤ کو بند کرتا ہے اور اس کے انجذ اب کوروکتا ہے۔

اورر ہامیت کونہلانا: (۱) پس اس لئے کہ جھینٹ سی پیل جاتی ہیں بدن ہیں (۲) اور میں ایک قریب اسرگ کے پاس بدیٹا۔ پس میں نے دیکھا کہ وہ فرشتے جوروحوں کوبش کرنے پر مقرر ہیں: ان کے لئے بجیب خراش ہے حاضرین کی روحوں میں۔ پس مجھ لیامیں نے کہ ضروری ہے اس حالت کو بدلنا، تا کنفس چوکنا ہوجائے اس حالت کے برخلاف حالت ہے۔

\$

☆

\*

### اسلام قبول كرنے برنہانے كى حكمت

صدیث \_\_\_\_حضرت قیل بن عاصم رضی الله عندے مروی ہے کہ جب انھوں نے اسلام قبول کیا تو آنخضرت طابعت کی جب انھوں نے اسلام قبول کیا تو آنخضرت طابعت کی بنائے آئے ہے ان کو تھم دیا کہ وہ یا لی اور بیری کے چنوں سے نہالیں (مشکوة حدیث ۵۴۳)

حدیث ۔۔۔۔گلیب کے ابا خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں ، تو آپ نے ان سے فرہ یا کہ:'' کفرے زمانہ کے بال کٹواڈ الؤ' (رواد ابود اؤد حدیث ۳۵۱)

تشریح. صابن سے نہالینے میں اور بال کوادیے میں حکمت رہے کہ نومسلم کی نگا ہوں کے سامنے رہ بات زیادہ سے زیادہ دواضح ہوکر آجائے کہ وہ کفر سے نکل آیا ہے اور اسلام میں داخل ہوگیا ہے۔ ورز مسئد کی روسے اگر نومسلم جنابت کی حالت میں نہیں ہے تو نہا ناضروری نہیں ۔ نہ بال کو اناضروری ہے نہ

[٦] أمر صلى الله عليه وسلم من أسلم بأن يغتسل بماء وسذر، وقال لأحر: ' ألى عنك شعر الكفر"

أقول: سرُّه أن يتمثل عنده الخروج من شيئ أصرحَ ما يكون، والله أعلم.

تر جمہ: (۲) آنخصرت طِللا مُنظِم نے اس شخص کو تھم دیا جواسلام لایا تھا کہ وہ یا نی اور بیری کے پتول سے نہائے۔اورآپ میں جمہ : (۲) آنخصرت طِللا مُنظِم نظرت اس شخص کو تھم دیا جواسلام لایا تھا کہ وہ یا نی اور بیری کے پتول سے نہائے۔ نے ایک دومریشخض سے فرمایا کہ:'' ڈال تواپنے سے کفر کے بال' میں کہتا ہوں:اس میں حکمت بیہ ہے کہ تمثل ہو( محسوس طور پر پایاجائے )اس کے نزدیک ایک چیز سے نکلنا زیادہ سے زیادہ واضح طور پر جومکن ہو۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کہ

باپ ـــــــــا

# یانی کے احکام

#### رُ کے ہوئے یانی میں بیٹاب کرنے اور نہانے کی ممانعت کی وجہ

صدیث سے حضرت جابر رسی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سَاللهُ اَنْ تَصِیرے ہوئے بانی میں پیشاب کرنے کی مما نعت فر مائی ہے۔ (رواؤسلم مِشَلُوة حدیث ۲۷۵)

تشری نشاه صاحب رحمہ اللہ پہلی حدیث کا بیہ طلب بیان کرتے ہیں کہ تھیرے ہوئے پائی ہیں پیشاب کرنے کی بھی ممانعت ہا در نہانے کہ بھی۔ اور بیے حدیث اس حدیث کی طرح ہے جس میں آیا ہے کہ: '' نہ تکلیل دوآ دمی ، درانحالیہ جارہ ہوں وہ پائخانہ کے لئے ، کھو لنے والے بول وہ اپنی شرمگا ہوں کو، با تیں کررہ ہوں وہ آپس میں ، پس ہیشک اللہ تعالی اس سے غضبنا ک ہوتے ہیں ' (مشکوٰ قاحدیث ۲۵۱) لیعنی ایک دوسرے کا ستر دیکھنا اور نظے ہوئے کی حالت میں آپس میں باتیں کرنا: دونوں باتیں کروہ واور باعث بغضب النبی ہیں سے بوتی ہے۔ دوسری اور تیسری روایت ہوں ہوں کہ بیروٹوں باتیں کرنا: دونوں باتیں کروہ واور باعث بغضب النبی ہیں سے ہوتی ہے۔ دوسری میں صرف بیشاب کرنے کی می نعت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بیروٹوں باتیں ممنوع ہیں۔

 پیٹاب کرے، پھرای ہے نہائے (مظاہر حق) یا مقصد پیٹاب کرنے کے نقصان کی طرف ڈئن کومتوجہ کرتا ہے کہ ابھی تو وہ اس میں پیٹاب کررہاہے مگر بہت ممکن ہے کہ آگے اس کوائ ہے نہاٹا پڑے۔ حدیث میں جولفظ شہرے وہ اس مطلب کا داضح قرینہ ہے اور نعل مضارع جمعنی استقبال ہے (فائدہ تمام ہوا)

#### اور بیشاب کرنے اور نہانے کی ممانعت کی دووجہیں ہیں:

کیملی وجہ: میہ کہ وہ پانی دوحال سے خالی نہیں: یا تو قلیل ہوگا، تو وہ اس وقت نا پاک ہوجائے گا۔ یا کمٹیر ہوگا، تو میہ حرکتیں نا پاک کا باعث بنیں گی، بایں طور کہ دومرے لوگ بھی اس کے ویکھا داتھی بہی حرکتیں کرنے لگیں گے۔ پس رفتہ رفتہ پانی کا باک ہونے سے بچانے کے لئے ہے (اور میہ میم ممکن ہے کہ پہلی صورت میں ممانعت کی وجہ پانی کو نا پاک ہونے سے بچانا ہو، اور دومری صورت میں پانی کو نظیف رکھنا ہو)

دوسری وجہ: یہ ہے کہ پانی میں چیشاب کرنایا نبانالوگوں کے لئے ضرررساں ہے۔ پس بیصدیث بمزله اس صدیث میں کے ہے، جس میں فرمایا ہے کہ:'' دو باعث لعنت چیزوں ہے بچو'' (مظفوۃ صدیث ۳۳۹) کیونکہ ٹھیرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنایا نبانا بھی باعث لعنت امرے۔ یہ پانی سب لوگوں کے لئے ہے۔ پس جو یہ ترکت کرے گااس پرلوگ پیشاب کرنایا نبانا بھی باعث لعنت امرے۔ یہ پانی سب لوگوں کے لئے ہے۔ پس جو یہ ترکت کرے گااس پرلوگ پیشاک بھیجیں گے۔

مسکلہ،اگر پانی بہت زیادہ ہو یا جاری ہوتو اس میں نہا نا جائز ہے۔اوراس میں پیشاب کرنے کی بھی گئی کش ہے۔ گمراحتر از بہرحال اُولی ہے۔

#### ﴿أحكامُ المِياهِ ﴾

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يولن أحدُكم في الماء الدائم الدى لا يجرى، ثم يغتسل فيه "
أقول . معناه: النهى عن كل واحدمن الول في الماء، والغُسل فيه، مثل حديث: "
لا ينجر ح الرَّجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما، يتحدَثان، فإن الله يمقُتُ على ذلك" ويبيِّن ذلك رواية النهى عن البول في الماء فقط، ورواية أحرى في النهى عن الاغتسال فقط.

والحكمة: أن كلَّ واحد منهما لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يغيَّر الماء بالفعل، أو يُفضى إلى التغيير، بأن يراه الناسُ يفعل، فَيَ ابَعُوا، وهو بمنزلة اللاعِنيِّن. اللهم إلا أن يكون الماءُ مستبحرًا أو جاريًا، والعفاف أفضلُ كلَّ حال.

مرجمہ: یانی کے احکام: (۱) آنخفرت بنائی کیانہ کا ارشاد: '' ہرگز پیشاب نہ کرے تم میں ہے کوئی ہمیشہ دب والے یانی میں جو بہتانہیں ہے، پھر نہاہ و واس میں 'میں کہتا ہوں: اس کا مطلب: رو کنا ہے ہرا یک ہے: یانی میں بھیشاب کرنے ہے اور اس میں نہائے ہے، جھے حدیث: '' نہ نگلیں دوآ دمی ، جارہے ہوں وہ پائخا نہ کے لئے ، کھو لئے والے ہوں وہ اپنی شرمگا ہوں کو ، آپس میں باتی نررہے ہوں وہ ، پس جینک القد تعالیٰ نخضبنا ک ہوتے ہیں اس ہے' واراس کی وضاحت کرتی ہے یائی میں صرف بیشاب کرنے کی ممانعت کی روایت ۔ اور ایک دوسری روایت: صرف نہائے کی ممانعت کی روایت ۔ اور ایک دوسری روایت: صرف نہائے کی ممانعت کی۔

اور حکمت: (۱) ہیہ ہے کہ دونوں میں ہے ہرا یک: دو ہاتوں میں ہے ایک بات ہے فالی نہیں: یا تو ہے کہ بدل ویگا ہ ہ پانی کو اُسی وقت، یا مُفضی ہوگا وہ تغیر کی طرف، ہایں طور کہ دیکھیں گے اس کولوگ ہے کام مُرتا ہوا۔ پس ہے ہے کر ن لگیس گے وہ ہیکام (۲) اور وہ بمنز لہ دولعنت مُر نے والی چیز ول کے ہے ۔۔۔ اے اللہ! مَر یہ کہ ہوو و پانی بہت ہی زیادہ یا بہتا ہوا۔ اور بچٹا ہر حال میں بہتر ہے۔

> لغت: مُسْتَلْجِوْا (الم فاعل) ببت زياه السناحو في العلم أو الممال: وسنَّ أعلم ياَسَّة المال دونا۔ مرکز

### ماء مستعمل یاک ہے گریاک کرنے والانہیں

اگروضوء کرنے والے اور خسل کرنے والے کے بدان پرکونی حتی نجاست ندہوتو جو پائی وضو و یا خسل میں استعمال کی سے اگر وضوء اور جسم سے جدا ہونے کے بحث تعمل ہوجاتا ہے۔ اور وہ پاک تو ہے مگر پاک کرنے وا انہیں ۔ بس اس سے وہ بارہ وضوء اور خسل درست نہیں ۔ اس مسلم شن کوئی صریح حدیث نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمہ الغد فرماتے ہیں کہ و نے جہاں میں کوئی بھی مستعمل پائی کو طبارت میں استعمال نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ متر وک ومبجور چیز کی طرت مجھ جاتا تھا۔ اس لئے نبی کر میم طبالات میں استعمال کو بات نہیں دی۔ لئے نبی کر میم طبالات میں صاف بچھ ارشاد بھی نہیں فرمایا البتداس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ فی نفسہ پاک ہے، بس اس کے بارے میں صاف بچھ ارشاد بھی نہیں فرمایا۔ البتداس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ فی نفسہ پاک ہے، بس اس کے بارے میں صاف بچھ ارشاد بھی نہیں فرمایا۔

[٢] وأما الماءُ المستعمل فما كان أحدُ من طوائف الناس يستعملُه في الطهارة، وكان كالمهجور المطرود، فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على ماكان عندهم، والاشك أنه طاهر.

تر چمهه: (۲)اورر ہامستعمل پانی: پس نہیں استعال کیا کرنا تھااس کولوگوں کی جماعتوں میں ہے کوئی طیر رہ میں۔ ھانگٹانا متعلقة اللہ اور تھاوہ تچھوڑی ہوئی وُھٹکاری ہولی چیز کی طرح۔ لیس باتی رکھا اس َو نبی بنٹ پیزیم نے اس حالت پر جو تھی لوگوں ک نز دیک ۔اوراس بیس کوئی شک نبیس کہ وہ پاک ہے۔

☆ ☆ ☆

## حدیث قلّتین کا مطلب

تشری حضرت شاہ صاحب رحمہ القد کی بات شروح کرنے سے پہلے تین یا تیل عرض ہیں .

کہلی بات ظاہر بی(ظاہر حدیث پڑھمل کرنے والے پیٹی غیر مقلّدین) کہتے ہیں کہ پانی میں نبی ست کے کرئے سے پانی مطاقاً نا پاک نہیں ہوتا۔ پانی خواہ جاری ہو یا تخبرا ہوا۔ اورخواہ کم ہو یاڑیادہ۔ اورخواہ رنگ، ہو یا مزہ بدلے یائہ بدلے۔ پانی کی ذات پاک ہے۔ وہ ٹا پاک نہیں ہو گئی۔ معلوم نہیں ان کز دیک چیشا ہے کیوں نا پاک ہے۔ وہ بھی تو اصل میں یائی ہے؟!

اور تمام محدثین وفقهاء کہتے ہیں کہ اگر پانی کثیر ہے تو ناپاک نہیں :وکا۔ البتہ اَسر پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو : پاک ہوجائے گااوراگر پانی تھوڑا ہے تو ناپاک ہوجائے گا۔اَسر چداس کا کوئی وصف نہ بدیلے، پھرانمدار بعد میں قلیل وکثیر کی تحدید میں اختلاف ہے:

امام ، لک رحمہ اللہ کے بزویک اگر ناپائی گرنے سے پانی کا کوئی وصف نہ بدے تو وہ کثیر ہے۔ اور اگر کوئی وصف بدل جائے تو وہ قلیل ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ ما اللہ کے بزویک قلیمین کی مقدار کثیر ہے، اور اس سے کم قلیل ہے۔ اور احزاف کے بزویک اگر پانی کا پھیلا ڈا تناہے کہ ایک طرف کے بلائے سے دوسری طرف کا پانی نہیں ہا تا تو وہ کثیر ہے۔ اور اس سے کم ہے تو قلیل ہے۔ پھر بعد ہیں اس کی تحدید دہ دردہ سے کی گئی۔ یعنی بیاصل فد جب نہیں ہے۔ بمکہ شرب کی تفصیل و تفتد میں سے۔ بمکہ شرب کی تفصیل و تفتد میں ہے۔

دوسری بات: امام مالک رحمہ اللہ نے قانتین کی حدیث کونبیں لیا۔ ان کے نزویک بیے حدیث ضعیف ہے۔ اور اس اعتبار سے شاؤ بھی ہے کہ بہت بعد میں ظاہر ہوئی ہے۔ صحابہ و تابعین کے وور میں بیہ حدیث معروف نہیں تھی۔ حالانکہ محدثین کے خیال کے مطابق بیحدیث برتن اور دوش کے پانی ہے متعلق ہے، جواکید عامة الورود مسئدہ بے بھر بیحدیث عدیث نے خیال کے مطابق بیحدیث برتن اور دوش کے پانی ہے متعلق ہے، جواکید عامة الورود مسئدہ بے بھر بیحدیث اورمحدثین کرام (شوافع اور حنابلہ) نے اس حدیث کا مصداق برتنوں اور کھڈوں کے پانی کو بنایا ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے انہی کی رائے کے مطابق حدیث کی شرح کی ہے۔

تیسری بات: احناف صرف پانی کے پھیا ؤکا اختبار کرتے ہیں۔ مقدار کا اختبار نہیں کرتے۔ اور احناف نے تیس وکٹیر پانی کے درمیان حد فاصل غدر منظیم کی روایت کو بنایا ہے۔ امام طحاوی رحمہ القد نے شرت معانی الآ ٹار کے پہلے باب میں ، شروع ہی میں بیرحد بیٹ روایت کی ہے کہ ایک تالا ب میں مردار پڑا ہوا تھا۔ آپ سلی کھی نیم نے دوسری جانب سے پانی استعمال کرنے کا تھم ویا۔ علاوہ ازیں مشکوۃ شریف میں بھی حوضوں کے سلسلہ میں دوروایتیں ہیں (حدیث ۲۸۸ ) پانی استعمال کرنے کا تھم ویا۔ علاوہ ازیں مشکوۃ شریف میں بھی حوضوں کے سلسلہ میں دوروایتیں ہیں اور پھیلاؤ کا بھی۔ دوقتے یعنی پانچ مشکس لیمن ، در طل یعنی ۲۰۱۳ کلو پانی ان کے نزدیک ماء کثیر ہے۔ اور چاروں طرف ہے سواسا ہمتی یا تی مشکس کیون کے دوشرک کا دنی ورجہ ہے۔

ان تین ضروری با تول کے بعد حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بات شروع کی جوتی ہے۔فرماتے ہیں:
حدیث شریف کا مطلب ہیہ کہ جب پائی دومٹکوں کی ببتدر ہو، تواس میں وضوءاور خسل کرنے ہے، یااس میں
ناپا کی گرنے ہے وہ معنوی گندگی کوئیس اٹھا تا یعنی ناپا کے نہیں ہوتا۔ اگر چہوہ ختی طور پر گندہ معنوم ہو، اور اوگ عرف
وعادت میں اس کوگندہ تصور کریں۔ مگر شریعت کا فیصلہ ہیہ کہوہ ناپا کی نہیں ہے۔ البت اگراس میں ناپا کی اتن گرجانے
لے ایک روایت میں وو منتے یا تین منتے آیہ اوراکی روایت میں چاہیں منتے آیا ہے بیا ختاف سائل کے علاقہ میں پائے جانے والے چھول اور آبٹاروں کے چھوٹے ہوے ہوئے کی وجہ ہے ا

کہ پانی میں تبدیلی آجائے اور ناپا کی کمیت یا کیفیت کے اعتبارے زیادہ ہوجائے تو وہ پانی ناپاک ہوجائے گا۔ایسا پانی حدیث کا مصداق نہیں ہے۔کمیت یعنی مقدار کے اعتبارے زیادہ ہوجائے جیسے ایک کلوغیر مستعمل پانی میں سواکلومستعمل یانی مل جائے۔اور کیفیت یعنی یانی کا وصف بدل جائے۔ جائے است مقدار میں آم ہو۔

" منبید: جواوگ حوض سے وضوکرتے ہیں وہ بیہ باصیاطی کرتے ہیں کہ گئی بھی حوض میں ڈالتے ہیں۔ ناک بھی ای شرصاف کرتے ہیں۔ اور سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حوض ناپاک ای میں صاف کرتے ہیں۔ اور سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حوض ناپاک نہیں ہوتا۔ فیک ہے تاپاک نہیں ہوتا، مگر گندوتو ہوتا ہے۔ اس لئے بیطریقہ مناسب نہیں۔ اس سے احتر از کرنا چاہے۔ عام طور پر حوض کے ساتھ نالی بنائی جاتی ہے۔ اس کواستعال کرنا چاہئے۔ واللہ الموفق!

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إدا بلغ الماءُ قُلُتين لم يحمِلْ خَبُثًا"

أقول: معناه: لم يحمل خبثا معنويا، إنما يحكم به الشرع، دون العرف والعادةِ، فإذا تغيّر أحدُ أوصافه بالنجاسة، وفحشت النحاسة كمّا أو كيفًا، فليس مما ذكر.

# قلَّتین کولیل و کثیر یانی کے درمیان حد فاصل کیول مقرر کیا؟

قلیل وکشر پانی کے درمیان دوقلُوں کو حد فاصل ایک ایسی اہم وجہ ہے مقرر کیا ہے جس کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ یہ تحد یدز بردی کی بات اورائکل بچو کا فیصلہ نہیں ہے۔ اورائ طرح شریعت نے جو دیگر مقدار میں متعین کی ہیں ان کی بھی کوئی اہم وجہ ہوتی ہے۔ مثلُا چا ندی کا نصاب دوسود رہم مقرر کیا ہے تواس کی وجہ ہے (دیکھئے رحمۃ اللہ الواحد ۲۱۴۲) اوراس کی تفصیل: یہ ہے کہ پانی کی دوجگہ ہیں ہیں: ایک: منبع (پانی کا سرچشمہ) دوسری: برتن منبع: کنویں اور جسٹے اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ پانی کی دوجگہ ہیں ہیں۔ اور برتن: چڑے کوئیں، منکے بگن، ثب اور چھاگل ہیں۔ اور دونوں ہیں تمین وجوہ ہے قرق ہے:

- ﴿ وَمَوْرَبَيْكُورُ إِلَيْكُولُ ﴾

اور برتنوں کا حال اس سے مختلف ہے۔ وہ روز کھرے جاتے ہیں اور ان کا پانی بھینک دینے میں کوئی پریش نی نہیں۔ دوسری وجہ بنتیج کا سر پوش نہیں ہوتا اور اس کولید گو ہر ہے اور درندوں کے منہ ڈالنے ہے بچانا بھی مُسَن نہیں۔ اور برتنوں کوڈ ھانکنے میں اور ان کی حفاظت کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ۔ ہاں ہروقت گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا اور جا توروں کا معاملہ اگلے ہے۔

تیسری وجہ بنیع میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت ی ناپا کیاں تو اس میں اثر انداز بی نہیں ہوتیں۔اور برتنوں کا یانی کم ہوتا ہے۔اس لئے اس میں ناپا کی اثر انداز ہوتی ہے۔

غرض مذکورہ وجوہ سے ضروری ہے کہ نبع کا تئم برتنول کے تئم سے مختلف ہو۔ اور منبع میں وہ سہولت دی جائے جو برتنوں میں نہیں دی جاتی۔

اور منہوں اور برتنوں میں حدفاصل بنے کی صادحیت صرف و وقلوں میں ہے۔ اس لئے کہ کنوؤں اور چشموں کا پائی دومنکوں سے یقینا کم نہیں ہوتا۔ اور جس برس تی نہ لے یا گھڈے میں اس سے کم پائی ہوتا ہے وہ حوش اور گڑھا نہیں کہا۔ تا، بلکہ اس کو چھوٹا گھڈا کہتے ہیں ۔۔۔ اور پائی کے برتنوں میں سب سے برا ابرتن مٹکا ہے۔ اس سے برا ابرتن مٹکا ہے وہ چھوٹ ڈیڑھ مٹلے عربوں کے معاشرہ میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اور شقے سب یکساں نہیں ہوتے ۔ کوئی مٹکا برا اموتا ہے جو چھوٹ ڈیڑھ مٹلے کے برا بر ہوتا ہے ، کوئی سوا مٹلے کے برا براور کوئی ہو امٹلوں کے برا برنییں ہوتا ، اس لئے دو مٹلوں کے برا برنییں ہوتا ، اس لئے دو مٹلوں کے برا برنییں ہوتا ، اس لئے دو مٹلوں کے درمیان حد فاصل بنایا نیا ہے۔
ستے دو مٹلوں کو شیر قبیل کے درمیان حدفاصل بنایا نیا ہے۔

خلاصہ، بیہ ہے کہ پانی کی وہ مقدار جس کی سی برتن میں سائی نہیں وہ نیج کا پانی ہے۔ اور جس کی سی برتن میں شخائش ہے،وہ برتنواں کا پانی ہے۔اول میں آسانی کی گئی ہے۔ ٹانی میں آسانی نہیں گی ٹی۔

فائده (۱) جب دو محلے پانی کسی جموار زمین میں جوثو وہ عموما سات باشت نمبا اور پائی باشت پوڑا جوتا ہے۔ ۲۵=۵×۵ باشت مربع اورایک بالشت نوائی کا جوتا ہے ) اور بیر (شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ) حوض کا اونی درجہ ہے۔ فائدہ (۲) جولوگ قاتین سے پانی کی تئد پرنیس کرتے ،ان کوجس ایسی بی کونی اور چیز ما جکیئر کومن ضبط کرنے کے لیا مانی پڑتی ہے۔ جیسے حند کے کو دورد و کا قائل : و نا پڑا ہے۔ اور مالکہ کو جنگات کے نووں میں اونٹوں کی میشنیوں جیسی تا پول کی مطلقا اجازت و بی پڑی ہے۔ بس او حراد شہا تھی ہو مار نے ہے بہتر ہیں۔ کے تشین کی حدیث کو معیار مان ایوجائے۔ فائدہ (۳) حدود شرعیہ کے معاملہ کو انجی طرح بوجھنا جا ہے۔ شریعت نے جو بھی مقدار متعین کی ہو وہ ایک ایسی ضروری حدیث کراس کو مانے بغیر جارہ نہیں۔ اور عقال اس کے ملاوہ اور کوئی صورت ممکن نہیں۔

نوٹ میتیوں فائدے شاہ صاحب رحمہ القد کی عبارت میں موجود میں۔ البتہ پہلا فائدہ درجِ کلام میں آگیا ہے۔ ملحوظہ، پہلے میہ بات بیان کی جاچک ہے کہ احناف: فدریکظیم کی روایت سے مائے کثیر کی تحدید کرتے ہیں۔ اور مائدیہ تحدید کے قائل نیں۔ اور جنگلات کے کنوؤں میں سہولت تو سجی فقہا ، ویتے ہیں۔ نیز قلتین کی روایت مائے جاری ہے متعبق ہے۔ پھرای ہے تحدید کیدیم مکن ہے؟!

[٤] وإنما جُعل القلتين حدًا فاصلاً بين الكتير والقليل لأمر صروري لابدَّ منه، وليس تحكما ولا جُزَافًا، وكذا سائرً المقادير الشرعية.

و ذلك: أن للماء محلين. معدل واوان. اما السعدن فالابار والعون، ويلحق بها الأودية، وأما الأوانى فالقرف، والقلال، والحفاف، والمحاضب، والإداوة؛ وكان السعدل يتضررون بتسجّسه، ويقاسون الحرح في يزحه؛ وأما الأواني. فتملًا في كل يوم، ولا حرج في إراقتها؛ والسمعدن: ليس لها غطاء، ولا يمكن سترها من رَوْت الدواب وولْغ السباع، وأما الأواني: فليس في تغطيتها وحفظها كثير حرح، اللهم إلا من الطوافين والطوافات؛ والسعدل كثير عريدً، لا يتؤثّر فيه كثير من المجاسات، بخلاف الأواني، فوجب ان يكون حكم المعلون غير حكم الأواني، وأن يُرحَص في المعدن مالا لم حص في لاواني.

ولايصلح فارقًا بين حد السعدن وحد الاواسى إلا القلت ، لأن ماء البنر والعيس لايكل أقلً من القلتين ألبتّة، وكلُ مادون القلتين من الأودية لايسسى حوضا ولا جوبة، وإنما يقال له حفيرة، وإذا كان قدر قلتين في مستو من الأرص يكون عالبًا سبعة أشبار في خمسة أشبار، وذلك أدنى الحوض.

وكان أعلى الأواني القلّة، والأيعرف اعبى منها عندهم آنية، وليست القلال سواء، فقلّة عندهم تنكون كقلتين، فهذا حد لا عندهم تكون كقلتين، فهذا حد لا تعرف قلة تكون كقلتين، فهذا حد لا تبلغه الأواني، ولا ينزل منه المعدد، فضرب حدا فاصلابين الكثير والقليل.

ومن لم يقل بالقلتينِ اضطر إلى منلهما في ضبط الماء الكثير، كالمالكية، أو الرخصةِ في آبار الفلوات من نحو أَبْعار الإبل، فمن ها يبغى أن يُعْرِفَ الإنسانُ أَمْرِ الْحُدودِ الشرعية، فإنها نازلة على وجه ضروري، لا يجدون منه بدًا، ولا يجوَّر العقلُ غيرَها.

ہے کوئی چارہ نہیں۔اور نہیں ہے وہ زبردی کی بات اور نہ انگل بچو کا تیر۔اورای طرح دیگر مقادیر شرعیہ (شریعت کے مقرر کئے ہوئے اندازیے) ہیں۔

اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی کے لئے دوجہ ہیں ہیں: معدِ ن ( منبع ) اور برتن ۔ رہا منبع: تو وہ کو میں اور جسٹے ہیں۔
اور برساتی نالے کھڈے ان کے ساتھ ملائے جا کیں گے۔ اور رہے برتن: تو وہ مختکیں اور مختلی اور مختلی اور جھاگل اور برساتی نالے کھڈے ان کے سنبعوں کے ناپاک بھونے ہے۔ اور تنگی برداشت کرتے ہیں وہ اس کا پانی کھینچنے ہیں۔ اور رہ ہوا کی اور فیج بین ہوا سے منبعوں کے ناپاک بھین ہوان کا پانی بہانے ہیں ۔ اور رہ برتن: تو وہ روز اند بجر سے جات ہیں۔ اور کوئی پریشانی نہیں ہوان کا پانی بہانے ہیں ۔ اور منبعی مکن ہواں کو چھپانا جانوروں کی لیدگو براور در ندوں کے منہ ڈو النے ہے۔ اور رہ برتن: پس نہیں ہوان کے ڈھائئے ہیں اور ان کی حفاظت میں کوئی پریشانی ۔ اے اللہ! مگر ہروقت آنے جانے والے لوگوں اور جانوروں ہے۔ اس میں اثر انداز نہیں ہوتیں بہت کی والے لوگوں اور جانوروں کے ۔ اس میں اثر انداز نہیں ہوتیں بہت کی ناپا کیاں ، برخلاف برتنوں کے ۔ پس ضروری ہے کہ خیج کا تھم برتنوں کے کم کے خلاوہ ہو۔ اور بید (ضروری ہے) کہ اجازت نہیں دی جاتی برتنوں میں۔

اور نیمی صلاحیت رکھتے منبع اور بر تنوں کی صدول کے درمیان فاصل بنے کی گر دو منظے۔اس لئے کہ کنویں اور چشمہ کا پانی یقینا دومنکوں سے کم نہیں ہوتا۔اور ہر وہ چیز جو دومنکوں سے کم ہے برساتی نالوں کھڈوں میں ہے، نہیں کہلاتی وہ حوض اور گرھا۔اورا سے صرف چیوٹا کھڈائی کہا جاتا ہے ۔۔ اور جب دومنکوں کی مقدار کسی ہموارز مین میں ہوتو وہ عمو مات بالشت مصروب یا نجے بالشت ہوتی ہے۔اور بیوض کا ادنی درجہ ہے ( یہ پہلا فائدہ ہے )

اور پائی کے برتنول میں سب سے بڑا برتن منکا تھا۔اس سے بڑا برتن عربوں کے نزدیک معروف نہیں تھا۔اور منکے کیسال نہیں ہیں۔ پس کوئی منکا تو عربول کے نزدیک ڈیڑھ منکے کے بقدر ہوتا تھا،اور کوئی سوا منکے کے بقدر،اور کوئی پیسال نہیں ہیں۔ پس کے بقدر،اور کوئی سوا منکے کے بقدر،اور کوئی سوا منکے کے بقدر،اور کوئی پیسے نوٹ دومنکول کے بقدر ہو۔ پس بیر دومنکول کے بقدر ہو۔ پس بیر دومنکول کے بقدر ہو۔ پس بیر دومنکے )ایک ایسی حد ہیں جس سے منعے بینے ہیں اثر تے۔ پس وہ حد فاصل بنائی گئی لیل وکٹیر کے درمیان۔

اور جوفن تلتین کا قائل نہیں ہے، مجبور ہوتا ہے وہ تلتین کے مائند کی طرف ماءکیٹر کو منضبط کرنے ہیں۔ جیسے مالکیہ یا
اجازت دینے کی طرف جنگلات کے کنوؤں میں اونوں کی بینگنیوں جیسی چیزوں ہے (بیدوسرافا کدہ ہے) ۔۔۔۔ پس
یہاں ہے مناسب ہے کہ آ دمی پہچانے حدود شرعیہ کے معاملہ کو۔ پس جیٹک وہ اتر نے والی جیں ایک الی ضرور کی حد پر
جس ہے کوئی چارہ نہیں ۔اور نہیں جائز قراردی تا عقل اس کے علاوہ کو (بیتیسرافا کدہ ہے)

تصحیح: تمام شخوں میں كالمالكية ، يربيست قلم معلوم موتى ، محي كالحنفية ،

公

☆

公

#### حديث بيربيضا عدكامطلب

حدیث — حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه فرماتے میں که تخضرت سنگ پینی سے بوچھا گیا: ' یارسول الله! کیا ہم میر بضاعہ سے وضو کریں درانحالیکہ وہ ایک ایسا کنوال ہے جس میں حیض کے چیتھڑ ہے، کتوں کا گوشت اور بد بودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ آپ مینان کی بینی نے فرمایا: '' بیٹک (بیر بضاعہ کا) پانی پاک ہے، اس کوکوئی چیز ناپاک نہیں کرتی '' (مشکلوۃ حدیث ۲۷۸)

صدیث — حضرت ابو ہر یرہ درضی الله عند نے بحالت جنابت آنخضرت میلینگیلی ہے ملاقات کی۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ جب آپ کسی جگہ تشریف فر ما ہوئے تو وہ کھسک گئے۔ اپ ڈیرے میں گئے ، نہائے اور حاضر خدمت ہوئے ، آپ ابھی تک تشریف فر ما تھے۔ آپ نے دریافت کیا: ''کہاں چلے گئے تھے؟'' انھول نے صورت حال عرض کی۔ آپ نے فر مایا: '' بیٹک مؤمن تا پاک نہیں ہوتا'' (مشکوٰۃ حدیث ادم)

حدیث ۔۔۔۔دخترت عثمان بن الجا العاص رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلاحی وفر ثقیف کو مجد نبوی میں اتا را دیا تا کہ ان کے ول پہنچیں۔ آپ ہے اس سلسلہ میں عرض کیا گیا کہ بیاوگ مشرک ہیں۔ آپ نے ان کو مسجد میں شھیرایا ہے! آپ نے فر مایا: ' بیشک زمین نا پاک نہیں ہوتی۔ نا پاک انسان بی ہوتا ہے' (سنن پہنی ۳۳۵:۲) مسجد میں شھیرایا ہے! آپ نے فر مایا: ' بیشک زمین نا پاک نہیں ہوتی۔ نا پاک انسان بی ہوتا ہے' (سنن پہنی ۳۳۵:۲) نوٹ نا دار مرمری تلاش میں الی بھی نہیں۔

تشری : بھیا ہے: ایک عورت کا نام ہے۔ بیعورت اسلام ہے پہلے گذری ہے۔ اس نے مدیند منورہ بیں ایک کنوال بنایا تھا۔ جوآ تخضرت منالین میں گئے ہے کہ استعمال کے لئے پانی لا یا جاتا تھا۔ اور لوگ بھی اس کا پانی استعمال کرتے تھے۔ بیکنوال مدینہ کے ڈھلان میں واقع تھا۔ برسات میں شہر کا پانی اس پر ہے گذرتا تھا۔ اور شہر کا سارا کوڑا اس میں گرتا تھا۔ برسات کے بعداس سے پانچ باغات کی بیٹی کی شروع ہوتی تھی۔ جب کنویں کا پانی سارا نکل جاتا تھا تو اس کا پانی لوگ استعمال کرنے لگتے تھے۔ اس کے بارے میں پہلی حدیث میں دریافت کی اگریا ہے۔ اور آپ نے فدکورہ جواب ارشاد فر مایا ہے۔

صديث بير بصناعه كومالكيه اورظام ريه في ليا ب- وه السماء من ألى استغراقي مانت مين يعني دنيا كام ياني پاك

ہے۔البتہ مالکیہ اس صدیث کے ساتھ حضرت ابواُ مامہ رضی اللّہ عنہ کی حدیث کو ملاتے ہیں۔اور اس کو استثناء قرار ویتے میں کہ اگر پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو پانی ناپاک ہوجائے گا۔اور ابواُ مامہ کی حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ب (حدیث نمبر ۵۲۱) اصحاب ظواہراس کونبیں لیتے۔وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک راوی پرشدین بن سعد ضعیف ہے۔

ا درجمہور کے نز ویک صدیث بیر بصابہ میں اُل استغراقی نہیں ہے، بلکہ عہدی ہے۔اور بیار شادصرف بیر بُصاعہ کے یا تی سے متعلق ہے، تمام یا نیوں کے بارے میں نہیں ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں:

مذكوره تهام حديثوا مين مخصوص نبيست كي نفي ہے۔جوحالي يامقالي قرائن ہے بجھ ميں آتی ہے۔ پس:

ا — پانی ناپاک نہیں ہوتا یعنی منبع ( سرچشمہ ) میں ناپا کی گر جائے ،اوروہ نکال دی جائے ،اور پانی کا کوئی دصف نہ بدلے تووہ ناپاک نہیں ہوتا۔

٢ -- بدن نا پاکنیس بوتالین بدن جو ڈالا جائے تو پاک بوجا تا ہے (پیصدیث بیس ملی)

۳ — زمین نا پاکشیں ہوتی لین اس پر بارش یادھوپ پڑے یااس کو پیرے رگڑ دیں ،اور نا پائی کااثر ہالکلیہ زائل ہوجائے تووہ پاک ہوجاتی ہے۔ (یہ مطلب سیاتی حدیث کے خلاف ہے)

٣ -- پانی جنبی نبیس ہوتا یعنی جنبی ئے نبانے کے بعد برتن میں بچاہوا پانی نا پاک نبیس ہے۔

۵ - مؤمن ناپاکٹبیں ہوتا لینی جیسا ابو ہر رہے ہوں اللہ عنہ تجھ رہے ہیں ایسا تا پاکٹبیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ مصافحہ بھی نہ کر سکے اور نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکے۔

۲ — زمین نا پاکنبیں ہوتی۔ انسان ہی ناپاک ہوتا ہے یعنی مشرک کے مقیدے کی گندگی اس کی ذات تک منحصر ہے۔ زمین پراس کا کوئی اثر نہیں بڑتا۔

نوٹ: ۲-۲ شارح کا اضافہ ہے۔ آ گے فرماتے ہیں:

سو چنے! کیا یہ بات قابل نضور ہے کہ بھا عمنا می کنویں میں ندکورہ ناپا کیاں پڑی رہتی ہوں ،اورلوگ پانی استعمال کرتے ہواں؟ ہرگز نہیں! بلکہ صورت حال میتھی کہ مذکورہ ناپا کیاں بلاارادہ اس کنویں میں پڑتی تھیں۔ان کواس میں کوئی ڈالتی نہیں تھا۔ جبیبا کہ ہم اپنے زمانہ کے کنوؤل میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پھروہ ناپا کیاں نکال دی جتی تھیں۔اوراس کا یائی استعمال کیا جاتا تھا۔

پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو لوگوں نے اس کا شرعی تھم ہو چھا کہ کیا وہی یا کی کافی ہے جولوگ بیجھتے ہیں یا شریعت میں اس سلسلہ میں کچھزا کد تھم ہے؟ آپ نے فر مایا کہ لوگوں کے نز دیک جوطہارت ہے وہی کافی ہے، اس سے زائد سیچھ مطلوب نہیں۔

- ﴿ (وَ وَرَبِيَانِيَ لَهِ ﴾

سود بن اگرانسی بنوام کن که دیدیت به حدامه تا به سمال ۱۲۰۰ بل سناه دهدیت کوظامرے پھیرناہے ، جو حائز نہیں۔

۳ کے سی حکیم ہے کی چیز کے بارے میں و چھاج نے ،اوروہ کئے کہاس کا استعمال جا کرنہیں تو یہ جواز کی نفی عام ہیں ہے، بلکہ بدن کی تندر متی کے امتیار سے ہے۔

سے سورۃ النساء آیت ۲۳ میں ہے۔'' تم پرتمہاری انہیں حرام کی گئیں' بینی ان سے نکاح حرام کیا گیا۔ ۵ ۔۔۔۔سورۃ المائدہ آیت ۳ میں ہے:'' تم پر مردار حرام کیا گیا' بینی اس کا کھانا حرام کیا گیا۔ ۷ ۔۔۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' نبیں ہے نکاح گرولی کے ذریعہ' لینی شرعاُوہ نکاح درست نبیں۔وجود خارجی کی فی نہیں گئی۔۔

لطیفہ: ایک عالم نے مئلہ بیان کیا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے کہا:'' چرانمی شود ، من یار ہا خواندم و فد!'' کیوں نہیں ہوتی ، میں نے بار ہا پڑھی ہے اور ہوگئی ہے۔ حالا نکہ عالم نے شرعاً صحت کی نفی کتھی۔ اور اُن صاحب نے وجود خارجی کی نفی مجھ لی!

الغرض: اس متم کی چیزیں بہت ہیں۔ وروہ از قبیل تاویل نہیں ہیں۔ ( بیہ بات رحمۃ اللہ الواسعہ ۵۵۴،۳ میں بھی گذر چکی ہے)

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا يُنجَّسُه شيئ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماءُ لا يُجنبُ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماءُ لا يُجنبُ" ومثلُه مافي الأخبار: من أن

البدن لاينجس، والأرض لا تُنجَسُ.

أقول: معنى ذلك كله يرجع إلى نفى نجاسة خاصة، تدل عليه القرائن الحالية والقالية. فقوله: "الماء لاينجس معاه. المعادن لا تُنجسُ بملاقاة النجاسة، إذا أُخرجت ورُميت، ولم يتغير أحدُ أوصافه، ولم تفخش، والبدلُ يُعسل فَيظَهُر، والأرضُ يُصيبها المطر والشمس وتذلكها الأرجُلُ فَتطُهُر.

وهل يمكن أن يُظنَّ ببئر بُصاعة: أنها كانت تستقر فيها النجاسات؟! كيف، وقد جرت عادة بنى آدم بالاجتناب عما هذا شأنه ، فكيف يستقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤها، كما نشاهد من آبار زماننا، ثم تخرج تلك النجاسات، فلما جاء الإسلام، سألوا عن الطهارة الشرعية الزائدة على ما عندهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الماء طهور، لاينجسه شيئ" يعنى لاينجس نجاسة غير ما عندكم.

وليس هذا تأويلاً، ولا صرفاً عن الظاهر، بل هو كلام العرب؛ فقوله تعالى: ﴿ قُلْ: لا أَجِدُ فِيْهِما أُوْجِى إِلَى مُحرَّمًا على طَاعِم ﴾ الآية، معناه: مما اختلفتم فيه، وإذا سئل الطبيب عن شبئ، فقال: لا يجوز استعماله، عُرف أن المراد نفى الجواز باعتبار صِحَّة البدن، وإذا سئل فقية عن شيئ، فقال: لا يجوز، عُرف أنه يريد نفى الجواز الشرعى. قوله تعالى: ﴿ حُرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ فالأول في النكاح، والثاني في الأكل. قوله صلى الله عليه وسلم: "لانكاح إلا بولى" نفى للجواز الشرعى، لا إلوجود الخارجي، وأمثالُ هذا كثيرة، وليس من التاويل.

ترجمہ:(۵) آنخضرت مِنالِنَهَ بَيْنَ كا ارشاد '' پانی پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی'' اور آنخضرت مِنائِنَهُ بَیْنَ کا ارشاد '' پانی جنبی نہیں :وتا' اور آنخضرت مِنالِنَهُ بَیْمُ کا ارشاد :'' مؤمن ناپاک نہیں ہوتا'' اور اس کے مانندوہ ہے جوروایات میں آیا ہے بینی برن ناپاک نہیں ہوتااورز مین ناپاک نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں: ان سب کے معنی او ٹے ہیں شخصوص نجاست کی نفی کی طرف ہیں پر حالی اور مقالی قر ائن ولالت کرتے ہیں۔ پس آپ کا ارشاد: '' پانی ناپا ک نہیں ہوتا'' اس کا مطلب: منبعے ناپا ک نہیں ہوتے تاپا کی کے ملاقات کرنے ہیں۔ بس آپ کا ارشاد: '' پانی ناپا ک نہیں ہوتا' اس کا مطلب: منبعے ناپا ک نہیں ہوتے تاپا کی بہت زیادہ کرنے ہے، جب وہ ناپا کی تکال دی جائے اور پچینک دی جائے اور پانی کا کوئی وصف نہ بدلے۔ اور ناپا کی بہت زیادہ نہیں ہوتا تا ہے پس پاک ہوجا تا ہے اور زیمن پہنچی ہے اس کو ہارش اور دھو ہا اور رگڑتے ہیں اس کو پیرپس پاک ہوجا تی ہے۔

اور کیامکن ہے کہ کمان کیا جائے بھا عدنا می کویں کے بارے میں کہ تا پاکیاں اس میں پڑی رہا کرتی تھیں؟ کیونکر یہ کمان کیا جاسکتا ہے، حالا نکہ انسانوں کی عادت جاری ہے بیجنے کی ان چیز وں ہے جواس تم کی ہیں، پس کیے اس کا پائی منگواتے تھے رسول اللہ مینائنڈیڈیٹم؟ بلکہ پڑا کرتی تھیں اس میں تا پاکیاں، بغیر اس کے کہ ان کو ڈالنے کا ارادہ کیا جائے۔ جسیا کہ ہم دیجھتے ہیں اپنے زمانہ کے کنوؤں کو ۔ پھر زکال دی جاتی تھیں وہ تا پاکیاں۔ پس جب آیا اسلام تو پوچھالوگوں جیسا کہ ہم دیجھتے ہیں اپنے زمانہ کے کنوؤں کو ۔ پھر زکال دی جاتی تھیں وہ تا پاکیاں۔ پس جب آیا اسلام تو پوچھالوگوں نے اس شرعی پاکی کے بارے میں جواس پاکی پرزاکہ ہے جولوگوں کے زدیک ہے۔ پس رسول اللہ مینائی آئی نے فرمایا: '' مراد لے رہے ہیں آپ کے نہیں تا پاک ہوتا ہے اس تا پاک جوالوگوں کے علاوہ جولوگوں کے میں ہے۔

اور بیتاویل (زبردی کا مطلب) نمیں ہاور نہ ظاہر ہے چھیرتا ہے، بلکہ عربوں کا انداز کلام ہے۔ پس اللہ کا ارشاد: '' کہدو ہے نئیس پاتا میں اس میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کو ئی حرام چیز کی کھانے والے پر'اس کا مطلب: ان چیز وں میں ہے جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور جب کسی حکیم ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، پس وہ کہتا ہے: ''اس کا استعمال جائز نہیں'' تو پیچائی جاتی ہے یہ بات کہ مراد جواز کی نفی ہے بدن کی تندرتی کے اعتبار سے اور جب کسی فقیہ ہے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے، پس وہ کہتا ہے: '' جائز نہیں'' تو پیچاتا جاتا ہے، پس وہ کہتا ہے: '' جائز نہیں'' تو پیچاتا جاتا ہے کہ وہ مراد لے رہا ہے شرعا جواز کی نفی کو۔ اللہ تعالی کا ارشاد: '' حرام کی گئی تم پر تمہاری ما کیس'' اور اللہ پاک کا ارشاد: '' حرام کیا گئی تم پر مردار'' پس اول نکاح کے تعلق ہے ہو اور ڈائی کھانے کے سلسلہ میں ہے۔ ارشاد: '' حرام کیا گئی ہے ، وجود خارجی کی نئی نہیں۔ اور اس قضرت مِنائِن بیا اور وہ از قبیل تا ویل نہیں ہیں۔

☆ ☆ ☆

### ماءِ مقیدے حدث زائل ہیں ہوتا ، خَبث زائل ہوتا ہے

پس اگر بدن یا کپڑا تا پاک ہوجائے اور عرق گلاب وغیرہ سے اس کو دھولین جائے تو وہ پاک ہوجائے گا۔

[٦] وأما الوضوء من المماء المقيّد، الدي لا يُطلقُ عليه اسمُ الماء بلا قيد، فأمرٌ تدفّعُهُ الملةُ بادي الرأي،نعم، إزالةُ الْخُنْبِ به محتمل، بل هو الراجح.

مرجمه: (۱) اور رہاوضوکرنا ما مقید ہے جس پر بغیر قید کے لفظ 'پانی''نہیں بولا جاتا: تو وہ ایک ایک ہات ہے جس کو مرسری نظر بی میں ملت و فع کرتی ہے۔ ہاں اس کے ذریعیہ نجاست کا از الدمممل ہے۔ بلکہ وہی راجح ہے۔ تصحیحے: لا یُطلق تمام سُنٹوں میں لا یسطلق تھا۔ یہ تھیف ہے۔ میں نے گمان ہے تھی ک ہے۔

ہے۔

ہے۔

ہے۔

#### فقد حنفی کے تین مسائل جومنصوص نہیں

احناف نے تین مسائل میں جزایات پھیلانے میں ورازغشی سے کام لیا ہے۔ ایک: کنویں میں جانور کے مرف کا مسکد۔ دوسرانا وَ و در وَ و حوض کا مسئلہ اور تیسرانا و جاری کا مسئلہ۔ حالانکہ ان تینوں مسائل میں قطعا کوئی مرفو ٹ حدیث موجود نہیں ہے۔ اور حجابہ و تا بھین سے جوآ ٹارمروی ہیں: مثلاً زمزم کے کنویں ہیں ایک عبثی گر ترمر گیا، تو حضرت مبداللہ بن زبیر رضی القد عند نے جو ہے کے بارے میں فر و یا کہ بن زبیر رضی القد عند نے جو ہے کے بارے میں فر و یا کہ بن زبیر رضی القد عند نے جو ہے کے بارے میں فر و یا کہ بن زبیر رضی القد عند نے بنی جیسے جانور کے اور اور حضرت ابراہیم خلی رخبی القد نے بنی جیسے جانور کے کنویں میں مرنے کی صورت میں جالیس تاستر ڈول نکا لئے کا تھم دیا گئا ان تمام آٹار کی صحت پر محد ثین کی کوئی شہادت موجود نہیں ۔ نہ قرن اول کے لوگوں نے ان کومتفقہ طور پر واٹا ہے۔

اورا گران آٹار کی صحت تشکیم کرنی جائے تو اختال ہے کہ پانی نکلوانا تطبیب خاطر کے سئے اور پانی کی نفا فت کے سے ہو، وجوب شرعی مسلم کے بغیرا ثبات مدعی کئے ہو، وجوب شرعی مسلم کے بغیرا ثبات مدعی کا خیال خار دار شبنی کوشمی میں لے کرسوتے کے برابرہ!

صل کلام: بیہ ہے کہ ان مسائل میں کوئی الیی معتبر بات نہیں جس پرشر عائمل کرنا واجب ہو۔ اور قلتین کی حدیث اس سلسلہ میں بلاشبہ ایک پختہ بات ہے (پس اس پر مسائل کی تفریع ہوئی جا ہے ) اور بیہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ اللہ عالی بلاشبہ ایک پختہ بات ہے (پس اس پر مسائل کی تفریع ہوئی جا ہے ) اور بیہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ اللہ تفالی ان مسائل میں کوئی ایس چیز مشر و ح کریں جن کی اہمیت لازمی ارتفاقات سے زیادہ ہو، جو کثیرا وقوع ہوں اور جس میں ابتلاء مرہو، پھر بھی نبی ہیں ہیں وہ بات میں ابتلاء مرہو، پھر بھی نبی ہیں دہ بات میں اور جس میں ابتلاء مرہو، پھر بھی نبی ہیں دہ بات میں ابتلاء مرہو، پھر بھی نبی ہیں تارہے میں کوئی صرح کے تارہ ہیں ہے اور صی ہوتا بعین میں وہ بات

لے سیتمام آٹارامامطی وی رحمہ الندئے شن معانی الآٹارے پہلے باب کے خرمیں روایت کئے ہیں ا



شہرت یافتہ شہو،اورایک بھی شخص کی روایت اس سلسلہ میں موجود شہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟!

فا کدہ (۱) تعتین کی روایت پرمسائل کی تفریخ اس طرح کی جائے گی کہ اگر کنویں میں پانی دو قلّے یازیادہ ہے، تو اس میں حیوان کے مرنے سے پچھ فرق نہیں پڑتا۔ پانی پاک ہے۔ ہاں اگر حیوان بچول بچٹ جائے اور پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو کنواں نا پاک ہوج ہے گا۔اس کا سارا یانی نکا انا ہوگا۔

فا کده (۲) ابھی او پر بیہ بات ذکر کی جا پجگی ہے کہ ؤو در دواحناف کا اصل مذہب شہیں۔اصل مذہب بیہ ہے کہ پانی
کا پھیلاؤا تنا ہونا چاہئے کہ ایک طرف پانی ہلائے ہے دوسری طرف نہ بلے۔اوراس کی ولیل غدیر کی حدیث ہے، جو
ابن ماجہ بیس ہے (حدیث نبر ۲۰ باب احیاض) اور ذو در ذواتو لوگوں کی سبولت کے لئے مقرر کیا ہواایک انداز و ہے۔ جیسے
شوافع اور حنا بلہ نے بھی قعتین کی حدیث ہے حوض کا انداز ومقرر کیا ہے۔

اور شاہ صاحب کا یفر مانا کہ: ''قلتین کی حدیث اُنست (زیادہ منظبوط) نے' سے ہات اول تو مالکیہ نے رد کردی ہے۔ انھوں نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے۔ ثانیا: احناف کے نزدیک وہ پانی کی تحدید ہے متعلق نہیں۔ مائے جاری ہے متعلق ہیں۔ مائے جاری ہے متعلق ہے۔ جیسا کہ پہلے تفصیل ہے بیان کیا جا چکا ہے اور یہ بعد کے احناف کی تاویل نہیں۔ بلکہ خود صاحب ند ہب ہے۔ مروی ہے۔ تفصیل کے لئے معارف السنن کی مراجعت کریں۔

فائند و ۱۳ سی به و تا بعین کے آثار کی شہرت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محدثین کے نزویک آہتہ آہتہ آثار کی اسمیت میں ہوئی تھی ۔ اور تدوین کو صدیث کی تتابول اہمیت میں ہوئی تھی ۔ اور تدوین کو صدیث کی تتابول میں نہاجا نے ۔ صرف مرفوع روایات کی جائیں ۔ اس لئے ووصحاح وسٹن میں موجود نہیں ہیں ۔ ور نہ بید و بہن ہنے سے میں بیاجات وارحدیث کی قدیم کتابوں میں موجود ہیں ۔

فائدہ (۴) مالکہ نے صیبہ وتابعین کے آثار میں جواحتال بیدا کیا ہے وہ محض بے دلیل ہے۔اگر اس متم کے احتالات کا متبار کیا جائے کا تو کئے کے جھوٹے کو بھی یاک ماننا پڑے گا!

فائدہ (۵) اور بیسوال کہ جب چوہامر نے ہے کنوال ناپاک ہوگیا، تو سارا بی ناپاک ہوگیا۔ پس اس میں ہے وس میں ہے وس میں ان کا لئے ہے کنوال کیے پاک ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پائی نکا لنامؤثر ہا کناصہ ہے لیمی شراجت نے یہ تاثیر رکھی ہے ۔ اتنی مقدار نکال دی جائے تو ہاتی سارا پائی پاک ہوجائے گا اور مؤثر بالخاصہ کی بات خود شاہ صاحب رحمہ مدنے تیم کے بیان میں ارشا وقر مائی ہے۔

[٧] وقد أطال القومُ في فروع موت الحيوان في المئر، والعشر في العشر، والماء الجارى، وليسس في كل ذلك حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ألبتة، وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، كأثر ابن الزبير في الزَّنْجِيِّ، وعليِّ رضى الله عنه في الفارة، والمنخعيِّ والشعبيِّ في نحوِ السَّنُّورِ، فليست مما يشهد له المحدثون بالصحَّة، والامما اتفق عليه جمهورُ أهل القرون الأولى، وعلى تقدير صِحَّتِها بمكن أن يكون ذلك تطيبًا للقلوب، وتنظيفًا للماء، الا من جهة الوجوب الشرعي، كما ذُكر في كتب المالكية، ودونَ نفي هذا الاحتمال خَرْطُ القَتاد!

وبالجملة: فليس في هذا الباب شيئ يُعتد به، ويجب العملُ عليه، وحديثُ القلتين أثبت من ذلك كلّه بغير شبهة، ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئًا، زيادة على مالا ينفكون عنه من الارتفاقات، وهي مما يكثر وقوعه، ويعم به البلوى، ثم لا يَنُصُّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصًا جليا، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم، ولا حديثُ واحدٍ فيه، والله أعلم.

ترجمہ: (ے)اور تحقیق ورازنفس ہے کام لیا ہے تو م نے لین احناف نے: کنویں میں جانور کے مرنے اور وہ دروہ اور آپ جاری کی جزئیات میں۔ حالانکہ بالکل نہیں ہے اُن سب مسائل میں نبی شلی آئی آئی ہے منقول کوئی حدیث۔ اور رہے وہ آٹار جو صحابہ و تابعین ہے منقول ہیں. جیسے ابن زبیر کا اثر جب کے سلسلہ میں ،اور علی رضی اللہ عند کا اثر چو ہے کے بارے میں ،اور تعلی کے آٹار ابنی کے مائنہ جانور کے سلسلہ میں۔ پس نہیں ہیں وہ آٹار ان روایات میں ہے جن کے لئے محد ثین صحت کی گوائی ویت ہوں ( لینی وہ آٹار سند کے اعتبار سے سیح نہیں میں ) اور نہ اُن روایات میں سے بیں جن پر قرون اولی کوئی مام طور پر شفق ہوں۔ اور ان کی صحت کی تقذیر پر ممکن ہے کہ ہوں وہ آٹار دلوں کو خوش کرنے کے لئے اور پائی کی پاکیز گی کے لئے ۔ نہ کہ وجو ہو شرعی کے اعتبار ہے ، جیسا کہ مالکیہ کی کتابوں میں فہ کور ہے ، اور اس احمال کی نفی کئے بغیر خار دار ڈالی کو شمی میں لے کر سوتنا ہے بعنی مدعی ثابت ہونا مشکل ہے۔

اور حاصل کلام: پس نہیں ہے اس سلسلہ میں کوئی ایسی چیز جو قابل کی ظرمو، اور جس پڑمل ضروری ہو۔ اور قلتین کی روایت بلاشبہ ان سب سے زیادہ کی بات ہے۔ اور امر محال میں سے ہے یہ بات کہ اللہ تعالی نے مشروع فرمائی ہوان مسائل میں اپنے بندوں کے لئے کوئی چیز ، جو زائد ہوان معاشی مفید مذاہیر ہے جن سے لوگ جد انہیں ہوتے ( یعنی جو با تیں از قبیل ارتفاقات لازمہ ہیں ان کے سلسلہ میں توقص وارد ہونا ضروری نہیں۔ ان کوتو لوگوں کے علوم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مگر جو با تیں اُن سے زائد ہیں اور لوگ از خودان کوئیں سمجھ سکتے ) اور وہ ان باتوں میں سے ہیں جن کا وقوع جاتا ہے۔ مگر جو با تیں اُن سے زائد ہیں اور لوگ از خودان کوئیں سمجھ سکتے ) اور وہ ان باتوں میں سے ہیں جن کا وقوع بکثر سے ہوتا ہے، اور جن ہیں ابتلا عام ہے، پھر نبی سائن بھی ساف صاف صاف صاف صاف مراحت نہ کریں ، اور صحابہ اور ان کے بعد کے لوگوں میں وہ بات کیے ممکن ہے؟!) باتی

الله تعالى بهترجائة بين

لغات: خوط (ن ض) حوط الورق: ہاتھ سے مار کر ہتے جھاڑ تا۔ المقتاد: ایک درخت ہے جس کے کائے سوئی کے مانند ہوتے ہیں۔ پس خسر ط الفت اد کے معنی ہیں: خار دار ڈالی کوشی میں لے کر سوتنا، جس سے ہاتھ کے زخمی ہوگ کے مانند ہوتے ہیں۔ پس خسر ط الفت اد کے معنی ہیں: خار دار ڈالی کوشی میں لے کر سوتنا، جس سے ہاتھ کے زخمی ہوئے کے معاوہ ہی ہوتا۔ اور یہ محاورہ ہے بعنی بڑی مشکل سے یہ امر حاصل ہوسکتا ہے۔ درخت قاد کے کا شخے سوتنا اس سے آمان ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

إب\_\_\_\_إ

#### نجاستول کو پاک کرنے کا بیان

نجاست کی تعریف: نجاست ہروہ پلید چیز ہے جس سے سلیم طبیعتوں کو گھن آتی ہے، جس سے لوگ بچتے ہیں ،اور اگروہ بدن یا کیڑوں پرلگ جائے تو اس کودھوتے ہیں۔ جیسے پا خانہ، ببیٹا باور خون۔

ماً خذ : تطهیر نجاسات کی بات بنیادی طور پرسلیم الطبع لوگوں کی عادات سے لی گئی ہے۔ اور جو با تیں ان کے نز دیک مشہور ومسلم تھیں اُن سے بیطریقة مستنبط کمیا گیا ہے۔

ليدكا حكم: كلور ح كد ه كل ليدنا ياك ب- دليل درج ذيل حديث ب:

صدیت - حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القدعن فرماتے ہیں کہ آنخضرت میں یؤیم بزے استخاء کے لئے چلے ہو جمحے تکم دیا کہ ہیں آپ کیلئے تین پھر مہیا کروں۔ جمھے دوپھر طے ، تیسرا الاش کیا گرند طا ، تو ہیں نے ایک لید لے اورانکوآپ کے پاس لایا۔ آپ نے ووپھر لے لئے اور لید پھینک دی ، اور فرمایا ''یو تا پاک ہے' (رواوا بخاری وغیرہ جامع الاصول ۱۵۵۸) ما کول اللحم جانور کا بیشا ب ماکول اللحم جانور کا بیشا ب ماکول اللحم جانور کا بیشا ب ماکول اللحم جانور کا بیشا ب بینے کے لئے فرمایا تھا وہ صرف طاح کی ضرورت سے تھا۔ اور امام ہے۔ اور امام محمد رحم القد جواس کو پاک کہتے ہیں۔ اور امام ابوصنی فد، امام شافعی اور امام ابولیوسٹ آسم اللہ جواس کو پاک کہتے ہیں۔ اور امام ابوصنی مان فی اور امام ابولیوسٹ آسم اللہ جواس کو پاک کہتے ہیں ۔ اور امام ابوصنی مانے بیسب با تیس صرف بر بنائے حق ہیں۔ کیونکہ جن نا پاک کہتے ہیں ، گرنجاست خفیف مانے ہیں ، نجاست نمایظ نہیں مانے بیسب با تیس صرف بر بنائے حق ہیں۔ کیونکہ جن نا پاک کہتے ہیں ، گرنجاست بنا تی اسمولوں میں سے ایک ہے۔

شراب کیوں نا پاک ہے:شراب پر نجاست کی تعریف صادق نہیں آتی ۔ لوگ شوق ہے اس کونوش کرتے ہیں۔ تا ہم اللہ پاک نے شراب کونجاست کے ساتھ لاحق کیا ہے، اور اس کواپنے اس ارشاد سے تا پاک قرار دیا ہے کہ:"وہ ——————
﴿ وَمِسْرَوْرَ سِبَالْمِسِيْنَ ﴾ — گندی چیز، شیطانی کام ہے' (سورۃ المائیۃ آیت ۹۰) اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے شراب کوچر اور اللہ اور نہایت مؤکد طور پر حرام کیا، تو حکمت خداوندی نے چاہا کہ شراب کو پاخانداور پیشاب کے بمز لہ اور وہ جا ، تا یہ شراب کی برائی لوگول کی نگاہول کے سامنے پیکر محسوس بن کرآ جائے۔ اور اس کا ناپاک ہونا لوگول کے نفوس کوشر بے بازر کھنے میں مؤثر کر ذارا داکرے۔

#### ﴿ تطهير النجاسات﴾

النجاسة: كلُّ شيئ يستَفْذِرُه أهلُ الطبائع السليمة، ويتحقَّظون عه، ويغسلون النيابَ إذا أصابها، كالعَذِرَة والبول والدَّم، وأما تطهير النحاسات فهو مأخوذ عهم، ومستنبطٌ مما اشتهر فيهم، والروث رِحُسٌ لحديث ابن مسعود. وبولُ مايؤكل لحمُه: لاشهة في كونه حَبثًا، تستَفْدِرُه الطبائع السليمةُ، وإنما يرخَّص في شربه لصرورة الاستشفاء؛ وإنما يُحكم بطهارته، أو بخِفَّة نجاسته لدفع الحرج، وألحق الشارع بها الخمر، وهو قوله تعالى: ﴿ رَجْسٌ مَّنْ عمل الشَّيْطَانِ ﴾ لأنه حَرَّمها، وأخَد تحريمها، فاقتصت الحكمة أن يجعلها بمنزلة البول والعَذِرة، ليتمثَّلَ قبحُها عندهم، ويكون ذلك أخبَح لفوسهم عها.







#### کتے کا جھوٹا نا پاک کیوں ہے؟

تشری سوال: کتاایک نیم پالتو جانور ہے۔اور پالتو جانوروں کے جھوٹے میں ضرورت کی وجہ ہے پاکی کا تھم ہونا چاہنے یا کم از کم تخفیف ہونی چاہنے۔جیسا کہ بلی کے جھوٹے کا معاملہ ہے۔حالائکہ کئے کا جھوٹا نا پاک اور نجاست نعیظ ہے۔اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب بیہ کہ بیس کے بیس کے بیس کے بیس کے ماتھ الآوجینک وہ ہے جوسائل نے بیان کیا۔ اوراستحسان کی وجہ بیہ کہ نبی سیکھ کے گئے گئے کے جبوٹے کو ٹاپا کیوں کے ساتھ لائل کیا ہے اوراس کو نجاست فلیظ قرار دیا ہے۔ اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ کتا شریعت کی نگاہ میں ایک ملعون جانور ہے، فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جہال کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں جاتے (مشکو قاحدیث ۱۳۳) اور بے ضرورت کے کو پان اوراس سے خلا مادر کھناروزاندا کی قیراط اواب کھٹ دیتا ہے (مشکو قاحدیث ۱۳۳) اور بے ضرورت کے کو پان اوراس سے خلا مادر کھناروزاندا کی قیراط اواب کھٹ دیتا ہے (مشکو قاحدیث ۱۹۹۹) مال دی والکال مکنال الصد)

اوران سب باتوں کا راز: یہ ہے کہ کتے کی فطرت شیطان کے مشابہ ہے۔ کھیل کود، منصہ، نا پا کیوں میں کتھٹر نااور لوگوں کوستاناس کی تعمق میں پڑا ہوا ہے۔ اور وہ شیطان کے البامات قبول کرتا ہے۔ اب دو باتیں ہیں ہیں پہلی ہات ہی ہیں پہلی بات ، ہی میان تعذیر نے ویکھا کہ لوگ کتوں ہے باز نہیں رہتے ، اور ان ہے احتیاط نہیں برتے ۔ ان ہے احتراز میں تابیل ہے جی لیعنی باوجودا سیا ملعون جانور ہونے کے لوگ ان کے پالنے میں دلچیوں کھتے ہیں۔

و وسری بات: کھیتی اور مولیٹی کی حفاظت کے لئے، چوکی داری کے لئے اور صیدافکن کے لئے اس کی ضرورت ہے۔اس لئے ان کے یالنے کی مطلقاً میں تعت کرنا بھی مشکل ہے۔

اس لئے نبی کریم میں ایک نے تربیر بین کالی کے سات مرتبہ برتن کے وجونے کوالیہ ازمی شرط قرار دیا۔ اورالیہ مرتبہ ٹی سے ما جھنے کا تکام دیا تا کداوگ پچھ پریشان ہوں۔ بید دانوں تھم مل کراؤٹوں کو تتوں بازر کھنے میں کفار وکا کر دارا داکریں گے۔

ایک سوال مقدر کا جواب: سوال بیہ ہے کہ اہ موالک رحمہ اللہ تو کتے ہے جھوٹے کو پاک کہتے ہیں۔ وہ ظرف کو سات مرتبہ دھونے کا تھکم تو دیتے ہیں مگر مظر وف کو پاک کہتے ہیں۔ جواب بیہ ہے کہ امام والک رحمہ اللہ کو معلوم نہیں کہاں سے بیہ بات معلوم ہونی کہ بید دونوں تھم تشریبی نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح کی تاکید ہیں یعنی ہمیں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں۔ مگر بات معلوم ہونی کہ بید دونوں تھم تشریبی نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح کی تاکید ہیں یعنی ہمیں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں۔ مگر بات معلوم ہونی کہ بید دونوں تھم تشریبی نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح کی تاکید ہیں یعنی ہمیں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں ہیں۔ سے اس معلوم ہونی کہ بید دونوں تھم تشریبی نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح کی تاکید ہیں یعنی ہمیں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں۔ کی تاکید ہیں یعنی ہمیں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں کی تاکید ہیں یعنی ہمیں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں کے تو کو کو کیل معلوم نہیں کو کیا کہ کو کیل معلوم نہیں کو کھوں کی تاکید ہیں یعنی ہمیں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کی تاکید ہوں کی تاکید ہیں یعنی ہمیں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں کے کہ کھوں کو کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کی دونوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں

دوسر بے حضرات کا مختار ہے ہے کہ بیا دکام تشریعی ہیں ان کے نزد یک ظاہر صدیث کی رعایت اُولی ہے بینی صدیث ہے۔
طاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ کئے کا جھوٹا نا پاک ہے اور نجاست فلیظ ہے۔ اور احتیاط بہر حال جمہور کے ندہب میں ہے۔
فا کمدہ: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک سمات مرتبہ دھونا برتن کی پاکی کے لئے شرط ہے اور ایک مرتبہ دھونے ہے
مستحب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی تقریباً یہی مذہب ہے۔ اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک تین مرتبہ دھونے ہے
برتن پاک ہوجا تا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہر بروہ رضی اللہ عند کا یہی فتوی ہے۔ اور سمات مرتبہ دھونا اور ایک مرتبہ کی
سے مانجھادونوں استحبا لی تھم ہیں۔

[١] قبال النبعي صبلي الله عليه وسلم: " إذا شرب الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغْسِلْهُ سبع مرات" وفي رواية: "أُولِاهُنَّ بالتراب"

أقول: ألحق النبي صلى الله عليه وسلم سؤر الكلب بالنهاسات، وجعله من أشدّها، لأن الكلب حَيْوَانَ ملعون، تتنقَّر منه الملاتكة، ويُنقُصُ اقْبَاوُه والمخالطة معه بلاعلر من الأجركل يوم قيراطاً. والسر في كل ذلك: أنه بُشبه الشيطان بجبلته، لأن دَيْدَنه لعب، وغضب، واطراح في المنجاسات، وإيذاء للناس، ويقبل الإلهام من الشياطين، فرأى منهم صدودًا وتهاونًا، ولم يكن سبيلٌ إلى النهى عنه بالكلية لضرورة الزرع والماشية والجراسة والصيد، فعالَج ذلك باشتراط أتم الطهارات وأوكدها، وما فيها بعض الحرج، ليكون بمنزلة الكفارة في الرّدْع والمنع واستشعر بعض حملة الملة بأن ذلك ليس بتشريع، بل نوع تاكيد؛ واختار بعضهم رعاية ظاهر الحديث؛ والاحتياط أفضل.

ترجمہ:(۱) نبی طِلْنَهٰ اَیَّمْ نِے فرمایا '' جب کتاتم میں ہے کس کے برتن میں چیئے تو جا ہے کہ وہ اس کو سات م تبہ وھوئے''اورا یک روایت میں ہے کہ '' ان میں ہے کہ کم تنبہ ٹی ہے''

میں کہتا ہوں: نبی میلانڈ بیٹر نے کئے کے جھوٹے کونا پا کیوں کے ساتھ ملایا ہے۔ اوراس کو بخت نا پا کیوں ہے گروا ن ہے۔اس لئے کہ کتا ایک معون میا ور ہے۔اس ہے فرشتے نفرت کرتے ہیں۔اوراس کا بغیر عذر کے پالنا اوراس ہے ملتا جلناروزاندا یک قیراط کوثواب میں ہے کم کرویتا ہے۔

اوران سب میں راز نہیت کہ آبا پی فطرت سے شیطان کے مشابہ ہے۔ اس لئے کداس کی عادت : کھیل کود ، خصد ، نا پا کیوں میں تنظر نااورلوگوں کوستانا ہے۔ اور وہ شیاطین سے البام قبول کرتا ہے۔ پس: (۱) دیکھا نبی میلاندی نے لوگوں سے بازر ہنااورستی برتنا(۲) اور نبیس تھی کوئی راو کتے ہے بالکلیہ رو کئے کی بھیتی ، مویش ، چوکیداری اور شکار کرنے کی ضرورت ک 

## نا پاک زمین پر بہت پانی ڈالنے سے پاک ہوجاتی ہے

حدیث -- دھرت ابو ہر یہ وضی اللہ عندے مروی ہے کہ ایک گنوار کھڑ اہوا پس اس نے متجد نبوی ہیں پیشاب

کیا۔ پس لے د ہے کی اس کو نوگوں نے ۔ آپ ئے ان صحابہ نے فرمایا: 'اس کو چھوڑ دو، اور اس کے پیشاب پر پائی کا

ایک بڑا ڈول ڈالؤ' (منگؤ قاصدیٹ اس اوپلی ڈالا جائے۔ اور وہ زہین ہیں اتر جائے اور ناپا کی کا کوئی اثر باتی شدر ہے

تشریح: ناپاک زہین پراگر بہت سارا پائی ڈالا جائے۔ اور وہ زہین ہیں اتر جائے اور ناپا کی کا کوئی اثر باتی شدر ہے

توزہین پاک ہوجائے گی۔ اور اس محم کا مدار اس بات پر ہے جو بھی لوگوں کے نزد کیک سلم ہے کہ بہت بارش ہے زہین پاک ہوجاتی ہے۔ اور بہت سارا پائی ڈالئے ہے بد ہو بھی ختم ہوجاتی ہواتی ہے۔ اور بہت سارا پائی ڈالئے ہے بد ہو بھی ختم ہوجاتی ہے اور بیشاب بے شان ہوجاتا ہے۔

فاکدہ: امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآ ٹار کے باب اول بیل حضرت ابن معودر ضی اللہ عند ہے گنوار کے پیشاب کرنے کی میدوایت بیان کی ہے۔ اس میں میہ بات ذائد ہے کہ آپ شائی ہو کہ کے کم سے پہلے وہ جگہ کھود ڈائی ٹی میں۔ پیشاب کرنے کی میدوایت بیان کی ہے۔ اس میں وہ وہورتیں ہو عتی ہیں۔ یا تو ناپاک می کھود کر باہر ڈال دی گئی تھی تو پائی ڈالا تھا تو ہے کھود نا اس لئے تھا کہ سارا بیشاب پائی ڈالئے اتو ہے کھود نا اس لئے تھا کہ سارا بیشاب پائی دو بھود نا اس لئے تھا کہ سارا بیشاب پائی ڈالئے اور بیان ڈالا تھا تو ہے کود نا اس لئے تھا کہ سارا بیشاب پائی دو بھن ہے۔ زہین ہی سارتر جائے۔

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " هَرِيْقُوا على بوله سَخُلاً من ماء "

أقول: البول على الأرض: يُعطَهِّره مكاثَرَةُ الماء عليه، وهو ماخوذ مما تقرر عند الناس قاطبةُ: أن المطر الكثير يطَهَّرُ الأرض، وأن المكاثرة تذهب بالرائحة المنتنة، وتجعل البول متلاشيا كأن لم يكن.

تر جمہ: (۱) آنخضرت مِنالله بِیَنغ کاارشاد:'' بہاؤاں کے ببیثاب پر پانی کاایک بڑاڈول' میں کہتا ہوں: زمین پر ——————(فَسَنْوَرَسَانِسَانِہِ) پیشاب: پاک کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پانی ڈالٹااس پر۔اور بیٹکم ماخوذ ہے اس بات ہے جو ثابت ہے سارے ہی لوگول کے نزدیک کہ بہت بارش زمین کو پاک کردیتی ہے،اور یہ کہ بہت زیادہ پانی ڈالٹابد بوکوختم کرتا ہے اور پیشاب کوضحل کرتا ہے،گویاوہ تھا بی نہیں۔

لغات: هَوَق (ف) هـرُقُه وأهُر في الماء الإنْ كرانا السَّخل: برُاوُول جِس مِن بِإِنَى بُو مـكاثرة كَرُّت مِن عَالمَة اللهُ عَلَى المُنتَعَمِّلُ كَرَالِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ightharpoonup

## نجاست کا اثر زائل ہونے سے یا کی حاصل ہوتی ہے

صدیت - حضرت انا ، بنت الی جَرفی الله عنبا ہے مروی ہے کہ ایک فاتون نے آنخضرت میلانی ایم ہے دریافت کیا کہ اگر کسی مورت کے کپڑے پر کیا کہ اگر کسی مورت کے کپڑے پر خیف کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا !' جبتم میں ہے کس کے کپڑے پر چیف کا خون گئے تو وہ اس کو چنگیوں ہے ۔ اور اس کے جم بی نے دھوئے گھراس میں نماز پڑھے' (متفق مدید ہفتو ق حدیث ۲۹۳) مشتر تکی جب نجاست اور اس کا اثر ( رنگ، بورمزہ) زائل ہوجائے تو پاکی حاصل ہوجاتی ہے۔ اور اس کے لئے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ۔ او پرروانت میں جوط ایتہ بتایا ہے یا فقہ کی کتابوں میں جولکھا ہے کہ بین ہارکپڑے کو وطوے ۔ اور ہر با ۔ مخصوص طریقہ نہیں ۔ او پرروانت میں جوط ایتہ بتایا ہے یا فقہ کی کتابوں میں جولکھا ہے ۔ سرمرگ دھو نے ہے خون اگر چہنگل نے وڑے دیا ہے ۔ سرمرگ دھو نے ہے خون اگر چہنگل نے وڑے اس لئے چنگیوں سے ملئے کا تھم ویا ۔ یہ ایک تنبید ہے ، شرط نہیں ہے ۔ شرط جائے گا مگر اس کا اثر ( دھیہ ) رہ جائے گا۔ اس لئے چنگیوں سے ملئے کا تھم ویا ۔ یہ ایک تنبید ہے ، شرط نہیں ہے ۔ شرط نہا ست اور اس کے اثر کا از الہ ہے ۔ الا ہے کہ اثر واز الہ وشوار ہو ، کپڑ انجاست کارنگ پکڑ لے تو پھر رنگ کا از الہ ضرور کہنیں ۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من العيضة فلتقرُّضه، ثم لتنضّخه بماء، ثم لتصلُّ فيه"

أقول: تحصل الطهارة بزوال عين المجاسة وأثرها، وسائرُ الخصوصيات بيانُ لصورة صالحة لروالهما،وتنبيةٌ على ذلك ، لاشرط

ترجمہ (۳) آنخضرت ملکنگیام کاار ثاد '' جب پہنچتم میں ہے کسی ایک کے کیڑے کو چیش کا خون ، پس چ ہے کہ ( بھگا کر )اس کوچنگیوں سے ملے ، پھر چ ہے کہ وجو نے وداس کو یانی سے ، پھر جیا ہے کہ نماز پڑھے وواس میں ' بعنی اب کیڑا ہانگل یاک ہوگیا۔اس میں نماز پڑھ کتی ہے۔

میں کہتا ہوں: یا کی حاصل ہوتی ہے نجاست کی مین اور اس کے اثر کے زائل ہونے ہے۔ اور دیگر خصوصیات حانہ کھنا کا متلائیاتی میں سیسے اور اس کے میں اور اس کے اثر کے زائل ہونے ہے۔ اور دیگر خصوصیات ( یعنی دھونے کے طریقے ) بیان ہیں ایک مناسب صورت کا ان دونوں چیز وں کے زائل ہونے کے لئے۔اور تنبیہ ہیں اس پر شرط نہیں ہیں۔

لغات: المعنطة (مكسر العاء المهملة) حيض كوبهي كتبية مين اورحيض كي يتم و مي كوبهي ميهان اول معنى مرادين كي يتم و ف و من النوب بالماء: النكيون كي يورون سي دهونا منطح (ف و من ) فضحًا البيت ما لماء: يا في حيم كنا عمر المناء: يا في حيم كنا عمر المناء المناء: يا في حيم كنا عمر المناء ال

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

# منی نا پاک ہے مگر خشک منی گھر چ دینے سے کیڑا پاک ہوجا تا ہے

امام شافعی اورامام احمد رحمهما املند کے فرد کیا منی پاک ہے بیعنی اس کے ساتھ نماز ہوجاتی ہے۔ اوراس کا از الدابیا ہے جسیما بلغم اور دینت کا از الد۔ اورامام مالک اورامام اوصنیف رحمهما املد کے فرد کیک منی ناپاک ہے۔ پھرامام مالک رحمہ القد کے فرد کی بدن اور کیک بدن کوتو القد کے فرد کی بدن کوتو القد کے فرد کی بدن کوتو القد کے فرد کی بدن کوتو والا ہی ضروری ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے فرح پیل شہوتو اس کو اچھی وصونا ہی ضروری ہے۔ گر کپڑے پراگرمنی خشک ہوجائے اور وہ جسم دار ہو بینی پیشاب کی طرح پہلی شہوتو اس کو اچھی طرح کھرج ڈایاک ہوجاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ القد فرماتے ہیں:

اظہر ہے۔ کہ منی ناپاک ہے۔ کیونگداس سے سیم طبیعتیں گھن کرتی ہیں۔ اور اوگ اس سے بچتے ہیں۔ اوراگر وہ ہدن یا کپڑوں پرنگ جاتی ہے تو اس کو دھوتے ہیں۔ اور یہی نجاست کی تعریف ہے جو پہلے گذر چک ہے بعن امام شافعی اور امام احمد رحم ہما اللہ کی رائے دلیل کے امتبار سے مرجوح ہے۔ کیونکہ کسی صدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے بھی کسی الیے کپڑے میں نماز پڑھی ہوجس میں مئی گئی ہو۔ اور نہ تو اس کو دھویا ہواور نہ ہی کھر ج کرصاف کیا ہو۔ اگر مئی یاک ہوتی تو بیان جواز کے لئے ایک ہی بارسی ، ایسا عمل ضرور ہوتا۔ اور یہ بات بھی اظہر ہے کہ خشک منی کو جبکہ وہ جسم دار ہوکھر ج دیتے ہے بھی کپڑا یاک ہوجاتا ہے لیتن امام مالک رحمہ اللہ کی رائے بھی دلیل کے امتبار سے مرجوح ہے۔ کیونکہ مسلم شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ایک بارا سے کپڑے میں نماز ادافر مائی ہے جس پر سے کونکہ مسلم شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ایک بارا سے کپڑے میں نماز ادافر مائی ہے جس پر سے مئی دھوئی ٹیبیں گئی تھی ، صرف کھرج دی گئی تھی۔

[٤] وأما المنى: فالأظهر أنه نَجَسَّ لوجود ما ذكرنا في حد النجاسة، وأن الفرك يُطَهِّرُ يابِسه إذا كان له حَجْمٌ.

لے اظہرفتوی کا افظ ہاس کا مطلب ہولیل کا متبارت راجے۔اس کا مقائل طاہر ہے یعنی دلیل کے لوظ سے مرجوح ا



ترجمہ: (۴) اور ربی منی: سواظہریہ ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ اس بات کے پائے جانے کی وجہ ہے جس کوہم نے ذکر کیا ہے جانے کی وجہ ہے جس کوہم نے ذکر کیا ہے جاست کی تعریف میں۔ اور اظہریہ ہے کہ کھر چناپاک کر دیتا ہے ختک منی کو جبکہ اس کے لئے جرم ہو۔

کیا ہے جہا کہ جبکہ کہ جبکہ کہ کہ جبکہ کے جبکہ کہ جبکہ کہ جبکہ کے جبکہ کا جبکہ کہ جبکہ کے جبکہ کے جبکہ کہ جبکہ کے جبکہ کہ جبکہ کہ جبکہ کہ جبکہ کہ جبکہ کہ جبکہ کہ جبکہ کے جبکہ کے جبکہ کے جبکہ کے جبکہ کے جب کے جبکہ کے جب کے جبکہ کے جب کر کے جب کے جب کے جب کے جب کے جب کے جب کر جب کے جب کے

شیرخوار بچاور بچی کے بیشاب کا حکم

لڑکی اورلڑ کے کے چیشاب میں فرق کرنا ایک ایسی بات ہے جوز مانۂ جالجیت سے مسلّم چلی آر بی تھی۔ آنخضرت میں اللہ ڈیلئے نے بھی اس کو ہاتی رکھا ہے۔اور بیفرق بچند وجوہ ہے.

پہلی وجہ: الرکا جب کپڑے پر پیشاب کرتا ہے توعضو ہام ہونے کی وجہ سے اور ملنے کی وجہ سے پیشاب اِدھراُ دھر منتشر ہوجا تا ہے اوراز الدوشوار ہوجا تا ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کے معاملہ میں تخفیف کی ہے۔ اوراڑ کی کی صورت حال مختلف ہے، اس لئے اس کا پیشا ہ ایک جگہ گرتا ہے اوراس کا دھونا آ سان ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کے معاملہ میں آ سانی نہیں کی (میوجہ قابل غورہے)

د وسری وجہ: لڑکی کا پیشاب نسبۂ زیادہ گاڑھااورزیادہ بدیودار ہوتا ہے۔اس کئے شریعت نے دونوں کے طریقۂ تطہیر میں قرق کیا ہے۔

تغیسری وجیہ: لڑکے کولوگ ہروقت اٹھائے کھرتے ہیں،اورلڑ کی سے احتر از کرتے ہیں۔اس لئے ابتلائے عام کی وجہ سے اول میں تخفیف کی اور ٹانی میں اس کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ قرماتے ہیں:

ندکورہ حدیث کواہل مدینہ (شافعی واحمہ )اورابراہیم تخعی رحمہم اللہ نے لیا ہے۔اوراحناف کے یہال مشہور بیہ ہے کہ

- ﴿ الْ الْمُؤْرِّ لِبَالِيْرَالِ ﴾

دونوں کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں۔ گرید جی نہیں۔ امام محدر حمداللہ نے موطا میں اس مسلمیں یہ بات الحادی ہے لینی و فیلی کردی ہے۔ وہ فرمائے ہیں: قد جاء ت رخصة فی بول الصی إذا گان لم یا نکل الطعام، و أمر بغسل بول المجادیة، و غسلهما جمیعًا أحب إلینا، و هو قول أبی حنیفة رحمه الله لین الرکے نے جب تک کھا تا نہیں کھایا، اس کے پیشاب میں مہولت آئی ہے۔ اور لڑک کے پیشاب کودھونے کا تھم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں. اور دوتوں کو دھونا ہمیں زیادہ پہند ہے۔ اور بیامام ابو صنیف رحمہ اللہ ک رائے ہے لینی دونوں پیشاب کیساں دھونا بیصرف احتیاط کی بات ہا وراستخباب کا درجہ ہے۔ اور بیامام ابو صنیف رحمہ اللہ کی رائے ہے لینی دونوں پیشا ہے کیساں دھونا بیصرف احتیاط کی بات ہے اور استخباب کا درجہ ہے۔ اور بیام حناف میں جوشہور ہاس ہے دھوکا نہ کھایا جائے۔

فائدہ: گرشر ایعت نے رخصت غسل خفیف کی دی ہے۔ چھیٹا دینے کی اجازت نہیں دی۔ خودامام محمد رحمہ اللہ نے آپ فکورہ عبارت کے بعد ایک اور حدیث روایت کی ہے کہ آن خضرت سنان میٹیا کی خدمت میں ایک بچدا یا گیا۔ اس نے آپ کے کوڑے پر بیٹاب کردیا۔ آپ نے پانی منگوایا۔ اور اس کو بیٹاب کے بیچے کیا یعنی پانی بیٹاب پر ڈالا۔ تا کہ بیٹاب دوسری طرف نکل جائے۔ اس حدیث کولکھ کرامام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قال محمد بہدا ناخذ، تُنبِعُه ایسا محسل حتی تُنقیّه، و هو قول أبی حیفة رحمہ الله (موطا محمد باب الفسل من بول الصبی میں ۲۵ مع حاشیہ ابی المحسنات) یعنی امام محمد میں اور سے بی کراس حدیث پر ہمارا عمل ہے۔ تو پانی بیٹاب کے بیچے کروھونے کے طور پر، المحسنات) یعنی امام محمد میں ہوئی کہ ایک میں نے بیٹے کروھونے کے طور پر، کیاں تک کے صف کردے تو بیٹاب کو۔ اور بیا ابوضیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رخصت غسل خفیف کی ہے۔ صرف چھیئٹا دینے سے کیڑایاک نہوگا۔

[ه] قوله صلى الله عليه وسلم: " يُغسل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام" أقول: هذا أمر كان قد تقرر في الجاهلية، وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، والحامل على هذا الفرق أمورٌ:

منها: أن بول الغلام ينتشر فيُعْسُرُ إزالتُه، فيناسبه التخفيف، وبولَ الجارية يجتمع فيسهُل إزالتُه. ومنها: أن بول الأنثى أغلظ وأنتن من بول الذكر.

ومنها: أن الذكر ترْغَبُ فيه النقوسُ، والأنثى تَعَاقُهَا.

وقد أخذ بالحديث أهل الممدينة، وإبراهيم النخعي، وأضْجع فيه القولَ محمدٌ، فلا تَغْتَرُّ بالمشهور بين الناس.

ترجمہ:(۵) آنخضرت مِنالِنَهُ بَيْمُ كاارشاد:''( كِيْرِ الحِيم طرح) دهويا جائے لڑكى كے بيشاب ہے،اور پانی چیڑكا جائے (يا ہلكا دهويا جائے) لڑكے كے بيشاب ہے'' میں کہتا ہوں: بيؤيک الى بات ہے جو طے شدہ تھی زمانۂ جا ہلیت میں۔اور باتی رکھااس کو نبی بیٹی پیم نے۔اوراس فرق پرابھارنے والی چند باتیں ہیں:

ان میں سے: یہ ہے کوئڑ کے اپیٹا ہے جیل جاتا ہے۔ یس دشوار ہوتا ہے اس کا ازالہ، پس تخفیف اس کے مناسب ہے۔ اورلڑ کی کا پیٹا ہے جی ہوتا ہے، یس آسان ہے اس کا ازالہ۔ اوران میں سے: یہ ہے کدلڑ کی کا پیٹا ہے لڑ کے کے پیٹا ب سے زیادہ گاڑھا اورزیادہ بد بودار ہوتا ہے۔ اوران میں سے: یہ ہے کدلڑ کے میں نفوس رغبت کرتے ہیں۔ اور لڑکی سے نفوس احتراز کرتے ہیں۔

اور تحقیق لیا ہے حدیث کو اہل مدینہ نے اور ابراہیم نخعی نے۔اور لٹایا ہے اس مسئلہ بیس بات کو امام محمد نے۔ پس نہ دھو کا کھا تولوگوں (احناف) کے درمیان مشہور بات ہے۔

إفادات: قال العلامة اسدى رحمه الله: قوله: والأبشى تعاقبها: بتشديد العاء، أى: تمتع المفوس من الأنشى، وتمحتزر منها، لعدم برعمه فيها بالنسبة إلى الدكر، فعلّط في بولها لعدم البلوي. قوله: وأضحع فيه القول محمد: الإصحاح، حسابيد، وسست كردن أى له يغلّظ وله يشدّد في بول العلام، بل أحرى الكلاه فيه سحو يُفهم منه مافهم من الحديث بالتصريح، فلا تعتر بالمشهّور بين الناس: من أن بول العلام نجاسة عليظة كول الحاربة حد الاحياف بلاحلاف اله وقال: الناس أى: الحمية اله (تقريقيم)

☆ ☆ ☆

#### د باغت ہے چمڑا یاک ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت این عباس رضی القد عنبما فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت میل فی فرماتے ہوئے ساکہ:
''کچا چمڑا جب رنگ دیا جائے ، تو وہ یقینا پاک ہوجا تاہے' (رداہ سلم بمقلوۃ مدیث ۴۹۸)
تشریح: بیتکم بھی قدیم عادات سے ماخوذ ہے۔ حیوانات کے رنگے ہوئے چمڑوں کے استعمال کا لوگوں میں عام رواج تفا۔ اور یاکی وجہ بیہ ہے کہ دبا فت سے چمڑے کی سڑا نداور بد پودور ہوجاتی ہے۔

#### جوتے موزے می میں رگڑ جانے سے پاک ہوجاتے ہیں

- ﴿ الْاَزْرَبِيَالْيَالُ ﴾

وہ یا ک بوجاتے ہیں۔ کیونکہ پیٹھوں اجسام ہیں۔ نا پا کی ان میں سرایت نہیں کرتی ۔ پس نا پا کی خواہ تر ہو یا خٹک ظاہر سے ہے کہ وہ یاک ہوجا کمیں گے۔

نوٹ : وہ نا پاکیاں جوجسم دارنہیں ہیں جیسے ببیٹا ب،شراب وغیرہ ان کا دھونا ہی ضروری ہے۔

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُبغ الإهابُ فقد طَهْرَ "

أقول: استعمالُ جلود الحيوانات المدبوغةِ أمر شائع مسلمٌ عند طوائف الناس. والسَّرُّ فيه: أن الدباغ يُزيل النتنَ والرائحة الكريهة.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وطئ أحدُكم بنعله الأذى، فإن التراب له طَهور"
 أقول: النعل والخف: يطُهُرَان من النجاسة التي لها حرَّمٌ بالدلك، لأنه جسم صلب لايتخلل فيه النجاسة، والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة.

ترجمہ: (۱) آنخضرت منالانکیکیم کا ارشاد: ' کیا چزا جب رنگ دیا گیاتو دہ یقیناً پاک ہوگیا' بیل کہنا ہول: حیوان ت کے ریکے ہوئے چڑوں کا استعمال: لوگوں کی تمام جماعتوں کے نزد یک شائع اور ایک مسلم امرتفا۔ اور اس میں رازیہ ہے کہ دیاغت سٹرانداور بدیوکوزائل کرتی ہے۔

(ے) آنخضرت نیلی تعنیم کا ارشاد:'' جب تم میں سے کوئی اپنے چپل سے ناپا کی کوروندے تو بیشک مٹی اس کے لئے یا کی کا سامان ہے''۔

## '' بنی نا پاک نہیں'' کا مطلب

صدیث ۔۔۔۔۔دھنرت ابوقیا دہ اور حضرت عائشہ ضی الد عنہا ہے بلی کے بارے میں آنخضرت میں النہ اللہ کا ارشاد مروی ہے: إنّها لمین الطواقین علیکم أو الطوافات لینی بلی کا جموٹا یا خود بلی ٹا پاک نہیں ہے۔ بیشک وہ تنہارے پائ آنے جانے والول اور آنے جانے والیوں میں ہے ہے (مشکوة حدیث ۱۳۸۲ و۲۸۲)

میشک وہ تنہارے پائ آنے جانے والول اور آنے جانے والیوں میں ہے ہے (مشکوة حدیث میں تجاز بالحذف ہے: إنها الشرق کے: اس حدیث کے دوم مطلب بیان کے گئے ہیں: پہلامطلب یہ ہے کہ حدیث میں تجاز بالحذف ہے: إنها ای اِن سور ہا لیمن بلی کا جموٹا ٹا پاک نہیں ہے۔ اس صورت میں حدیث کے دوسر کر کر مطلب یہ ہے کہ بلی ای اِن سور ہا ایکن بلی کا جموٹا ٹا پاک نہیں ہے۔ اس صورت میں حدیث کے دوسر کر کر کا مطلب یہ ہے کہ بلی ا

اگر چہنا پاکیوں میں منہ ڈالتی ہاور جو ہے مارتی ہے ، گراس کے جھوٹے کو پاک قر اردینے کی ضرورت ہے۔ ہیں رفع ضرورت کے لئے ۔۔ جوایک شری اصل ہے ۔۔ بلی کے جھوٹے کو پاک قر اردیا کیا گیا ہے۔ دوسرا مطلب: یہ ہے کہ بلی خودنا پاک نیس۔ اگر وہ کپڑوں پر جیٹھے یا جسم ہے لگے تو کوئی حرج نہیں۔ (اس صورت میں حدیث میں کچھ محذوف نہیں ہوگا) اور حدیث کے آخری حسرکا مطلب یہ ہے کہ بلی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہئے ۔ کیونکہ شریعت نے ہر جا ندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک شخص نے بیاہے کتے کو پائی جائے۔ کیونکہ شریعت نے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک شخص نے بیاہے کتے کو پائی جائے ہے ایک تھی اوراس کی بخشش فرمادی تھی۔ جب آ ہے ہے یہ بات بیان کی تو

اُنجو (بخاری حدیث ۲۳۱۳) یعنی مرتز جگر دالی مخلوق (جاندار) کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اُواب ہے۔ قائدہ: طوافین اور طوافات ہے مراد یا نکنے دالے مردوزن ہیں۔ آپٹے بلی کوان کے ساتھ تشبید دی ہے۔

صحابے نے دریافت کیا: کیاچو یا ایول کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی تواب ہے؟ آپ نے فرمایا: فعی کل کید رطبة

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة:" إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" أقول: معناه على قول: إن الهرة وإن كانت تَلغُ في النجاسات وتقتل الفارة، فهنالك ضرورة في الحكم بتطهير سؤرها؛ ودفعُ الحرج أصلٌ من أصول الشرع. وعلى قولٍ آخر: حث على الإحسانِ على كل ذات كَبِدٍ رَطْبةٍ، وشبَّهَها بالسائلين والسائلات، والله أعلم.

ترجمہ: (۸) آنخضرت میں نیکھیے کا بل کے بارے میں ارشاد: ' بیٹک وہ تمہارے پاس آنے جانے والوں اور آنے جانے والیوں میں ہے ہے' میں کہتا ہوں اس کا مطلب ایک قول پر ( بینی ان لوگوں کے قول پر جو بلی کا جموٹا پاک کہتے ہیں) ہیہ کہ بلی اگر جہنا پاکیوں میں مند ڈالتی ہاور چوہ مارتی ہے، پس وہاں ضرورت ہے تھم کرنے کی اس کے جموٹے کی پاک کا۔ اور تنظی کور فع کرن اصول شرع میں سے ایک اصل ہے۔ اور دوسرے قول پر ( بینی ان لوگوں کے تول پر جو بلی کا جموٹا مکروہ کہتے ہیں ) ترغیب و بنا ہے احسان کرنے کی ہر ترجگروالے کے ساتھ ۔۔۔ اور تشبید دی ہے آتے بلی کو ما تکنے والوں اور ما تکنے والیوں کے ساتھ۔۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔۔

(الحمد لله! آج۲ ذی قعده ۱۳۲۳ هے کوابواب الطہارة کی شرح مکمل ہوئی)



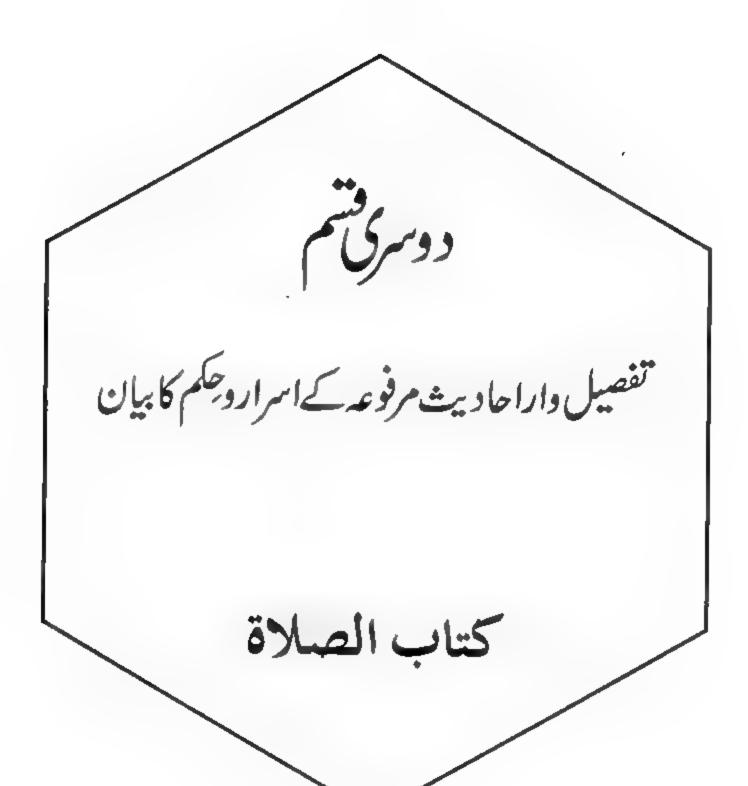

# نماز کے سلسلہ کی ایک اصولی بات

یہ بات جان لینی جا ہے کہ نمازتمام عبادتوں میں ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ وہ آ دمی کے ایمان کی واضح دلیل ہے حدیث میں ہے کہ جو بندہ اہتمام ہے نماز ادا کرے گا، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لئے نور ہوگی ، اور دلیل ہوگی ،اوراس کی نجات کا ذریعہ ہے گی (مشکوۃ حدیث ۵۷۸)اورنمازلوگوں میں مشہور ومعروف عبادت ہےاورنفس کی اصلاح کے لئے سب سے زیادہ تفع بخش چیز ہے۔ چنانچہ شارع علیہ السلام نے اس کی فضیلت ،اس کے اوقات وشروط اورار کان وآ داب کی تعیین اوراس کی رخصتوں اورنفل نمازوں کے بیان کا ایساا ہتمام کیا ہے جیساا ہتمام دیگر طاعات کا نہیں کیا۔اورشارع نے اس کواہم شعائر دین میں سے قرار دیا ہے۔اورنماز یہودونصاری ،مجوس اورملت اساعیل پر باقی ما تدہ لوگوں میں ایک مسلّمہ عبادت تھی۔اس لئے شارع علیہ السلام نے اس کے اوقات کی تعیین میں اور اس سے تعلق ر کھنے والی دیگر با توں میں انہی یا توں کو پیش نظرر کھا ہے جولوگوں میں یا تومتفق علیۃ تھیں یا ان پر جمہور متفق تتھے۔ اور جو با تنیں از قبیل تحریفات تھیں: مثلاً یہودموز وں اور جوتوں میں نماز کو جائز نبیس کہتے تھے، ایسی باتوں کےسلسلہ میں ضروری تھا کہ ان کے ترک کاقطعی فیصلہ کر دیا جائے ، تا کہ مسلمانوں کا طریقہ ان کے طریقہ سے ممتاز ہوجائے۔ای طرح مجوس نے سارا ہی وین بگاڑلیا تھا۔ ووسورج کی پرستش کرنے <u>لگہ تھے</u>،اس لیے ملت اسلامیہ کوان کی ملت ہے بھی بوری طرح متاز کرنا ضروری تھا۔ چنانچے مسلمانوں کوان کی عبادت کے اوقات میں نماز کی ممانعت کردی گئی۔ ملحوظہ: چونکہ تماز کے احکام بہت تھیلے ہوئے ہیں اور جن اصولوں پراس کامدار ہے وہ بھی بہت ہیں ،اس کے یہاں كتاب الصلوة كيشروع مين أن اصواول كالتذكره نبيل كيا كيا-جبيها كه كتاب الطباره وغيره كتابول كيشروع مين ان کے اصولوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ برفصل کی اصل کواس فصل کے نثر وع میں ذکر کیا جائے گا۔

#### ﴿ من أبواب الصلاة ﴾

اعلم: أن الصلاةَ أعظمُ العبادات شأنا، وأوضحُها برهانا، وأشهرها في الناس، وأنفعُها في

النفس، ولذلك اعتنى الشارع ببيان فضلِها، وتعيين أوقاتها وشروطِها وأركانها وآدابها ورُخصِها ونوافِلِها اغتِناء عظيمًا لم يفعل مثله في سائر أنواع الطاعات؛ وجَعَلَها من أعطم شعائر الدين، وكانت مسلمة في اليهود والنصارى والمجوس وبقايا الملة الإسماعيلية، فوجب أن لا يَذْهَبَ في توقيتها وسائر ما يتعلَق بها إلا إلى ما كان عندهم من الأمور التي اتفقوا عليها، أو اتفق عليها جمهورُهم.

وأما ماكان من تحريقهم، ككراهية اليهود الصلاة في الخفاف والنعال ونحو ذلك، فمن حقّه: أن يُسَجَّلَ على تركه، وأن يُجْعَلَ سنة المسلمين غيرَ سنة هؤلاء. وكذلك كان المجوس حَرَّفوا دِينَهم، وعبدُوا الشمس، فوجب أن تُمَيَّزَ ملة الإسلام من ملّتهم غاية التمييز، فَهِيَ المسلمون عن الصلاة في أوقات صلواتهم أيضًا.

ولاتَّسَاعِ أحكامِ الصلاة، وكثرةِ أصولها التي تُبني عليها، لم نَذْكُرِ الأصولَ في فاتحةِ كتاب الصلاة، كما ذكرنا في سائر الكتب، بل ذكرنا أصلَ كلِّ فصل في ذلك الفصل.

ترجمہ: نماز کے تمام ابواب سے متعلق ایک اصولی بات: جان لیں کہ نماز تمام عبادتوں میں بڑی ہے شان

کے اعتبار سے اور زیادہ واضح ہے دلیل کے اعتبار سے ۔ اور عبادات میں سب سے زیادہ مشہور ہے لوگوں میں ۔ اور

ان میں سب سے زیادہ مفید ہے نفس کے لئے ۔ اور اس وجہ سے شارع نے اہتمام کیا ہے اس کی فضیلت اور اس کے

اوقات وشروط اور اس کے ارکان و آ داب اور اس کی رخصتوں اور نفلوں کو بیان کرنے کا ، ایسا اہتمام کرتا کہ نہیں کیا ہے

اس کے مانند طاعات کی دیگر انواع میں ۔ اور اس کو دین کے اہم شعائر میں سے گردانا ہے ۔ اور نماز ایک مسلمہ
عبادت تھی بہود ونصاری ، مجوس اور ملت اساعیلی پر باقی ماندہ لوگوں میں ۔ پس ضروری ہوا کہ نہ جائے شارع اس کے

اوقات کی تعیین میں اور اُن دیگر باتوں میں جو نماز سے تعلق رکھتی ہیں ، گر اس بات کی طرف جوان کے پاس تھی اُن اور میں جو نماز کے جمہور متفق تھے یا اُن پر اُن کے جمہور متفق تھے۔

ربی وہ باتیں جوان کی تحریف ہے تھیں، جیسے یہود کا موزوں، چپلوں اور اس قتم کی چیزوں میں نماز کو ناپ ند جا ننا، تو اس کے حق میں سے ریہ بات تھی کہ اس کے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور یہ کہ گردانا جائے مسلمانوں کا طریقہ ان کے طریقہ کے علاوہ۔ اور اس طرح مجوس نے اپنے دین میں تحریف کرڈالی تھی اور وہ سورج کی پوجا کرنے گئے تھے۔ پس ضروری ہوا کہ متاز کر دیا جائے ملت اسلامیہ کو ان کی ملت سے پوری طرح متاز کرتا، چنانچہ رو کے گئے مسلمان ان کی نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے ہے بھی۔



اور نماز کے احکام کے وسیع ہونے کی وجہ ہے، اور اس کے اصولوں کی کثرت کی وجہ ہے جن پر نماز کا مدار رکھا گیا ہے: نہیں ذکر کیا ہم نے اصولوں کو کتاب الصلوۃ کے نثروع میں، جیسا ذکر کیا ہے ہم نے دیگر کتابوں میں۔ بلکہ ذکر کریں تھے ہم برنصل کی اصل کو اُسی فصل میں۔

تصحیح: لم یفعل مثله می مثله اور أو اتفق می أو مخطوط كراجى سے بر صایا ہے، پہلے واوتھا۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## سات سال کی عمر میں نماز کا حکم اور دس سال کی عمر میں سختی کرنے کی وجہ

حدیث — حضرت عبدالله بن عُمر ورضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله میشانیکی بیانی کی مایا: ''اپنی اولا وکو جب وہ سات سال کے ہوجا کیں نماز کا حکم دو،اور جب وہ دس سال کے ہوجا کیں تو نماز (حجیوڑ نے) پران کو مارو۔اور خوابگا ہوں میں ان کو جدا کرؤ' (مفکلوۃ حدیث ۲۵۱)

تشری : سوال: بچہ بالغ پندرہ سال میں ہوتا ہے۔ یا جب اس سے پہلے بلوغ کی علامت پائی جائے بالغ ہوتا ہے۔ بیجہ سرحال کرکا بارہ سال کے عمر میں نماز کے سے۔ بہرحال کرکا بارہ سال کے عمر میں نماز کے سلسلہ میں اس سختی کیوں کی گئی، جبکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہوا؟

جواب: انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے: عقل اور جہم ۔ اصل جو ہرعقل ہے، جہم تو جانوروں کو بھی ملاہے، مگراس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اور دس سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ اور دس سال کی عمر میں اس کی تعمیل ہوتی ہے۔ اور دس سال کی عمر میں اس کی تعمیل ہوتی ہے۔ اور خوال سے گذر کر مرد بنتا ہے: ابتدائی مرحلہ سات سال کی عمر ہے۔ اور درمیانی مرحلہ دس سات سال کی عمر ہے۔ اور درمیانی مرحلہ دس س بیں سات سال کی عمر ہے۔ اور اسلام کا ایک ایسالازی شعار ہے جس سے اوھر نماز قر ب خداوندی کا ذریعہ اور جہم سے بچانے والی عباوت ہے۔ اور اسلام کا ایک ایسالازی شعار ہے جس سے کسی صرف نظر نہیں کی جاسکتی ۔ اس لئے شعور سنجالتے ہی نماز کا تھم دیا گیا، تا کہ انسان پہلی فرصت میں اللہ کی نزد کی کی صرف نظر نہیں کی جاسکتی ۔ اس لئے شعور سنجالتے ہی نماز کا تھم دیا گیا، تا کہ انسان پہلی فرصت میں اللہ کی نزد کی صرف نظر نہیں اور جہنم ہے : بچنے کا سامان شروع کر دے۔ اور اس کو مکلف آخری مرحلہ میں بنایا گیا جبکہ اس کی عقل وجہم میں پختگی آجاتی ہے۔ روزہ ، زکو ق کی طرح نماز بھی اسی مرحلہ میں لازم ہوتی ہے۔ اور درمیانی مرحلہ (دی سال کی عمر حلہ کا اثر ہے ، اس لئے اس کے لئے دونوں مرحلوں ہے حصر رکھا گیا۔ اس عمر میں نماز کا فرض نہ ہونا ہے ابتدائی مرحلہ کا اثر ہے ، اور کوتا ہی پر پٹائی ہے آخری مرحلہ کا نصیب ہے۔

بیشاه صاحب قدس سره کی بات کانچوڑ ہے۔اب مہی بات شاہ صاحب کے الفاظ میں ملاحظہ فر مائیں۔



### بچه کابلوغ دومرحلوں میں ہوتا ہے:

ابتدائی مرحلہ: نفسیاتی تندرتی اور بیاری کی صلاحیت بیدا ہونے کا زمانہ ہے۔ بچے مین کا بیدا ہونا نفسیاتی تندرتی ع ہے۔ اوراس کا ہے عقل رہ جانا نفسیاتی بیاری ہے۔ اور سات سال ظہور عقل کی علامت ہیں۔ اس عمر میں بچے کی حالت میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ اور دس سال عقل کی علامت ہیں۔ اگر بچہ کا مزاج صحیح سالم ہوتو وہ دس سال کی عمر میں عقل مند ہوجا تا ہے۔ اور دس سال سیحے لگتا ہے۔ اور تجارت وغیرہ کا موں میں ہوشیار ہوجا تا ہے۔

آخری مرحلہ: وہ ہے جب بچیس جب درئے کی اور حدودانگیز کرنے کی صلاحیت بیدا ہوجاتی ہے، اوراس ہر دارو گیر درست ہوتی ہے، جس مرحلہ بیں وہ پورامرد بن جاتا ہے اور مردوں کی طرح مشقتیں اور تکالیف برداشت کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ ہوجاتا ہے، اور ایک اور متی معاملات میں اس کا حال قابل لحاظ ہوجاتا ہے مثلاً ووٹ دینے اور اہامت کے قابل ہوجاتا ہے۔ اور صراط متقیم پرگامزن کرنے کے لئے اس پرزبردی کی جاسکتی ہے۔ بلوغ کے اس مرحلہ کا مدار عقل کے کمال اور جسم کے مضبوط ہونے پر ہے۔ اور یہ بات عام طور پر بندرہ سال کی عمر میں حاصل ہوجاتی ہے۔ اور ایر بچ کی عمر معلوم نہ ہوتو احتلام اور زیرناف اُسے ہے۔ اس کے بلوغ کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی منجملہ علامات بلوغ ہیں۔ اور نمیاز کی بھی دوجہتیں ہیں:

مہلی جہت: نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اور جہنم کے کھڈ میں گرنے سے بچانے والی عبادت ہے۔ اس لئے بلوغ کے ابتدائی مرحلہ ہی میں اس کا تھم دیا گیا۔

ووسری جہت: نماز اسلام کا ایک ایسا شعار ہے جس میں کوتا ہی پرلوگوں کی دارو گیر کی جاتی ہے۔ اوران کو اُن شعار پرمجبور کیا جاتا ہے ،خواہ وہ چاہیں یانہ چاہیں ۔اس استبار ہے نماز کا معاملہ دیگر معاملات (روز ہے زکو ۃ) کی طرت ہے۔ یعنی نماز فرض پندروسال کمل ہونے پر ہوتی ہے ، جیسے دیگر عبادات اس عمر میں فرض ہوتی ہیں۔

اور دس سال کی عمر بلوغ کے دونوں مرحلوں کے درمیان کا مرحلہ ہے۔اور میدمرحلہ دونوں جہتوں کے لئے جامع ہے۔اس لئے اس مرحلہ کے لئے دونوں مرحلوں میں سے حصد رکھا گیا ہے۔

فا مکرہ: اورخوابگا ہیں جدا کرئے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آ غاز جوانی کا زمانہ ہے۔ اور یجے بعید نہیں کہ ہم خوابی مجامعت کی خواہش پریدا کرے۔اس لئے معاملہ بگڑنے ہے پہلے ہی فساد کی راہ بند کرد پی ضروری ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: " مُرُوا أولاذكم بالصلاة وهم أبناءُ سبْع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشر سنين، وقرِّ قُوْا بينهم في المضاجع" أقول: بلوغُ الصبي على وجهين: [الد] بالوعُ في صلاحيةِ الشَّقَمِ والصَّحَةِ النفسَانيَتِيْنِ، ويتحقّق بالعقل فقط؛ وأمارةُ ظهور العقلِ السبع، فابنُ السبع ينتقل فيها لامحالة من حالة إلى حالة انتقالاً طاهرًا؛ وأمارةُ تمامه العشر، فابنُ العشر عند سلامة المزاج يكون عاقلاً، يعرف نفعَه من ضرره، ويَحُذِق في التجارة وما يُشْبِهُها.

[ب] و بلوغ في صلاحية الجهاد والحدود، والمؤاحذة عليه، وأن يصير به من الرجال الذين يُعانون المكابد، ويُعتبر حالُهم في السياسات المُدَنية والملّية، ويُجبرون قسرًا على الصراط المستقيم؛ ويَعتبِدُ على كمال العقل، وتمام الْجُنّة، وذلك بخمس عشرة سنة في الأكثر؛ ومن علاماتِ هذا البلوغ: الاحتلام، وإنباتُ العانةِ.

والصلاةُ لها اعتباران:

فباعتبارِ كونها وسيلةً فيما بينه وبين مولاه، مُنْقِدَةُ عن التّردّي في أسفل السافلين: أُمِرَ بها عند البلوغ الأول.

وباعتبار كونها من شعائر الإسلام، يُوَاحِدُون بها، ويُجبرون عليها، أشاوًا أم أبوا: حكمُها حكمُ سائر الأمور.

ولما كان سنَّ العشر برزخًا بين الحدَّين، جامعًا بين الجهتين، جعل له نصبًا منهما. وإنما أمر بتفريق المضاجع: لأن الأيام أيامُ مراهقةٍ، فلا يبُعُذُ أن تُفْضيَ المضاجَعَةُ إلى شهوة المجامعة، فلا بد من سدِّ سبيل الفسادِ قبل وقوعه.

تر چمہ:(۱) آنخضرت میلن بینی بینی کا ارشاد:'' حکم دوتم اپنی اولا د کونماز کا درانی لیکند وہ سات سال کے ہول۔اور مارو ان کونماز پر درانحالیکہ وہ دس سال کے ہوں ۔اور جدائی کروان کے درمیان خوابکا ہوں میں''

میں کہتا ہوں ۔ بے کا بالغ (باشعور) ہونا دوطرت ہے:

(انف) نفی تی تندرسی اورنفیاتی بیاری کی قابلیت میں بانغ ہونا۔اور پایا جاتا ہے یہ بلوغ صرف عقل کے ذریعیہ اور عقل کے فاہر ہونے کی نشر نی سات سال کی عمر میں بقینا اور عقل کے ظاہر ہونے کی نشر نی سات سال کی عمر میں بقینا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف واضح طور پر نشقل ہونا۔اور عقل کے پورا ہونے کی نشانی دس سال ہیں۔ پس دس سرل کا بچہ سے مزاج کی سلامتی کی صورت میں سے عقل مند ہوجاتا ہے۔ ہمتنا ہے اپنے نفع کونقصان سے۔اور ہوشیار موجاتا ہے تجارت میں اور اس کے مشابہ چیزوں میں۔

(ب)اور بالغ ہونا جباداورحدود کی قابلیت میں ،اوراس پردارو گیرےمعاملہ میں۔اوراس بات میں کے ہوجا تاہے



وہ اس بلوغ کی وجہ سے اُل مردول میں ہے جو تکالیف برداشت کرتے ہیں۔اوران کے مل کا اعتبار کیا جا ہے عمرانی اور بلق معاملات میں۔اور مدار ہے اس بنوغ کا عقل کے کمال پر اور متات میں۔اور مدار ہے اس بنوغ کا عقل کے کمال پر اور جسم کے مضبوط ہونے پر۔اور سے چیزا کٹری احوال میں پندرہ سال میں حاصل ہوجاتی ہے۔اوراس بلوغ کی نشانیوں میں سے:احتلام اور زیریناف کا اُگناہے۔

اورتماز کے لئے دواعتیار ہیں:

(الف) پس اس کے وسیلہ (فریعہ) ہونے کے اعتبار سے بچے اور اس کے آفا (القد تعالیٰ) کے درمیان (اور)

چیزانے والا ہونے کی وجہ سے اسفل السافلین بیس گرنے سے بھم دیا گیا بچینماز کا بلوغ کے پہلے مرحد میں۔

(ب) اور اس کے اسلام کے شعائر بیس سے ہونے کے اعتبار سے ۔ دارو گیر کئے جاتے ہیں لوگ ان شعائر کی وجہ سے ۔ اور مجبور کئے جاتے ہیں وہ ان شعائر پر ، خواہ وہ چاہیں یاا نکار کریں ۔ نماز کا تھکم دیگرامور کی طرح ہے۔

اور جب دیس سال کی عمر بلوغ کی دوحدوں کی درمیانی چیزتھی ، دونوں جبتوں کے درمیان جامع تھی ، تو بنایا شارع کے لئے ایک ایک حصہ دونوں حدود میں سے ۔

اورخواب گاہوں میں جداکرنے کا تھم: صرف اس وجہ سے دیا گیاہے کہ زباند آغاز چوانی کا زبانہ ہے۔ لیس بعید تبیس ہے کہ ہم خوابی محات کی خوابی تک پہنچ دے۔ لیس ضروری ہے فساد کی راہ بند کرنا فساد کے وقوع ہے پہنچ ۔ ہے کہ ہم خوابی محات کی خوابی تک پہنچ دے۔ لیس ضروری ہے فساد کی راہ بند کرنا فساد کے وقوع ہے پہنچ ۔ تصحیح ہے: اس عبر رت میں دو تصحیح ہے تطوط کرا چی ہے گئی ہیں (۱) امساد او ظہور العقل السبع میں السبع کرہ تھا(۲) علی محمال العقل میں کمال کے بجائے تمام تھا۔

نماز کی فضیلت کابیان

نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے

 ے؟ آپ نے فرمایا: لجمیع امنی کلھم، نہیں یہ میری ساری است کے لئے ہے (مفنو قصدیث ۱۵ ایران) ووسرایا بی کے لئے دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو چین ا۔ اور صحبت کے علاوہ فائدہ اٹھایا۔ ووسرایا بی کے لئے آن کو یہ آیت پڑھ کرسانگ کسی نے پوچھا: اے اللہ کے نبی ایکا تخضرت سائن نئیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو یہ آیت پڑھ کرسانگ کسی نے پوچھا: اے اللہ کے نبی ایک عاص ہے (مشاؤ قصدیث ۵۵۵) میا تی شخص کے لئے خاص ہے ؟ آپ نے فرمایا: مل للماس کافقہ نہیں، تمام لوگوں کے لئے عام ہے (مشاؤ قصدیث ۵۵۵) حدیث حدیث سے حضرت انس رضی التدعث سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا اور سنے لگا: پورسول اللہ! میں حدکو پہنچا ہوں لیعنی میں نے قبل تعزیر گاناہ کیا ہے بیس آپ جھی پر حدجاری کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس ہے موجب حد کے بارے میں کہ تھی تا ہے ہیں آپ جھی پر حدجاری کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس ہے موجب حد کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس ہے موجب حد کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے دریا فاور اس نے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے دریا فاور اس نے کہا باں! آپ نے فرمایا: ' تو نی بیلی بات و وہرائی۔ آپ نے دریا فت کیا: کیا تو نے ہم رے ساتھ نمی نہیں پڑھی ؟ اس نے کہا: باں! آپ نے فرمایا: ' تو اللہ نے تیرا گذاہ معاف کردیا'' (مفاؤ قصدیث کیا: کیا

حدیث — حضرت ابو ہر رہ درضی القدعندے مروی ہے کہ رسول القدیسی پیلم نے فرمایا: '' بتاؤہ اگرتم میں ہے کسے کے دروازے پر نہر بہتی ہو، جس میں وہ روزانہ پانچی مرتبہ نہا تا ہو، تو کیا اسے کے دروازے پر نہر بہتی ہو، جس میں وہ روزانہ پانچی مرتبہ نہا تا ہو، تو کیا اسے کے اس ہے کہ باتی رہے گا؟'' صحابہ نے جواب ویا اس کے میل میں ہے کچو بھی باتی نہیں رہے گا! آپ بسلی تعلیم نے فرمایا۔'' یہ پانچوں نمازوں کی مثال ہے۔القد تعلی ان کے دراجہ گنا ہوں کو معاف فرمات میں' (مظلوم جدیدے ۱۹۵۵)

اورنٹس کی خصوصیت ہیے ہے۔ جب وہ کسی صفت کے ساتھ پوری طرح متصف ہوتا ہے اور وہ صفت اس میں گھر کریتی ہے تو اس کی ضعد ہے با کل کنارہ کش ہوجا تا ہے۔ اور اس ضعد ہے ایپ دور ہوجا تا ہے: جیسے وہ کوئی قابل گذر مرجیز ہی نہیں ہے۔ مثالٰ جب و عدل و سخاوت کے ساتھ متصف ہوگا تو ظلم و بخل کا اس میں نام ونشان تک شدر ہے گا۔ اور اس طرح اس کا برمکس ۔ نیس جب نم زنمازی میں طہارت اور اخبات کی صفات بیدا کرد ہے گی تو نجاست اور

التكباركا بنده مين نام ونشان تك ندرب كا\_

غرض جب مؤمن بندہ اہتمام ادرفکر کے ساتھ نماز انچھی طرح ادا کرے گا۔ اور نماز کی روح اور اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ضرور بحر رحمت میں غوطہ زن ہوگا۔اور دریائے رحمت اس کی خطاؤں کو دھودے گا۔

#### ﴿فضل الصلاة﴾

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسِّنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾

وقوله صلى الله عليه وسلم لمن صلّى في الجماعة بعد الذنب: "فإن الله قد غفرلك ذنبك" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتُم لو أن نهرًا بباب أحدِكم، يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسًا، هل يبقى من دَرنه شيئ؟" قالوا: لا يبقى من درنه شيئ! قال: " فذلك مثلُ الصلوات الخمس. يُمْحُو الله بهنَّ الخطايا"

وقولُه صلى الله عليه وسلم: "الصلواتُ الخمس،والجمعة إلى الجمعة، ورمضادُ إلى رمضادُ: مكفَّراتُ لما بينهن، إذا اجْتُنِبُت الكبائِرُ"

أقول: الصلاةُ جامعةٌ للتنظيف والإخبات، مُقدِّسةٌ للنفس إلى عالَم الملكوت؛ ومن خاصية المنفس: أنها إذا التصفَتْ بصفة رفضتُ ضِدَها، وتباعدتْ عنه، وصار ذلك منها كأن لم يكن شيئًا مذكورًا؛ فيمن أدّى الصلوات على وجهها، وأحسنَ وضوءَ هن، وصلاهنَ لوقتهنّ، وأنم ركوعهن وخشوعهن وأذكارهن و هيئاتهن، وقصدَ بالأشباح أرواحَها، وبالصُّورِ معانيها، لابد أنه يخوض في لُجَّةٍ عظيمةٍ من الرحمة، ويمحو الله عنه الخطايا.

### توٹ : نصوص میں بعض الفاظ ان کے مصادر سے بڑھائے ہیں۔اور بعض الفاظ کی تھے بھی کی ہے۔ کہ

# تركينمازايمان كےمنافی اور كافرانه ل ہے

حدیث ۔۔۔۔حضرت جابر رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مِنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

تشریح: نماز جھوڑ وینا بیان کے منافی اور کا فرانہ ل دووجہ ہے:

مہیکی وجہہ. نماز دین کاعظیم ترین شعار ہے۔اورمسلمانوں کی ایسی علامت ہے کہا گروہ نہ رہےتو گویا اسلام ہی نہ رہا۔ کیونکہ دونوں میں گہراتعلق ہے۔

دوسری وجہ: اسلام کے معنی ہیں: احکام الٰہی کے سامنے سرجھکالیٹا۔اور بیمعنی نماز ہی کے ذریعہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔پس جس کا نماز ہیں کوئی حصہ نبیس اس کا اسلام سے تعلق بس برائے نام ہے۔

قوله صلى الله عليه وسلم: " بن العبد وبين الكفر تركُ الصلاة"

أقول: الصلاة من أعظم شعائر الإسلام، وعلاماته التي إذا فُقِدَتْ ينبغي أن يُخكَم بفقده، لقوة الملابسة بينها وبينه، وأيضًا: الصلاة هي المُحَقِّقَةُ لمعنى إسلام الوجه لله، ومن لم يكن له حَظَّ منها، فإنه لم يَبُولُ من الإسلام إلا بمالايُعْبَأُ به.

مر جمد: آنخضرت طلائق کیم کارشاد: "بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان (جوڑنے والی چیز) نماز کا چھوڑنا ہے ' میں کہتا ہول: نماز اسلام کے ظیم ترین شعائر میں ہے ہے۔ اور اس کی اُن علامتوں میں سے ہے کہ جب وہ گم ہوجاتی ہے تو مناسب ہے کہ تھم لگایا جائے اسلام کے گم ہونے کا تعلق کے مضبوط ہونے کی وجہ سے نماز اور اسلام کے درمیان ۔ اور نیز: نماز بی اچھی طرح ٹابت کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے معنی کو۔ اور وہ شخص جس کے لئے نماز میں سے کوئی حصہ نہیں ، تو بیشک وہ نہیں لوٹا اسلام سے گرایس چیز کے ساتھ جس کا کہھا عتبار نہیں۔ گغات: بَاءَ یَہُوٰءُ بَوٰء اَ إِلَيٰه : لوٹنا ۔ . . . عَبَاْ (ف) عَبَاْ المعناع : سامان کرنا۔ عَبَاْ به : پرواکر تا لاینفیا به : اس کی پرواہ نہیں ۔ وہ قابل لیا ظاہریں۔

۔ ترکیب: بین العبد خبر مقدم ہے اور ظرف بین کا متعلّق محذوف ہے۔ اور وہ وُصْلَة (پُل، ملانے والی چیز) ہے اور توك الصلاة مبتدامؤخرہے۔







#### ياب\_\_\_\_\_

## نماز کے اوقات

### وتفي وتفي سے نمازیں رکھنے کی حکمت

خلاصہ: یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ایک ساتھ ندر کھنے میں یا بے ضرورت نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ندد یہ میں حکمت یہ ہے کہ ید نیادا بغفلت ہے۔ یہاں فر ادبر میں ول پر غفلت کا پردہ پڑجا تا ہے۔ پس چاہئے قریر تھا کہ بندہ ہمدوقت اپنے خالق و مالک کی یاد میں شغول رہتا۔ گر جب یہ بات دنیوی جمیلوں کی وجہ ہے ممکن نہ تھی ، تو ترکیب یہ نکالی گئی کدوقفہ وقفہ ہے نمازیں رکھ دیں۔ تاکہ نمازے پہلے بچھ وقت نمازے انظار اور تیاری میں گذرے ، اور نمازے بعد بچھ دیر تک اس کا اثر باتی رہے۔ اور ایک مختصر وقفہ کے بعد آدمی پھر انگی نمازے لئے کھڑا ہموجائے اور اس طرح سارا بعد بچھ دیر تک اس کا اثر باتی رہ وجائے اور اس طرح سارا بعد بچھ دیر تک اس کا اثر باتی رہوجائے ما اس کے نظام ہوجا تا ہے۔ اور غفلت دل میں گھر کر لیتی ہے۔ اور بغدہ اینے مولی ہے۔ طویل وقفہ کرنے میں دل اللہ کی یادے غافل ہوجا تا ہے۔ اور غفلت دل میں گھر کر لیتی ہے۔ اور بغدہ اینے مولی ہے بگا ٹر ہوجا تا ہے۔ اور بغدہ اینے مولی ہے بگا ٹر ہوجا تا ہے۔

- ﴿ لُوَسُوْرَ لِيَالِيْرُوْ ﴾-

#### ﴿أوقاتُ الصلاة ﴾

لما كانت فائدة الصلاة — وهى الخوض فى لُجّةِ الشهود، والانسلاك فى سلك الملائكة — لا تحصل إلا بمداومة عليها، وملازمة بها، وإكنار مها، حتى تَطْرح عنهم اثقالَهم، ولايمكن أن يُوْمرُوْا بما يُفضى إلى ترك الارتفاقات الضرورية، والانسلاخ عن أحكام الطبيعة بالكلية: أو يُومرُوْا بالمحافظة عليها، والتعهد لها، بعد كل بُرهة من الزمان، أوحبت الحكمة الإلهية: أن يُؤمرُوْا بالمحافظة عليها، والتعهد لها، بعد كل بُرهة من الزمان، ليكون انتظارهم للصلاة، وتهيُّوهم لها قبل أن يفعلوها، وبقية لونها وصبابة نورها بعد أن يفعلوها فى حكم الصلاة، وتكون أوقات العفلة مضمومة بطمح بصر إلى ذكر الله، وتعلُق عاصر بطاعة الله، فيكون حال المسلم كحال حصان مربوط بآخِيَّة، يستَنُ شَرفًا أو شرفين، ثم يرجع إلى آخيته، ويكون ظلمة الخطايا والغفلة لاتدخل فى جذر القلوب؛ وهذا هو الدوام يرجع إلى آخيته، ويكون ظلمة الخطايا والغفلة لاتدخل فى جذر القلوب؛ وهذا هو الدوام المُتَيَّسُو عند ما امْتَنَعُ الدوامُ الحقيقي.

تر جمہ: نماز کے اوقات کا بیان: جب نم زکاف ئدہ — اور ہ شہود کے سمندر میں گھسنا اور فرشتوں کی لڑی میں نسلک ہونا ہے بہیں حاصل ہوتا تھا مگر نماز کی مداہمت کرنے ہے، اور نماز کے ساتھ چینے رہنے ہے، اور بکٹر تن نمی ز پڑھنے ہے بہاں تک کے نماز لوگوں ہے ان کے بوجوں کو ذالد ہے۔ اور نہیں ممکن ہے کے لوگ تھم دیئے جا نمیں ایسی بات کا جو پہنچا کے ضروری تد ابیرات نا فعد کو تج و بیت تک اور مادیت کے احکام ہے پوری طرح نکل جانے تک: تو واجب کیا حکمت خداد ندی نے کہلوگ تھم دیئے جا نمیں نماز کی مگہداشت کرنے کا اور نماز کی دیکھ بھال کرنے کا ذمانہ کے ہرایک حصہ کے بعد یعنی وقفہ وقفہ ہے، تا کہ ان کا نماز کی مگہداشت کرنے کا اور نماز کے لئے ان کا تیاری کرنا، نماز کو ادا کرنے کے بعد: نماز کے تھم میں ہو یعنی حصہ کے بعد یعنی وقفہ وقفہ ہے، تا کہ ان کا نماز کی کو کا قور اسا بچا ہوا، نماز کو ادا کرنے کے بعد: نماز کے تھم میں ہو یعنی کمانے بھی نماز شار ہو۔ اور خفلت کے اوقات ( دونماز وں کے درمیان کا وقفہ ) ملائے ہوئے بول ( نماز کے ساتھ ) نگاہ کے ان گاہ نے کی وجہ سے التہ کی اطاعت کے سرتھ ۔ پس مسلمان کا حال کے انتیاز کی طرف اور نہ داخل ہو خطائل اور غفلت کی تاریکی دلول کی تھاہ میں ۔ اور یہی وہ آسان مداومت ہے، کھونے کی طرف اور نہ داخل ہو خطائل اور غفلت کی تاریکی دلول کی تھاہ میں ۔ اور یہی وہ آسان مداومت ہے، مداومت ہے، مداومت ہے، کہ داومت ہیں۔ اور یہی وہ آسان مداومت ہے، مداومت جن تھی میکن نہ ہونے کی صورت ہیں۔

لغات: اللُّجَة: بإنى كابرُ احصه الصُبابة: برتن مِن بِجابُوا بإنى الأحِيّة والآخِيَّةُ وه رى جس كردونوں بر ے زمین میں گاڑو ہے ہیں ،اوراو پر کوحلقہ سانكلا ہوا ہوتا ہے جس میں جانوروں کو با ندھتے ہیں ، اِسْتَنَّ الفوسُ:



كمورث كابها كنا ،كودنا بها تدنا .... الشَّرْف: ثيله بلندجكد

☆

公

### نمازوں کے لئے مناسب اوقات

☆

فدکورہ بالا مسلحت سے جب نماز وں کو وقفہ وقفہ ہے کہ روحانیت کے پھیلنے کے اوقات کا مسئلہ پیش آیا۔ مبحث عشم کے با جشتم میں میہ بات تفصیل سے گذر چک ہے کہ روحانیت کے پھیلنے کے اوقات چار ہیں۔ ان اوقات میں رحمت البی کا فیضان ہوتا ہے۔ فرشتہ اتر تے ہیں ، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں ، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ، اور وہ اوقات تمام انہیائے کرام علیم الصلوٰ قو والساؤم کے بزد کیا ایک مسلمہ امرکی طرح ہیں۔ یہ اوقات دونوں جو نب شب وروز کے اجتماع اور دونوں کے قرصا ہونے کے اوقات ہیں لیعنی فجر کا وقت ، فروب کا وقت ، زوالی کا وقت اور آوھی رات کا وقت ۔ جس کو ہر شخص بخو بی سمجھ وقت اور آوھی رات کا وقت ۔ جس کو ہر شخص بخو بی سمجھ میں ہوئے والا وقت اور تیس لیعنی نروال کے بعد سے شروع سکتا ہے۔ اس لئے نماز دل کے لئے تین اوقات نے سورہ بی امرائیل آیت ۵ کے میں ان کا تذکرہ ہے۔ ار شروع ہونے والا وقت اور تیسرا: جب رات آج ہے ۔ سورہ بی امرائیل آیت ۵ کے میں ان کا تذکرہ ہے۔ ار شروع :

"اہتمام کرتو نماز کا سوری ڈھلنے ہے رات کے اندھیرے تک ،اور فجر میں قرآن کا پڑھنا۔

بینک فجر میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے ( فرشتوں کے )روبرو''

تفسیر: سورج ڈھلنے ہے رات کا ندھیرے تک چارنمازیں وقفہ وقفہ ہے رکھی گئی ہیں لیعنی ظہر،عصر،مغرب اور عشاء۔ اور فجر میں قرآن پڑھنا لیعنی فجر کی نماز اور اکرنا۔ اور اس تعبیر میں اشارہ ہے کہ فجر کی نماز میں کہی قراءت مطلوب ہے۔ اور فجر میں قرآن پڑھنارو پر وہوتا ہے لیعنی فرشتوں کے رو پر وہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ عسر اور فجر میں رات اور دان کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اور نماز پڑھ کراور قرآن می کرجن کی ڈیوٹی ختم ہونی ہے، وہ آسان پر چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے کام پرلگ جاتے ہیں۔ (منگلؤة حدیث ۱۳۵ و ۱۳۵)

فا کدہ: ''رات کے اندھرے تک''اس لئے فرمایا کہ زوال سے نمازوں کا جوسلسلہ شروح ہوتا ہے، وہ بافعال رات چھانے تک چلتا رہتا ہے۔ اور چونکہ یہ نمازیں ایک سلسلہ کی کڑیاں ہیں اس لئے بوقت ضرورت ظہر وعصر کے درمیان اور مغرب وعشاء کے درمیان جمع کرنا جائز ہے۔ اور یہ آیت جواز جمع کی ایک دلیل ہے ۔۔ لیکن غور میا جائے تواس آیت کا دونمازوں کو جمع کرنے کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگراس آیت سے جمع کرنے کا اشارہ نکالا جائے گا، تو دونیس چارنمازوں کو جمع کرنے کی مشروعیت نکلے گی (فواکد عثانی)

- ه (وَرَرَبَيْكِيْرُ إِن

ثم لما آلَ الأمْرُ إلى تعين أوقات الصلاة؛ لم يكن وقت أحق بها من الساعات الأربع التى تنتشرُ فيها الروحانية، وتنزل فيها الملائكة، ويُعرض فيها على الله أعمالهم، ويُستجابُ دعاؤهم، وهى كالأمر المسلّم عند جمهور أهل التلقّي من الملا الأعلى، لكن وقت نصفِ الليل لايمكن تكليفُ الجمهور به، كما لايخفى، فكانت أوقاتُ الصلاة في الأصل ثلاثة: الفجر، والعشيّ، وغسَقُ الليل؛ وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿ أقم الصلوه لذُلُوكِ الشّمُسِ إلى غَسَقِ اللّه وَوَلَه تبارك وتعالى: ﴿ أقم الصلوه لذُلُوكِ الشّمُسِ إلى غَسَقِ اللّه وَوَلَه تبارك وتعالى: ﴿ أقم الصلوه لذُلُوكِ الشّمُسِ إلى غَسَقِ اللّه وَوَلَه تبارك وتعالى: ﴿ أَقَم الصلوه لذُلُوكِ الشّمُسِ إلى غَسَقِ اللّه وَقُولُ آذَ الْفَجْر كَانَ مَثُهُوذًا ﴾

سر جمد: اور جب معامله نماز کے اوقات کی تعیمین کی طرف لوٹا: تو نہیں تھا کوئی ، فت نماز وں کا زیادہ حقداراُن چار
اوقات ہے جن میں روحانیت (رحمت ) بھیلتی ہے اور جن میں فرشتے اتر تے بیں۔ اور جن میں اللہ کے سامنے بندول
کے الامال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور بندول کی دعا کمیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور وہ اوقات ایک مسلمہ امر کی طرح ہیں ملاً
اعلی ہے ملوم حاصل کرنے والے عام حضرات کے نزد یک یعنی انہیاء کرام کے نزد یک گرا دھی رات کا وقت ممکن نہیں تھا
عام نوگوں کواس کا مکلف بنانا، جیسا کے نفی نہیں ہے ، پس نماز کے اوقات در حقیقت تمین رہے : صبح کا وقت ، شام کا وقت
اور رات کے چھانے کا وقت ۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔ '' نمازیں اوا کیجئے آفاب ڈیسلے کے بعد ہے ، اس

اور'' رات کا ندهیرا ہونے تک' صرف اس وجہ سے فرمایا کہ شام کی نماز وں کا سلسلہ دراز ہے رات کے چھانے تک فصل نہ ہونے کی وجہ سے داوران وجہ سے جائز ہے بوقت بضر درت ظہرا درعصرا درمفرب وعشاء کے درمیان جمع کرنا ، پس بیا یک بنیا دے (جواز جمع کی)

# نمازوں کے اوقات کی تشکیل

يبلے دو باتيس مجھ لي جائيں:

نہا ہات: دونماز دس کے پچ میں فاصلہ نہ تو بہت زیادہ ہونا جائے ، نہ بہت کم۔ بہت زیادہ فصل کا نقصان ہیہ ہے کہ نازی بات اللہ تعالیٰ کی جو یا ددل میں پیدا ہو گی تھی بندہ اس کو مجمول کے نماز کی نگہدا شت کا تھم بے معنی ہوجائے گا۔اور سابقہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی جو یا ددل میں پیدا ہو گی تھی بندہ اس کو مجمول



جائے گا۔ بید نیا بھول نگری ہے۔ بندوقت کے بعد آ دمی بات بھول جانا ہے۔ اور بہت کم فصل ہون کا نقصان بیہ کہ لوگوں کو کاروبار کا وقت نہیں ملے گا۔ جا انکہ نماز ول کے درمیان میں بھی اس کا بچھ نہ بچی وقت ملنا چاہئے ۔ اور نمی زول کی حد بندی ایسے معتد بہوقت کے زرید کرنی چاہئے جو واضح اور محسول ہو، جس کو عام و خاص لوگ جان سکتے ہوں۔ اگر دونماز ول میں فصل نہیں پیچان میں گے۔ اور وہ معتد بہوقت: اگر دونماز ول میں فصل نہیں پیچان میں گے۔ اور وہ معتد بہوقت: اوقات کا انداز وکرنے کے سلسلہ میں ہر بو جہم میں معمل اجزائے وقت میں ہے جو ' بہت وقت' ہے: وہ ہون چاہئے وقت میں ہے جو ' بہت وقت' ہے: وہ ہون چاہئے وقت کا انداز وزیدہ نہوں اور بہت زیاد و بیر معتدل کا انداز وزیدہ نہوں کے بیں۔ اور بہت زیاد و وقت کا انداز وزیدہ نہر میں معتد بہ فاصلہ کرنے ہوں کہ وقت کا انداز وزیدہ نہر معتدل کا انداز وزیدہ نہر فاصلہ کرنے کے لئے چوبتی کی ان یعن تین گھنے منا سب ہیں۔ کیونکہ دات دن و ہارہ ہارہ معنول میں معتد بہ فاصلہ کرنے کے لئے جوبتی کی ان یعن تین گھنے منا سب ہیں۔ کیونکہ دات دن و ہارہ ہارہ معنول میں معتد بہ فاصلہ کرنے کے لئے چوبتی کی ان یعنی تین گھنے منا سب ہیں۔ کیونکہ دات دن و ہارہ ہارہ معنول میں معتد بہ فاصلہ کرنے کے لئے جوبتی کی ان یعنی تین گھنے منا سب ہیں۔ کیونکہ دات دن و ہارہ ہارہ گھنٹوں میں تقسیم کرنے کا عام معمول ہے۔ جس پر معتدل مما لک کے تمام لوگ شفق ہیں۔

دومری بات: آرام کا اور کارو باره ، قت مشقیٰ رکھنا جا ہے۔ اس میں کوئی نماز فرض نہیں کرئی جا ہے ، تا کہ لوگ پریش فی ہے دو چار نہ ہول ۔ عشا ، ک بعد ہے فجر تک چونکہ عام طور پرلوک آرام کرتے ہیں۔ اس کے اس وقت میں کوئی نماز فرض نہیں کی ٹی۔ البتہ تہجد کی نمی زیطوراسخیاب رکھی ٹی اور اس کی خوب ترغیب وی ٹی ۔ او اچین (اللہ کی طرف او لگانے والے بندے ) اس کی قدر نہیا ہے جی ۔ اس طرح فجر کی نماز کے بعد ہے دو پہر تک کا وقت خالی رکھا گیا، تا کہ لوگ لے کام اس وقت میں نمٹالیس۔ اس وقت میں بھی کوئی نماز فرض نہیں کی ٹی۔ البتہ چا شت کی نمی زاطوراسخیاب رکھی گئی اور اس کی بعد خوب ترغیب دی گئی ۔ اس وقت میں نمٹالیس۔ اس وقت میں بھی کوئی نماز فرض نہیں کی گئی۔ البتہ چا شت کی نمی زاطوراسخیاب رکھی گئی اور اس کی بھی خوب ترغیب دی گئی ، تا کہ نیک بندے اس سے فائدہ اٹھا کمیں۔

کھیں باڑی والے اور تجارت بیشر لوک ،ای طرح صنعت وحرفت والے اور نوکری بیشر لوگ ایے مشاغل صبح سے دو پہر تک میں نمٹاتے مشاغل صبح رو پہر تک میں نمٹاتے مشے کے بیروزی تلاش کرنے کا وقت ہے۔ نعلی اور عقلی دلائل سے بید بات مؤید ہے.

نعتی دلیل: سورة النساء آیت کیار و میں ارشاد پاک ہے: ''اور بنایا ہم نے دن کومعاش (رزق) کا دفت' میعنی عمو ما کاروباراور کمائی کے دھندے دن میں کئے جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے دن اس مقصدے بنایا ہے۔ اور سورة القصص آیت سے سے میں ارشاد پاک ہے: 'اور اللہ نے اپنی مہر بانی ہے تمہارے کئے رات اور دن کو بنایا ، تاکہ تم رات میں آرام کرو، اور تاکہ شکر بجالاؤ''

عقلی دلیل: کام دوطرح کے بیں ایک وہ جو مختصر وقت میں نمٹائے جاسکتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے لئے لمیاوقت لیے اس وقت دیا ہے۔ جو سے فیری کے سے شام پونٹی جو ہے تک جاری رہتا ہے۔ اس وقت دیا جی کا فروں کا جاری کی بیان اور منس کا نم رائے ہے۔ جو سے فودی ہے سے شام پونٹی جو ہے تک جاری رہتا ہے۔ اس لئے کاروباری لوگوں کو تم زوں کی اوا یکی جس مشواری ہوئی آتی ہے۔ اس طری رات جس سونے کا اور سے جس اٹھنے کا نظام کو گیا ہے۔ اس لئے جمری اوا یکی جو کے دشوار ہوئی ہے۔ یہ جمزے ہوئے ماحول کے اثر ات جی فالمی الله المصنف کی ا

درکار ہے۔ پہلی تھم کے کام ہو نمازوں کے درمیانی وفقوں میں بھی نمٹ ئے جاسکتے ہیں۔ گر دومری تھم کے کاموں کے لئے لمیا وقت درکار ہے۔ کیونکہ ان کاموں کے درمیان نماز کے لئے وقت نکالنا اور نماز کے لئے تیاری کرنا سبھی لوگوں کے لئے تنگی کا باعث ہے۔ اس لئے سبح کاوفت ان لمیہ کاموں کے لئے فارغ رکھا گیا ہے۔ اس میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی۔

پس نمازوں کے اوقات کی تشکیل: اس طرح کی ٹن ہے کہ رات کا وقت رام کے لئے اور ضبح کا وقت کاروبار کے لئے فولی رکھا گیا۔ اور زوال کے بعد ہے رات چھانے تک کا وقت اواز دوحسوں میں تقسیم کیا گیا: ایک شام کا وقت یعنی زوال ہے سورن غروب ہونے تک کا وقت ۔ دوسرا، غروب کے بعد ہے رات چھانے تک کا وقت ۔ پھر ہرایک کو دودو حصول میں تقسیم کیا گیا ، اور ہر حصد میں ایک نماز رکھی گئی . زوال کے بعد ہے بین گھنٹوں میں ظہر ، اور اس کے بعد کے تمن گھنٹوں میں طہر ، اور اس کے بعد کے تمن گھنٹوں میں طہر ، اور اس کے بعد کے تمن گھنٹوں میں مصر ، اور غروب کے بعد مغرب پھراس کے بعد عشاہ ۔ اور شبح تزک فیم کی نماز رکھی گئی ۔ اور آرام اور کاروبار کے اوقات کے درمیان میں تبجد اور جا شت کی نمازیں ابطور استجاب رکھی گئی ۔

فا 'مَدہ: چونکہ زوال ہے رات تک کی جاروں نمازوں کی اوقات بندی کروی ٹی ہے اس لئے ان میں ہے کہی بھی دو کے درمیان جمع کرنا جائز نہیں ۔ کوئی بھی دونمازیں ایک وقت میں پڑھی جا آمیں ٹی تو تعیین اوقات میں جومصلحت ہے وہ باطل ہوجائے گی۔ سورۃ النساء آیت ۱۰۳ میں خوف کی نماز کے بعدارشاد ہے۔'' پھر جب تم مطمئن ہوجاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھے۔ کا مسلمئن ہوجاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھے۔ کا مسلمئن ہوجاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھے کی دورے''۔

اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ القد فرمات ہیں کہ ہاں اگر کو نی ضرورت بیش نے کہ جن کئے بغیر جارہ ہی نہ ہوتو ظہر وعصر میں اس طرح مغرب وعشاء میں جمع کرنا جائز ہے کیونکہ یہ نمازیں ایک وقت کی دو پیٹ نکوں میں رکھی گئی ہیں۔ پس مجوری کی صورت میں ان کوجمع کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ جواز جمع کی ایک اور دلیل ہے۔ (اس مسئلہ نرچیلی گفتگو صلے وہ المعذورین میں آئے گی)

ولا يجوز أن يكون الفصل بين كلِّ صلاتين كثيرًا جدًا، فيفوتُ معنى المحافظة، ويَنسنى ماكسبه أولَ مرة؛ ولاقليلاً جدًا، فلا يتفرَّغون لا بتغاء معاشِهم؛ ولا يجوز أن يُضرب في ذلك إلا حدًا ظاهرًا محسوسًا، يَتَبيَّنُهُ الخاصَّةُ والعامةُ، وهو كثيرةُ ما للجزء المستعمَل عند العرب والعجم في باب تقدير الأوقات، وليست بالكثرة المُفرَطَة، ولا يصلح لهذا إلار بع النهار، فإنه ثلاث ساعات، وتجزئة الليل والمهار إلى ثِنتَى عشرة ساعة أمرٌ أجمع عليه أهل الاقاليم الصالحة. وكان أهل الزراعة والتجارة والصّناعة وغيرُهم يعتادون غالباً أن يتفرَّغوا لِأشغالهم من

ا۔ اور اشراق کا تذکرواس لئے نبیس کیا کہ فقہا ومحدثین کے نزویک اشراق وج شت ایک بی نماز ہیں۔ اگر سورج نکلنے کے بعد جلدی پڑھ لی جائے تواس کا نام اشراق (سورج جیکنے کے وقت کی نماز) ہے اور دن چڑھے پڑھی جائے تواس کا نام صورۃ الشخی ہے اا



البُكرة إلى الهاجرة، فإنه وقتُ ابتغاءِ الرزق، وهو قوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ وقوله تعالى: ﴿ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾

وأيضًا: فكثير من الأشغال يَنجَرُّ إلى مدة طويلة، ويكون التَّهَيُّوُ للصلاة والتفرُّ عُ لها من الناس أجمَعِهم في أثناء ذلك حرجًا عظيمًا، فلذلك أَسْقَطَ الشّار عُ الطُّحى، ورغَب فيها ترغيبًا عظيمًا من غير إيجاب.

فوجب أنْ تُشْتَــــقَ صلاةُ الْعَشِيِّ إلى صلاتين، بينهما نحوٌ من ربع النهار، وهما الظهر والعصر، وغَسَقِ الليل إلى صلاتين، بينهما نحوٌ من ذلك، وهما المغرب والعشاء.

ورجب أن الأبرَخُصَ في الجمع بين كل من شِقّي الوقتين إلا عند ضرورة، الإيجد منها بُدًّا، وإلا لبطلت المصلحةُ المعتبرةُ في تعيين الأوقات؛ وهذا أصلٌ آخر.

تر چمہ: اور جائز نہیں کہ ہردونمازوں کے درمیان بہت زیادہ فصل ہو، پس فوت ہوجا کیں گہداشت کے معنی۔اور بھول جائے وہ اس چیز کو جس کواس نے پہلی بار میں حاصل کیا ہے۔اور نہ بہت ہی تھوڑا (فصل ہو) پس نہ فارغ ہوں لوگ اپنی معاش تلاش کرنے کے لئے۔اور جائز نہیں کہ مقرر کی جائے اس سلسلہ میں گرکوئی واضح محسوس حد، جس کو معموم کرلیس عام وہ ص۔اور وہ اس جزء کا 'د بہت' (معتدب) ہے جواوقات کا اثدازہ کرنے کے سلسدہ میں عرب وہم کے نزدیک استعمال ہوئے والا ہے، ورا ٹھالیہ نہ ہووہ حد سے برضی ہوئی زیادتی۔اور نہیں مناسب ہاس کے لئے گر چوفھائی دن، پس میشک وہ تمن کھنے ہے۔اور رات دن کو بارہ گھنٹوں میں تقسیم کرتا ایک ایس بات ہے جس پرقابل رہائش خطوں کے باشندوں نے انفاق کیا ہے۔

اور کا شتکاری اور تنجارت اور کاریگری والے اور ان کے ملاوہ لوگول کا دستور تھا کہ فارغ ہوجا نمیں وہ اپنے مشاغل کے لئے منے سے دو پہر تک۔ پس جیتک وہ روزی تلاش کرنے کا وقت ہے۔ اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:'' اور بنایا ہم نے دن کومعاش کا وقت' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' تا کہ (دن میں )اس کی روزی تلاش کرؤ'

اور نیز: پس بہت ہے مشاغل کی جاتے ہیں ایک لمبی مدت تک۔ اور ہوتا ہے نماز کے لئے تیاری کرنا اور نماز کے لئے وقت نکالناسارے ہی لوگوں کے لئے اس کے درمیان: بڑی تنگی ۔ پس اس وجہ سے شارع نے ویاشت کی نماز کوختم کردیا۔ اوراس کی ترغیب دی بہت زیادہ ترغیب دینا، واجب کے بغیر۔

پس ضروری ہوا کہ شام کی نماز کو دونماز وں میں تقسیم کیا جائے۔ دونوں کے درمیان تقریباً چوتھائی دن ہو، اوروہ ظہر اورعصر ہیں۔اور رات کے آنے کو دونماز وں میں تقسیم کیا جائے ،ان کے درمیان بھی تقریباً اتنا ہی وفت ہو،اوروہ مغرب اورعشاء ہیں۔



اور ضروری ہوا کہ ندا جازت دی جائے دونوں وقتوں کی دو پھانکوں میں سے ہرایک کے درمیان جمع کرنے کی ،گر ایسی ضرورت کے دفت کہ نہ پائے وہ اس سے کوئی چارہ۔ورنہ یقیناً باطل ہو جائے گی وہ صلحت جس کا اوقات کی تعیمین میں اعتبار کیا گیا ہے۔اور یہ ایک اوراصل ہے۔

لغات: إنْجَوَّ: كُنْچَا تَهَيَّا تَهَيُّواْ للأمو: تاربونا، آماده بونا، مستعدبونا الله الله الله عن الشيئ المشتى المشتى المشتى المشتى المشتى المشتى المشتى المشتى المشتى المستعدبونا الله المنسق المام راغب في السيم عن زوال سے لے کرتے صادق تک کا وقت لکھا ہے: العشق من المشتاح الم

تركيب والقليلا جدًا كاعطف كثيرًا جدًا يرب كثيرة ما الأاضافت باور ما موصوله ب .... حرجًا عطيمًا فرب يكونك عسق الليل كاعطف الغشي يرب.

تصحیح: وهو كثيرة ما اصل من اور تنطوط پند من وهو كثرة ما اور تنطوط برلين من كثيره ما تقاليح منول المنطوط كرا يى سے كى ہے وأيضا: فكثير من الأشغال اصل من واتصاف كثير من الأشغال تقاميح تميول مخطوطول سے كى ہے۔

\*

☆

\*

### نمازوں کے تین خاص اوقات

معتدل مما لک کے باشندے اور معتدل مزاج والے عام لوگ ۔۔۔۔۔جن کواحکام کی تشریخ میں چیش نظرر کھا گیا ہے ۔۔۔ بمینہ ہے سیج تڑ کے بیدار ہوتے ہیں اور رات گئے تک کا روبار میں مصروف رہتے ہیں۔ اور وہ اوقات جن کا بہت زیادہ حق ہے کہان میں نمازیں اوا کی جا تھیں: تھن ہیں:

ایک: جب دل دو ماغ معاشی مشاغل سے خالی ہوں ۔۔۔۔ معاشی مصروفیات اللہ کی یاد کو بھلادی ہیں۔ اور جس وقت د ماغ خالی ہواور دل فارغ ہو، نماز ادا کی جائے تواللہ کی یاد دل میں جگہ بنائے گی اور وہ قلب پر بہت زیادہ اثرانداز ہوگ۔ چنانچے ہی نماز فرض کی گئی۔ارشاد پاک ہے:'' اور (اہتمام کرتو) فجر کے پڑھنے کا بیمن فخر کی نماز کا۔ میشک فجر کا پڑھنا حضوری کا دفت ہے''



سوم: جب کاروبار خوب زورول پر ۱۰۰ جیسے دن چڑھے کا وقت ۔۔۔۔ اس وقت نماز پڑھنا دیا ہیں انہا کے کو گھٹا تا ہے۔ اورونیا کے زیر کے لئے تریا تی کا کام سرتا ہے۔ گریدنمی زاوگوں پر الازم نہیں کی جاسلتی۔ ایسا کیا جائے تو یوک یو تو کام چھوڑ دیں گے یا نماز رہبلی صورت ہیں۔ اور یہ بھی ایک و نیل کام چھوڑ دیں گے یا نماز رہبلی صورت ہیں۔ نیا کا نقصہ بن ہوگا اور دوسری صورت ہیں دین کا ۔۔۔ اور یہ بھی ایک و نیل ہے جمع بین الصلا تمن کے جواز کی۔ کیونکہ ہیں آوگی کسی تماز کوشر ور قضا کرے گا۔ ایس اس ہے بہتر ہے ہے۔ دونوں نماز وں کوایک ساتھ پڑھ لیا جائے۔

ملحوظہ الیکن جب قرآن کریم نے صراحت کردی ہے کہ نمازوں کے اوقات محدود ہیں۔ یعنی ہر نماز کا وفت ایک الگ تجویز کیا گیا ہے ، تواب کس صحیح صراح صدیث ہی ہے جن کا جواز بیدا ہوگا جیسا کہ عرفات اور مز واغد میں حدیوں کے الگ تجویز کیا گیا ہے ، تواب کس صحیح صراح صدیث ہی ہے جن کا جواز بیدا ہوگا جیسا کہ عرفات اور مز واغد میں حدید ہوں کے لئے جمع کی روایات ہیں۔ گروگر مواتع میں ایک کوئی روایت نہیں۔ اس محض عقلی اصولوں سے میہ بات ٹابت نہیں موسکتی۔ اس کے لئے نعلی الیک درکا ہے ( تنسیل آگے آئے گی )

وكان جمهورُ أهل الأقاليم التالحة والأمرجةِ المعتدلةِ -- الذين هم المفصودود بالذات في الشرائع - لاينزالون متيفَّظين متردُّدين في حوانحهم من وقت الإسفار إلى غسق الليل. وكان أحقَّ ما يُؤدِّي فيه الصلاةُ

[۱] وقت خُلُو النفس عن الوان الأشغال المعاشية الْمُنْسِية دكر الله، ليُصادف قلبا فارغا فتمكنُ منه، ويكون اشد تاتيرا فيه، وهو قوله تعالى. ﴿ وقُرْ آن الْفخر، إن قُر آن الفحر كَانَ مَشْهُوْدًا﴾

[٢] ووقتُ الشروع في الوه ليكون كتارةً لما مضى، وتضفيلًا للصَّدا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم " من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل الأول، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة"

[٣] ووقتُ اشتغالهم كالتُبحي، ليكون مُهوِّنَا للابهماك في الدنيا، وتريافًا له، غير أن هذا لابجوز أن يُخَاطَبَ به الباسُ جميعًا، لابهم حبئذ بين أمرين إما أن يتركوا هذا أوذاك، وهذا أصلَّ آخرُ

ترجمہ:اورقابل ربائش خطوں کا ارم عدل مزائے والے مام لوک جوکہ وی بالذات احکام کی تشریع میں چیش نظر رہتے ہیں --- ہمیشہ سے بیدار ہوئے بیں اوراپنے کا روبار میں مصروف ہوئے بیں قبیح کا تزکا پھیلنے کے وقت سے رات کی تاریکی چھائے تک اور تھازیاد وحنداراس بات کا کہ اس میں نماز اواکی جائے۔

(۱) نفس کے فارغ ہونے کا وفت طے خطرح کی معاشی مصروفیات ہے، جو بھلائے والی میں اللہ کی یا دکو۔ تاک

۔ ۔ ' سرف رغ دل کو پس جگہ بنا لے وہ اس میں۔اور ہوئے وہ بہت زیادہ اثر انداز دل میں۔اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:''اور فجر کا پڑھنا۔ بیٹک فجر کا پڑھناحضوری کا وقت ہے''

(۲) اور جوسونا شروع کرنے کا وقت ہے۔ تا کہ ہوجائے ذکر کفارہ ان گنا ہوں کا جوہو چکے ہیں۔ اور ما نجھنا ذیک کے لئے۔ اور وہ آنخضرت بینائی کیا گارشاہ ہے: ''جس نے عشا ، کی نماز باجماعت ادا کی ، ہوگی وہ شروع کی آ دھی رات تک نوافل پڑھنے کی طرح ۔ اور جس نے عشا اور فجر دونوں باجماعت ادا کی ، ہوگا وہ پوری رات نوافل پڑھنے کی طرح''
(۲) اور لوگول کی مشغولیت کا وقت ، جیسے دن چڑھے کا وقت تا کہ ہوئے وہ دینا ہیں انہا کو ہلکا کرنے وارا۔ اور تریاق اس انہا کے لئے۔ البتہ یہ بات ہے کہ ریکم جائز نہیں ہے کہ کا طب بنایا جائے اس کا عام لوگول کو۔ اس لئے کہ لوگ اس وقت وہ باتوں کے درمیان ہوں گے : یا تو یہ کہ چھوڑ دیں ئے وہ اس کو یا اُس کو۔ اور یہ ایک اور بنیا دے کہ کے بین الصلا تین کے جوازگی)

 $\triangle$   $\triangle$ 

# انبيائے سابقين كى نماز دل كے اوقات كالحاظ

اعتران : یہ بات کیے درست بوستی ہے جبکہ حضرت معافی رضی اللہ عنہ کی ۔وایت میں ہمنحضرت سِلاللہ یہ کا یہ ارشاد مروی ہے: ''اس نماز (عشا،) میں تاخیر کرو، پس بیشک تم برتری ویئے گئے بواس نماز کے ذر بعید ویگر تمام امتوں پر اورنیس پڑھی ہے یہ نماز تم ہے پہلے کسی امت نے ' (رواوابوداود مشکوۃ صدیت ۱۲۲) یعنی عشاء کی نماز خاص اس امت برفرض کی گئی ہے۔ گذشتہ امتوں پر بینماز فرض نہیں تھی۔ پھر عمومی طور پر بیدوی کیے درست ہوسکتا ہے کہ ہم ری نمی زوں کے اوافات گوں گئے درست ہوسکتا ہے کہ ہم ری نمی زوں کے اوافات گذشتہ نبیوں کی نماز ول کے اوقات جن؟

جواب: بیہ کے حضرت معاذرض اللہ عنہ کی بیر حدیث: ایک رات ،عشاء ہوں ، ریں تاخیر کرئے کے واقعہ میں مروی ہے۔ اور ان میں واقعہ کی کتابوں میں سات صحابہ ہے مروی ہے۔ اور ان میں واقعہ کے اس خاص جزء کے بیان میں اختلاف ہے۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ الفاظ ہیں جواو پر گذرے۔ اور سیحیین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ

ح رصرفريك وكالح

وأيضًا: الأاحقَ في باب تعين الأوقات من أن يُذُهب إلى المأثور من سن الأنبياء المقرّبين من قل، فإنه كالْمُبَّةِ للنفس على أداء الطاعة تنبيها عظيمًا، والْمُهَيِّج لها على منافسة القوم، والباعث على أن يكون للصالحين فيهم ذكرٌ جميلٌ، وهو قول جبريل عليه السلام: "هذا وقتُ الأنبياء من قبلك" لايقال: ورد في حديث معاذ في العشاء: "ولم يصلّها أحد قبلكم" لأن الحديث رواه جماعة ، فقال بعضهم: "ولايصلّها أحد إلا بما المدينة، "ونحوُ ذلك فالطاهر أنه من قبل الرواية بالمعنى، وهذا أصلٌ آخرُ.

ترجمہ: اور نہیں ہے (کوئی چیز) اوقات کی تعیین کے سلسلہ میں زیادہ حقدار اس بات سے کہ جایا جائے سابقہ انہیائے مقربین سے منقول طرایقوں کی طرف ۔ پس بیشک دو چوکنا کرنے والی چیز کی طرح ہے نفس کوعبادت کا دا کرنے پر بہت زیادہ چوکنا کرنا۔ اور ابحار نے والی چیز کی طرح ہے نفس کوقوم کی منافست پر۔ اور برا چیختہ کرنے والی چیز کی طرح ہے نفس کوقوم کی منافست پر۔ اور برا چیختہ کرنے والی چیز کی طرح ہے اس بات پر کہ ہوئیک ہو وں کے لئے لوگوں کے درمیان و کر خیر۔ اور وہ چرئیل علیہ السلام کا قول ہے " ہے کی طرح ہے بہلے گذرے ہوئے انجیا اکا وقت ہے"

اعتراض نه کیا جائے کہ نماز عشاء کے بارے میں معاذر نئی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے: '' اور نہیں پڑھی عشاء کی



نمازتم سے پہلے کسی نے 'اس کئے کہ روایت کیا ہے اس حدیث کو صحابہ کی ایک جماعت نے ، پس کہاان ہیں ہے بعض نے :'' بیشک لوگ نماز پڑھ بچے اور سو گئے 'اور کہاان میں ہے بعض نے :'' اور نہیں پڑھتا تھ اس کو کوئی مگر مدینہ میں'' اور اس تسم کی باتیں ۔ پس ظاہر یہ ہے کہ یہ بات (حضرت معاذ کی تعبیر) روایت بالمعنی کی جانب ہے آئی ہے۔ اور یہ ایک اور دلیل ہے ( جمع بین الصلاتین کے جواز کی )

 $\triangle$   $\triangle$ 

خلاصة كلام : يد ب كه نمازوں كے لئے يمين اوقات ميں بہت ى وقيق تحسيں ہيں۔ اور نمازوں كے لئے اوقات كى نہايت ورجه اہميت ب اوقات كى تعليم دى ب اور نہايت اہتمام سے اوقات كى تعليم دى ب اور نہماني يہ بات بھى معلوم ہوگئى كه ضرورت كے وقت نمازوں كے درميان جمع كرنا جائز ب اور اس بات كى وجہ بھى معلوم ہوگئى كہ ضرورت كے وقت نمازوں كے درميان جمع كرنا جائز ب اور اس بات كى وجہ بھى معلوم ہوگئى جو بعض حفرات نے ذكر كى ہے كہ نبى سائلة يُمااور ويكر انبياء پر تنجداور چاشت كى نمازيں واجب تھيں۔ اور امت كے لئے مستحب ہيں۔ اور نمازوں كو ان كے اوقات ہيں اداكر نے كى نبایت تا كيد كيوں ہے؟ ان سب باتوں كى وجود ومعلوم ہوگئيں۔ وجود ومعلوم ہوگئيں۔

سوال: جب اوقات کی اس قدراہمیت ہے تو سب لوگوں کے لئے ایک ہی وفت میں نمازیں اوا کرنا کیوں ضروری قرار نہیں دیا؟ جیسے روز ہے: تمام مسلمان ایک ساتھ رکھتے ہیں اورا یک ساتھ کھو لئتے ہیں ،نمازیں ایک ہی وفت میں اوا کرنا کیوں ضروری نہیں؟

جواب: نمازوں کے اوقات موسع ہیں، روزوں کی طرح مضیق نہیں۔ یعنی بالکلیہ آزادی بھی نہیں ہے کہ جب چاہیں نمازیں اداکریں۔ بلکے نمازوں کے اوقات کا اول وآخر مضیق نہیں ہے۔ گرایک ہی وفت ہیں اورایک ہی ساتھ نمی زوں کی ادائیگی بھی ضروری نہیں، کیونکہ ایسا تھا م دینے میں نہایت تنگی ہے۔ اس لئے فی الجملہ تنجاش رکھی گئی ہے۔ اور اول وآخر کی تعین کی گئی ہے۔ یہی قانون سازی کا نقاضا ہے۔ تشریعی مام کے لئے ضروری ہے کہ نمازوں کے لئے ایسے واضح اور محسوس پیکرمقرر کے جا کیں جن کوسب عرب مکسال طور پر جان سکیس کہ نماز کا وقت آگیا اور نماز کا وقت گذر گیا۔ پس وہ وقت ہوتے ہی نمی زوں کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اور وقت ختم ہونے سے پہلے ذمہ داری سے عہدہ بر آ ہو جا کمیں۔

و بالجملة: ففي تعيين الأوقات سرٌ عميقٌ من وجوه كثيرة، فتمثّل جبريلُ عليه السلام، وصلّى بالبي صلى الله عليه وسلم، وعلّمه الأوقات.

ولِمَا ذكرنا: ظهر وجهُ مشروعيةِ الجمع بين الصلاتين في الجملة، وسببُ وجوب التهجد والضّحي على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياءِ، على ما ذكروا، وكونِها نافلةُ للناس، وسببُ تأكيدِ أداء الصلوات على أوقاتها، واللَّهُ أعلم.

ولما كان في التكليف بأن يُصلّى جميعُ الناس في ساعة واحدة بعينها، لايتقدّمون ولايتأخرون: غايةُ الحرح، وشع في الأوقات توسعةُ مَا.

ولما كان لايصلح للتشريع إلا المظِنَّاتُ الظاهرةُ عند العرب، غير الخفية على الأداني والأقاصي، جُعل لأوائل الأوقات وأواحرها حدودًا مضوطةُ محسوسةً.

تر جمہ: اور حاصل کلام: پس اوقات کی تعیین بیں گہر اراز ہے بہت کی وجوہ سے پس تشریف لائے جرئیل اور نہی منظم کھناڑ پڑھائی اور آ ہے کواوقات کی تعلیم دی اور ظاہر ہوئی اس بات کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی فی الجملہ ( کسی ورجہ میں یعنی پوفٹ ضرورت ) دونما زواں کے درمیان جمع کرنے کے جواز کی وجہ اور تبجد اور ویاشت کے وجوب کی جبہ نہی میلاند کا گئی میں اور گئرا نہیا ، پر، جسیا کے ملاء نے ذکر کیا ہے۔ اور ان کے نظل ہونے کی وجہ لوگوں کے لئے اور نما زوں کوان کے اور قات میں اداکرنے کی تاکید کی وجہ۔ باتی الند تعالی بہتر جائے ہیں۔

(سوال مقدر کا جواب) اور جب انتہائی تنگی تھی اس بات کا مکلف بنائے میں کے تمام لوگ نماز اوا کریں ایک معین اس اس اس کا مکلف بنائے میں کے تمام لوگ نماز اوا کریں ایک معین سے قانون تھڑی میں ، ندآ کے بڑھیں اور نہ جیجی رہیں ، تو گونہ گئی اوقات میں ۔۔۔ اور جب قابل نہیں سے قانون سازی کے لئے مگر عربوں کے نزد یک بیکر بائے مسوس ، جونفی نہ ہول قریب والوں پر اور دور والوں پر ، تو بنائی گئیس نماز کے اوقات کی ابتداء کے لئے اور ان کی انتہا ، کے لئے منضبط اور محدود صدیں۔



## اسباب میں تزاحم اور نمازوں کے جاراوقات

اسباب میں تزاحم ہے۔ ہرسب و وسرے کو ہٹا کرخودا کے آنا جا ہتا ہے۔مثلانا

ا \_\_\_\_ نماز ول کے اوقات محدود میں اس لئے دونماز ول کوا یک ساتھ پڑھنا جائز نہیں۔اور بندول کی مجبوریاں متقاضی میں کہ فی الجملہ اس کی اجازت ہو، گوجمع صوری ہی ہیں!

سسامر کامقتنی ہے کہ ماہ وربہ کا انتثال اولین فرصت میں کیا جائے۔ نیز ﴿ لَذُلُوكَ الشَّمْسِ ﴾ میں اشارہ بھی ہے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں اوا کی جائے۔ گریخت گرمیوں میں ظہر کے اول وقت میں کچھ خرابی ہوتی ہے، جبیا کہ آگے آگے آگے۔ اس کا تقاضا ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے۔

٣ ــــــجب نماز كااول وآخر بياتو آخروفت تك نماز پڙهناورست بونا ڇاہئے، جيسے فجر ميں \_مگرعصر کے آخری



وقت میں سورج کی برستش شروع ہوجاتی ہے،اس لئے اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

سے مطلوب بیہ کے مامور بہ کو بروقت اوا کیا جائے ، گر بھی آ دمی نماز بھول جاتا ہے یا سوتارہ جاتا ہے۔ ایک نا دانستہ کوتا ہیوں کا تقاضا بیہ ہے کہ اس میں مبولت وی جائے۔

ے۔۔۔۔۔۔﴿إلى عَسَقِ اللَّيٰلِ ﴾ مِن اشارہ ہے كہ عشاء كى نماز و برے پڑھى جائے ، مَمُرحَقَ مصليان (نمازيوں كى پريشانی) كى وجہ سے عشاء جلدى اوا كى جاتى ہے۔

غرض اسباب میں اس طرح کے تزاحم کے نتیجہ میں نمازوں کے لئے چاراوقات حاصل ہوئے۔جن کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔

## يهلا وفت: وفت عتار

مختار : یعنی پیند یده وفت بیده وقت ہے جس میں بغیر کراہیت کے نماز پڑھنا درست ہے۔ اوراس میں معتمد علیہ ووحدیثیں ہیں: ایک: امامت جرئیل کی حدیث جبرئیل ملیدالسلام نے دوون آنخضرت مِنائِنهَ بَیْم کونماز پڑھا فی تھی ہے۔ دوسری: حضرت مِنائِنهَ بَیْم کونماز پڑھا فی تھی ہے دوسری: حضرت مِنائِنه کی مدیث اس میں ہے کہ ایک شخص نے آنخضرت میلئی کا بیام ہے نمازوں کے اوقات دریا دنت کئے ہے تھ تو آپ نے دودن اول وآخر نماز پڑھا کراس کواد قات کی تعلیم دی تھی ہے۔

ضابط ترجیج: اگر ندکورہ روایتوں میں کسی بات میں اختلاف ہو ہو واضح ہو ہوہ ناطق ہوگی مبہم کونہیں لیا جائے گا۔
اور دونوں واضح ہوں تو حضرت کریدہ رسنی امتدعنہ کی حدیث کولیا جائے گا ، کیونکہ اس میں جو واقعہ مذکور ہے وہ مدینہ منورہ
کا ہے۔ اور امامت جبرئیل کا واقعہ مکہ کا ہے جبکہ پانچ ٹمازیں فرض ہو کی تھیں۔ اور الأول ف الأول کی طرح الآجسو کا است جبی ایک ضابط ترجیح ہے بعنی واقعات کی تاریخیں متعین ہول تو بعد کی روایت کی جائے گی۔

### مذکوره روایات میں دو با توں میں اختلاف ہے:

پہلی بات: مغرب کا وقت غروب شفق تک رہتا ہے۔ بیاجها عی مسئلہ ہے۔ حضرت پُریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں ہے کہ آنخضرت سالیہ آئیم نے دوسرے دن مغرب کی نمازشفق غائب ہوئے سے پہلے پڑھی تھی۔ اور حضرت عبداللہ لیسیوں ہے تفصیل سے ابوداؤداور تر فدک نے روایت کی ہے اور مشکلوۃ بساب المسو اقیت میں حدیث نمبر ۵۸۳ ہے۔ سیجین میں بھی امامت جرئیل طیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مگراس میں اوقات کی تفصیل نہیں ہے۔ مشکلوۃ حدیث نمبر ۵۸۴

سی بردایت مسلم شریف میں ہے۔ مشکوۃ حدیث ۵۸۴ ان کے ملاوہ ایک تونی روایت اور بھی ہے جواوقات کے سلسلہ میں اہم ہے، جس کوامام مسلم نے حضرت عبداللہ بن نمر و سے روایت کیا ہے۔ اور جومشکوۃ میں حدیث ا۸۵ ہے۔ اور امام تریندی نے اس کو حضرت ابو ہر بروامنی اللہ عندسے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں خود آنخضرت میں بیانے بیٹر نے اوقات نماز کی تحدید کی ہے۔ آگے تولی روایت سے بہی روایت مراد ہے ۱۲ بن عُمر وكي تولى حديث ميس ب: وقت صلاةِ المغرب مالم يغب الشمس \_ كرامامت جرئيل كي حديث ميس ي کہ جبرئیل علیہ السلام نے دونوں دن سورٹ ڈویتے ہی مغرب کی نمازیر ھائی تھی۔ یعنی مغرب کا بس ایک ہی وفت ہے۔وفت موشع نہیں ہےاس مسکلہ میں حضرت برپیرہ رضی القدعنہ کی حدیث لی جائے گی۔اورامامت جبر نیل کی حدیث کی تاویل کی جائے گی۔

اور تا ویل: بیہ ہے کہ بعید نہیں حضرت جبر ئیل نے دوسرے دن مغرب کی نماز بس کچھ ہی تا خیر سے پڑھائی ہو۔اور وفت کے مختصر ہونے کی وجہ سے راوی نے کہد یا ہو کہ:'' دونوں دن ایک بی وقت میں مغرب کی نماز پڑھا گی''پس میہ یا ق را وی کی اجتما وی چوک ہے۔ یا را وی کا مقصدا نتبائی قلت کو بیان کرنا ہے۔

ووسری بات: بہت می روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور اس پر فقہاء کا اتفاق بھی ہے کہ عصر کا آخری وقت جواز يه ب كدوهوب مين تغيرا جائه وحضرت عبدالله كي قولى روايت مين ب: ووقت العصر مالم تَصْفَر الشمسُ عَمر ا ، مت جبرئیل کی روایت میں ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے دوسرے دن عصر کی نماز دومثل پر پڑھائی تھی۔ پس اس کی تاویل کی جائے گی۔اور تاویلیں دو ہیں:

میملی تاویل نید کہا جائے کہ شایدامامت جرئیل کی روایت میں مستحب وقت کے آخر کا بیان ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ شاید شریعت نے اوراً بید یکھا ہو کہ عسر کوظہر ہے الگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونماز وں میں تقریباً چوتھائی دن (تمین گھنٹوں) کا فصل ہوجائے ، کیونکہ اگر عصر کوظہر ہے الگ نہیں کیا جائے گا تو ظہرِ اور مغرب کے درمیان چوتھ کی دن ہے زیادہ فصل ہوج نے گا۔اس کئے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک تھا۔اوراس کے بعد مغرب تک تین گھنٹوں سے زیادہ وقت ہے۔اس کے عصر کا آخری وقت دومثل تک قرار دیا، تا که عصراور مغرب کے درمیان چوتھائی دن کافصل رہے، پھرلوگوں کی حاجتیں اور مشغل سامنے سے توعصری آخری حدیس اضافہ کر دیا گیا۔اور سورت پیلایز نے تک اس کا وقت جواز دراز کیا گیا۔ فا کدہ:اورمکن ہے جب عصر کا آخری وقت بڑھادیا ہوتو ظہر کا آخری وقت بھی ایک مثل ہے بڑھا کر دومثل کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ بہت میں روایتیں اس پر دل امت کرتی ہیں کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی رہتا ہے جبیبا کہ حدیث ابراد کے ذیل میں آریاہے۔

د وسری تاویل. دومشل کا ادراک مشکل ہے۔اس کے لئے غور وفکر کی ،ساییر زوال کومحفوظ رکھنے کی ، اور بڑھتے ہوئے سامیکو برابرد بکھتے رہنے کی ضرورت ہے۔اورعوام کوابیاتھم دینامناسبنبیں جس کاادراک مشکل ہو۔ یا مراوگوں کوتو تھکم ایسا ہی دینا جا ہے جومحسوں اور واضح ہو ۔ پس اللہ تعالیٰ نے آتخضرت میلانسینیم کے دل میں پیربات ڈ الی کہ آ ہے عصر کا آخری وقت سورج کے بدلنے کو یا دھوپ کے پیلا پڑنے کو قرار دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

فاكدہ:عصر كا وقت تو مغرب ہے أس وجہ متصل ہوگيا جواو پر گذري۔اورظہر وعصراورمغرب وعشاء كے درميان

### چوتھائی دن کافصل اس کے نہیں کہ بیا یک وفت کی دو پھائلیں ہیں۔جبیبا کہ تفصیل ہے گذرا ہے۔

ولِتَزَاحُم هذه الأسباب حصل للصلوات أربعة أوقات:

[۱] وقت الاختيار، وهو الوقت الذي يجوز أن يُصلّى فيه من غير كراهية؛ والعمدة فيه حديثان: حديث جبريل، فإنه صلى بالنبى صلى الله عليه وسلم يومين، وحديث بُريدة، ففيه: أنه صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عنها، بأن صلى يومين؛ والمفشّر منهما قاضٍ على المبهم، وما اختلف يُتّبعُ فيه حديث بريدة، لأنه مدنى متأخّر، والأولُ مكى متقدّم، وإنما يُتّبعُ الآخرُ فالآحرُ.

وذلك: أن آخر وقب المغرب: هو ما قبل أن يغيب الشفق، ولا يعد أن يكون جبريلُ أخّرَ السمغرب في المغرب في يومين في السمغرب في المعرب في يومين في وقته، فقال الراوى: "صلّى المغرب في يومين في وقت واحد"، إما لخطأ في اجتهاده، أو بيانًا لغاية القلّة، والله أعلم.

وكثير من الأحاديث يدل على أن آخِر وقت العصر: أن تنغير الشمس، وهو الذي أطبق عليه الفقهاء، فلعل المثلين بيانً لآخر الوقت المختار، والذي يُستحب فيه، أو نقول: لعل الشرعَ نظر أولاً إلى أن المقصوذ من اشتقاق العصر: أن يكونَ الفصلُ بين كلِّ صلاتين نحوًا من ربع المهار، فجعل الأمدَ الآخِرَ بلوغَ الظل إلى المثلين، ثم ظهر من حواتجهم وأشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد.

وأيضًا :معرفة ذلك الحد تحتاج إلى ضرب من التأمل، وحفظ للفي ع الأصلى، ورصد، وإنما ينبغي أن يُخاطب الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهر، فنفث الله في رُوعه صلى الله عليه وسلم أن يُجعل الأمد تَغَيَّر قُرْصِ الشمس أو ضوئها، والله أعلم.

مر جمہ: اور ان اسباب کا یک دوسرے وڈھیلنے کی وجہ ہے نماز وال کے لئے چاراوقات حاصل ہوئے:

(۱) مختار (پسندیدہ) وقت: اور و دو و دوقت ہے کہ جائز ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے بغیر کسی کراہت کے ۔اور معتمد علیہ اس میں دوحدیثیں ہیں: جبر ئیل کی حدیث: پس میٹک انھوں نے نماز پڑھائی تھی دودن ۔اور پُریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث: پس اس میں ہے کہ آپ میٹ ہی ہی ہے نہ اوقات کے بارے میں پوچھنے والے کو جواب دیا بایں طور کہ آپ نے نماز پڑھی دودن ۔اور اُن دونوں میں سے جوواضح ہو ہو فیصلہ کن ہے مہم پر۔اورا گرمختلف ہوں تو اس اختلاف میں بیروی کی جائے گئے ہوں اور ایس اختلاف میں بیروی کی جائے گئے ہو ہو ہے گئے پر میٹ کی متقدم ہے۔اور پیروی کی جائے گئے ہو ہو ان کی کہ اور اُن کی کی متقدم ہے۔اور پیروی بعدوانی کی کی جائی ہے بعدوالی گ

اوراس (اختلاف) کی تفصیل میہ کے مغرب کا آخرونت. وہ وہ ہے جوشفق غائب ہوئے سے پہلے ہے۔اور بعید نہیں کہ جبرئیل نے مغرب کومؤخر کیا ہود وسر ب ون میں بہت ہی تھوڑا۔اس کے وقت کے مختصر ہونے کی وجہ ہے۔پس کہا راوی نے:'' مغرب کی نماز پڑھی دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں'' یا تو اپنے اجتہاد میں چو کئے کی وجہ ہے یا انتہائی کی کو بیان کرنے کے لئے۔ ہاتی ابتد تی لی بہتر جانتے ہیں۔

اور بہت ی حدیثیں اس بات پزداات کرتی ہیں کہ عمر کے دفت کا آخر ہے کہ موری میں تغیر آجائے۔ اور بہت ی حدیثیں اس بات پزداات کرتی ہیں کہ عمر کے دفت کا آخر ہے جس پرتمام نقباء متنق ہیں۔ پس شاید دومثل بیان ہے بسند یدہ دفت کے آخر کا اور اس دفت کا جس میں عمر پڑھنا مستحب ہے (عطف تفیہ ی ہے ) یا کہیں ہم: شاید شریعت نے دیکھا ہو پہلے اس بات کی طرف کے عمر کو مشتق کرنے سے مقصود میہ ہے کہ ہر دو نماز دل میں تقریباً چوتھائی دن کی جدائی ہو۔ پس مقرر کی آخری حددومثل تک ساید کے جبینے کو۔ پھر ظاہر ہوئی لوگوں کی حاجق اور مشاخل میں سے وہ بات جس نے آخری حد کے بڑھا نے فیصلہ کو واجب کیا۔

اور نیز اس حد (متلین) کا بیجاناتی ن ہا کی طرح کے خور کی طرف ،اوراصلی سابی زوال کومحفوظ رکھنے کی طرف ،اورگھات میں بیٹھنے کی طرف ،اورمناسب بات بہی ہے کہ لوگول کومخاطب بنایا جائے اس قتم کی چیزوں میں اُس اِ اِت کا جو کہ وہ محسوس (اور) واضح ہو۔ ایس بچونکا القد نے آنخضرت سِنالیہ بنامے دل میں کہ بنا کیس آ ہے آخری مدت سورج کی نکیہ کی یا دھوپ کی تبدیلی کو۔ باتی القد اللہ بہتر جانتے ہیں۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### د وسراوقت: وقت يتحب

مستحب وقت: وہ ہے جس میں نماز پڑھنا افضل ہے۔اوروہ دونماز ول کوشٹنی کر کےاوائل اوقات ہیں لیعنی نماز ول کووقت ہوتے ہی پڑھ لیٹا بہتر ہے۔اوروہ دووقت یہ ہیں:

پہلا وقت: — عشاء کی نماز — عشاء میں اصل مستحب تاخیر کرنا ہے۔ اوراس کی وجہ وہ ہے جو پہلے گذر چکی ہے کہ تین اوقات اس بات کے زیاوہ حقدار ہیں کہ ان میں نماز اوا کی جائے۔ ان میں ہے ایک سونے کا وقت ہے۔ انسان کی فطری حالت میں ہے کہ جب تمام کامول سے فارغ ہوجائے اور سونے کا وقت ہوجائے تو نماز اوا کرکے سوچائے۔ درج ذیل حدیث میں اس اصلی مستحب کا بیان ہے۔

- ح زَرَ رَبَائِدَ لِ

تا خیر سے عشاء پڑھنے کا ایک بڑا فا کدہ یہ ہے کہ دن گھر کی مصروفیات جواللہ کی یاد کو بھلانے والی بیں اُن کے اثر ات ہے باطن صاف ہوجائے گا۔ اور جلدی پڑھے گا تو عشاء کے بعد بھی کام کرے گا۔ اور دل کا حال پھر ویبا ہی ہوجائے گا۔ اور دوسرا فا کدہ یہ ہے کہ با تمیں کرنے کا موقعہ نہیں رہے گا۔ فور آئی پڑ کر سوجائے گا۔ اور عشا جلدی پڑھے گا تو پونکہ ابھی سونے کا وقت نہیں ہوااس لئے گپ شپ میں لگ جائے گا۔ اور معلوم نہیں اس کا سلسلہ کب تک ورا زہو۔ مگر تا خیر کرنے میں یہ نقصان بھی ہے کہ جماعت میں لوگوں کی حاضری گھٹ جائے گی اور لوگ بدک جا کیں گے۔ اور معاملہ بڑکس ہوجائے گا، کیونکہ جماعت ہے نماز پڑھئے کا مقصد ہی ہیہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریکہ نماز ہوں۔ اس لئے حضرت جا ہروشی اللہ عنداد میں آجاتے تھے، تو اس لئے حضرت جا ہروشی اللہ عند کی صدیث میں یہ معمول نبوی مروی ہے کہ: ''جب لوگ زیادہ تعداد میں آجاتے تھے، تو آپ جلدی نماز عشا ، پڑھ لیے تھے۔ اور جب لوگ کم ہوتے تھے تو دیر کرکے پڑھتے تھے'' (مشکوۃ حدیث میں پڑھنا آپ جلدی نماز عشا ، پڑھ لیے تھے۔ اور جب لوگ کم ہوتے تھے تو دیر کرکے پڑھتے تھے'' (مشکوۃ حدیث میں پڑھنا دوسر اوقت نہ گرمیں ہو تو الی گرمی پڑر بھی ہوتو ظہر کو شنڈے وقت میں پڑھنا مستخب ہے۔ ورج ذیل صدیث اس کی دلیل ہے:

حدیث ---حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنه ہے مروی ہے کہ رسول القد میٹالفدینین نے فر مایا: ' جب گرمی سخت ہوتو ظہر کو ٹھنڈ ہے وقت پڑھا کرو ۔ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی وسعت سے ہے ' یعنی جہنم کے اثر ات پھیلتے ہیں (رواو ابغار کی مشکلو قاحدیث ۵۹۱)

تشری و نیامی ہم جو پچھ و یکھتے اور محسوں کرتے ہیں اس کے پچھ تو ظاہری اسباب ہیں۔ جنھیں ہم جانتے اور سیحھتے ہیں۔ اور پچھ باطنی اسباب ہیں جو ہمارے احساس وا دراک کی دسترس سے ماوراء ہیں۔ اس حدیث میں باطنی سبب کی طرف اشارہ ہے۔ گرمی کی شدت کا ظاہری سبب آفتاب ہے، گرعاکم غیب میں اس کا تعلق جبنم سے بھی ہے اور ریحقا کق انبیا بیبہم الصلوقة والسلام کے ذرایعہ ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔

درحقیقت برراحت ولذت کا مرکز اور سرچشمہ جنت ہے۔ اور برتکیف ومصیبت کا اصل خزانہ اور سرچشمہ جبنم ہے۔ اور برتکیف ومصیبت کا اصل خزانہ اور سرچشمہ جبنم ہے۔ اس دنیا میں جوبھی راحت یا تکلیف ہے یا جوبھی اچھی یا بری چیز ہے وہ وہیں کی ہواؤں کا جھونکا یا بھبوکا ہے۔ اور جہنم غضب خداوندی کا مظہر ہے اور خنگی رحمت خداوندی کی لہر ہے۔ اس لئے جب گرمی کی شدت سے قضا جبنم بن رہی ہوتو ظہر کی نماز پچھتا خیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب گرمی کی شدت ٹوٹ جائے۔ اور وقت پچھ خھنڈا ہو جائے (ماخوذاز معارف الحدیث الحدیث الحدیث اللہ علیہ اللہ بھا کہ بیٹ رکھا کی جائے ہے۔ اور وقت پچھ خھنڈا ہو جائے (ماخوذاز معارف الحدیث الحدیث اللہ بھی جائے دیا ہے۔ اور وقت بھی جائے کے دور وقت بھی جائے دور وقت بھی جائے کے دور وقت بھی جائے دور وقت بھی بھی جائے دور وقت بھی بھی دور ہے دور وقت بھی جائے دور وقت بھی جائے دور وقت بھی بھی دور ہے دور وقت بھی بھی دور ہے دور ہے دور وقت بھی بھی دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور وقت بھی بھی دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہور ہے دور ہے دور ہور ہے دور ہور ہے دور ہور ہے

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی اپنی مختصر شرح میں بہی بات فرمائی ہے۔ ارشاہ فرماتے میں کہ جنت وجہنم ہی اس چیز کا مرکز وفتی میں جس کا اس عالم میں فیضان کیا جاتا ہے۔ خواہ وہ کیفیات مناسبہ یعنی راحت ولذت کی ہاتیں ہوں ، یا کیفیات نامناسبہ یعنی رنج و تکلیف کی چیزیں ہوں۔ اور تاریخی روایات میں جو آیا ہے کہ کاسٹی کے بتوں پر روزانہ جنت کا



قطرہ گرتا ہے۔اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کاسیٰ کا اس مرکز وہنع ہے تعلق ہے <sup>ا</sup>

فا کدہ (۱) یہ جوشاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عشامیں مستحب اصلی تا خیر کرنا ہے۔ یہ بات مذکورہ روایت سے نہیں نگلتی۔ اور شاہ صاحب نے جوتا خیر عشاء کے فوائد بیان کئے ہیں ، وہ بھی عارضی استخباب پر ولالت کرتے ہیں ۔ اصل بات یہ ہے کہ تمام نمازیں شروع اوقات بی میں ادا کرنامستحب ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور اول وقت کی فضیلت میں جوروایات وار د بموئی ہیں ان میں ہے کوئی صرح روایت شیخ نہیں ہے۔ جیسے بیروایت کہ نماز کا اول وقت اللہ کی نوشنودی کا وقت ہے۔ اور آخر وقت اللہ کے درگذر کا وقت ہے (رواہ التر نہی ، مشکوۃ حدیث ۲۰۱) بیروایت نہیا یہ ایس سے مقال بات ہے۔ بماز کا وقت بوت بی افیصو المصلاۃ کا خطاب متوجہ ہوتا ہے۔ بس اس کاحق بید ہے کہ فور انماز ادا کی جا ہے۔ اور یہ قال بات ہے۔ مگر جب تین حقوق میں ہے کوئی اس سے معارض یا موافق ہوجا تا ہے تو فضیلت آگ کی جے۔ اور یہ حق اللہ ہے۔ مگر جب تین حقوق میں سے کوئی اس سے معارض یا موافق ہوجا تا ہے تو فضیلت آگ کی جے۔ اور وہ تین حقوق ہے ہیں ۔ حق مصلیان ، حق وقت اور حق صلوۃ ۔

عشا، فخراور جعد میں جب لوگ اول وقت میں جمع ہوجا کمیں توحق الشداور حق مصلیان وونوں کا تقاضایہ ہے کہ یہ نمازیں جلدی اوا کرلی جا کمیں۔ اور فجر اور عش نمازیں جلدی اوا کرلی جا کمیں۔ اور فجر اور عش میں لوگ اول وقت میں جمع نہ ہوں اور حق مصلیان کی وجہ ہے تا خیر مستحب ہوں توحق مصلیان کی وجہ ہے تا خیر مستحب ہوں توحق مصلیان کی وجہ ہے تا خیر مستحب ہوں تا خیر اصلی مستحب نہیں ، عارضی تھم ہے۔ اور اسفار کا تھم ایس بی صورت میں دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب حق اللہ اور حق البعد متعارض ہوتے میں توالتد کے مستعنی ہونے کی وجہ سے اور بندوں کے تائے ہونے کی وجہ سے حق العبد کوتر جے دی جاتی ہوئے۔

اور سخت گرمیوں میں چونکہ ظہر کے اول وقت میں پچھ خرابی ہے۔ وہ وقت نخضب خداوندی کے مظہر جہنم کی وسعت اور اس کے اثر ات کے تصلیح کا ہے اس لئے تق وقت کی وجہ سے ظہر کی نماز میں تاخیر کرنامستحب ہے۔ اور بی بھی اصلی تکم نہیں ، عارضی استحب ہوتی ۔ نہیں ، عارضی استحب ہوتی ۔

اورعصر میں چونکہ فرض اوا کرنے کے بعد نوافل ممنوع ہیں اور فرض مختصر پڑھے جاتے ہیں اس لئے جب عصر مجمع میں پڑھی جائے تو ہمیشہ عصر کی نماز تھوڑی تا خیر سے پڑھتا مستحب ہے۔ تا کہ جن لوگوں کونوافل پڑھنے ہیں، وہ فرضوں سے پہلے پڑھ لیں۔ اور بیتا خیر کا استحباب حق صلوۃ (نوافل) کی وجہ سے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زہانہ کے لوگوں سے فرمایا تھا: '' رَ ، ل اللہ ضلی اللہ ضلی آپ لوگوں سے بہت جلدی ظہر پڑھتے تھے یعنی آپ لوگ طہر میں دیر لے کائی کے بارے ہیں دوایات ابن القیم رحمد اللہ فادالہ اور سے بہت جلدی ظہر پڑھتے تھے یعنی آپ لوگ طہر میں دیر لئے کائی کے بارے ہیں دوایات ابن القیم رحمد اللہ فادالہ اور سے بہت جلدی قرار کرکی ہیں کہ بھر ذکر کی ہیں کہ بھر نہ الاحد اور دفیہا ثلاثة أحادیث کے بجت لائے عن وصول اللہ صلی الله علیه و سلم، و لایشت منظہا، بل ھی موضوعة اس لئے شاہ صاحب نے الاحادیث کے بجت لئظ الاخباد استعمال کیا ہے۔

کرتے ہیں اور آپ لوگ عصر میں آنخضرت میلائی ہے۔ زیادہ جلدی کرتے ہیں ''(مشکوۃ حدیث ١١٩) فاہر ہے بید حضرات عیم کی نماز وقت ہونے کے بعد ہی پڑھتے ہوں گے۔ گراس کوام سلمہ رضی الدعنہا آنخضرت میلائی ہے۔ کہ حدی پڑھتے ہوں گے۔ گراس کوام سلمہ رضی الدعنہا آنخضرت میلائی ہے۔ کہ وقت کے جلدی پڑھنا قراروے رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ معمول نہوی ہمیشہ عصر ہیں کچھتا خرکر نے کا تھا۔ والقد اعلم۔ فا سکم وفات شندااس وقت ہو ہا ہے، ہم ہمندر کی طرف ہے ہوا کہ میں شروع ہوتی ہیں۔ مشہور تقد تا ہی جمہ بن عرب مشہور تقد تا ہی جمہ بن کوب فی السعو، فاذا فاء ب الافیاء، و هبت الاروائے، کھر بن کسب فرنظی (ولاوت ۳ موفات ۱۱ ھی) فرماتے ہیں: نسخن نکوں فی السعو، فاذا فاء ب الافیاء، و هبت الاروائے، قدالوا: أبر َدفتہ فالوًوائے: ترجمہ: جبہم سفر ہیں ہوتے ہیں۔ پس جب سابے پلٹ جاتے ہیں یعنی شرق کی طرف فوب لمیے ہوجاتے ہیں۔ اور ہوا کی چنی ہیں، واملان کیاجا تا ہے کہ وقت ٹھنڈا ہوگیاا بشام کا سفر شروع کرو۔ فوب لمیے ہوجاتے ہیں۔ اور ہوا کی چنی ہیں، واملان کیاجا تا ہے کہ وقت ٹھنڈا ہوگیاا بشام کا سفر شروع کرو۔ اور ہیں نے خود کہ کرمہ ہیں بار ہا تجربہ کیا ہے، اور ہر شخص وہاں بینی کرخود تجربہ کرسکتا ہے۔ وہاں سمندر کی جانب، اور ہیں مثل اول کے خم کہ نہیں چلیس مثل ٹانی شروع ہونے کے بعد ہی چلتی ہیں۔ جب وہاں لوگ عصر کی اور ہی فارغ ہوجاتے ہیں۔

ایک سوال مقدر کا جواب: یبال بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے صرف دونماز وں کا استثناء کیوں کیا، فجر کی نماز کا بھی استثناء کرنا چاہئے کے ونکہ اس کا بھی اسفار میں پڑھنامتحب ہے۔ اور درج ذیل صدیث اس کی ولیل ہے:
حدیث ۔۔۔ حضرت رافع بن فَد تج رضی القدعنہ ہم وی ہے کہ رسول القد مینائی آیکا نے فرمایا: 'نماز فیجر اسفار میں
پڑھو (لیعنی صبح کا اُ جالا بھیل جانے پر فجر کی نماز پڑھو) کیونکہ اس میں زیادہ اجر وثو اب ہے' (مفکلو ہ حدیث استہم ہوتا۔
جواب: شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ اس حدیث ہے مطلقاً فجر کی نماز میں تا فیر کا استجاب ثابت نہیں ہوتا۔
کیونکہ اس حدیث کے تین مطلب ہوسکتے ہیں۔

پہلامطلب:اس حدیث میں ان لوگوں سے خطاب ہے جن کواند بیٹہ ہو کہ اگر سویر ہے فجر کی نماز پڑھی جائے گی تو جماعت میں بہت ہی کم لوگ شریک ہوں گے الیم صورت میں تھم دیا گیا ہے کہ اُ جالا ہونے کا انتظار کیا جائے۔مطلقا میہ تھم نہیں ہے۔

دوسرا مطلب: یابیالیی بڑی معجد والول سے خطاب ہے جہاں بوڑھے، کمز وراور بچے بھی نماز میں شریک ہوتے ہوں ایسی مسجد میں اسفار میں نماز پڑھنے کا تھم نمازیوں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ ہے۔ جبیبا کہ درج ذیل حدیث میں امام کوبکی نماز پڑھانے کا تھم دیا گیاہے:

حدیث ۔۔۔حضرت ابومسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے امام کی شکایت کی کہ وہ کمبی تماز پڑھا تا ہے،جس کی وجہ سے وہ نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ آپ سِلان اَلَیْا مِنے اس دن نہایت غصہ میں وعظ فرمایا۔اورارشا دفرمایا کہ:''تم میں سے پچھالوگ مقتد ہول کو ہنفہ کرنے والے ہیں! پس تم میں سے جونماز پڑھائے جاہنے کہ ہلی پڑھے۔ كيونكه جماعت مين ضعيف، بوڙ جياوري جت مند ہوتے جين' (مخلوة حديث٣١١١ باب ما على المأموم) تیسرامطلب: پاییمطلب ہے کہ نمازشروٹ و کی جائے تاریکی میں گرلمبی کی جائے تا آئکہ وواسفار میں ختم ہو۔جبیبا که حضرت اویزز داسلمی رضی القدعنه کی حدیث میں یہی معمول نبوی مروی ہے کہ آپ ساللہ پیم فجر کی نماز ہے پھرتے تھے جب آدمی این ہم نشین کو بہی نتاتھ۔ اور آ ۔ مانحد آیتوں سے سوآیتوں تک پڑھتے تھے (مشکوۃ حدیث ۸۷۵) غرض اس روایت سے مطنقاً اسفار کا استب بنہیں نکلتا کہ جمیشہ اور ہر جگہ اُ جالا کر کے فجر کی نماز پڑھی جائے اور ا جالے ہی میں شروع بھی کی جائے۔ بس اس حدیث میں اورغلس (اندجیرے) کی روایت میں کوئی تعارض نہیں۔ فائدہ:شاہ صاحب قدس سرہ کی ندکورہ بالات، یا ت فی بخش ہیں۔ تشفی بخش بات میہ ہے کہ حضرت رافع رضی امتد عنہ کی اس حدیث کے مطابق افغنل تواسفار ہی میں نماز پڑھنا ہے اور رسول القدین کا پیم کا کفنس میں فجر پڑھنے کامعمول اس لئے تھا کہاں زمانہ میں زیادہ تر لوک تہجدین ہے تھے۔ اورا سے ہی لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے اس وقت مسجد نبوی مدینہ شریف کی عام آبادی ہے بٹ کرایک طرف قبرستان کے قریب واقع تھی۔اور مدینہ کے محلوں میں نومساجد علحد وتھیں حضرت را فع کی حدیث میں خطاب انہی مساجد کے لوگوں ہے ہاور جولوگ تہجد گذار تھے اور اینے محلوں سے چل کرمسجد نبوی میں آ کرتنجد پڑھتے تھے۔اوران کااصل مقصد نجر کی نمہ ز میں شرکت کرنا ہوتا تھا۔ان حضرات کی سہولت ای میں تھی کہ نماز فجر تاخیر سے نہ بڑھی جائے ،اس لئے رسول اللہ میں پنیم فجر کی نماز زیادہ تر سویر کے نکس ہی میں ادا فر ماتے تھے اور نمازے فارغ ہونے کے بعد بھی ایسااندھیرار جناتھا کہ نمازیڑھ کرگھرواپس جانے والی خواتین پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ غرض جس طرح آپ عشاعمو ما سورے پڑھتے تھے اور سخت گرمیوں میں بھی جمعہ اول وفت ادا فر ماتے تھے حالانکیہ مستحب تاخیر تھی ای طرح فجر میں بھی لو وں کی مہوات کے لئے اندھیرے میں پڑھتے تھے، اگر جدافعنل ایا لے میں پڑھنا تھا۔ پس اگر نمازی فجر میں اول دفت ہی میں جمع : وجا تھی جبیبا کہ رمضان میں لوگ سحری کھا کر مسجد میں آ جاتے ہیں تو اس وقت اول وقت میں نماز پڑھناافضل ہے، کیونکہ دیر کرنے میں تقلیل جماعت کا اندیشہ ہی نہیں،مشاہدہ بھی ہے۔وائنداعلم۔

[٢] ووقتُ الاستحباب الذي يُستحب أن يصلَّى فيه، وهو أوائل الأوقات:

[الم] إلا العشاء، فالمستحب الأصلى تأخيرها، لما ذكرنا من الوضع الطبيعي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لو لا أن أشق على أمتى لأمرتُهم أن يؤخروا العشاء" ولأنه أنفع في تصفية الباطن من الأشغال المنسية ذكر الله، وأقطع لمادة السمر بعد العشاء، لكن التأخير ربما يُفضى إلى تقليل الجماعة، وتفير القوم، وفيه قلب الموضوع، فلهذا كان البي صلى الله عليه وسلم إذا كُثُرَ الناسُ عَجَّلَ، وإذا قَلُوْا أَخْرَ.

[ب] وإلا طُهُرَ الصيف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا اشتَدَّ الْحَرُّ فإبر دوا بالظهر، فإن شدة الحر من فَيْح جَهَنَّم"

أقول: معنماه: معدِن الجنة والنار هو معدِن ما يُفَاضُ في هذا العالم من الكيفيات المناسبة والمنافرة، وهو تأويل ما ورد في الأخبار في الْهند بَاءِ وغيره.

قوله صلى الله عليه وسلم: " أَسْفِرُوا بالفجر، فإنه أعظم للأجر "

أقول: هذا خطاب لقوم خَشُوا تقليلَ الجماعة جدًّا: أن ينتظروا إلى الإسفار؛ أو الأهل المساجد الكبيرة التي تَجمع الضعفاء والصبيانَ وغيرهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: " أيُّكم صلّى بالناس فَلْيُخَفِّفْ، فإن فيهم الضعيفَ" الحديث؛ أو معناه: طَوِّلُوا الصلاةَ حتى يقع آخِرُها في وقت الإسفار، لحديث أبي برزةً: "كان يَنْفَتِلُ في صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسَه، ويقرأ بالستين إلى المائة" فلامنا فاة بينه وبين حديثِ الغلس.

تر جمہ: (۲) اور مستحب وقت: وہ وقت جو کے مستحب ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے۔ اور وہ اوائل اوقات ہیں:

(الف) مگرعشاء: پس اصلی مستحب اس میں تاخیر ہے۔ اس بات کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی فطری حالت ہے۔ اور وہ آخضرت مین شکیا نے کا ارشاد ہے کہ: ''اگر میر کی امت کے لئے دشوار کی نہ ہوتی تو میں ان کو تکم ویتا کہ وہ عشاء کومؤخر کریں' اور اس لئے کہ تاخیر زیادہ نافع ہے باطن کو صاف کرنے میں، اُن مشاغل ہے جو اللہ کی یا دکو بھلانے والے ہیں۔ اور وہ عشاء کے بعد قصہ گوئی کے عضر کو زیادہ کا شخے والی ہے۔ مگر تاخیر کھی پہنچاتی ہے جماعت کو کم کرنے کی طرف اور لوگوں کو بد کا خی والی ہے۔ مگر تاخیر کھی پہنچاتی ہے جماعت کو کم کرنے کی طرف اور لوگوں کو بد کا خی والی ہے۔ گر تاخیر کرتے ہے۔ اور جب لوگ زیادہ ( جمع ) ہوجاتے ہے تو تو نی خیر کرتے ہے۔

(ب) اور گرگرمی کے ظہر۔اوروہ آنخضرت میلینڈیکم کا ارشاد ہے کہ:'' جب گرمی بخت ہوجائے تو ظہر کو تھنڈا کر کے پڑھو، پس بیٹک گرمی کی شدت جہنم کی وسعت (اثرات کے پھلنے) ہے ہے''

میں کہتا ہوں: اس کا مطلب نیے ہے کہ جنت وجہنم کا سرچشمہ ہی اس چیز کا سرچشمہ ہے، جس کا اس عالم میں فیضان کیا جاتا ہے، موافق اور نا موافق احوال میں ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس کا جو خبروں میں آیا ہے کائی وغیرہ کے بارے میں۔
(سوالِ مقدر کا جواب) آنخضرت میں گئی آئی کا ارشاد: '' اُ جالا کر کے فجر پڑھا کرو( لیمنی مسجد نبوی کے معمول کے مطابق غکس میں نہ پڑھو) کیس جینک وہ زیادہ بڑا ہے تو اب کے لئے ( لیمنی اسفار کر کے پڑھنے میں جماعت بڑی ہوگی۔اورجنتی جماعت بڑی

میں کہتا ہوں: بیا بسے لوگوں سے خطاب ہے جو ڈرتے ہیں جماعت کے بہت ہی کم ہوجانے سے کہ انتظار کریں وو



اُ جالا ہونے کا ۔۔۔ یا ایسی ہڑی مساجد والوں سے خطاب ہے جواکھا کرتی ہیں کمزوروں کواور بچوں کواوران کے علاوہ کو ج جیسے آنخضرت مِنْلِنَتَوَیَّمْ کا ارشاد:''تم میں سے جولوگوں کو نماز پڑھائے، پس چاہئے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے۔ پس جینک لوگوں میں کمزور ہیں'' آخر صدیث تک ۔۔ یا اس کا مطلب بیہ ہے کہ نماز کو دراز کروتا آئکہ اس کا آخر واقع ہو، اسفار کے وقت میں، ابو برزہ کی حدیث کی وجہ سے کہ:'' آپ مِنْلِنَّهِ کِیْمَاز سے پھراکر تے تھے جب پہچانتا تھا آ دمی اپنے ہم نشیں کو۔ اور آپ ماٹھ سے سوآ یتوں تک پڑھا کرتے تھے'۔ پس کوئی تضاوئیں اسفار کی حدیث اور خلس کی حدیث کے درمیان۔

## تيسراوفت:وفت ِضرورت

وقت ضرورت: وہ ہے جس تک نماز کو بغیرعذر کے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ دری ذیل تین حدیثوں میں ای کا تذکرہ ہے:

حدیث حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طبی تی فر مایا: '' جس نے صبح کی ایک

رکعت پائی سورج نکلنے سے پہلے تو یقین اس نے صبح پالی۔ اور جس نے عصر کی ایک رکعت پائی سورج ڈو ہے سے پہلے تو
یقینا اس نے عصر پالی'' (مخلوۃ حدیث ۱۰۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے کسی نماز کے وقت کے آخر میں صرف
ایک رکعت پائی اس نے وہ نماز پالی ، پس وہ اس نماز کو پورا کر ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ نماز میں اتنی تا خیر کرنا بغیر عذر کے
ورست نہیں! اور عذر رہے کہ آ دمی ایسے ہی وقت میں بیدار ہویا نمازیاد آئے۔

فا 'مدہ: اس مدیث کا یہ مطلب بھی ہمجھا گیا ہے کہ بید مدیث اس شخص کے حق میں ہے جو کسی نماز کے وقت کے آخر میں نماز کا اہل ہوا ہو۔ مثلاً حائضہ پاک ہوئی ہو یا بچہ بالغ ہوا ہو، یا غیر مسلم ایمان لا یا ہوتو اگر وہ نماز کا اتناوقت پائے کہ طہارت حاصل کر کے ایک رکعت یا ایک بحدہ یعنی ایک رکن وقت میں ادا کرسکتا ہوتو اس پروہ نماز واجب ہوگئی۔ حدیث صدیث صدیث مردی ہے کہ رسول اللہ میلان کی نماز کو منافق کی نماز ہے: ہمیشار ہا، سورج کی گرانی کرتا رہا، یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ گیا اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان چا گیا تو اٹھا اور چار شوتی مارلیس ۔ یا ذہب کرتا وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کو گرتھوڑ اسا'' (رواہ سلم، مشکوۃ حدیث ۹۹۳) اس روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ سورج پیلا پڑ نے کے بعد بھی عصر کا دقت باتی رہتا ہے۔ گریہ وقت ضرورت ہے۔ بیضرورت اتنی تا خیر کروہ تح بی ہے۔

صدیت بسسلم، ترندی اور موطاما لک میں حضرت ابن عباس رضی اللّه عنم وی ہے کہ رسول اللّه فِینَ مَلَیِّیمُ فَی معدیت نے مدینه منوره میں ظہر وعصرا ورمغرب وعشاء کے درمیان جمع کیا: فی غیس حوف و لاسفو (وفی حدیث و کیع:) ولا معطیہ لیمنی نہ تو دشمن کا کوئی ڈرتھا، نہ سفرتھا اور نہ ہی بارش تھی۔ حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے بیہ عمل کیول کیا؟ ابن عہاس نے فر مایا: آراد آن لا بعوج أحدا من أمنه لین آپ نے بیش اس لئے کیا تھا کہ امت میں ہے کسی کے لئے تکی نہ ہولین آپ نے بیٹل بیان جواز کے لئے کیا تھا (مسلم باب صاباة المسافرین ۱۵۰۵مری) ظاہر ہے کہ یہ جمع حقیقی بونت ضرورت بی جائز ہے۔ اور ضرورت: سفر، بیاری اور بارش ہے۔ اور عشاء میں وقت ضرورت نسف رات کے بعد ہے آئی تھیئے تک کا وقت ہے۔ مجبوری کی صورت بی میں عشاء کواس وقت تک مؤ خرکرنا چاہئے۔ نسف رات کے بعد ہے آئی تھیئے تک کا وقت ہے۔ مجبوری کی صورت بی میں عشاء کواس وقت تک مؤ خرکرنا چاہئے۔ فائدہ: حضرت ابن عباس رضی امتر عنبما کی روایت کوشاہ صاحب رحمداللہ نے جمع حقیقی پرمحمول کیا ہے۔ مگر آپ نے جمع حقیق کے جواز کے لئے جو تین اعذار بیان فرمائے ہیں، ان میں ہے کوئی عذراً س جمع میں موجود نہیں تھا۔ پھر جمع کیے جو تر بہوا جمع مؤوری تھی اور بیان جواز کے لئے آپ نے وہ مگل کیا تھا۔ والقداعلم۔

### چوتھاوفت:ونت ِقضاء

اگر کوئی نماز بھول جائے یا سوتارہ جائے اور نماز فوت ہوجائے بیٹی ہاتھ سے نکل جائے تو جب یاد آئے یا آنکھ کھلے
اس نماز کی قضاء واجب ہے اور یہی وقت قضاء ہے ، درج ذیل حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔
حدیث سے حضرت انس رسمی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِلاَئیٰ وَیُلم نے فر مایا: ' وجومُحص کوئی نماز بھول گیا یا اس میں میں اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب وہ یاد آئے (یا جب بیدار ہو) اس نماز کو پڑھ لے' (متنق ملیہ، مقد قدر مدول)

تشریکی: فوت شدہ نماز کی قضا کیوں ضروری ہے؟ اس سلسلہ میں جامع مخص بات یہ ہے کہ دووجہ ہے اس کی قضا ضروری ہے: ایک اس وجہ سے کہ اگر قضا واجب نہیں کی جائے گی تو نفس ہے لگام ہوجائے گا اور وہ خواہشات کے ساتھ بہتا چلا جائے گا اور نماز چھوڑنے کا عادی ہوجائے گا۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ قضا پڑھنے سے وہ نوائد حاصل ہوجائیں گئے جو ہاتھ سے نکل گئے تھے۔

فا کدد: تفویت لینی جان بو جھ کرنماز چھوڑنے کی صورت میں بھی قضاواجب ہے۔ ملاء نے تفویت کوفوت کے تھم میں رکھا ہے۔ کیونکہ جب نماز فوت ہونے کی صورت میں قضا کے ذریعہ اس کی تلافی ضروری ہے تو تفویت تو اس سے عمین گناہ ہے۔ اس کی تلافی تو بدرجہ اولی ضروری ہوگی۔ اور یہ وطالۃ النص سے استدلال ہے۔ جیسے اُف کہنے کی ممانعت سے ضرب وشتم کی تحریم ٹابت کی گئی ہے۔

[٣] ووقتُ الضرورة، وهسمو ما لا يجوز التأخير إليه إلا بعذر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرُبُ الشمسُ فقد أدرك العصر " وقوله: صلى الله عليه وسلم: " تلك صلاة

المنافق: يرُقُبُ الشمس حتى إذا اصفَرَّتُ الحديث، وهو حديثُ ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر، وبين المعرب والعشاء؛ والعذرُ : مثلُ السفر والمرض والمطر؛ وفي العشاء إلى طلوع الفجر، والله أعلم.

[٤] ووقتُ القضاء: إذا ذكر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" من نَسى صلاةً. أو نام عنها، فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها"

أقول: والجسملة في ذلك: أن لا تسترُسِلَ النفسُ بتركها، وأن يُذركَ مافاته من فائدة تلك الصلاة، وأَلْحَقَ القومُ التفويت بالفوتِ، نظرًا إلى أنه أحقُ بالكفارة.

تر جمیہ: (۳) اور دفت ضرورت اور و و و و ہے کہ جائز نہیں اس تک تاخیر گرکسی مذر کی وجہ ہے ( اس کے بعد تین حدیثیں ذکر فرمائی ہیں جن کاتر: مداویر گذر چکا ) اور عذر: جیسے سفراور بیاری اور ہارش۔ اور عشاء میں ( وفت ضرورت ) فی کھٹے تک ہے۔ ہاتی امتد تعالی بہتر جائے ہیں۔

(٣) اور قضنا ، کا وقت : جب اس کونمازیاد آجائے (اس کے بعد حدیث ذکر فرمائی ہے جس کا ترجمہ گذر پرکائی میں کہتا ہوں: اور مختصر جائے ہائے اس سلسلہ میں ہے ہے کفش نہ بہتا جائے اس کو چھوڑنے کے ساتھ۔ اور ہے کہ پالے وہ اس جیز کو جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اس نماز کے فائدہ میں سے سے اور علماء نے ملایا ہے نماز فوت کرنے کو نماز فوت کرنا کفارہ کا زیادہ حقد ارہے (یعنی حدیث میں کونماز فوت ترنا کفارہ کا زیادہ حقد ارہے (یعنی حدیث میں قضا کوفوت شدہ نماز کا کفارہ کہا گیا ہے۔ پس نماز کو فوت کرنا کفارہ کا زیادہ حقد ارہے (یعنی حدیث میں قضا کوفوت شدہ نماز کا کفارہ کہا گیا ہے۔ پس نماز کو فوت کرنے کی صورت میں ہے کفارہ بدرجہاولی ضروری ہے)

\* \*

# نماز قضا کی جارہی ہواور آ دمی ہے بس ہوتو کیا کرے؟

صدیت \_\_\_\_ حضرت ابوذ رخفاری رضی الله عند فرماتے ہیں کدر سول الله بیان کی جھے فرمایا " تیراکیا حال ہوگا جب جھ پر ایسے سردار مسلط : اس کے جونماز کو ماردیں گے؟! " یعنی قضا ، کر کے پڑھیں گے۔ یا یہ فرمایا کا ہوگا جب بھی فضا ، کر کے پڑھیں گے۔ یا یہ فرمایا کا نہاز کواس کے وقت کے لئے جھے کیا تھاری نے وریافت کیا کہ لیسے وقت کے لئے جھے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: "تو وقت پر نماز پڑھ لینا۔ پھراگر تواس نماز کوامیر کے ماتھ پائے تو ( دو بارہ ) پڑھ لینا۔ پس

تشری جباس نے وقت پرنماز پڑھ لی تواب امیر کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کاجواب بیہ کہ

نماز میں دوانتہار ہیں یعنی دو ہاتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے: ایک: اللہ اور بندہ کے درمیان وسیلہ ہونے کا۔اس امتہارے ضروری ہے کہ بروفت نماز اداکی جائے تا کہ اللہ پاک نارائش نہ ہوں۔ اور دوسرا امتہاریہ ہے کہ نماز دین کا ایک ایسا شعار ہے جس کے ترک پرسرزنش کی جاتی ہے۔اس امتہارے ضروری ہے کہ امیر کے ساتھے بھی پڑھ کی جائے ، تا کہ اس کی طرف ہے کوئی گڑندنہ مہنچ۔

# اختیار کی صورت میں نماز مکروہ وقت میں پڑھنا کیساہے؟

حدیث — حضرت ابوا بوب انصاری رسی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله بسال ایکی نے فرمایا: 'میری امت برا بر بھلائی پر — یافر مایا کہ قطرت پر یعنی ظریقۂ اسلام پر — رہے گی ، جب تک وہ مغرب کی نماز میں ستاروں کے مخیان ہوئے تک درنہیں کرے گی' (مشکوۃ حدیث ۴۰۹)

تشریک اختیاری احوال میں نماز مکروہ وقت میں پڑھنا احکام شرعیہ میں لا پروا ہی برتنا ہے ، جوتح لیف ملّت کا باعث ہے۔ کیونکہ اس طرح اوگ احکام شرعیہ میں لا پروا ہی برتئے رہیں سے تو ملت اسلامیہ کے تنوش مٹ جا کمیں گے۔

# تین نماز وں کی نگہداشت کا تھم کیوں دیا؟

آیت کریمہ: سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۸ میں ارشاد پاک ہے: "نئبداشت کروتم آنام نماز وں کی اور درمیانی نماز کی"۔ درمیانی نماز ہے مرادعصر کی نماز ہے۔جیسا کہ این مسعوداور سُئرۃ بن جندب کی مرفوع روایت میں آیا ہے (مظلوۃ حدیث ۲۳۳) حدیث سے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عندہ مروی ہے کہ رسول اللہ بین این فرمایا: "جس نے دو محند ہے وقتول کی نمازیں (فجراورعصر) پڑھیں ووجنت میں داخل ہوگا'' (مشوۃ حدیث ۲۲۵)

حدیث \_\_\_ے حضرت بریدہ رضی انٹدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول انٹدیسان آپیم نے فر مایا۔'' جس نے عصر کی قماز چھوڑ وی اس کے اٹل ل یقیناً باطل ہو گئے'' (مقلوۃ حدیث ۵۹۵)

حدیث ـــــــحفرت ابو ہر رہے ورضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مینٹی کیلائے فرمایا: '' منافشین پر فجر اورعشاء ہے زیادہ بھاری کوئی ٹماز نبیں۔اورا گروہ جان لیں اس تواب کو جوان میں ہے تو وہ ضروران میں آئیس،خواہ کھسٹ کر ہی آنا پڑے''(مشکؤة حدیث ۲۲۹)

تشری ندکورہ بالانصوص میں عصر،عشاءاور فجر کی نمازوں کی تلمبداشت کی ترغیب دی گئی ہے۔اوران میں کوتا ہی پر انسکز کر کہتا ہے۔ وعید سنائی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نمازیں تو یانچ فرض ہیں۔ پھر تین ہی نمازوں کی تلہداشت کی تاکید کیوں کی گئی؟ جواب سیہ ہے کہ بینمازیں سستی اور لا پرواہی کی اختی لی جَنہ ہیں۔ فجر اور عشاسونے کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس وقت نرم گرم لحاف گدے کوچھوڑ کر اور مزے دار نیندا در غنودگی کوقر بان کر کے نماز کے لئے متفی مؤمن ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اور عصر کا وقت: بازاروں کے عروج اور خرید وفر وخت میں مشغولیت کا وقت ہے۔ اور ذراعت پیشدلوگ اس وقت تھکن سے چور چور ہوتے ہیں۔ اس کئے ان نمازوں میں کوتا ہی کا احتمال تھا اس کئے ان کی حفاظت کی خصوصی تاکید فر مائی۔

# اسلامی اصطلاحات کی حفاظت ضروری ہے

صدیث --- حضرت ابن عمر رضی النّه عنهما سے مروی ہے کہ رسول اللّه مِلاَئَة بِمُرَّائِم پُر گُنوار عَالَب نہ آئیں آئیں ، تمہاری نمازِ مغرب کے نام پُر' اور ایک دوسری حدیث میں ہے:'' ہرگزتم پر گنوار غالب نہ آئیں: تمہاری نماز عشاء کے نام پر ۔ پس بیشک وہ کتاب اللّه میں عشاء ہے۔ اور اَعراب رات تاریک ہونے کے بعد اونٹ دو ہتے تھے'' (مشکوۃ حدیث ۱۳۳۶ ۱۳۳۶)

تشری : عرب کے گنوار مغرب کے دفت کوعشاء کہتے تھے۔ اورعشاء کے وفت کو عَنَمَة کہتے تھے غنہ عنما کے معنی اس بین : رات تاریک ہونے کے بعداونٹوں کا دودھ کا لتے تھے، اس بین : رات تاریک ہونے کے بعداونٹوں کا دودھ کا لتے تھے، اس لئے وہ عشاء کے وفت کو عتمہ کہتے تھے۔ اگر ان کی بیا صطلاح چل پڑی تو نصوص فہمی ہیں دشواری چیش آئے گی۔ سورۃ النور آیت ۵۸ میں ہے ﴿ مِنْ بَعْدِ صلوۃ الْعِشَاءِ ﴾ اس کامفہوم غلط مجھا جائے گا۔ اس لئے اسلامی اصطلاحات ک حفاظت ضروری ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں :

قرآن وحدیث میں جن چیزوں کے جونام آئے ہیں ان میں تبدیلی کرنا اور ان کے دوسرے نام رکھنا مکروہ ہے۔ نئے نام رکھے جائیں گے تو پرانے نام متروک ہوجائیں گے اور لوگوں پر دین کی باتیں مشتبہ ہوجائیں گی اور قرآن وحدیث مبہم ہوجائیں گے لینی ان کا سمجھنا دشوار ہوجائے گا۔

[١] ووَصَّى صلى الله عليه وسلم أبا ذَرٌ إذا كان عليه أُمَرَاءُ يُميتون الصلاة: " صَلَّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلُها، فإنها لك نافلة "

أقول: رَاعى في الصلاة اعتبارين: اعتبار كونِها وسيلةٌ بينه وبين الله، وكونِها من شعائر الله يُلام على تركها.

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتزال أمتى بخيرٍ مالم يؤخّروا المغربَ إلى أن تَشْتَبِكَ النجومُ" أقول: هذا إشارة إلى أن التهاون في الحدود الشرعية سببُ تحريف الملَّةِ.

- ﴿ أُوْسُوْرُ لِيَكِلْفِيكُ لِهِ ﴾-

[٣] قبال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا على الصَّلُواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطَى ﴾ والمراد بها العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم: " من صَلَى الْبرُدَيْن دخل الجنة" قوله صلى الله عليه وسلم: " من ترك صلاة العصر حَبِطَ عملُه" وقوله صلى الله عليه وسلم: " الذي تقوتُه صلاةُ العصر فكانما وُتِرَ اهلَه ومالَه" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس صلاةً أثقلَ على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون مافيهما الأتوهما ولو حَنُوًا"

أقول: إنما خُصَّ هذه الصلواتِ الثلاث بريادة الاهتمام ترغيبًا وترهيبًا، لأنها مظلَّة التهاو والتكاسل: لأن الفجر والعشاء وقتُ النوم، لا ينتهض إليه من بين فراشه ووطائه عبد لذيذ نومه ووسيم إلا مؤمنٌ تقيُّ؛ وأما وقتُ العصر: فكان وقتُ قيام أسواقهم، وإشتغالهم بالبيوع، وأهلُ الزراعة أتعبُ حالِهم هذه.

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُغْلِنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب" وفي حديث آخر: " على اسم صلاةِ العشاءِ"

أقول: يكره تسميةُ ماورد في الكتباب والسنة مسمَّى بشيئ:اسما آخرَ، بحيث يكون ذريعة لهجر الاسم الأول، لأن ذلك يُلبِّسُ على الباس ديبهم، ويُعْجمُ عليه كتابهم.

تر جمہ: (۱) اور تا کیدفر مائی آنخضرت نیلانی نیم نے ابوڈ رکو جب ہوں ان پرالیے سردار جونماز کو ماردیں کہ: '' پڑھ تو نماز کواس کے وفت میں، پھراگر پائے تو اس کوان کے ساتھ تو ( دوبارہ ) پڑھ لے اس کو، پس بیشک وہ تیرے لئے نفل ہے'' میں کہتا ہوں 'آپ نے نماز میں دوائتبار کھی ظار کھے ہیں: اس کے وسیلہ ہونے کا امتبار بندہ اور اللہ کے درمیان اور اس کے اللہ کے دین کے ایسے شعائز میں ہے ہوئے کا امتبار، جس کے ترک پرسرزنش کی جاتی ہے۔

(۲) آنخضرت مِللاَ اللهُ أَيْمُ كا ارتباد: (ترجمه كذر چكا) مين كبتا ہوں. بياشارہ ہاں بات كی طرف كدا دكام شرعيه ميں لايروائی ملت (كى تغليمات) كے بگاڑنے كاسب ہے۔

(۳) (پانچ نصوص ذکر فرمائی ہیں ، جن کا ترجمہ گذر دِکا) میں کہتا ہوں: ان تین نماز وں کو آپ نے خاص کیا زیادہ استمام کے ساتھ ترغیب اور تر ہیب کے طور پر ،صرف اس وجہ ہے کہ وہ نمازیں لا پروانی اور ستی بر نے کی احتمالی جگہ ہیں۔ اس لئے کہ فجر اور عشاسونے کا وقت ہے ۔ نہیں کھڑ ابوتا اس کی طرف اپنے بستر اور اپنے گذرے کے بیج ہے، اپنی مزہ وار نئی غنو دگی کے وقت میں ،گر پر ہیز گارمؤ من ۔ اور رہا عصر کا وقت: تو وہ ان کے بازار دل کے عرون کا اور ان کے خرید وفر وخت میں مشغول ہونے کا وقت ہیں ہوتی ہے۔ اور کھتی والے ان کی تھکن کی سب سے نری حالت اس وقت میں ہوتی ہے۔ وفر وخت میں مشغول ہونے کا ارشاد: (ترجمہ گذر چکا) میں کہتا ہوں: مکروہ ہے کوئی دوسرا نام رکھن اس چیز کا جو وار د

ہوئی ہے قرآن وحدیث میں کی چیز کے ساتھ نام رکھی ہوئی، بایں طور کہ ہوے وہ ذرایعہ پہلے نام کو چھوڑ دیئے کا۔اس لئے کہ بیہ بات مشتبہ کر دے گی اوگوں بران کے دین کو۔اور مبہم کر دے گی ان پران کی کتاب کو۔

لغات: وتو يَترُ وَتُرا وترةُ ماله: گُفتاد يتااوروُتر (مجبول) بمعنى أصيب بيني طاوته فيش الهاور اهله و ماله مقعول ثاني بين معلام وشوار به وا الصبي: چوترون كے بل گھشنا معجم عليه الكلام وشوار بهونا مجم بونا۔

\*\*

公

\*

باب\_\_\_\_

# اذ ان کابیان

### ا ذان کی تاریخ ،اہمیت اورمعنویت

اذ ال كاس واقعه عورة ذيل يافي باتين ثابت موسى:

ا — اختام 'مصالح کی بنا پر بی مشر و ٹ کئے جاتے ہیں۔ یعنی اذ ان وا قامت میں حکمتیں تغییں اس لئے ان کوخوا ب کے ڈر اید مشروع کیا گیا۔

۳۔۔۔۔۔اجنتہا دنبوی کے لئے ۱۰ کام شرعیہ میں مجھ دخل ہے لین بعض احکام نبی ساللہ بنام وحی جلی کے بغیر اجتہاد ہے۔ مقرر فرماتے ہیں۔

لے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اذان واقومت کی تاریخ نبایت اختصارے بیان کی ہے۔ اس کی کمل تفصیل جناب مولا تامفتی محمرا مین صاحب پان پوری استاذ وارالعلوم دیو بند کی کتاب '' آواب اذان واقامت' میں ہے۔ شائقین اس کی سراجعت کریں 18

< (وَرَوْرَوْرَيْبَالِيْدَنِ » - الْوَرْوَرُونِبَالِيْدَنِ » - الْوَرْوَرُونِبَالِيْدَنِ » - الْوَرْوَرُونِبَالِيْدَنِ إِنَالْمَالِيْدَ إِنَّالِيْدَانِ إِنَّالِيْدَانِ إِنَّالِيْدَانِ » - الْوَرْوَرُونِبَالْمِيْدَانِ إِنَّالِيْدَانِ إِنَّالْمِيْدَانِ إِنَّ إِنْ الْمُؤْمِنِينَالِيْدَ إِنِّ إِنْ الْمِيْدَانِ إِنَّ إِنْ الْمِيْدَانِ إِنَّ إِنْ الْمِيْدَانِ إِنِي الْمِيْدَانِ إِنِي الْمِيْدَانِ إِنْ الْمِيْدَانِ إِنِي الْمِيْدَانِ إِنِي الْمِيْدَانِ إِنْ الْمِيْدَانِ إِنْ الْمِيْدَانِ إِنْ الْمِيْدَانِ إِنْ الْمِيْدَانِ إِنْ الْمِيْدَانِ إِنْ الْمِيْدِينِ إِنْ الْمِيْدِينِ إِنْ الْمِيْدِينِ إِنْ إِنْ الْمِيْدِينِ إِنْ إِنْ الْمِيْدِينِ إِنْ الْمِيْدِينِ إِنْ الْمِيْدِينِ إِنْ إِنْ الْمِيْدِينِ فِيلِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِيلِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِيلِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ إِنْ الْمِيْدِينِ إِلَيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِيلِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِي فِي مِنْ الْمِيْدِينِ الْمِيْدِينِي فِي مِنْ الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِيِيْدِينِيْدِينِ فِي مِنْ الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِ فِي الْمِيْدِينِي فِي الْمِيْدِينِي فِي مِنْ مِنْ مِيْدِينِ الْمِيْدِينِيِيْدِينِي فِي الْمِيْدِينِي فِي مِنْ الْمِيْدِينِي الْمِيْدِينِ

سے دین میں آسانی کرنا شریعت کا ایک بنیادی ضابط ہے ای ضابط کی روست اذان مشروع کر کے نماز کے لئے جمع ہونا آسان کیا گیا ہے۔

۳ ۔۔۔ شعائر میں ایسے لوگوں کی مخانفت کرنا جوع صدّ دراز ہے گمرا بی کے بھنور میں پھنے بوئے میں مطلوب وس ہے۔اس کئے کہ شعائر بی ہے دین وملت کا اقریاز قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ بینی پیم نے ووقمام تجاویز روّ فر مادیں جو غیروں کا شعارتھیں۔

۵ --- غیر نی بھی خواب یا البام کے ذریعہ اللہ کی مراد سے داقف ہوسکتا ہے۔ گروہ شرعاً جحت نہیں، جب تک کہ نبی کی اس کو تا نبیر حاصل نہ ہوجائے ہیں اذان واقامت کی مشروعیت صرف خواب سے نبیس ہوئی، جگہ تا نبید نبوی سے ہوئی سے بھر قرآن کریم نے سور قالجمعہ کی آیت 9 میں اس حکم کی توثیق کردی۔

اذان کی اہمیت و معنویت: اذان مشروع کرتے ہوئے حکمت خداوندی نے یہ جی چاہا کہ اذان صرف املان و آگہی کا ذریعہ نہو، بلکہ دوویین کا ایک شعار بھی ہو۔ اور دواس طرح کے جب کس ونا سے سے سائے اذان کی صدابلند کی جائے گئو اس سے وین کی شان بلند ہوگی۔ اور جب لوّ اذان من کرنماز کے لئے تعمیر گئو وہ دین کی شابعداری کی جائے علامت ہوگی۔ اس لئے اذان القد کی ہر یائی کے املان سے شوٹ کی جاتی ہے۔ پھراسلام کے و بنیا دی عقیدوں ایک علامت ہوگی۔ اس لئے اذان القد کی ہر یائی کے املان گوائی کی شکل میں کیا جاتا ہے، جس میں دوسروں کو ترغیب و یہ ہے کہ وہ بھی یہ گواہیاں ویں۔ پھراسلام کی بنیا دی عبودت نماز کی طرف لوکوں کو دعوت دی ج تی ہاور ساتھ ہی اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دارین کی کا میا بی کا ماروں کو بر عبود سے بھرآخر میں دوبارہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور تو حید کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دارین کی کا میا بی نماز میں مضمر ہے۔ پھرآخر میں دوبارہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور تو حید کا املان کر کے اذان بوری کی جاتی ہے اگران کا جو مقصد ہے اس کوانان بوری صراحت کے ساتھ بیان کرد ہے۔

### ﴿الأذان﴾

لَمّا علم بنو الصحابة أن الجماعة مطلوبة مؤكدة، ولا يتبسر الاجتماع في زمان واحد ومكان واحد بدون إعلام وتنبيم: تكلّموا فيما يحصل به الإعلام، فدكروا المار، فردّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمشابهة المحوس؛ وذكروا القرن، فردّه لمشابهة اليهود؛ وذكروا الناقوس، فردّه لمشابهة النسصارى، فرحعوا من عير تعيين، فأرى عبد الله من زيد الأذان والإقامة في منامه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "رؤيا حقً!"

وهده القصة دليل واضح على أن الأحكام إنما شُرعت لأجل المصالح، وأن للاجتهاد فيها مدخلا، وأن التيسير أصل أصيل، وأن مخالفة أقوام تمادوًا في ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدين: مطلوب، وأن غير السي صلى الله عليه وسلم قد يطلع بالمنام أو النفث في الرُّوع على مراد الحق، لكن لا يُكلفُ الباسُ به، ولا تنقطع الشبهة حتى يُقرِّرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم. واقتضتِ الحكمة الإلهية. أن لا يكون الأذان صِرُف إعلامٍ وتنبيه، بل يُضمُ مع ذلك: أن يكون من شعائر الدين، بحيث يكونُ الداء به على رء وس الخامل والبيه تبويها بالدين، ويكونُ قبولُه من القوم آية القيادهم لدين الله، فوجب أن يكون مركبًا من ذكر الله ومل الشهادتين والدعوة إلى الصلاة، ليكون مُصَرِّحًا بما أريد به

تر جمہ: اذان کا بیان: جب صحابہ نے جان لیا کہ جماعت مطلوب ومؤکد ہے۔ اور ایک وقت میں اور ایک جگہ میں اعلان وآگی کے بغیرا کشا ہونا آسان نہیں تو انھوں نے گفتگو کی اس طریقہ کے بارے میں جس کے ذریعہ اعلان حاصل ہوجائے۔ پس تذکرہ کی انھول نے آگے کا۔ پس نامنظور فر مایاس کورسول اللہ میلائی کی مشاہبت کی مشاہبت کی وجہ ہے۔ اور وجہ سے ۔ اور تذکرہ کی انھول نے نرشکھے کا۔ پس نامنظور کیا اس کورسول اللہ میلائی کی آخری کی مشاہبت کی وجہ سے ۔ اور تذکرہ کیا انھوں نے ناقوس ( سی کھنے ) کا، پس نامنظور فر مایا اس کورسول اللہ میلائی کی نے عیسا کیوں کی مشاہبت کی وجہ سے ۔ پس لوٹے لوگ بغیرکوئی بات ملے کئے جو نے ۔ پس دکھالے گئے عبداللہ بن زیدا ذان وا قامت خواب میں ۔ پس تذکرہ کیا انھوں نے اس کا نبی میلائی بیٹر ہے ۔ پس دکھالے گئے عبداللہ بن زیدا ذان وا قامت خواب میں ۔ پس تذکرہ کیا انھوں نے اس کا نبی میلائی بیٹر ہے ۔ پس آپ نے فر مایا '' سیاخواب ہے !''

اور بیواقعہ واضح ولیل ہے اس بات ن کے ادکام مصالح کی بنا پر بی مشروع کئے جاتے ہیں۔ اور اس بات کی کہ ایستہاد کے لئے ادکام میں پچھوضل ہے، اور اس بات کی کہ آسانی کرنا ایک مضبوط ضابطہ ہے اور اس بات کی کہ ایسے لوگوں کی مخالفت کرنا جوا پی گمرابی میں عوصہ مراز ہے مبتلا ہیں ، ان باتوں میں جوشعائر دین ہے ہیں ، منطوب ہے۔ اور اس بات کی کہ نبی سلامتی کی گمرابی میں عوب ہے۔ اور اس بات کی کہ نبی سلامتی کی گمرابی میں اور بھی ، بھی خواب کے ذریعہ یاول میں بات ڈالنے کے ذریعہ ، اللہ کی مراو ہو اتف بوسک ہے ۔ ایکن لوگوں کو اس کا مکلف نہیں کیا جا سکتا۔ اور ( خیال یا القائے شیطانی ہونے کا ) شبہ تم نہیں بوسک تا آت کہ نبی شائل تھو اس کی تا مُدر کریں۔

اور حکمت خداوندی نے چاہا کہ اذان صرف املان وآگبی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات ملائی جائے کہ اذان دین کے شعائر میں سے ہو۔ ہائیں طور کہ اس کے زریعہ بانگ لگانا ہر کس و تاکس کے سامنے دین کی شان بلند کرنا ہو۔ اور لوگول کا اس کو تبول کرنا ان کی القدے دین کی تا بعداری کی علامت ہو۔ پس ضروری ہوا کہ اذان مرکب ہواللہ کے ذکر سے اور دوشہا دتوں سے اور تماز کی دعوت سے ، تا کہ اذان اس مقصد کو صراحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہو جواس سے مقصود سے ،

٠ (وَسُورَ بِيَائِيْرَزَ ﴾

لغات: تَمَادَىٰ فِي غَيِّهِ : اصراركرنا المخامل: كُمَّام، بِثَدَر النَّبِيَّه: بَجَهِدار، شريف. نوَّهُ تنويهًا: شان بلندكرنا ـ

☆ ☆ ☆

## اذان وا قامت کے کلمات کی تعداد

کلمات اذان: امام شافعی ۱۹۰ کلمات (شروع میں تکبیر میں تربخ اور شباد تین میں ترجیج کے ساتھ ) امام مالک: اکلمات (شروع میں تکبیر میں ترجیج کے ساتھ ) امام ابوصنیفہ اور شہادتین میں ترجیج کے ساتھ ) امام ابوصنیفہ اور امام احمد: ۵ اکلمات (تحبیر میں ترجیج ) امام ابو یوسف: ۱۳ اکلمات (بغیر تربیج اور بغیر ترجیج ) اور انجر کی افاق دوم تبد الصلاة خیو من الوم بردها یا جائے۔

كلمات المصلاة بهى ايك مرتبه) شافعى واحمد: الكلمات (شروع) اورآخريس السلسة اكبير وومرتبه باتى بركلمه ايك مرتبه بهى كه قد قدامت المصلاة دومرتبه باتى مثل مالك) ابوطنيفه: ١٤ كلمات (الاصداة دومرتبه باتى مثل مالك) ابوطنيفه: ١٤ كلمات (اقامت مثل اذان مع اضافه دومرتبه قد قامت الصلاة)

شاه صاحب قدس مره نے بیمسئلہ بہت بی مخضر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:

اذان واقد مت کے چند طریقے ہیں لین ائمر چھتدین کی آ، اہ میں اختلاف ہے۔ سب نے الگ الگ طریقے تجویز کئے ہیں۔ اور دلیل ہے تو ی دہ طریقہ ہے جو حضرت بلال رضی القد عنہ ہے مروی ہے۔ ان کی اذان میں پندرہ کلمات اور تکبیر میں گیارہ کلمات ہے۔ پھر وہ طریقہ ہے جو حضرت ابو محذورہ رضی القد عنہ ہے مروی ہے۔ ان کی اذان میں انیس کلمات اور تکبیر میں ستر ہ کلمات ہے۔ ان کو ای طرح اذان واقامت رسول القد میں پندی ہے۔ اس اختلاف میں شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ بیا ختلاف ان اختلاف مباح ہے لینی جواز وعدم جواز کا اختلاف نبیس ہے۔ بلکہ ہر طرح اذان واقامت کہنا درست ہے۔ اختلاف مرت افتال صورت میں ہے۔ اور اس کی نظیر سات قراء تیں ہیں۔ جس طرح اذان واقامت کے طریقوں کو بجھنا چاہے (شاہ طرح ان میں ہے ہرقراء ت جائز ہے اور کافی شافی ہے اس طرح اذان واقامت کے طریقوں کو بجھنا چاہے (شاہ صاحب کی بات پوری ہوئی)

گرمسئلہ کی اہمیت کے پیشِ نظر قدر ہے تفصیل ناگزیر ہے۔ درحقیقت بیا اختلاف اختلاف ادلیہ کی وجہ ہے پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ بینصوص نہمی کا اختلاف ہے۔اور دوجگہوں میں اختلاف ہوا ہے:

یہلی جگہ۔ آنحضور میٹائیٹیائیلے نے ابومحذورہ رضی اللہ عنہ کوشہاد تین میں ترجیع کروائی تھی بیعنی مکررکہلوائی تھیں۔اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ مگر اختلاف اس میں ہوا ہے کہ بیرترجیع سنت ِ اذ ان تھی یاکسی عارضی مصلحت ہے کروائی تھی۔امام

﴿ الْكَوْرُ لِبَالِيْرَالِيَ الْهِ ﴾

ما لک اور امام شافعی رحمهما الغدفر مائے بین کے ظاہر بہی ہے کہ بیسنت اذان تھی۔ اور ابومحذورہ بھی بہی سہتے ہیں کہ آنحضور میلانہ کی نے جھے اذان انہیں کلمات سکھائی ہے۔ اور امام ابوضیفہ اور امام احمدر حمیما القدفر مائے بین کہ ترجیع سنت اذان نہیں تھی۔ بلکہ رسول القدمین میں بین میں مکر راس لئے کہلوائی تھیں کہ ان کے ول سے تو حید ورسالت محمدی کی تفریت میں موان شہاد تین کی بیتھرار ان کے ایمان کی سبب بن گئی۔ تفریت میں ایمان کی مجت پیدا ہو۔ چنا نجہ ایسا ہی ہوان شہاد تین کی بیتھرار ان کے ایمان کا سبب بن گئی۔

اور بات قرین صواب یمی ب کیونکه ملک نازل کی اذان میں ترجیج نہیں تھی۔ اور رسول اللہ میں تنہیم کے مؤذن مخترت بادل محضرت بادل رضی اللہ عند کی اذان میں بھی ترجیخ نہیں تھی۔ اگراذان میں اس سنت کا اضافہ مواہوتا تو آپ حضرت بادل کو بھی ترجیج کرنے کا تخم دیتے۔ حالا نکدایہ آوئی تعم نہیں دیا گیا۔ اور وہ آخر تک آنحضور میں تنہیم کی مسجد میں بغیر ترجیج کے اذان دیتے رہے۔ اور اب اس اختار ف کی بچھ زیادہ اہمیت نہیں ، کیونکہ مالکہ اور ش فعیہ نے عملاً ترجیع ختم کردی ہے۔ اب وہ حضرات بغیر ترجیع کے اذان دیتے ہیں۔

دوسری جگد. حفرت انس رضی الندعنت مروی ب: أجر بهلال أن يَشْفَع الأذان ويُونْ و الإقامة لين حفرت بلال أو تعمر و يا بيا كو تعم ديا گيا كدوه اذان و و برى اوراتي مت اكبرى كبيس (مسلم شيف ۱۹۳۱) اس حديث كا مطلب انر ثلاث يه يحي بين كدا قامت بيس بركلمه ايك ايك مرتبه كباب ي - بج بيمبير كي بشروع بيس اور آخر بيس و و دودود و باركي جائ - بيم اما ما لك فرمات بيس كد قامت الصلاة بحى ايك بي مرتبه كباجائ راس لئي ان كنز ديك اتامت بيس و الك فرمات بيس كد قد قامت الصلاة بحى ايك بي مرتبه كباجائ راس لئي ان كنز ديك اتامت بيس و اور شافعي واحمد رحم بما الندفر مات بيس كه قد قامت المصلاة دوم رتبه كباجائ \_ اس لئي ان كنز و يك اتامت بيس و يدخرات كيت بيس كد ذكوره روايت بيس إلا الإقسامة كا استثناء آيا ب امام ، لك رحمه الند فرمات بيس و يدخرات اين فرمات بيس كياره كلمات بيس و يدخرات كيت بيس كوران حضرات في جو مذكوره حديث كا مطلب سمجما به اس كا قريد حضرت اين فرمات بيس كيارت كي دوايت بيس اذان دود و باراورا قامت ايك ايك بارتهى و البته مؤذن فيد قامت المصلاة ، قد قامت المصلاة ، قد قامت المصلاة ، قد قامت المسلاة ، قد قامت المسلاة كيا كرتا تها "(مشكوة حديث ۱۲۳۳)

اوراحناف کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بال رضی اللہ عنہ کو تکم دیا گیا تھا کہ اذان میں وہ متماثل کلمات کو دوسانس میں کہا کریں اور بجیر میں ایک بی سانس میں کہیں۔ گر فید فیامت المصلاۃ کو دوالگ الگ سانسوں میں کہیں کہ بہی اقامت میں مقصود جزء ہے۔ اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ اذان میں ترشل (ٹھیرٹھیر کر کہنا) مطلوب ہے۔ کیونکہ اذان کا مقصد اُن نائبین کو اطلاع دینا ہے جو مشاغل میں منبہک ہیں۔ اور اقامت کا مقصد حاضرین کو آگاہ کرتا ہے، جو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔

لے بخاری شریف میں جو إلا الإقسامة كالشناء بابس پراہن مندون اعتراض كيا ہے كہ يا يوب بختيانى كاقول ہے، جس كوانھوں نے حديث ميں داخل كرديا ہے۔ حافظ صاحب رحمدالقدنے فتح (۸۳:۲) ميں اس كاجواب دينے كى كوشش كى ہے، ا

- ﴿ لَا مُؤْكِرُ مِبَالِيْكُ } -

اوراحن ف نے حدیث کا جومطلب مجھا ہے اس کے تین قرائن ہیں:

مِهِ بِالقَرِينَةِ: ترمَدَى (انهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ بِن زيدرض اللهُ عنه كى روايت ہے: قال: كان أذا كى رسولِ الله صلى اللهُ عليه وسلم شفعًا شفعًا فى الأذان والإقامة: رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم شفعًا شفعًا فى الأذان والإقامة: رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم شفعًا شفعًا فى الأذان والإقامة: رسول الله صلى الله عليه على الراقة مست بھى ہے كما يتاركلما تى مرادندايا جائے، الدايتار صوتى مرادليا جائے۔

ووسرا قرینہ: اوپر بیروایت گذر چکی ہے کہ رسول اللہ مِنالِیمَ بَیْنَ مِنے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کوا قامت سترہ کلمات سکھلائی تقی (مقلوق حدیث ۱۳۳۴) اور شاہ صاحب رحمہ اللہ ایکی بیقا عدہ بیان کر چکے ہیں کہ: المفسّر قاضِ علی السمیهم: جوحدیث واضح ہووہ مہم کے مقابل میں فیصلہ کن ہوتی ہے۔حضرت ابو محذورہ کی روایت میں عد دِخاص مذکور ہے۔ جس میں کوئی تاویل ممکن نہیں ، پس وہی ناطق ہوگی۔

تنیسرا قرینہ: انکمہ خلافہ کے نزدیک اقامت کے شروع میں بھی اورآخر میں بھی تکبیر دودومر تبہہے۔ اس پراعتراض وار دہوتا ہے کہ بیا بتار کے من فی ہے؟ حافظ رحمہ اللہ نے اس اعتراض کا جواب بید یا ہے کہ چونکہ دومرتبہ الملہ اسکہ ایکوایک بی سانس میں کہا جاتا ہے، اس لئے بیا کی بی کلمہ شار ہوگا۔ پس ایتار صوتی مراد لینا تاویل بعید نہیں ہے۔ دوسرے حضرات بھی بوفت ضرورت بیتاویل کرنے پرمجور ہوئے ہیں۔

الغرض: حضرت انس رضی القدعند کی ند کورہ بالا حدیث کا مطلب بیجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔اس لئے اقامت کے کلمات کی تعداد میں اختلاف ہوا ہے۔

#### وللأذان طُرُقٌ:

أصحها: طريقة بلال رضى الله عنه، فكان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة ، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ثم: طريقة أبى محذورة: علمه النبى صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة ، وعندى: أنها كأحرف القرآن ، كلها شافي كافي .

ترجمہ: اوراذن کے لئے چندطریقے ہیں: ان میں صحیح ترین: بلال رضی اللہ عند کاطریقہ ہے، پس تھی اذان رسول اللہ صلاقہ آئے ہے۔ اورا قامت ایک ایک مرتبہ۔ البتہ بلال قید قیامت الصلاق، قید قیامت الصلاق کہا کرتے تھے (بید بعینہ حضرت ابن عمر کے الفاظ ہیں۔ مشکوۃ صدیث ۱۳۳۳) پھر: ابومحذورہ کاطریقہ ہے: نبی شیان تھی آئے ان کواذان انیس کلمات اورا قامت سترہ کلمات سکھلائے ہیں (بی بھی بعینہ حدیث کے الفاظ ہیں، مشکوۃ حدیث ۱۳۳۳) اور میں مشکوۃ حدیث ۱۳۳۳) اور

میرے نزویک: بیہ بات ہے کہ وہ طریقے قرآن کی قراءتوں کی طرح میں۔سب کے سب کافی شافی میں۔ کہ

# فجركى اذان ميں اضافه كى وجه

## ا قامت: اذ ان كہنے والے كاحق كيول ہے؟

حدیث \_\_\_\_ایک مرتبدرسول القد میلانتهٔ بیگی نے حضرت زیاد صدائی کوفیر میں اذان کہنے کا تعکم ویا (حضرت بدل موجود نہیں تھے ) انھوں نے اذان کہی ۔ جب جماعت کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فر مایا: ''صُد الَی آ دمی نے اذان کہی ہے ،ادر جواذان کیجوبی اقامت کیج (مفکوۃ حدیث ۱۳۸۲)

تشریخ: اذان وا قامت ایک بی سلسله کی دو کریال ہیں۔اور ہرایک کوان کے کہنے کاحق ہے۔حسرت مالک بن الخو برث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جوشنیہ ہاں کا الخو برث رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جوشنیہ ہاں کا یک مطلب ہے کہاذان وا قامت کہنے کاحق ہرایک کو ہے۔

اوراموالِ مباحد کے سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ جس کا قبضہ اس پر پہلے ہوجائے وہی اس کا مالک ہوجاتا ہے۔ نیزیہ بھی ضابطہ ہے کہ جومیاح مال لینے ہے قریب ہوجائے ، اخلاقا دوسرے کواس سے مزاحمت نہیں کرنی چاہئے۔ جیسے شادی میں چھوہارے لٹائے جائیں۔ اور کوئی چھوہاراکسی کی گود میں پڑے۔ اور وہ دکھے لے اور لینے کا ارادہ کرے تواب دوسرے کے لئے اس کا اٹھالیٹا مناسب نہیں۔ کیونکہ پہلاا گرچہ اس کا مالک نہیں ہوا ، مالک اس وقت ہوگا جب اس پر بھند کر لے یعنی ہاتھ میں لے لیے یاسمیٹ لے ، مگروہ لینے سے قریب ہوگیا ہے ، اس لئے دوسرے کواس میں مزاحمت نہیں کرنی چاہئے۔

اس ضابطے ہے تھے مویا گیا ہے کہ:'' آ دمی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ ڈوالے' (منگلؤ ۃ صدیث ۳۱۳۳) یعنی جب ایک

- الكنزربتانيتان >-

کی شادی کی بات چل پڑی تواب دوسرے کونتی میں ٹا تگ نہیں اڑائی چاہئے۔ یہ بات اخلاق ومروّت کے خلاف ہے اورآپیں میں رنجش کا باعث ہے۔

ای طرح جب ایک شخص نے اذان کی ابتدا کی تو شریعت نے اقامت کہنے کا حق ای کو دیدیا۔ کیونکہ وہ اقامت سے قریب ہو گیا۔ پس دوسرے کواس میں مزاحمت نہیں کرنی جاہئے (البتدا گرمؤ ذن غیرحاضر ہویااس کی صراحة یا ولالة اجازت ہے دوسراشخص اقامت کہتو بالکراہت جائزہے)

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن كان صلاةً الصبح قلتُ: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم"

أقول: لما كان الوقتُ وقتَ نوم وغفلة، وكانت الحاجةُ إلى التنبيه القوى شديدةً: اسْتُجبُ زيادةُ هذه اللفظة.

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " من أَذُنَ فهو يُقيم"

أقول: سِرُه: أنه لما شَرَعَ في الأذان وجب على أخوانه أن لايزاحموه فيما أراد من المنافع المباحة، بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَخْطُبُ الرجلُ على خِطْبة أخيه"

ترجمه: (١) آتخضرت مِنالِنَهَ مَنِيا كَارشاد: "پس اگرضح كي نماز بوتو آپ كبيس: المصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم"

# فضائل اذان کی بنیادیں

ا حادیث میں اذان دینے کے جوفضائل وار دہوئے ہیں ،ان کی دو بنیادیں ہیں: مہلی بنیاد: اذان اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے۔اس کی وجہ سے ملک دارالاسلام محسوس ہوتا ہے۔ حدیث میں مروی ہے کہ نبی مینائیڈیکیز صبح صادق کے بعد حملہ کیا کرتے تھے یعنی شب خون نہیں مارا کرتے تھے۔اور صبح کے بعد مجمی اذان سے نوئر کو کہتے گئے گئے کہتے کے اور کی تعدم کے بعد حملہ کیا کرتے تھے یعنی شب خون نہیں مارا کرتے تھے۔اور مسج کے بعد مجملہ کیا کرتے تھے یعنی شب خون نہیں مارا کرتے تھے۔اور مسج کے بعد مجملہ کیا کہتے گئے۔ سنا کرتے تھے، اگراذان کان بیس پر ٹی تو حمد کرنے ہے۔ رک جاتے یعنی مسلمانوں کو علمہ ہونے کا موقعہ دیتے۔ ورنہ حملہ کرتے (مشکو قاحد بیٹ ۱۹۲۲ باب فضل الاذان) ہیں جو کام اس درجہ اجمیت کا حامل ہو، اس کے فضائل ہونے ہی چاہئیں۔ دوسری بنیا د: اذان نبوت کا ایک اجم شعبہ ہے۔ نبوت کا کام لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، اور اذان کے ذریعہ لوگوں کو نماز کی دعوت دی باہم، اور اذان کے ذریعہ لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، جو اسلام کاسب ہے بڑار کن ہا درعبادات میں مرکزی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالی کو سب ہے زیادہ ناز کو میں ہے کہ بنی تا ہے، اور جن سب ہے زیادہ ناز کو میں ہے کہ بنی تا ہے، اور جن سب ہے اللہ کا بول بالا ہوتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ: ''ایک فقیہ (دین کا ماہر) شیطان پر ہزار عابدوں ہے بھار کی ہے' (مشکو قاصد یث باہر) شیطان کر ہزار عابدوں ہے بھار کی ہے' (مشکو قاحد یث باتا ہے۔ اور دین باتا ہے۔ اور دین پرگامزن کرتا ہے، اور عبادت گذارا ہے فائدہ میں رکا ہوا ہے۔ اور شیطان کے لئے اول کو بچا! نا آسان نہیں اور دوسر نے کو چنگی بجا کر دام کرسکتا ہے۔

اورایک دوسری حدیث میں ہے کہ '' جب نماز کے لئے نداوی جاتی ہے تو شیطان گوز کرتا ہوا چینے پھیر کر بھا گیا ہے '(یہبی حدیث ہے اور متفق طید ہے مشاؤة حدیث ۱۵۵) ان دونواں حدیثوں سے بدیات ظاہر ہے کہ خیر متعدی والے کام اوران کاموں کوکرنے والے اللہ تعالیٰ کو بے حدیسند ہیں۔اور شیطان کے لئے دوسو بان روح ہیں۔

#### وفضائلُ الأذان: ترجع إلى:

[۱] أنه من شعائر الإسلام، ونه تصير الدارُ دارَ الإسلام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إن سمع الأذان أمسك، وإلا أغار.

[٢] وأنه شَعبة من شُعبِ البوة، لأنه حث على أعطم الأركان وأم الْقُرُباتِ، ولايَرْضَى الله ولا يغضب الشيطانُ مثلَ ما يكود في الخير المتعدّى وإعلاء كلمة الحق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فقية واحد أشدُ على الشيطان من ألف عابد" وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان، له ضُرَاطً"

ترجمہ: اوراؤان کے فضائل: اس بات کی طرف لوٹے ہیں کداؤان شعائر اسلام میں سے ہاوراس کی وجہ سے ملک دارالاسلام ہوتا ہے۔ اورای وجہ سے نبی سالفہ آگراؤان سنتے تو رُک جاتے ، ورنہ تملہ کرتے۔ اور بید کہ اؤان نبوت کے شعبول میں سے ایک اہم شعبہ ہے۔ اس لئے کہ وہ ابھارتا ہے سب سے بڑے رکن پراور بنیادی عبادت پر۔ اور نبیس خوش ہوتے اللہ تعالی اور نبیس غضبان کہ ہوتا شیطان ویسا جیسا وہ خیر متعدی سے اور حق کا بول بالا کرنے سے ہوتا ہے اور وہ اسخضرت میان کہ گارشا دالح (ترجمہ گذر چکا)

公

A

☆

# مؤذن کی گردن فرازی اور آواز کی درازی تک بخشش اور گواہی کی وجہہ

صدیث حدیث مؤون کی بخشش کی صدیث مورد می الله عندے مروی ہے کہ رسول الله سیالی میڈیم نے فر مایا: ''مؤون کی بخشش کی جاتی ہے اس کی آواز کی دراز کی بحث کی وہ جس قدر آواز بلند کرتا ہے۔ مغفرت بھی اس قدر بوقی ہے۔ ''اوراس کے لئے برتر اور خشک چیز گواہی ویتی ہے'' (مظلوۃ صدیث ۱۹۷)

حدیث حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند مروی ب کدرسول الله مینات کی را ایا از جہال تک مؤذن کی آواز جنات ، انسان اوران کے ملاوہ مخلوقات منتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گوائی ویں گئے (مفئوة حدیث ۱۵۹)

تشری : مجازات کا مدار مشابہت پر ہے لیعن عمل اور اس کی حقیقت کے در میان جو مناسبت ہے اور روح اور اس کے پیکر کے در میان جو تون سبت ہے اور روح اور اس کے پیکر کے در میان جو تون کی مربلندی کے پیکر کے در میان جو تون کی مربلندی اس کی گردن اور اس کی آواز کی جہت سے طاہر ہو، چنانچے مؤذن آخرت میں بلندگر دن ہوگا اور اس کی آواز کی ورازی کی سربلندی تک جن وانس اور دیگر مخلوقات گوائی ویں گی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ رحمت خداوندی اس قدروسیج ہوجس قدر اس کی دین کی دعوت میں وسعت ہے۔ چنانچہ اس کی آواز کی ورازی کے بفتر راس کی بخشش کی جائے گی۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤذنون أطولُ الناس أعناقًا" وقوله صلى الله عليه وسلم: " المؤذن يُغْفَرُ له مَدى صوتِه، ويشهد له الجنُّ والإنس"

أقول: أمر المجازاة مبنى على مناسبة المعانى بالصُّور، وعلاقةِ الأرواح بالأشباح، فوجب أن يُظْهر نباهةُ شأن المؤذن من جهةِ عنقهِ وصوته، وتَتَسِعُ رحمةُ اللهِ عليه، اتَّسَاعَ دعوتِه إلى الحق.

تر جمہ: (دوروایتی ذکر فرمائی ہیں۔ ان ہیں ہے دوسری روایت دوروایتی ہیں) ہیں کہتا ہوں: مجازات کا معاملہ بی ہے معانی (حقائق) کی صورتوں کے ساتھ مناسبت اور ارواح کی پیکروں کے ساتھ تعلق پر (عطف تغییری ہے۔ معانی، حقائق اور ارواح ایک ہی چیز ہیں اور صورتیں اور پیکر ایک چیز ہیں اور مناسبت اور تعلق تفقن ہے، ان کا مطلب بھی ایک ہے یعنی مجازات میں نظمل کی ظاہری صورت دیکھی جاتی ہے، نداس کی حقیقت، بلکہ دونوں میں جو مناسبت ہے اس کے لحاظ ہے مجازات ہوتی ہے ) پس ضروری ہوا کہ ظاہر مومؤن ن کی شان کی بلندی اس کی گردن اور اس کی آواز کی ساتھ کوئی احتیازی معاملہ کیا جائے ) اور کشادہ ہواللہ کی مہریائی اس پر

#### اس کی حق کی طرف دعوت کے کشادہ ہوئے نے بفترر۔

# سات سال اذ ان دینے پر پروانهٔ براءت ملنے کی وجہ

حدیث ---حضرت! نعباس رسنی الله مختماے مروی ہے کہ رسول الله میلانیہ ڈیلم نے فرمایا:'' جس نے سات سال بدامید نثواب اذان دی اس کے لئے دوز خ ہے خلاصی کھی جائے گ' (مشکوۃ حدیث ۱۶۴ <sup>ک</sup>)

تشری : سات سال تک ثواب کی نیت ہے اذان دیئے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے کردیا جاتا ہے کہ اب دوزخ ہے اس کا کوئی واسط نہیں ، اس کی وجہ سے کہ بیٹل اس کے ایمان کی در تنگی کو واضح کرنے والا ہے۔ اتنے لیے عرصہ تک اذان ویئے پر مداوہ ت وی شخص کرسکتا ہے جس نے اپنارخ اللہ کی طرف جھکا دیا ہو،اور پوری طرح منقاد ہوگیا ہو۔اوردوسری وجہ سے کہ ایسے شخص کے دل جس رحمت خداوندی پہاڑ کے بقدر جگہ بنالیتی ہے۔اور جومبرالی کا مورد بن جاتا ہے، دوزخ کی آگ اس کونیس جھو سکتی۔

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: " من أذَنَ سبع سنين محتسبًا كُتب له براء قُ من البار" و ذلك: لأنه مُبيِّنُ صحَة تحصديقه، لا تُتصَوَّرُ المواظبةُ عليه لله إلا ممن أسلم وجهة لله، ولأنه أمكن من نفسه عاشيةٌ عطيمةٌ من الرحمة الإلهية.

(س) آنخضرت مَنِالِيَهُ بَيِهُمُ كاارشاد: (ترجمه گذر چِكا) اور بیه بات: اس لئے ہے كہ وہ (سات سال تك اذان دینا)
اس كى ايمان كى درئتگى كو واضح كرنے والا ہے: تصور ش نبیس آتا آئی مدت تك اذان ویئے پر مداومت كرنا الله كى
خوشنووى كے لئے ، گراس فخص ہے جس نے اپنا چروالقد كے لئے منقاد كرليا ہو۔ اور اس لئے كه آئی مدت تك اذان دینا
اس كے دل ميں رحمت اللي كے ايك بڑے پردہ كو جہاديتا ہے۔

☆ ☆ ☆

## اخلاص ہے اذان دینااور نماز کا اہتمام کرنامغفرت کا سبب ہے

صدیث سے حصر سے عقر ت عقب رضی القد عند سے مروی ہے کہرسول الله میان تولی ہے قر مایا: " تعجب کرتے ہیں تیر سے

ال سیر فری اور این ماجہ کی روایت ہے اور نبریت ضعیف ہے۔ اس کی سند جس جار بعظی ہے جو متر وک ہے۔ محرفضاً ل کے باب جس ضعیف صدیث معتبر ہے البت باروسال او ان وینے کی جو فضیلت و جست اللہ اللہ عند آئی ہے۔ ووروایت اس کی بنبست نمیک ہے۔ بیصد عث مشکوة و صدیث معتبر ہے البت باروسال او ان وینے کی جو فضیلت و جست اللہ اللہ عند اللہ مالہ الا فان کے آخر جس ہے اا

- ﴿ الْأَزْرُبِيَالِيْنَ ﴾

پروردگار بہاڑ کی چوٹی میں بکریاں چرائے والے سے ( پینی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے بہاڑ کی چوٹی پر جابسا ہے) نماز کے لئے اذان ویتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ بس اللہ عزوجل فرمائے ہیں: میرے اس بندے کو دیکھو! اذان ویتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ مجھ سے ڈرتا ہے ( پینی میرے عذاب سے ڈرکر بیکام کرتا ہے کیونکہ یہاں کسی کو دکھانے کا موقد نہیں ہے ) یقیناً بخش ویا ہیں نے اس کو ، اور داخل کیا ہیں نے اس کو جنت میں '(مفکوۃ حدیث ۲۲۵)

تشریکے: اللہ پاک کا ارشاد: ''وہ مجھے فرتا ہے'' اس سے دو ہاتیں ثابت ہو کیں: ایک: یہ کہ جیسی نیت اور دل کا تقاضا ہوتا ہے دیسا عمل ہوتا ہے کیونکہ اعمال انہی تقاضوں سے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ دوسری: یہ کہ اعمال ظاہری شکلیں ہیں، اوران کی ارواح وہی دل کی نیتیں اور قبلی تقاضے ہیں ۔ پس جب اس چروا ہے نے اللہ کے ڈرسے اورا خلاص سے از ان دی اور نماز کا اہتمام کیا تو یہ چیز اس کی مغفرت کا سب بن گئ۔

[ه] قولُ اللَّه في راعي غنم في رأس شَظِيَّةٍ:" انظروا إلى عبدى هذا! يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرتُ له، وأدخلتُه الجنة"

قوله: "ينخاف منى" دليل على أن الأعمال تُعتبر بدواعيها المنبعثة هي منها، وأن الأعمال أشباح، وتلك الدواعي أرواح لها؛ فكان خوفُه من الله وإخلاصُه له سبب مغفرته.

ترجمہ:(۵)اللہ پاک کاارشاد: بہاڑی چوٹی کے بالاحصہ میں بحریاں چرانے والے کے حق میں الخ اللہ کاارشاد:
'' وہ جھے سے ڈرتا ہے' اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال موازنہ کئے جائیں گے ان کے ان دوائی کے ساتھ جن سے وہ برا میخفتہ ہونے والے ہیں۔ اور اس بات کی کہ اعمال پیکر ہائے محسوس ہیں۔ اور وہ دوائی ان کی ارواح ہیں۔ پس چرواہے کا اللہ سے درنا اور اس کا خالص اللہ کے لئے عمل کرنا اس کی مغفرت کا سبب ہے۔

لعنت: شَظِيَّة: قطعة موتفعة في رأس الجبل يبارُ كي چوفي كا بلندحسد

\*

☆

### اذان کے جواب کی حکمت

اذان نماز کے لئے آنے کی لوگوں کو دعوت ہے۔ اس بُلا وے پر مسجد پہنچنا اجابت فعلی ہے۔ اور منہ ہے اذان کا جواب دینا جابت تو لی ہے اور دونوں ہی مطلوب ہیں۔ اول کی تاکید زیادہ ہے، کیونکہ اذان سے وہی اصل مقصود ہے۔ اور ٹانی سنت ہے۔ دونوں طرح سے جواب دینے کا الگ الگ حدیثوں میں تھم دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کی دویشیتیں ہیں: ایک: یہ کہ وہ جماعت میں آنے کا بُلا وا ہے دوسر ہے: یہ کہ وہ ایمان کی دعوت عام ہے۔ پہلی

حیثیت سے اذان سننے والے ہر مسمان پر ضرور کی ہے کہ وواذان سنتے ہی نماز میں شرکت کے لئے تیار ہوجائے۔ اور ایسے وقت مسجد میں پہنچ جائے کہ جماعت میں شریک ہوسکے۔اس سلسلہ میں تفصیلی بیان البجہ عاعدہ کے عنوان سے آر ہا ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے اس اجابت کا تذکر وہیں کیا۔

اور دومری حیثیت ہے ہرمسلمان کو تکم ہے کہ جب وہ اذان سنے تواہبے ایمان کی تجدید کرے ،اوراذان کے ہرکلمہ کا جواب دے اورا پنے ول اور زبان سے ان باتوں کی تقید ایق کرے۔شاہ صاحب فر ماتے ہیں:

اذان دین کا شعاراوراس کی امتیازی علامت ہے۔اور بیشعاراس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ پتہ چھے کہ قوم نے مدایت اللی یعنی وین اسلام کی دعوت قبول کی یانبیں؟ جواذان س کرنماز کے لئے آئے گااس نے دعوت قبول کی اینبیں؟ جواذان س کرنماز کے لئے آئے گااس نے دعوت قبول کی اور جس نے کان بہرے کر لئے اس کے کان پھوٹے نے خض اجابت قولی اس تناہم کو واضح کرتی ہے جس کا حصول لوگوں سے مطلوب ہے۔

## حیعلتین کا جواب حوقلہ کیوں ہے؟

ا ذان کے جواب میں وہی کلمات وُ وہرائے جاتے ہیں جوموّ ذن پکارتا ہے۔ گر حبیّ علی الصلاۃ اور حیّ علی الفلاح کا جواب لاحبول و لاقسوّۃ إلا ماللّٰہ کے ذریعہ دیاجا تاہے۔ مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ ہے ہی طریقہ مروی ہے (مشکوٰۃ صدیث ۱۵۸)

اذان کے شروع اور آخریں جوذکر ہے ( تکبیرات اور لا إلّسه الا اللّه ) جواب میں انہی کو و مرانے کی تحمت و طاہر ہے کہ ذکر کے جواب میں شہادتین اس لئے ذو ہرائی جتی ہیں کہ تجد بدایمان ہوجائے ، جواس خاص موقعہ پر مطلوب ہے۔ اور شعلتین کا جواب حوقلہ ہے اس لئے دیا جاتا ہے کہ حوقلہ میں توحید کا مضمون ہے۔ اس میں طوقت ومقدرت الله تعالیٰ کے لئے خاص کی گئی ہے یعنی ایک ہی خدا کے لئے حول میں توحید کا مضمون ہے۔ اور اس خاص موقعہ پر بید بات اس لئے یاد کی جاتی ہے کہ کہیں ایس نہ ہو کہ عبادت پر اقد ام کرتے وقت واہمہ میں فخر چنگی لینے گئے اور شیطان اس کی راہ مار دے۔ بس اس موقعہ پر الله کی توت وطافت کا تصور کرنا فخر وغرور کا علاج ہے۔ نماز کے لئے جانے والا بیسوچ کر چلے کہ میں جوعبادت کرنے جار با ہوں وہ مولی کی تو فیق ہی ہے میرااس میں پھی کمال نہیں۔

فائدہ:(۱) فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کے تواس کے جواب میں صَدفْتَ وہو دُت لَہنا چاہئے۔ یعنی تونے سی کہا کہ نماز نیندہ ہے بہتر ہے اور تونے نیکی کا کام کیا کہ جھے آگاہ کیا۔اس سلسلہ میں کوئی حدیث تو نظر ہے نہیں گذری۔ مگر تقدیق کرنے کے لئے عربی میں یہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ منداحد (۱۵۰۸) میں اس سلسلہ کی روایت بھی ہے غالبًا اس سے بیہ جواب تجویز کیا گیاہے۔

فا كده: (۲) ابوداؤدكي ايك نهايت ضعيف حديث بل اقامت كاجواب بهي اذ ان كي طرح آياب- اورقله قامت الصلاة كجواب بلي البيدة أي البيدة الموداؤدهديث الصلاة كجواب بيس آب المروى ب (ابوداؤدهديث الصلاة كجواب بيس آب المروى ب (ابوداؤدهديث ٥٢٨ مشكوة حديث ١٤٠٠) بس كوئي السريمل كرياورا قامت كابهي جواب دي توديث ١٤٠٠) بس كوئي السريمل كرياورا قامت كابهي جواب دي توديث ١٤٠٠)

# جواب ِاذ ان کی فضیلت اوراس کی وجہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے آیا ہے کہ جواذ ان کا جواب تلقین کئے ہوئے طریقہ کے مطابق دل سے بعنی اخلاص ہے دے گا وہ جنت میں جائے گا۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ ایسا جواب دینا فرمانبر داری اورا پنی ذات کواللہ کے سپر دکرنے کا بیکر محسوس ہے۔دخولِ جنت اس تشاہم وانقیا د کا صلہ ہے۔

### اذان کے بعددعا کی حکمت

بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو محض از ان سننے کے بعدرسول اللہ مِلائندینے کے لئے وسیلہ، فسنیلہ اور مقام محمود کی وعا کرے گا، قیامت کے دن وہ شفاعت مجمدی کا حقد ارہوگا (مشکوۃ حدیث ۲۵۹)

اذان کے بعد بیدعااس لئے مقرر کی گئی ہے کہ وہ اعتراف وانقیاد کا پیکر ہے اور زبانی اقرار مکنون جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آنخصور طِنالغیم فی انسانیت کو اللہ کے دین ہے آشنا کر کے لوگوں پراحسان عظیم فرمایا ہے اور محسن ہے مجبت کرن ایک فطری تفاضا ہے۔ پس جب مؤمن اذان سننے کے بعد آنخضرت طِنالِنَهُ بَیْم کے لئے وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود کی وعا کرے گا تو اس سے آپ کے لائے وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود کی وعا کرے گا تو اس سے آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کی اور دل میں آپ ہے جبت کی حقیقت کامل طور پر تحقیق ہوگی۔

[٦] ولما كان الأذاكُ من شعائر الدين، جُعل لِيُعْرَف به قبولُ القوم للهداية الإلهية: أمر بالإجابة، لتكون مُصَرِّحَةً بما أريد منهم.

فَيُحِيب الذكرَ والشهادتين بهما، ويُجيب الدعوة بما فيه توحيدٌ في الحول والقوة، دفعًا لما عسى أن يُتوَهَّمَ عند إقدامه على الطاعة من العُجْب.

> من فعل ذلك خالصًا من قلبه دخل الجنة، لأنه شبَحُ الانقياد وإسلام الوجه لله. وأمر بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم تكميلًا لمعنى قبولِ دينه واختيارٍ خُبّه.

تر جمہہ: (٦) جب اوْان دین کے شعائر میں ہے تھی۔مقرر کیا گیا ہے بیشعار تا کہ بہجاتا جائے اس کے ذریعہ لوگوں کامدایت الہی کوقبول کرنا: تو تھم دیا گیاا وْ ان کے جواب دینے کا تا کہ جواب واضح کرنے والا ہواس چیز ( قبولیت ) کوجو ان ہے مرادلی گئی ہے (لیعنی جس کا حصول او گوں ہے مطلوب ہے)

پس جواب دے ذکر کا اور شہادتین کا انہی دو کے ذریعہ۔ اور جواب دے (نماز کی) دعوت کا اس چیز کے ساتھ جس میں طاقت وقد رت میں تو حید ہو ( بینی ایک ہی خدا کے لئے حول ومقدرت ٹابت کی گئی ہو) ہٹانے کے لئے اس نجب کو جو ہوسکتا ہے کہ اس کے واہمہ میں پیدا ہوعبادت پر پیش قدمی کرتے وقت۔

جس نے کیا یہ (لیعنی ندکورہ طریقہ پر جواب دیا) اپنے دل کے اخلاص سے تو وہ جنت ہیں گیا، اس لئے کہ وہ (جواب دیا) ف دیتا) فرما نبر داری اور اپنی ذات کوالقہ کے سپر دکرنے کا پیکر محسوس ہے (لیعنی وہ جنت میں گیا ہے اپنی فرما نبر داری اور اپنی ذات کواللہ کے سپر دکرنے کی وجہ ہے۔ مگریہ تھم اس کے پیکر محسوس پرلگایا گیاہے)

اور تھم دیا گیا ٹی مِنْلِیْتَوَیِمْ کے لئے دعا کرنے کا آپ کے دین کو قبول کرنے کی اور آپ کی محبت کو پہند کرنے ک حقیقت کی تکیل کرنے کے لئے (یعنی جس فدردعا کرے گا ،ان دو چیزوں کی ماہیت کامل سے کامل تر ہوتی جائے گی ) حیج

### اذان وا قامت کے درمیان دعا قبول ہونے کاراز

صدیث — حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله عِنالائیمَیَامْ نے فرمایا: ''اذان وا قامت کے درمیان دعار دختیں کی جاتی ، پس دعاما نگو (رواوابودا کہ دوالتر ندی واحمد مشکلو ہ حدیث اے ۱۹ اور آخری کلزامنداحمد ۱۵۵،۳۵۹ میں ہے)
تشریح : اذان وا قامت کے درمیان کا وقت شمول رحمت کا وقت ہے بیعنی اس وقت رحمت کا فیضان عام ہوتا ہے۔
پس جو تھم نبوی پڑمل کرے گا اور اس وقت دعاما نگے گا و وجم وم نہیں رہے گا۔

# سحری اور تہجد کے لئے ستقل اذان

صدیث - حضرت ابن عمرضی التدعنها ہے مردی ہے کہ رسول اللہ مِنظَیٰ ایْنَا نَا ابن ام مکتوم نا بینا آدی دیں گے، پس کھاتے پیتے رہوتا آ نکہ ابن اُم مکتوم اذان دیں' حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا:'' ابن ام مکتوم نا بینا آدی تھے۔ وہ جب تک یہ بیس کہاجا تا تھا کہ جبح ہوگئ!!اذان نہیں دیتے تئے' (مشکوۃ صدیث ۱۸۰)

تشری نی مِنالِمَنَا اَیْم نے پہلے سحری کے وقت اذان دینے کے لئے حضرت عبداللہ بن اُمّ مکتوم رضی اللہ عنہ کو تجویز فرمایا تھا۔ یہ آ نکھ کے نا بیناصحا بی بتھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حسب معمول فجر کے لئے اذان دیتے تھے، جس پر سحری بند کی جاتی تھی ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آ نکھ میں پچھ کمزوری تھی ۔ ایک بارانھول نے سبح صادق سے پہلے اذان دید جسب معمول کی اندیشہ تھا، اس لئے آ یہ نا انہی سے اعلان کرایا کہ .

''اذ ان قبل از وقت ہوگئ ہے'' یگر جب یہ صورت چین آئی تو احتیاط کے نقط نظر سے آپ نے ڈیوٹیاں بدل دیں۔ حنفرت بلال کوسحری کی اذ ان کے سئے متر رہا اور حنفرت این اسمئتو مرکو نجر دراز ان نے سئے جمویز فر مایا۔ کیونکہ این ام منتوم کو نجر دراز ان نے سئے جمویز فر مایا۔ کیونکہ این ام منتوم نا بھی سئے یہ وہ کی اڈ ایس لئے تعطی کا امکان کم منتوم نا بھی ہے۔ وہ اس وقت اذ ان وقت او اس وقت کو وں کو بیاطن کر دئی ہے رہمہ المداس مسئلہ بیان فرمائے ہیں اس وقت کو وں کو بیاطن کر دئی ہے رہمہ منا مسئلہ بیان فرمائے ہیں کہ:

امير المؤمنين كے لئے ،اگر وہ ضرورت محمول کرے ،متخب بيت كراح ى اور نمى زفج ہے لئے دوالگ الگ مؤ ذن متم ركر ہے ،جن كى آ وازيں لوگ پہي ہے ، جول ۔ اور وگول كواس كى احلا ل كروے كوفلال كى اؤان تحرى كے لئے ہوگ اور فل س كى اؤان فجر كے لئے ہوگ اور فل س كى اؤان فجر كے لئے ہوگ اور فولوگ محو اور فولوگ محو اور فولوگ محو خواب في اور جولوگ محو خواب بيں وہ بير، رجوجا كي ۔ ابن ماجد يش المن متعود رضى القد عن كى مرفول حديث ( فيم 1991) ہے كد. ' وال كى وال وال بي المان ماہ مور كى المان معلود رضى القد عن كى مرفول حديث ( فيم 1919) ہے كد. ' وال كى وال بي وال بي المان ماہ مور كى سے قدرو كے قالم كى والواج والن ماہ كو دائو الله الله كا كہو يا ہوا ہوا كے اور نماز ميں كھڑ الوث جائے۔

#### نماز میں ہو لے ہو لے آئے ، بھا گنا ہوا نہ آئے

حدیث ---- انظرت اوم بره رمنی امد عند مه وی بے که رسول الله من یمنے فرمایا الله عن ایم نو مایا الله عن ایک کی جانب تو بھا گئے ہوئے نماز میں ندآؤ، اور جیتے ہوئے آئ، درانی سید تم پرسکون ہو۔ ہیں حو پالوہ و پر ہے لو، اور جوفوت ہوجائے اس کو پورا کرلو' (مفکوقة حدیث ۱۹۱۹)

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم. " لايردُ الدعاء بين الأذان و الإقامه" أقول. ذلك لشمول الرحمة الإلهية، ووجود الانفياد من الداعي.

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم." إن بلالا يبادى بليل، فكلوا واشربو حبى يبادى الله أم مكتوم" أقول. يستحب للإمام إذا رأى الحاجة أن يتحذ مؤدني، يعرفون أصواتهما، ويبين للناس الدول، يستحب للإمام والروا حتى يبادى فلان، ليكون الأول منهما للقائم والمتسخر أن يرجعا، وللنائم أن يقوم إلى صلاته، ويتدارك ما فاته من سُحوره.

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعَوْنَ، وأتوها تمشون" أقول: هذا إشارة إلى رد التعمُّق في التَّنشُكِ.

تر جمہ: (2) آنخضرت مِنْلِنَهِ مَنِهُ کا ارشاد: (ترجمه گذر جکا) میں کہتا ہوں: یہ بات ( لینی دعا کا رق نہ کیا جانا)
رحت الٰہی کے شمول (عموم) اور دعا کر نے والے کی طرف سے فر ما نبر داری کے پائے جانے کی وجہ ہے ہے،
(۸) آنخضرت مِنْلِنَهُ وَمَ کا ارشاد: (ترجمه گذر چکا) میں کہتا ہول: امام ( امیر المؤمنین ) کے لئے مستحب ہے،
جب وہ ضرورت محسول کرے کہ وہ دومؤ ذن مقرر کرے، جن کی آواز وں کولوگ پچپانے ہوں۔ اور لوگول پریہ بات
واضح کردے کہ فلال رات میں اذان وے گا، پس تم کھاؤ ہو یہاں تک کہ فلال اذان دے۔ تاکہ ان میں ہے پہل
اذان ہونماز پڑھے والے کے لئے۔ اور سحری کھانے والے کے لئے کہ وہ دونوں گھر لوٹیس اور سونے والے کے لئے کہ وہ وہ مرائی نہیں ہے۔
وہ اٹھ کرا پی نماز میں گے اور تلافی کرے اس چزکی جوفوت ہوگئی ہائی کسمری میں ہے۔
(۹) آنخضرت مِنْلِنَهِ اِنْ کَا رَشَاد: (ترجمہ گذر چکا) میں کہتا ہوں: یہاشارہ ہے عبادت میں تعبق ( آخری حد تک

منا جد کا بیان مسجد بنانے ،اس سے لگے رہے (در

اس میں نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کی بنیادیں

مسجد بنانے ،اس سے چینے رہنے اوراس میں ٹھیر کرنماز کا انتظار کرنے کی فضیلت چاروجوہ سے ہے:

یہلی وجہ: مسجد اسلام کا شعار (اخبیازی طامت) ہے۔ حضرت عصام مُن نی فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول القد میلان تعلقہ بنا ایک مَرِیتے ہیں کہ ہمیں رسول القد میلان تعلقہ بنا کے ایک مَرِیتے ہیں ہو کا فرمایا: '' جب تم کوئی مسجد و کیھو یا کسی مؤذن کی اذان سنو، تو کسی کوئل نہ کرؤ' (مشکوۃ حدیث نے ایک مَرِیت ہوا کہ سمجہان کی جدا ہوئے کا موقعہ دو۔ اندھادھند جنگ شروع نہ کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ

مسجداوراذ ان اسلام کے شعائز ہیں۔ان ہے رہی پر چلنا ہے کہ یہاں مسلمان بہتے ہیں۔ دوسری وجہ:مسجد نماز کی جگہ،عبادت گزاروں کی قیام گاہ،رحمت کے نزول کی جگہ ہے۔اور یک گونہ کعبہ کے مشا۔ ہے۔ورج ذیل دوحدیثیں اس کی دلیل ہیں:

صدیث \_\_\_\_\_ حضرت ابوا ما مدرضی الله عند مے در کی ہے کہ رسول الله میلائید گیا نے فرما یا: '' جو گھر ہے باوضو کی فرض نماز کے لئے نکلاء فرض نماز کے لئے نکلاء نہیں زحمت میں ڈالا اس کو گرای (نماز چاشت) نے تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کو تو اب کی طرح ہے' (مشکوۃ نہیں زحمت میں ڈالا اس کو گرای (نماز چاشت) نے تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کو تو اب کی طرح ہے' (مشکوۃ صدیث میں نبست کا بیان ہے، صدیث میں نبست کا بیان ہے، مقدار کا بیان نہیں لیعنی فرض نماز کے لئے مسجد حیاتا اور نظل نماز ہے لئے جاتا ایسا ہے جبیسا جج اور عمرہ ۔ ایک بردی عب دت ہے دوسری اس سے چھوٹی ۔ اور اس حدیث ہے ہوئی ہے۔ واس کو قیرہ مسجد میں پڑھیا نہ ہے واس کی ایسان اور تبجد وغیرہ مسجد ہے دوسری اس سے چھوٹی ۔ اور اس حدیث سے یہ بھی خابت ہوا کہ نوافل اشراق ، چاشت ، اوا بین اور تبجد وغیرہ مسجد ہیں پڑھنانہ صرف یہ کہ جائز ہے ، بلکہ باعث اجر ہے۔

تیسری وجہ: نماز کے اوقات میں کا رو ہاراورگھر والوں کوجھوڑ کرنماز بی کے ارادے سے مسجد کا خ کرنادین میں اخلاص اور ول کی تھاہ میں انقیاد خداوندی کا پنۃ دیتا ہے۔اوراس وجہ سے مسجد میں نماز ادا کرنے کا بڑا نواب ہے۔ جو درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا ہے:

صدیث - حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنت ہمروی ہے کہ رسول اللہ سائٹة یَئم نے فرمایا: '' آدگی کی باجماعت تمازاس کی گھر کی اوراس کی دوکان کی نماز ہے تھیں گنا بڑھائی جاتی ہے۔ اوراس کی دجہ بہت کہ جب آدی نے وضوکیا۔ پس اچھی طرح وضوکیا۔ پھر مجد کے لکلا بہیں نکالا اس کو گرنماز نے لیدی خاص نماز ہی کے لئے نکلا ، نو وہ کوئی قدم نہیں چلا گراس کا اس قدم کی وجہ ہے ایک برائی اتاری جاتی ہے۔ پھر جب نماز کا اس قدم کی وجہ ہے ایک برائی اتاری جاتی ہے۔ پھر جب نماز دوہ عارخ ہوجاتا ہے تو طائکہ اس کیلئے برابر دعاش گر ہے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ ہے لیدی مجد ہیں بہتا ہے (وہ مدعا کرتے ہیں: ) الہی !اس بندہ پر رحمت خاص تازل فرما! الهی !اس پر مہر بائی فرما! اور آدی برابر نماز میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے' (مختوۃ حدیث ۱۰ ے) بیآ خری جزوقوع کے امتبار ہے مقدم ہے۔ اور حدیث کا حاصل ہدے کہ گھر ہیں اور دکان ہیں نماز پڑھنے ہے وہ ذکی فوائد حاصل نہیں ہوتے جو سجد ہیں جا کر پڑھنے ہے حاصل ہوتے ہیں۔ چوتی وجہ: سمجد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی وجہ: سمجد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی وجہ: سمجد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی وجہ: سمجد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی وجہ: سمجد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی وجہ: سمجد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی وجہ: سمجد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی ہیں۔ پس جوتی سمجد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی ہے۔ پس جوتی محمد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی وجہ: سمجد ہا تا ہے وہ اس عظیم چوتی وجہ: سمجد ہے اللہ کا بول بالا ہوتا ہے اور اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ پس جوتی صحبحہ ہا تا ہے وہ اس عظیم

#### مقصد میں معاونت کرتاہے ،اس لنے مساجد بنائے کی قضیات آئی ہے۔

#### ه المساجد ه

فصل بناء المسجد وملارميه وانتظار الصلاة فيه ترجع إلى.

[1] أنه من شعائر الإسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم. "إذا رأيتم مسجدًا، او سمعتم مؤذنا، فلا تقتلوا أحدًا"

[١] وأنبه منحلً النصلاة، ومعتكف العابدين، ومطَّر أُج الرحمة، ويُشْبه الكعبة من وحد. وهو قوله صلى الله عليه وسلم " من حرج من بيته مُتَظَهِّرًا إلى صلاة مكتوبة. فأجره كأجر الحاحَّج السخره، ومن حرح إلى تسسح الصّحي، لاينصبُه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمرا وقوله صلى الله عليه وسلم" إذا مررتم برياص الجنة فارتعُوا" قيل: وما رياص الجنة؛ قال: " المساجد" [٣] وأن النوجه إليه في أوقاب الصلاه، من بين شَعْله وأهله، لايقصد إلا الصلاة، مُعرِّفٌ لإحلاصه في ديسه. والقياده لربه من جذَّر فله، وهو قوله صلى الله عليه وسنه ١٠١٠ وصأ. فأحسن الوصوء، ثم حرج إلى المسحد، لا يُحرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درحةً، وخط عنه بها خطبتةً. فاذ صلَى، لم ترل الملائكة تصلَى عليه، ماداه في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولايرال احدكم في صلاة ما انتظر الصلاة "

[٤] وأن بناءً ٥ إعانةً لإعلاء كلمة الحق.

ترجمه، مساجد كابيان مسجد بنائب أن وراس مستجينه ربين أن وراس مين نماز كالتيفار أن فنهامت اوق ب (۱) اس طرف کیمسجدا سلام کے شعار بین ہے ۔۔اورہ وآتخضرت بیلانی پیٹے کاارش و: (ترجمہ گذر پیکا) (۲) اورا آن طرف که محیدنماز کی بگیه. ویووت گذارول نے جاپڑٹ کی جگه اردمت کے نزول ہی جگہ ہے۔اوروم من ا جد کعبے مشایہ ہے (حدیثوں کاتر جمد گذر کیا)

(٣) اوراس طرف كدنماز باوقات بين مجدكي عمر ف متوجه بهونا ، اينة مشاغل اوراينه كهر والول به رميان میں ہے جبیں اراد و مرتا و دمگر تما ز کا ، یہی نوائے وا ، ہے اس کے دین میں اس کے اخلاص کو ، اوراس کے و ب ن جڑے ال کے بروروگارکی تابعداری کو (اس کے بعد صدیث ہے۔ اس کا ترجمہ کذر گیا)

( ٣ )اوراس طرف كەمسجد كى قىسرارند كايوب بالاكر نے ميں تعاون ہے۔

☆



# مسجد کی حاضری ملکیت کومہیمیت پر غالب کرتی ہے

# مسجد بنانے کا ثواب جنت کی حویلی!

حدیث ۔۔۔۔۔ حضرت عثمان رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول القدیس ٹیڈیٹنٹے فر ہایا''جس نے القد کے لئے اولی سجد بنائی القد تی لیا اس کے لئے جنت میں ایک و لی بناتے ہیں' (حضوۃ حدیث ۱۹۵۲)

تشریخ کی بندہ جب اپنی گنجائش یالوگوں کی حاجت کے مطابق مسجد بنا تا ہے تو القد تعی لی اپنی شان کے مطابق اس کے لئے جنت میں حویلی بناتے ہیں۔ اور مسجد بنانے کا خاص میں بدلداس لئے ہے کہ جزاء جنس مملل ہے : وتی ہے۔ جسے روزہ وارکو بیٹ بجر کرکھنا نے والے کو القد تعی لی حوض کو ثر ہے سیرا ہے کرتے ہیں (مشکوۃ حدیث ۱۹۲۵)

# مسجد میں حدث کرنے ہے نماز کے انتظار کا ثواب ختم ہوجا تاہے

صدیت - حضرت ابو ہر برہ رضی انتدعنہ ستہ مروی ہے کہ رسول انتدمینی پینٹ فرمایا: ''لاینو ال العدثہ فلی صلاقہ ما کو صلاقہ ما کان فلی المسجد، ینتظر الصلاق، مالم یُخدٹ بنده برابرنماز میں رہتا ہے جب تک وہ مجد میں تھیر کر نماز کا انتظار کرتا ہے۔ جب تک وہ صدت نہ کردے لیمنی رسی خارج نہ کرے ( بخاری حدیث ۲۱۱)

تشریح مسجد بیس تھیم کرنماز کا انتظار کرنے والاحکما نماز میں :وتا ہے۔ بینی اس کوبھی نماز پڑھنے والے کی طرق تواب ملتا ہے لیکن اگر وہ مسجد میں رت کے خارج کرو ہاوراس کی وضوندر ہے توانتظار نماز کا تواب نتم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اب وہ حقیقة نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہا ،اس لئے حکماً بھی نہیں رہا۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " من غدا إلى المسجد أو راح، أعدّ الله له نُزِّلَه من الجمة ، كلما غدا أوراح"

فضیلت پیدا ہوئی ہے۔

أقول: هذا إشارة إلى أن كل عُدوة ورَوحةٍ تُمَكِّنُ من انقياد البهيمية للملكية.

 [٧] قوله صلى الله عليه وسلم " من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة " أقول: سِرَّه: أن المجازاة تكون بصورة العمل.

[٣] وإنما انقضى ثوابُ الانتظار بالحدث: لأنه لايبقى مُتَهَيِّنًا للصلاة.

ترجمہ:(۱) آنخضرت میلائیڈیٹے کاارشاد: (حدیث کاترجمہ آ چکا) میں کہتا ہوں: بیاشارہ ہےاں بات کی طرف کہ ہرضج کا جانا اورشام کا جانا قاور بنا تا ہے بہیمیت کی تابعداری کوملکیت کے لئے (مَٹْ ٹین من الشیسی: قاور بنانا، غالب کرنا، بس میں کرنا)

# مسجد حرام اورمسجد نبوی میں تواب کی زیادتی کی وجہ

متنق علیدوایت ہے کہ: اسمجد نہوی میں نماز اواکرنا، ویگر مساجد میں ہزار نمازیں اواکرنے ہے بہتر ہے، گرم مجد حرام مشتنیٰ ہے ایعنی اس میں اس ہے بھی زیادہ تو اب ہے (مقلوۃ حدیث ۱۹۲) اورا یک نہایت ضعیف حدیث میں ہے کہ: الاگھر میں نماز پڑھنے میں ایک نماز کا تو اب ہے اور محلّہ کی مسجد میں پچیس نمازوں کا، اور جامع مسجد میں پانچ سونمازوں کا، اور مسجد اقصی میں پچاس ہزار نمازوں کا، اور مسجد نہوی میں (بھی) پچاس ہزار نمازوں کا اور مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا تو اب ماتا ہے (رواہ ابن اجد، مشکوۃ حدیث ۵۲۷) اس طرح مسجد قبامیں بھی نماز کی نصیلت آئی ہے۔ اس فضیلت کی چندوجوہ ہیں: پہلی وجہ: خاص الن مساجد میں ایسے فرشتے مقرر کئے گئے ہیں جوان میں عبادت کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور جوو ہاں عبادت کے لئے پہنچنا ہے اس کے لئے دعا کمیں کرتے ہیں لینی ملائکہ کے وجود اور ان کی دعاؤں کی برکت ہے

د وسری وجہ: ان مساجد کوعبادت ہے آباد کرنا شعائر اللہ کی تعظیم اور اللہ کا بول بالا کرنا ہے بعنی تعظیم اور اعلاء ہے جو نہایت بلند مقاصد ہیں یہ فضیلت پیدا ہوئی ہے۔

تیسری وجہ:ان مساجد میں نماز کے لئے پنچاا کابرین ملت کی یادکوتازہ کرتا ہے۔اورحفرت سفیان بن عیدید رحمہ اللہ کا ارشاد ہے یاصدیث ہے کہ: عند ذکر الصالحین تنزِل الرحمة (کشف النفاء ۱:۱۴) نیک لوگوں کو یاد کیا جائے تو

رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ (بیٹین وجوہ شاہ صاحب نے بیان کی ہیں آ کے شارح کااضافہ ہے)

چوسی وجہ: ان مساجد میں تواب کی زیادتی بانیوں کی برکت ہے ہے۔ و نیا میں چار ہی مسجد میں الیم ہیں جو ہالیقین نبیوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ ایک: مسجد حرام: جس کے بائی طلیل اللہ ہیں۔ دوسری: مسجد نبوی: اس کے بائی حبیب اللہ ہیں۔ اور بائی تیسری: مسجد آنصی: جس کے بائی سلیمان علیہ السلام ہیں۔ چوشی: مسجد قبا: اس کے بائی بھی رسول اللہ مین الیک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس وجہ ہے نیک لوگوں ہے مکان وغیر وکا لوگ افتتاح کراتے ہیں کی برکت بناء میں اور بنی میں ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس وجہ سے نیک لوگوں ہے مکان وغیر وکا لوگ افتتاح کراتے ہیں کی برکت بناء میں وجہ: نمازیوں کی کثر ہے وقلت اور نمازیوں کے احوال کی عمد گی بھی نصبیلت کا باعث ہے۔ مسجد حرام میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور مسجد آنصی میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں نمازی لاکھ وولا کہ ہوتے ۔ اور مسجد آنصی میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور یہ سب نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔

تجھٹی وجہ: سن مجد بیل کس پیغیر نے کتاع صدعبادت کی ہے۔ اس کے اس کا بھی فضیلت بیل اوراس کی کی بیشی میں دخل ہے۔ مسجد حرام بیل تمام نبیوں اور رسولوں نے عبادت کی ہے۔ اس لئے اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اور مبحد نبوی میں دس سال تک مسلسل آنحضرت میں نبیائے قیام فرمایا ہے۔ اور وہاں شب وروز عبادت کی ہے، اس لئے اس کا دوسرا نمبر (ضعیف روایت کے نمبر ہے۔ اور مبحد اقصی میں انبیائے بنی اسرائیل نے عبادتیں کی ہیں اس لئے اس کا بھی دوسرائمبر (ضعیف روایت کے مطابق ) یا تیسرانمبر (ایک دوسری روایت کے مطابق ) ہے۔ اور قبامیں آنحضرت میالات تمازیوں کی کثرت کی بنا مجمد کی فضیلت نمازیوں کی کثرت کی بنا کر ہے۔ اور عامع مسحد کی فضیلت نمازیوں کی کثرت کی بنا پر ہے۔ اور عامع مسحد کی فضیلت نمازیوں کی کثرت کی بنا

[1] وإنما قُضَّلَ مسجدُ النبي صلى الله عليه وسلم والمسجدُ الحرامُ بمضاعفة الأجر لمعان: منها: أن هنالك ملاتكة موكلة بتلك المواضع يَخُفُون بأهلها، ويدعون لمن حَلَها. ومنها: أن عمارة تلك المواضع من تعظيم شعائر الله، وإعلاءِ كلمة الله. ومنها: أن الحلول بها مُذَكِّرٌ لحال أنمةِ الملة.

ترجمہ: (٣) اور برتری بخش ہے مجد نبوی اور مجد حرام کو تو اب دو چند کرنے کے ذریعہ۔ بچند وجوہ: ان میں ہے: یہ ہے کہ وہاں ایسے فرشتے ہیں جوان جگہوں میں مقرر کئے گئے ہیں: گھیر لیتے ہیں وہ ان کے لوگوں کو اور دعا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ایسے فرائے ہیں ہوان کے لوگوں کو اور دعا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے جو وہاں بینچتے ہیں۔ اور ان میں سے: یہ ہے کہ ان جگہوں کو آباد کرنا شعائر اللہ کی تعظیم اور اعلاے کلمہ اللہ کے باب سے ہے۔ اور ان میں سے: یہ ہے کہ ان جگہوں میں پہنچنا یا دولائے والا ہے ملت کے اکا برکی حالت کو۔





### مساجد ثلاثہ کے ملاوہ مقامات کے لئے سفر ممنوع ہونے کی وجبہ

حدیث — حضرت ابوسعید خدری رسنی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله طلق آئیمائے فرمایا '' کہاوے مضبوط نه باندھے جائیں بعنی لمباسفرنه کیا جائے مگر تین مسجدول کی طرف مسجد حرام ،مسجد اقصی اور میری بیمسجد' ' (متنق ملیہ مفکوۃ حدیث ۱۹۳۳)

تشری از مان جاہیت ہیں اوگ ایت متامات کی زیارت اور برکتیں حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے، جوان کے گران میں معظم ومحتر متھیں۔ ظاہر ہے کہ بیسلسلدوین کی تحریف اور بگاڑ کا سبب ہے۔ اس لئے نبی بین بینیم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ فساد کا بیدوروازہ بند کر دی یعنی تین مساجد کے علاوہ حقیق یا فرضی متبرک مقامات کے لئے سفر کرناممنوں قرارویا، تا کہ غیر شعائز ایند، شعائز کے ساتھ نیل جائیں۔ اور بیسلسلہ غیرانڈ کی عباوت کا ذریعہ نہ بن جائے۔

فا مکدہ؛ سفر کر کے اولیا ، کی قبروں کی زیارت کے لئے جانا مختلف فیہ ہے۔ بعض مباح کہتے ہیں بعض حرام۔ شیخ عبد الحق محدث وہلوی رحمہ اللہ نے اَشِعَة الله عات (٣٢٣٠) میں کہی تفتیکو کے آخر میں اپنی رائے کہ سی ہے ؟

" دمقصود بیان اجتمام شان این سه بُقعه وسفر کردن بجانب آنها است که متبرک ترین مقامات است بیخی اگرسفر کنند باین سه مبحد کنند، و بغیرآن گرانی مشقت شیدان نمی کنند - نه آنکه سفر بجزاین مواضع درست نباشد"

اس عبارت کا ماحصل بیہ ہے کہ مقصد حدیث ان جنگہوں کامہتم بالشان ہونا بیان کرنا ہے۔اوران تمین مساجد کی طرف سفر کر کے نماز پڑھنے کے لئے جانے کی ترغیب دی ہے کیونکہ بیمتبرک جنگہیں ہیں۔ پس اگرلوگ سفر کی زحمت اٹھا نمیں تو ان تنین مقامات میں حاضری دینے کے لئے اٹھا نمیں۔ان کے علاوہ بار مشقت اٹھانا ہے فائدہ ہے۔اس

- ﴿ اُوْسَارُ لِيَهُ الْمِيْسُ لُهُ ﴾

لے حافظ صدحب نے تقریب میں مکھا ہے کہ باپ جئے دونوں سی ٹی میں۔ اور محفوظ یہ ہے کہ یہ واقعہ والدے ملاقات کا ہے اا

کلے۔ محدث دہلوی رحمہ اند کی ہات میں نے اس موقعہ پراس لئے ذکر کی ہے کہ آپ کا زمانہ شاہ صاحب سے مقدم ہے آپ کی وفی ت ۵۲ اھا تیاں ہوئی ہے بیٹنی شاہ صاحب کی ولاوت ہے ۱۲ سال پہنے محدث دہلوی کا انقال ہو گیا ہے۔ پس ان کی کتاب شاہ صاحب کے سائے نشرار ہو گ کیونکہ شرہ صاحب ان کے ہم وطن میں پس شاہ صاحب کی ہات کا مُصَبّ ( گرنے کی جگہ ) آسانی سے متعین کیا جائے گا 11

صدیث کا بیمقصد نہیں ہے کہان مقامات کےعلاوہ کہیں اور سفر کر کے جانا جا ترنہیں۔

مگر شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک صحیح بات میہ ہے کہ خواہ اولیاء کی قبریں ہوں یا کسی ولی کا تکیہ ( ہزرگ کی رہنے اور عبدت کرنے کی جگہ ) یا کوہ طور: ممنوع ہونے میں سب برابر ہیں۔

وضاحت: کوہِ طور کی وہ جگہ جہال حضرت موئی علیہ السلام کو امتد تعالیٰ ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے بھینا ایک متبر ک جگہ ہے۔ سورۃ طرآیت ۱۲ بین اس کو واوی مقدس (پاک میدان) اور سورۃ القصص آیت ۲۰ بین اس کو بقعہ مہارکہ (مبارک مقام) کہا گیا ہے۔ پھر بھی اس کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو حضرت ابوبھرہ رضی القدعنہ نے اس حدیث کی رو سے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور اوالیاء کے مزارات پر حاضری کا جوسلسلہ ابل بدعت بین جاری ہے، اور اس کے دیجھے جوفاسد عقائد پنہاں ہیں، وہ یقینا دین کی تحریف کا باعث ہیں۔ پس شاہ صاحب رحمہ القد کی بات چونکہ فہم صی فی سے موید ہے۔ اللہ اللہ علم۔

قائدہ: قبراطبری زیارت کے لئے سفر کا جواز یا عدم جواز ایک مستقل مسئلہ ہے۔ گرچونکہ قبراطبر مجد نہوی کے اندر ہے اس لئے دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے لیں چین ایک مسئلہ ہے، اس کا ثمرہ کے تینیں ۔ کیونکہ کوئی بھی شخص محض قبر پاک کی زیارت کے لئے سفر نبیں کرتا۔ ہبر حال علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے لئے بھی سفر کرنے کو ناج بڑ کہتے ہیں۔ اوروہ اس حدیث ہے استمال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں استماء مفر غیر سنتی منہ فرکورنیس۔ اور قاعدہ ہے کہ استمال مفرغ میں شخص منہ منہ مارے لیا محان ما اور قاعدہ ہے کہ استمال مفرغ میں شخص منہ منہ اللہ ہے لیا اس کی زیارت کے لئے بھی سفر کرتا جو کر نہیں ہوگی یعنی کسی جگہ کا سفر نہ کیا جائے۔ اور عموم میں قبرا طبر بھی شائل ہے لیا اس کی زیارت کے لئے بھی سفر کرتا جو کر نہیں اور قاعدہ ہینکہ صحیح ہے، مگر اس کو محتمی کہ دوروراز کے اسفار جاکز ہیں۔ پھر اس قدر ما مشتنی منہ کسے مقدر ما نا جا ساتھ ہوں کہ جس سے گر تجارت و مشتنی منہ کے دوروراز کے اسفار جاکز ہیں۔ پھر اس قدر ما مشتنی منہ کسے مقدر ما نا جا تا ہے وہ مشتنی کی خین سے اور قاعدہ ہینکہ میں استمال کی منہ عام مقدر ما نا جا تا ہے وہ مشتنی کی میں ہو متاب کے ایا ان کا طروایت کرتے ہیں: ابوسعید خدری رضی النہ عنہ سے بی روایت بیل الفاظر وایت کرتے ہیں: لاینہ بھی لیلہ مطبی آن تُشد رحالہ الی مسجد بستھی فید الصلاۃ غیر المسجلہ بیل الفاظر وایت کرتے ہیں: لاینہ بھی لیلہ مطبعہ بیا گر چکام ہے، گر جمح الزوائد (۳:۲) میں الہ حراحت ہے کہاں کی حدیث خشن کے درجہ کی ہوتی ہے۔

اورجمہورامت رہے ہے ہیں کہ قبراطہر کی زیارت کے لئے سفر کرنا نہ صرف جائز ہے، بلکہ اہم عبادتوں ہیں ہے اور بڑا کا رثواب ہے۔ جمہورامت نے تعامل امت سے استدلال کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے: ہر حاجی کہ کا ایک لا کھنمازوں کا نثواب ہے۔ جمہورا کی طویل سفر کر کے جو مدینہ جاتا ہے وہ صرف مجد نبوی کی زیارت کے لئے نہیں جاتا، بلکہ قبر کا نثواب جھوڑ کر جارسومیل کا طویل سفر کر کے جو مدینہ جاتا ہے وہ صرف مجد نبوی کی زیارت کے لئے نہیں جاتا، بلکہ قبر اطہر پر حاضری ہم مقصو و ہوتی ہے۔ راقم کی ناقص رائے ہیں جمہور کی رائے ہی صحیح ہے۔ اور قبراطہر کا معاملہ ایک استثنائی

صورت ہے جیے گھر میں تدفین حدیث کی روے ممنوع ہے مرآپ کی تدفین اس سے متنیٰ ہے۔ واللہ اعلم۔

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدَ; المسجدِ الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدى هذا"

أقول: كان أهل الجاهلية يقصُدون مواضِعَ معظّمة بزعمهم، يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد مالايخفى، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الفساد، لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحقّ عندى: أن القبر ومحلَّ عبادة وليًّ من أولياءِ الله والطورَ كلُّ ذلك سواءٌ في النهي، والله أعلم.

ترجمہ: (۵) آنخضرت مِنْكَنْ يَكُومُ كا ارشاد: (ترجمه آگیا) میں کہتا ہوں: زمانہ ُ جاہلیت کے لوگ ایس جگہوں کا قصد کرتے ہے، جوان کے گمان میں معظم تھیں۔ وہ ان کی زیارت کرتے ہے اوران سے برکتیں حاصل کرتے ہے۔ اوراس میں دین کی وہ تحریف اور بگاڑے جو تحقی نہیں ہے۔ اس نیال یَا یَا یَا یہ غیر شعائر، شعائر کے ساتھ اللہ میں دین کی وہ تحریف اور بگاڑے جو تحقی نہیں ہے۔ اس نیال یَا یہ نہیں اور تا کہ نہ ہوجائے وہ غیراللہ کی عبادت کا ذریعہ اور برحق بات: میرے نزدیک بیہ ہے کہ قبراور اولیاء اللہ میں سے کسی ولی کی عبادت کی جگہ اور کوہ طور سب کے سب ممنوع ہونے میں برابر ہیں۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

# آ دابِمسجد کی بنیادیں

آ داب: ادب کی جمع ہے۔ ادب کے معنی ہیں: پہندیدہ کام۔ روایات میں مسجد کے جوآ داب آئے ہیں ان کی تین بنیادیں ہیں:

میں بنیاد: مسجد کی تعظیم ضروری ہے۔ پس جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو اس کو بیا حساس ہوتا چاہئے کہ وہ کسی مخترم جگہ میں داخل ہوتے وقت بید دعا تلقین کی گئی ہے.
محترم جگہ میں داخل ہور ہا ہے۔ اس احساس کو بیدار کرنے کے لئے مسجد میں داخل ہوتے وقت بید دعا تلقین کی گئی ہے.
موالی ایمیرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے! ''پھر مسجد میں پہنچ کراپنے خیالات جمع کر لینے چاہئیں۔ اب
نفس پراگندہ خیالات میں بے لگام نہیں رہنا چاہئے۔ اوراس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تحیۃ المسجد پڑھنے کا تھم دیا،
تاکہ ذبین ایک طرف ہوجائے۔

٠٥ التَّوْرُ بَدَالِيْرُلُهُ ٥٠

د ومری بنیا د:منجد کوکوڑے کرکٹ،گر دوغبار میل کچیل اور قابل نفرت چیز وں سے صاف رکھنا جاہئے۔اس سلسلہ کی تین حدیثیں ملاحظ قرمائیں:

حدیث حدیث من الله عند الله عنها فر ماتی میں که رسول الله منالله کیائی نے (مدید کے )محلوں میں مسجدیں ہنانے کا تھم دیا۔اور میتھم دیا کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں (مقلوة حدیث کاک)

حدیث - حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله مینان کی کی اسان میری امت کے تواب میرے روبر و پیش کئے گئے۔ یبال تک کہ وہ تنکا جے آ دمی مسجد ہے نکا لے ' لیعنی اس کا تواب بھی مجھے دکھانا یا گیا( مفکلوۃ حدیث ۲۷) اس روایت ہے معلوم ہوا کہ کوڑا کرکٹ مسجد ہے نکالدیتا جائے ، یہ کار تواب ہے۔

حدیث ۔۔۔۔حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مینان کمانیا :'' مسجد میں تھو کنا گناہ ہے۔ اوراس کا کفار واس کو دفن کر وینا یعنی صاف کر وینا ہے'' (مفکلوۃ حدیث ۷۰۸)

تیسری بنیاد: مسجد میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جائے جس سے عبادت میں مشغول لوگوں کے دل پراگندہ ہوں اور مسجد میں بنیاد: مسجد میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جائے۔ پہلی بات کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔ اور دوسری بات کی دلیل مسجد میں بازاروں جسیا شور بھی نہیں کرنا جائے۔ پہلی بات کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔ اور دوسری بات کی دلیل اس لئے ذکر نہیں کی کہ حدیث کے الفاظ بھی بعینہ یہی جیں (مکنوة حدیث ۱۰۸۹)

حدیث - حضرت جابرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک فحص تیر لے کرمبحد میں گذرا۔ آنخضرت میں گذرا۔ آنخضرت میں گذائی ہے اس سے فرمایا: ''اس کا پریان پکڑ لے'' (بخاری حدیث ۲۰۷۲) تا کہ کسی کولگ نہ جائے۔ فلاہر ہے کہ کوئی محملا جاتو، تیم مولمہ سونت کرمبحد میں سے گذر ہے گاتو ہر عبادت میں مشغول آدی پریشان ہوگا۔ ووسو سے گا کہ ہیں آسے لگ نہ جلے۔

#### وآداب المسجد: ترجع إلى معان:

منها: تعظيمُ المسجد، ومؤاخلةُ نفسِه أن يَجمع الخاطِرَ والايسترسل عند دخوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: "اللهم افتح لى أبواب رحمتك" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجدَ فليركع ركعتين، قبل أن يجلس ومنها: تنظيفُه مما يُتَقَدَّرُ ويُتَنَقَّرُ منه، وهو قولُ الراوى: "أَمَرَ - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم - ببناء المسجد، وأن يُنَظَفَ ويُطَيِّب "وقوله صلى الله عليه وسلم: "عُرِضَتْ على أجورُ أمتى، حتى القرائق في أمتى، حتى القرائم، وهو قول المسجد "وقوله صلى الله عليه وسلم: "البزاقُ في أمتى، حتى القرارُها دقنُها"

ومنها: الاحترازُ عن تشويش العُبَّادِ وهَيْشَاتِ الأسواق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكُ بنِصَالِها"

تر جملہ اور مسجد کے آواب پند ہانوں کی طرف لوٹے ہیں۔ان میں سے بمسجد کی تعظیم ہے اور اپنے نفس کو پکڑن ہے کہ وو ول کو جمع کرے ،اور بہت نہ جو ہو ہے مسجد میں داخل ہونے کے وقت (اس کے بعد ووحدیثیں ہیں) اور ان میں سے :مسجد کوصاف رکھنا ہے اس چیز سے جو میٹی ہوئے کی وجہ سے نکروہ میجی جاتی ہے اور جس سے نفرت کی جاتی ہے (اس کے بعد تین حدیثیں ہیں اور ان میں سے نیاز رہنا ہے عبودت کرنے والوں ہے واول کو پراگندہ کرنے سے اور بازاروں جیسا شور کرنے ہے (اس نے بعد حدیث کا ایک نکڑا ہے)

تصحیح قوله صلی الله علیه و سدم "إدا دخل أحد كم المسجد فلیقل: اللهم افتح لی أدواب رحمتك "يعارت مطبوع تنخ ين تشريت يخطوط كراچي و پيند ت برحمالي بيد

\$

#### چندامور جومسجر میں ممنوع ہیں

حدیث ۔۔۔۔۔حضرت اوہ بریہ رش القدعنہ ہے مرہ می ہے کہ رسول القدیمی نیٹی نیٹی نے فر مایا'' جو نئے کسی وکہ وہ سی مم شدہ چیز کامسجد میں اعلان کرر ہاہے ، آؤ چاہئے کہ ہے ۔'' نہ پھیرے اللّٰدتع لی اس کو تجھ پڑ' ( اورار دومحاورہ میں ہے '' خدا کرے نہ ط! ) پی بیٹنک مساجد اس کام کے لئے نیس بنائی گئیں'' ( مقنو قاحدیث ۲۰۱۱ )

حدیث ۔۔۔۔۔۔ حضرت ابوہ میرہ بنتی انقد عندے م وی ہے کہ رسول انقد میلی کُرِیْ نے فر ماید '' جب دیکھوتم اس محص کو جو نہتی ہے یا خرید تا ہے مسجد میں ہو کبو '' انقد تق کی تیرے سود ہے کوسود منعد ند بنا کمیں! (مشکو قاحد برے ۱۹

صدیت \_\_\_ حضرت حکیم بن جزام رضی القدعته به کدرسول الله مینانیم کی اس سے که قصاص میں الله مینانیم کی اس سے که قصاص میں اور اس بات سے که مجد میں اشعار پڑھے جا میں اور اس بات سے که مجد میں اشعار پڑھے جا میں اور اس بات سے که مجد میں اشعار پڑھے جا میں اور اس بات سے که مجد میں ان ایک شعار ہے جس کا استعار ہے جس کا استعار ہے جس کا ترجمہ کی بات سے کہ مجد میں ان ایک سے منع کیا۔ مشاور وں روایت میں عس تساشد الاشعار فی المسحد ہے جس کا ترجمہ بسجد میں بیت بازی سے منع کیا۔ مشاورة حدیث میں ا

ندکوره احادیث کی روے مساجد میں جاریا تمیں ممنوع میں:

- ﴿ اُوسَوْرَ لِبَالْعِبَالِ ﴾

کے ظلاف ہے)

فائدہ، اَّ رکوئی مسجد میں املان کرے تومستحب رہے کہ اعلان کرنے والے کے مقصد کے خلاف دیا کرے ، تا کہ وہ نارائس بوراورا بی حرکت سے بازآئے ( گرول ہے جائے کہ اس کی چیز اس کوٹ جائے )

اورمسجد میں خرید وفر وخت ممنو ٹر ہوئے کی دود جہیں ہیں، ایک ہے کہاں ہے مسجد مارکیٹ ہیں جائے نی جائے نی ۔ ایک ہے کہاں ہے مسجد مارکیٹ ہیں جائے نی ۔ اور جب نوٹ مسجد میں کاروبار کرنے گئیس کے تو مسجد کا احتر استختم ہوجائے۔ دوسر کی وجہ ہے کہاں ہے جس کماڑیوں کو اور معتکفین کو ہریشانی لاحق ہوگی۔

ف ندہ ، مسجد میں ایک شخص کا زور ہے اشعار پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ اس ہے بھی شور ہوتا ہے اور اس میں بھی ذکر ہے اس اور اس میں بھی فرکر ہے اس اور اس میں بھی فرکر ہے اس اور اس میں در اس اللہ ہے۔ اس اور اس میں در اس اللہ ہے۔ اس کوئی جمہ یا نعت پڑھے جس میں رسول المذبی ہی منقبت ہوتی ہے ( یا تقریر میں اصلاحی شعر یا شعار پڑھے ) یا جب کفار ہے معرکہ آرائی جاری ہو، اس وقت ایسے اشعار پڑھے جن سے کفار کو نویڈ آئے تو یہ جاکہ کو نویڈ آئے تو یہ جاکہ کو نویڈ آئے تو یہ جاکہ کو نویڈ آئے تھی ہوئی مقصد ہے۔ یس میر مانعت سے مشتیٰ ہے اور تنصیص کی ولیل ہے ہے کہ منظرت میں بلند جگہ پر کھڑے ہوئی تھی دائے اشعار سات سے جس میں آئی تعرب میں بلند جگہ پر کھڑے ہوئی تھی ۔ اور آپ خود نا عت فرمات سے جس دو ماد ہے تھے کہ '' منظرت میں کا دریا ہے اور کا رکی حدیث ہوئی تھی ۔ اور آپ خود نا عت فرمات سے اور دعا و بیت تھے کہ '' اللی احسان کی جبر تیں گے دریاچہ مدوفر ما ا'' ( بخاری حدیث سے آپ

الم اور مسجد میں قصاص لین اور سرائیں جاری مرنا دووجہ سے ممنوع ہوا گیا۔ بیا یہ مکن ہے مسجد خون چیشا ب و فیہ و سے چید ہو جائے یا مجرم جزئ فزع کر ہے، روئے دھوئے اور شور مجائے۔ دوسری وجہ بمسجد والول کی پریشانی ہے عبادت گذاروں کے کاموں میں اس سے خلل پڑے گا۔

ملحوظ پہنے قاضی مسجد میں بینئد کر مقد مات فیصل کیا کرتے تھے۔ اس حدود وقصاص کے فیصد تو مسحد میں ہوسکتے ہیں ہمران برعمل درآ مدمسجد میں جائز نہیں۔ سزائیں مسجد سے باہ جاری کی جائیں گیا۔

فائدہ بیباں کوئی خیال کرسکت ہے کہ مسعنہ کے فیسن کابار بارڈ کرآ رہاہے، حالانکہ اعتکاف کرنے والے تو صرف رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتے ہیں! تو یہ دور زوال کی صورت حال ہے۔ دورع وج میں یہ صورت حال نہیں تھی۔ اس وقت رات دن مساجد میں مسجد والے انمال جاری رہتے تھے۔ دین تعلیم اور وعظ وضیحت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ 'وُس ہر وقت نوافل میں مشغول رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی احتکاف میں بھی ہوتا تھا۔ اب دور زوال میں رات دن میں۔

### صرف دو كفية مجد كلتى ب، چرتالا يرجاتاب فإلى الله المشتكى!

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلاً يُنشُدُ ضالةً في المسجد، فَلْيقل: لاردُّها الله عليك! فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا" قوله: "إذا رأيتُم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أرْبَحَ اللّه تحارتك!" ونهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وأن يُستقادُ في المسجد، وأن يُستقادُ في المسجد، وأن يُستقادُ في المسجد، وأن يُستقادُ في

#### أقول:

[الف] أما نَشْدُ النصالَةِ، أي رفع الصوت بطلبها: فلأنه صَخَبٌ ولَغَطَّ يُشُوِّشُ على المصلين والمعتكفين؛ ويستحبُّ أن يُنكر عليه بالدعاء بخلافِ مايطلبه، إرغاماً له؛ وعَلَّلَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأن المساجد لم تُبْنَ لهذا، أي إنما بُنيت للذكر والصلاة.

[ب] وأما الشراءُ والبيع: فلشلا يصير المسجدُ سوقًا يتعاملُ فيه الناسُ، فتذهبُ حرمتُه، ويحصل التشويشُ على المصلين والمعتكفين.

[ج] وأما تناشُدُ الأشعار: فلما ذكرنا، ولأن فيه إعراضاً عن الذكر، وحثًا على الأعراض عه. [د] وأما القودُ والحدود: فلأنها مَظنَّة للألواث والجَزَع والبكاء والصَّخَب والتشويش على أهل المسجد.

ويُخَصُّ من الأشعار ماكان فيه الذكرُ ومدحُ النبي صلى الله عليه وسلم وغيظُ الكفار، لأنه غرض شرعي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لحَسَّانِ: " اللهم أيَّدُه بروح القدس!"

ترجمه: (١) ٱنخضرت مِلانعَوَيْمُ كاارشاد: (تمن حديثين ذكر فرما في بين - جن كاتر جمدة عميا)

یں کہتا ہوں: (الف) رہا گم شدہ چیز کا ڈھونڈ ٹالیعنی اس کی طلب میں آواز بلند کرنا۔ پس اس لئے کہ وہ شور وغل مجانا ہے، جو تمازیوں اور معکفین کو پریٹان کرے گا۔ اور مستحب ہے کہ کمیر کی جائے اس پر اس مقصد کے برخلاف دعا کر کے جس کووہ جاہ دہا ہے اس کو ناراض کرنے کے لئے (بینی حقیقت میں بددعا مقصود نہ ہو) اور وجہ بیان کی ہے اس کی نبی میں بلادعا مقصود نہ ہو) اور وجہ بیان کی ہے اس کی نبی میں اس کام کے لئے بین بنائی گئیں بینی وہ ذکر اور نمازی کے لئے بنائی گئی ہیں۔

(ب)اور دی خرید وفر وخت: پس اس لئے کے مسجد ایسا ہازار نہ بن جائے جس میں لوگ کاروبار کرنے لگیس، پس اس کا احتر ام ختم ہوجائے اور نمازیوں اور مختلفین کو پریشانی بھی لاحق ہوگی۔

(ج) اورر ماایک دومرے کواشعار ساتا. پس اس کی ممانعت کی ایک وجدتو وہ ہے جوہم نے ذکر کی۔اوراس لئے کہ

اس میں ذکر سے روگر دانی ہے اور ذکر سے روگر دانی پر ابھار تا ہے۔

(۱) اور رہا قصاص اور سزائیں: پس اس لئے کہ پلیدیوں اور گھبراہٹ اور رونے اور شور مجانے اور اہل مسجد کی پریشانی کی اختالی جگہ ہیں۔

اور خاص کیا گیا ہے اشعار میں سے ان کوجن میں ذکر النی اور آنحضور میان کھیلئے کی منقبت اور کفار کوغیظ ولا ناہو۔اس کئے کہ وہ شرعی مقصد ہے۔اور وہ آپ مینان کھیئے کا ارشاد ہے حسان کے حق میں .'' اے اللہ! توی فریااس کو پا کیزہ روح (جرئیل) کے ذریعہ!''

لغات: نَشَدَ المضالَة : كم شده كود عوي منا، يوجه باجه كرنا \_ يبي معنى أنشذ (باب افعال) كي بين اور قناف الاشعار (باب تفاعل) كي مين اور قناف الاشعار (باب تفاعل) كي معنى بين الكه دوسر مرك كرما مخشعر يؤهنا مناف المسلم من الكه ومرك كرما مخشعر يؤهنا مناف المسلم المرد الله البك تفاريح مشكوة شريف من كرب مربح من المرد الله البك تفاريح مشكوة شريف من كرب مربح المربح من المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربع المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربع ا

## جنبی اور جا نصه مسجد میں کیوں داخل نہیں ہوسکتے ؟

حدیث --حفرت عائشہ ضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میال نظیم نے فر مایا: ' میں مسجد کو حلال نہیں کرتا کسی بھی جا تھند کے لئے ،اور نہ سی بھی جنبی کے لئے'' (ابوداؤد صدیث ۲۳۳)

تشری جنبی اور حائف کومجد میں جانے کی ممانعت دووجہ ہے: ایک: اس وجہ کے یہ بات مبحد کی تعظیم کے خلاف ہے۔ مبحد کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ آدی پاکی کے ساتھ ہی اس کے قریب جائے۔ اور بے وضوجا تا اس لئے منع نہیں کہ ایسا تھی ہو ہے: یہ ہے کہ مبحد کے لئے کوئی تنگی نہیں۔ اور ووسری وجہ: یہ ہے کہ مبحد صرف نماز کے بنائی گئی ہے۔ اور حاکف اور جنبی کا نماز سے دور کا بھی واسط نہیں ، فی الحال دونوں نماز کے تا اہل مرف نماز کے بیا بیل یہ کی جا تھی ؟!

## بدبودار چیزوں ہے مسجد کو بچانے کی حکمت

تشریکی: اس بد بودار درخت ہے مرادیا تو بیاز ہے یالہن ۔ بورانمی کے حکم میں ہر بد بودار چیز ہے۔اور قرشتول



کے تکلیف اٹھائے کا مطلب میرے کہ وواس لونا پیند کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔اس لئے کہ وہ عمد ہ اض ق کواور ستھ می چیز وں کو پیند کرتے ہیں اور ہرے اخلاق اور ٹیدی اور بدیووار چیز وں کونا پیند سرتے ہیں۔

فا کدوال حدیث سے بدبودار جیز میں ہے مسجد کو بچائی ہے تعلمت والتی ہوئی کہ بدبودار چیز وی وسجد میں ہے۔ جونایا خود بدبودار بہوکر مسجد میں جانا جہاں احترام مسجد کے من فی ہے ، وہاں اللہ کے نیک بندول (فرشنوں اور نمازیوں) کو تکلیف پہنچانا بھی ہے۔اور ایڈائے مسمر جرام ہے ہیں اس سے احتراز نفروری ہے۔

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم " إبي لا أحل المسحد لحانص ولاحسب"

أقول، السب في ذلك تعطيم المسحد، فإن أعطم التعطيم أن لايقرَّنه إنسانُ إلا تطهارة وكان في منع دخول المحدث حرحٌ عظيم، ولا حرح في الجنب والحائص، ولأنهما أنعذُ الناس عن الصلاق، والمسحدُ إنما بُني لها.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم "من أكل من هذه الشحرة البُسْتُة فالايفرين مسحده، في الملائكةُ تُتَأذِّي مما يتأذي منه الإنسُ"

أقول: هني البنصلُ أو النواه، وفني معناه كلُّ مُننب؛ ومعنى تتأدى: تَكُرهُ وتنفر، لأنه تُحتُ محاسنَ الأخلاق والطيبات، وتكوهُ أضدادها.

تر جمد (۲) آنخضرت مین دیام و سناه ( نرجمه آئیا ) میں کبتا ہوں اس نبی کا سبب مسجد و تعظیم ہے۔ ہو بینک سب سے بڑی تعظیم میہ ہے کہ ندار ایس جائے مسجد سے کوئی نسان تعربی کے ساتھ ۔ اور ب اشاکو و افتل ہو ۔ سے منع کرنے میں بڑی تنگی تھی ، اور کوئی تنی نین جنبی اور جا صند ( کوئع سرنے ) میں ۔ اور اس لئے کہ وہ دونوں لوگو میں سب سے زیادہ دور میں نمازے ۔ ورسجد بنائی گئی ہے صرف نمازے کے۔

(۳) آنخضرت بسن من بیارت ایس ( ایس آیا) میں کہی ہوں اور ارد رخت پیاز ب یا اس ادراس کے اس میں ہیں ہوں اور اندے پیاز ب یا اس ادراس کے اس میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں اور انداز جیز ۔ اور ان تکلیف الن نے ایس معنی ہیں تا پیند سے بین اور فرت مرت بین ۔ اس سے کے فرشت عمد واخلاق اور ستھری چیز ول وہ وست ، سے بین اور ان کی اضداد کو نا پیند کرتے ہیں۔

☆ ☆ ☆

 فحض معجد میں داخل ہوتو چاہئے کہ کے: 'اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول وے! 'اور جب باہر نکلے تو چاہئے کہ کیجہ بڑا ہے اللہ! میشک میں آپ ہے آپ کا نصل چاہتا ہوں '(سفنو قاصد ہے ہے کہ قرآن کریم میں تشریح جمید میں جاتے وقت رحمت اور باہر آتے وقت فضل طلب کرنے گئے تعییص کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں رحمت کا لفظ روحانی اور اخروی نعموں کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ روحانی اور اخروی نعمیوں ہے والایت (قرب خداوندی) نبوت، جنت اور دیدار الہی وغیرہ۔ سورة الزخرف آیت ۳۲ ہے: ''تیرے رب کی رحمت اس (وغوی مال ومن ل) ہے بہتر ہے، جس کو یہ لوگ ہمیٹتے پھرتے ہیں'' سورة یونس آیت ۵۵ میں بھی ہیں مضمون ہے۔ اور فضل کا اطلاق دنیوی نعموں پر کیا گیا ہے۔ سورة البقرة آیت ۱۹۸ ہے: ''تم پر اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ (ججہ یوری کر لوتو زمین میں جیل جا کا ورفدا کی روز کی خلاق کرو' سے ہے' اور سورة الجمعد آیت اے: ''کھر جب تم نماز جمعہ پوری کر لوتو زمین میں جیل جا کا ورفدا کی روز کی خلاق کرو' سے اور مجد اللہ کی نزد کیلی حاصل کرنے ہی کی جگہ ہے اس لئے فتح باب رحمت کی دعا تعلیم فر بائی۔ اور مجد ہے نکل کر میام طور پرآدی معاش کی تلاش میں گنتا ہے۔ اس لئے فضل خداوندی لیمیٰ دیوی نومینی طلب کرنے کی گلفین فرائی کی تلاش میں گنتا ہے۔ اس لئے فضل خداوندی لیمیٰ دیوی نومینی طلب کرنے کی تعقین فرائی۔

## تحية المسجد كي حكمت

حدیث --- حضرت ابوقیا و ورضی القدعند میں و کے کہ رسول القدیسی یہ نے ارشا وفر و یا '' جب تم میں ہے کوئی شخص مسجد میں واغل ہوتو جا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے دور کعتیں پڑھے'' (مشکوق حدیث ' ۵۰)

تشریح بمستحب میں ہے کہ جب آ وم مسجد میں پہنچ تو ٹیفنے سے پہلے دور کعتیں پڑھے۔ یہ نماز تین وجوہ سے مقرر کی گئی ہے:

پہلی وجہ بیرے کہ سجد میں پڑنج کرہمی - جو کے فاص نماز ہی کے لئے تیار کی گئی ہے۔

مماز میں مشغول نہ ہونا محرومی اور افسوس کی بات ہے۔

ووسری وجہ: مسجد میں آ دمی فرض نماز اوا کرنے کے لئے پہنچا ہے۔ اور تحیۃ المسجد ایک محسوس چیز کے ذریعیہ فرض کی رغبت محسوس ہور کے دریعیہ فرض کی رغبت محسوس ہوکر سامنے آ جائے گی رغبت متعین کرنے کے لئے مشروع کی گئے ہے۔ یعنی دور کھتیں پڑھئے کے بین ۔ بیصر ف فجر اور ظہر میں ہیں۔ کیونکہ بیدو اس کی نظیر لین وہ منسن مؤکدہ ہیں جو فرائف سے پہلے رکھے گئے ہیں۔ بیصر ف فجر اور ظہر میں ہیں۔ کیونکہ بیدو نمازیں نیند سے بیدار ہوکر پڑھی جاتی ہیں، جوسستی اور کا بلی کا وقت ہے۔ اور اس حالت میں فرض پڑھنا منافقوں کا شیوہ ہے۔ اور جب آ دمی سنتیں اوا کرے گئو طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور ستی دور ہوگی اور آ دمی رغبت کے ساتھ فرض اوا کے نظیر اور مثن میں بیفرق ہے کے ساتھ فرض اوا کی نظیر اور مثن میں بیفرق ہے کے ساتھ فرض اوا کہ بیدا ہوگا اور ستی دور ہوگی اور آ دمی رغبت کے ساتھ فرض اوا کی نظیر اور مثن میں بیفرق ہے کہ مثالہ ہمنی لیا فرد ہیں ہوتی۔ ایس کا فرد نیس ہوتی۔ ایس مثن اور کئی ہیں ہوتی ہے، جو مشلہ بچھنے میں مدود ہی ہور ہوگی ہور ہوگی ہیں۔

کرے گا۔اور نجر میں کا بلی کا احتمال زیادہ تھا،اس لئے اس کی سنتوں کی تا کید زیادہ آئی ہے۔اور دوسر کی نیمین نمازوں میں کا بلی کا تو کوئی موقع نہیں۔البتہ کا رو ہار کی مشغولیت کی وجہ ہے زنبتیں پراگندہ ہوتی ہیں۔ان میں نماز کی رغبت وکسی محسوس چیز کے ذریعیہ متعین کرنے کے لئے تحیة المسجد مشروع کی گئی۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ یہ مجد کے احترام کے لئے ہے مجد کو اللہ تعالیٰ ہے ایک فاص نسبت ہے۔ اور ای وجہ سے اس کو فائد فدا کہتے ہیں۔ پس اس کا یوق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اور تحیة المسجد اس کی اوائیگی کے لئے ہے۔

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدُكم المسجد فليقل:" اللهم افتح لي أبواب رحمتك" فإذا خرج فليقل: "اللهم إني اسألك من فضلك"

أقول: الحكتمة في تخصيص الداخل بالرحمة والخارج بالفضل: أن الرحمة في كتاب التله أريد بها النّعم النفسانية والأخروية، كالولاية والنبوة، قال تعالى: ﴿ورَحْمَةُ ربّك خيرٌ من يَجْمَعُونَ ﴾ والنفضل على العم الدنيوية، قال تعالى: ﴿ لِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فصلاً مَن ربّكُمْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وقال تعالى الله ﴾ ومن دخل المسجد إنما يطلب القُرْب من الله، والخروحُ وقتُ ابتغاء الرزق.

[٥] قوله صلى الله عليه وسد ادا دحل أحدكم المسجد فليركغ ركعتين قبل أن يحلس" أقول: إنما شرع ذلك: لأن ترك الصلاة \_\_\_ إدا حلّ بالمكان المُعدِّ لها \_\_\_ ترةُ وحسرةً، وفيه صط الرعمة في الصلاة بأمر محسوس، وفيه تعظيم المسجد

تر جمہ (۳) (حدیث شریف کا تر جمہ آگیا) میں گہتا ہوں وافل ہونے والے کورحمت کے ساتھ اور ہہر آب والے کوففل کے ساتھ خاص کرنے میں تئیت ہیں ہے کہ قرآن کریم میں رحمت کے لفظ سے روحانی اور اخروی نعمتیں مراولی کئی ہیں۔ جیسے والایت اور نبوت ( اس کے بعد آیت ہے ) اور لفظ فضل کا اطها تی ویزوی نعمتوں پر کیا گیا ہے ( اس کے بعد آیت ہے ) اور لفظ فضل کا اطها تی ویزوی نعمتوں پر کیا گیا ہے ( اس کے بعد دوآیتیں ہیں ) اور جو محمد میں وافل ہوتا ہے وہ القد کی نز دیکی ہی طلب کرتا ہے۔ اور باہر آگان روزی تلاش کرنے کا وقت ہے۔

ده) (حدیث کا ترجمه آکیا) میں کہتا ہوں نحیۃ المسجد مبشروع کی بی ہاں گئے کہ نماز کا چھوڑنا — جب انز ب آدمی ایک جَله میں جونماڑ کے لئے تیار کی گئی ہے ۔ محروقی اور پچھتا وا ہے۔ اور اس میں نماز کی رغبت کوا کی محسوس جیر کے ذریعے متعین کرنا ہے۔ اور اس میں مسجد کی تعظیم ہے۔

\*

\*

☆

### سات جگہوں میں نمازممنوع ہونے کی وجہ

فا کدہ:اس مدیث کی سند توضیح ہے۔ گرمضمون سیح نہیں۔ لینی آنخضرت میٹائنڈیکٹر کے جو چندا متیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز ہیں ۔ اور آئندہ سے ایک امتیاز ہیں کو کی استثنا نہیں۔ اور آئندہ روایت میں جو چند جگہوں میں کو کی استثنا نہیں۔ اور آئندہ روایت میں جو چند جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے وہ نہی لغیرہ ہے۔ امام ترندی رحمہ القدنے اپنی سنن میں اس صدیث پر جو کلام فر مایا ہے، اس کا حاصل میں ہے۔

حدیث ۔۔۔۔حضرت ابن عمرض الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله طالله عنها نے سات جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمانی ہیں منہانے کی جگہ میں ،اونٹوں ممانعت فرمانی ہے ۔ گو ہروغیرہ ڈالنے کی جگہ میں ،قبرستان میں ،فدن میں ، داستہ کے بیچ میں ،نہانے کی جگہ میں ،اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی حیصت بڑ' (مفکوۃ حدیث ۲۳۸)

قبرستان میں نماز کی ممانعت کی وجہ. شرک کا چور درواز ہ بند کرنامقصود ہے۔ کیونکہ جس طرح مور تیول کوسامنے رکھ کران کی پرستش کی جاتی ہے، ای طرح ماء اور بزرگول کی قبرول کوبھی قبلۂ توجہ بنا کرا گرنماز پڑھی جائے گی یاصرف سجدہ کیا جائے گا تو پہٹرک جلی (خالص شرک) ہے۔ اور اگر تیم کے لئے قبرول کے قریب نماز پڑھی جائے گی تو یہ شرک خفی ہے بیٹی اس میں بھی شرک کا شائرہ ہے۔ درج ذیل حدیث کا یہی مفہوم ہے:

صدیث \_\_\_\_ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صافی ایک مرض و فات میں ارشاد قر مایا:

''اللہ نے لعنت فر ، نی یہود و نصاری پر۔انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں یو معجدیں بنالیا'' (مشکوۃ حدیث ۱۲۲) بعنی ان

لوگوں میں قبر پرتی کارواج ہوگیا، تو اللہ یاک نے ان کودھتکارویا \_\_\_ اوراس کی نظیراوق ت ٹل شدمیں نمی ذکی ممانعت ہود و فصاری کی سے۔ یہ ممانعت کھار کی ممانعت یہود و فصاری کی سے۔ یہ ممانعت کھار کی ممانعت یہود و فصاری کی ہے۔ سے سے۔ یہ ممانعت یہود و فصاری کی ہے۔ سے سے۔ یہ ممانعت کھار کی ممانعت یہود و فصاری کی ہے۔ اسی طرح قبر ستان میں نماز کی ممانعت یہود و فصاری کی ہے۔ اسی طرح قبر ستان میں نماز کی ممانعت یہود و فصاری کی ہے۔

- ﴿ أُوْسَوْمَ لِيَكَافِيَهُ إِ

من بہت اوران میں پیدہ شدہ بیاری (قبر پری ) سے بیچنے کے لئے ہے۔

حمام میں نماز کی ممانعت کی وجہ 'یہ ہے کہ وہاں کسی کا ستر بھی کھل سکتا ہے۔اور بہت بوگ ایک سماتھ نہا نے آ جا نمیں تو بھیڑبھی ،وسکتی ہے پس یہ چیزیں نماز میں دل کی حضوری میں خلل انداز ہوں گی۔

فا کدہ: جمام: نبانے کے ہوئل ہوتے ہیں۔ جن ملکوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے، وہاں لوگ گھروں میں پانی کی وافر مقدار نہیں رکھتے۔ جب نہانے کی ضرورت پیش آتی ہوتو جمام میں چلے جاتے ہیں اور پیے دیکر نہا آتے ہیں۔ اونٹوں کو ہٹھانے کی جگہ میں نماز کی ممانعت کی وجہ: یہ ہے کداونٹ بڑے ڈیل ڈول کا جانور ہے، اس کا حملہ بھی سخت ہوتا ہے اور اس میں جرائت بھی بہت ہوتی ہے، اس لئے ممکن ہے کہ وہ نماز میں پریشان کرے۔ اور بیا ندایشہ جمعیت خاطر میں ضلل ڈالے گا۔ اور بکر یوں کا حال اونٹوں ہے مختلف ہے، وہ بچاری کیا ستائے گی؟! اس لئے حدیث میں مرابعث عنم ( بکریوں کو بٹھانے کی جگہ ایس نمازی اجازت دی گئی (مظافرة حدیث ۱۳۹۵)

نظی راستہ میں نماز ممنوع ہوئے کی تین وجوہ میں: ایک: یہ کہ وہاں نماز میں اطمینان تصیب نہیں ہوگا۔ ہار ہار گذر نے والوں کی طرف توجہ منعطف ہوں۔ دوسر کی وجہ: یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے ہے گذر نے والوں پر راستہ تنگ ہوگا، جوان کے لئے باعث افرات ہوگا۔ اور تیسر کی وجہ: یہ ہے کہ راستہ ورندوں اور زہر یلے جانوروں کی بھی گذرگاہ ہیں۔ پس وہ گزند پہنچا کیں گے۔ یہ وجہ ایک روایت میں صراحة آئی ہے۔ ابن ماجہ (حدیث ۳۲۰) میں ایک ضعیف روایت حضرت جابر رضی القہ عندہ ہوگا کی ایک ضعیف روایت حضرت جابر رضی القہ عندہ ہوگا کی ہے کہ: ایسا کے والنسویس می جو افد الطویق، والصلاۃ علیها، فانها ماوی الحیّات والنساع بی تو آرائ کے پڑاؤوا کے سے، اور راستہ پر نماز پڑھنے ہے، پس راستہ سانچوں اور ورندوں کا ٹھکانہ ہیں۔ یہی راستہ میں ورند سے، راستوں پر آ ہیٹھتے ہیں اور زہر یلے جانو رہی آپر تے ہیں۔

بیت الله کی حجبت پرنماز کی ممانعت و وجہ ہے ہے ایک اس وجہ ہے کہ بنترورت بیت اللہ کی حجب ہے۔ چڑھنا مکروہ ہے۔ اس ہے بیت اللہ کی تظمت پا مال ہوتی ہے۔ دوسری وجہ: بیہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے میں شک رہے ہی کہ استقبال قبلہ ہوا یا نہیں ؟ کیونکہ وہاں ظرور و کنے والی کوئی چیز نہیں۔

ملعون زمینوں میں نماز کی ممانعت و و وجہ ہے ہے: ایک: اس وجہ ہے کے کسی جگہ میں نماز پڑھنا اس جگہ ک است بڑھا نا ہے۔اورملعون زمین عزت کی مندار نہیں بلکہ اس کی اہانت ضروری ہے۔ ایس وہاں نماز ممنوع قراروینے سے اہانت مقصود ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ اللہ کی نارانس خواہ تو او مول نہیں لینی چاہئے۔ملعون جگہ میں نماز پڑھنے میں اختال ہے کہ اللہ پاک تاراض ہوجا نمیں۔ پس اللہ کی نارانسگی کے اندیشہ سے الی جنگہوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تبوک جاتے ہوئے جب آپ طالفتہ پڑ ر شمود کی بستیوں ) سے گذر ہے تو فر مایا: لاتسد خلو ا مسامی المذین ظلمو ا أنفسهم، إلا

أن تكونوا باكينَ، أن يصيبَكم ما أصابهم: تباه شده كافرول كى بستيول مين داخل نه بهوو مگرروت به بوئ ، كهين ايبانه بهوكه تم كوبھى وه عذاب بہنچ جوان كو پہنچاتھا! پھرآپ نے سر پر كپڑا ڈالا اور سوارى كوتيز ما نكايبال تك كهاس ميدان سے نكل گئے (مظلوم صديث ۵۱۲۵ باب الطلم، كتاب الآداب)

فاكده: ملعون زين وهب جهال كفار پرعذاب نازل موامورزين دهنسادي گئي مويا پيټرول كې بارش برساني گئي مور

[٦] قيال النبى صلى الله عليه وسلم: "الأرضُ كلُها مسجدٌ، إلا المَقْبُرَةَ والحَمَّامَ" ونهى أن يصلَّى في سبعةٍ مواطنَ: في المَزْبَلَهِ، والمقبرة، والمَجْزَرَةِ، وقارعةِ الطريق، وفي الحمام، وفي معاطنِ الإبل، وفوق ظهرِ بيت الله؛ ونهى عن الصلاة في أرض بابلَ، فإنها ملعونة.

أقول:

[الف] الحكمةُ في النهي عن المزبلة والمجزرة: أنهما موضِعا النجاسة ، والمناسبُ للصلاة هو التَطَهُّر والتنظُف.

[ب] وفي المقبرة: الاحترازُ عن أن يُتَخذَ قورُ الأحبار والرهبان مساجدَ، بأن يُسْجَدَ لها، كالأوثان، وهو الشرك الملك المقابر، وهو الشرك الخفي، أو يُتقرب إلى الله بالصلاة في تلك المقابر، وهو الشرك الخفي، وهذا مفهومُ قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهودَ والنصارى اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ" ونظيره: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت الطلوع والاستواء والغروب، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ.

[5] وفي الحمام: أنه محلُّ انكشاف العوراتِ، ومَظِنَّةُ الازدحام، فَيُشغله ذلك عن المناجاة بحضور القلب.

[د] وفي معاطن الإبل: أن الإبلَ لِعِظَمِ جُنَّتِهَا وشدَّةِ بطشها وكثرةِ جُرْأَتِها كادت تُؤذى الإنسان، فَيُشعله ذلك عن الحضور، بخلاف الغنم.

[ص] وفي قارعة الطريق: اشتغالُ القلب بالمارّين، وتضييق الطريق عليهم، والأنها مَمَرُّ السباع، كما ورد صريحًا في النهي عن النزول فيها.

[د] وفوق بيت الله: أن الترقّي على سطح البيت، من غير حاجة ضرورية، مكروة، هَاتِكُ لحرمتِه، وللشكّ في الاستقبال حالتئدٍ.

[ذ] وفي الأرض الملعونة بنحوِ خسفٍ أو مطرِ الحجارة: إها نتها، والبُعْدُ عن مظانِّ الغضب هيبةً منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" والاتدخلوه إلا باكين"

ترجمہ: (١) تين حديثين ذكر فرمائى بيں \_اس كے بعد: ميں كہتا ہول: (الف) گوبر ڈالنے كى جگہ اور كميلہ ميں نماز كى ممانعت كى حكمت: يد ب كدوه دونوں ناياك جگهيس ہيں۔اورنماز كے لئے مناسب نہايت ياكى اورخوب صفائى ب (ب)اور قبرستان میں: بچنا ہے اس سے کہ ملاءاور ہزرگوں کی قبریں مسجدیں بنائی جائیں، بایں طور کہان کو سجدہ کیا جائے، جیسے مورتیاں ، اور وہ شرک جلی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نزو کمی حاصل کی جائے اُن مقابر میں نماز ادا کر کے۔اوروہ شرک خفی ہے۔اور بیٹ فہوم ہے آنخضرت ضالفتہ نیم کے ارشاد کا کہ القد نے رحمت سے دور کر دیا میرود ونصاری کو: انھول نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنالیا''اوراس کی نظیر آپ سالفنگیلم کامنع فرمانا ہے نماز پڑھنے سے طلوع ،استواءاورغروب کے وقت میں اس لئے کہ اس وقت کفار سورج کو بحدہ کرتے ہیں ۔۔۔ (خ)اور جمام میں: کدوہ ستروں کے تھینے کی جگہ ہے اور بھیٹر کی اختمالی جگہ ہے۔ پس عافل کرے گی ہے چیز ول کوحضوری کے ساتھ سر گوشی کرنے سے ۔۔۔ (د)اوراونٹوں کے جیٹھنے کی حکہ میں: کہ اونٹ اس کی جسامت کے بڑا ہونے کی وجہ سے اور اس کی پکڑ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اور اس کی ب ہا کی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ انسان کوستائے۔ پس غافل کرے اس کو بیہ بات دل کی حضوری ہے، برخلاف بكريوں كے .... (ھ)اور ني راسته ميں: دل كامشغول ہونا ہے گذر نے والوں كے ساتھ ،اور راسته تنگ كرنا ہے ان پر،اوراس لئے کہ وہ درندوں کی گذرگاہ ہے۔جیسا کہ صراحة آیا ہے بچے راستہ میں پڑاؤ ڈالنے کی ممانعت کی حدیث مں ۔۔۔ (و) اور بیت اللہ کی جہت رہے: کہ بیت اللہ کی جہت رہے جے صنا، بغیر کسی اہم ضرورت کے، مکروہ ہے، بیت اللہ کے احترام کو پامال کرنے والا ہے۔اوراس حالت میں استقبال کعبہ میں شک ہونے کی جدے ۔۔۔ (ز)اور ملعون سرز مین میں دھننے جیسے عذاب کے ذریعہ یا پھرول کی ہارش کے ذریعہ: اس کی اہانت ہے اور غضب کی احتمالی جگہوں ہے دور ہون ہے، ڈرتے ہوئے غضب النی ہے۔اوروہ آپ میلانگینیم کاارشاد ہے:''اور نہ داخل ہوؤتم مگرروتے ہوئے'' ☆

# نمازي كالباس

### تماز میں لباس پہننا کیوں ضروری ہے؟

لباس انسان کا ایک امتیاز ہے۔ اس سے انسان حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ اور لباس سے مزین ہونا انسان کی بہترین حالت ہے۔ اور لباس سے مزین ہونا انسان کی بہترین حالت ہے۔ لباس میں طہارت کا پہلو بھی ہے، کیونکہ لباس سے بھی فرحت وانبساط حاصل ہوتا ہے۔ اور لباس پہن کر نماز پڑھنے میں نماز کی تعظیم ہے۔ اور رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کے لئے با اوب حاضری ویئے کی است سے است

حقیقت آشکارہ ہوتی ہے۔ نگاکس کے سامنے پہنچ جانا بڑی ہے اوبی شارکیا جاتا ہے۔ لباس پبننا نمازے قطع نظرایک مستقل شرکی واجب بھی ہے۔ اور جس طرح کلی اور ناک کی صفائی مستقل پاکیاں تھیں جن کو وضوء میں شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح لباس پہننے کونماز کے لئے شرط تھمرایا گیا ہے پس کپڑوں کی موجودگی میں نظے نماز پڑھنا درست نہیں۔ کیونکہ لباس نماز کی حقیقت کی پھیل کرتا ہے۔

# لباس کی دوحدیں: واجب اور شخب

شریعت نے لباس کی دوحدیں مقرر کی ہیں۔ایک: حدّواجب بھی کے بغیر چارہ نبیں۔ بیصد نماز کی صحت کے لئے شرط ہے۔دوم: حدمتے ہے ،جس کوافتیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔دونوں کی تفصیل درج ذیل ہے.

لہائ کی حدواجب بمنجملۂ حدواجب دوشرمگاہیں ہیں، یہ دونوں حدوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں بینی اصل نکایا یمی دواحت اس کی حامل ہیں اسبیلین بینی اصل نکایا یہی دواحت کا سارا بدن سبیلین کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے:

ولیل نظی: حدیث شریف میں ہے الفجائہ عورۃ : ران ستر ہے ( بخاری تناب السلاۃ باب ۱۱) اور حضرت علی رضی اللہ عند ہے ت عند ہے آپ ضلائی آئیم نے ارشادفر مایا: لاتسنظو إلى فحدِ حتى ولامیت : نہ کسی زندہ کی ران کی طرف و کیے اور نہ کسی مروہ کی ران کی طرف (سنن بیلی ۲۲۸:۲)

ادر گفتنا ران کے ساتھ کہتی ہے اور وہ بھی ستر ہے۔ کیونکہ گفتنا فی نف کوئی عضونیں۔ وہ دو ہڈیوں کا سنگم ہے: ایک ا ران کی ہڈی ، دوسری بنڈلی کی ہڈی۔ پس مجموعہ کوران کا تھم دیا گیا۔ اور دلیل وہ روایت ہے جس میں آیا ہے کہ ایک واقعہ میں جب حضرت عثمان آئے تو آنخضرت مِنالِنَهَ اَیُکُمْ نے اپنا گھٹنا ڈھا تک لیا (بخاری حوالہ بالا)

اور تورت کا ساراجہم ستر ہے اس کی ولیل وہ حدیث شریف ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ: '' حا تضد عورت کی نماز جول نہیں کی جاتی شراوڑھنی کے ساتھ'' (مقلوۃ حدیث ۱۹ سے) اور حا تضد ہے مراد بالغدہ۔ اس حدیث ہوا کہ تورت کے سرکے بال بھی ستر ہیں۔ پس اس سے پورے بدن کا ستر ہونا مفہوم ہوا (اور چبر ہے ہتھیا یوں اور پیروں کے بنجوں کا جونماز میں کھلا رکھنا جائز ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہوں در شرجاب میں بد بھی شامل ہیں حدیث شریف کے بنجوں کا جونماز میں کھلا رکھنا جائز ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہوں در شرجاب میں بدیجی شامل ہیں حدیث شریف میں ہے: السمسر آڈ عور ق فراذا خوجتِ استشار فھا المشیطان :عورت (سرایا) ستر ہے، پس جب وہ نگاتی ہوت شریف شیطان اس کو گھورتا ہے (مثلاۃ حدیث ۱۳۱۹) اس حدیث میں کوئی استثناء نہیں نیز: بدتماش لوگ سب سے زیادہ چبرہ شیطان اس کو گھورتا ہے (مثلاۃ حدیث ۱۳۱۹) اس حدیث میں کوئی استثناء نہیں نیز: بدتماش لوگ سب سے زیادہ چبرہ علی گھورتے ہیں)

دلیل عقلی: مرد کی را نیس اور عورت کاساراجسم (بشمول چیره و ہاتھ و پیر )محل شبوت ہیں۔اس لئے ان کوسیلین

ساتھ لاق کیا گیاہے۔

لباس کی حدمت بینے کی طرف گفتوں تک تو حدواجب ہے۔ان سے نیچے کوئی حدمت بیس۔اوراو پر کی طرف پیٹ، پیٹے ،سینہ اور مونڈھوں تک حدث ہے۔ جسم کا یہ حصہ ڈھا نگ کرنماز پڑھنامت ہے۔ لیا آوا

ولیل نقلی: حضرت ابو ہر میرہ درضی اللہ عندے مروی ہے کہ درسول اللہ مطالع بھائے بڑے فر مایا: '' ہرگزتم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے ایک کپڑے میں کہ نہ ہواس کے دونوں کندھوں پر اس میں سے پچھ' (مشکوۃ حدیث ۵۵۵) لیعنی ایک ہی کپڑ ابوتو ہجی اس سے کندھوں تک بدن کو چھپانا جیا ہے۔ صرف لنگی کی طرح کپڑ اباندھ کر ٹماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ ایک دوسر ک روایت میں ہے کہ: '' اگر کپڑ اچھوٹا ہوتو لنگی کی طرح باندھ لے۔ اور کپڑ سے میں گنجائش ہوتو اس کے دونوں کناروں کو ادھرا دھر کرلے اور کپڑ سے میں گنجائش ہوتو اس کے دونوں کناروں کو ادھرا دھر کرلے '' یعنی گاتی باندھ لے (گاتی: چادریا دو پے کو کندھوں کے اوپر لے جاکر سینے پریا گردن کے پیچھے باندھ کے ایک خاص انداز)

ولیل عقلی: لوگول میں لباس کے معاملہ میں بہت کھا ختلاف ہے: کوئی اچکن پہنتا ہے، کوئی کرتا اور کوئی دو چادریں اوڑھتا ہے۔ گرسب عرب وجم اور معتدل مزاج والے اس پرمتفق ہیں کہ آ دمی کی عمدہ ہیئت اور کامل لباس میہ ہے کہ دونوں گند ھے اور پیٹے چھپی ہوئی ہو۔

فا نده : قرآن کریم نے سورۃ الاعراف آیت ۲۷ میں لباس کو انہی دو صدوں میں تقسیم کیا ہے۔ ارشاد پاک ہے جو ﴿ يَسْنِي آدَمَ قَدُ الْوَ لُمَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوادِی سو آنِکُمْ، وَريْشًا ﴾ (اے بَیْآ دم! ہم نے تم پروہ پوشاک اتاری ہے جو تمہاری شرمگا ہوں کو ڈھا کئی ہے، اورآ رائش کے کپڑے اتارے ہیں) پھرآ یت ۳۱ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ يَسْنِي آدَمُ عَدُوا ذِيْنَعُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ لينی اے بی آدم! تم اپی آرائش لے لو ہرنماز کے وقت ۔ ان آیت سے معلوم ہوا کہ ایک حدثو وہ ہے جس کا ڈھا نکا واجب ہے۔ اور وہ دوشر مگا ہیں اور ان کے ملحقات ہیں ۔ اور دوسری حد: آرائش کا لباس ہے۔ یہ بی نماز میں مطلوب ہے۔ اور اس کی حدصرف مونڈھوں تک نہیں ۔ یہ تو ایک درمیائی صورت ہے۔ کا ل آرائش یہ ہے کہ مراور گخوں کے اور تک جو بھی آرائش وزینت کا لباس ہے اس کو پہن کر نماز بیر ہی جائے۔

پچھاوگوں کا خیال ہے کہ کھلے سر نماز پڑھنا سنت یا مستحب ہے۔ کیونکہ اس میں تذلل (عاجزی اور فروتی) ہے، جو نماز میں مطلوب ہے۔ نیز ٹو پی بہن کرنماز پڑھنا ثابت نہیں۔ ان حضرات کا بیرخیال سیجے نہیں ۔ بیقر آن کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ فدکورہ بالا آیت سے نماز میں تزیین (مزین ہونا) مطلوب ہونا ثابت ہوتا ہے اور بیجیب بات ہے کہ ہم مہ باندھنا ثابت ہوتا ہے اور ٹو پی کا تذکرہ بھی آیا ہے، پھر عام حالات میں تو آپ تزیین کے لئے بیلیاس زیب تن فرماتے ہوں باندھنا ثابت ہوتو ان کو اتار کرنماز پڑھتے ہوں۔ بیکھن من گھڑت بات ہے! اور بیرخیال کہ اب تو کھلے سرر ہنا ہی عام رواج ہے تو جانا جا ہے کہ بیا کہ نیشن ہے۔ اس کا اعتباریس۔ اعتباراسلامی تہذیب کا ہے۔

- ﴿ (وَرَوْرَوَدِيَالِيَرَلِ ﴾

#### ﴿ ثيابُ المصلِّي ﴾

اعلم أن أبس النياب مما امتاز به الإنسانُ عن سائر البهائم، وهو أحسن حالاتِ الإنسان، وفيه شعبةٌ من معنى الطهسارة، وفيه تعطيمُ الصلاة، وتحقيقُ أدب المناجاة بين يدَى ربُّ العالمين، وهو واجبٌ أصليٌ، جُعل شرطًا في الصلاة لتكميلِهِ معناها.

وجعله الشرع على حدين: حدِّ لابد منه، وهو شرط صحة الصلاة، وحدِّ هو مندوب إليه: فالأول: منه السوأتان، وهو آكدُ هما، وألحق بهما الفخذان؛ وفي المرأة سائِرُ بدنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لاتُقبل صلاةً حائض إلا بحمار" -- يعنى البالغة - لأن الفخِذَ محلُ الشهوة، وكذا بدن المرأة، فكان حكمها حكم السوأتين.

و الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُصَلِّينَ أحدُكم في الثوب الواحد، ليس على عاتِقَيْهِ منه شيئ" وقال: " إذا كان واسعاً فَخَالِفُ بين طرفيه"

والسرفيه: أن العرب والعجم وسائِرَ أهلِ الأمزجه المعتدلة، إنما تمامُ هيئتهم، وكمالُ زِيَّهم - على احتلاف أوضاعهم في لباس القباء، والقميص، والحُلَّةِ وغيرها-: أن يُسْتَرَ العاتقان والظَّهُرُ.

ترجمہ: نمازی کے کیڑے: جان کیس کہ کیڑے پہنا اُن ہاتوں میں ہے جس کے ذریعہ متاز ہوتا ہاان و گیر جانوروں ہے۔ اور وہ انسان کے حالات میں بہترین حالت ہاں میں طبارت کے معنی کی ایک شاخ (پہلو) ہے۔ اور اس میں نماز کی تعظیم ہے۔ اور رب العالمین کے روبروسر گوشی کے ادب کو ثابت کرنا ہے۔ اور وہ اصلی (مستقل) واجب ہے جونماز میں شرط کیا گیا ہے، اس کے کامل کرنے کی وجہ نماز کی حقیقت کو۔

اور بنایا ہے اس کوشر بعت نے دوحدوں پر: ایک حد: جس کے بغیر چارہ نبیں۔اور وہ شرط ہے نماز کی صحت کے لئے۔اور دوسری حد: جس کی طرف بلایا گیا ہے۔

پس اول: منجملہ از ان دوشر مرگا ہیں ہیں۔ اور وہ بعن سیلین کوڈ ھانکنا دونوں حدول ہیں سب سے زیادہ مؤکد ہے۔ اور ملائی گئی ہیں ان دونوں کے ساتھ دورا نیں ، اور عورت ہیں اس کا سارا بدن ، آنخضرت میں ان وقول کے ساتھ دورا نیں ، اور عورت ہیں اس کا سارا بدن ، آنخضرت میں ان گئی ہیں اور دور کے کہ دان شہوت سے کہ: ''کسی جا نفسہ عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی گر اوڑھئی کے ساتھ'' - مراد بالغہ ہے۔ اس لئے کہ دان شہوت (خواہش) کی جگہ ہے ، اوراس طرح عورت کا بدن (بھی خواہش کی جگہ ہے) پس عورت کا تھم دوشر میں اول کا تھم ہے۔ اور دوم: آنخضرت میں ان اور دوم: آنخضرت میں گئی کہ اور شرا میں اور دوم: آنخضرت میں گئی کہ اور شرا مایا: '' جب کیڑ نماز نہ پڑھے تم ہیں ہے کوئی ایک کیڑے ہیں کہ نہ ہواس کے دونوں کناروں کو ادھراُ دھر کر لے''

اور را زال میں: یہ ہے کہ عرب وعجم اور دیگرتمام معتدل مزاج والے: ان کی بیئت کی تمامیت اور ان کی پوشاک کا کمال ۔۔۔ ان کے احوال کے مختلف ہونے کے باوجود قبا قبیص اور حلّہ وغیرہ پہننے میں ۔۔۔ یہ ہے کہ چھپائے جا کمیں دوٹوں کند ھے اور پیٹھ (شکّہ ؛ دوجا دریں اوڑ ھنا)

 $\triangle$   $\triangle$ 

# نماز کے لئے کتنے کیڑے ضروری ہیں؟

## (جواب نبوی اور جواب عمرٌ میں اختلاف اوراس کی توجیهات)

صدیت - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ ایک فخص نے کھڑے ہوکر رسول اللہ مطالعة بُیلات سوال کیا کہ ایک کی ہے۔ کہ ایک فخص نے کھڑے ہوکر رسول اللہ مطالعة بُیلات سوال کیا کہ ایک کپڑے ہیں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا: 'کیا تم میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟!'' اس زمانہ میں جواب یقیناً نفی میں تھا۔ پھر دو کپڑے نماز کے لئے کیے شرط کئے جاسکتے ہیں؟ جواب نبوی کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ ہے ایک کپڑے میں یعنی صرف لنگی یا پانجامہ میں بھی نماز درست ہے۔

پھر (حضرت عمر کے دورخلافت میں ) کس نے بہی سوال حضرت عمرضی اللہ عنہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا: ''جب اللہ تعالیٰ نے وسعت کی تو تم بھی وسعت کرو لیعنی اب تنظی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت فرمادی ہے۔ پس لوگوں کو بھی وسعت کرنی چاہئے۔ ایک کپڑے میں نہیں، بلکہ ایک سے زائد کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہئے ) اکٹھا کیا ایک آدی نے اپ اور چاہ اور بین اس نے ایک سے زیادہ کپڑے پہنے ) نماز پڑھی ایک آدی نے (ا) لنگی اور چادر میں (۲) لنگی اور عادر میں (۲) با تکی اور خرت میں (۲) پانجامہ اور اچکن میں (۵) با تکہ اور چادر میں (۵) با تکہ اور اچکن میں (۵) با تکہ اور چادر میں (۵) با تکہ اور ایک سے زیادہ کپڑے بہت کی اوصور تیں حضرت عمر نے بین کی اوصور تیں حضرت عمر نے بین کی اوصور تیں حضرت عمر نے بین ایک ( بخاری حدیث ۳۱۵)

تشری : مذکورہ روایات میں جواب نبوی اور جواب فاروقی میں بظاہر تخالف نظر آتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی دوتو جہیں کی ہیں۔اورا یک تو جیہ شار ت نے بڑھائی ہے:

پہلی تو جیہ: بیہ بے کہ آنخضرت مِنالِی آیا ہے سوال اہاس کی حداول کے بارے میں کیا گیا تھا۔اس لئے آپ نے اس کے آپ نے اس کا جواب ویا۔اور جواب فاروتی میں اہاس کی حدثانی کی تفصیل ہے یعنی نماز کی صحت کے لئے گوایک کپڑا بھی کافی ہے، محرج ل ایک سے زائد کپڑوں میں ہے۔

ووسرى توجيد: احمال ہے كہ الخضرت سالنه يام ہے بھى سوال لباس كى حدثانى كے بارے ميں كيا كيا ہوجومستحب

- ﴿ الْاَوْرَ لِبَالْيِرُوْ ﴾

لباس ہے۔ گرآپ نے وہ جواب نہیں ویا جو حضرت ٹمڑنے دیا ہے، کیونکہ اگرآپ دو کپڑوں کے بارے میں ارش و فرمائے تو وہ مسئلہ بن جاتا۔ اور تنظی ہوجاتی۔ جس کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں وہ ول میں پریشانی محسوس کرتا۔ اور ایک کپڑے میں اس کی نماز کامل نہ ہوتی ۔ کیونکہ وہ اپنے گمان میں کامل لباس بہن کرنماز نہیں پڑھ رہا! ۔۔۔ اور حضرت عمر رضی القد عندا ہے ذمانہ میں جانتے ہے کہ نماز میں کامل لباس مستحب ہوگیا۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہے کہ نماز میں کامل لباس کی مستحب ہوگیا۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں۔ مستحب ساس کئے آپ نے مستحب لباس کی تفصیل بیان فر مائی۔ باتی القد تعالی بہتر جانتے ہیں۔

تمیسری توجید: دونوں سوال مطلق ہوں بینی اہاس کی سے معین حدے بارے بیں سوال نہ ہوں تو پھر توجید ہے کہ آئخضرت میں میں اللہ عنہ نے اپنے زبانہ آئے ہے کہ آئخضرت میں میں اللہ عنہ نے اپنے زبانہ کے دور کا مسئلہ بتایا ہے۔ اور حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زبانہ کے کا فاسے مستحب لباس کی تفصیل بیان کی ہے۔ کیونکہ منتی جواب میں زبانہ کا کی ظاکرتا ہے۔ درج ذبل روایت میں حصرت ابن مسعود رصی اللہ عنہ نے بھی کہی فرق سمجھایا ہے۔

حضرت أبی بن کعب رضی القدعند فرمات تنے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ ہم آنخضرت میان مائی کپڑے کے سرتھ ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت این مسعود رضی الله عند نے فرمایا۔ '' یہ بات اس وفت کی ہے جب کپڑوں میں قلت تھی۔ اب جبد الله تعالیٰ نے گنجائش کردی تو دو کپڑوں میں نماز پڑھنازیاد واچھی بات ہے' (رواواحم مقلوق مدیداے)

فا كده: اگركوئي بيسوال كرے كه حضرت عمر رضى الله عند في مستحب لهاس: دود و كپتر بيتائي بيں۔ اس سے تو نولي كي خود بخو دفعي بوجواب بيہ بے كه حضرت عمر رضى الله عند في لهاس بيس عرف وعادت بيس جواصل كپتر به موتى بين ، وبى بيان كئے بيس۔ جو تا بع بوتے بيس، جيسے تو پی ، جرابيس وغيره ان كا تذكره نبيس كيا۔ اور جا تكيدا كر الله بيا تابع ہوتے بيس، جيسے تو پی ، جرابيس وغيره ان كا تذكره نبيس كيا۔ اور جا تكيدا كر الله بيس كيا تابع ہے دورنہ و مستقل لهاس ہے۔

[١] وسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحدٍ، فقال: "أو لكلكم ثوبان؟" ثم سُئل عمر رضى الله عنه، فقال: "إذا وَسُعَ الله فَوَسَعُوا: جمَع رجلٌ إلخ.

أقول: الطاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُنل عن الحد الأول، وقول عمر رضى الله عنه بيان للحد الثانى. ويحتمل أن يكون السؤال في الثاني: الذي هو مندوب، فلم يَأْمُر بح بين، لأن جَرَيَانُ التشويع ولوبالحد الثانى باشتراط الثوبين حرج، ولعل من لا يجد ثوبين يجد في نفسه، فلا تَكْمُلُ صلاتُه، لِمَا يجد في نفسه من التقصير؛ وعَرَفَ عمرُ رضى الله عنه: أن وقت التشريع انقضى ومضى، وكان قد عَرَفَ استحبابَ إكمالِ الزيّ في الصلاة، فَحَكَمَ على حسب ذلك، والله أعلم.

میں سے ہرائیک کے پاس دو کیٹر ہے ہوتے ہیں؟!'' پھرعمر رضی انتدعنہ سے پوچھا گیا،تو فرمایا:'' جب اللہ تعالیٰ نے وسعت کی توتم بھی وسعت کرو: جمع کیاایک آ دمی نے آخر حدیث تک۔

# نماز میں تزئین میں کمی مکروہ ہے

### تزئین اتنی بھی نہ ہوکہ نماز کھودے

صدیث - حضرت عائشہ صنی اندعنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلِنَ عَلَیْمُ نے ایک الیم جا در میں نماز پڑھی جس میں پھول ہوئے تھے۔ نماز میں آپ کی ان پراُچٹتی نظر پڑی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا:''میری بیچ در اب جس میں پھول ہوئے ہوئے اور ان کی انجانی جا در لے آؤ، پس جیتک اس جا در نے جھے غافل کیا ابھی میری نماز میں'' (مشکلوۃ حدیث ۲۵۷)



حدیث — حضرت انس رضی القدعند ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رسنی القدعنہا کے گھر میں ایک بردہ تھا، جس ہے انھوں نے اپنے گھر کے ایک حصہ کوڈ ھانک رکھا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا '' اپنا یہ بردہ ہم ہے دور کرو۔ اس کی تصویریں برابرمیرے سامنے آتی رہتی ہیں میری نماز میں' (مفئؤ قاعدیث ۵۸۷)

تشری : نمازیں زیبائش وآرائش اتی بھی نہیں ہونی جائے کہ آدمی اپنی حالت پراترائے اور ناز کرے۔الی صورت میں نماز کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ پس نمازی کے لئے مناسب بیہ کہ دوا پی ذات ہے ہراس چیز کو ہٹادے جونماز میں اس کوغافل کرسکتی ہو۔خواہ وہ اپنی ہیئت کی عمد گی ہویا ایسی چیز ہوجس پرنفس ناز کرے۔تا کہ نماز کا مقصد تھیل پڑیں ہو۔ نماز کا مقصد تھیل پڑی ہو۔ نماز کا مقصد تھیل پڑی ہو۔ نماز کا مقصد تھیل

[۲] قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يصلى، ورأسه معقوص من ورائه " إنما مثلُ هذا مَثَلُ الذي يصلي وهو مكتوف"

أقول: نَبَّهَ على أن سبب الكراهية: الإخلالُ بالتجمُّل، وتمام الهيئة وزيَّ الأدب

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام "إنها ألهتنى آلفًا عن صلاتى" وفي قرام عائشة: "أميطى عنا قرامك هدا، فإله لايزال تصاويره تعرض لى في صلاتى" وفي فروج الحرير: "لاينبغي هذا للمتقين"

أقول · ينبغى للمصلّى أن يدفع عن نفسه كلّ ما يلهيه عن الصلاة، لحسن هيئته، أو لعُجْب النفس به، تكميلًا لما قُصد له الصلاة.

ترجمہ:(۴) (حدیث کا ترجمہ آگیا) میں کہتا ہول: چو کنا کیا آپ نے اس بات پر کہ کراہیت کا سبب: جمل (خوبصورت ہونے) میں اور بیئت کی تمامیت میں اور ادب کے پوٹناک میں کوتا بی کرنا ہے۔

(۳) (نتیوں صدیثوں کا ترجمہ آگیا) میں کہتا ہول: نمازی کے لئے یہ بات مناسب ہے کہ وہ این دات ہے ہر اُس چیز کودور کرے جواس کو منافل کرے نماز ہے ،اس کی جیئت کی عمد گی کی وجہ سے یواس چیز پرنفس کے اترائ کی وجہ ہے۔ پیمیل پذریکرتے ہوئے اس چیز کوجس کے لئے نماز کا ارادہ کیا گیا ہے۔







# چتل موزے تزکین میں داخل ہیں یانہیں؟

میبود موزے چیل پہن کرنماز نہیں پڑھتے تھے۔ان کے خیال میں بیعظیم کے خلاف تھا۔ کیونکہ لوگ جب بروں کے دربار میں جاتے ہیں تو چیل نکال دیا سرتے ہیں۔سور وطرآیت ۱۳ میں موی ملیہ السلام کوئلم دیا گیا تھا،'' پس تم اپن جو تیاں اتارڈ الو ( کیونکہ ) تم ایک یاک میدان لیعنی طوی میں ہو''

میں ہوتا۔ چنانچہ ہی سالفتہ منظر کے بھی ہے کہ موز واور چہل ہیر کے پوشاک کی تمامیت ہے۔ نظے پیرا وی اچھا معلوم میں ہوتا۔ چنانچہ ہی سالفتہ منظر پینوں نظر چھوڑ ویا ،اور یہود سے امتیار کرئے ۔ کے لئے وومرا نقط کظر پیش کیا۔ اور فر مایا: ' میبود کی مخالفت کرو: و و ابیخ چپاوں اور مور و اس میں نما زئیس بڑھتے' ' (مقنو ۃ حدیث 21 ) اور بیج بات یہ ہے کہ چپل پین کراورا تارکر دونوں طرت نماز پڑھنا کیساں ہے۔ یہی بات عبدائقہ بن عمر وکی روایت میں آئی ہے کہ میں نے رسول اللہ مظالفت کر و نگے بیروں اور چپل پینے ہوئے دونوں طرت نماز پڑھتے و یکھا ہے (مقلو ۃ حدیث 21 می) میں فیا کہ وہ آیت کر بید میں اش رو ہے کہ اسلام کو جو چپل اتار نے کا تھم دیا گیا تھا و دوجگہ کی پاکی کی بنا پر تھا۔ ایس مجد میں چپل با وہ جو کہ کا نماز پڑھن میدان جہدو فیم وہیں ہوتا تھا۔

[3] وكان اليهود يكرهو الصلاة في نعالهم وحفافهم، لمافيه من ترك العطيم، فإن الباس يخلّعون البعال بحضرة الكبراء، وهو قوله تعالى ﴿ فاحلع بعليك، إنك بالواد المقدّس طوى ﴾ وكان هما وجه آحرُ : وهو أن الحف والبعل تمام زيّ الرّحل، فترك البي صلى الله عليه وسلم القياس الأول، وأبدى النابي محالفة لليهود ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا اليهود، فإتهم لا يصلون في نعالهم وحفافهم " فالصحيح أن الصلاة متنعّلاً وحافيًا سواءً.

مرجمہ: (۳) اور بہودا ہے بہلوں اور چیزے کے موزوں میں نماز کو کروہ تھے تھے، بایں وجہ کہ اس میں تعظیم کو جھوڑ نا ہے۔ پس میشک کوگ چیل نکالہ ہے ہیں بڑوں کے در بار میں ۔ اور وہ القد پاک کا ارشاد ہے۔ '' پس نکال دیجئے آپ اپنے چیل ۔ میشک آپ طوی نامی پاک میدان میں ہیں' اور تھی یہاں ایک اور جہت: اور وہ یہ کہ موزہ اور چپل پیرک آپ اپنے کے اس جھوڑ ، یہ بی صالحہ کیا ہے۔ اور طابہ کیا ، وسرا قیاس یہود کی مخالفت کے طور پر۔ اور وہ آنحضرت میں تین کو ارس ہے '' یہ مال کی بیری بیٹ میں میں ناز نہیں پڑھے وہ آنحضرت میں تین کو ارس ہے '' یہود کے خلاف کرو پس میشک وہ اپنے جہلوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھے ہیں''۔ اور تھے بیرن کی ارس ہے کہ چیل بین مراور نظے بیر نماز کیساں ہے۔

تصحیح: الدی مختلف منوں میں مختلف طرح ہے۔ والانا سندھی نے اُلد سیجے قرار دیا ہے لیجنی آپ نے جمیشہ

کے لئے یہ مسئلہ بیان کیا۔ مخطوط کراچی میں ابدا کھا ہے۔ میں نے اس کو برقر اردکھا ہے۔ البتہ جمز ہ کے بجائے گاتھی ہے۔ میں رسم الخط مناسب ہے أبلدى الا موز: ظاہر کرتا۔

☆ ☆

 $^{2}$ 

# سُدُ ل کی ممانعت کی وجہ سے

حدیث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہر مرہ رضی امتد عندے مروی ہے کہ رسول اللہ صلاحہ نے تماز میں سذل ہے اور منہ ڈھا تکنے ہے منع قر مایا (مشکلوۃ حدیث ۲۷۳)

تشری اسدُ ل. کے نغوی معنی ہیں: لاکا نا۔اور حدیث ہیں اس کی دوتنسیریں کی ٹنی ہیں۔اور دونوں تفسیروں پر سدل اور منہ ڈو ھا نکنے کی ممانعت بخبل کے خلاف ہونے کی وجہ ہے:

پہل تفسیر، سُدُ ل کے معنی ہیں: کپڑے میں لیٹ جانا۔ اور دونوں ہاتھ اندر لے لیمنا۔ اس تفسیر پر سدل کی مما نعت دووجہ ہے ہے.

میملی وجہ: سدل کی میں صورت اشتمالِ صما ،کہلاتی ہے۔اوروہ کپڑا پہنے کی بہت بری ہیئت ہے۔ کیونکہ بیصورت انسانی فطرت اور عادت انسانی فطرت اور عادت کے خلاف ہے۔ فطری طریقہ اور عادت انسانی بیے ہے کہ دونوں ہاتھ کپڑے سے باہر دہیں۔ دوسری وجہد اس طرح کپڑا بہنے میں ستر کھلنے کا احتمال رہتا ہے۔ پس آلہ ہاتھ اندرد بے ہوئے ہوں گے تو کپڑے کو سنبیالنامشکل ہوگا اور آدمی نظا ہو حائے گا۔

د وسری تفسیر سدل کے بیمعنی بھی کئے گئے ہیں سر پر یا مونڈ عوں پر کپٹر ااوڑھ کر دونوں جانبوں کو لٹکا دینا۔ان کو باہم نہ ملانا ،اورسدل بایں معنی اس لئے ممنوع ہے کہ بینجمل اور جیئت کی تمامیت میں کوتا ہی ہے۔ کیونکہ کپٹر ااوڑ ہے کا بیہ طریقہ بے ڈھنگاہے۔

فا مکرہ: اور تمام ہیئت کا مطلب ہیہ کے عرف وعادت فیصلہ کرے کہ مناسب کپڑوں ہیں، یا ان کو پہنے کے طریقہ میں کو کئی کی نہیں ہے۔ اور لوگ اگر چہ بخلف طریقوں سے لباس پہنتے ہیں لیکن اگر آپ جائزہ لیں رگے تو ہرقوم میں تمام ہیئت کا لحاظ معے گا۔ اور نبی مینلائٹ تیکن نے اس سلسلہ میں اس زمانہ کے عربوں کے عرف کا امتبار کیا ہے۔ اور اس پرائے ارشادات کا مدارد کھا ہے۔

[٥] ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة·

فقيل: هو أن يَلتحف بثوبه، ويُدخل يدّيه فيه، وسيجيئ أن اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أقبح لِبسةٍ، لأنه

مخالفٌ لما هو أصلُ طبيعة الإنسان وعادته من إبقاء اليدين مُسْتَرْسَلَتَيْنِ، ولأنه على شَرَف انكشافِ العورة، فإنه كثيرًا مَا يحتاج إلى إخراج اليدين للبطش، فتنكشفُ.

وقيل: أرسالُ الثوب من غير أن يَّضُمَّ جانبيه، وهو إخلالٌ بالتجمُّل وتمام الهيئة؛ وإنما نعنى بشمام الهيئة: ما يحكم العرفُ والعادةُ: أنه غير فاقدِ ما ينبغى أن يكون له، وأوضاعُ لباسهم مختلفة، ولكن في كل لبسةٍ تمامُ هيئةٍ يُعرف بالسَّبْرِ، وقد بنى النبى صلى الله عليه وسلم الأمُرَ على عرف العرب يومئذ.

ترجمہ: (۵) اور نبی میل نبی آئی کے نماز میں کیڑا النکانے ہے منع کیا۔ میں کہتا ہوں: پس کہا گیا کہ سدل ہے کہ لیٹ جائے آ دمی اپنے کیڑے میں اور داخل کرلے اپنے دونوں ہاتھ اس میں۔ اور عنقریب آئے گا کہ اشتمال صَمّاء کیڑا پہننے کا نہایت بھونڈ اطریقہ ہے۔ اس لئے کہ وہ مخالف ہاس بات کے جو کہ وہ انسان کی اصل فطریت اور اس کی عوت ہے بعنی دونوں ہاتھوں کو لئکا ہوا باقی رکھنا ہے۔ اور اس لئے کہ وہ ( یعنی کیڑا پہننے کی میصورت ) ستر کھلنے کے کنارے بر ہے۔ یس بیٹک آ دمی بار ہا مختاج ہوتا ہے دونوں ہاتھ ذکا لئے کی طرف کیڑنے کے لئے، ورنہ ستر کھل جائے گا۔

ادر کہا گیا: (سدل) کپڑے کا جیوڑ نا ہے بغیراس کے کہ ملائے وہ اس کی دونوں جا نبول کو۔اور وہ کوتا بی کرنا ہے جہل میں اور تمام ہیئت میں۔۔۔۔ اور مراد لیتے ہیں ہم تمام ہیئت سے اس کو جو فیصلہ کرتا ہے عرف اور عادت کہ وہ خص کم کرنے والانہیں ہے اس لباس کو جو من سب ہے کہ ہواس کے لئے۔اور لوگوں کی لباس پہننے کی حالتیں مختلف ہیں۔ گرف وہائن کی ہر حالت میں ایک تمام ہیئت ہے جو جائزہ لینے ہے معلوم ہو کتی ہے۔ اور تحقیق مدار رکھا ہے نبی سِالنہ کیا اس زمانہ کے عربوں کے عرف یو۔

لغات: إشْتَمَلَ بالنوب: سارے جسم پر لپیٹنا ، الصمّاء: مؤنث أَصَمّ : تُقُول ، سخت ، اشتمال صَمّاء: ایک کپڑے میں جکڑ جانا۔

باب\_\_\_\_

# قبله كابيان

ہجرت سے پہلے کعبہ شریف قبلہ تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جومروی ہے کہ ہجرت سے پہلے ہیت المقدس قبلہ تھا، بیرائے جمہور نے قبول نہیں کی۔ پھر جب آنخضرت میلانڈ قبلے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں فروکش ہوئے تو قبلہ بدلا گیا۔ بیت المقدس کوقبلہ قرار دیا گیا۔ سولہ یا سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر دوسری مرتبہ تحویل ہوئی۔ اور معاملہ ای پڑھہر گیا یعنی وہی تا قیامت قبلہ قراریایا۔ مرتبہ تحویل ہوئی۔ اور معاملہ ای پڑھہر گیا یعنی وہی تا قیامت قبلہ قراریایا۔ نماز میں قبلہ کی ضرورت: تمام شریعتوں میں سی نہ کسی قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی طرف منہ کی طرف کی خوالم کی طرف کی خوالم کی خوالم کی طرف کی خوالم کی خوالم کی طرف کی خوالم کی خوا

مہلی وجہ اللہ کے گھروں کی تعظیم واجب ہے، کیونکہ وہ شعائز اللہ میں ہے ہیں۔خاص کرنماز میں، جوار کان اسلام میں بنیادی رکن ہے، جوتمام عمادات میں مرکزی عمادت ہے، جوشعائر وین میں سب سے مشہور شعار ہے۔اس لئے نماز میں بیت اللہ کی طرف مند کرنا شرط کیا گیا کیونکہ اس سے برورہ کرکوئی تعظیم نہیں ہوسکتی۔

دومری وجہ: نماز میں ایسی چیزی طرف منہ کر کے جواللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔اللہ تعالیٰ کی نزویکی حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چا ہنا: بہت زیادہ جمعیت خاطر کا ذریعہ ہے، اور اس ہے صفت خشوع خوب بدست آتی ہے۔ اور حضور قلب کی نولت بھی آسانی ہے میسر آتی ہے۔ جیسے بادشاہ کی طرف متوجہ ہوکر عرض معروض کرنا زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے۔اسی طرح بارگاہ خداہ ندی میں نیاز مندی کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس ذات ہے چگوں کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس ذات ہے چگوں کی طرف متوجہ ہونے کی بہی صورت ہے کہ ان کے طرف رخ کیا جائے۔

مذکورہ بالا وجوہ ہے حکمت النبی نے جا ہا کہ تمام شریعتوں میں نماز کے لئے کوئی نہکوئی قبلہ شرط ہو۔اوراس کی طرف مندکر کے نمازادا کرنے کا حکم ویا جائے۔

ہر قوم کا قبلہ اس کے اکابر کا قبلہ ہے: تمام شریعتوں میں بیمسلمہ امر ہے کہ ہر قوم کا قبلہ اس کے بردوں کا قبلہ ہو۔ چنا نچے حضرت ابرا بیم اور حضرت اساعیل ملیم الصلوٰ قروالسلام کا ،اوران لو گوں کا جنھوں نے ان کا دین اختیار کیا ہے: قبلہ کعبہ شریف تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولا د کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یمی قبلے ان اقوام میں متوارث حلے آر ہے ہے۔

پہلی ہارتو یل قبلہ کی وجہ: کعبشریف ہے بیت المقدی کی طرف پہلی ہارتو پل: انصار کے قبائل اوی و فزرج اور ان کے حلیف یہودی قبائل کی ولجوئی کے لئے تھی۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ جب نبی بیٹن ایکٹ جبرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ میٹائٹ کی عبر ہائی اوی و فزر بن اور ان کے حدیف یہودی قبائل کی ولجوئی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیونکہ اب انصار بی آپ کی مدد کے لئے کمر بستہ ہوئے تتھے۔ اور وہی وہ امت بن کر سامنے آئے تتھے جو و نیا جبال کے مقابلہ میں الملان حق کرنے والی تھی۔ آپ کا خاندان یعنی مُظر قبائل اور وہ قبائل جنھوں نے مصرے ووئی کی جبال کے مقابلہ میں الملان حق کرنے والی تھی۔ آپ کا خاندان یعنی مُظر قبائل اور وہ قبائل جنھوں نے مصرے ووئی کی تھی۔ آپ کا خاندان یعنی مُظر قبائل اور وہ قبائل جنھوں کے مصرے ووئی کی تھی۔ آپ کا خاندان یعنی مُظر قبائل اور وہ قبائل جنھوں کے مصرے ووئی کی ایا اور میں آپ کے سب سے بڑے وہنمان بن گئے تتھے۔ چنا نچآ ب نے خوب غور وفکر کر کے بیت المقدی کوقبلہ جو بر فر ما یا اور منہ کرنے کا تھی ویا۔

اوراوس وفزرج کی دلجوئی کے لئے جوکہ شرک قبائل تھے، بہت المقدل کود وجہ سے قبلہ تجویز کیا گیا تھ۔

کہنی وجہ: عبد دات میں آس امت کا حل طحوظ رکھا جاتا ہے جس کی طرف رسول کی بعث بوتی ہے، جورسول کی نفرت کے لئے کمر کس لیتی ہے، اور جوس رہے جہال کے مقابلہ میں اعلان حق کے لئے تیار ہوجاتی ہے۔ اور بوقت بھرت یا کے اور بوقت بھرت یا کہ اور بوقت بھرت یا کہ اور بوقت بھرت ہوں ہود کے علوم کے سامنے بہت زید دو سرا فکندہ ہتے۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے سورۃ البقرہ آ ہے۔ اور کی بیرو کے علوم کے سامنے فرست نے بین '' انصار کے بید قبائل ( اور وفزرج) درانحالیہ وہ بت پرست تھے، بیبود کے ان قبائل کے ساتھ تھے۔ اور ان کے بید تیال کرتے تھے۔ اور درانحالیہ وہ بات کے ایک بیبود کے قبلہ کا انتخاب کم میں برتر خیال کرتے تھے۔ اور درانحالیہ وہ اہل کتاب کم بیس برتر خیال کرتے تھے۔ اور میت میں اس کی بیبود کے قبلہ کا انتخاب کمل میں آ یا۔

درانحالیہ وہ اہل کتاب تھر ( یعنی دونوں کے مذاہب محتلف تھے ) وہ ان کواپنے سے علم میں برتر خیال کرتے تھے۔ اور میت اس کی بیبود کے قبلہ کا انتخاب کمل میں آ یا۔

درانحالیہ وہ اہل کتاب تھر ( یعنی میں تھر بہت کی باتوں کو اپناتی ہے، بشرطیکہ وہ بات از قبل تحریق تی ہو ہے۔ اور بیت المقدر کی قبلہ اس کی فائدہ ہے۔ کہ اتمام جب میں آسانی ہوتی ہے۔ اور دل اس بات پر زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور بیت المقدر کی قبلہ بونا کی ہود کی قبلہ انتظار کر نا اس کے جب کی مصلحت سے عارضی طور پر دوسرا قبلہ اضیار کر نا الدی تیس تھی جس کا قبلہ اپنایا جاتا۔

بڑا تو بہود کی قبلہ اختیار کیا گیا۔ وہ کی لوگ اس وہ تت آسانی کتاب کے حامل اور تو رات پر عامل بھے۔ وئی دوسری طور پر دوسرا قبلہ اختیار کر ناتہ اس کی جب کی مصلحت سے عارضی طور پر دوسرا قبلہ اختیار کر ناتہ اس کی جب کی مصلحت سے عارضی طور پر دوسرا قبلہ اختیار کر ناتہ اس کی جب کی مصلحت سے عارضی طور پر دوسرا قبلہ اختیار کر ناتہ اس کی میں کی مسلم کے دوسری قبل سے۔ وہ کی دوسرا قبلہ انتظار کر ناتہ اس کی جب کی مصلحت سے عارضی طور پر دوسرا قبلہ اختیار کر ناتہ کی میار کی میں کی دوسرا قبلہ سے۔ وہ کی دوسرا قبلہ اختیار کر ناتہ کی میں کو ناتہ کی دوسرا قبلہ کے۔ وہ کر دوسرا قبلہ کی دوسرا قبلہ کے۔ وہ کی دوسرا قبلہ کی دوسرا قبلہ

و دسری اور آخری بارتحویل قبلہ کی وجہ چرائد تعالی نے اپنے دین کو مضبوط کیا۔ اور شریعت جمدیے کا جوانسل قبلہ تھا اس کی طرف نماز میں منہ کرنے کا تھم دیا۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ پہلے القد تعالی نے رسول اللہ جنائی نئے سے دل میں یہ بات ڈالی کہ مسلمت کے موافق اور قوانین تنہ نئے ہے ذیادہ جم آھنگ بات سے ہے کہ اس امت کا قبلہ کعبش ایف جو بہ بات کی اس کی آرز و سے بار بار آ تھاں کی طرف و کیمنے تھے، اور جبرئیل علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے کہ اور چم میں اس کی ترز دیم میں ہے تھے مواحدة نازل کیا گیا۔

فا مدہ: پہلی بارتحویل وی جلی ہے ہوئی تھی یا جہاد نبوی ہے؟ حضرت حسن بصری بھرمداور ابوالعالیہ کے نز دیک ۔۔۔



جو تمنون اکابرتابعین میں ہے ہیں ۔۔ اجتہاد ورائے سے تویل ہوئی تھی۔ جو حکماُ وجی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فی اس کواختیار کیا ہے۔ گرجمہور کے بزویک وہ تویل بھی اللہ کے حکم اور وجی صرح ہے ہوئی تھی ،اگر چہ وہ وجی غیر متلوقتی ۔ اور آیت پاک: ﴿ وَمَاجَعَلْمُ الْقِبْلَةُ الَّتِی کُنْتَ عَلْنَهَا ﴾ کے اشارہ سے جمہور ہی کی رائے قرین صواب معلوم ہوتی ہے اگر چہ ﴿ حَعَلْمُ اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

#### ﴿القبلة ﴾

لما قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرًا، ثم أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقر الأمر على ذلك:

أقول: السرفى ذلك: أنه لما كان تعظيم شعائر الله وبيوتِه واجنا، لاسِبَّمًا فيما هو أصلُ اركانِ الإسلام، وأمَّ الْقُرُبات، وأشهرُ شعائر الدين، وكان التوجه في الصلاة إلى ماهو مختص بالله بطلب رضًا الله بالتقرب منه: أَجْمَعَ للخاطر، وأَحَتَّ على صفة الخشوع، وأقرت لحضور القلب، لأنه يُشبه مواجهة الملك في مناجاته: اقتصت الحكمة الإلهية أن يُجعل اسبتقبالُ قبلةٍ مَّا شرطًا في الصلاة في جميع الشرائع.

وكان إبراهيم وإسماعيلُ عليهما السلام، ومن تَدَيَّنَ بدينهما، يستقبلون الكعبة، وكان إسرائيلُ عليه السلام وبنوه يستقبلون بيتَ المقدس، هذا هو الأصل المسلَّمُ في الشرائع.

فلما قدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة، وتوجَّهَتِ العنايةُ إلى تأليف الأوس والخزرج، وحلفائِهم من اليهود، وصاروا هم القائمين بنصرته، والأمةَ التي أُخرجت للناس، وصارت مُضَرُّ وماوالاها أعدى أعاديه، وأبعدَ الناس عنه: اجتهد وحكم باستقبال بيت المقدس.

إذا الأصلُ أن يُراعلي في أوضاع القربات حالُ الأمة التي بُعث الرسول فيها، وقامت بنصرته، وصارت شهداءَ على الناس، وهم الأوس والخزرج يومئذ.

وكانوا أخضع شيئ لعلوم اليهود، بَيَّهُ ابنُ عباس رضى الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِنْتُمْ ﴾ فُعيث قال: "إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار، وهم أهلُ وَثَنِ، مع هذا الحيُّ من اليهود، وهم أهلُ وَثَنِ، مع هذا الحيُّ من اليهود، وهم أهلُ الكتاب، فكانوا يَرَوْنَ لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير

من فعلهم" الحديث.

وأيضاً: الأصلُ أن تكون الشرائعُ موافِقَةً لما عليه المللُ الحقةُ، مالم تكن من تحريفات المقوم وتعمُ قاتهم، ليكون أتمَّ لإقامة الحجة عليهم، وأشدَّ لطُمَأْنِيْنَة قلوبهم. واليهودهم القائمون برواية الكتاب السماوي، والعمل بما فيه.

ثم أحكم الله آياتِه، وأطلع نبيَّه على ماهو أوفقُ بالمصلحة من هذا، وأقعدُ بقوانين التشريع، بالنفث في رُوعه أولاً، فكان يتمنَّى أن يؤمر باستقبال الكعبة، وكان يقلِّب و جُهَهُ في السماء، طمعًا أن يكون جبراثيلُ نزل بذلك، وبما أنزل في القرآن العظيم ثانياً.

و ذلك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث في الأميين الآخذين بالملة الإسماعيلية، وقدر الله في سابق عليه: أنهم هم للقائمون بنصرة دينه، وهم شهداء الله على الناس من بعدِه، وهم خلفاؤه في أمته، وأن اليهود لايؤمن منهم إلا شِرْدِمَةٌ قليلة، والكعبة من شعائر الله عند العرب، أذْعَن لها أقاصيهم وأدانيهم، وجرب السنة عندهم باستقبالها شائعًا ذائعًا، فلا معنى للعدول عن ذلك.

تر جمعہ: قبلہ کا بیان: جب نبی سِنْ مَنْ مِنْ مِن تشریف لائے ، تو سولہ یا سترہ مبینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھرآ ہے کھبرکی طرف منہ کرنے کا تھم دیئے گئے۔ پھرمعاملہ اس پڑھم رکیا۔

میں کہتا ہوں: کہ جب شعائر القداور بیت الغد کی تعظیم واجب تھی۔ فاص طور پراس عباوت میں جوار کانِ اسلام کی اصل ہے، اور تمام عبادتوں کی ماں ہے اور شعائر دینیہ میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور نماز میں اس چیز کی طرف رٹ کھیرنا جوالقد تعالی کے ساتھ مختص ہے، القد کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے ، ان کے تقرب کے ذریعہ: (بیہ بات) زیادہ جمع کرنے والی تھی دل کو، اور زیادہ ابھار نے وائی تھی صفت خشوع پر، اور زیادہ قریب تھی حضور قلب سے۔ اس لئے کہ نماز بادشاہ سے رُو بروگفتگو کے مشہ ہے اس سے سرگوشی کرنے میں: تو (ندکورہ دو وجوہ سے) حکمت خداوندی نے جا ہا کہ کہی نہ کہی قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط کیا جائے بھی شریعتوں میں۔

اورابراہیم واساعیل علیماالسلام اور وہ اوگ جھوں نے ان کا دین اختیار کیا تھا، کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اور اسرائیل علیہ السلام اوران کے بیٹے ہیت المقدی کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ مسلمہ اصل ہے شریعتوں ہیں۔
پس جب نبی مظالمہ قیام دینہ میں فروش ہوئے۔ اور توجہ عالی منعطف ہوئی اوس وخز رہ اور یہود میں سے ان نے حلیفوں کی تالیف کی طرف اور وہ بی آپ کی نصرت کے لئے کھڑے ہونے والے ہوگئے۔ اور وہ بی وہ امت بن گئے جو وجود میں لائی گئی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے۔ اور مصرف بیا اور وہ قبائل جھوں نے ان سے وہ تی کی تھی ، آپ کے سب سے بڑے دئمن بن گئے ، تو آپ نے اجتہاد فر مایا۔ اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا تھم ویا۔

کیونکہ ضا جلہ بیہ ہے کہ لخاظ رکھا جائے عبادتوں کے احوال میں اُس امت کی حالت کا جس کی طرف رسول مبعوث کیا گیا ہے، اور جواس رسول کی نفرت کے لئے کھڑی ہوئی ہے، اور جولوگوں پر گواہ بن گئی ہے( یعنی دنیا جہال کے لوگول کے سامنے اعلان حق کے لئے تیار ہوگئی ہے) اور وہ اس وقت میں اوس وخزرج تھے۔

اوروہ ہر چیز ہے زیادہ فرما نبرداری کرنے والے تھے یہود کے علوم کی۔ یہ بات بیان کی ہے ابن عباس نے اللہ کہ ارشاد از کہا آؤتم تمہاری بھتی میں جدھرے چاہؤ' کی تفسیر میں۔ چنانچ آپ نے فرمایا:' انصار کا یہ قبیلہ، ورانحالیکہ وہ بت برست تھے، یہود کے اس قبیلہ کے ساتھ تھے درانحالیکہ وہ اہل کتاب تھے پس وہ ان کے لئے اپنے او پر برتری دیکھا کرتے تھے، پس چیروی کرتے تھے وہ ان کی بہت ہے کا مول میں' حدیث آخر تک پڑھیس ( آگے حدیث میں ابن عمر کرتے تھے، پس چیروی کرتے تھے وہ ان کی بہت ہے کا مول میں' حدیث آخر تک پڑھیس ( آگے حدیث میں ابن عمر پررد ہے۔ ابن عمراس نے پررد ہے۔ ابن عمراس نے بیان کرتے تھے کہ بیوی ہے دونوں راہوں میں صحبت جائز ہے۔ ابن عمراس نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرمائے! آیت کا یہ مطلب نہیں ہالی آخرہ۔ یہ روایت ابوداؤدوغیرہ میں ہے)

اور نیز: ف بط بہ ہے کہ توانین موافق ہوں اس بات کے جس پر برحق ملتیں ہیں ( یعنی اوس وخزرج کے مندروں کو ان کی دل جو کی کے لئے قبلہ بنانا جا ئرنہیں۔ برحق ملتوں میں جو با تیں ہیں انہی کوئی شر بعت میں لیا جائے گا) بشر طیکہ نہ ہوہ ہوہ بات لوگوں کی تحر بیات نہیں لی جاسکتی۔ کیونکہ ہوہ ہوں کی تحر بیات نہیں لی جاسکتی۔ کیونکہ انھوں نے اپنی شریعت میں بہت کچھتم یف کردی ہو اور بہت کی با تیں نبلوکرتے ہوئے بر حادی ہیں ) تا کہ ہوہ ہونی اور بہت کی با تیں نبلوکرتے ہوئے بر حادی ہیں ) تا کہ ہوہ ہوئے مام ان پر دلیل قائم کرنے کے لئے اور مضبوط بات ان کے دلوں کے اطمینان کے لئے۔ اور یہوہ ہی کھڑے ہوئے والے تھے آسانی کی روایت کے ساتھ اور اس بات پر مل کرنے کے ساتھ جو اس میں ہے۔

پھرالقدتن کی نے اُبی آیتیں پختہ کیں۔اور نبی میں کھنے کو اُس بات سے واقف کیا جو کہ وہ مصلحت سے زیادہ موافق ہے اس (بیت المقدس) سے ،اور ق نون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہم آ جنگ ہے ، پھو تکنے کے ذریعہ دل میں اولاً۔
پس تمنا کیا کرتے تھے آپ کہ تھم ویئے جا کیں کعبہ کی طرف مند کرنے کا۔اورا تھایا کرتے تھے آپ رخ مبارک آسان کی طرف اس طمع سے کہ ہوسکتا ہے جبر ئیل ہے تھم لے کراتریں۔اور ٹانیاان آیات کے ذریعہ جوالقد پاک نے قرآن عظیم میں اتاریں (دوسرے یارے کے شروع کی آیئیں مرادیں)

اور یہ بات اس کئے ہے کہ نبی منالانڈ کیا معبوث کئے گئے ہیں اُمیوں ہیں، جوملت اساعیل کے پیروکار تھے۔اوراللہ نے اپ علم ازلی میں طے فرمایا تھا کہ وہ بی (امی لوگ) کھڑے ہونے والے ہیں آپ کے دین کی لھرت کے لئے۔ اور وہ بی اللہ کے گواہ ہیں لوگوں پر آپ کے بعد ،اور وہ بی آپ کے نائبین ہیں آپ کی امت میں ۔اور یہ کہ یمہونہیں ایمان لائمیں گے ان میں سے تھا۔فرون کرتے ہیے اس لائمیں گے ان میں سے تھا۔فرون کرتے ہیے اس کے سرحان کے دور کے لوگ ۔اور کعب عربوں کے نزویک شعائر اللہ میں سے تھا۔فرون کرتے ہیے اس کے سرحان کے دور کے لوگ اوران کے قریب کے لوگ ۔اوران کے نزدیک طریقہ جاری تھا کعبہ کی طرف منہ کرنے

کا شائع ذا لُع طور پر ۔ پس کوئی معنی نبیس سخے اس ہے روگر دانی کرنے کے۔

# استقبال قبله شرط ہے تو تح ی میں غیر قبلہ کی طرف نماز کیوں ہوجاتی ہے؟

باب کے آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں۔ سوال بدہ کہ نماز میں استقبال قبلہ شرط ہے تو جس طرح المبارت ، ستر پوشی کے بغیر اور نماز کا وقت جونے سے پہلے نماز ورست نہیں ، اسی طرح استقبال قبلہ کے بغیر بھی نمہ ز ورست نہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت ہیں تحرسی کر کے نماز پڑھ لی جائے ، پھر خطا ظاہر ہوتو نم ز ہوجاتی ہے۔ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

جواب: یہ ہے کہ شرط اور شرط میں فرق ہے۔ طبارت وغیرہ تو اس لئے شرط بیں کہ ان کے بغیر نماز کی حقیقت ہی متحقق نہیں ہوتی۔ اوراستقبال قبلہ کی صورت حال یہ نہیں ہے۔ یہ صرف نماز کی تحییل اور نماز میں ملت کی شیرازہ بندی کے لئے شرط ہے۔ نماز کا اصل فائدہ اس کے بغیر بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ چنا نچوا کی اندھیری رات میں صحابے نے تحری کرکے نماز تہجد پڑھی۔ صبح خطا ظاہر ہوئی تو رسول اللہ مینائی ہی آئے۔ مسئلہ دریا فت کیا آپ نے سورۃ البقرہ کی آبیت دیا است فرمائی :'' تم لوگ جس طرف من ترو اوھر اللہ تعالیٰ کا رخ ہے'' یہ آبیت تلاوت فرما کر اش رہ کیا کہ چیش آبدہ صورت میں جرینا ئے ضرورت نماز ہوگئی۔

[۱] ولما كان استقبال القبلة شرطًا، إنما أريد به تكميلُ الصلاة، وليس شرطًا لايتأتَّى أصلُ فسائدة الصلاة إلا به، تلارسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تحرَّى في ليلةٍ مُظْلِمة، وصلَّى لغير القبلة، قولَه تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ الله ﴾ يُؤمى إلى أن صلاتهم جائزة للضرورة.

تر جمہ: (۱) اور جب استقبالِ قبلیش ط تھا، مراد لی گئی اس سے صرف نماز کی تکیل۔ اور نہیں تھی الی شرط کہ نہ حاصل ہونماز کا اصل فائدہ مگراس کے ذریعہ، تو پڑھی رسول اللہ سیان ہؤئی نے اس شخص کے حق میں جس نے تحری کی تھی تاریک رات میں ، اور نماز پڑھی تھی قبلہ کے ما، وہ جہت کی طرف سورۃ البقرہ کی بیآ بیت: ''پس جدھر بھی تم رخ پھیرو، اس جانب اللہ کا چبرہ ہے' اشارہ فرمارے ہیں آ ہے' اس طرف کہ ان کی نماز درست ہے، بر بنائے ضرورت۔

 $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ 





#### باب\_\_\_\_۸

# سُتر ه کابیان

### نمازی کے سامنے سے گذرنا کیوں منع ہے؟

صدیت — حضرت ابونجیم رضی انله عند سے مروی ہے کہ رسول الله مِنالِنَهُ بَیْلُمْ نِے فرمایا: ''اگر نمازی کے سامنے سے گذر نے والا جان لے اس گناہ کو جواس پر لازم آتا ہے تو البتہ یہ بات کہ وہ چالیس (سال) تشہرار ہے بہتر ہے اس سے کہ وہ اس کے بہا منے سے گذر ہے'' (مفکلُوۃ مدیث ۲۷۷)

تشریک: نمازی کے سامنے سے گذرنے کی ممانعت تین وجوہ سے ہے:

سل وجہ ہے تا شعائر کی وجہ ہے ۔۔۔ نماز شعائر اللہ میں ہے ہے۔اور شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ پس جو نمازی کے سامنے ہے گذرتا ہے وہ شعائر اللہ کی تو ہین کرتا ہے۔اور یہ بات کسی مؤمن کے شایان شان نہیں۔

دوسری وجہ حق نمازی وجہ جس طرح آقا کے سامنے اس کے غلام باادب کھڑے ہوتے ہیں، اوردست بستہ حاضری ویتے ہیں، ای طرح نماز میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنا چیش نظر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ: ''
جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ پروردگار ہی ہے سرگوش کرتا ہے۔ اس کا پروردگاراس کے اور قبلہ کے درمیان ہے' اس کے بعد قبلہ کی طرف تھو کئے کی ممانعت کا تذکرہ ہے (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۱) پس نماز کی تعظیم میں سے بیہ بات ہے کہ کوئی نمازی کے سامنے سے نہ گذر ہے۔ گذر نابزی بات ہے کہ کوئی نمازی کے سامنے سے نہ گذر ہے۔ گذر نابزی بات کی ممانعت کا تذکرہ ہے۔ منازی کے سامنے سے گذر نے کی وجہ ہے بھی نمازی کا دل پراگندہ ہوجاتا ہے۔ اوراس کا نمازی کی وجہ سے ۔ اوراس وجہ سے نمازی کو بیری دیا گیا ہے کہ گذر نے والے سے ہوجاتا ہے۔ اوراس کا نمازی کو بیری دیا گیا ہے کہ گذر ناچا ہے تواس کو دفع کرے ۔ پس اگروہ نہ مانے تواس سے لئے کہ کوئکہ وہ شیطان ہے' (مشکوۃ حدیث ۲۵۷)

#### ﴿ السُّترة ﴾

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلَم المارُّ بين يَدَيِ المصلى: ماذا عليه؟ لكان أن يقِفَ أربعين خيرًا له من أن يَّمُرُّ بين يدُيْهِ"

أقول: السرُّ في ذلك: أن الصلاة من شعائر الله، يجب تعظيمُها، ولما كان المنظورَ في الصلاةِ

التشبهُ بقيام العبيد بخدمة مواليهم، ومُثُولُهم بين أيدهم، كان من تعظيمها: أن لا يَمُرَ المارُ بين يدى المصلّى، فإن المرورَ بين السيّد وعيده القائمين إليه سوءُ أدب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" إن أحدَكم إذا قام في الصلاة، فإنما يناجي ربَّه، وأن ربَّه بينه وبين القبلة" الحديث.

وضُمَّ مع ذلك: أن مروره ربما يؤدِّى إلى تشويش قلب المصلَّى، ولذلك كان له حقٌّ في دَرْبُه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فَلْيُقَاتِلْه فإنه شيطان"

تر جمه: ستر ہ کا بیان: (۱) آنخضرت بنتی کیا کا ارشاد: (ترجمه گذرگیا) میں کہتا ہول: اس میں رازیہ ب کہ نماز شعر جمه: ستر ہ کا بیان: (۱) آنخضرت بنتی کیا کہ اور جب نماز میں چیش نظر تھا مشابہت افتیار کر نا نلاموں کے کھڑے ہوئے کے ساتھ اپنے مالکوں کی خدمت میں ، اور ان کے حاضر ہونے کے ساتھ ان کے سرمنے ، تو نماز کی تعظیم میں سے بید بات تھی کہ نہ گذر نے والا نمازی کے سامنے سے لین بیشک آتا اور اس کے اُن غلاموں کے درمیان میں سے بید بات تھی کہ نہ گذر نے والا نمازی کے سامنے سے ۔ پس بیشک آتا اور اس کے اُن غلاموں کے درمیان سے گذر نا جواس کے سامنے کھڑے ہیں جاور وہ آنخضرت مین ہی گئے کا ارشاد ہے (ترجمہ گذر جکا ہے) اور این کے ساتھ بید بات کہ اس کا گذر تا بھی چینیا تا ہے نمازی کے ول کو پر اگندہ کرنے تک ۔ اور ای وجہ سے اس کے ساتھ بید بات کہ اس کا گذرتا بھی چینیا تا ہے نمازی کے ول کو پر اگندہ کرنے تک ۔ اور ای وجہ سے اس کے لئے حق ہے ، اس کو دفع کرنے کا اور وہ آنخضرت بیٹی تیکیا کا ارشاد ہے: '' پس جا ہے کہ لڑے وہ اس سے ، پس بیشک وہ شیطان ہے''

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# عورت، گدھے اور کالے کتے کے گذرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے؟

حدیث ۔۔۔حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنٹلٹنگینٹی نے فرمایا:'' نمیاز کوعورت، گدھااور کالاکٹا کا نتا ہے''(مفکلوۃ مدیث ۷۲۸)

تشری : حدیث کامد گی ہیہ کے نماز کی صحت کے لئے نماز کی جگہ کاعورت، گدھے اور کتے ہے خالی ہونا شرط ہے (اگر ان میں سے کوئی آس پاس ہوگا تو نماز نہیں ہوگی) اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ نماز ہوتے ہیں۔اس کے ساتھ سرگوشی اور رب العالمین کے رو ہر وحاضری ہے۔ اور عورت، گدھا اور کتا اس مقصد میں خلل انداز ہوتے ہیں۔اس لئے نماز فاسد ہوجاتی ہے:

(۱) سے عورت تو اس لئے کہ عور تو ل سے اختلاط ،ان کی نز دیکی اور ان کی مصاحبت میں احتمال ہے کہ توجہ اصل مقصد سے ہمٹ جائے۔

(۲) \_\_\_\_\_ اورکٹا شیطان اُس وجہ ہے جس کا تذکرہ تسطیبر النجاسات کے عنوان کے تحت آ چکا ہے کہ وہ - ایک میں انسان کیا۔ وھتکارا ہوا جانور ہےاور فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے پالنے کی ممانعت ہے۔ اور کالا کتا اور بھی بُرا ہے۔اس کا مزاج خراب ہوتا ہے۔اور جنونِ سبگ (ہڑک) سے وہ جلدی متاکثر ہوتا ہے۔

(۳) ۔۔۔۔۔ اور گدھا بھی شیطان کا حچھوٹا بھائی ہے۔وہ اکثر انسانوں کے سامنے بی اپنی مادہ پر چڑھتا ہے اور بھی اس کے آلہ میں اختثار بوتا ہے۔جس کود کھنااس مقصد میں خلل ڈالتا ہے جونمازی کے پیش نظر ہے۔

گراس حدیث ہے جونماز کا فساد مفہوم ہوتا ہے اس کو حفاظ وفقہائے صحابہ نے نہیں لیا۔ جیسے حضرت علی ، حضرت علی انشہ ، حضرت ابن عباس ، اور حضرت ابوسعید ضدری اوران کے علاوہ و گیرصحابہ رضی الله عنہم ۔ ان حضرات کے خیال میں میدروا بہت منسوخ ہے۔ گرجن روایات سے انھوں نے نئے پراستدلال کیا ہے اس میں بھی کام ہے۔ کیونکہ ان روایات کا موٹر جونامتعین نہیں ۔ وہ مقدم بھی ہوسکتی ہیں۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " تَقطعُ الصلاةَ المرأةُ، والحمار، والكلب الأسود" أقول: مفهوم هذا الحديث: أن من شروط صحة الصلاة خلوصُ ساحَتِها عن المرأة، والحمار،

لے۔ بدروایت مسلم شریف کی ہے۔اورابوداؤد (حدیث ۱۹ ع) میں جواس کے ظلاف روایت ہے کہ:''نماز کوکوئی چیز نبیس کافتی'' (مشکلوۃ حدیث ۷۸۲ ) بدروایت ضعیف ہے۔اس کا ایک راوی مجالد بن معید ضعیف ہے۔بدراوی سیسٹی السحف ظریب بینی اس کوروایات ڈ حنگ ہے یادنبیس تغیم ۔مچراس حدیث میں اضطراب بھی ہے ا



والكلب، والسرفيه: أن المقصود من الصلاة هو المناجاة، والمواجهة مع رب العالمين؛ واختلاط النساء، والتقرُّب مهن، والصحة معهن: مظنة الالتفات إلى ما هو ضدُّ هذه الحالة؛ والكلب: شيطان لمما ذكرنا، لاسيما الأسودُ، فإنه أقرب إلى فساد المزاج وداءِ الكلب؛ والحمار أيضًا بمنزلة الشيطان، لأنه كثيرًا مَّا يُسافِدُ بين ظهراني بي آدم، أو ينتشر ذكره، فتكون رؤ ية ذلك مخلة بما هو بصدده.

لكن لم يعمل به حفاظ الصحابة وفقهاؤ هم، منهم علَى، وعائشة، وابنُ عباس، وأبو سعيد، وغيرُهم رضى الله عنهم، ورأوه منسوحًا، وإن كان في استدلالهم على السخ كلام، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها طريقا التلقى من البي صلى الله عليه وسلم.

### سُتر ه کی حکمت

تشری : نمازی کے سامنے ہے گذرنے کی جواو پرممانعت آئی ہے اس پر ممل کرنے میں بعض مرتبہ تنگی پیش آتی ہے۔اس لئے اس حدیث میں نمازی کوئتم دیا کہ وہ سترہ قائم کر کے نماز پڑھے تا کہ کسی گذرنے والے کو پریشانی نہ ہو۔

- ﴿ أَرْسَوْرَ لِبَالْمِيْلُ }-

کیونکہ سترہ سے نمازی کی جگہ سر سری نظر ہی ہیں ممتاز ہوجاتی ہے۔ اِس گذرنے والانمازی کے سامنے سے نہیں گذر ہے گا۔ بلدسترہ کے پُرے سے گذرے گا۔ اور سترہ کے پُرے سے گذرنے والا کو یا بہت وور سے گذرنے والا ہے، پس اس کی پرواکئے بغیر نماز جاری رکھنی جاہئے۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع أحدُكم بين يديه مثلَ مُوْخِرَةِ الرَّحل، فليصلَّ، ولايبال بمن مَرَّ وراء ذلك"

أقول: لمَّا كان في ترك المرور حرجٌ ظاهر، أمَرَ بمصب السترة، لتتميز ساحةُ الصلاة باديَ الرأى، فَيُلْحَقُ بالمرور من بُعْدٍ.

ترجمہ: (۳) آنخضرت منالیقی کاارشاد: (ترجمه علی) میں کہتا ہوں: جب ترک مرور میں کھلا جرح تھا، تو آپ کے سے تکم دیاسترہ قائم کرنے کا اتا کہ نماز کی جگہ سرسری نظری میں ممتاز ہوجائے۔ پس ملایا جائے وو (گذرنے والا) دور ہے گذرنے والے کے ساتھ۔

### نمازمين ضروري امور

# نماز میں بنیادی چیزیں تین ہیں :خضوع ، ذکراور تعظیم

تمازیس بنیادی چیزی تین بین اول: ول سالله تعالی کے سامنے عاجزی کرنا۔ دوم: زبان سے الله تعالی کا ذکر کرنا۔ سوم بدن سے عابت درجہ الله تعالی کفظیم بجالانا۔ ۔ ونیا کی تمام امتیں اس پر شفق بین کہ بیتین چیزیں نماز کی اصل حقیقت بیں۔ اس لئے دیگر چیزوں بین مثلاً رکوع وجود بین تو امتوں بین اختلاف ہے، گران تین چیزوں بین کوئی اختلاف نبیس۔ اور ای وجہ سے عذر کی صورت بین نبی کریم میلائیڈیٹائی نے ان تین چیزوں کے علاوہ بی ارکان نماز بین اختلاف نبیس۔ اور ای وجہ سے عذر کی صورت بین نبی کریم میلائیڈیٹائی نے ان تین چیزوں کے علاوہ بی ارکان نماز بین رخصت دی ہے۔ گران تین بین کوئی سہولت نبیس دی۔ داری (۱:۱۲) اور منداحمد (۱۲۵:۵) بین حضرت ابوابوب انساری رضی اللہ عند میں موگ ہے کہ جھ سے رسول الله میلائیڈیٹی نے فرمایا: '' پانچ رکعت و تر بڑھو، پس اگر اس کی استطاعت نہ بوتو کھا شارہ کرلو'' بین رکعت پڑھو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ بوتو کھا شارہ کرلو'' فائدہ نہ کورہ وروایت ہے۔ اور بیراوی فائدہ نہ کورہ وروایت ہے۔ اور بیراوی فائدہ نہ کورہ وروایت ہے۔ اور بیراوی

اگر چِد آفتہ اور مسلم شریف کاراوی ہے ، مگرامام زہری کی رواینوں میں بالا تفاق ضعیف ہے (تقریب) اورا ابودا وَ دشریف (حدیث ۱۳۲۲) میں بکر بن وائل کی جوروایت امام زہری ہے ہاس میں بیآ خری جزءاشارہ کرنے کانہیں ہے۔اور بکر امام زہری ہے روایت کرنے میں بھی تفتہ ہیں اور مسلم شریف کے راوی بھی ہیں اور کسی فقیہ نے بھی صرف اشارہ کر لینے کی اجازت نہیں دی۔

#### ﴿ الأمور التي لابد منها في الصلاة ﴾

اعلم: أن أصلَ الصلاة ثلاثة أشياء: أن يَخْضَعَ لله تعالى بقلبه، ويذكرَ الله بلسانه، ويعظّمه غاية التعظيم بجسده؛ فهذه النلاثة: أجمع الأمم على أنها من الصلاة، وإن اختلفوا فيما سوى ذلك، وقد رخص النبئ صلى الله عليه وسلم عند الأعذار في غير هذه الثلاثة، ولم يرخص فيها، وقد قال النبئ صلى الله عليه وسلم في الوتر: "إن لم تستطع فأوم إيماءً"

ترجمہ: نماز میں ضروری امور: جان لیں کہ نمازی اصل تین چیزیں ہیں: یہ کہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے دل سے عاجزی کرے اور اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرے اور اپنے جسم سے اللہ تعالی کی انتہائی تعظیم بجالائے۔ پس بہتین با تیں: امتوں نے اس پر اتفاق کی بات کے علاوہ میں۔ اور چہ انھوں نے اختلاف کیا ہے ان کے علاوہ میں۔ اور تحقیق سہولت دی ان تین میں۔ تحقیق سہولت دی ان تین میں۔ اور تحقیق فر مایا ہے نبی مُناکِنَهُ اِنْهُ نے وقر کے سلسلہ میں کہ: ''اگر نہ طافت رکھے تو ، تو اشارہ کر اشارہ کر ان ان میں اور تحقیق فر مایا ہے نبی مُناکِنَهُ اِنْهُ نے وقر کے سلسلہ میں کہ: ''اگر نہ طافت رکھے تو ، تو اشارہ کر اشارہ کر ان ان

☆

公

公

# نماز دوشم کی چیز وں شیمل ہے

#### (ضروری اور مستحب)

شربیت نے نماز میں دوشم کی چیزیں شامل کی ہیں: ایک: ضروری امور، جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ووم: مستحب چیزیں، جن کی وجہ سے نماز اتم واکمل ہوتی ہے اور نماز کا فائدہ بخو بی بدست آتا ہے: ضروری امور کا بیان اس باب میں ہے اور مستحب امور کا بیان آئندہ باب میں دیکھیں:

نماز میں ضروری امور \_\_\_\_تین نشم کی چیزیں ہیں: فرض ، واجب اور سنت ِمو کدہ غایت تا کید:

- ﴿ الْرَسُورُ بِبَالْمِينَالِ ﴾

فرض: وہ ہیں کدا گران میں ہے کوئی حجیوث جائے ،خواہ عمدا حجیوث جائے یا بھول ہے،تو نماز ماطل ہو جاتی ہے ا وراس کا دو بارہ اعادہ ضروری ہوتا ہے، جیسے رکوع ویجود وغیرہ۔

اور وا جب: وہ امور ہیں، جن کے چھوڑنے ہے نماز میں نقص بیدا ہوتا ہے۔ پھرا گر بھول ہے چھوٹ جائے تو سجد ہ سہوےاس کی تلافی ہوجائے گی۔اوراگر بالقصد حجھوڑ دیا ہوتو سجد ؤسہوےاس کی تلافی نہ ہوگی۔ بلکہ وقت میں اس کا اعاد ہ وا بہب ہے۔اور وفت نکل جانے کے بعداعا و ومستحب ہے۔جیسے فاتحہ پڑھنااور سورت ملا ناا حناف کے نز دیک۔ اورسنت مؤكدہ غايت تاكيد : وہ اسور بيں جن كے ترك يرسخت وعيد آئى ہے۔ گراس ہے نماز بيں كمي واقع

ہونے کا یقین نہیں کیا ہ سکتا۔ جیسے تعدیل ارکان احناف کے قول پر۔

مذکورہ نتینوں مراتب کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہے۔اورایک کوئی صریح نفس بھی موجود نبیس جو نذکورہ مراتب کی تعین کرتی ہو۔ نداس سلسلہ میں اجماع ہے۔ بلکہ اکثر امور میں شدید اختلاف ہے۔مثلاً نماز میں فاتحہ فرض ہے یا واجب؟ یمی طےنبیں ۔صرف چند چیزیں متفق علیہ ہیں مثلاً قیام اور رکوع وجود کی فرضیت متفق علیہ ہے۔ وہ قرائن جن ہے ضروری امور کی تعیین کی جاسکتی ہے: درج ذیل ہیں:

🕕 ــــ بنیادی روایت اس سلسله میں حضرت خلا وین رافع رمنی الله عنه کا واقعہ ہے۔ جنھوں نے یے ڈھنگی نماز یڑھی تھی۔واقعہ بیے کہ ایک دن آنخضرت میٹاللیڈیٹلم نماز ہے فارغ ہوئرصحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فر ما تنھے کہ حضرت خلاد آئے اور ایک طرف نماز پڑھنے لگے۔نماز سے فارغ بوکر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فر ہ یا'' واپس جاؤ، دوبارہ نمازیر 'هو،تم نے نماز نبیں پر ''وہ گئے اور حسب سابق نمازیر ھ کر پھر حاضر ہوئے۔آپ نے چھر یہی فر مایا۔اس طرح وویا تنین بارلوٹایا۔آخر ہیں انھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے۔آپ مجھے سکھاا کیں کہ نماز کیے روحی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ' ' جب آپ نماز کا مرادہ کریں تو پہلے کامل وضو کریں، پھر قبلہ کی طرف منہ کریں، پھرتکبیر کہیں، پھرتمہیں جوقر آن یا د ہو،اس میں سے جتنا آ سانی سے پڑھ سکتے ہو، يزهو . پھر باطمينان رکوع کرو، پھر بالکل سيد ھے گھڑ ہے ہوجاؤ ۔ پھر باطمينان سجدہ کرو، پھراٹھ کر باطمينان بينھ جاؤ، پھر باطمینان دوسراسجده کرو، پهر باطمینان بینه جاؤ۔ای طرح بوری نماز پر هو که

اور ترندی کی روایت میں ہے:'' اگرتم نے اس طرح نماز پڑھی تو تمہاری نماز کامل ہونی ۔ اور اگرتم نے اس میں کمی کی تو تمہاری نماز ناقص ہوئی'' راوی کہتے ہیں:صحابے لئے بیہ بات پہلی بات سے آسان تھی کینی نعدیل ارکان میں ل. بناري شريف حديث ا ١٢٥ كتاب الاستنكدان مات من وفد، فقال عليك المسلام بيره اتعاضاً وكانتاني عشرت را فع اور عفرت ابو ہر مرہ رضی امتدعنہما ہے مروی ہے اور بہت مختلف الفاظ ہے مروی ہے۔ کتاب میں مذکورالفاظ حضرت ابو ہر مرہ وضی امتد عنہ کی روایت کے ہیں۔ میدوایت بخاری شریف میں متعدد جگر آ کی ہے۔ محر جلسہ استراحت کا ذکر عام طور پر دوایات میں نہیں ہے۔ صرف اس روایت میں ہے اا

کی کی تو تماز ناقص ہوئی باطل نہیں ہوئی۔

وضاحت: حفزت خلاد کی نماز میں تعدیل ارکان کی کمی تھی۔جس پر آپ نے فرمایا کہ: ''تم نے نماز نہیں پڑھی'' حاضرین اس ارشاد سے میں ہوئے ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ گر آپ کے آخری ارشاد سے صافرین اس ارشاد سے میں ارکان فوت ہونے سے نماز باقل ہو جاتی ہے۔ گر آپ کے آخری ارشاد سے صحابہ کواطمینان ہوا کہ تعدیل ارکان فوت ہونے سے نماز باقی رہتی ہے، اگر چہناتھ ہوتی ہے سے بدروایت تعدیل ارکان کی غایت ورجہ مؤکد سنت؟ یہ بات کہ وہ فرض ہے یا واجب یا غایت ورجہ مؤکد سنت؟ یہ بات کہ وہ فرض ہے یا واجب یا غایت ورجہ مؤکد سنت؟ یہ بات فقہائے امت کے طے کرنے کی ہے۔ اور اس کی تعیین میں اختلاف بھی ہوا ہے۔

فائدہ: فرائض ہے عبادت کا تو ام ہوتا ہے۔ واجبات عبادت کی صورت کی تحییل کرتے ہیں اور سنیں اس کی حقیقت کی تحمیل کرتی ہیں۔ حقیقت تو تمام عبادتوں میں مطلوب ہے، مگر صورت صرف نماز اور جج میں مطلوب ہے۔ اس نے واجبات صرف ان ووعبادتوں میں ہیں۔ اور سنیں تمام عبادات میں ہیں۔ شانا وضو میں صرف اس کی حقیقت (طبارت) مطلوب ہے۔ اس کی کوئی معین صورت نیر ورکی نہیں۔ کسی مجھی طریقہ سے طبارت حاصل ہوجائے تو مطلوب حاصل ہوگیا۔ اس لئے وضوء میں سنیں چیں۔ واجبات نہیں ہیں۔ پس بیہ بات طے کرنے میں اختلاف ہوا ہے کہ تعدیل ارکان نماز کی حقیقت کی تحمیل کرتا ہے اس لئے سنت ہاور مذکورہ حدیث کی وجہ سے اس کا درجہ عام سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے۔ ویکر فقیماء کی دائے میں اس سے نماز کی صورت کی تحمیل ہو تی حدیث کی وجہ سے اس کا درجہ عام سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے۔ ویکر فقیماء کی دائے میں اس سے نماز کی صورت کی تحمیل ہو تی جہ بلکہ ای سے نماز کی صورت کی تحمیل ہو تی

(۲) — وہ ہاتیں جن کورسول اندیسٹا پیٹی نے رکئیت پرولالت کرتے والے لفظ ہے تعبیر فرما یا ہے : وہ ہاتیں یا قافر میں ہونگی یا واجب یا غایت درجہ سنت مؤکدہ۔ جیسے سور ؟ فاتحہ کے بارے میں ارشاد فرما یا کداس کے بغیر نماز نہیں۔ یہ اگر نماز کے قو ام کی نفی ہے تو فاتحہ رکن ہے ، ورنہ واجب یا سنت مؤکدہ۔ ای طرح تعدیل ارکان کے بارے میں فرما یا کہ جورکوع وجود میں پیٹے سیدھی نہیں مرتا اس کی نماز کا تی نہیں ہوئی۔ اس میں بھی میں وونوں احتال میں غرض اس طرح تعبیرات سے بھی فدکورہ بالا امور شاشد کی تعیین ہو سکتی ہے۔

" — جزبول کرکل مراد لین زبانوں کا عام قامدہ ہے۔ مگر ہر جزء ہے کل مراد نہیں لیتے ، بلکہ اہم جزء بی ہے کل مراد لیتے ہیں۔ مثلاً جان ہے نتم کرنے نے لئے کہیں گے کہ: '' گردن اڑاوو تگا'' مگریہ نہیں کہیں گے کہ: '' ناخن تو ز دونگا'' ۔ پس نصوص میں نماز کے جن اجزاء کو بول کر بوری نماز مراد کی تئی ہے، وہ اطلاق بھی ان اجزاء کی اہمیت پر ولالت کرتا ہے ، پس اس ہے بھی مذکورہ امور کی تعیین کی جاسکتی ہے۔ جیسے تراوی کے بارے میں ارشاد ہے کہ '' جورمضان میں کھڑ ابوا''اور سورۃ البقرہ آیت ۲۳۸ میں ارشاد پاک ہے کہ: '' کھڑ ہے ہوا کرواللہ کے سامنے عاجز ہے ہوئے''ان میں لفظ قیام بول کر بوری نماز مراد کی تی ہے۔ یا تھے المسجد کولفظ رکوع ہے تجبیر کیا ہے ادر سورۃ البقرہ آیت ۳۳ میں بھی نماز کولفظ قیام بول کر بوری نماز مراد کی تی ہے۔ یا تھیں کولفظ قیام بول کر بوری نماز مراد کی ہے۔ یا تھیے المسجد کولفظ رکوع ہے تجبیر کیا ہے ادر سورۃ البقرہ آیت ۳۳ میں بھی نماز کولفظ

رکوع ہے تعبیر کیا ہے۔اورسورۂ ق آبیت ۲۰ میں نماز کو مجدہ ہے تعبیر کیا ہے۔اورسورۂ بنی اسرائیل آبیت ۸ ہیں نماز فجر کا تذكره قراءت كلفظ ہے كيا گيا ہے۔ بيرب تعبيرات ان اجزاء كى غايت درجه اہميت يرد لاءے كرتى ہيں۔

﴿ ﴾ ۔۔۔۔۔ و اتھبیرات جواس بات کی آئی و تی بین کہ اُس کے بغیر جارہ بی نبیں ۔ ایس تعبیرات ہے بھی امور ثلاثہ کی تعیمین ہوسکتی ہے۔ جیسے *حصر کے ساتھ فر*مایا کہ: '' نماز کاتح پیمہ تکبیر ہی ہے،اور نماز سے نکلنے کا طریقہ تسلیم ہی ہے'' اور تعدهٔ اخیرہ کے بارے میں فرمایا کہ:''ہر دور کعت پر قعدہ ہے''اور:'' جب تو نے یہ ( تعدہ ) کیا تو تیری نماز تام ہوئی''

السب وه با تیس جوندکوره حیار با توں کی طرح ہیں ۔ پس ان کو قیا ساوا جب یا سنت مؤکد ہ قرار دیا گیا ہے۔

🕥 ــــــ وه بالتمن جن کی اہمیت پر امت کا اجماع ہے۔اوروہ بائٹس لوگوں میں متو ارث پہلی آ رہی ہیں اور لوگ ان کوچھوڑنے کے روادارتہیں۔ یہ بات بھی ان کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔

وأراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يشرع لهم في الصلاة حدَّين: حداً لا يخرُح من العهدة بأقلُّ منه، وحدًّا هو الأتمُّ الأكملُ المستوفي لفائدة الصلاة.

و الحدُّ الأول: يشتمل على ما يحب إعادة الصلاة بتركه، ومايحصل فيها نقص بتركه ولاينجنب الإعسادة، ومنايُلام على تركه أشدُ الملامة من غير جزم بالنقص. والفرق بين هذه المراتب الثلاثِ صَعْبٌ جدًا، وليس فيه نص صريح ولا إجماع، إلا في شيئ بسير؛ ولذلك قوى الخلاف بين الفقهاء في ذلك.

#### والأصل فيه:

[١] حديثُ الرجل المُسبَى في صلاته، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ارجع فصلُ فإلك لم تبصلُ" مرتين أوثلاثاء ثم قال اللي صلى الله عليه وسلم: " إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبع الوصوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ مما تيسّر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمش راكعًا، ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائما، ثم اسحد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئل حالمًا، ثم اسجدُ حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارقع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها"

وفي رواية الترمذي." فإذا فعلت ذلك فقد تمتُّ صلاتُك، وإن انتقصت منها انتقصت ون صلاتك" قال: "كان هذا أهون عليهم من الأول. أنه من انتقص من ذلك شيئا التقص من صلاته، ولم تذهب كلُّها"

[٢] وماذكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلفظ الركنية، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لاصلاة إلا بـفـاتـحة الكتاب" وقولُه صلى الله عليه وسلم: " لاتجزئ صلاة الرجل حتى يُقيم ظهره في

الركوع والسجود"

[٣] وما سمّى الشارع الصلاة به، فإنه تنبية بليغ على كونه ركنًا في الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: " فليركع ركعتين" وقوله تعالى عليه وسلم: " فليركع ركعتين" وقوله تعالى ﴿ وَالْ السُّجُوْدِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَقُولُه تعالى الله عَالَى الله وَاللَّه وَاللَّه الله وَاللَّه اللَّه عَالَى اللَّه عَالَى اللَّهُ وَقُولُه وَقُولُه وَاللَّه اللَّهُ وَقُولُه وَاللَّه وَاللَّه اللَّهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُه وَاللَّهُ وَقُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَّا لَا لَهُ وَلَّا لَهُ وَلَّا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَّا لَهُ وَلَّا فَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّا لَهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَهُ وَلَّا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّٰ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّٰ لَ

[1] وما ذكره بما يُشعر بأنه لابد مه، كقوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمُها التكبر، وتحليلُها التسليم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "في كل ركعتين التحيّة "وقوله صلى الله عليه وسلم: "في كل ركعتين التحيّة "وقوله صلى الله عليه وسلم في التشهّد: "إذا فعلت ذلك تمتُ صلاتك"

[٥] وتحوذلك.

 [٦] ومالم يختلف فيه المسلمون: أنه لابد منه في الصلاة، وتوارثوه فيما بينهم، وتلاوموا على تركه.

تر جمہ: اور بی مبنی ایکنٹ نے چا کہ اوگوں کے لئے نماز میں دوحد میں مقرر کریں ایک: وہ حد کہ نہ نگا ہوگی ذہ داری سے اس سے کم سے اور دوسری وہ حد جوزیادہ تام، زیادہ کا طل اور نماز کے فائد کے کو پوری طرح دسول کرنے والی ہو۔
اور حداول: مشتمل ہے : (۱) ان چیزوں پر کہ واجب ہوتا ہے نماز کا لوٹا نااس کے جھوڑنے کی وجہ سے (اس کہ شارح نے فرض سے تعبیر کیا ہے ) (۱) اور اس چیز پر کہ بیدا ہوتا ہے نماز میں نقص اس کے جھوڑنے کی وجہ سے اور نہیں واجب ہوتا لوٹا نا (بلکہ سجد ہ سے تعبیر کیا ہے ) (۱) اور اس چیز پر کہ بیدا ہوتا ہے نماز میں نقص اس کے جھوڑنے کی وجہ سے اور اس چیز پر ہوتا کوٹا نا (بلکہ سجد ہ سے تعبیر کیا ہے ) (۱) اور اس چیز پر کہ سبت زیادہ مان فرق بہت بی مشکل ہے ( مین یہ طے کرنا مشکل ام ہے کہ سنت سے تعبیر کیا ہے ) اور اس (سلسلہ میں بہت زیادہ اختمان ہے ، اور نداجمان ہے تمر چند چیزوں ہیں۔
اور اس وجہ سے فقہاء کے درمیان اس سلسلہ میں بہت زیادہ اختمان نے ہوا ہے۔

اوربنیادی باتیس اس بارے میں:

(۱) اس فحض کا واقعہ ہے جس نے اپنی نماز خراب طریقہ پر پڑھی تھی ، چنانچے اس سے رسول اللہ مبلانہ تو ہم نے مایا تی والیس جا، پھرنماز پڑھ، میشک تو نے نماز نہیں پڑھی' وو باریا تین بار۔ بھرفر مایا نبی میلان کی نیال نکھ کے ابولو نماز کے اس جا، پھرنماز پڑھ، بھر قبلہ کی طرف مندکر، پھرتم بیر کبد، پھر پڑھ وہ جو آسان ہوقر آن میں ہے، جو تیرے ساتھ ہے ( یعنی کجھے یاد ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرآن و کھے کر پڑھنا جائز نہیں ) پھررکوع کر، یہاں تک کہ مجھے رُوئ میں سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرآن و کھے کر پڑھنا جائز نہیں ) پھررکوع کر، یہاں تک کہ مجھے رُوئ میں سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرآن و کھے کر پڑھنا جائز نہیں ) پھررکوع کر، یہاں تک کہ مجھے رُوئ میں سے معلوم ہوا کہ نماز میں قرآن و کھے کر پڑھنا جائز نہیں )

اظمینان حاصل ہوجائے۔ پھراپنا سراٹھا، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہوجائے۔ پھر بجدہ کر۔ یہاں تک کہ تجھے بجدہ میں اطمینان حاصل ہوجائے۔ پھر بھراپنا سراٹھا۔ یہاں تک کہ تو باطمینان بیٹھ جائے۔ پھر بجدہ کر سیری ساری نماز میں ' اطمینان حاصل ہوجائے۔ پھر تو ای طرح کر تیری ساری نماز میں ' اطمینان حاصل ہوجائے۔ پھر تو ای طرح کر تیری ساری نماز میں ' اور آگر تو ای سے کہ جس نے اس میں کی تو تو نے اپنی نماز میں کی کی اور اور ساری نہیں گئی ' راوی نے کہ '' سے بات زیادہ بلکی تھی لوگوں پر پہلی بات سے کہ جس نے اس میں ہے کہ کہ اور ساری نہیں گئی'

(۲) اوروہ بات جس کو نمی نیالی بائی بائی بیٹے رکنیت پر دلالت کرنے والے لفظ ہے ذکر کیا ہے۔ جیسے آپ کا ارشاد:'' نماز نہیں مگر سور وَ فاتخہ کے ذریعیہ' اور آپ کا ارشاد:'' آ دمی کی نماز کافی نہیں ہوتی جب تک رکوع و بجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے''

(۳) اوروہ چیز جس کے ساتھ شارع نے نماز کا نام رکھا ہے ( پیخی جس جزء کے ذریعہ شاری نے نماز کو تعبیر کیا ہے ) پس بیشک وہ تعبیر بلیغ سنبیہ ہے اس چیز کے نماز میں رکن ہونے پر ۔ جیسے آپ کا ارشاد '' جو کھڑ اِ ہوارمضان میں' اور آپ کا ارشاد '' پس چاہئے کہ پڑھے وہ دور کعتیں' اور امند تعالیٰ کا ارشاد '' اور عاجزی کر تو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ' اور اللہ تعالیٰ کا ارش د:'' اور مجدول کے بعد' اور اللہ تعالیٰ کا ارش د:'' اور فیجر میں قرآن کا پڑھن' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد:'' اور کھڑ ہے ہواکر واللہ کے سامنے عاجز ہے ہوئے''

(٣) اوروہ چیز جس کوآپ نے ذکر فرمایا ہے ایسے لفظ سے جوآگا بی ویتا ہے اس بات کی کہ اس چیز کے بغیر چارہ نہیں۔ جیسے آپ کا ارشاد ''نماز کا تحریمہ تکبیر بی ہے اور اس سے نکلنے کا طریقہ تسلیم بی ہے' اور آپ کا ارشاد:'' اور ہر دو رکعت پر حیہ (تشہد) ہے' اور آپ کا ارشاد تشہد (قعد ۂ اخیرہ) کے جن میں '' جب قیف یہ یہ تو تیری نماز پوری ہوگئی'' (۵) اوروہ چیزیں جوان کے ماند ہیں۔

(1) اوروہ چیزیں جن میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے کہ نماز میں ان کے بغیر جارہ نہیں۔اوروہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے رہے میں (یعنی وہ ہاتمیں ان میں بطور توارث چلی آر بی میں) اور وہ ان کے چھوڑنے پر ایک دوسرے کوملامت کرتے ہیں۔

 $\stackrel{\wedge}{\hookrightarrow}$ 

# وہ نماز جومتوارث جلی آرہی ہے

نی سائندائیم سے جونماز بطور تعامل جلی آرہی ہاورجوامت میں بطور توارث جاری ہوہ یہ ہے:



پہنے خوب پاکی حاصل کرے اور ستر پوشی کرے۔ پھر کھڑا ہواور قبلہ کی طرف منہ کرے اور ول سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، اور خالص اللہ کے لئے نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔ پھر اپنی زبان سے المسلّہ اکبر کیجے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور فرض کی تیسر گی اور چوشی کے علاوہ میں کوئی سورت بھی ملائے۔ پھر رکوع کرے اور یہاں تک جُھنے کہ اپنی انگیوں سے دونوں گھٹنوں کو چھو سکے اور رکوع میں باطمینان تھوڑ کی دیر شھیرے۔ پھر سراٹھا کر باطمینان کھڑا ہوجائے۔ پھر سات اعتباء: وو ہاتھ وہ دو پیر، دو گھٹے اور چیرہ پر تجدہ کرے (اور تجدہ میں باطمینان تھوڑ کی دیر شھیرے) پھر سراٹھا کر باطمینان کھڑا ہوجائے۔ پھر سات اعتباء: وو ہاتھ وہ دو پیر، دو گھٹے اور چیرہ پر تجدہ کرے (اور تجدہ میں باطمینان تھوڑ کی دیر شھیرے) پھر سراٹھا کر باطمینان کھڑا کی دورہ دو تھے۔ پھر جو دعا اس کوسب سے زیادہ پہند ہووہ مانٹے۔ پھر جو اس کے آس یاس فرشتے یا مسلمان میں ان کوسلام کرے۔

یہ نبی صلاحہ کی اور ہیں اور بعد کے اٹھ ہے جہتدین کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور کسی روایت سے میں ایس نہیں کہ آ کہ آپ طلاحہ پڑنے ان میں سے کونی بھی چیز بھی بھی جان ہو جھ کر بغیر کسی عذر کے کسی فرض نماز میں جھوڑی ہو۔ اور ا امت میں بطور تو ارث میہ بات چلی آر بی ہے کہ لفظ صلو ق (نماز) کا مصداق میں چیز ہے۔ اور ملت کے زویک یہ باتیں بدیمی یا تنیں ہیں۔ کسی دلیل کی بیاں۔

ہاں چند ہاتوں میں فقہا ، کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ وہ نماز میں فرض ہیں ، جن کے بغیر نماز معتبر نہیں ، یا انہ ب جیں ، جن کے ترک سے نماز ناتص ، و تی ہے ، یا وہ نماز کا ایسے اجزا ، جیں جن کے جبوز نے پر سرزش کی جاتی ہے۔ اور سجد اُسہو سے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے؟ مثلاً اس میں اختلاف ہے کہ فاتحہ نماز میں فرض ہے یا واجب؟ اور تعدیل ارکان واہب ہے یا غایت ورجہ سنت مؤکد؟ اسی طرح کی چنداور چیز وں میں اختلاف ہے۔ مگر اس پر سب متفق ہیں کہ یہ باتیں نماز میں ضروری ہیں۔ ف تحد کورکن کہنے والے بھی اور واجب مانے والے بھی بھی نماز میں فاتحہ پڑئے ہیں۔

وبالجملة: فالصلاة على ماتواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وتوارثه الأمة: أن يتطهّر، ويستر عورته، ويقوم، ويستقبل القبلة بوجهه، ويتوجه إلى الله بقلبه، ويُحلِص له العمل، ويقول: "الله أكبر" بلسانه، ويقرأ فاتحة الكتاب، ويَضُمَّ معها —— إلا في ثالثة الفرض ورابعته —— سورة من القرآن، ثم يركع وينحنى نحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برء وس أصابعه حتى يطمئل راكعًا، ثم يرفع رأسه حتى يطمئن قائما، ثم يسجد على الآراب السبعة: اليدين، والرجلين، والرجلين، والركبتين، والوجه، ثم يرفع رأسه حتى يستوى جالسًا، ثم يسجد ثانيًا كذلك، فهذه ركعة. ثم يقعد على رأس كل ركعتين، ويتشهد، فإن كان آجرُ صلاته صلّى على الني صلى الله عليه يقعد على وأس كل ركعتين، ويتشهد، فإن كان آجرُ صلاته صلّى على الني صلى الله عليه



وسلم، ودعا أحبُّ الدعاء إليه، وسلَّم على من يليه من الملائكة والمسلمين.

فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه ترك شيئًا من ذلك قطّ، عمدًا، من غير عذر، في فريضة، وصلاة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهي التي توارثوا أنها مسمّى الصلاة، وهي من ضروريات الملة.

نعم اختلف الفقهاء في أخرُفِ منها: هل هي أركان الصلاة، لا يُعتد بها بدونها، أو واجباتُها التي تنقص بتركها، أو أبعاض يُلام على تركها، وتُجْبَرُ بسجدة السهو؟

تر چمہ: اور حاصل کلام: پس وہ نماز جو نبی یا انتیکی نے ہے۔ بطور تو اتر منقول ہوتی ہوئی آرہی ہے اور جوامت میں بطور تو ارث جاری ہے ہے۔ کہ خوب پاکی حاصل کرے اور اپنی ستر پوشی کرے۔ اور کھڑا ہو۔ اور قبلہ کی طرف اپنا منہ کرے۔ اور دل ہے اللہ کی طرف اپنا منہ کرے۔ اور دل ہے اللہ کی طرف اپنا منہ کے ۔ اور سور و فوتی تحری ہوئی۔ قرآن کی کوئی کے ۔ اور سور و فوتی تحری ہوئی۔ قرآن کی کوئی صورت ۔ پھر رکوع کر ہا ور بہاں تک کہ جھ کہ تو در ہوجائے اس پر کہ جھوے اپنے دونوں گھٹوں کو اپنی انگلیوں کے سورت ۔ پھر رکوع کر ہا ور بہاں تک کہ جھ کہ تو در ہوجائے اس پر کہ جھوے اپنے دونوں گھٹوں کو اپنی انگلیوں کے سروں ہے ، بہاں تک کہ رکوع میں اس کو اظمینان حاصل ہوجائے۔ پھر اپنا سرا تھائے ، بہاں تک کہ اطمینان سے کھڑا ہوجائے۔ پھر اپنا سرا تھائے ، بہاں تک کہ اطمینان سے کھڑا ور چبرہ پر۔ پھر اپنا سرا شائے ، بہاں تک کہ اطمینان سے دور بھیج جا دور و در ماؤں میں سب سے زیادہ اس کو پہند ہے۔ پھر اگر اس کی نماز کا آخر ہوتو نبی میائی و بھیج ۔ اور و در عامائے جود ماؤں میں سب سے زیادہ اس کو پہند ہے۔ اور ان لوگوں کو سام کرے جوفر شتوں اور مسلمانوں میں سے اس کے قریب ہیں۔

پس یہ نبی سیال بھی ہے گئی کے نماز ہے۔ نبیس ٹابت ہوئی میہ بات کہ آپ نے جھوڑی ہوان میں سے کوئی چیز ، نہمی بھی ، جان کر ،کسی عذر کے بغیر ،کسی بھی فرض نماز میں ۔اورصحابہ اور تا بعین کی نماز ہے۔اورمسلمانوں کے اُن اماموں کی نماز ہ جو اُن (صحابہ و تا بعین ) کے بعد ہوئے۔اور و بی وہ ہے جس کے متعلق بطور تو ارث میہ بات چلی آر ہی ہے کہ وہ نماز کا مصدات ہے۔اوروہ یا تیں ملت کے بدیمی امور میں ہے ہیں۔

ہاں فقہاء میں اختلاف ہوا ہے نماز کی چند ہاتوں میں کہ آیا وہ نماز کے ارکان ہیں، جن کے بغیر نماز معتبر نہیں ، یاوہ نماز کے ایسے واجبات میں جن کے ترک ہے نماز ناتص ہوتی ہے ، یا وہ نماز کے ایسے اجزاء میں جن کے چیوڑنے پر ملامت کی جاتی ہے ،اور بجد وُسہو ہے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے؟





# خضوع كاانضباط:استقبال قبلهاورتكبيرتح يمه كے ذریعیہ

، باب کے شروع میں بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز میں بنیادی یا تنیں تمین میں بخضوع ، ذکراور تعظیم ۔اب اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں کہ خضوع کے انضباط کے لئے استقبال قبلہ اور تکبیرتح بیہ، اور ذکر کی تعیین کے لئے فاتحہ اور مورت كاملانا ،اورجم سے تعظیم كے اظہار كے لئے ركوئ وجوداور قیام تجویز كئے گئے ہیں۔فرماتے ہیں: خضوع لیعنی اللّٰہ تغالیٰ کے سامنے دل کا عاجزی کرنا ، اور اللّہ تغالیٰ کی طرف دل کا تعظیم ، رغبت اور ہیبت ہے متوجہ ہونا چونکہ ایک مخفی امرے، آ دمی کواس کا پتائیں چل سکتا ،اس لئے ظاہری علامت ہے اس کی تعیمین ضروری ہے۔ چنانچ نبى مِناللهَ يَهِمْ ن ووجيزوں كوزر بعداس كا انصباط فرمايا. ايك: استقبال قبلدووم تكبيرتح بيرة تفصيل درج ذيل ب: فطرت انسانی میہ ہے کہ جب دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو زبان اوراعضاء اس کےمطابق چل پڑتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جسم میں ایک بوٹی (ول) ہے. جب وہ سنور جاتی ہے توجسم سنور جاتا ہے۔ اور جب وہ بگڑ جاتی ہے ق جسم مجرُ جاتا ہے ( بخاری حدیث ۵۲ ) فرنس زبان اور اعضاء کے افعال جذبات قلبی کے یائے جانے کی قریب ترین اختالی جگہبیں ہیں۔اور دل کے فعل کے ترجمان ہیں۔اور سی مخفی امر کا انضباط ایسی ہی چیز ہے ہوتا جا ہے ۔ استقبال قبله كى متنيس: بيت الله ثه ايف كى طرف منه كر كے نماز پڑھنے ميں متعدد صمتيں ہيں پہلی تحکمت. چونکہ اللہ تعالی جہات ہے ماہ راء ہیں ،اس لئے ان کی طرف توجہ کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ ان کے گھر کی طرف، جوسب سے بڑا دین شعار ہے، منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ یہی اللہ تع کی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ حضرت عُقبه رضی الله عند کی روایت ہے کہ جو تھی حیۃ الونسوء کی دور عتیس اس طرت پڑھنے کہا ہے ول اور چبرے ہاان کی طرف متوجه موتواس کے لئے بقیناً جنت ان ب : وَنَى (ابوداؤدعدیث ۱۲۹)اور نماز کی طرف توجه الله کی طرف توجه ب دوسری حکمت: بیت الله کی تعظیم ئے لیے اس کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، جیسے تعظیم ہی کی فی طراستنج کرتے وفتت اس کی طرف مندکرنے سے احتر از ضروری ہے۔ اس لئے اس کی طرف مندکرنے کی تو قیت نماز کے ذریعہ کی گئی۔ بعنی نماز میں اس کی طرف منہ کرنامتعین کیا گیا ، تا کہ ایک کی دوسرے کے ذریعیہ بھیل ہو۔ بعنی نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے سے تعبہ کی عظمت دوبالا ہو،اور تعب کے زید نماز میں ایگا تگمت اورخو بی پیدا ہو۔ تنیسری حکمت: کعبیشریف ملت ابرا بیمی کا سب ہے مشہور شعار ہے۔اس کے ذریعیہ اساعیلی ملت و مری ملتوں ہے متاز ہوتی ہے۔ پس ایسی چیز کواسلام میں داخل ہونے کی ملامت مقرر کرنا ضروری ہے۔ چنانجے سب سے بڑی اور سب ہے مشہور عباوت نماز میں اس کی طرف مند کرنے کومسلمان ہونے کی علامت گردانا گیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلہ کی طرف (نماز میں) منہ کرتا ہے اور ہمارا ذبیجہ کھنا تا ہے، وہ ابیامسلمان ہے جس کے لئے امتُدا دراس کے رسول کی ذمہ داری ہے، پستم اللہ کی ذمہ داری میں رخندا ندازی مت کرو یعنی ایسے مسلمان کومت ستا وُ (مفکوٰ قاحد پیٹا)

چوتھی حکمت: نماز میں قیام اللہ کی تعظیم کے لئے تبجویز کیا گیا ہے۔مگر قیام: تعظیم اس وقت بنمآ ہے جب اس کے ساتھ استقبال قبلہ بھی ہو، ور نہ محض کھڑا ہونا کوئی فعل تعظیم نہیں۔

تکبیرتح بمہ کی حکمتیں جمبیرتح بمدے ذریعہ نماز شروع کرنے میں بھی متعدد تعمتیں ہیں:

کیبلی حکمت: ول الله پاک کی تعظیم کے لئے تیار ہے، اس کی ترجمانی کے لئے تصبیح ترین تعبیر الله اکبر کہنا ہے۔ پیکلمہ کہنے والا الله کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس لئے نماز شروع کرنے کے لئے اس کلمہ کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔

دوسری حکمت: دوجدا جدا حالتوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ نماز کی حالت دوسری حالتوں سے متبائن ہے۔
اس کے اس کی ابتداءاورا نہناء تعین کرنی ضروری ہے۔ اس امتیاز کے لئے تکبیر تحریم بیداورسلام پھیرنا تجویز کیا گیا ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ نماز کی تحریم اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اوراس کی تحلیل سلام کرنا ہے۔ تحریم کے معنی بیس حرام کرنا اور تحلیل سلام کرنا ہے۔ تحریم کے معنی بیس حرام کرنا وجاتے ہیں جو پہلے حلال تھے۔ اورسلام پھیرتے اور تحلیل کے معنی بیس حوالے تے ہیں جو پہلے حلال تھے۔ اور سلام پھیرتے ہی وہ سب کام جائز ہوجاتے ہیں جو نماز میں حرام سے ہدا کرنے سے داکر نے سے حدا کرنے سے مقرر کی گئیں ہیں۔

توث: تقریر میں کتاب کی ترتیب بدل کی ہے۔ خیال کر کے ملائیں۔

#### والأصل في ذلك:

[١] أن خصوع القلب لله وتوجُهه إليه تعظيمًا ورغبة ورهبة: أمْرٌ خفيٌ ، لابد له من ضبطٍ ، فضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين: أن يستقبلَ القبلة بوجهه وبدنه ، وأن يقول بلسانه: " الله أكبر "

وذلك: لأن من جبلة الإنسان أنه إذا استقر في قلبه شيئ جرى حسب ذلك الأركالُ واللسان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" إن في جسد ابن آدم مضغةً" الحديث، ففعلُ اللسان والأركان أقربُ مظنة وخليفة لفعل القلب، ولا يصلُح للضبط إلا ما يكون كذلك.

ولما كان الحق متعاليًا عن الجهة نُصب التوجه إلى بيته، وأعظم شعائره مقامَ التوجه إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" مُقبلًا إلى الله بوجهه وقلبه"

ولما كان التكبير أفصحَ عبارةٍ عن انقياد القلب للتعظيم، لم يكن لفظ أحقَّ أن يُنصب مقامَ توجهِ القلب منه.

وفيها وجوة أخرى:

منها : أن استقبال القبلة واجب من جهة تعظيم بيت الله، وُقِّتَ بالصلاة، ليكمل كل واحد بالآخر.

ومنها: أنه أشهر علامات الملة الحنيفية، التي يتميز بها الناس عن غيرها، فلا بد من أن يُنصَبَ مثلُه علامةٌ للدخول في الإسلام، فَوُقَتَ بأعظم الطاعات وأشهرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" من صلى صلاتًا، واستقبل قبلتا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلمُ الذي له ذِمّةُ الله وذمة رسوله"

ومنها: أن القيام لايكون تعطيمًا إلا إذا كان مع استقبال.

ومنها: أنه لابد لكل حالة تُباير سائِرَ الحالات في الأحكام: من ابتداء وانتهاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"

ترجمہ: اور بنیادی بات اس سلسلہ میں لینی باب کے شروع میں جونمازی تین بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں اُس سلسلہ میں :(۱) یہ ہے کہ دل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، اور دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، تعظیم، رغبت اور ہیت کے طور پر: ایک پوشیدہ چیز ہے۔ ضروری ہاں کی پچھیسی ۔ پس منضبط کیا اس کو نبی میں تنظیم، رغبت اور دل کے ذریعہ:(۱) یہ کہ ایس کے نبید کے طور پر: ایک پوشیدہ چیز ول کے ذریعہ:(۱) یہ کہ ایس کے منداور بدن سے قبلہ کی طرف متوجہ ہو(۲) اور اپنی زبان سے کیج اللہ انکبر (القدسب سے براہ ہے) اور اس کی تفصیل رہ ہے کہ فطرت انسانی میں سے یہ بات ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی بات جم جاتی ہوتو اعضاء اور زبان اس کے مطابق چل پڑتے ہیں اور وہ آپ مینائیڈیٹم کا ارشاد ہے: '' بیشک انسان کے جسم میں ایک یوئی ہے۔'' آخر حدیث تک پڑھیں ۔ پس زبان اور اعضاء کا فعل قریب ترین اختالی جگہ اور دل کے فعل کے لئے نائب ہے۔ اور تعین کے قائم نہیں ہو۔ اور تعین کے قائم نہیں ہو۔

اور جب الله تعالیٰ جہت ہے بلند ہیں تو بیت اللہ کی طرف، اور شعائر اللہ ہیں ہے سب ہے بڑے شعار کی طرف منہ کرنا قائم کیا گیا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی جگہ ہیں۔ اور وہ آپ کا ارشاد ہے: '' درانحالیہ وہ التہ کی طرف اپنے چرے اور اپنے ول ہے متوجہ ہونے والا ہو' ( گرحدیث میں إلی اللہ نہیں ہے، بلکہ إلیہ ہماہے بعنی دور کعتوں کی طرف) اپنے ول ہے متوجہ ہونے والا ہو' ( گرحدیث میں الی اللہ نہیں ہے، بلکہ إلیہ ہماہے بعنی دور کعتوں کی طرف ) اور جب تکمیر نصبے ترین تعبیر تھی تعظیم کے لئے ول کے فرما نبر دار ہونے کی تو تکمیر سے زیادہ کوئی لفظ حقد ارتبیں تھا کہ دو دل کے متوجہ ہونے کی جگہ میں کھڑا کیا جائے۔

اوراس کے اندر (لیعنی استقبال اور تکمیر دونوں میں ) دوسری وجوہ (حکمتیں) ہیں:

ان میں سے: یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرناواجب ہے، بیت اللہ کی تعظیم کی جہت ہے۔ (تو)متعین کیا (استقبال

قبلہ کو) نماز کے ساتھ۔ تا کہ ہرا یک کی دوسرے کے ذریعہ بھیل ہو۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ بیت اللہ ملت بعلقی کی علامتوں میں مشہور ترین علامت ہے۔ جس کے ذریعہ لوگ و گیر ملتوں سے متاز ہوتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ ایسی چیز علامت مقرر کی جائے اسلام میں داخل ہوئے کے لئے۔ پس تعیین کی تی عبادت کے ساتھ۔ اور وہ آپ میلائیڈیلم کا ارشاد ہے: ''جس نے ہاری طرح نماز پڑھی اور جمارے قبلہ کی طرف منے کیا ، اور جمارا ذیجہ کھایا ، پس وہ: وہ مسلمان ہے جس کے لئے ابتداور اس کے رسول کی ڈ مہداری ہے''

اوران میں ہے: یہ ہے کہ قیام تعظیم ہیں ہوتا تگر جسبہ وہ استقبال کے ساتھ ہو۔

اوران میں سے: یہ بات ہے کہ ہراس حالت کے لئے جواحکام میں دیگراحوال سے بالکل جدا ہو، ضروری ہے کوئی ابتداءاورانتہاء۔اوروہ آپ کاارشاد ہے: نماز کاتح بمہ تیمبیر ہےاوراس کی تعلیل سلام کرنا ہے'ا میں

# تعظیم جسمانی کاانضباط: قیام،رکوع اور بجود کے ذریعہ

جہم سے اللہ تعالیٰ کے تعظیم کرنے کی بین صور بی بین : قیام یعنی اللہ پاک کے سامنے کھڑ اہوتا ، رکوع یعنی اللہ پاک کے سامنے کھکنا اور بحدہ یعنی اللہ پاک کے سامنے زمین پر سرر رکھنا۔ اور اعلی درجہ کی تعظیم وہ ہے جو بینوں طرح ہے کہ جائے۔ اس لئے تعظیم کے بیتینوں طریقے نماز میں جمع کئے گئے ہیں۔ اور پہلے قیام ، رکوع اور آخر میں بحدہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اور نی سے اعلیٰ کی طرف آ ہت آ ہت بڑھنا نفس کو عاجز کی کرنے کے لئے تیار کرنے میں زیادہ کارگر ہے۔ اور سے سے دواس لئے ہیں کہ ذمین پر سرر رکھنا سب سے بڑی اور آخری درجہ کی تعظیم ہے، گویا وہ بی مقصود بالذات ہے، اور قیام اور رکوع اس تک پہنچنے کی راہیں ہیں۔ پس بحدہ جو مقصود بالذات چیز جیسا ہے، اس میں مشابہت کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی بہی صورت ہے کہ وہ کام بار بار کیا جائے۔ مثلاً : کوئی بہت ہی اچھا شعر ہوتو آ دمی بار بار پر ھتا ہوا در ہر بار تیا مزہ لیتا ہے۔ اور کوئی بہت ہی لڈیڈ کھانا ہوتو اسے بار بار اللہ تعالیٰ کی تو قیر کی جائے۔ سے موتو آ دری کہ اس کے ذریعہ بار بار اللہ تعالیٰ کی تو قیر کی جائے۔

نوٹ: قاعدے ہے دوسرے نمبر پر ذکراللہ کا بیان آٹا چاہئے تھا۔ تگر چونکہ ذکر قیام میں تجویز کیا گیا ہے، اس لئے جسم کے ذریعہ تعظیم کرنے کومقدم کیا گیا ہے۔

[٢] أما التعظيم بجسده: فالأصل فيه ثلاث حالات: القيام بين يديه، والركوع، والسجود؛ وأحسنُ التعظيم ما جمع بين الثلاث، وكان التدريحُ من الأدنى إلى الأعلى أنفعَ في تنبيه النفس للخضوع من عيره: وكان السجودُ أعظم التعظيم، يُظنُّ أنه المقصود بالذات، وأن الباقِي طريق إليه، فوجب أن يؤذي حقُّ هذا الشّبَهِ، وذلك بتكراره.

ترجمہ: (۲) رہا نمازی کا بدن سے تعظیم کرنا: پس اس میں اصل تین حالتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ماسے کھڑا ہونا، اور رکوع کرنا اور ہدے کرتا۔ اور انلی ورجہ کی تعظیم وہ ہے جوان تینوں کے درمیان جامع ہو۔ اور او فی سے اعلی طرف آہت آہت ہوت ہونا عاجزی کرنے کے لئے نفس کو چوکنا کرنے میں اس کے علاوہ سے زیادہ مفید تھا۔ اور زمین پر سررکھن سب سے بری تعظیم ہے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بی مقصود بالذات ہے۔ اور یہ کہ باتی (یعنی قیام ورکوع) اس کی راہ ہے۔ پس ضروری ہوا کہ اِس مشابہت کاحق اوا کیا جائے۔ اور وہ (حق کی اوا نیگی ) اس کی تکرار کے ذریعہ ہے۔

# ذ کراللّٰد کا انضباط: فاتحدا ورضم ّسورت کے ذریعیہ

نماز میں تبسری بنیادی چیز ذکر القہ ہے۔اس کی تعیین بھی ضروری ہے۔ کیونکہ تعیین لوگوں کے متفرق امور کو جمع كرنے والى ہے يعني اگركوئي ذكر متعين نبيس كيا جائے گا تو كوئي كچھ ذكركرے گا،كوئي كچھ-اور ذكر متعين كرويا جائے گا تو سب وہی ذکر کریں گے۔علاوہ ازیں ذکر متعین ہوتو لوگوں کے دل بہت زیادہ اس کی فرما نبر داری کرتے ہیں۔اورتعیین کا بیافائدہ بھی ہے کہ ہر مختص اپنی رائے نہیں چلائے گا۔ ہر رائے کا ہمیشہ احجا ہونا ضروری نہیں۔ وہ نامنا سب بھی ہوسکتی ہے۔ بغیر عیمین کے تو صرف نفلی اذ کا رچل کتے ہیں ۔ مگروہ سابقین کا حصہ ہیں ۔ ہر کو ئی نفلی اذ کار میں حصہ دار نہیں ہوتا۔ تا ہم شریعت نے نفلی اذ کاربھی متعین کردیئے ہیں۔جیسے رکوع وجود کی تسبیحات یا نماز کے بعد کے اذ کار۔اگر چہ پیٹین استحابی ہے بینی ان کی جگہ دیگراذ کا ربھی کئے جاسکتے ہیں۔اور بالکل ہی ذکر نہ کیا جائے تو بھی جا تز ہے۔ . فاتحه کی تعیین کی حکمت: اور جب اذ کار کی تعیین ضروری ہوئی تو فہ تحہ ہے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ کیونکہ وہ ایک ج<sup>مع</sup> دعا ہے۔ بندوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لئے تازل کی گئی ہے۔اس میں بندوں کو بیسکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی حمدوثنا کیے کریں؟اور وہ صرف اس کے لئے بندگی کااعتراف کیے کریں؟اورصرف اس سے مدد کیے جا ہیں؟اورصراط منتقیم کی ، جوخیر کی تمام انواع کے لئے جامع ہے: درخواست کیسے کریں؟ اور جن برخدا کا غصہ بھڑ کا اور جورا ۽ راست ہے دور جایڑے ان سے اللہ تعالیٰ کی پٹاہ کیسے جا ہیں؟ اور بہترین دعا وہ ہے جو جامع ترین ہو۔اور فاتحہ الی ہی و ما ہے۔اس لئے اس کو تعین کیا گیا ہے۔ ضم سورت کی حکمت: قر آن کریم کی تعظیم اوراس کی تلاوت ملت کا فریفیہ ہے۔اور تعظیم کاسب ہے بہتر طریقہ ہیہ

ہے کہ مشہور وینی شعار، مرکزی عبادت اوراسلام کے رکن اعظم نماز میں تلاوت کر کے اس کی شان بلند کی جائے۔ اور قرآن کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے۔ اوراس ہے نماز کی تحکیل وشمیم بھی ہوتی ہے۔ اس لئے نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھنا بھی تجویز کیا گیا۔ کیونکہ ہرسورت کلام تام ہے۔ اس کی فصاحت کے ذریعہ نبی میلانتہ آئیا نے متکرین نبوت کو چیلئے کیا ہے۔ سورہ پونس آیت ۳۸ میں ہے۔ '' کفار کہتے ہیں کہ آپ نے اس کوخود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ و جبح ن بھر تا اور جرت انگیز اسلوب کے ساتھ منظر و جبح ن بھرتم اس کے ماندا کی بی سورت بنالا وُ ''اور ہرسورت اپنے آ غاز اور انتہاء اور جرت انگیز اسلوب کے ساتھ منظر و ہے۔ اس لئے فاتحہ کے ساتھ ایک ممل سورت کا ملانا تبحریز کیا گیا۔ گر چونکہ گاہے نبی میلئن بھرتیم میں رکھا ہے۔ اس لئے فاتحہ کے ساتھ ایک ممل سورت کا ملانا تبحریز کیا گیا۔ گر چونکہ گاہے نبی میلئن بھرتیم میں رکھا ہے۔

[٣] وأما ذكر الله: فلابد من توقيته أيضًا، فإن التوقيت أجمعُ لِشَمْلِهم، وأطوعُ لقلوبهم، وأبعدُ من أن يذهب كلُّ أحد إلى ما يقتضيه رأيه، حسنًا كان أو قبيحًا؛ وإنما تُفَوَّضُ إليهم الأدعيةُ السافلةُ التي يخاطَب بمثلها السابقون، على أنها أيضًا لم يتركها السيُّ صلى الله عليه وسلم بغير توقيت، ولو استحبابًا.

وإذا تعيشَ التوقيتُ: فلا أحقَّ من الفاتحة، لأنها دعاء جامع، أنزله الله تعالى على السنة عباده، يعلَّمهم: كيف يحمدون الله، ويُثنون عليه، ويُقرون له بتوحيد العبادة والاستعانة؟ وكيف يسألونه البطريقة المعضوب عليهم وكيف يسألونه البطريقة المعضوب عليهم والضالين؟ وأحسنُ الدعاء أَجْمَعُه!

ولما كان تعظيمُ القرآن وتلاوتُه واجبًا في الملة، ولا شيئ من التعظيم مثلُ أن يُنَوَّهُ به في اعظم أركان الإسلام، وأمَّ القُرُبَاتِ، وأشهرِ شعائر الدين؛ وكانت تلاوتُه قربةُ كاملةً تكمِّل الصلاةَ وتُتِمَّها شُرَّع لهم قراء قُ سورة من القرآن، لأن السورةَ كلامٌ تامٌّ، تَحَدَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببلاغته المنكرين للنبوَّة؛ ولأنها مُنْفَرِزَةٌ بمبدئها ومنتهاها، ولكل واحد منها أسلوبٌ أنيق، وإذ قد ورد من الشارع قراء قُ بعض السورة في بعض الأحيان، جعلوا في معناها ثلاث آياتٍ قصا رِ، أو آيةٌ طويلةٌ.

تر جمہ: (۳) اور رہا اللہ کا ذکر: پس اس کی تعیین بھی ضروری ہے۔ پس بیٹک تعیین زیادہ اکٹھا کرنے والی ہے لوگوں کے متفرق امورکو،اور دہ لوگوں کے دلول کو بہت زیادہ مطبع بنانے والی ہے۔اور وہ بہت دور ہےاس ہے کہ ہرایک اس چیز کی طرف جائے جواس کی رائے جاہتی ہے،خواہ اتھی ہو یا بری۔اور سپر دکی جاتی ہیں لوگوں کی طرف صرف نفلی دعا کمیں۔جن کے مانند کے سابقین مخاطب بنائے جاتے ہیں۔علاو دازیں:اس کوبھی نبی مَناللَّهَ اِیَّامْ نے بغیر عین کے ہیں چھوڑا۔ گووہ تعیین استحالی ہو۔

اور جب طے یا گئی عیمین تو سور ۂ فاتحہ ہے زیادہ حقدار کوئی ذکر نہیں۔اس لیئے کہ وہ ایک جامع دعا ہے۔القد تعالیٰ نے اس کوا بنے بندوں کی زبانوں پر نازل فر مایا ہے۔ علمایا ہے القد تعالیٰ نے بندوں کو کہ وہ اللّٰہ کی کیسے تعریف وستانش كريں۔اوركيے اقراركريں القد تعالى كَ بِئَ عبوديت اوراستعانت كى يكتائي كا۔اوركيے درخواست كريں القد تعالى ہے اس راہ کی جوخیر کی انواع کو جائے ہے۔ادر کیےالقد تعالٰی کی پناہ جا ہیں مغضوب پلیہم اور شالین کی راہ ہے؟ اور

بہترین دعاوہ ہے جو جامع ترین ہو۔

اور جب قر آن کریم کی تعظیم اوراس کی تا. و ت ملت میں واجب تھی۔اور تعظیم کے سلسلہ میں کوئی چیز نبیں تھی اس کے ما نند کہ اس کے ذریعیشان بلند کی جائے اسلام ئےسب سے بڑے رکن میں اور مرکز می عبادت میں اور دینی شعائز میں ہے مشہورترین شعار میں (تلاوت کے ذریعہ )اوراس کی تلاوت ایس کامل عباوت تھی جونماز کو کامل اور تام کرتی تھی ،تو لوگوں کے لئے مشروع کیا قرآن کی سورت کا پڑھنا۔اس لئے کہ سورت کلام تام ہے۔ ہی میں الفائیل نے اس کی فصاحت کے ذریعہ منکرین نبوت کو چیکنے کیا ہے۔اوراس کئے کہ ہرسورت علحد و ہونے والی ہےاپنی ابتداءاورا نتہاء کے ساتھ۔اور ان میں سے ہرسورت کے لئے تعجب میں ڈالنے والا اسلوب ہے۔اور جب شارع کی جانب سے وار دہوا ہے سورت کے کچھ حصہ کا پڑھنا بعض اوقات میں تو علماء نے اس کے حکم میں تمین حجبوثی یا ایک کمبی آیت کے پڑھنے کور کھا۔ ☆

### ركوع وسجودا در تومه وحبلسه كاا نضباط اوران ميس طمانينت كي حكمت:

- 🕕 \_\_\_\_ رکوع کی ہیئت گذائی کا انضباط: \_\_\_\_ نماز میں کھڑے ہونے والوں کا حال بکیاں نہیں ۔ کوئی تو بالکل سیدها کھڑا ہوتا ہے، کوئی ذراسر جھاکرا در کوئی جسم کا بالائی حصہ جھکا کر کھڑا ہوتا ہے۔اور پیجی صورتیں قیام شار کی جاتی ہیں۔اس لئے رکوع کے لئے جھنے کو قیام کی ان مختلف حالتوں ہے جدا کرنا ضروری ہے۔ چنا نچواس کی تعیین اس طرح کی گئی کہ اتنازیادہ جھکنا کہ اٹکلیوں کے سرے گھٹنوں کوچھوسکیس رکوع کی حالت ہے۔اس ہے کم جھکنے ہے رکوع تیں ہوگا۔
- 🗨 \_\_\_\_رکوع و بچود میں طمانینت کیوں ضروری ہے؟ :\_\_\_\_ رکوع و بچود لینی جھکنااور زمین پر سرر کھناتعظیم اس وقت شار ہوتا ہے جب اس حالت پر تھوڑی در پھہرے،رب العالمین کے سامنے عاجزی کرے اوراس کا ول تعظیم کوشعار بنائے۔ چنانچہ باطمینان رکوع وسجدہ کرنارکن لا زم قرار دیا گیا۔

- سجدہ کی ہیئت کذائی کا انضباط : سے سجدہ لینی زمین پر سررکھنااور زمین پر پہید کے بل لیٹنااور ایس سجدہ کی ہیئت کذائی کا انضباط : سے سجدہ لینی خدہ تعظیم کی صورت ہے،اور باتی صورتیں تعظیم شار ہیں کی جارتیں کی جارتیں گی سے دوسرے کے مشابہ ہیں۔اوراول یعنی بجدہ تعظیم کی صورت ہے،اور باتی صورتیں تعظیم شار ہوں کہ جاتیں ہیں سات اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری جاتیں۔اس لئے سجدہ کی ہیئت کی تعیین بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں سات اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری قرار دیا گیا یعنی پیشانی، دو ہاتھوں، دو گھنوں اور دو پیروں کے اطراف پر سجدہ کرے گاتو سجدہ شار ہوگا، ور نہ وہ مجدہ نہیں، جمنا سٹک ہے یالیٹنا پڑنا ہے۔
- ﴿ نَ قُومَهُ كُيُولَ صَرُورِي ہے؟: ﴿ جُونُصُ مَجِدہ كُرتا ہے وہ پہلے جَمَلَا ہے، بشرطيكہ بنج مِيں نہ رُك جائے يعنیٰ رکوع کی حالت ميں تغبر نہ جائے۔ رکوع کی حالت تو سجدہ تک چنجنے کی راہ ہے۔ پس رکوع ہے سیدھا سجدہ میں جانا درست نہیں، بلکہ دونوں حالتوں کے درمیان کسی ایسے اجنبی فعل ہے جو نہ رکوع ہونہ بجدہ ، فصل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ رکوع وجودا یک دوسرے سے علحدہ بھی ہوجا کیں اور دونوں ایسی مستقل عباد تیں بھی بن جا کیں جن کا آدمی بالاستقلال ارادہ کرے تاکہ فض دونوں کے فائدے ہے متمتع ہو۔ چنانچے رکوع کے بعد قومہ یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہونا ضروری قرار دیا تاکہ اس کے بعد مستقل سیدھا کھڑا ہونا ضروری قرار
- جلسہ کیول ضروری ہے؟: ہدے دوای وقت بنتے ہیں جب درمیان میں کوئی اجنبی فعل واقع ہوء
   جو مجدہ کی حالت نہ ہو۔ وہی اجنبی فعل جلسہ ہے جو دو مجدوں کے درمیان ضروری ہے۔ درنہ خواہ کتنی ہی دیر سجدہ میں پڑار ہے
   وہ ایک بی مجدہ شار ہوگا۔
- آ \_\_\_ قومہ وجلسہ میں طمانینت کیوں ضروری ہے؟ \_\_ قومہ وجلسہ اگر باطمینان نہیں کئے جائیں گے تو وہ اٹھ بیٹھ لگا نااور ڈنڈ پہلینا ہوکرر و جائے گااور یہ بات عمادت کی شان کے خلاف ہے۔اس لئے دونوں کو باطمینان ادا کرنا ضروری ہے۔

ولما كان القيامُ لاتستوى أفرادُه: فمنهم من يقوم مُطْرِقًا، ومنهم من يقوم مُنْحنيًا، ويُعَدُّ جميعُ ذلك من القيام: مست الحاجةُ إلى تمييز الانحناءِ المقصودِ مما يسمى قيامًا، فَضَبَطَ بالركوع، وهو الانحناء المفرط الذي تصل به رء وس الأصابع إلى الركبتين.

ولما لم يكن الركوع ولا السجود تعظيمًا إلا بأن يَلْبث على تلك الهيئة زماناً، ويَخْضَعَ لرب العالمين، ويستشعر التعظيمَ قلبُه في تلك الحالة، جعل ذلك ركنًا لازمًا.

ولما كان السجودُ، والاستلقاءُ على البطن، وسائِرُ الهيئات القريبةُ منه: مشتركةً في وضع الرأس على الأرض، والأولُ تعظيم، دون الباقى: مست الحاجة إلى أن يُضبط الفارق بينهما، فقال: "أمرتُ أن أَسْجُدَ على مبعة أَرَابِ" الحديث.

ولما كان كلَّ من يهوى إلى السجود، لابد له من الانحناء، حتى يصل إليه، وليس ذلك ركوعًا، بل هو طريق إلى السجدة: مست الحاجة إلى التفريق بين الركوع والسجود، بفعل اجنبي يتميز به كلِّ من الآخر، ليكون كلُّ واحد طاعة مستقلة، يقصدها مستأنفاً، فَتَتنبَّهُ النفسُ لشمرةِ كلِّ واحد بانقرادها، وهو القومة.

ولما كان السجدتان التصيران اثنين إلا بتخلل فعلٍ أجنبي، شُرعتِ الجلسةُ بينهما. ولما كان القومة والسجدةُ بدون الطُّمَأْنِيْنَةِ طَيْشًا ولعِبًا، مُنافيا للطاعة، أمرنا بالطُّمانينة فيهما.

تر جمہ: (۱) اور جب قیام کے تمام افراد مساوی نہیں تھے: پس کوئی تو سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی جھک کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور بیسب قیام شار کئے جاتے ہیں تو ضرورت چین آئی انحنائے مقصود کو جدا کرنے کی اس سے جو قیام کہلاتا ہے۔ پس منضبط کیا (اس انحنائے مقدمود کو) رکوئ سے۔ اور رکوئ بے حد جھکنا ہے جس سے پہنچ جاتے ہیں انگیوں کے سرے دولوں گھٹنوں تک۔

(۲) اور جب جھکنا اور زہن پر سرر کھنا تغظیم نہیں تھ گربایں طور کہ اس حالت پر پچھ در ٹھیرے اور دب العالمین کے سامنے عاجزی کرے اور اس کا دل اس حالت میں تغظیم کا احساس کرے ، تو وہ چیز (طب تینت ) لازی رکن قرار دی گئی۔

(۳) اور جب بجدہ اور بیت کے بل لیٹنا اور دوسری وہ بیٹئیں جواس سے قریب بیں: زمین پر سرر کھنے میں مشترک تھیں۔ اور اول تعظیم ہے اور باقی تعظیم نہیں ہیں، تو ضرورت پیش آئی اس بات کی کہ تعین کیا جہتے دونوں کے درمیان جدائی کرنے والی چیز کو لیس فرماین. 'میں تھی میں گئی ہوں کہ سات اعضاء پر بجدہ کروں' حدیث آخر تک پر ھیں۔ جدائی کرنے والی چیز کو لیس فرماین آئی اس بات کی کہ تعین کیا جائے ، اور وہ جمکنا رکوع نہ ہو، بلکہ وہ بحدہ کی راہ ہو، تو ضرورت پیش آئی رکوع وجود کے درمیان تفریق کرنے کی کسی ایسے اجنبی فعل جسکنا رکوع نہ ہو، بلکہ وہ بحدہ کی راہ ہو، تو ضرورت پیش آئی رکوع وجود کے درمیان تفریق کرنے کی کسی ایسے اجنبی فعل سے جس کے ذریعہ ہرایک دوسرے سے ممتاز ہوجائے۔ تا کہ ہرایک الی ستعقل عبادت بن جائے جس کا نمی زی از مرنو قصد کرے۔ تاکہ شروع کیا گیا دو بحد وں رہنبی فعل کے درمیان ہیں آئے ہے تو مشروع کیا گیا دو بحد وں کہ درمیان ہیں آئے ہے تو مشروع کیا گیا دو بحد وں کے درمیان ہیں آئے سے تو مشروع کیا گیا دو بحد وں کے درمیان جائے۔ کہ درمیان جائے۔

(۱) اور جب تومهاور جلسه اطمینان کے بغیراد حچھا پن اور کھیل تنے ،عبادت کے منافی تنے توان دونوں میں طمانینت کا تھم دیا گیا۔

☆

公

☆

#### سلام کے ذریعہ نمازے نکلنے کی حکمت

وضوء تو زکر یا کھا پی کریاسی بھی مُفسد نماز کے ذریعہ نماز سے نگلنا نہایت برااور تعظیم کے من فی ہے۔اورکوئی ایساعمل بھی سنروری ہے جس سے نماز پوری ہو،اور جو چیزیں نماز میں حرام ہوئی تھیں وہ طال ہوجا کیں۔ پھر ایسی چیز کی تعیین بھی ضروری ہے تا کہ ہر مخص من مانی شکر ہے۔ چنا نچی نماز سے نگلنے کا طریقہ بہترین کلام اینی سلام تجویز کیا گیا۔اوراس کوواجب گردانا گیا۔حدیث میں ہے کہ:''نماز سے نگلنا سلام کرتا ہے''۔

ولما كان الخروج من الصلاة بنقض الطهارة، أو غبر ذلك من موانع الصلاة ومفسداتها: قبيحًا مستنكرًا، منافيًا للتعظيم، ولا بدّ من فعل تستهى به الصلاة، ويُباح به ما حُرِّمَ في الصلاة، ولو لم يُنضبط للذهب كلُّ واحد إلى هواه: وجب أن لايكون الخروجُ إلا بكلام، هو أحسنُ كلام الناس، أعنى السلام، وأن يوجَب ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلها التسليم"

ترجمہ: اور جب طہارت توڑنے کے ذریعہ یااس کے علاوہ نماز کے مواقع ومفسدات کے ذراجہ نمازے نکلنا نہایت ہی برا بعظیم کے منافی تھا۔اورضروری تھا کوئی ایسا عمل جس پر نماز منتہی ہو۔اوراس کی وجہ ہے وہ کام جائز ہوجائے جو نماز میں حرام تھا۔اورا گر وہ متعین نہیں کیا جائے گا تو ہرا یک اپنی خوائش کی طرف جائے گا۔ پس ضروری ہوا کہ نہ ہو نکلنا گرکسی کلام کے ذریعہ، جولوگوں کے کلام میں سب سے عمدہ ہو،میری مرادسلام ہاورضروری ہوا کہ اس کو واجب کیا جائے۔اوروہ آپ میں گارشاوہ ہے: '' نمازے نکلنا سلام کرنا ہے''



#### تشهدكي تجويز اوراس كاجزاء كي معنويت

صحابہ کو بیہ بات پہندھی کہ نماز فتم کرنے سے پہلے اللہ پاک کواور اللہ کے نیک بندوں کوسلام کر ہیں۔ حصرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ جب ہم نبی صلا اللہ گئے کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تھے ۔ ''اللہ اس کے جگہ تشہد تجویز بندوں کی جانب سے سلام! جبر ئیل کوسلام! میکا کیل کوسلام! اور فلاں کوسلام!'' نبی صلا تی ہیں۔ یعنی سلامتی کی وعالق فرمایا۔ اور تبدیلی کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ: ''اللہ کوسلام!'' نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالی تو خود بی سلام ہیں۔ یعنی سلامتی کی وعالق اس کو دی جاتی ہے جوخطرے میں ہو، عدم اور اس کے مبادیات یعنی آفات و بلیات سے محفوظ نہ ہو۔ اور اللہ تعالی تو خود بی سلام ہیں۔ سلامتی ان کی خانہ زادصفت ہے۔ سورۃ الحشر آیت ۲۳ میں یہ صفت آئی ہے۔ یس اللہ کوسلام ایک بے معنی سلام ہیں۔ سلام ہیں۔ سلامتی ان کی خانہ زادصفت ہے۔ سورۃ الحشر آیت ۲۳ میں یہ صفت آئی ہے۔ یس اللہ کوسلام ایک بے معنی سلام ہیں۔ سلام ہیں۔ سلام ہیں۔ سلام تیا تا کہ خانہ زادصفت ہے۔ سورۃ الحشر آیت ۲۳ میں یہ صفت آئی ہے۔ یس اللہ کوسلام ایک بے معنی

بات ہے۔ اس کے بجائے حمد کرنی جا ہے۔ اور اس کے لئے یہ جملہ تجویز کیا گیر: النّہ حیّاتُ للّہ، والمصلوات، والطیبات: تحیدہے تمام قولی عبادتیں، صلوات ہے تمام فعلی عبادتیں اور طیبات ہے تمام مالی عبادتیں مراد ہیں۔ یہ سب عبادتیں الله پاک ہی کاحق ہیں۔ کوئی دوسراان میں شریک وسہیم نہیں!

مچرتین مقاصدے نی سن مین کیا گیا۔ اور وہ تمن مقاصد بدین کیا گیا۔ اور اس کے لئے بدیملہ بجویز کیا گیا: السلام علیك أیها النبی ور حمة الله و ہو كانه۔ اور وہ تمن مقاصد بدین:

یہ بلامقصد: نمازیں آپ کا ذکر خیر کر کے آپ کی شان دو بالا کرنامقصود ہے۔ جیسے افران میں تو حید کی شہادت کے بعد ارسالت محدی کی شہادت بکاری جاتی ہے اس کا بھی ایک مقصد یہی ہے کہ آپ کا آواز و بلند ہو۔ اور یہ بھی رفع ذکر کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے (سورة الم نشرح آیت)

دوسرامقصد: آپ کوسلام کرنے ہے آپ کی رسالت کا اقرار پختہ کرنا ہے۔ کیونکہ سلام کرنے سے عقیدت برسمتی ہے۔اور دابستگی پختہ ہوتی ہے۔

تميسرامقصد:امت پرآپ کے جوظیم احسانات بیں ان کا کچھی ادا کرنا بھی پیش نظر ہے۔

پھرتشہد میں خصوصی سلام کے بعد عمومی سلام رکھا گیا ہے۔ اور وہ یہ جملہ ہے. السسلام علیہ نے اور وہ یہ جملہ ہے۔ السلام علیہ عداد اللّه السلام اور اللّه کے نیک بندول پرسلام! آنخضرت سِلْنَهُ آبِعُمْ نے فر مایا: '' یہ جملہ کہنے ہے آسان وز مین میں اللّه کا جو بھی نیک بندہ ہے اس کود ما پہنچ جاتی ہے'' پھر آخر میں کلم پشہادت جوڑا گیا ہے، کیونکہ وہ اللّه کا مظیم ، بیٹ ہ سر میں اللّه کا جو بھی نیک بندہ ہے اس کود ما پہنچ جاتی ہے'' پھر آخر میں کلم پشہادت جوڑا گیا ہے، کیونکہ وہ اللّه کا مظیم ، بیٹ ہ سر ہے۔ اس طرح تشہد کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔

وكان الصحابة استحوا أن يقدّموا على السلام قولهم:" السلام على الله قبل عباده، السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرائيل، السلام على فلان" فغيَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دلك بالتحيات، وبيَّن سببُ التغيير، حيث قال:" لاتقولوا: السلام على الله! فإن الله هو السلام" يعنى أن الدعاء بالسلامة إنما يناسب من لاتكون السلامة من العدم ولواجِقهِ ذاتيًا له.

ثم اختار بعدَه السلام عنى البيّ تنويهًا بذكره، وإثباتًا للإقرار برسالته، وأداءُ لبعض حقوقه، ثم عَـمْمَ بقوله:" السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين" قال:" فإذا قال ذلك، أصاب كلّ عبدٍ صالح في السماء والأرص"، ثم أمرَ بالتشهد، لأنه أعطم الأذكار.

ترجمہ:اورصحابہتے بسند کیا تھا کہ مقدم کریں ووسلام پھیرنے پراپناس تول کو.''اللہ پرسلام اس کے بندوں کی جانب ہے۔ جبرئیل پرسلام! فلاں پرسلام!'' پس رسول القد مینی پینم نے اس کوالتجیات سے بدلدیا۔اور تبدیلی کا سبب

< التَّذَوَر بَيَافِيَّالِ ﴾ <

بیان کیا ، چنانچدفر مایا:'' نہ کہو:اللہ کوسلام! پس بیٹک اللہ ہی سلام ہیں' بیعنی سلامتی کی وعااس کے لئے مناسب ہے کہ عدم اوراس کے متعلقات ہے محقوظ ہونااس کی ذاتی صفت نہ ہو۔

پھر پہند کیا التھات کے بعد نبی مینالاتھ کیائم پرسلام کو: آپ کے ذکر کے ذراجہ آپ کی شان بلند کرنے کے طور پر اور آپ کی رسالت کے اقر ارکو پختہ کرنے کے طور پر اور آپ کے پچھ حقوق کی ادائیگی کے طور پر پھرسلام کو عام کیا اس قول کے ذریعہ: ''جم پر اور الند کے نیک بندوں پرسلام!''فر مایا'' پس جب کہا اس نے بیتو پہنچا ہر نیک بندے کو آسان زمین میں'' پھر تھم دیا کلمہ سُٹہا دت ملانے کا ، اس لئے کہ وہ سب سے بڑا ذکر ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$   $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 

### وعااور دعاہے پہلے درود شریف کی حکمت

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی مذکور ہ بالا روایت کے آخر ہیں ہے: '' پھر ( تشہد کے بعد ) جاہئے کہ وہ وعامنتنب کرے جواس کوسب سے زیادہ بہندہو' کیونکہ نمازے فراغت کا وقت وعاکا وقت ہے۔ اس وقت میں رحمت الہی کا ایک بزایر دہ نمازی کوڈھا تک لیتنا ہے۔ اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

اور دعا کے آ داب میں سے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرے، جو وہ التحیات میں کر چکا۔ اور نبی سَلَائِنَاؤَ کِیا کے فر ربیداللہ کی نزد کی حاصل کرے یعنی آئے پر درود کا تحفہ بھیجے، پھر دعامائے ، تا کہ دیا قبول ہو۔

فا کده (۱) سورة الاحزاب آیت ۵۹ میں اللہ پاک نے مؤمنین کوتھم دیاہے کہ نبی مِنالیمَهُ آیَم پر رحمت بھیجا کرو ، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس تھم پر ممل کرنے کی بہترین صورت میہ ہے کہ صلوٰۃ وسلام کونماز میں شامل کرلیا جائے۔ چنانچہ سلام تو تشہد کے شمن میں آگیا۔ اور درود بھیجنے کا طریقہ جب صحابہ نے دریا فنت کیا تو آپ نے درود ابرا ہیمی سکھلایا۔ پس تشہد کے بعد بیدرودیا کوئی اورورود پڑھ کروعا ما تگنی جا ہے۔

فا كده: (۲) توشل: باب تفتیل كا مصدر ہے۔ جس کے معنی ہیں: نزد کی حاصل كرنا۔ اور وسیلہ کے معنی ہیں:
نزد کی كا ذريعہ۔ اور وسیلہ ڈھونڈ ھے کے معنی ہیں: كى بھی نیک عمل کے ذريعہ اللہ كی نزد کی حاصل كرنا۔ حضرت قباد ہ رحمہ اللہ نے سورۃ المائدہ آیت ۳۵ میں جو وسیلہ ڈھونڈ ھے كا حكم آیا ہے اس كی تغییر كی ہے۔ اى تسقیر بوا البیہ بد لماعت ہ والعمل بھا يُون ھي اللہ تو الله بالماعت ہوا اللہ بالماعت ہوا اللہ بالماعت ہوا كو نہ ہوا كر واس كی فرما نبرواری اور پہند بدہ عمل کے ذریعہ۔ اور درووشریف اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ باللہ تو اللہ باللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ باللہ تو ہوں اللہ تو ہوں اللہ تو ہیں اور دی مرتبہ رحمت واصد نازل فرماتے ہیں۔ اور شمائی كی روایت ہیں اضافہ ہے كہ اس كے دی گناہ معاف فرماتے ہیں اور دی درجہ بلند کرتے ہیں۔ پس نبی مِنائِسَائِسَائِسُلُ کے ذریعہ بند و کے داس کے دی گناہ معاف فرماتے ہیں اور دی درجہ بلند کرتے ہیں۔ پس نبی مِنائِسَائِسُلُ کے ذریعہ بند و کے مصل کرنے كا مطلب آپ پر درود بھیجتا ہے۔

فا کدہ: (۳) ما تورہ تمام دعا ئیں بہترین دعا ئیں ہیں۔ان میں ہے کوئی بھی دعا ما نگ سکتا ہے۔اوران کے علادہ بھی دعا ما نگ سکتا ہے۔مگر شرط بہ ہے کہ عربی مانگے اورائی کوئی چیز ندمانگے جو بندوں سے ، نگی جاسکتی ہے،ورنہ نماز فاسد ہوجائے گی۔

اور جوعر فی زبان نہیں جانتا یا کما حقداس سے واقف نہیں ہے وہ کوئی بھی دعائے ماثورہ بطور ذکر پڑھ لے۔ پھر سلام کے بعد منصلاً بغیر فصل کے اپنی زبان میں دعا مائے۔ کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اللہ سے مائلنے کا تعلق ہی بندہ کا اصل سرمایہ ہے۔

قال:" ثم لْيَتَخَيَّرُ من الدعاء أعجَبه إليه" وذلك. لأن وقت الفراغ من الصلاة وقتُ الدعاء، لأنه تغشَّى بغاشيةٍ عظيمةٍ من الرحمة، وحيننذ يُستجاب الدعاء. ومن أدب الدعاء: تقديمُ الثناء على الله، والتوسُّلُ بنئي الله، ليستجابَ.

مرجمہ: فرمای: "پھر چاہئے کہ پخنے دعا ہیں ہے جواس کوسب سے زیادہ پسندہے" اوروہ اس کئے کہ نماز سے فارغ ہونے کا وقت دعا کا وقت ہے۔ اس کئے کہ اس پر چھایا ہے رحمت کا بڑا پر دہ۔ اور اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور دعا کے اوب میں سے پہلے املد کی تعریف کرنا اور نبی سالیڈیکٹر کے ذریعے تقرب حاصل کرنا ہے، تا کہ دعا قبول کی جائے۔

اور دعا کے اوب میں سے پہلے املد کی تعریف کرنا اور نبی سالیڈیکٹر کے ذریعے تقرب حاصل کرنا ہے، تا کہ دعا قبول کی جائے۔

ہے۔

#### قعدة اخيره كي حكمت

قعدة اخیره نماز کااصلی رکن نہیں ہے۔ ورنہ ہر رکعت کے آخر میں ہوتا۔ کیونکہ ہر رکعت مستقل نماز ہے، جیسا کہ آگے آر ہ
ہے۔ بلکہ قعدہ اخیرہ انی مستر اور کن ہے۔ اوراس کااضافہ اس لئے کیا گیا ہے کہ تشہد، دروداوردعا کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ ابھی واضح ہوا۔ قعدہ اخیرہ انہی امور کی ادائی کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر قعدہ اخیرہ کر وار نہ کورہ امورانجام دے کر نماز سے نہیں نکلیں گے، بلکہ بجدہ ہے سراٹھاتے ہی نماز ختم کردیں گے تو وہ اعراض کرنے والے کے فارغ ہونے کی طرح یا پچھتانے والے کے فارغ ہونے کی طرح یا پچھتانے والے کے کام نج دیے کی طرح ہوکررہ جائے گا۔ جو کسی بھی طرح نماز کے شایان شان نہیں۔
فاکدہ:(۱) اس باب میں نماز کے اجزاء کی جو تھتیں بیان کی گئی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے ان کواس لئے بیان نہیں کیا کہ جو تکمتیں بیان کردی ہیں وہ ہی کافی ہیں۔
فاکدہ:(۲) اس باب میں نماز کے اجزاء کے سلسلہ میں جو با تیں بیان کی گئی ہیں ان میں اور کتاب کی قتم اول میں فاکدہ:(۲) اس باب میں نماز کے اجزاء کے سلسلہ میں جو با تیں بیان کی گئی ہیں ان میں اور کتاب کی قتم اول میں فاکھ کی بین ان میں اور کتاب کی قتم اول میں فاکھ کیا کہ میں ان میں اور کتاب کی قتم اول میں

جوتواعد كليد بيان كئے گئے ہيں ان ميں غور كيا جائے تو دو باتم سمجھ ميں آ جا كيں گي۔

پہلی م**ات. یہ ہے کہ نماز کوائی جیئت کذانی کے** ساتھ ہونا جا ہئے ۔ کیونکہ اس ہے بہتر اور کامل تر بندگی کی کوئی صورت عشل میں نہیں آتی۔

دوسری بات میہ ہے کے نماز غلیمت کبری ہے اس شخص کے لئے جواس کوغلیمت سمجھے۔اس لئے شب معراج میں یہی تخلہ نبی امت کے ذریعہ امت کے ہاس بھیجا گیا ہے۔ ایس آئے آئیس اس خوان یغمال کے خواہش مند۔واللہ ولی التوفیق!

ثم تقرر الأمرُ على ذلك، وحعل التشهد ركاً، لأنه لولا هذه الأمورُ لكان الفراغُ من الصلاة مشلَ قراغ المُعرص أو البادم وهنالك وحوة كثيرة، بعصُها حقيُّ المأخذ، وبعضُها ظاهرة، لم نذكرها اكتفاءً بما ذكرنا.

وبالجملة من تأمل فيما ذكرنا، وفي القواعد التي أسلساها علم قطعاً. أن التسلاة بهذه الكسفية هي التبي يستغي أن تكوب وأنها لايتصورُ العقلُ أحسن منها، ولا أكمل، وأنها هي الغيمة الكبرى للمغتنم

مُرْ چمید بھر معاملہ اس پرتھبر گیا۔ اورتشبد (قعد ناخیر و) کورکن بنایا۔ اس کے کے اَس بیا مور (التحیات ، دروو شریف اور دعا) نبیس ہوں گے تو نمازے فارغ ہونا احراش کرنے واسے فارغ ہونے کی عمر آیا پہنیمان کے فارغ ہونے کی طرح ہوجانے گا اور بیباں بہت می وجود ( تحکمتیں ) ہیں۔ ان میں سے بعض کا ما فذہ بھنا ڈرا دشوارے ۔ اور ان میں سے بعض واضح میں ۔ ہم ان کو نائز بیس کرتے اُسٹنا کرتے ہوں اس پر روزم نے ڈیر میں۔

اور حاصل کالام: جوغور کرنے کا اُن ہا تون میں جوجم نے ترکیس ،اور اُن تو احدیث جوجم نے پہلے بیان سے تو ہو وہ سے تین طور پر جان لے کا کہ اس کیفیت کے ساتھ نماز، وہوہ ہے جومنا سب ہے کہ: و۔اور عقداً متصور نہیں اس سے بہتر اور کال ترصورت ۔اور عقداً متصور نہیں اس سے بہتر اور کال ترصورت ۔اور بیا کہ نماز تغیمت سری ہے نغیمت تبھنے وا وں کے لئے۔

☆ ☆ ☆

## نماز درحقیقت ایک رکعت ہے مگر دو ہے کم پڑھنا جا ترجیس

ح زُوْسُوْرُ بِيَالْمُدَلِ ع

مقدار کی اوا نیگی بھی دشوار ہے اس لئے عنمت خداوندی نے جاہا کے اوگوں کے لئے تم از کم دور کعتیں مشروع کی جائیں۔ اس سے کم کی اجازت نہ دی جائے۔ ایس اہ کم از کم نماز دور کعتیں ہیں چنا نچے حضرت عائشہ دشی اللہ عنہا ہے مروی ہے ک رسول اللہ بطالا تذبیخ فرما یا کرتے ہتھے کہ '' ہر دور کعت پر قعدہ ہے'' (مسلم ،احمد ۲۱۱) اور قعدہ نماز کے آخر میں ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نماز کم از کم دور کعتیں ہیں۔

پھر میسنت البی باب خلق سے حظیہ قالقدی میں باب تشریق کی طرف نتقل ہوئی لیمن نازل ہونے والی شریعتوں میں ہمی ہمی ہمی اس سنت کا کاظر کھا گیا۔ کیونکہ تدبیر بخلق ہی کی ایک شاٹ ہے یعنی جب اللہ تعالی نے کا گنات بیدا کی تو اس کا نظام استوار کرنا ہمی ضروری ہوا۔ نیس ابتا می مالم خلق ہی کی فرع ہے۔ اور شریعتیں نظام انسانی کی ورتیکی ہی کے سے نازل کی جاتی ہیں۔ پس انبیا، پرنازل ہونے والے آئیں بھی خاتی کی فرع ہوئے۔ اور اصل کا فرع ہیں اثر نا تر برہ، نازل کی جاتی ہیں۔ پھر حظیر قالقدیں سے میہ بات نہی اس لئے وہ سنت جو با ہے تخییق میں جاری تھیں، قانون سازی میں چیش نظر رہی۔ پھر حظیر قالقدیں سے میہ بات نہی میں تا اس کے دوسان ہوگی ہوئی ہو آپ نے احکام میں اس کا کھاظ رکھا۔ اور نماز کی کم از کم دور کھتیں تبجویز فرما کیں۔ بہی میں تاری دو جو دونوں میں کرشن واحد لینی ایک نماز بنی ہیں۔

تیسری وجہ بیہ ہے کے نماز تو در نتیقت ایک ہی رکعت ہے، مگر انسان اپنے احوال کی پراگندگی کی بنا پر ایک رکعت کما حقہ پڑھنے پر قادر نبیل ،اس لئے دوئی :وزی تجویز کی ٹنی تا کہ ایک دوسری کے نقصان کی تلافی کر ہاور دونوں ل کر ایک کالل نماز بنیں ۔اور دلیل بیہ ہے کہ حدیث شریف میں ایک رکعت پڑھنے کی ممانعت اس تعلیل کے ساتھ آئی ہے کہ وہ بنیا ہوا اور ناقص ) ہے۔اور اس کی نظیر ہے ہے کہ بل اور گاڑی میں دونیل جوڑے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک نیل اس کونیوں کے سکتا ہار کا نیوں کے سکتا ہار کریں (بیوجہ شارح نے بڑھانی ہے)

ولما كان القليلُ من الصلاة لايفيد فائدة معتدًا بها، والكثيرُ جدًا يعسُر إقامته: اقتضت حكمةُ الله أن لايشرع لهم أقلَّ من ركعتين، فالركعتان أقلُّ الصلاة، ولذلك قال: " في كل

ركعتين التحيةً"

وههنا سرِ دقيق : وهو: أن سنة الله تعالى في خلق الأفراد والأشخاص من الحيوان والنبات: أن يكون هنالك شِقَان، يضم كلُ واحد بالآحر، ويُخعلان شيئًا واحدًا، وهو قوله تعالى. ﴿ والشَفْعِ واللوتُر ﴾ أما الحيوان فشقًاه معلومات، وربما تُعرض الآفة شقًا دون شق، كالفالح؛ أما النباتُ : فالواة والحبة فيهما شقان، وإذا نبت الحامة، فإنما تبتُ ورقتان، كلُ ورقة ميراكُ أحد شِقى النواة والحبة، ثم يتحقق المو على ذلك السط.

فانتقلت هذه السنّه من باب الخلق إلى باب التشريع في حظيرة القدس، لأن التدبير فرع الخَلْق، وانْعكس من هناك في قلب النبيّ صلى الله عليه وسلم.

فأصلُ الصلاة هو ركعة واحدة، ولم يُشْرع أقلَ من ركعتين في عامة الصلاة، وضُمَّتُ كُلُّ واحدة بالأحرى، وصارتا شيئًا واحذا.

تر جمہ: اور جب تھوڑی نماز معتدبہ فائد ونہیں پنجائی تھی ، اور بہت بی زیادہ کی بجا آوری وشوارتھی ، تو حکمت خداوندی نے جاہا کہ لوگوں کے لئے دورکعتوں ہے ممشر وئ نہ کی جائیں۔ پس دورکعتیں کم از کم نماز ہیں۔ اوراس وجہ سے فرمایا: '' ہر دوگانہ پر قعدہ ہے''۔

اور یہاں ایک باریک راز ہے( یعنی دوس می وجہ دقیق ہے) اور دویہ ہے کہ امتد پاک کی سنت اپنی اس وافراد کے بیدا کرنے میں ،حیوانات ونہا تات میں سے بیہ کہ بول وہاں دو جانب ہرایک دوسری کے ساتھ طائی جائے اور دونول ایک چیز بنائی جائیں ۔اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ''فشم ہے جفت کی اور طاق کی' ۔ پس رہا حیوان تو اس کی دوجانب معلوم ہیں ۔اور کھی ایک جانب کو آفت پیش آتی ہے، نہ کہ دوسری جانب کو، جیسے فالے ۔رتی گھاس: تو تھجور کی شفلی اور دانہ ان میں دوجانب ہیں ۔اور جب کوئیل نگاتی ہے تو دوئی ہیں ۔ ہر پتد شفلی اور دانہ کی دوجانبوں میں سے ہرایک کی میراث ہے( یعنی دوئی ہیں ۔ ہر پتد شفلی اور دانہ کی دوجانبوں میں سے ہرایک کی میراث ہے( یعنی دوئی ہیں ۔ ہر پتد شفلی اور دانہ کی دوجانبوں میں سے ہرایک کی میراث ہے( یعنی دوؤ ہیں ہے) پھرائی انداز پر ہرخوتر کی پائی جاتی ہے( یعنی دوؤ ہے نظتے رہتے ہیں)

پی بیاست باب خلق سے حظیرہ القدس میں باب تشریع کی طرف منتقل ہونی، اس کئے کہ تد بیر، فق کی فرع (شاخ ) ہے۔ اور منعکس ہوئی وہاں سے نبی بیائی، پیم کے دل ہے۔

پس اصل نماز وہ ایک ہی رکعت ہے۔اور مام نماز وں میں وہ رکعتوں ہے م جائز نہیں رکھی گئی۔اورا یک ووسری کے ساتھ ملائی گئی اور وہ دونوں ایک چیز ہوگئیں( مام نماز وں میں اس لئے کہا کہ بعض ائمہ کے نز دیک ونز کی صرف ایک رکعت بھی جائز ہے)







- ﴿ زَمُنْ زَمْرِينَا لِمُدَرِّدُ ﴾

### مغرب کے علاوہ نمازیں دودور کھتیں فرض کی گئی تھیں پھراضا فیمل میں آیا

حضرت عائنتہ دخی امتد عنہا فر ہاتی ہیں کہ النہ تعالی نے جب نمی زیں فرض کیس تو سفر وحصر میں دودور علیہ س فرنس میں۔ پھرسفر کی ٹماز تو بحالہ ہاتی رکھی گئی۔اور حضر کی نی زمیس اضافہ کیا گیا (بخد نی حدیث ۲۵ کی بساما تا کا پہا! ہاب)اورمنہ احمد (۲ ۳۱۵) کی روایت میں مغرب نی نی ز کا استثناء ہے، اس بی شمرون ہی سے نیمی ربعتیں فرنس کی گئی ہیں۔اوراس میں کوئی اضافہ نیمیں کیا گیا۔ کیونکہ وہ دن کا ورت ہے۔

تشری رئعتوں کی وہ تعداد جواسی واجب ہے، جو سی حال (سفر وحضر) میں سہ قطانیں ہوتی، گیارہ ہے۔ اوراس بی وجہ رہت کے محکمت خداوندی نے جاہا کہ کوئی درمیائی ہا بر ثبت عدد مشروع کیا جائے۔ جو شاتو بہت زیادہ ہواور نہ بہت کم یہ کوئکہ بہت زیادہ ہوگا تو سب منگفین اس وادائین کر سیس کے ،اور بہت کم ہوگا تو نماز کا مطعوبہ فائدہ حاسل نہیں ہوگا۔

اور پہلے ہجٹ الباب ۹ میں یہ بات آجی ہے کہ وقر تھتی ایک ہے، اور اس سے قریب ترین مشابہت رکھے والا عدد اور پہلے ہجٹ الباب ۹ میں یہ بات آجی ہے کہ وقر تھتی ایک ہے، اور اس سے قریب ترین مشابہت رکھے والا عدد کیارہ ہے۔ کیونکہ حقیق اور رایک میں اور کی اور پہلے میں گئی۔

تعداد فرض کی گئی۔

پھر جب آنخسرے مطال کی تاہم نے اور اس مرکو جما ہ حاصل ہوگیا اور سلما نوں کی تعدادا تھی خاص ہوئی اور سلمانوں کی تعدادا تھی خاصی ہوئی اور سہوں ہوئی اور سلمانوں کی تعدادا تھی ہوئی آئیں۔

اور اتنی ہی تعداداس کئے بڑھانی ٹی کہ او چندیا اس سے جی زائد کا اضافہ مناسب نہیں۔ وَ سَرِّی ہُیں ہِ جو میں گئے۔ مناسب بات میدے کہ اصل کا تصف بہ سایا جائے مگر وہ ساڑھے یا تجے ہے اور کسر کی گئے کئی نہیں ، قو وہ مرہ اووا اس بی تھی کہ اور چولیتنی کسر کی دولوں جانب نے رہ سالم مدور گر پانچ بڑھائے میں یہ دشوا ہی ہے کہ مورسوا۔ ہوجا سے کا اور نمازیں طاق نبیس میں جو کا اسافہ شخین ہوگیا۔ اس طرح فرائنس کی کل رکعتیں میں وہوکسیں۔

گا ، اور نمازیں طاق نبیس دہیں گی ۔ اپس جو فا اسافہ متنظین ہوگیا۔ اس طرح فرائنس کی کل رکعتیں میں وہوکسیں۔

### یا نجول نماز ون پررکعتوں کی تقسیم کی بنیاد

ر بار کعنوں کی تشیم کامعاملہ بیعنی سن زین تنی رعتیں رکھی جا میں تو یہ بات وہ بنیا دوں پر سطے کی کی ہے۔

البہلی بنیا د اس ساسامہ میں کذیئے تدنیوں ہے آٹار کی بیروی کی کئی ہے۔ امام ہے وئی رحمہ اللہ این ما شدہویہ اللہ ایم گئر (متو نی ۱۳۲۸ ہے) کا قول نقل میا ہے۔ اجر ہے وقت وہم سید السلام کی تو بہ تبول ہوئی تو آپ نے دو بعثیں پڑھیں ، جو آجر کی نمی زین گئیں یا ظہر کے وقت حضرت ابرو دیم ماید السلام کا فدید آیا (روایت میں ایسانی ہے۔ حالا نکہ قدید اسلام کا فدید آیا (روایت میں ایسانی ہے۔ حالا نکہ قدید اسام کا آیا تھا) تو حضرت ابراہیم علیدالسلام نے شکر مید کی جیا رو عتیں پڑھیں تو

وہ ظہر کی نمازین گئیں۔عصر کے وقت حضرت واؤد علیہ السلام زندہ کئے گئے تو انھوں نے چار کعتیں پڑھیں تو وہ عصر کی نماز بن گئیں۔ اورغروب کے وقت حضرت واؤد علیہ السلام کی توبہ تبول ہونی تو آپ چار رکعتیں پڑھئے کھڑے ہوئے ہگر بنکا مالب آگیا تو تین رَعبتوں پر چھے گئے ، لیں ، ومغرب کی نماز بن گئی اورعشاء کی نماز سب سے پہلے آنخضرت بیائنی پئیم نے پڑھی تو آپ کی پیروی چیں وہ عشا کی نماز بن گئی (اپنی الاحبارہ ۱۳۱۳) اور زندوی کی روسنہ العلماء جین ہے کہ عشا کی چار ہمتیں سب سے پہلے موی ملیہ السلام نے اوافر مائی جیں۔ ان کی چیر ہی جس عشا کی چار رکعتیں مقرر ہو کی (اپانی) موجہ فاکدہ سب روایات بے پایہ ہیں۔ ابن مائٹ نے کوئی سند بیان نہیں کی۔ اس لئے شاہ صاحب نے الاحبادیث کے بجائے الاحبادیث سے بہائے رکھتوں کی تعداوت سے تابت نہیں۔

وسری بنیاد مغرب کی نماز رات دن کی نماز ول میں ایک امتبارے آخری نماز ہے۔ کیونکہ عرب رات کو تندہ وات کی تندہ وات میں ایک امتبارے آخری نماز ہے۔ کیونکہ عرب رات کو تک کا وقت شروع ہوتی ہے، جب وہ چھاجاتی ہے۔ غروب شفق تک کا وقت ان کے مزد کی دن میں شار ہوتا ہے۔ اس لئے سترہ میں سے ایک کا عدد جو نماز ول کو طاق بنانے والا ہے، مغرب میں رکھا گیا۔ اور مغرب میں یہ عدد شروع بی ہے رکھا گیا ہے بھم جب رکھتوں میں اضافہ کیا گیا تو مغرب میں کوئی اضافہ بیل کی ایک اس کا وقت مختر ہے۔

اور فجر کا وقت نینداورستی کا وقت ہے، اس لئے اس کی رکعتوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔البتہ جوقراءت طویل کرسکتا ہے اس کے لئے کمبی قراءت کرنامستحب قرار دیا گیا۔سورۂ بنی اسرائیل کی آیت میں اس کا اشارہ ہے۔اور باقی نمازوں میں دودورکعتوں کا اضافہ کیا گیا۔

فا کدہ: یا بیکہا جائے کہ دو دو در کعتوں کے اضافہ کی وجہ بھی وہی ہے جو دوگا نہ شروع کرنے کی ہے۔ کیونکہ ظہر کے و وقت میں آ دمی سوکر انہتا ہے یا کاروبار میں مشغول ہوتا ہے۔ اور عصر کا وقت تو کاروبار کے عروج کا وقت ہے اور عشاء کے وقت نیند سر پر سوار ہوتی ہے۔ ایسے اوقات میں دور کعتیں بھی آئی ناقص ہوں گی کہ ل کرایک کامل نماز نہیں بنیں گ۔ اس لئے مزید دوکا اضافہ کیا گیا تا کہ جارل کرایک کامل نماز بن جانیں۔

اور مغرب کا وفت بھی مشغولیت کا وقت ہے ، تگر وہ دن کا وتر ہے۔ اوراس کی رعایت شریعت کی نظر میں زیادہ اہم ہے۔ اس سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور فجر کا وقت ولجہ بھی کا وقت ہے۔ اس وقت تک کا روبار کے بھیڑے شروع نہیں ہوتے ۔ اس لئے جب لہی قراءت کے ساتھ وور کعتیں اوا کی جا کیں گی تو وہ ل کرایک کا مل نماز بن جا کیں گی۔ اس لئے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

فا مكره اوراضا فه كواصل ہے ممتاز اس طرح كيا گيا كه اصل ركعتيں بحرى يردى جاتى بيں اورمستز او خالی يعنی ان ميس

سورت توملائی بی نبیس جاتی ، فاتحہ پڑھنا بھی سے ف سنت ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابوقیادہ رضی القد عنہ کی اور مسند اسحاق بن را بھو یہ میں حضرت رفاعہ بن را فع انساری کی روایات بیں ، جن سے یہ بات ٹابت ہے ( فقی تدریا ہم ہے ا

قالت عائشة رصى الله علها." فرض الله الصلاة، حين فرضها ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرَت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" وفي رواية:" إلا المغرب، فإنها تانت ثلاثا" أقول: الأصلُ في عدد الركعات: أن الواحب الذي لا يسقط بحال، إنما هو إحدى عشرة ركعة، وذلك: لأنه اقتضت حكمة الله أن لا يُشرع في اليوم والليلة إلا عددًا مباركاً متوسّطا، لا يحكون كثيرًا جدًا، فيعسر إقامتُه على المكلفين جميعًا، ولا قليلاً جدًا، فلا يفيد لهم ما أريد من الصلاة. وقد علمت فيما سبق أن الأحد عشر من بين الأعداد أشبهها بالوتر الحقيقي.

ثم لما هاجر السيُّ صلى الله عليه وسلم، واستقر الإسلام، وكثر أهلُه، وتوفرت الرغباتُ في الطاعة، زيدت ستُّ ركعات، وأبقيت صلاةُ السفر على النمط الأول.

وذلك: لأن السزيادة لاينبعى الا تصل إلى مِثْل الشيئ أو أكثره، وكان المناسب أن يُجعل نصفَ الأصل؛ لكن ليس لأحد عشر نصف بغير كسر، فبَدا عددان: خمسة وستة، وبالخمسة يصير عدد الركعات شَفْعًا، غير وتر، فتعينت الستَّة.

وأما توزيعُ الركعات على الأعداد فمبنى على آثار الأنبياء السابقين، على ما يُذكر في الأخبار. وأيضًا: فالمعرب: آخر الصلاة من وجه، لأن العرب يعدُّون الليالي قبل الإيام، فاسب أن يكون الواحدُ المُوتر للركعات فيها، ووقتُها ضيقٌ، فلا تناسب زيادة ما زيد فيها آخرًا؛ ووقت الفجر وقتُ نوم وكسل، فلم يزد في عدد الركعات، وزاد فيها استحباب طول القراء ة لمن أطاقه، وهو قوله تعالى: ﴿ وقُرْ آنَ الْعَجْرِ، إِنَّ قُرْ آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴾ والله أعلم.

تر جمد: عا کشدرضی القدعنها نے فر ، یا '' اللہ نے نماز فرض کی ، جب اس کوفرض کیا ، دو دور کعتیں ، حضر وسفر میں ۔ پس سفر کی نماز اپنے حال ہر باقی رکھی گئی اور حصر کی نماز میں اضافہ کیا گیا'' اور ایک روایت میں ہے:'' گرمغرب کی نم ز ، پس وہ شروع ہی ہے تین رکعتیں ہے''

میں کہتا ہوں: رکعتوں کی تعداد میں اصل یہ ہے کہ وہ واجب جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا: وہ گیارہ رکعتیں ہی ہیں۔ اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حکمت نے چاہا کہ نہ مشروع کیا جائے رات ون میں مگر کوئی ورمیانی مہارک عدد، جونہ ہو بہت ہی زیادہ، پس وشوار ہوجائے سارے ہی مکلفین پراس کا اوا کرنا۔ اور نہ بہت ہی تھوڑا، پس نہ

- ﴿ اَرْسُورُ بِيَالِيْسُرُ ﴾

فائدہ پہنچائے لوگوں کواس بات کا جونماز سے مقصود ہے۔اور آپ ماسبق میں جان چکے ہیں کہ گیارہ کا عدد،اعداد کے درمیان سے وترحقیق کے ساتھ دیگراعداد سے زیادہ مشابہ ہے۔

پھر جب نبی سِلاسٹیویٹیٹے نے بھرت فر مائی اوراسلام جم گیاا ورمسلمان زیادہ ہو گئے اورعبادات کی رنبتیں بڑھ گئیں تو چھ رکعتیں بڑھادی گئیں اور سفر کی نماز پہلی روش پر ہاتی رکھی گئی۔

اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ زیادتی مناسب نہیں کہ پہنچ جائے چیز کے ہانندکو یااس سے بھی زائد ہوجائے۔ اور مناسب میں کہ مناسب میں کہ اور مناسب میں کہ اور مناسب میں کہ مناسب میں کہ اور مناسب میں کہ مناسب مناسب کے مناسب مناسب مناسب کے مناسب کے مناسب کہ مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کی مناسب کے مناسب کے مناسب کی مناسب کہ مناسب کے مناسب کی مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کی مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کے مناسب کی مناسب کے مناسب کی مناسب کے م

ہوا کہ رسموں توطان بنانے والا ایک کا عدد سمر ہے ہیں ہو۔اورا کی اوقت بنگ ہے۔ پی مناسب دیں ہے اس پیڑ کا اضافہ جونماز وں میں بعد میں کیا گیا۔۔۔۔۔اور فجر کا وقت نینداورسستی کا وقت ہے۔ پین نبیں اضافہ کیار کعتوں کی تعداو میں۔اوراضافہ کیا اس میں قراءت کی درازی کا استخباب، اس کے لئے جواس کی طاقت رکھتا ہے۔اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:''اورا ہتم م کرتو فجر میں قرآن پڑھنے کا۔ بیٹک فجر میں قرآن پڑھنافرشتوں کی حاضری کا وقت ہے'' باتی اللہ پاک بہتر جائے ہیں۔

☆

公

公

يا پ ــــــــ ١٠

## نماز کے اذ کارا ورمسخب میکتیں

گذشته باب کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ نماز میں دونتم کی چیزیں شامل ہیں: منروری اورمستحب۔ضروری امور کا تذکرہ گذشتہ باب میں آچکا۔اب شخب امور کا تذکرہ فرماتے ہیں:

نماز کا پورا فاکدہ حاصل کرنے کے لئے گذشتہ باب میں جوضروری امور ذکر کئے گئے ہیں ،ان کے علاوہ مزید چند مستحباب ہیں۔اور بید دوشم کی چیزیں ہیں۔ایک: کا تعلق نماز کی کیفیت سے ہے بعنی اس کی رعایت سے نماز شاندار ہوتی ہوتی ہے۔اور دوسری کا تعلق نماز کی کمیت یعنی مقدار سے ہے یعنی فرائض کے علاوہ بھی پچھانو افل ہیں جن کی اوائیگی مطلوب ہے۔



كيفيت كابيان: نماز كوعمره بنانے كے لئے اس میں چند باتیں شامل كی تی ہیں۔جوور ج ذیل ہیں:

، (۱) ۔۔۔ نماز میں جگہ جگہ اوٰ کا متعین کئے گئے ہیں۔ان سے نماز میں جان پڑتی ہے۔

(۲)----ارکانِ نماز: قیام،رُنوع ، تجدہ ، تو مہ، جلسداور قعدہ کی ادائیگی کی بہترین ہمینٹیں متعین کی گئی ہیں۔ان ق دعایت ہے ٹماز میں خو بی ہیدا ہوتی ہے۔

(۳) --- نمازکوشاندار بنائے کا اطی طریقہ ہے کہ نماز صرف اللّہ کی خوشنو دی کے لئے پڑھی جائے ،اوراس طرح پڑھی جائے گرائی اللہ یا ک کو و کیچے کر نماز ادا کر رہا ہے۔اس طرح نماز پڑھی جائے گی تو نماز میں ذرہ بھر کئی نہیں درہ بھر کئی ہیں درہ بھر کئی ہیں احسان ( ناوکرون ) کا بھی طریقہ بتایا ہے۔

(۴) ---- نماز میں ادھراُ دھر خیالات دوڑا ٹانماز کوخراب کرتا ہے۔اس لئے اس سے احتر ازضر دری ہے۔

(۵)۔۔۔۔۔نماز میں مستحب مینٹول کی رعایت نماز کوعمدہ بناتی ہے۔ کیونکہ ہے ڈھنگے طریقہ پرارکان کی ادائیگی ہے۔ نماز کی صورت بگڑتی ہے۔اورصورت کا بکاڑ حقیقت کے بگاڑ کومستلزم ہے۔

(۲)۔۔۔۔۔اوراس شم کی دیگر ہاتیں جونماز کوعمہ ہ بناتی ہیں ،ان کی رعایت کرنااور جونماز کو بگاڑتی ہیں ،ان ہے احتر از کرنا ضروری ہے۔

کمیت کا بیان: فرائض کے علاوہ چند غل نمازیں ہیں۔ جیسے سنن مؤکدہ، غیرمؤکدہ ، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت اور تہجد وغیرہ۔ ان نوافل کی اوا نیکی بھی نماز ہے پوری طرح متمتع ہونے کے لئے ضروری ہے۔ ان کی تفصیل آ کے '' نوافل'' کے عنوان ہے آئے گی۔

افکار کی بنیا و: بیروایات بین: (۱) حضرت علی رضی القد عند کی روایت ، جس بین نماز کے تقریباً سارے ہی اذکار آئے ہیں (مقلوۃ حدیث ۱۳ ساب مایفر أبعد التحبیر) (۲) دعائے استفتاح بینی قراءت شروع کرنے ہے پہنے کا ذکر جو حضرت ابو ہر رہو ، حضرت عائشہ \* هنرت بجیر بن مطعم ، حضرت ابن عمر رضی الله عنهم کی روایات بیس اور الن کے علاوہ دیگر حضرات کی روایات بیس آیا ہے (۳) حضرت عائش، حضرت ابن مسعود ، حضرت ابو ہر رہو ، حضرت تو بان اور حضرت کعب بن نجر ہ رضی الله عنهم کی روایات جونماز کے دیگر مواقع کے اذکار میں وارو ہوئی ہیں (۳) اور الن کے علاوہ صحابہ کی روایات جو آگے فصل ذکر کی جائیں گی۔

ارکان کی ہمینٹول کی بنیاد، بدروایات ہیں: (۱) حضرت ابوحمید ساعدی رضی القدعنہ کی حدیث، جوانھوں نے وس صحابہ کی موجود گی ہیں بیان کی تھی۔ اور سب نے اس کو تسلیم کیا تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت وائل بن نُجر رضی القدعنہ کی روایت جن میں ارکانِ نماز کی تمام میئٹیں مڈکور ہیں (۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رفع بدین کی روایت (۳) اور ان کے علاوہ بھی روایات ہیں جو عنقریب ذکر کی جا تمیں گی۔

- ﴿ (رَجُورُرَبِيَالِيَرَلِ ﴾-

#### ﴿ أَذَكَارِ الصلاة وهيئاتها المندوب إليها ﴾

اعلم: أن الحدد الأكمل الذي يستوفي فائدة الصلاة كاملة وائد على الحد الذي لابد منه بوجهين: بالكيف والكم:

أما الكيف: فأعنى به الأدكار، والهيئات، ومؤاحذة الإنسان نفسه: بأن يصلّى لله كأنه يراه، والأيُحدُّثُ فيها نفسه، وأن يحترز من هيئاتٍ مكروهة، ونحوَ ذلك.

وأما الكم: فصلوات يتنقَلون بها، وسيأتيك دخر الوافل من بعد، إن شاء الله تعالى.
والأصل في الأذكار: حديث على رضى الله عنه في الجملة، وأبي هريرة، وعائشة، وجير بن مُطعم، وابن عمر، وغيرهم — رضى الله عنهم — في الاستفتاح؛ وحديث عائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة، وثوباك، وكعب بن عُجْرة — رصى الله عنهم — في سائر المواضع، وغير هؤلاء، مما نذكره تفصيلاً.

والأصل في الهيئات: حديث أبى حميد الساعدى الدى حدّثه في عشرة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسلموا له، وحديث عانشة، ووائل بن خُجْرٍ رضى الله عنهما في الجملة، وحديث ابن عمر رضى الله عنه في رفع اليدين، وغير هؤلاء مماسنذكره.

ترجمہ: نماز کے اذکار اور اس کی وہ سیکتیں جن کی ترغیب دی گئی ہے: جان لیس کہ کامل تر حد جونماز کا پورا فائدہ حاصل کرنے والی ہے، وہ دو طرح ہے اُس صدے زائد ہے جونماز کے لئے ضروری ہے: کیفیت اور کمیت کے اعتبار ہے: رہی کیفیت: تو میں اس سے مراد لیتا ہوں: (۱) اذکار کو (۲) اور ہینٹوں کو (۳) اور انسان کا اپنانس کو پکڑٹا (پابند بنانا) کہ وہ اللہ کے لئے نماز پڑھے گویا وہ اس کود کھے رہا ہے (۴) اور وہ نماز میں اپناد کے لئے نماز پڑھے گویا وہ اس کود کھے رہا ہے (۴) اور وہ نماز میں اپناد اللہ میں نہ کرے (۵) اور سے کہ احتر ازکر ہے نا پہندیدہ ہمیئوں سے (۱) اور اس قتم کی دوسری ہاتوں کو۔

اوررہی کمیت. تو چندنمازیں ہیں ،جن کولوگ نفل کے طور پر پڑھتے ہیں۔اور عنقریب نوافل کا تذکرہ آئے گا پچھے دیر بعدا گراللہ تعالیٰ نے جاہا۔

اوراذ کار میں بنیاد: حضرت عی رمنی القدعنہ کی حدیث ہے تمام اذ کار میں۔اورابو ہریرہ ، عائشہ بُہیر ،ن مطعم اور ابن عمر رضی القدعنہ کی حدیث ہے تمام اذ کار میں۔اورابو ہریرہ ، عائشہ بُہیر ،ن مطعم اور ابن عمر رضی القدعنہم اوران کے علاوہ کی روایات ہیں دعائے استفتاح ( ثناء ) میں اور عائشہ ،ابن مسعود ،ابو ہریرہ ،تو بان میں اور کعب بن مُجر ۃ رضی الله عنہم کی روایات ہیں ویگر مواقع کے اذ کار میں ،اوران کے علاوہ صحابہ کی روایات ہیں ان میں سے جن کوہم تفصیلاً ذکر کریں گے۔



اور جمیئتول میں بنیاد ابوتمید ساعدی کی حدیث ہے، جس کوانھوں نے دیں صحابہ کی موجود گی میں بیان کیا تھا، پس انھول نے اس کو مان لیا تھا، اور ما کشداور واکس بن حجر رضی القدعنہما کی روایتیں ہیں تمام جمینتوں میں۔اور ابن عمر رضی القد عند کی رفع بدین کے سلسلہ میں روایت ہے اور ان کے علاوہ صحابہ کی روایات ہیں، جن کوہم عنقریب ذکر کریں گے۔ حمہے میں کہا

# <sup>ج</sup> يئتو ل ميں محوظ حيار باتيں

نماز کی مستحب ہیئوں میں چند باتنی طحوظ ہیں.

میلی بات: خضوع کو بورے طور پر تابت کرنا یعنی ہر رکن میں ایک ہیئت اختیار کرنا جس سے ماجزی خود بخود نیکے۔ اوراعضاء سیٹ لینا۔ اورنش کو اُس طرح کی حالت سے آگاہ کرنا جورعیت کو بادشا ہوں سے ہم کلامی کے وفت چیش آتی ہے۔ یعنی ان پر ہیبت اور دہشت ہ ری ہوتی ہے۔ ان مقاصد سے نماز میں دست بستہ کھڑ اہونا ، دونوں پیروں کو برابررکھنا ، نگاہ پست کرنا۔ اور إدھراً دھرند دیکے خاشا مل کیا گیا ہے۔

دوسری بات: جب آ دی زبان ہے اُوئی ذکر کرے یادل ہے اس کا تصور کر ہے اور انظی کو جھی اس ذکر میں لگائے۔ جیسے جمیرات کے ساتھ دفع یدین کرنااور تشہد میں انگشت شبادت ہے اشارہ کرنا ، تاکہ قول فعل ایک دوسرے کے مددگار بن جا کیں۔

سے ساتھ دفع یدین کرنااور تشہد میں انگشت شبادت ہے اشارہ کرنا ، تاکہ قول فعل ایک دوسرے کے مددگار بن جا کیں۔
تیسری بات : نماز میں باوقار ہینچوں اور مدہ عاوتوں کو اختیار کرنا۔ اور او چھا پن اور ایک ہینچوں ہے احر از کرنا جن کو بچھ دارلوگ برا خیال کرتے ہیں۔ جیسے مرغ کی طرح شونگیں جن کو بچھ دارلوگ برا خیال کرتے ہیں۔ اور ان کو جانوروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے مرغ کی طرح شونگیں مارنا ، کتے کی طرح بیشھنا ، لومزی کی طرح بحدہ میں سمشا ، اونٹ کی طرح بیشھنا اور درندوں کی طرح کلا کیاں بچھا نا۔ اس طرح اُن ہیئوں ہے احتر از کرنا جو سرگشتہ اور مصیبت زوہ لوگوں کی جوتی ہیں۔ مثلاً پہلو پر ہاتھ رکھ کر گھڑ ا ہونا۔ اور چھی بات : عبادت اطمینان ، سکون اور آ مشکل کے ساتھ کرنا۔ جیسے جلسہ استراحت کرکے باطمینان کھڑ ا ہونا۔ اور چھی بات : عبادت اطمینان کھڑ اور آخری قعدہ میں تو زک کرنا کیونکہ اس میں راحت زیادہ ہے۔ بہلے قعدہ میں افتر اش کرنا تا کہ اٹھئے میں جولت : واور آخری قعدہ میں تو زک کرنا کیونکہ اس میں راحت زیادہ ہے۔

#### والهيئاتُ المندوبة: ترجع إلى معانو:

منها: تحقيقُ الخصوع، وصمُّ الأطراف، والتنبيهُ للنفس على مِثْلِ الحالةِ التي تَغْتَرِي السُّوْقةُ عند منساجساة الملوك: من الهيبة والدَّهشِ، كصفّ القدمين، ووضع اليمني على اليسرى، وقَصْر النظر، وترك الالتفات.

ومنها :مـحــاكــاةً ذكر اللّه، وإيثارُه على من سواه، بأصابعه ويده، حذو ما يعقلُه بجنانه،

٥ (وَرَوْرَ بِبَالِينَارِ عِنَا

ويقوله بلسانه، كرفع اليدين، والإشارةِ بالمسبِّحة، ليكون بعضُ الأمر معاضدًا لبعض.

و هنها: اختيارُ هيئاتِ الوقار و محاسن العادات، والاحترازُ عن الطَيْش، والهيئات التي يَذُمُّهَا أهلُ الرأى، ويُنسبونها إلى غير ذوى العقول، كقر الديك، وإقعاء الكلب، واختِفَازِ النعلب، وبروك البعير، وافتراش السَبْع، والتي تكون للمتحيَّرين وأهل البلاء، كالاختصار. وهنها: أن تكون الطاعة بطُمانينة وسكون وعلى رِسْلٍ، كجلسة الاستراحة، ونصب اليمنى وافتراش اليسرى في القعدة الأولى، لأنه أيسر لقيامه، والقعودِ على الورك في الثانية، لأنه أكثرُ راحةً.

ترجمه: اورمستحب ميئتيں چندمعانی (باتوں) کی طرف لوئی ہیں.

ان میں سے خضوع کو بوری طرح ثابت کرنا ، اوراعضا ، کوسکوڑلینا اورننس کو چو کنا کرنا اس حالت جیسی پر جو رعیت کو پیش آتی ہے بادشا ہوں ہے سرگوش کے وقت یعنی ہیبت اور دہشت ۔ جیسے دونوں ہیروں کو برابر رکھنا اور دایاں ہاتھ یا کیں ہاتھ پر رکھنا (یعنی ہاتھ یا ندھنا) اور نگاہ کو بست کرنا اور ادھ اُدھرند دیکھنا۔

اوران میں ہے: اللہ کے ذکر کی محا کات کرنا اور اس کو ماسوی اللہ برتر جیجے وینا ، اپنی انگلیوں اور اپنے ہاتھ ہے، اُس چیز کے مقابل جس کو وہ مجھتا ہے اپنے دل ہے اور جس کو وہ کہتا ہے اپنی زبان ہے ، جیسے دونوں ہاتھوں کو اٹھ نا اور انگشت شہادت ہے اشارہ کرنا ، تا کہ بعض معاملہ بعض کا مدوگار بن جائے۔

اوران میں سے: وقار کی ہمیئوں کواور عمرہ عادتوں کواختیار کرتا ہے۔اوراو جیما پن اوران ہمیئوں سے احتراز کرنا ہے جن کو بھی دارلوگ برا خیال کرتے ہیں۔اوران کوحیوا نات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے مرغ کا ٹھونگیس مارتا، اور کئے کی بیٹھک اورلومڑی کا سمٹیا،اوراونٹ کا ہیٹھنا،اور درندوں کا بچھا نا۔اور (ان ہمیئوں سے احتراز کرنا) جو جیران اورابل بلاء کی ہیں۔ جیسے بہلو پر ہاتھ در کھ کر کھڑا ہوتا۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ عبادت اظمینان ،سکون اور آئیستی ہے ہو۔ جیسے جلسہ ُ استراحت۔ اور دایاں پیر کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں بچھانا ( اور اس پر جیٹھنا ) پہلے قعدہ میں ، کیونکہ وہ اس کے کھڑے :ونے کے لئے زیادہ آسان ہے۔اور سرین پر جیٹھنا دوسرے قعدہ میں ، کیونکہ اس میں راحت زیادہ ہے۔

☆ ☆ ☆

## اذ كارميں ملحوظ تين يا تيں

اذ کار میں تمین ہا تمیں کمحوظ رکھی گئی ہیں: پہلی ہات:نفس کو بیدار کرنا تا کہ وہ چو کنا ہوا وراس خضوع کو بدست لائے جس کے لئے وہ مل مقرر کیا گیا ہے۔ - ایک بیات اس کے سات میں میں اس کا میں میں اس کا اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس ک جیے رکوع وجود تعظیم بجالا نے کے سے مقر رکنے گئے جیں۔ پس اسر نیاموثی سے بیار کان اوا کئے جانگیں گے تو ممکن ہے نفس کو مقصد کا خیال تک نہ آئے۔ اور روع وجود کی تنہیجات پڑھے گا تو نفس بیدار ہوگا اور اس کو خیال آئے کا کہ وہ ب ارکان عاجزی کرنے کے لئے کر رہا ہے۔

و وسری بات: امام بھکنے اٹھے تھیں ات انتقالیہ بلند آ وار سے کیے ، تا کہ لوگوں کو پیدھ چلے ۔امام ایک رُس سے ، وسر وسرے رکن کی طرف ننتقل ہور ہا ہے۔ پیسا و جمی اس کی پیم وی کریں۔

تیسری بات: بیکھی پیش انظر ہے اینماز کی کونی حالت ذکر ہے خالی ندر ہے تکبیرات انتقالیہ اور تو مہ وجلسہ کے انکار ای مقعمد ہے مقرد کئے گئے ہیں۔

#### وأما الأذكار: فترجع إلى معان:

منها ايقاظ النفس، لتنه لمحصوع الدى وصع له الفعل، كأذكار الركوع والسجود. ومنها الجهر بذكر الله ليكون تنبيهًا للقوم بالتقال الإمام من ركل إلى ركن، كالتكبيرات عند كل خفض ورفع.

ومنها: أن لاتخلو حالةٌ في الصلاة من ذكر ، كالتكبيرات، وكأذكار القومة والحلسة

ترجمه اوريها ذ كار. تؤوون ندمه في كي طرف اوشقتي

ان میں سے بنفس کو بیدار رہ ہے ، تا کہ وہ اس خضوع کے لئے چوکنا ہوجس کے لئے مل مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے رکوع وجود کے افراد اور ان میں سے اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا ہے ، تا کہ وہ اوگوں کے لئے تنبیہ ہوا مام کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوئے پر ، جین ہر جھٹے اور اشخٹے کے وقت تکبیم ات ۔ اور ان میں سے نبیہ ہم کے کہاز کی کوئی حالت ذکر ہے فہالی شدر ہے۔ بیت تنبیم ات اور جیسے تو مداور جلسہ کے اذکار۔

### تكبيرتح يمدمين رفع يدين كي حكمت

جب تکبیرتح یمه کے تو دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھوں کو اٹھانے کا مقصدیہ جتلانا ہے کہ اس نے ماسوی امتد ت
اعراض کیا لیعنی ہر چیز کو پس پیشت ڈالدیا۔ اور وہ مناجات کے لیمیں داخل ہو گیا لیعنی خدات کی سے حضور میں آگی لیعنی یہ
تحر مفعلی ہے جیس کے تبییر تحر م قولی ہے۔ دونوں کو ملایا گیا ہے تا کہ قول اور فعل ایک دوسرے کے مطابق ہوجا کیں۔۔۔
اور ہاتھ کا ٹول تک یا موتڈھوں تک اٹھائے۔ دونوں ہی سٹت ہیں۔

وضاحت: تکبیرتر بحد میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جا میں؟ اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت ابوجید ساعدی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات میں مونڈ ھوں تک اٹھائے کا ذکر ہے۔ اور حضرت ، لک بن الحویرث رضی اللہ عنہ کی روایت میں مونڈ ھوں تک اٹھائے کا تذکرہ ہے۔ اور انہی کی ایک ووسری روایت میں کا نول کے عنہ کی روایت میں ہیں۔ شاہ صاحب او پر کے کن رول تک اٹھائے کا بیات ہے۔ میسب روایات مشکل قاشریف: بساب صدفہ الصلاہ میں ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے ان میں تخییر کا راستہ اختیار کیا ہے اور سب کوسنت قرار دیا ہے۔

فا ندہ: دوسری رائے تطبیق کی ہے بینی ہاتھ اس طرح اٹھائے جا کیں کہ گئے مونڈھوں کے مقابل ،انگو مٹھے کان کی لو کے مقابل اورانگیوں کے سرے کانوں کے اوپر کے کناروں کے مقابل ہوجا کیں۔ یہ بھی ایک انہی تجویز ہے۔

#### ہاتھ باندھنے، ہیر برابرر کھنے اور نظر سجدہ کی جگہ میں رو کئے کی حکمت

نتبیر کے بعد دایاں ہاتھ با نیں ہاتھ پررکھ کر باندھ لے،اور دونوں ہیروں کوایک قصار میں رکھے یعنی آگے چھپے نہ رکھے اور اُنظر کو بجدہ کی جگہ میں روک بے اوراس میں دو تکھنیں ہیں '

پہلی صَمت: اس طرح کھڑا ہوناتعظیم کے لئے ہے۔ یعنی معظم ہتی نے ماہنے دست بستہ، باسلیقہ، نظریں جھکا کر کھڑا ہونا عرف میں تعظیم شارکیا جاتا ہے۔

ر دوسری حکمت. ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے ہی نماز میں جمعیت خاطر کی دولت اس وقت ماسل ہوگی جب بدن کے اطراف کو سمیٹ لے۔ اگر ہاتھ مبتے رہے، قدم ہے ترشیب رہاورتگا ہیں بھنگتی رہیں تو دلجمعی ، سکون قبہی میسر ہیں ہوگا۔

#### استفتاح کے اذکار اور اس کی حکمت

تکمیرتح برکے بعد وعائے استفتاح پڑھے۔ اِسْفَفْ خ الاَّمْ و بکذا کے معنی ہیں۔ کی چیزے شروع کرنا۔ تکمیر تخریر کے بعد جوذ کر کیا جاتا ہے اور جس سے نماز شروح کی جاتی ہے اس میں تین حکمتیں ہیں۔

مہلی حکمت ، بیاذ کارول کی حضوری کی راہ بموار کرتے ہیں۔ حضوری کی دولت یکدم حاصل نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ توجہ سنتی ہے۔ اس سے قراءت شروع کرنے ہے بہلے بیاذ کارر کھے گئے میں تا کدول حاضر ہو۔

دوسری حکمت : فاتحہ مناج سے ہے۔ اس میں خدا کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہر رکرے وہ ما تکی جاتی ہی جی ہے۔ دوسری حکمت : فاتحہ مناج سے لئے دل کو ابھارا جاتا ہے۔

تیسری حکمت: پہیے ہے موجود تمام مقتدی امام کے ساتھ نماز شروع نہیں کر سکتے۔ پچھاوگ چیجھے رہ جاتے ہیں۔ پس اگرامام تکبیر کے ساتھ ہی قراءت شروع کردے گاتو کچھ مقتدی سننے سے محروم رہیں گے۔اس لئے دعائے استفتاح رکھی گئی تأكدات امام بيذكر كرے ،سب مفتدي شامل نماز ہوجائيں ، پھرامام قراءت شروع كرے (بيڪمت شارح نے بروحانی ہے ) تمازشروع كرنے كے لئے روايات ميں متعدواذ كارآئے ہيں۔ان ميں سے جياراذ كار درج ذيل ہيں.

بہلا ڈ کر. بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہر رہ وضی الندعنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صابحہ عمیر اور قرا وت ک ورمیان تھوڑی دہر خاموش رہتے تھے۔ حضرت ابو ہر ہر ہ رمنی اللہ عنہ نے عرض کیا: میرے مال باب آپ برقر بان! جب

آ ہے تکبیراور قراءت کے درمیان خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آ ہے نے فرمایا: میں کہتا ہول:

اللُّهُمُّ بَاعِدْ بِيْنِي وَبَيْنِ خطاياي كما باعدتُ بين المشرق والمغرب، اللَّهُمّ نَقّيي مِنَ الْخطايا كما ينفي النُّولُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدّنس، اللُّهُمَّ اعسلُ حطاياى بالماء والنَّلُح وَالْبرد (مُتَلُوة صديث ١١٨)

ترجمہ: الٰہی! دوری فرما میرے اور میرے گنا ہوں کے درمیان ،جیسی دوری رکھی آپ نے مشرق ومغرب کے درمیان۔الٰہی! یاک فر ما مجھے گنا ہوں ہے جبیبا یاک نیا جاتا ہے۔فید کیٹر امیل ہے۔الٰہی! دھوڈ ال میر ہے گنہ :وں کو یائی، برف اوراً ولوں ہے۔

تشریکی: برف اوراُ ولوں ہے دعونا کنا ہیہ ہے۔مراد ہیہے کہ میر ہے گنا ہول کو بخش دے اور دل کو اطمینان ،سکون نصيب فرما \_ حقيقة وحونا مرادنبيس \_ عربي محاوره \_ : بويد قلبُه اس كادل محندا ; والينني اس كوسكون واطمينان عاصل ; وا .. اور أَتَاهُ المَثْلُجُ:اس كے ماس برف آ ماليني لينين آ حميا۔

و وسرا ذکر بمسلم شریف میں جینے سامل رضی اللہ عنہ ہے آیک طویل روانت مروی ۔ جس میں نماز کے جبی ان کار ہیں۔اس میں سے کہ آنخضرت سن ایم تنمیر تح بید کے بعد کتے تھے:

وجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي قطر السِّماوات والْأَرْض حيَّفا، وما أَمَا مِنَ الْمُشُرِكِيْنِ. إِنَّ صلا تي ويُسُكي ومنخيّايَ ومَماتي للّهِ رِبِّ الْعالمِينِ، لاشريْك لهُ، وبذلك أُمرُتُ وأَنا أُوِّلُ الْمُسْلَمِينِ وفي رواية. وأما من المسلمين (مشكوة صديث ٨١٣)

ترجمہ: میں نے اپنا منہ پھیر لہ اس ذات کی طرف جس نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا، درانحالیکہ میں ایک طرف کا ہوکر دہنے والا ہوں۔اور بیس،شرکین میں ہے نہیں ہوں۔ بیٹک میری تماز ،میری عبادت ،میری زندگی اور میری موت انتُدرب العالمین کے لیے ہے۔اس کا کوئی سامجھی نبیں اوراس کا تھم دیا گیا ہوں میں اور میں سب ہے پہلا مائے والا ہوں اور ایک روایت میں ہے 'اور میں مائے والوں میں ہے ہوں۔

توٹ: بیدو ما لفظ أول کے ساتھ بھی بڑھ سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی۔ دونوں ثابت ہیں۔ کیونکہ اول ثار کے اختبار ہے مراد تبیں، بلکہ مستعدی کے اختبار ہے مراد ہے۔

تبسراذ کر:حضرت عائشہ ضی ایدعنہاہے مروی ہے کہ رسول اللہ صالعہ بیلنجب نمازشروع فرماتے ہے تو کتے تھے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحُمُدِكَ، وَتَبَادِكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، ولا إِلَه غَيْرُكَ (مَثَانُوة صديث ٨١٥) ترجمه: پاک ہے آپ کی ذات! الٰہی! اور آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ میں۔ اور بایر کت ہے آپ کا نام۔ اور بلند ہے آپ کی برزگ ۔ اور آپ کے علاوہ کو کی معبود نہیں!

چوتھا ڈ کر: حفزت جبیر بن مُطعم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے: انھوں نے رسول اللہ سِاللہ آیم کوکوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا:

فإذا كَبَّرَ رفع بديه، إيذانًا بأنه أعرض عما سوى الله تعالى، و دحل في حَيِّزِ المناجاة، ويرفع يديه إلى أذنيه أو منكبيه، وكلُّ دلك سنة، ووَضَع بده اليمني على اليسرى، وضفَّ القدمين، وقصَّر النظرَ على محلَّ السجدة، تعظيمًا، وجمعًا الأطراف البدن حَذْوَ جمع الخاطر. ودَعَا دعَاء الاستفتاح، تمهيدًا لحضور القلب، وإزعاجًا للخاطر إلى المناجاة، وقد صحّ في ذلك صِيغً.

منها ﴿ اللهم باعِدُ بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نَقْني من الخطايا كما يُنقَى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنس، اللهم اعُسلْ حطاياى بالماء والتَّلْح والبرد ﴾ أقول: العُسل بالثلج والبرد كاية عن تكفير الخطايا مع إيجاد الطُمأنينة وسُكون القلب، والعربُ تقول: بَرَدَ قلبُه: أي سكن واطمأن وأناه الثلح أي اليقين:

و منها: ﴿ وَجُهْتُ وجهى للذى فطر السماوات والأرض حيفًا وما انا من المشركين، إن صلاتى ونسكى و محياى و مساتى لله رب العالمين، لاشريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) وفي رواية: ﴿ وأنا من المسلمين﴾

و منها: ﴿ سبحانك اللُّهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إلَّه غيرك؟ ومنها: ﴿ أَللُّه أَكِبر كبيرًا – ثلاثًا – والحمد لله كثيرًا – ثلاثًا – وسبحان الله بكرة وأصيلًا – ثلاثا – ﴾ مر جمہ: پس جب تمبیرتم بیر کے واپن وانوں ہاتھوں کواٹھائے۔ آگا بی دیتے ہوئے کہ اس نے روگر دانی کی اند تعانی کے علاوہ سے اور داخل ہوا وہ مناج ت کی جگہ میں۔ اور اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کا نول تک یا پ دونوں مونڈھوں تک۔ اور بیسب سنت ہے۔ اور رکھے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ، اور قطار میں رکھے دونوں پیرول کو، اور کوتاہ کرے نگاہ کو تجدہ کی جگہ میں بعظیم کے طور پر اور بدن کے اطراف کو اکٹھا کرنے کے طور پر دل کو جن کرنے کے مقابلہ میں یعنی با ہراطراف کو جن کے سے ، اندر جمعیت خاطر حاصل ہوگی۔

اوراستفتاح کی دعاما نظے دل کی حضوری کو ہموار کرنے کے طور پر۔اور مناجات کی طرف دل کو برا پیخفة کرنے کے طور پر۔اور مناجات کی طرف دل کو برا پیخفة کرنے کے طور پر۔اور شخفیق ثابت ہوں: برف او رأو ول طور پر۔اور شخفیق ثابت ہوں: برف او رأو ول سے دھونا کنامیہ ہے گناہوں کو مثانے ہے اظمینان اور سکون قلب پیدا کرنے کے ساتھ اور عرب کہتے ہیں ہود قبلہ پنی سکون پایا اور مطمئن ہوا۔اور اقافہ النام یعنی یقین آیا (باقی اذکار کا ترجمہ ھی آگیا ہے)

#### قراءت ہے پہلے استعاذہ کی تھمت

وع نے استفتال کے بعد شیط العین ہے پنا دمائے۔ اوراس کے لئے تین جیلے ہیں

أعُونُ بِاللهِ من الشَّيطان الرّحيه. من الله كي يناه جا بتنا بهون مردود شيطان ---

٢-. أَسْتَعِيلُهُ بِاللَّهِ سِ النَّسِطانِ الوَحِيمِ شِن الله كَلِينَا وَإِينَا وَلِهُم وَوَدَشْيَطُ لَ سَتَ

۳۳: أَعُولُهُ بِالْلَهِ مِن الشّيطان من نفحه، ونفته، وهمّره بين اللّه كي پناه جا بهنا بول شيعان سه اس سه پهو تكني سے (ليني ول مِن تَلَيّر بِيراً مرئے سنه) اور اس ئے تھوك چينكئے سے (ليني اس كے جادوكرئے سنه) اور اس ئے چھوٹے سے (ليني اس كے جادوكرئے سنه) اور اس ئے چھوٹے سے (ليني ول مِن وسومہ النے سنه)

اور قراءت شروع کرنے سے پہاتھ آئی ولیل سورۃ النمل کی آیت ۶۹ ہے۔ارشاد پاک ہے '' پس جب آب قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود ہے القدلی پنادیا نک دیا کریں''۔استعاذہ کی حقیقت. دل ہے القد تعالی پرنظر رُصنا ہے، جوواجب ہے۔اورزبان سے اُعُوٰ ڈپڑھناسنت ہے۔

اورقراءت سے پہلے استعاذہ میں ضمت رہے کہ شیطان قرآن پڑھنے والے کے دل میں کسی آیت کا غط مطلب بھی بٹھا سکتا ہے، اورقرآن میں تدریب سے روک بھی سکتا ہے۔ اور یہ شیھان کا سب سے بڑا ضررہ ہے، اس لیے اس سے بناوہ انگ کرقراءت شروع کرنی جا ہے۔

ثم يتعوَّد لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرِ أَتِ الْقُرُ آنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانَ الرَّجيْمِ ﴾

\_ ح (وَرَوَرَبَالِيَنَ ﴾ -

أقول: السر في ذلك: أن من أعظم ضرر الشيطان أن يُوسُوس له في تأويل كتاب الله ما ليس بمرضيّ، أو يصدُّه عن التدبر.

وفي التعوَّذ صِيَعٌ: منها:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها: أعود بالله من الشيطان: من نفخه، ونَفْته، وهمْزه

ترجمہ: پھر بناہ لے القدت کی کے ارشاد کی وجہ ہے: '' پس جب آپ قر آن پڑھیں تو اللہ کی بناہ لے لیس مردود شیطان ہے' میں کہتا ہوں 'رازاُس (استعاذہ) میں بیہ کہشیطان کے ضررول میں ہے سب سے بڑا ضرر بیہ کہ شیطان سے 'میں کہتا ہوں 'رازاُس (استعاذہ) میں بیہ کہشیطان کے ضررول میں ہے سب سے بڑا ضرر بیہ کہ دہ قرآن پڑھنے دالے کے لئے اللہ کی کتاب کے مطلب میں وسوسہ ڈالے، جو پسندیدہ نہیں ہے یارو کے اس میں غور کرتے ہے۔ اور بناہ لینے کے لئے کئی جملے میں الی آخرہ۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### فاتحدت بهلي بسم اللدير صفى حكمت

شاہ صاحب قد سرہ کی عبارت میں چنداشارے ہیں۔ان کو کما حق بیجنے کے لئے تین باتیں عرض ہیں:

ہیمی بات: امام مالک رحمہ القد کے زوی کے فرض نماز میں شوعائے استفتاح ہے، فہ تعوذ ، فہ سمیہ ہیں۔

ہیمالحمد ملہ وب العالمین سے پڑھنا شروع کروے۔ باقی تین انمہ کے زویک فہ تح سے پہلے او کا رستحب ہیں۔

ووسری بات: سورۃ النمل کی ہم اللہ کے طاوو ہم اللہ میں اختلاف ہے۔

امام ابو صنیفہ ۔۔۔ ووقر آن کی ایک ستفل آیت ہے، جو ہر سورت کے شروع ہیں ۔۔۔ کھی گئی ہے۔ ووقر آن کی ایک ستفل آیت ہے، جو ہر سورت کے شروع ہوتی ہے۔

امام مالک ۔۔ ہم اللہ نہ کی سورت کا جزئیں ہے۔اور سورۃ فاتح کی ساتویں آیت غیر سے شروع ہوتی ہے۔

امام شافعی ۔۔ ہم اللہ نہ کی سورت کا جزئے ، نیقر آن کی ستفل آیت ہے۔

امام شافعی ۔۔۔ ہم اللہ نہ کی سورۃ الفاتحہ کا جزئے اور شوافع کے درمیان سے مسئلہ شفق علیہ ہے اور سے سورۃ الفاتحہ کی پہلی امام شافعی ۔۔۔ اور سما تویں آیت صراط ۔۔ شروع ہوتی ہے۔ ای طرح ہر سورت کے شروع ہیں جو اسم اللہ ہے۔ وہ بھی اس

امام احد\_\_\_ے مینوں طرح کی روایات مروی ہیں۔

سورت کا جزے۔اور بیشوانع کے نزویک اصح قول ہے۔

تیسری بات: جبری نمازوں میں بسم القد جبز ا پڑھی جائے یاسز الااس میں اختیاف ہے۔
امام ابوحنیفہ اور امام احمد سے الحمد سے پہلے سرابسم الله پڑھ نامسنون ہے۔ان کے متدلات سیحے ترین روایات ہیں۔
امام ما لک ۔۔فرض نماز میں فاتحہ کے شروع میں بسم الله نه سرا پڑھی جائے نہ جبرا نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ان
امام ما لک ۔۔فرض نماز میں فاتحہ کے شروع میں بسم الله نه سرا پڑھی جائے نہ جبرا نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ان

کے متدلات بھی سیجے روایات ہیں مگر مجمل ہیں۔

امام شافعی \_\_\_\_ فاتحاور سورت دونوں کے شروع میں جبرابسم اللہ پڑھنامتحب ہے۔ان کامتدل چودہ روایات ہیں۔ گرسب ضعیف ہیں۔ البنة سحاب کی ایک جماعت بسم اللہ کے جبر کی قائل تھی۔ پس بیر دوایات بھی ہے اصل نہیں ہیں۔ اب حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:
تعوذ کے بعد سرابسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے۔اوراس ہیں دو حکستیں ہیں:
پہلی حکمت: قراءت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ برکت کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ شریعت نے بھارے لئے ایسابی تجویز کیا ہے۔

وضاحت: ہراہم کام ہم اللہ ہے شروع کرنا چاہئے۔ ایک ضعف صدیت میں ہے: کُلُ اُمو ذی بال لا یُسدا فیہ بسب مللہ الموحی الموحی اُفطع براہم کام جوہم اللہ ہ شروع تدکیا جائے ، ہاتھ کتا ہے لیمی ناتص ( کزامی اللہ عدید الاسم) مگراذ کار جیسے اذ ان وا قامت وغیرہ کوہم اللہ ہے شروع نہیں کیا جاتا کیونکہ بیخود ذکر ہیں۔ اگران کے لئے بھی ہم اللہ ہوگی اورای طرح سلسلہ چلے گا۔ البتہ جہاں ثبوت بشرگی ہو، جیسے فاتحہ ہے پہلے ہم اللہ کے لئے بھی ہم اللہ ہوگی ، اورای طرح سلسلہ چلے گا۔ البتہ جہاں ثبوت بشرگی ہو، جیسے فاتحہ ہے پہلے ہم اللہ پڑھنا تا بت ہو ، وہاں برکت کے لئے پڑھی جائے گی۔ مسوع : مقرر کیا کا بھی مطلب ہے۔ وہری حکمت : فاتحہ سے پہلے ہم اللہ پڑھنا ہو اسام عند کی جائے گا۔ البتہ بین کہ ہم اللہ فاتحہ کا جن احتماط کی بات ہے۔ کیونکہ روایات مختلف بین کہ ہم اللہ فاتحہ کا براحت ہو جائے گا۔ ان روایات پر بھی ملل ہم اللہ پڑھنی چاہئے تا کہ ان روایات پر بھی ملل ہو جائے گا۔

#### بسم الله جرارهي جائے ياسرا؟

نہایت توی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آنخضرت بطالاتی آیا المصمد الله رب العالمین سے قراءت شروع کرتے تھے۔ ہم اللہ الرحم اللہ الرحم اللہ بڑھئے کی جوروایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔
الرحم جبرکا ثبوت تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ سحابہ کی ایک جماعت جبر کی قائل تھی۔ اگر جبرکا ثبوت نہ ہوتا تو وہ حضرات کیے قائل ہوتے ؟ اور روایات میں تعارض کا حل یہ ہے کہ آپ نے بھی تعلیم امت کے لئے جبر فروایا ہے، آپ کا یہ دائی معمول نہیں تھا۔ پس اصل سنت سمرا ہم اللہ پڑھنا ہے۔

# اذ كاركى تعليم خواص كودى جاتى تقى

اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک نہایت قیمی فائدہ بیان کیا ہے کدروایات سے بظاہر بیمفہوم ہوتا ہے کہ



آتخضرت مِنْ النَّهُ وَالْ اللهُ الل

ثم يُبَسْطِلُ سِرًّا، لِما شرَعَ الله لما من تقديم البرك باسم الله على القراءة، والأن فيه احتياطًا، إذقد اختلفت الرواية: هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ وقد صحّ عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة — أى القراءة — بالحمد لله رب العالمين، ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أقول: ولا يبعد أن يكون جَهَرَ بها في بعض الأحيان، ليعلمهم سَنّة الصلاة.

والطاهر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخصُّ بتعليم هذه الأذكار الخواصُّ من أصحابه، ولا يجعلها بحيث يُواخَذ بها العامةُ، ويلاومون على تركها؛ وهذا تأويل ما قاله مالك رحمه الله عندى، وهو مفهومٌ قول أى هريرة رضى الله عنه: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسكتُ بين التكبير وبين القراء ة اسكاتةً، فقلتُ: بأبى وأمى السكاتك بين التكبير والقراء ة ماتقول فيه؟

متر جمد: پھرسرا بسم اللہ پڑھے، بایں وجہ کے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے قراءت پراللہ کے نام ہے ہر کت حاصل کرنے کی تقدیم کو، اور اس لئے کہ اس میں احتیاط ہے، کیونکہ تحقیق روایتیں مختق ہوئی میں: آیا بسم اللہ فاتحہ کی آیت ہے یانہیں؟ اور تحقیق ٹابت ہوا ہے نبی شِناللہ اَئِیمُ ہے کہ آپ ٹمازیعنی قراءت الحمد للدرب العالمین ہے شروع کیا کرتے تھے۔اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم زورہے نہیں پڑھتے تھے۔

- ﴿ الْكَوْلَرُ لِبَالِيْكُرُ ﴾

میں کہتا ہوں: اور پعید نہیں کہ آپ نے بہم اللہ پڑھی ہو پہن اوقات میں، تا کہ آپ کو گوں کونماز کا طریقہ سکھا، کیں۔
اور ظاہر رہ ہے کہ آپ سالفتہ نیام فاص کیا کر تے ہے ان او کار کی تعلیم کے ساتھ اپنے اصحاب میں سے مخصوص «عنرات کو۔ اور نہیں گروائے ہتے وہ ان او کار کو بایں طور کہ دارو گیر کئے جا کیں ان کے ساتھ عام لوگ اور سرزنش کئے جا کیں وہ ان او کار کے چھوڑ نے پر۔ اور میرے نزویک بہی مطلب ہاں بات کا جو امام مالک رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ اور وہی مفہوم ہے ابو ہر یرہ رضی القد عنہ کے قول کا کہ نبی سن تاریح فاموش رہنے ہے تھے تھیے راور قراءت کے درمیان تھوڑی ویر۔ پس میں نے کہا ابو ہر یہ وال باپ آپ پڑھر بان! آپ کا خاموش رہنا تکمیر اور قراءت کے درمیان تھوڑی ویر۔ پس میں؟

 $\triangle$   $\triangle$ 

### مقتدی کے لئے قراءت کی ممانعت (در

#### سرت ی اور جبری نماز وں کی حکمت

اس عبارت میں بھی چنداشارے ہیں اس لئے تمبید کے طور پرعرض ہے.

تمام ائم متفق ہیں کہ مقتدی سورت نہیں پڑھےگا۔ نہ جبری نماز ہیں اور نہ سری نماز ہیں۔ اور فاتح ہیں اختاا ف ب احناف سے احناف سے کنز دیک ہرصورت ہیں ۔ خواہ جبری نماز ہویا سر ی اورخواہ مقتدی امام کی قراءت س رہا ہویا نہیں ۔ سروہ تحری نماز ہویا سے اور صاحب ہدایہ نے امام تحمد کی جوالیک روایت سن رہا ہو ۔۔ اور صاحب ہدایہ نے امام تحمد کی جوالیک روایت نقل کی ہے کہ بسری نماز ہیں مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھ متاتحسن ہاس کو علامہ ابن البہام رحمہ القد نے یہ کہ کر روکر ویا ہے کہ امام تحمد رحمہ القد کے یہ کہ کر روکر ویا ہے کہ امام تحمد رحمہ القد کی کتاب الآثار اور موطا کی عبارتیں اس کے خلاف ہیں۔

مالکیہ ۔۔۔ کنز دیک بھی جہری نماز میں مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے، جیا ہے وہ امام کی قراءت س رہا: • یاندس رہا ہو۔اور بسرتری نماز میں فاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔فرض نہیں۔

شوافع ۔۔۔ کے نزدیک ہرنمازیس ۔ خواہ جبری ہویا سری ۔۔ مقتدی پرفاتحہ پڑھنافرنس ہے۔
امام احمد ۔۔۔ کے نزدیک جبری نمازیس اگر مقتدی امام کی قراءت من رہا ہے تو فاتحہ پڑھنا جائز نہیں۔ اور اگرات دور ہے کہ امام کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تو فاتحہ پڑھنا جائز ہے ، واجب نہیں ، اور جبری نمازیس ام کے سکتوں میں اور سری نمازیس فاتحہ پڑھنامتحب ہے ۔۔۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے ، فرماتے ہیں :

بہم اللہ کے بعد سورہ فاتحدادر قرآن کریم کی کوئی سورت خوب صاف صاف پڑھے۔اس طرح پڑھے کہ ایک ایک حرف الگ اللہ معلوم ہو، فَر فرنہ پڑھے۔اوراس کا طریقہ یہ ہے کہ حروف کو تھینج کرصاف طور پرادا کرے۔اورسورہ فاتحہ کی ہر ہرآیت پر تھر وف کو تھینج کرادا فر ماتے تھے فاتحہ کی ہر ہرآیت پر تھر ہون کے کہ تاب ہورہ فاتحہ کی ہرآیت پر مشکوۃ حدیث ۱۹۹ ہاب آ داب النسلاوۃ )اور حصرت امسلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آ ہورہ فاتحہ کی ہرآیت پر مشکوۃ حدیث ۱۳۹۵ ہاب آ داب النسلاوۃ )اور حصرت امسلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آ ہے سورہ فاتحہ کی ہرآیت پر کھیر تے تھے (مشکوۃ حدیث ۱۳۵۵)

اور ظہراور عصر میں آہتہ قراءت کرے،خواہ امام ہویا منفرد۔ان دونماز دل میں سرآ پڑھنا واجب ہے۔اور فجراور مغرب دعشا کی بہلی دور کعتوں میں امام زور ہے قراءت کرےاور بیہ جرکر ناواجب ہے۔اورمنفر دکوا ختیار ہے خواہ زور ہے چواہ آہت۔اس پر نہ جمرواجب ہے نہمز۔

اور مقتدی پرخاموش رہنااورامام کی قراءت سنناواجب ہے۔اور جبری نماز میں مقتدی کے لئے امام کی قراءت کے ساتھ ساتھ پڑھنا تو جائز نہیں۔البتہ جب امام سانس لے،اس و تفدیل پڑھ سکتا ہے۔اور مرتبی نماز میں مقتدی کوافت یا ہے۔ جائے پڑھے، چاہے نہ پڑھے۔گرصرف فاتحہ پڑھنا جائز ہے،سورت پڑھنا جائز نہیں۔اور سرتبی نماز میں فاتحہ پڑھے تواس طرح پڑھے کہ امام کوانجھن نہ ہو۔ شاہ صاحب کے نزدیک مجتبدین کے اقوال میں سے بیقول سب سے بہتر ہے۔اور شاہ صاحب کے نزدیک مجتبدین کے اقوال میں سے بیقول سب سے بہتر ہے۔اور شاہ صاحب کے نزدیک اس قول کوافت یار کرنے سے باب کی مختلف روانے وں میں تطبیق کی راہ نکل آتی ہے۔ مذکورہ عبارت میں جودومسائل ذکر کئے گئے ہیں،ان کی حکمتیں درنے ذیل ہیں.

يبلامسكد \_\_ مقتدى كے لئے قراءت منوع ہے \_\_ادراس كى تين وجوہ ہيں:

میملی وجہ امام کے ماتھ مقتدی بھی پڑھیں گے تو امام کوتشویش ہوگ۔اس کے لئے پڑھنا دشوار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ آخضرت میال پڑھا نے ایک جبری نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے دریافت کیا: ''کیاتم میں ہے کی نے ابھی میر ہے ساتھ پڑھا؟'' ایک صاحب نے عرض کیا: ہاں!اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''میں بھی تو کہوں ، کیا بات میں قرآن سے چینا جھٹی کرر ہا ہوں!' بیٹن میں قرآن پڑھنا چا ہتا ہوں اور قرآن ہاتھ سے نکلا جارہ ہے بیٹن قرآن پڑھنا چا ہتا ہوں اور قرآن ہاتھ سے نکلا جارہ ہے بیٹن قرآن پڑھنا چا ہتا ہوں اور قرآن ہاتھ سے نکلا جارہ ہا ہوں اللہ سالانہ بیٹن میں اللہ سے بیٹن قرآن کے میں الجھن اور تشویش ہور ہی ہے۔حضرت ابو ہر میرہ وضی اللہ عند فرماتے ہیں: ''جب لوگوں نے رسول اللہ سالانہ بیٹن میں کی یہ بات میں تو جبری نمازوں میں رسول اللہ میں تیکن کے ساتھ پڑھنے ہے دُک گئے'' (منظورة حدیث ۱۵۵۸)

د وسری وجہ: مقندی پڑھنے میں مشغول ہوگا تو امام کی قراءت میں غور وفکرنہیں کر سکے گا۔سورۃ الاعراف آپیت ۲۰۳ میں کان لگا کر سننے کے ساتھ جو نہ موش رہنے کا تھکم دیا ہے وہ اس متصدے ہے۔

تیسری وجہ: سب کا ایک ساتھ پڑھناعظمت قرآن کے منافی ہے۔ قرآن پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جب ایک پڑھے تو دوسرے غاموش ہوکر بغور سٹیل۔ اوراگرکوئی کے کہ جب مقتری سرا پڑھیں گے توامام سے کیا منازعت ہوگی؟! شاہ صاحب جوا ہا فر ماتے ہیں کہ شریعت نے مقتریوں پرسرا پڑھنا بھی واجب نہیں کیا۔ کیونکہ اس صورت ہیں بھی امام سے منازعت ہوگی۔ اور وہ اس طرح کہ جب بھی لوگ پڑھیں گے اور عوام حروف کو سیح طور پراوا کر کے پڑھیں گے تو لوگوں کی آوازوں میں اختلاط ہوگا اور ہوا مام کے اور عوام حروف کو سیح طور پراوا کر کے پڑھیں گے تو لوگوں کی آوازوں میں اختلاط ہوگا اور ہوا مام کے لئے باعث والجھن ہوگا۔ اس لئے تشویش پیدا کرنے کی تاکید کے ساتھ ممانعت کردی کیونکہ اگر لوگوں پرسرا پڑھن واجب کیا جاتا تو وہ امر ممنوع (تشویش) سے مفضی ہوتا۔ البتہ جو شخص اس اس حرح پڑھسکتا ہوکہ امام کو تشویش نہ ہوتو اس کوا جات دی۔ اور بیامت پر بہت بڑی مبر بانی ہے کہ امام کو البحض سے بیالیا اور سلقہ مندوں کے لئے پڑھنے کی راہ کھول دی۔

ووسرامسناند: — سرتری اور جهری نمازوں کاراز — بیہ کہ پندوموعظت کا مقتضی تو پیتھا کہ سب نمازیں جہراً پڑھی جاتیں۔گردن میں چونکہ بازاروں اور گھروں میں شور وشغب کا احتمال تھا، اورا لیے وقت میں جہری قراء ت میں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اوگوں کوکان پڑی سائی نہیں دیتی اور طبیعت میں انبساط بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھنے میں مزوا تا ہے نہ سننے میں ۔ اس لئے ظہراور عصر میں آ ہتہ قراء ت کرنے کا حکم ہوا۔ اور رات میں آ وازیں تھم جاتی ہیں اور ماحول پر سکون ہوجا تا ہے، اس لئے جہراً پڑھنا مفیدِ مطلب ہے اور طبیعت میں سرورونشاط بھی ہوتا ہے۔ خوب پڑھنے کو اور سننے کو جی چا بتا ہے۔ اس لئے باتی تین نمازیں جہرا اداکرنے کا حکم ہوا۔ اس طرح نماز جعدوعیدین وغیرہ چونکہ خاص مواقع میں پڑھی جاتی ہیں ۔ اور اس وقت کا وو بارکی مشغولیت نتم ہوجاتی ہے یا کرادی جاتی ہے تو شور وشغب بھی کم موجا تا ہے اور ان نمازوں میں جمع بھی بڑا ہوتا ہے اور ایے مواتع روز روز نہیں آتے اس لئے پندوموعظت کے پہلوکو ہوجا تا ہے اور ان نمازوں کی بینمازیں بھی جہرا اداکی جاتی ہیں۔

فا کدہ: نماز میں فاتحہ کی فرضیت یا وجوب کا مسئلہ، اسی طرح مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت، جوازیا ممانعت کا مسئلہ یہ بات طے کرنے پرموتوف ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ بعنی نماز کے ارکان میں سے اصلی اور بنیادی رکن کیا ہے؟ ایسی نقط منظر: بیدہ کہ نماز کی حقیقت قراءت ہے بعنی بارگاہ خداوندی میں ہدایت کی درخواست چیش کرنااوراس کا جوجواب ملے اس کو بغورسننا۔ باتی قیام، رکوع وجود وغیرہ در بارخداوندی میں حاضری کے آواب ہیں۔

اور دو مرانقط کنظر: یہ ہے کہ تماز کی حقیقت فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورت ملا تا اس میں شامل نہیں۔ وہ سرف سنت ہے۔

ہوالفاظ ویکر: اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کے قراءت، فاتحہ کوشائل ہے یا فاتحہ اس ہے سنتنی ہے؟

ایک نقط کنظر: یہ ہے کہ قراءت، فاتحہ کو نہ صرف شامل ہے، بلکہ اس کا اہم جز ہے۔ اس لئے خاص طور پر فاتحہ
واجب ہے اور کوئی سورت ملا تا لیعنی ورخواست کا جواب سنتا بھی واجب ہے اور دونوں کا مجموعہ بعنی علی الاطلاق قرآن
پڑھنا فرض ہے۔ اور حدیث میں ہے: إذا قرأ ف انصنوا: جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہواور دوسری حدیث

۵ (وَرَوْرَبِيالِيَّرُزِيَ

میں ہے: من کان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ة: جوامام کے پیچھے تماز پڑھتا ہے توامام کی قراءت ہی اس کے لئے قراءت ہے۔ اس کے لئے قراءت ہے۔ یہ دونوں حدیثیں فاتحہ اورسورت دونوں کو ثامل ہیں۔ پس مقتدی کا فاتحہ پڑھناامام کوالبحن میں ڈالنے کے علاوہ تخصیل حاصل بھی ہے۔ اس لئے ممتوع ہے۔

اور دوسرا نقطہ نظر: یہ ہے کہ قراءت، فاتحہ پڑھے کوشائل نہیں۔ فاتحہ پڑھنا ایک ستقل فرض ہے اور قراءت کا مصداق سرف سورت ملانا ہے۔ پس نہ کورہ روایات فاتحہ پڑھنے کوس نہیں کرتیں ۔ چی کہ سورۃ المرز مل کی آیت ۲۰ کا بھی فاتحہ ہے تعلق نہیں، جس ہیں فرمایا ہے کہ:' جتنا قرآن آسانی ہے پڑھا جا سکے بڑھ ایا کرؤ' ۔ گر جب سورۃ الاعراف کی آیت ۲۰ سامنے آئی تو پریشانی لاحق ہوئی۔ کیونکہ اِذا قبوی القور آن میں ہے فاتحہ کو کیے علمہ و کیا جا سکتا ہے؟ چنا نچہ اس نظر والوں نے اس کی مختلف را ہیں سوچیں اور ان کی را ہیں الگ الگ ہوئئی ۔ غرض یہ مسئلہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، جوظیت کی را ہیں اور ان کی را ہیں الگ الگ ہوئئی ۔۔ واللہ اعلم۔ اختلاف کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، جوظیت کی را ہیں اور ان کی را ہیں الگ انگرکا اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

ثم يُرَتِّلُ سورةَ الفاتحة وسورةً من القرآن، ترتيلاً يَمُدُ الحروق، ويقفُ على رء وس الآي، ويُخافت في النظهر والعصر، ويجهر الإمامُ في الفجر، وأُولَنِي المغرب والعشاء، وإن كان مامومًا وجب عليه الإنصاتُ والاستماعُ، فإن جهر الإمامُ لم يقرأ إلا عند الإسكاتة، وإن خافت فله الخِيرَةُ، فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لايشوِّش على الإمام، وهذا أولى الأقوال عندى، وبه يُجمع بين أحاديث الباب.

والسر فيه: ما نُصَّ عليه: من أن القراء ة مع الإمام تُشَوِّشُ عليه، وتُفَوِّتُ التدبر، وتُخالِف تعظيمَ القرآن، ولم يَغْزِمُ عليهم أن يَقْرَءُ واسرًا، لأن العامة متى أرادوا أن يُصَحِّحُوا الحروف باجسمِهم، كانت لهم لَجُدَّ مُشَوِّشَةٌ، فسحُل في النهي عن التشويش، ولم يعزِمْ عليهم ما يؤدى إلى المنهي، وأبقى خِيَرَةً لمن استطاع، وذلك غايةُ الرحمة بالأمة.

والسر في منحافتة الظهر والعصر: أن النهار مُظِنَّةُ الصَّحَبِ واللَّغَطِ في الأسواق والدُّورِ، وأما غيرُهما: فوقتُ هُدُوِّ الأصوات، والجهرُ أقربُ إلى تذكر القوم واتَّعاظهم.

تر جمہ: بھرصاف صاف پڑھے سور و فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت ۔ ایساصاف پڑھنا کہ حروف کو کھنچا ورآنیوں کے سرول پڑھنرے۔ اور ظہر اور عصر بیل آہتہ پڑھے۔ اور نجر بیل اور مغرب وعشا کی پہلی دور کعتوں بیل امام زورے پڑھے۔ اور اگر مقتدی ہوتو اس پر خاموش رہنا اور سنا واجب ہے۔ پس اگر امام زور سے پڑھے تو مقتدی نہ پڑھے مگر خاموش رہنا اور سننا واجب ہے۔ پس اگر امام زور سے پڑھے تو مقتدی نہ پڑھے مگر خاموش کے وقت ۔ اور اگر امام آہتہ پڑھے تو مقتدی کو افتیار ہے۔ پس اگر مقتدی پڑھے تو چاہئے کہ سور و فاتحہ پڑھے،

ایسا پڑھنا کہ امام کوتشویش نہ ہو۔اوریہ بات میرے نز دیک تمام اقوال میں بہتر ہے اور اس کے ذریعہ طبیق وی جاعتی ہے باب کی صدیثوں میں۔

اوررا (اس میں : وہ ہے جس کی تقریع کردی گئی ہے ( یعنی صدیث میں صراحة وہ وجہ آئی ہے اور بیا شارہ ہے صدیث: مَسانِسی اُنازِعُ القو آن کی طرف) کے امام کے ساتھ پڑھناامام کے لئے باعث تثویش ہے (معر تر بات یہ مہال تک ہے ) اور قد برکوفوت کر دیتا ہے اور عظمت قر آن کے خلاف ہے۔ اور واجب نہیں کی اوگول پر بیہ بات کہ وہ سرا پڑھیں ۔ کیونکہ عوام جب چاہیں گئے کہ وہ سارے بی حروف کو در تتنی کے ساتھ ادا کریں تو ان کے لئے پراگندہ کر گئے والا شور ہوگا ۔ پس تا کیدا ممانعت کردی تشویش پیدا کرنے کی ۔ اور نہیں واجب کیا لوگول پر وہ جوممنوع تک پہنچا و بے والا شور ہوگا ۔ پس تا کیدا ممانعت کردی تشویش پیدا کرنے کی ۔ اور نہیں واجب کیا لوگول پر وہ جوممنوع تک پہنچا و بیعنی سرایز ھنا بھی واجب بیا کہ اور اختیار باقی رکھا اس کے لئے جو طاقت رکھتا ہے ۔ اور بیامت کے حق میں بہت پڑی مہر بانی ہے۔

اورظہروعصر میں آ ہستہ قراءت کرنے میں رازیہ ہے کہ دن بازاروں اور گھروں میں شوروشغب کا اختمالی موقع ہے۔ اور ربی ان دونوں کے علاوہ نمازیں تو وو آ وازوں کے تقیمنے کا وقت ہے۔اور زور سے پڑھنا اقرب ہے لوگوں کو بند وموعظت کرنے ہے۔

> تصحیح: لَجَّةُ اصل میں لَجبة تھا۔ تعیم مخطوط کراچی ہے گ ہے۔ ہے کہ ہے اسل میں لَجبة تھا۔ تعیم مخطوط کراچی ہے گ

### ملائکہ کے آمین کہنے کی اور امام کے ساتھ آمین کہنے کی حکمت

صدیث حدیث حضرت ابو ہر ہرہ وضی المتدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مِنائِنَهُ بَیْنَمْ نَے فرمایا: ' جب امام آمین کہ آہ تم بھی آمین کہو۔ پس جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافق ہوجا تا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں' (محکوة حدیث ۸۲۵ باب القراء فی المصلاة)

نے اخلاص ہے آمین کہی ہے ای طرح جومقتدی اخلاص ہے آمین کج گااس کی مغفرت ہوگی۔اور جود کھانے سانے کے لئے یاسی کو چڑانے کے لئے چلائے گااس کی مغفرت نہ ہوگی۔اوران حضرات کوموافقت کی بیدومری تفسیراس لئے کرنی پڑی کہ جبراً آمین کہنے کی صورت میں کسی کے پیچھے رہ جانے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔ سویا ہوا بھی جاگ جاتا ہے۔
اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی مختصری تشریح میں تمین ہا تمیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی بات: یہ مین کہنے والے فرشتے کون ہیں؟ کہا گیا ہے کہ یہ اعمال نامہ لکھنے والے اور حفاظت پر مامور فرشتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہان کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جوابقہ کے ذکر ہے دلچیسی رکھتے ہیں اور ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ صدیث میں ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور برائح میں کو پڑھتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کر و بیول میں ان بندول کا تذکر و کرتے ہیں (ابوداؤد صدیت ۵ اس کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔

ووسری بات: فرشتے آمین کیوں کہتے ہیں؟ آمین کے معنی ہیں البی! میری دعا قبول فرما۔ اور خاص فاتحہ کے بعد آمین کا مطلب سے ہے کہ البی! میری ہدایت طلبی کی دعا قبول فرما۔ اور فرشتے ہدایت آب اور معصوم ہیں ، ان کی محرای کا کوئی سوال نہیں۔ پھروہ اس خاص دعا پر آمین کیوں کہتے ہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے مفاد میں آمین کہتے ہیں۔ اور ان پر فائدہ رسانی کا بید جذبہ ملا اطلی سے نیکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نیک بندوں کی قبولیت و محبت کا جذبہ ملا ساقل پر ملا اعلی سے مترشح ہوتا ہے۔

تیسری بات: امام کے ساتھ مقتدی آمین کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو تا کلینِ فاتحہ کے نز دیک اپنی فاتحہ خود پڑھیں ہے؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کی متابعت میں آمین کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ صرف قاری آمین کے ۔ سننے والوں کو بھی آمین کہنے میں شریک رہنا جائے۔ جاہے وہ بعد میں اپنی فاتحہ خود پڑھیں۔ غرض اس حدیث میں امام کواسوہ بنانے کا اشارہ ہے اور ہیروی کے طریقہ کی تعلیم دی گئی ہے۔

قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمَّنَ الإمامُ فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملاتكة، غفرله ما تقدّم من ذنبه"

أقول: الملاتكة يحضرون الذكر، رغةً منهم فيه، ويؤمّنون على أدعيتهم، لأجل ما يترشّح عليهم من الملأ الأعلى، وفيه إظهارُ التأسّي بالإمام، وإقامةٌ لسنة الاقتداء.

ترجمہ: آنخضرت ملک آیج کاارشاد: (ترجمہ آگیا) میں کہتا ہوں: فرمضتے ذکر میں شریک ہوتے ہیں،ان کی طرف

ے ذکر میں رغبت کے طور پر ۔اوروہ ذاکرین کی دعاؤں پرآمین کہتے ہیں ۔اس وجہ ہے جوان پر ملااُعلی ہے ٹیکتی ہے ۔ اور اس حدیث میں امام کواُسوہ (نمونہ ) بنانے کے لئے اشارہ ہے ،اور پیروی کے طریقہ کور دبھمل لانے کا بیان ہے ۔ کہ

#### ہررکعت میں دوسکتوں کی حکمت

صدیث حدیث حضرت مرہ رضی اللہ عنہ نے فرمانیا کہ مجھے رسول اللہ میں اللہ عنائی کے دوسے یا وہیں بینی آپ ہررکعت میں دو جگہ خاموثی اختیار فرماتے تھے: ایک تلبیر تحریم برکے بعد، دوسرے فاتحہ نم کرنے کے بعد۔ حضرت عمران بن تصین رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ جمیں ایک ہی سکتہ یا دہ یعنی تلبیر تحریم بعدے بعدے استصواب کی تو سکتہ کا انھوں نے انکار کیا۔ پھر دونوں نے ال کرمدینہ خط لکھا۔ اور حضرت اُئی بن کعب رضی اللہ عنہ سے استصواب کی تو ابن کا جواب آیا کہ ہمرہ کو ٹھیک یا دے (رواہ التریدی، وابوداؤدوابن ماجہ۔ نسائی میں بیروایت نہیں ہے)

تشری : حنیدی کتابوں میں ہررکعت میں تین سکتوں کا ذکر ہے: ایک: تکبیر تحرید کے بعد ثناء وغیرہ پڑھنے کے لئے دوسرا: سورہ فاتخہ کے بعد مآئیں کہنے کے لئے اور تیسرا: سورہ فاتخہ کے بعد مائس کی بحالی کے لئے اور مرا: شوافع کی کتابوں میں چارسکتوں کا ذکر ہے: پہلا: تکبیر تحرید کے بعد ، جس میں دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا: فاتخہ اور آمین کے درمیان ہلکا ساسکتہ تاکہ امام کا سائس بحال ہوجائے اور امام اور متفتدی ایک ساتھ جہزا آمین کہ سکیں۔ تنہیر ان آمین کہ سکیں۔ تنہیر ان آمین کہ درمیان ہلکا ساسکتہ طویلہ کیا جاتا ہے ، تاکہ مقتدی فاتخہ پڑھ کیس۔ اس سکتہ کا کوئی ثبوت نہیں۔ شاہ صاحب نے اس کا ردکیا ہے اور چوتھا: سورت کے بعد ، سائس کی بحالی کے لئے۔

شاہ صاحب قدس مرہ پہلے سکتہ کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ وہ خاموثی اس لئے اختیار کی جاتی ہے کہ سب لوگ تج یمہ باندھ لیں۔ کیونکہ کچھلوگ جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، وہ بھی امام کے ساتھ نماز شروع نہیں کر پاتے ۔ ان کوموقعہ دیا گیا ہے کہ وہ نماز میں شریک ہوجا کیں تو امام قراءت شروع کرے تا کہ وہ پور کی توجہ اور عزم کے ساتھ قراءت کی ساعت کر سکیں۔ اور سور و فاتحہ کے بعد جو سکتہ ہے اس کی حکمت قائلین فاتحہ نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مقتد یوں کو فاتحہ پڑھے کا موقعہ دیا گیا ہے تا کہ وہ امام کو انجھن میں ڈالے بغیراور انصات کا امرترک کے بغیر فاتحہ پڑھ لیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کار دفر مایا ہے کہ فہ کورہ حدیث ہے صراحة بیسکتہ طویلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس روایت سے بظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مختصر ساسکتہ ہے جو ۔ آبین بانسر کے قائلین کے زوید ۔ آبین کہنے کے لئے ہے۔ اور آبین بالجبر کے قائلین کے زویک وہ مختصر وقفہ یہ نو واتحہ اور آبین کے درمیان نصل کرنے کے لئے ہے، تا کہ قرآن ، غیر قرآن کے ساتھ مشتبہ ند ہوجائے یاوہ سکتہ سانس کی بحال کے لئے ہے تا کہ اس کے بعد سب ل کرآ مین کہ سکیں۔ بہر حال وہ فاتحہ

پڑھنے کے لئے سکتہ طویل نہیں ہے۔۔۔۔ادرا گرتھوڑی دیر کے لئے مان لیس کہ وہ سکتہ طویلہ تھا تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا انکار کرتا اوراس کوایک انونکی بات قرار دیٹا اس پرولالت کرتا کہ وہ نبی سِنْ کی بھی کہ کوئی دائمی سنت نبیس تھی میکن ہے بھی بھار لہا سکتہ کیا ہو۔اوروہ انکاراس پربھی دلالت کرتا ہے کہ اس وقت عام مسلمانوں کا اس پرمل نبیس تھا۔واللہ اعلم۔

ورُوِيَتْ إسكاتتان: إسكاتة بين التكبير والقراء ة، ليتَحَرَّم القومُ بأجمعِهم فيما بين ذلك، فَيُقبلوا على استماع القراء ة بعزيمة، وإسكاتة بين قراء ة الفاتحة والسورة، قيل: ليتسير لهم القراء ةُ من غير تشويش، وتولِّد إنتماتِ.

أقول: الحديث الذي رواه أصحاب السنن ليس بصريح في الإسكاتة التي يفعلها الإمامُ لقراء ق المامومين، فإن الظاهر: أنها للتلفظ بآمين عند من يُسِرُ بها؛ أو سكتة لطيفة تُمَيِّزُ بين الفات حة و آمين، لئلا يشتبه غيرُ القرآن بالقرآن عند من يَجْهَرُ بها، أو سكتة لطيفة لِيَرُدُ إلى القارئ نَفسُه؛ وعلى التنزُل: فاستغرابُ القرن الأول إياها يدلُ على أنها ليست سنة مستقرة، ولا مما عمل به الجمهورُ، والله أعلم.

تر چمہ: اور روایت کئے گئے ہیں دو سکتہ: ایک سکتہ کلیر اور قراءت کے درمیان تاکہ تحریمہ بائدھ لیں سارے بی لوگ ان کے درمیان ۔ پس متوجہ ہوں وہ قراءت کے سننے کی طرف پختا را دہ کے ساتھ ۔ اور دومرا سکتہ: فاتحہ کی قراءت اور صورت کے درمیان ۔ کہا گیا: تاکه آسان ہولوگوں کے لئے فاتحہ پڑھنا امام کو البحض ہیں ڈالے بغیر اور انصات کا امرتزک کئے بغیر ۔ ہیں کہتا ہوں: وہ صدیث جس کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے دہ صرتی نہیں ہاں سکتہ طویلہ ہیں جس کو شاہر سے ہے کہ دہ سکتہ آبین کہنے کے لئے ہاں لوگوں کے رشافعی) امام مقتد یوں کے پڑھنے کے لئے کرتا ہے ۔ پس ظاہر سے ہے کہ دہ سکتہ آبین کہنے کے لئے ہاں لوگوں کے نزدیک جو آبین آبین کرتا ہے تاکہ غیر قرآن لیمی آبین فران کے جو آبین فران ہوائی کرتا ہے تاکہ غیر قرآن لیمی آبین قرآن کے ساتھ لیمی فاتحہ کے ساتھ مشتبہ نہ ہو ، ان لوگوں کے نزدیک جو آبین زورے کہتے ہیں یا وہ بہت ہی معمولی سکتہ ہے تاکہ فاتی کوئی بات جھنا اس پردلالت کرتا ہے کہ وہ سنت متمرہ نہیں تھی ۔ اور شان یا تون ہیں ہے جن پر جہو قبل پیرا ہیں ۔ واللہ الم

☆

☆

☆

### فجرمين كمبى قراءت كى حكمت

فجر کی نماز میں دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کم از کم ساٹھ آبیتیں اور زیادہ سے زیادہ سوآ بیتیں پڑھے۔ صحابہ



کرام رضی التعنبم نے جوآنخضرت بین تنایع کی قراءت کے مختلف اندازے کئے میں ان میں ایک اندازہ یہ بھی ہے۔ یہ کافی کمی قراءت کے مختلف اندازے کئے میں ان میں ایک اندازہ یہ بھی ہے۔ یہ کافی کمی قراءت ہے۔ ساٹھ آیتیں تقریب بہلا آ دھا پارہ ہوتا ہے اور سوآ بیتیں تقریباً پون پارہ ہوتا ہے۔ فجر میں اتن کمی قراءت کرنے میں دو حکمتیں میں:

پہلی حکمت: پہلے ہے بات آ چی ہے کہ اصل نماز دور کعتیں تھیں۔ پھر بعد میں جب اضافہ کمل میں آیا تو فیجر کی نماز میں رکعتوں میں اضافہ بیں کیا گیا ہا کہ رکعتوں کی کی تلافی ہوجائے۔ میں رکعتوں میں اضافہ بیں کیا گیا ،اس کے بچائے قراءت کوطول دیا گیا تا کہ رکعتوں کی کی تلافی ہوجائے۔ دوسر کی حکمت: صبح کے وقت معاشی جھنچھٹ کا میل دل پر جما ہوانہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں قرآن میں تد ہر کیا جائے تو زیادہ سود مند ہوتا ہے۔ اس لئے موقعہ کوغنیمت جھتے ہوئے کمی قراءت تجویز کی گئی۔

## عشامیں ہلکی قراءت کی وجبہ

عشا کی نماز میں سورۃ الاعلی اور سورۃ اللیل اور ان کے مانند یعنی اوساطِ مفصل پڑھنے چاہئیں۔ کیونکہ اس وقت کچھ لوگ تھکے ماندے ہوتے ہیں۔اگر لہمی قراءت کی جائے گی تو وہ برداشت نہیں کرسکیں گے۔ درج ذیل واقعہ ہے یہ بات عمال ہے:

#### ظهر ،عصراورمغرب میں قراءت کی مقداراوراس کی حکمت

بعض روایات میں ظہر کی نماز میں فجر کے بقدر،اورعصر کی نماز میں عشاکے بقدر قراءت مروی ہے۔اور بعض میں ظہر میں عشاکے بقدراورعصر میں خطہر میں عشاکے بقدراورعصر میں مغرب کے بقدر قراءت مروی ہے۔ پس دونوں مقداروں پڑمل کرسکتا ہے۔اورمغرب کی نماز میں قصارفصل بعنی جھوٹی سورتیں پڑھنی چاہئیں۔ کیونکہ مغرب کامستحب وقت مختصر ہے۔اس لئے کہی قراءت

نہیں رکھی گئی۔ اور جن روایات میں مغرب میں سورۃ الاعراف، سورۃ الطوراور سورۃ المرسلات بڑھنا مروی ہے، ان کی تاویل کی گئی ہے کہ ایسا بیان جواز کے لئے کیا گیاہے یاان کا پچھ حصہ بڑھا گیاہے۔

اورظہر وعصر میں قراء ت مختصراس لئے رکھی کئی ہے کہ ان میں رکعتوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور بیمشغولیت کے اوقات بھی اوقات بھی میں۔ظہر تو عام طور پر قبلولہ سے بیدار ہوکر ادا کی جاتی ہے، اس لئے نسبۂ مشغولیت کم ہوتی ہے۔گرعصر تو کاروبار کی جہانہمی میں ادا کی جاتی ہے۔اس لئے اس کی رعایت کی گئی ہے۔

### قراءت میں معمول نبوی اورلوگوں کے لئے ہدایت

نبی منالفہ کی موقعہ اور مصلحت کالحاظ کر کے بھی قراءت کمبی کرتے تھے، بھی مختصر نسائی (۲۵۲۰۸) میں روایت ہے کہ آ آپ نے کنجر کی نماز معوّ و تمین ہے بھی پڑھائی ہے۔ اور آپ کسی عورت کا بچہرونا شروع کر دیتا تو قراءت مختصر کر دیا ۔ بکرتے تھے۔ اور لوگوں کو درج و بل ہدایت دی ہے۔

صدیث --- حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عندے مروی ہے کہ درسول اللہ مِنْ اللهُ عَنْ مَانِ '' جب کوئی شخص تماز پڑھائے تو جائے کہ بلکی پڑھائے اس لئے کہ جماعت میں بیار، ضعیف اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب اکیلا پڑھے تو جتنی جائے کمبی پڑھے '(مکنکوۃ حدیث ۱۱۳۱)

### بعض نمازوں میں بعض سورتوں کی تخصیص کی وجہہ

نی سِالْ اَلْهِ اَلَهُ عَمُولِ الْعَصْ نَمَازُ ول مِی اِلْعَصْ مُحْصُوص سور تَمِی بِرْ جنے کا تھا۔ گریے تخصیص شرعاً نہ واجب ہے نہ سنت ہ مؤکدہ۔ چند فوائد کے بیش نظریہ تخصیص کی گئی ہے۔ پس اگر کوئی بغیر التزام کے اس کی پیروی کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے ، اور کوئی دوسری سور تیس پڑھے تو یہ بھی درست ہے:

عیدین میں معمول اور اس کی وجہ:عیدین کی نمازوں میں کمی قراءت کا ارادہ ہوتا تو آپ سورہ ق اورسورۃ القمر پڑھتے تھے۔اور بلکی قراءت کرنامقصود ہوتا تو سورۃ الاعلی اورسورۃ الغاشیہ تلاوت فر ماتے۔ان سورتوں کا انداز بڑا ہی دلچسپ اور دل موہ لینے والا ہے۔اور بہلی دوسورتوں میں اختصار کے ساتھ قرآن کے تمام مقاصد سمیٹ لئے گئے ہیں۔ اور بہت بڑے اجتماع کے موقعہ برای کی ضرورت ہوتی ہے کہ جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ لوگوں کے سامنے آجائے۔اور آخری دوسورتوں میں آخرت کی منظر شی کی گئی ہے اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مفایین بھی اہم اجتماع کے لئے موڑوں ہیں۔

نماز جمعه مين معمول اوراس كي وجهه: اور جمعه كي نماز مين بهي سورة الجمعه اورسورة المنافقين برُجة عقير، اور بهي

تخفیف کے لئے سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ آخری دوسورتیں پڑھنے کی وجہ تو او پرآگئی۔اور پہنی دوسورتیں اس لئے پڑھتے تھے کہ سورۃ الجمعہ کو تو جمعہ ہے مناسبت ہے۔ اور سورۃ المنافقین تحذیر (وارننگ) کے طور پر پڑی جاتی تھی۔ کیونکہ نماز جمعہ میں منافقین اور اُن جیسے کمز ورائیان والے بھی شریک ہوتے تھے ان کواس سورت کے ذریعہ طرز عمل بدلنے کا اشارہ دیا گیاہے۔

جمعہ کے دن فجر کی نماز میں معمول اور اس کی وجہ: جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدۃ اور سورۃ الد ہر پڑھنے کا معمول تھا۔ ان دونوں سورتوں میں قیامت اور اس کے بعد پیش آنے والے احوال کا تذکرہ ہے۔ اور قیامت جمعہ کے دن ہر پاہوگی اس کئے چو پائے جمعہ کے دن کان لگاتے ہیں کہ آج قیامت کا صورتو نہیں پھوٹکا جارہا۔ پس جمعہ کے روز مؤمنین ہر پاہوگی اس کئے چو پائے جمعہ کے دوز مؤمنین ہوٹکا جارہا۔ پس جمعہ کے دوز مؤمنین ہوگی تیامت اور اس کے احوال یاد آنے چاہئیں اور انسانوں کو بھی چو پایوں کی طرح قیامت کے تصورے گھرانا چاہئے۔

#### جواب طلب آیات کا جواب اوراس کی حکمت

قرآن کریم میں پھھ آیات جواب طلب ہیں یاان کے پھھ تقاضے ہیں۔ وہاں جواب دینا چاہئے۔ اور کلام کا تقاضا پورا کرنا چاہئے۔ مثلاً: سورة الاعلی کی پہلی ہی آیت میں ارشاد پاک ہے کہ: '' آپ اپنے عالیشان پر وردگار کے نام کی پاکی بیان کیجئے'' آپ میلائی کی پہلی ہی آیت میں ارشاد پاک ہے کہ: '' آپ اپنے عالیشان پر وردگار ہم کی سے پاک ہے! اور سورة النین کی آخری آیت ہے: '' کیا القد تعالی سب حان ما کموں سے بڑھ کر حاکم کہنیں ؟' تو آپ جواب دیتے: '' کیوں نہیں! اور میں اس پر گواہ ہوں!' اور سورة القیامیة کی حاکموں سے بڑھ کر حاکم کہنیں ؟' تو آپ جواب دیتے: '' کیوں نہیں اور میں اس پر گواہ ہوں!' اور سورة القیامیة کی آخری آیت ہے: '' تو کیا وہ (القد تعالی) اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ (قیامت میں) کم دوں کو زندہ کر دے؟' تو آپ جواب دیتے: '' کیوں نہیں!' یعنی وہ ضرور قادر ہیں۔ اور سورة المرسلات کی آخری آیت ہے: '' تو پھر اس آئری آت ہے بعدوہ (کفار) کوئی بات پر ایمان لا کی "واب دیتے: ہم اللہ پر ایمان لا کے'' اور الی آن کی بعدوہ (کفار) کوئی بات پر ایمان لا کی ۔ یاان کے تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے چاہئیں۔ یا وب سے اور شور آن کی بات ہواور شیر کے کاموں کی طرف وٹ وٹر نا ہے۔

کیا بیا دب کی بات ہے کہ اللہ پاکسوں کر ہیں اور بندہ بت بنار ہے۔ یا ایک آیت ایک مل کا تقاضا کرے اور بندہ مردم بری کا مظاہرہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ میلانیہ ویل نے صحابہ کوسورۃ الرحمان سائی۔ اس سورت میں اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اور برنعمت کے تذکرہ کے بعد دریا فت کیا گیا ہے: ﴿ فَبِ أَمِی آلاَءِ وَ بِسُحُ مَا تُکَدُّ بَانِ ﴾ اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اور برنعمت کے تذکرہ کے بعد دریا فت کیا گیا ہے: ﴿ فَبِ أَمِی آلاَءِ وَ بِسُحُ مَا تُکَدُّ بَانِ ﴾ لیعنی اے جن وانس! تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجاؤگے؟'' صحابہ خاموثی سے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا:'' میں نے لیلۃ الجن میں یہ سورت جنات کوسائی توان کا جوابتم سے بہتر تھا'' یعنی تم نے خاموثی سے من کرانقیاد کا

اظہار کیا۔ زبان سے کوئی جواب نہیں دیا۔ گر جنات نے مند ہے بھی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: ' میں نے جب بھی یہ آ کے آ آیت پڑھی تو جنات نے جواب دیا: الابشین میں نعمك ربّنا نكذّب، فلك الحمد! لیحنی اے ہمارے ربّ! ہم آ ب كی نعمتوں میں ہے نہیں جھٹلاتے ، پس آ ب ہی کے لئے ستائش ہے! (رواد التر ندی مشکوۃ حدیث ۱۸۱)

ويقرأ في الفجر ستين آية إلى مائة، تداركا لقلة ركعاته بطول قراء ته، ولأن رين الأشغال المعاشية لم يستحكم بعد، فيغتنم الفرصة لتدبر القرآن. وفي العشاء ﴿ مَبِّحِ اللّم رَبّك الْأَعْلَى ﴾ وه وشلها؛ وقصة معاذ، وما كرة النبي صلى الله عليه وسلم من تنفير القوم، مشهورة، وحمل الظهر عبلي الفجر، والعصر على العشاء في بعض الروايات؛ والظهر على العشاء، والعصر على المغرب في بعضها. وفي المغرب بقصار المفصل لضيق الوقت.

وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يطوّل ويخفّف على ما يرى من المصلحة الخاصة بالوقت، وإنما أمر الناس بالتخفيف: فإن فيهم الضعيف، وفيهم السقيم، وفيهم ذا الحاجة.

وقد اختار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض السور في بعض الصلوات لفوائد، من غير حتم ولا طلب مؤكد، فمن اتبع فقد أحسن، ومن لا فلاحرج، كما اختار في الأضخى والفطر ﴿ قَ ﴾ و ﴿ اقتربت ﴾ لبديع أسلوبها، وجمعهما لعامة مقاصد القرآن في اختصار، وإلى ذلك حاجة عند اجتماع الناس، أو: ﴿ سبح اسم ﴾ و ﴿ عل أتاك ﴾ للتخفيف وأسلوبهما البديع، وفي الجمعة: سورة النجمعة والمنافقين، للمناسبة والتحذير، فإن الجمعة تجمع من المنافقين وأشباههم من لايجمعة غير الجمعة. وفي الجمعة والجمعة تندير المنافقين وأشباههم المنافقين، والمنافقين، للمناسبة والتحذير، فإن الجمعة تجمع من المنافقين وأشباههم المنافقين وأشباههم من لايجمعة عير الجمعة وفي الفجريوم الجمعة: ﴿ الله تنزيل ﴾ و ﴿ هل أتى ﴾ تذكيرًا للساعة ومافيها، والجمعة تكون البهائم فيها مُسِيْحَةً أن تكون الساعة، فكذلك ينبغي لبي آدم أن يكونوا فزعين بها.

وإذا مَرَّ القارى على: ﴿ سَبِّحِ اللهِ رَبُكَ الْأَعْلَى ﴾ قال: سبحان ربى الأعلى، ومن قرأ: ﴿ أَلِسَ ذلك بِقَادِرِ اللهُ بأَخْكُم الْحَاكِمِيْنَ ﴾ فليقل: بلى، وأما على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: ﴿ أَلِسَ ذلك بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْبَى الْمَوْتَى ؟ ﴾ فليقل: بلى! ومن قرا: ﴿ فَبِأَى حَدَيْثِ بعْدهُ يُؤْمِنُونَ؟ ﴾ فليقل: آمنا بالله. ولا يخفى ما فيه من الأدب، والمسارعة إلى الخير.

ے) ظہرعشا پراورعصر مغرب پربعض روایات میں۔اور مغرب میں تصار مفصل پڑھے وقت کی تنظی کی وجہ ہے۔
اور رسول القد میں کی تجرب کی کیا کرتے تھے اور ملکی کیا کرتے تھے اس مصلحت کے مطابق جس کو آپ و کیھتے جو
اس وقت کے ساتھ خاص ہوتی تھی۔اور آپ نے لوگول کو ملکی نماز پڑھانے ہی کا تھم دیا ہے۔اس لئے کہ جماعت میں
کمزور ہوتے ہیں اور ان میں بیار ہوتے ہیں اور ان میں حاجت مند ہوتے ہیں۔

## ركوع ميں جاتے اور ركوع سے الحصتے رفع يدين كى حكمت

پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرے تو دونوں ہاتھ مونڈھوں تک یا کا نوں تک اٹھائے گئے۔ ای طرح جب رکوع سے کھڑا ہوتو ہاتھ اٹھائے۔ گر جب تو مدے بحدہ میں جائے تو ہاتھ نداٹھائے۔ اوراس کی تحکمت یہ ہے کہ ہاتھوں کو اور جود کی طرح ایک تعظیمی عمل ہے۔ جونفس کو چوکنا کرتا ہے کہ نمازی نے تمام من فی اعمال پس پشت ڈال دیئے ہیں۔ اوراب وہ مناجات کے کل میں داخل ہوگیا ہے۔ اس لئے نبی شِلی آئی نی نے قیام، رکوع اور جود سے بہلے رفع یدین مشروع کیا، تا کنفس از سرنواس کن کا فائدہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہوجائے۔

- ﴿ أَرْسَوْمَ لِيَكِيدُ }

اور رفع یدین ایک ایساعمل ہے جس کو نبی سائند کی کیا ہے۔ اور بھی نہیں کیا۔ اس لئے دونوں سنت ہیں۔ اور سخاب میں بعد روز ایسان کے دونوں سنت ہیں۔ اور سخاب میں بعد روز ایسان کی میں اہل سخاب وتا بعین ، وربعد کے لوگوں میں بھی دونوں طرح متوازعمل جاری رہا ہے۔ اور بیان مسائل میں سے ہے جس میں اہل مدین اور اہل کو فیہ میں اختلاف ہوا ہے کا دونوں کی بنیاد مضبوط ہے۔ رفع یدین کرنے والوں کی دلیل حضرت ابن عمر رضی الشرعنها کی روایت ہے۔ انھوں نے رسول اللہ سائل بیان کو دیکھا ہے کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے جھے تو دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ اور آپ یم ممل کرتے تھے جب رکوع کے لئے تکمیر کہتے تھے۔ اور بی ممل کرتے تھے جب رکوع کے سے تم افران میں میں کرتے تھے جب رکوع کے دونوں ہاتھ اللہ علی میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں دولوں کے در میان میں میں میں رسول اللہ میں میں میں دیل حضرت اہن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ انھوں نے ایک مرتبہ اپنے تلاقہ ہے فر مایا :'' کیا میں تمہیں رسول دیکی اللہ علی میں میں میں دیل حضرت اہن میں دولوں کے در میان پڑھی تو کہلی مرتبہ اپنے تلاقہ ہے فر مایا :'' کیا میں تمہیں رسول اللہ میں تی نہ کیا۔

شاہ صاحب رحمہ القد فرماتے ہیں کہ میرے نزد کیا اس قتم کے مسائل ہیں ۔۔۔ جن میں وونوں طرف روایات اور عمل ہو۔۔۔ حق یہ ہے کہ دونوں ہی عمل سنت ہیں۔ ادراس کی نظیر ایک رکعت اور تین رکعت و تر پڑھنے کا مسئلہ ہے اور عمل ہو جن یہ ہے کہ دونوں ہی عمل سنت ہیں۔ ادراس کی نظیر ایک رکعت اور تین رکعت و تر پڑھنے کا مسئلہ ہے یعنی دونوں طرح پڑھسا درست ہے (و تر کا تفصیلی تذکر و نوافل کے بیان میں آئے گا) پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص رفع کرتا ہے وہ مجھے اس شخص سے زیادہ پہند ہے جو رفع نہیں کرتا۔ یعنی راجج آپ کے نزد یک رفع ہے۔ کیونکہ رفع کی روایتیں ڈیاوہ بھی ہیں ، اور مضبوط بھی ہیں ، اور مضبوط بھی ہیں ، اور مضبوط بھی ہیں۔

پھرایک فیمتی بات یہ بیان کی ہے کہ اس فتم سے سائل میں یہ ہرگز مناسب نہیں کہ کوئی شخص اپنے شاف اپنے شہر کے

لیہ بیسکہ پہلے آپاکہ ہاتھ کہ ل تو افعار و کس میں ہائی موسوب کرام کافرونیات میں اختا ف کی وجہ سے افتیارو یا ہے اا علی کونے میں جو مساکر اسلامی کی جھانا فی تھا۔ اور جس میں ہائی موسی ہے کرام کافرونش ہونا کا بت ہے کوئی بھی رفعے یہ بین نیس کرتا تھا۔ امام محمد من قعر مردی قرمات میں ان اسلامی میں منتے وقت اور کوئے سے ختے وقت رفعے مردی قرب کرویہ ہو، والے کوفروالول کے اور المتعلق المصمحد من او) اور باتی با اواسلامیہ میں رفعے کرنے والے بھی تھے۔ اور وفع نہ کررتے والے بھی سے دور فع نہ کردیہ ہو، والے بھی تھے۔ اور وفع نہ کردیہ ہوں کو اسلامیہ میں رفعے کرتے والے بھی تھے۔ اور وفع نہ کردیہ ہوں کہ اسلامیہ میں رفعے کرتے والے نہ میں المردیش کردیہ ہوں کو اسلامیہ میں میں اور کوئی المردیہ میں میں المردیہ میں میں المردیہ میں میں المردیہ میں میں کہ المردیہ میں المردیہ میں کہ المردیہ کی میں کہ المردیہ کی میں کہ میں کہ اور المردیہ کی میں کہ میں کہ المردیہ کی موالے میں کو ترکی کے طابق میں ہیں ہو ہا کہ وہ المردیہ کی کہ میں کوئی کی دوایات بہت ہو جا کمی روایات بھی کو دوایات بہت ہو جا کمی المردی کی دوایات بہت ہو جا کمی کی سے اور این مسودی کی دوایات کردی کے دس اور این میں کوئی دوایات کی دوایات بہت ہو جا کمی کے اور اداری کوئی دوایات المی درجہ کی سے جا اور این مسودی دوری کے دونے دس اور این میں کوئی دوایات کی دوایات بھی دو کی کہ اسلامی درجہ کی سے کا اور این کوئی دوایات کی کی دوایات کی دوایات کی دوایات کی کی دو عوام کا فتنه کھڑ کائے ہے۔ صدیت میں ہے کہ رسول اللہ سِن مَنظِم نے حضرت ما نشر منی اللہ عنہا سے فر مایا کہ جب قراش ۔ نے کعبہ شریف کی قیم جدید کی تو چند و مَن کی وجہ سے کعب کو بنائے اہرا ہیں سے چھوٹا بنایا۔ اور حطیم کا حصہ باہر کرویا۔ اور دوازہ اونچا کیا، تا کہ جسے چاہیں واض ہوئے ویں، اور جسے چاہیں روک ویں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: پھر آ ہے اس کو بنائے اہرا ہی پر یوں نہیں بناتے؟ آ ہے نے فر مایا: '' تو م ابھی نی اسلام میں داخل ہوئی ہے، اس لئے فتنہ کا اندیشہ ہے، درنہ میں کعبہ کوتو ژکر از سرنواصلی بنیادوں پر تھیر کرتا'' (بخاری شریف حدیث ۱۵۸۳ و۱۵۸۳)

اسکے بعد شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے جور فع یدین ہیں کیا تواس کی دووجہیں ہوسکتی ہیں ہیں کہا ہو۔ یہ ہوسکتی ہیں وجہ سے ہوسکتی ہیں وجہ سے ہوسکتی ہے گئے ہوں نے خضرت میں اللہ اللہ اللہ خیال کیا ہو اور یہ بات آپ نے اس وجہ سے بھی ہوکہ نماز کا مدارا حضہ میں کے سکون پر ہے۔ اور بار بار ہاتھ اٹھا نااس کے منافی ہے۔ گر آپ نے یہ خیال نہیں فرمایا کہ دفع ایک تعظیم قولی اور تعظیم فعلی ایک نہیں فرمایا کہ دوگا ربن جا کیں۔ اگر آپ اس بہلویر خور کرتے تو آگے بھی رفع یدین کرتے ہے۔

دوسری وجہ: بیہ وسکتی ہے کہ آپ نے رفع یدین کوتر مفعلی خیال کیا ہولیعنی اس کا مقصد ما سوی القد کو پس پشت ڈانا ہے۔ ہے۔اور بید بات نماز کے شروع میں تو معقول ہے، درمیان میں مناسب نہیں۔اس لئے آپ نے رفع نہ کیا۔ گریہ پہلو آپ کی نظر سے مخفی رہ کیا کہ نماز کے ہر اسلی رکن کوشروع کرنے سے پہلے محم مفعلی کی تجد پدمطلوب ہے۔اگر آپ س پہلو پرغور کرتے تو آگر ہے۔ پہلو پرغور کرتے تو آگے بھی رفع کرتے "

اس کے بعد فرماتے میں کہ بعد و میں تھنے وقت رفع میرین نہ کرنے کی مجہ بیاہے کہ تو مہ کی مشر وعیت ہی رکوٹ وجو و

ے یہاں نورطنب بات ہے کہ جب این سعوار نئی القدعند نے نماز پڑھنے سے پہلے قرما یا تھا کہ آلا اُصلی بہ کے صلافا دسول الله صلی الله علیہ وسلمہ " تواب آپ کی بڑتی و کی ناز حکمام فوٹ بوب تی ہے۔ اور حدیث مرفوع میں قیاس کا فل ٹیس بوسکتا۔ آخضرت ہوج ہی گا سے جلسمہ وسلمہ وسلمہ وسلمہ ورشا ہدویہ بی ہی میتی سے خیال مین نہیں ہوستی ہے۔ اور حدید القدام ہے

- ﴿ أَوْسُورَ بِبَالِيْرَافِ }

میں فرق کرنے کے لئے ہے۔ پس رکوع ہے کھڑے ہوکر جور فع کیا گیا ہے وہ مجدہ کے لئے بھی ہے۔ اس لئے مجدہ میں جاتے وقت رفع تکرارمض ہے <sup>ل</sup>

اور آخر میں فرماتے ہیں کہ تجدہ میں جاتے وقت رفع یدین تونہیں ہے، گرتگہیر ہے۔اور وہ دووجہ ہے : ایک:
اس وجہ سے کہ نفس کو تنہیہ ہوجائے کہ اب نیا تعظیمی عمل شروع ہور ہاہے، پس اس میں بھی تعظیم کا حق ہجالا نا چاہئے۔
دوسری وجہ سیہ ہے کہ مقتدیوں کوامام کی نقل وحرکت کا پہتہ جلے ، تا کہ وہ امام کی ہیر وی کریں۔اس لئے تکہیر تو ہر دفع
وفقض میں رکھی گئی ہے، گر رفع یدین سب جگہ نہیں ہے۔

فا كده: (۱) رفع يدين كے بارے ميں دونقط نظر ہيں۔اور دونوں متنها دہيں:

ایک خیال: یہ ہے کہ رفع بھیر فعلی بین تغظیم عملی ہے۔ اور وہ نماز کے لئے زینت ہے۔ یہ رائے امام شافعی اور امام احمد رقم ہما اللہ کی ہے۔ اس لئے وہ رفع کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ایک موقعہ پرخود امام شافعی رحمہ اللہ ہے وہ رفع کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ایک موقعہ پرخود امام شافعی رحمہ اللہ ہے بعنی اللہ کی تغظیم قفا کہ رکوع میں جاتے وقت رفع یہ بین کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا۔ '' جس وجہ سے تبہیر تحریم ہے بعنی اللہ کی تغظیم مقصود ہے۔ اور بیا یک معمول بیسنت ہے۔ اور اس میں تو اب کی امید ہے۔ اور جیسے صفام وہ پر اور دومرے موقعوں پر مقصود ہے۔ اور بیا یک معمول بیسنت ہے۔ اور اس میں تو اب کی امید ہے۔ اور جیسے صفام وہ پر اور دومرے موقعوں پر رفع یدین کی حکمت بیربیان کی ہے کہ تو بیرین کی حکمت بیربیان کی ہے کہ تو بیرین کی جاتے کی دی اور میں کرتا ہے ( ٹیل ص ۵ )

ہے تب دائیں طرف منہ پھیرا جاتا ہے۔ اگر پہلے منہ پھیردیا جائے گاتو وہ نماز میں جھانکنا ہوگا اوراس ۔ نماز ناقش ہوگ ۔ تر فدی شریف میں ایک ضعیف حدیث زہیر بن محمد کی ہے۔ اس میں بیضمون آیا ہے کہ آنخضرت سائندائی نماز میں ایک سلام سامنے کی طرف پھیرتے تھے، پھردائیں جانب منہ پھیرتے تھے۔ اس کا یہی مطلب ہے۔

غرض: شاہ صاحب قدل سرہ نے مستیں بیان کرتے ہوئے ان دونوں نقطہائے نظر کوالگ الگ نہیں رکھ ۔ تکبیر تخر بہد کے ساتھ رفع کی حکمت میں تو دوسرا نقطہ نظر لیا ہے۔ اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے رفع بدین میں دونوں لوجمع کردیا ہے۔ اگر بات ایک ہی نقطہ نظرے ہوتی تو بہتر تھا۔

فا کده: (۲) آنخضرت مین بین کے زمانہ میں گنج کی صورت حال بیتھی کہ جب کوئی تھکم منسوخ ہوتا تھا تو اس کا با قاعدہ اعلان نہیں کیا جاتا تھا۔ جو س جو س اوگوں کواطلاع ہوتی جاتی تھی مگر نہیں کی گئے۔ چنا نچہ کلم کر نہیں کا بی ہے۔ اور مدید میں کی گئے۔ چنا نچہ ایک مجد میں مصر کی نماز کے دوران اطلاع کی جاسمتھی ، مگر نہیں کی گئے۔ چنا نچہ ایک مجد میں مصر کی نماز کے دوران اطلاع کی جی دوران اطلاع کی جاسمتھی ، مگر نہیں جو مدید سے متصل ہی آبادی تھی ، دوس دن فصیح کی نماز میں اطلاع کی جاسمتھی ہوتی ہے۔ پہلے ہر رفع و خفض میں رفع یو جو کی نماز میں اطلاع کہنے ہیں کی صورت حال بھی بہی معلوم ہوتی ہے۔ پہلے ہر رفع و خفض میں رفع یو جو کی دوایا ہے ہوتی رہی ملل موقوف ہوتا گیا۔ پس رفع کی روایا ہے استعمال ہوتی ہوتا گیا۔ پس رفع کی روایا ہے استعمال ہوتی کی مائم نہ ہونے پہنی ہیں۔ اور ترک رفع کی روایا ہے گئے موقوف ہوتا گیا۔ پس رفع کی روایا ہے استعمال ہوتی کی مطرف نے ہوئی ہیں۔ اور ترک رفع کی روایا ہے گئے موقوف ہوتا گیا۔ پس رفع کی روایا ہے استعمال ہوتی کی دوایا ہے گئے موقوف ہوتا گیا۔ پس رفع کی روایا ہے استعمال ہوتی کی دوایا ہے گئے میں این مسعود کی تطبیق کی روایا ہے کہا میں نہو نے پہنی ہیں۔ اور حضر ہے سعد میں ابن مسعود کی تطبیق کی روایا ہے کا ملم نہ ہونے پہنی ہیں۔ اور حضر ہے سعد میں ابن مسعود کی تطبیق کی روایا ہے۔ واللہ اعلم ہے۔

فإذا أراد أن يركع رفع يدين حذو منكيه أو أذبه، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع. وكان لايفعل ذلك في السحود.

أقول: الشرفي ذلك: أن رفع البدين فعلّ تعظيمي، يبه النفس على ترك الاشعال المعافية للمسافية للمسافية والدخول في حيز المناجاة، فَشرع التداء كلّ فعلٍ من التعظيمات الثلاث به، لننسه الفسُّ لثمرة ذلك الفعل مستأنفًا.

وهو من الهيئات: فعله السي صلى الله عليه وسلم مرة، وتركه مرة، والكلُّ سنة، وأخذ بكل واحدٍ جماعةٌ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهلُ المدينه وأهل الكوفة، ولكل واحد أصل أصيلٌ.

والحق عندي في مثل دلك: أن الكل سنة، ونطيره: الوتر بركعة واحدة، أو بثلاث؛ والذي يرفع أحبُ إلى ممن لايرفع، فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت؛ غير أنه لاينبغي لإنسان في متل هـذه الـصـور: أن يُثير على نفسه فتنة عوام بلده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " لو لا حِدْثَانُ قومِكِ بالكفر لنقضتُ الكعبة"

ولا يبعُدُ أن يكون ابنُ مسعود رضى الله تعالى عنه ظَنَّ أن السنة المتقررة آخرًا: هو تركه، لِمَا تَلَقَّن من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف، ولم يظهر له أن الرفع فعل تعظيمي، ولذلك ابتُدِأ به في الصلاة، أو لِمَا تَلقَّن من أنه فعلٌ ينبئ عن الترك، فلاياسبُ كونه في أثناء الصلاة، ولم يظهر له أن تجديدَ التنبُّهِ لتركِ ماسوى الله عند كل فعل أصليٌ من الصلاة مطلوب، والله اعلم.

قوله :" لا يفعل ذلك في السجود" أقول: القومةُ شُوعت فارقةُ بين الركوع والسجود، فالرفعُ معها رفعٌ للسجود، فلامعني للتكرار، ويكبر في كل خفضٍ ورفع للتنبيه المذكور، ولِيَسْمع الجماعةُ فيتنبهوا للانتقال.

ترجمہ: پس جب رکوع کرنے کا اراد و کرے تواہیے دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے دونوں مونڈھوں کے مقابل یااپنے دونوں کا توں کے مقابل ۔اوراس طرح جب رکوع ہے اپنا سے نفائے۔اور نہ کرے بیہ بجدوں ہیں۔ میں کہتا ہول: راز اس میں بیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کا (سمبیر کے ساتھ ) اٹھانا ایک تعظیمی ممل ہے۔ چو کنا کرتا ہے( بیمل )نفس کواُن مشغولیات کے چھوڑنے ہے جونماز کے منافی ہیں۔اور( چو کنا کرتا ہے) مناجات کے کل میں داخل ہونے سے ۔ پس مشروع کیا آپ نے تغظیمات و ملاشہ (قیام، رکوع اور جود) ہیں سے برفعل کی ابتداء کرنے کو اس (تعظیمی کمل: رفع پیرین) کے ذریعہ۔ تا کنفس از سرنو چو کنا ہواس فعل کے فائدہ کے لئے۔ اوروہ ( رفع پرین )ان ہیکوں میں ہے ہے جس کو ٹی میلائنگہ بیٹم نے بھی کیا ہے،اور بھی چھوڑا ہے۔اورسب سنت ہے۔ اور ہرایک کولیا ہے سحابا ور تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کی ایک جماعت نے۔ اور بیان جگہوں میں سے ایک ہے جس میں دونوں فریق: اہل مدینداوراہل کوفد میں اختلاف ہوا ہے۔اور ہرا یک کے لئے مضبوط بنیاد ہے۔ اور حق میرے نزدیک اس متم کے مسائل میں بیہے کہ سب سنت ہے۔ اور اس کی نظیر: ایک رکعت اور تین رکعت ورّ پڑھنے کا مسئلہ ہے۔اور جو تخص رفع یدین کرتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جو رفع پدین نہیں کرتا۔ کیونکہ رفع کی حدیثیں زیادہ اور پختہ ہیں۔ البتہ بیہ بات ہے کہ سی کے لئے بھی مناسب نہیں کداس تتم کی صورتوں میں: اپنے خلاف اپنے شهرے عوام کا فتنه مجڑ کائے۔اوروہ آنخضرت میلانئے بیٹنم کاارشادے:''اگرنہ ہوتا تیری قوم کا قرب کفرے تو میں کعبہ کوتو ژویتا'' اور بعیر نہیں کہ ابن مسعود رمنی القد عنہ نے گمان کیا ہو کہ وہ طریقہ جو آخر میں تھہر گیا ہے: وہ رفع پدین نہ کرتا ہے،اس ہات کی وجہ سے جوانھوں نے مجھی کہ نماز کا مدارا عضاء کے سکون پر ہے۔ اور نبیس ظاہر ہوئی ان کے لئے یہ بات کہ رفع یدین ایک تعظیم عمل ہے۔اورای وجہ ہے آغاز کیا گیا ہے رفع یدین کے ذریعہ نماز میں ۔۔۔۔ یااس وجہ ہے جوانھوں

ئے بھی کہ وہ ایک ایسافعل ہے جو ترک کی آگا ہی دیتا ہے ( بیعنی تحرّ م فعلی ہے ) بس اس کا نماز کے درمیان میں ہونا مناسب نہیں۔اور نہیں ظاہر ہوئی ان کے لئے یہ بات کہ ماسوی اللہ کو چھوڑنے کی آگہی کی تجدید ،نماز کے ہراسلی کن کے پاس مطلوب ہے۔ یاقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

ابن عمر کا قول: ''نہ کرے وہ مجدوں میں' میں گہتا ہوں: قومہ شروع کیا گیا ہے رکوع و بجود کے درمیان جدائی کرنے کے لئے ۔ پس قومہ کے لئے ۔ پس کوئی معنی نہیں تکرار کے ۔ اور تکبیر کیے ہر جھنے اور المصنے میں اس تعبیہ کے لئے جو پہلے ذکر ئی جا چکی ہے اور تا کہ جماعت سے، پس وہ چو کنا ہوا نقال کے لئے۔ اس میں اس تعبیہ کے لئے جو پہلے ذکر ئی جا چکی ہے اور تا کہ جماعت سے، پس وہ چو کنا ہوا نقال کے لئے۔

## رکوع کا طریقه اوراس کے اذ کار

رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں بھیلیاں دونوں گھنٹوں پرر کھے۔انگلیاں پھیلاکر گھنٹوں کو پنجوں ہیں لے لے، گویا کر دکھے ہیں، مگر پکڑ ہے نہیں۔ کہنیاں پہلوؤں سے علحد ہ رکھے۔ سرکو چینے کے لیول پر رکھے: خداوئی الا صلائ سید ھے رکھے، کہنیاں ندموڑے۔ بالکل مثلّث متساوی الا صلائ سید ھے رکھے، کہنیاں ندموڑے۔ بالکل مثلّث متساوی الا صلائ بن جائے۔اوراطمینان ہے رکوع میں تھر کر ذکر کرے۔ حضرت عائشہ بنن بالد عنہا فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت سائنہ بنن رکوئے کرتے تھے تھے۔اور حضرت ابوجمید رکوع کرتے تھے اور حضرت ابوجمید ساعدی رضی القد عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول القد میلین پڑکے گرکوع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھنٹوں پر جما کر رکھتے ،اورا پی چینے کو بنی کی طرح جھکا لیتے اور ان کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو دونوں مجھلیاں اپنے دونوں گھنٹوں پر رکھتے۔ پیمرٹھیک ٹھیک رکوع کرتے یعنی اپنے سرکونہ تو (چینے ہے) جھکاتے اور خداو نچا مرکھتے۔اورا نہی کی ایک تیسری روایت میں ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو دونوں مرکھتے۔اورا نہی کی ایک تیسری روایت میں ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو باتھوں کو باتھوں کو باتھوں کو باتھوں کو باتھوں کو باتھوں کے دونوں پاتھوں کو باتھوں کو بیلے دونوں پاتھوں کو باتھوں کو باتھ

### اورركوع كے اذكارىيى بين:

پہلا ذکر: حضرت عائشہ صفی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہی سیالی آئے کے مجروش کہا کرتے ہتے: سُب اللہ اللہ ما وَبِعَمدِ الله مَا اللہ مُ اللّٰه مَا اللّٰمُا اللّٰمُ اللّٰم

قُدُّوْسٌ، رَبُّا وَرَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ (بهت پاک! نهایت پاک! بهاراپروردگار۔اورفرشتوں اورجریل کاپروردگار)

تیسرا ذکر: سُنحان رَبِّی الْعظیٰم (میرابر امرتبروالا پروردگار پاک ہے) فرائض میں بہت ہے بہتر ہے۔رکوع میں یہ بہتے کہ از کم تین پاریا طمینان کہنی چاہئے۔صدیث میں ہے کہ جب آیت پاک: ﴿ فَسِیْنَ بِسَاسُم وَبِلْكَ الْعَظِیْم ﴾ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا: ''اے رکوع میں لے لوُ 'اوردوسری روایت میں ہے کہ جس نے سیسے تین بار کہی اس کارکوع تام ہوا۔

چوتھا ذکر: حضرت علی رضی التدعنہ ہم وی ہے کہ جب آپ نے درکوع کیا تو کہا: اللہ ہم لك و كفت، وَبِلْكَ آمَٰنَ ہُنَّ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَسْعَ لَكَ سَمْعیٰ، و بَصِری، و مُعْمَیٰ، و عَظیمیٰ و عَصِیٰ (اے اللہ! آپ کے لئے میں نے رکوع کیا، اور آپ کے لئے عاجزی کی میرے کا نول نے، رکوع کیا، اور آپ پر میں ایمان لایا، اور آپ کی میں نے تابعداری کی، اور آپ کے لئے عاجزی کی میرے کا نول نے، میری آکھول نے، میرے و ماغ نے میری ہڑیول نے اور میرے پھول نے)

میری آکھول نے ، میرے و ماغ نے ،میری ہڑیول نے اور میرے پھول نے)

میری آکھول نے ،میرے و ماغ نے ،میری ہڑیول نے اور میرے پھول نے )

مائی قر آبعد التکبیو میں ہے۔

ومن هيئات الركوع: أن يضع راحيه على ركبيه، ويجعَل أصابعَه أسفلَ من ذلك، كالقابض، ويُجافِي بمرفقيه، ويعتدل، فلا يُصَبِّى رأسَه ولا يُقْنِعُ؛ ومن أذكاره: "سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك، اللهم اغفرلى" وفيه العملُ بقوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ ومنها: "سُبُوحٌ قدّوس ربُّنا وربُّ الملائكة والروح" ومنها: "سبحان ربى العظيم - ثلاثا - ومنها: "اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، وبك أسلمتُ، خشع لك سمعى وبصرى ومُخى وعظمى وعصبى"

ترجمہ، اور رکوع کی مینتوں میں ہے یہ ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھا ہے دونوں گھٹنوں پر، اور کرے اپنی انگلیاں اس سے نیچ، جیسے پکرنے والا ، اور علحہ ورکھا پنی دونوں کہنیاں اور ٹھیک ٹھیک رکوع کرے، پس نہ جھکا ہے اپنا سراور ندا ٹھائے۔اور رکوع کے اذکار میں ہے (آگے ترجمہ آگیا)







## قومه كاطريقه اوراس كے اذكار

قومہ کا طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہوجائے، یبال تک کہ چنے کا برنم رہ اس کی جگہ میں لوٹ جائے۔ یہی تعدیل ہے اس سے زیادہ قومہ میں مختبر ٹا تعدیل میں داخل نہیں۔حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت میں نوائش ہیں جائے ہے۔ اور آنحضرت میں نوائش ہیں جائے ہے۔ اور



حضرت ابوحمید ساعدی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جب آپ رکوع ہے سراٹھاتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوجاتے۔ یہاں تک کہ پیٹھے کا ہرم ہرہ اس کی جگہ ہیں لوٹ جاتا (مشکوۃ حدیث ۹۱ کـ ۹۲ ۲۷) اور جوحضرات رفع یدین کے قائل ہیں ان کے نز دیک ہاتھوں کا اٹھانا بھی قومہ کی ہیئت ہیں واخل ہے۔

#### اورتومه کے اذکاریہ ہیں:

پہلا ذکر: امام اور منفر درکوع سے کھڑے ہوتے وقت کہیں: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه (اللّٰهُ تعالَیٰ سِنْتے ہیں اس کی جوان کی تعریف کرتا ہے) اور مفتدی کہیں: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (اے ہمارے پروردگار! اور آپ کے لئے تعریف ہے) اور منفر دسمیع کے بعد تخمید بھی کرے ، اور امام بھی جائے تو تخمید کرسکتا ہے۔

دوسرا ذکر بخمیداس طرح بھی کرسکتا ہے: السلَّھُمَّ رَبَّناً لِكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا تَحِیْدُا طَیْبًا، مُبَارَثُا فیہ (اے اللہ! اے ہمارے ربّ! آپ کے لئے تعریف ہے، بے صرتعریف، پاکیزہ تعریف، جس میں برکت کی گئی)

تیسراؤکر:اوراس طرح بھی تحمید کرسکتا ہے: اَللَّهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاً السَّمَاوَاتِ، وَمِلْاَ الْارْضِ، ومِلْاَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْئِ بَعْدُ (ياالله!ا ہے: مارے پروردگار! آپ کے لئے تعريف ہے آسانوں کو بھر کر،اورز مین کو بھرکر،اور ان کے علاوہ جو چیز آپ جا ہیں وہ بھرکر)

تركيب: احقُّ مبتداء ب- اور اللهم خبراور مقوله ب، اور الله معتر ضهب-

یا نجوال ذکر: تومہ میں سمیح وتحمید کے بعد بیدعا بھی کر سکتے ہیں: الملَّهُ مَّ طَهُوٰ نِی بِالثَّلْحِ وَ الْبَردِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُ مَّ طَهُوٰ نِی بِالثَّلْحِ وَ الْبَردِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُ مَّ طَهُوٰ نِی مِنَ اللَّهُ مُ عَلَّهُ وَ الْمَحْطايا تَحَمَّا يُنَقِّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن الللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مَا مُنْ

ومن هيئات القومة : أن يستوى قائمًا، حتى يعودَ كلُّ فَقَارٍ مكانَه، وأن يرفع يديه، ومن أذكارها:" سمع الله لمن حمده" ومنها:" اللهم ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا، مباركًا فيه" وجاء ت زيسادةُ: " مل عَ السماوات ومل عَ الأرض ، ومل عَ ما شنتَ من شيئ بعدُ" وزاد في رواية: " أهلَ الثناء والمجد، أَحَقُ ما قال العبدُ و كلّنا لك عبد . اللّهم لا مانع لما أعطيتَ، ولامعطى لما منعتَ، ولاينفع ذا الجَدّ منك الجدُّ" ومنها: " اللهم طهرنى بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوبُ الأبيض من الدنس"

ترجمہ: اور تومہ کی ہمیئوں میں ہے یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہوجائے۔ یہاں تک کہلوث جائے ہر تم ہر ہاس کی جگہ میں اور یہ بات ہے کہاٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔اور تو مہ کے اذکار میں ہے: (آگے ترجمہ آگیا) جگہ

### 

قنوت: متعدد معانی میں مستعمل ہے۔ یہاں بمعنی دعا اور تضریح ہے۔اور نازلہ: نُوَل سے ہے، جس کے معنی ہیں: دشمن کی طرف ہے آنے والی بخت مصیبت۔اور راتبہ بمعنی مقرر ، دائمہ ۔ دُقت کے معنی ہیں: قائم وثابت ہونا۔ تنخوا واور وظیفہ کو بھی راتب کہتے ہیں۔

قنوت: دوجیں: ایک نازلہ، دوسراراتبہ جب مسلمانوں پر دشمنوں کی طرف ہے کوئی بخت حادثہ آپر ہے تو تمام ائمہ مشنق ہیں کہ تنوت نازلہ پڑھنی چاہئے۔ اور قنوت راتبہ جس اختلاف ہے۔ اعناف اور حنابلہ کے نزدیک وہ صرف وتر میں ہوں ہار تابعی کے نزدیک وہ فجر کی نماز میں بھی سنت یا مستحب ہے۔ شاہ صاحب قدس سر ہ فرماتے ہیں:
میں ہے اور مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک وہ فجر کی نماز میں بھی اختلاف ہے۔ اور صحاب و تابعین کی آراء بھی مختلف ہیں۔ بعض روایات میں بھی اختلاف ہے۔ اور صحاب و تابعین کی آراء بھی مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آن خضرت میں این ہوئی ہو تابئل بوشلیم: رغل ، ذکوان اور عُصیّہ کے لئے مسلسل ایک ماہ تک نماز میں بددعا کی ، پھر جب سور ہ آل عمران کی آیت ۱۲۸ نازل ہوئی تو آپ نے بددعا بند کردی۔ ای طرح مکہ مرمہ کے پچھ شرپندلوگوں کے لئے بھی پچھ عوصہ تک بددعا فرمائی ، پھر بند کردی۔ بعض حضرات نے اس بند کرنے کے تعبیر کیا ہے۔

دوسری روایت حضرت انس رضی الله عندگی ہے کہ قَدَتَ شَهْرًا بدعو علیهم، ثم تر که، فاما فی الصبح فلم یول یقنت حتی فارق الله نیا (سنن پین ۲۰۱۳) یعنی آپ نے ایک ماہ تنوت پڑھا۔ دشمنوں کے لئے بددعا کی، پھراس کو بند کردیا، محرفجر کی نماز میں آپ تاحیات برابر قنوت پڑھتے رہے۔ بیددایت سند کے اعتبار سے محیح نہیں۔ اس کا ایک راوی ابو عفر عیدی بن ماہان رازی مشکلم فیدہے۔

ای طرح صی بدویا بعین کی آراء بھی مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر بیروایت قابل ذکر ہے کہ ابو مالک المجی سعد بن طارق نے اپنے والدطارق بن اَشیم ہے، جو صحابی ہیں، وریافت کیا کہ آپ نے رسول اللہ مِثَالِنَهُ اِلْهُمْ

حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی الله عنهم کے پیچھے مدینہ میں تا حیات نماز پڑھی ہے۔ اور یہاں کوفہ میں حضرت علی رسی الله عنہ کے پیچھے مدینہ میں تا حیات نماز پڑھی ہے۔ کیا یہ حضرت علی رسی الله عنہ کے پیچھے تقریبال نماز پڑھی ہے، کیا یہ حضرات فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے؟ حضرت طارق نے جواب ویا:''اے میرے بیارے لڑکے! نئی چیز ہے!'' یعنی اب جو فجر کی نماز میں مستقل طور پر قنوت را تبد شروع کردیا گیا ہے، یہنئی چیز ہے۔ آنحضرت صابح میں اور خلفائے اربعہ نبیس پڑھتے تھے۔

شاہ صاحب فدس مرہ کی رائے اس منا میں ہیں ہے کہ دونوں امر سنت ہیں: پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی۔ کیونکہ شاہ صاحب کی رائے میں آپ نے بھی پڑھا ہا اور بھی جیوزا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جونہیں پڑھتا وہ جھے زیادہ پند ہے۔ البت دوصور تیں مشتق ہیں ایک: قنوت بازا۔ وہ وفت ضرورت پڑھنا چاہئے۔ دومری اگرکوئی دومری رکعت میں رکوع ہے پہلے (امام ما لک رحمہ القد کے قول پر یارکوئ ۔ بعد امام شافعی رحمہ القد کے قول پر ) چند کلمات مراپڑھے مثلا الملھے اغفر ما واد حسمندا تو کوئی حرج نہیں۔ اور قنوت نہ پڑھنے والا شاہ صاحب کواس کے زیادہ پشد ہے کہ احادیث ہے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بطل وذکوان کے لئے پہلے بد ماکھی، پھر بند کردی تھی۔ اس ہے اگر چدوائم اقنوت نازلہ کا شخ عابت نہیں ہوتا، مگر اشارہ ضرور ملک ہے کہ قنوت منازلہ کی ہے۔ ورنہ آپ بند نہ کرتے ۔ بالفاظ دیگر یوں کہ سکتے ہیں کہ قنوت سے مشدہ تھم نہیں ۔ اور حضرت طارق بن اشیم رہی امند عنہ نے جوثنوت پڑھنے کوئی بات فرمایا ہے، وہ موافعیت کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ ورنہ تنوت نازلہ برابر مشروع ہے۔ نبی شائ کے بارے میں فرمایا ہے۔ ورنہ تنوت نازلہ برابر مشروع ہے۔ نبی شائ کی نے بدعاموتی تھی۔ بھی کوئی بات پھی آئی تھی تو تھی۔ بھی کوئی بات پھی آئی تھی تو تھی۔ بھی کوئی بات پہلی پڑھتے تھے۔ جس میں مسلمانوں کے لئے دعا اور کافروں کے لئے بدعاموتی تھی۔ بھی کوئی بات پہلی پڑھتے تھے۔ جس میں مسلمانوں کے لئے دعا اور کافروں کے لئے بدعاموتی تھی۔ بھی کوئی بات پہلی تیں تھی کوئی کے بعد ان حضرات نے بیا میں تو تھی۔ بھی کوئی ہا کہ کہ کہ کوئی ہا کہ کہ کی کوئی ہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کافرات نے بیا میں جوڑا کہ دو ہوت نازلہ بھی جائز نہیں۔

واختلف الأحاديث ومذاهب الصحابة والتابعين في قنوت الصبح، وعندى: أن القنوت وتركّه سنتان، ومن لم يقنّت --- إلا عد حادثة عظيمة، أو كلمات يسيرة إخفاء قبل الركوع -- أحبُ إلى، لأن الأحاديث شاهدة على أن الدعاء على رغل وذَكُوان كان أولاً ثم تُرك؛ وهذا وإن لم يدلُ على نسخ مطلق القوت، لكنها تُؤْمَى إلى أن القنوت ليس سنة مستقرة، أو نقول: ليس وظيفة راتبة، وهو قول الصحابى: "أَيْ بُنَيًا محدث! " يعنى المواظبة عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحلفاؤه، إذا نابهم أمر، دغوا للمسلمين، وعلى الكافرين بعد الركوع أو قبله، ولم يتركوه بمعى عدم القول عد النائبة.

تر جمیہ: اور مختلف ہوئی ہیں حدیثیں اور صحابہ وتا بعین کے مذا ہب صبح کے قنوت کے بارے میں۔ اور میرے نزدیک میہ بات ہے کہ قنوت پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں سنت ہیں۔اور جو قنوت نہیں پڑھتا ۔۔۔ محرکسی بڑے و د ثذک وقت، یا چند کلمات سر أرکوع ہے پہلے سو وہ جھے کوزیادہ پیند ہے، اس کے کہ حدیثیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رکل وذکوان کے لئے پہلے بددعا کی تھی، پھر وہ جیوز دی گئی تھی۔ اور سے بات اگر چہ طلق قنوت کے نئے پر دلالت نہیں کرتی اگر میدواقعدا س طرف اشارہ کرتا ہے کہ قنوت کوئی وائی سنت نہیں ہے، یا بھم کہیں کہ قنوت مقررہ تھم نہیں ہے۔ اوروہ صحافی کا قول ہے: '' اے میرے بیارے لڑے! نئی چیز ہے' یعنی اس پر بینتگی کرنا۔ اور نبی سِلانیکِیکِیْ اور آپ کے طلفاء: جب ان کوکوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ مسلمانوں کے لئے دعا اور کا فروں کے لئے بدعا کرتے تھے، رکوع کے بعد یارکوع ہے بہلے۔ اور نبیں چھوڑ ا ہے اس کوانھوں نے بایں معنی کہ وہ حادثہ کے وقت بھی قائل نہ ہوں۔

میں سیان اصل میں سینان ( دونوں ایک جیسے ) تھا۔ تھی تینوں مخطوطوں اور مطبوعہ صدیق ہے کہ ہے۔

میں سینان اصل میں سینان ( دونوں ایک جیسے ) تھا۔ تھی تینوں مخطوطوں اور مطبوعہ صدیق ہے کہ ہے۔

### سجدہ کا طریقہ اوراس کے اذ کار

سجده کا طریقه بیه به که پهلے زمین بردونوں گھنے رکھے، پھروونوں باتھ رکھے <sup>کے</sup> ، پھر بیشانی اور ناک زمین برجما کر ر کھے،صرف برائے نام نہ ر کھے اور کہنیاں او ٹجی ر کھے، کلائیاں کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے اور ذرا لمبا ہوکر سجد ہ کرے تاکہ پیٹ رانوں سے جدا ہوجائے اور دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا کرے، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر لے بیطریقہ امام ابوصنیفہ امام شافعی اورامام احمد حمیم اللہ کے نز دیکے مسئون ہے۔اوران کا متندل حضرت وائل بن نجر رمنی اللہ عند کی روایت ہے جوسفن ارابد میں مروی ہے(سکتوۃ مدیث ۸۹۸)اس پر بدکلام ہے کہ اس کی روایت میں شریک بن عبدالند تحقی متفرد ہیں۔اوران ہے جوک بہت ہوتی تھی۔اس لئے جس روایت میں وہ متغروہوں وہ قابل قبول نہیں۔۔۔۔اورا ہام مالک اورا ہام احمد کی ایک روایت میں اس کا برعکس طریقہ مسنون ہے۔اوران کا متدل حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: رسول اللہ مِنْ تَذَیِّع نے فر ماید.'' جبتم میں ہے کو کی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹے اور جا ہے کہا ہے وونوں ہاتھ اپنے تھٹنوں ہے مہلے رکھے (مقنوۃ مدیث ۸۹۹)اس پر پیکلام کیا گیا ہے کیٹس زکید ہے اس کوذ رَاؤرْ دی اور عبدالندين نافع صائخ روايت كرتے ہيں اور حديث كا آخرى حصرصرف اول كى روايت بيں ہے۔عبدالندكى روايت بيں صرف يبلا جملہ ہے اور تقریب میں ہے کہ دراور دی دوسر دل کی کہ بوں ہے صدیثیں بیان کرتے تھے،جس کی وجہ ہے ان سے تعطی ہوجاتی تھی۔اورتقریب ہی میں ہے کہ عبدائند کی کتاب مجیمتھی۔ پس آخری جملہ دراور دی کا وہم ہاوروہ پہلے جملہ کے معارض بھی ہے کیونکہ اونٹ پہلے اسکلے ویرنیکتا ہے۔ اور جانور کے ا مجلے ہیرانسان کے ہاتھوں کے بمنزلہ ہیں۔ پس جس چیز ہے تھے کیا گیا ہے، وہی طریقہ محدہ میں جانے کا بتلایا گیا ہے، یہ بات کیے ممکن ہے؟ باؤ کیک میں عطف تغییری ہے۔ اس بیاونٹ کی طرح جیٹنے کی وضاحت ہاور یہی صورت ممنوع ہے۔اورمتدرک حاکم (۲۲۲۱) میں جوابن عمر رمنی الله عنها کی روایت ہے وہ بھی ذرا قرز دی عن نبیداللہ العری کی سند ہے۔ اور تقریب میں ہے: حدیث عبد الملے الصموی منکو لینی دراوردی کی جوروایتی عبیدالقد عمری ہے جی وہ قطعہ نا قابل انتہار جیں۔علاووازی مرقات شرح مشکلوۃ میں مجع ابن تر بمد کے حوالہ ہے حضرت سعد بن الي وقاص رضي التدعندكي روايت بك كما نصع الميدين قبل الوكعتين، فأمّر نا بوضع الوكبتين قبل الميدين بروايت الرصيح بإو فيعلد كن بكرة خرى عمل مبلة تمني ركمنا ب-والله اعلم آ سکے، البتہ دائیں ہائیں نمازی ہوں تو ان کا خیال رکھے اور ہاتھوں کو زیادہ نہ کھولے۔ اور دونوں پیر کھڑے کر کے، الگیوں کے سرے موڑ کر قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ پھر بجدہ میں اظمینان سے تھبر کر ذکر کرے، مرغ کی طرح تھونگ مار کراٹھ نہ جائے۔ بجدہ کرنے کا بیطریقہ مختلف دوا پھوں میں آیا ہے۔ سب کو یہاں ذکر کرنے میں طول ہے۔

#### اور سجدہ کے اڈ کاریہ ہیں:

پہلا ذکر: کم از کم تمین بار سُنے۔ ان دہنی الانحلنی کے لین میراعالی مرتبہ پر وردگار (ہرعیب سے ) پاک ہے! (مختلوٰ قاصدیث ۸۸۰)

ووسراؤکر:سُبحانك اللَّهُم رِیمَا، و بحمدِك، اللَّهُم اغفرلی یمی رکوع کا پھی ذکر ہے،اوررکوع کے بیان میں گذرچکاہے۔

تیسراؤکر: اللهم لك سعدت، وبك آمت، ولك أسلمت، سجد وجهى للذى خلقه وصوره، وشق سمعة وبصوه، فتبارك الله أحسن الحالقين (اے الله! آپ كے لئے ميں فيحده كيا، اور آپ پر ميں ايمان لايا۔ اور آپ كي ميں في تابعدارى كى ،مير عي چرے في حده كياس ذات كو جس في اس كو پيدا كيا، اوراس كا نقشه بنايا، اور آپ كي ميں في تابعدارى كى ،مير عي چرے في حده كياس ذات كو جس في اس كو پيدا كيا، اوراس كا نقشه بنايا، اور آپ كي ميں يدا كيس، سوكيسى برى شان عباللدكى جو تمام كار گروں سے بر هركركار يكر بير) (مظلوة صديث اس ميں كان اور آپكھيں پيدا كيس، سوكيسى برى شان عباللدكى جو تمام كار گروں سے بر هركركار يكر بير) (مظلوة صديث الله مابقر أبعد النكبير)

و من هيئات السجود: أن يضع ركبتيه قبل يديه، ولايبسط ذراعيه انبساط الكلب، ويجافي يدّيه حتى يَبْدُو بياض إبطيه، ويسقبل بأطراف أصابع رجليه القلبة. و يجافي يدّيه حتى يَبْدُو بياض إبطيه، ويسقبل بأطراف أصابع رجليه القلبة. و من أذكاره: سبحان ربي الأعلى \_\_\_ ثلاثاً \_\_\_ ومنها:" سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك،

- € الرَّوْرُ بَيَالِيَرُ الْ

اللهم اغفرلى" ومنها: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت سجد وجهى للذى خلقه، وصوّره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين" ومها: "سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح" ومنها: "اللهم اغمرلى ذبى كله، دقة وجلة، وأوّلة و آخرة، وعلانيتة وسرّه" ومنها: "اللهم إنى أعوذ برضاك من سحطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أخصى ثناءً عليك، أنت كما أثينت على نفسك"

ترجمہ: اور مجدوں کی ہمینوں میں سے بیہ کہاہیے دونوں گھٹے اپنے دونوں باتھوں سے پہلے رکھے۔اورا پنی دونوں کا میال نہ جھائے کے جھائے کی طرح اورا پنی دونوں باتھوں کو سلحد ہ رکھے یہاں تک کہ ظاہر ہواس کے دونوں بغلوں کی سفیدی۔اور قبلہ کی طرف رکھا ہے دونوں بیروں کی انگلیوں کے کناروں کو اور مجدد کے اذکار میں سے: (پہلے ترجمہ آگیا)

公

公

公

# فضائل يجود

وضاحت: جواب نبوی کا حاصل یہ ہے کہ میں تمہاری مقصد براری کی سعی کرو نگا۔ البتہ تمہیں بھی چاہئے کہ نماز کی کشرت کرے میری مدد کرو۔ اس کی حسّی مثال یہ ہے کہ کوئی وزیرِ اعظم سے کیے کہ مجھے فلال عبدہ داواویں۔ وزیرِ اعظم دلا تھے میری مدد کرو۔ اس کی حسّی مثال یہ ہے کہ کوئی وزیرِ اعظم دلی تھے اللہ میں سہولت ہو۔ دلوانے کا وعدہ کرے گرمشورہ و سے کہ تم فلال ڈگری حاصل کرلوتا کہ میرے لئے تمہارے مقصد کی تھیل میں سہولت ہو۔ فاکدہ: حدیث میں سجدہ سے بوری نمازم اولی تی ہے۔ گرکل کوجس جزیے تعبیر کیا ہے، اس سے اس جزی خصوصی فاکدہ: حدیث میں سجدہ سے بوری نمازم اولی تی ہے۔ گرکل کوجس جزیے تعبیر کیا ہے، اس سے اس جزی خصوصی

اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔اور بہی بجدہ کی فضیلت ہے۔ ہاتی محض تجدہ ۔ مجد وَ تلاوت کے ملاوہ ۔ کوئی عب دیت نہیں۔ اور مجدوَ شکر مستخب ہے، گرسجد وُ منا جات بدعت ہے۔

وإنما قال صلى الله عليه وسلم: " فأعنى على نفسك بكثرة السجود": لأن السجود غاية التعظيم، فهو معراج المؤمن، ووقتُ حكوص ملكيته من أسر المهيمية؛ ومن مكن من نفسه للغاشية الإلهية فقد أعان مُفيضَ الخير.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أمتى يوم القيامة غُرِّ من السحود، مُحَجّلون من الوضوء" أقول: عالَم المثال مبناه على ماسبة الأرواح بالأشباح، كما ظهر منع الصائمين عن الأكل والجماع بالختم على الأفواه والفروج.

متر جمعہ: اور فرمایا آپ میلانٹیکیٹر نے کے '' تو مدد کر میری اپنے نفس کے خلاف سجدوں کی زیادتی ہے' ( لیعنی خواہ تیرا جی جا ہے نہ جا ہے خوب نمازیں پڑھ) ہیار شادای لئے ہے کہ تجدے تعظیم کی انتہائی شکل ہیں۔ پس تجدہ مؤمن کی بعند پروازہے، اور بہیمیت کی قیدے ملکیت کے رہائی پانے کا وقت ہے۔ اور جس نے جمایا اپنے اندر رحمت البی کے پرو کو، تو اس نے یقینا خیر کا فیضان کرنے وال ( ایعنی نبی میلاسیکیٹ) کی مدد کی۔

آنخضرت میلیندئیم کاارشاد:''میری امت قیامت کے دن تجدول کی وجہ سے روش پیشانی ، وضو کی وجہ سے روش اعضا ، ہوگ'' بیس کہتا ہوں ، عالم مثال کا مدار روس اور پیکروں کی مناسبت پر ہے۔جبیبا کہ ظاہر ہوا روز ہے داروں کو کھانے اور صحبت کرنے سے روکنامونہوں اور شرم کا ہوں پرمہ کرنے کے ساتھ ۔

公





### جلسهاور قعده میں بیٹھنے کا ظریقہ اوران کے اذ کار

جلسه میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ افتر اش ہے بیٹی بایاں باؤں بچھا کراس پر بیٹھے،اور دایاں باؤں کھڑار کھے اور اپنی بتصلیال گفتوں پرر کھے۔اور بیذ کر کرے: السلف الحصولی، وارْحصنی، واللد نبی، وعافنی، وارْدُ فنی (اےاللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پرمبر بانی فرما، مجھے راہ راست دکھا، مجھے (بلیات دارین اور امراض ظاہرہ و باطنہ ہے) عافیت عطافر مااور مجھے روزی عطافر ما) یا کم از کم السلف الحفور لبی ضرور کبہ لے۔امام احمد رحمہ اللہ کے نزویک اتنا کہنا فرض ے۔پس ان کے اختلاف کی رعابیت کرے (مکلؤ قدیمے ۱۹۰۰)

اور تعدہ میں ۔۔۔خواہ پہلا ہویا آخری ۔۔۔ بیٹے کاطریقہ بھی افتراش ہے۔ حضرت وائل ،حفرت رفاعہ اور حضرت ابن عمررضی المتدعنہ حصرت ابن عمررضی المتدعنہ کے دوایت میں جاتفریق کی میں بلاتفریق کی میں افعت آئی ہے ( املاء السنن ۲۳ م) البعة حضرت ابو کی روایت میں جس کو حاکم اور پہلی نے روایت کیا ہے: تو ترک کی میں نعت آئی ہے ( املاء السنن ۲۳ م) البعة حضرت ابو حمید ساعدی رضی القد عنہ کی سیح روایت میں آخری قعدہ میں آخری قعدہ میں آخری تعدہ میں آخری اور تام مولی ہے۔ اور تو ترک کرنام وی ہے۔ اور تو ترک ہے دوایاں پاؤں کھڑ ار کھے، اور بایاں پاؤں اس کے بنچ ہے واکیس طرف نوال و ۔۔ اور سرین پر بیٹھے۔ امام شافعی اور امام، لک رحم ہما اللہ نے اس روایت کولیا ہے۔ احزاف کے فزویک بین مذرکی حالت بیجنول ہے۔

اور قعد ہ میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پرر کھے بینی رانول پراس طرح رکھے کہ انگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جا کیں۔اور حضرت عبدالقد بن زبیررضی القدعنہ سے مروی روایت میں بیآ یا ہے کہ آنخضرت بسٹی پیما پنی یا کیں ہتھیلی اپنے گھٹے کولقمہ بنا کر کھلاتے تتے بینی انگلیاں گھٹنے پر جھکا لیتے تتے۔ پس یہ بھی درست ہے۔

اوردایال ہاتھ دائیں گفتے پر تربین کاعقد بنا کرر کے۔ تربین کاعقد بن کرد کے۔ اور اٹلوٹھا اس کی جرفی اور اٹھی کی اور ان کے درمیان کی جین انگلیال بند کر لے، اور شباوت کی انگلی سیدھی رکھے، اور آٹلوٹھا اس کی جرفیل اور اس کے پاس والی: دو گیا۔ شروع بی سے بیعقد بنالے۔ اس کے غاوہ دوط یقے اور بھی مروی ہیں، ایک کیموٹی اور اس کے پاس والی: دو انگلیال بند کر لے، اور درمیانی انگلی اور انگوٹے کا طقہ بنالے، اور جب اشارہ کا وقت آئے آؤ آئشت شباوت سے اشارہ کرے۔ ورمرا: تمام انگلیول کی مٹھی بنالے، اور بوقت اشارہ شباوت کی انگلی سے اشارہ کرے۔ یہ تینول صوتی میں درست ہیں۔ درست ہیں۔ اور شروع بی سے بیانت بنالے یا جب اشارہ کا وقت آئے اس وقت بنالے دونول با تیس درست ہیں۔ پھر اشارہ کے بعد مید بینت آخر تک باقی رکھے۔ البت اشارہ خم کروے۔ ورمین میں ہے و بعضے عبد الإنبات ۔ اور حضرت تھانوی قدس مرہ نے جونوی دیا تھا کہ آخر تک انگلی جھکا کر اشارہ باقی رکھے، اس فتوی سے آپ نے رجو گرائی ہے۔ اور وہ دور جوع بھی احد الانتاوی ہیں ہے۔

پھر جب تشہد پڑھتا ہوا لا إلّ عبد بہنچ تو نفی کے ساتھ شہادت کی انگل سے اشارہ کرے۔اور حنفیہ کے نزد یک اس اشارہ کی وجہ یہ کہ لا إلّ عبد مطلق نفی ہے،اورایک انگل کے اشارہ سے ایک اللّٰہ کی اور ایک انگل کے اشارہ سے ایک اللّٰہ کا اور فر مایا أحّد أحد : ایک صدیث میں ہے کہ ایک فحض نے دوانگلیوں ہے اشارہ کیا تو آنخضرت مَلِیٰ اَلَٰہُ کے اور فر مایا أحّد أحد : ایک انگل سے اشارہ کر۔اور جب الا اللّٰه کے تو اشارہ ختم کردے، کیونکہ اب ضرورت باتی نہیں ربی ۔۔۔ امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے نزدیک اثبات کے ساتھ اشارہ ہے، تاکہ قول وقعل میں مطابقت ہوجائے۔اور ایک معنوی حقیقت (توجہ) اللّٰہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ واشارہ ہے، تاکہ قول وقعل میں مطابقت ہوجائے۔اور ایک معنوی حقیقت (توجہ) نگا ہوں کے سامنے پیکر محسوس بن کر آجائے۔

اوراحناف کے نز دیک تشہد میں اشارہ مسنون ہے یا نہیں؟ اس میں شدیداختلاف تھا۔ فقہائے عراق جو کتب صدیث سے مزاولت رکھتے تھے اشارہ کے قائل تھے۔اور فقہائے ماوراءالنہرا نکارکرتے تھے۔گر بعد میں معاملہ تھہر گیا۔
اب سب احناف اشارہ کے قائل ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

جوبہ کہتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے فرہب میں اشارہ نہیں ہے، وہ فلطی پر ہے۔ نہ کسی روایت سے اس کے قول کی تا نمید ہوتی ہے، اور نہ عقلاً یہ بات ورست ہے، جیسا کہ علامہ ابن الہام رحمہ اللہ نے ہدایہ کی شرح فتح القدر (۲۷۲۰) میں فر مایا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی میسوط میں اشارہ کا تذکر ونہیں ہے۔ مگر موطا میں ہے۔ باس یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فطا ہر روایت کی چھے کتا بوں میں اشارہ کا تذکر ونہیں ہے۔ مگر یہ کہنا درست نہیں کہ حنفیہ کے طاہر فد ہب میں اشارہ نہیں۔ مرفع کی ایک ٹا تک گاتے پھرتے ہیں اور میں اشارہ نہیں۔ خدا ایسے جہل وتعصب سے بچائے (آمین)

اورتشہد مختلف طرح سے مروی ہے۔ ان میں معمولی الفاظ کا فرق ہے۔ سند کے انتبار سے سیح ترین وہ تشہد ہے جو حضرت ابن مسعود رضی التدعنہ سے مروی ہے۔ اس کواحناف نے لیا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی التدعنہ التدعنہ التدعنہ میں۔ اول کوامام شافعی رحمہ التد نے اور ثانی کوامام مالک رحمہ التدنے پسند کیا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک سب درست اور کافی شافی ہیں ، اسی طرح تشہد کا معاملہ ہے۔ سب درست اور کافی شافی ہیں ، اسی طرح تشہد کا معاملہ ہے۔

ومن هيئات ما بين السجدتين: أن يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويضع راحتيه على ركبتيه؛ ومن أذكاره: "اللهم اغفرلى، وارحمى، واهدنى، وعاقى، وارزقنى "ومن هيئات القعدة: أن يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ورُوى فى الأخيرة: قدّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته؛ وأن يضع يديه على ركبتيه، وورد: يُلقمُ كفه اليسرى ركبته؛ وأن يعقد ثلاثة وخمسين، وإشار بالسبابة، ورُوى: قَبَض ثنين، وحَلَق حلقة. والسبر فى رفع الأصبع: الإشارة إلى التوحيد، ليتعاضد القول والفعل، ويصير المعنى

متمثلًا متصوَّرًا.

ومن قال: إن ملهب أبى حنيفة رحمه الله ترك الإشارة بالمسبحة، فقد أخطأ، ولا يعضُده رواية ولا دراية، قاله ابن الهمام. نعم، لم يذكره محمد رحمه الله في الأصل، وذكره في المموطأ؛ ووجدت بعضهم لا يميز بين قولنا: ليست الإشارة في ظاهر المذهب، وقولنا: ظاهر المذهب أنها ليست؛ ومفاسد الجهل والتعصب أكثر من أن تُحصني.

وجاء في التشهد صِيَعٌ: أَصَحُها تشهد ابن مسعود رضى الله عنه، ثم تشهد ابن عباس وعمر رضي الله عنهما: وهي كأحرف القرآن، كلُها شافٍ كافٍ.

تر جمیہ: اور دو بحدول کے درمیان جلسہ کی ہیئٹول میں سے بیہ ہے کدا ہے بائیں یا وَں پر جیٹھے۔ اور دایاں کھڑا کرے۔ اوراپی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں تحثنوں پرر کھے، اور جلسہ کے اذکار میں سے ہے: اللہم اللخ۔ اور قدر مدکی ہیئٹوں میں سے میں جمٹھے وہ (دونوں قدروں میں کا سند ائم ساور مراوں کو اگر سے دالاں اور

اور قددہ کی ہیئتوں میں ہے ہے کہ ہیٹے وہ (وونوں قعدوں میں) اپنے ہائیں ہاؤں پر،اور کھڑا کرے دایاں۔اور روایت کیا گیا ہے آخری قعدہ میں کہ اپنا ہایاں ہاؤں آگے بڑھادے،اور دوسرا کھڑا کرے،اور جیٹے اپنی جیٹنے کی جگہ پر۔اور یہ ہے کہ درکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر (عام روایات میں یہی طریقہ آیا ہے) اور (ایک روایت میں) وارد ہوا ہے کہ دنالے تربتن ۔اوراشارہ کرے موایت میں) وارد ہوا ہے کہ دنالے تربتن ۔اوراشارہ کرے شہادت کی انگل ہے۔اورروایت کیا گیا ہے کہ بندکر لے دوانگلیاں اورحلقہ بنانے حلقہ بنانا۔

اور راز انگی اٹھانے میں: اشارہ کرتا ہے تو حید (القد کے ایک ہونے) کی طرف، تا کہ قول وفعل ایک دوسرے کے مددگار ہوجا کیں۔اور ہوجا کیں معنی پیکرمحسوس ،نصور میں لائے ہوئے۔

اورجس نے کہا کہ ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا فہ ب آنگشت شہادت ہے اشارہ نہ کہ ناہے ، تو یقینا اس نے غلطی کی نہیں مدو

کرتی اس کی کوئی روایت اور نہ کوئی ورایت کہی ہے یہ بات این البمام نے ۔ بال! اشارہ کا تذکرہ نہیں کی محمد رحمہ اللہ
نے مبسوط میں اور اس کا تذکرہ کیا ہے موطامیں ۔ اور پایا میں نے بعض احناف کو نہیں امتیاز کرتے وہ ہمارے اس قول
کے درمیان کہ: '' ظاہر فد ہب میں اشارہ نہیں ہے' (یعنی کتب ستہ میں اشارہ کا تذکرہ نہیں ہے) اور ہمارے اس قول
کے درمیان کہ: '' ظاہر فد ہب میہ کہ اشارہ نہیں ہے' (یعنی احناف کا مفتی بد فد بہ بیہ ہے کہ اشارہ جائز نہیں ہے)
اور جہالت اور تعصب کے مفاسداس ہے زیادہ ہیں کہ شارکے جانمیں ۔

اورتشہد میں چندصیفے آئے ہیں: ان میں صحیح ترین ابن مسعود رمنی اللّٰہ عنہ کا تشہد ہے۔ پھرا بن عباس اور حضرت عمر رمنی اللّہ عنبما کا تشہد ہے۔اور وہ قر آن کی قراءتوں کی طرح ہیں۔سب کافی شافی ہیں۔

₩

## قعدة اخيره مين دروداوردعا ئين

ورود شریف مختلف لفظوں سے مروی ہے۔ ان میں تیجے ترین ورودابرائیسی ہے۔ اوروہ ووطرح سے مروی ہے:

پہلا ورودا برائیسی: اَللَّهُمَّ صلَّ علی مُحمَّد وَعلی آلِ مُحمَّد، کَمَا صَلَّیْتَ عَلی إِبْرَاهِیْمَ وَعَلی آل

إِبْرَاهِیْمَ، إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ. اَللَّهُمَّ بار لَا عَلی مُحمَّد وَعَلی آل مُحَمَّد، کَمَا بَارَ کُتَ عَلی اِبْراهِیْمَ و علی آل

إِبْراهِیْمَ، إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ (اے الله اِبْری مُحمَّد وَعَلی آل مُحَمَّد، کَمَا بَارَ کُتَ عَلی اِبْراهِیْمَ و علی آل

إِبْراهیْمَ، إِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ (اے الله اِبْری مُحمَّد تازل فرماحفرت مجد پراوران کے فائدان پر، جس طرح ب پایال رحمت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم اوران کے فائدان پر۔ بیشک آپ سِتو دہ اور باعظمت ہیں۔ اے اللہ! برکرت فرماحفرت مجد پراوران کے فائدان پر، جس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پراوران کے فائدان پر، بیشک آپ تعریف کے ہوئے اور باعظمت ہیں) (مقتلوۃ حدیث ۱۹۹)

ووسراورووا پرائیمی: اَللَهُ مَ صلَّ علی مُحَمَّدٍ وَ أَذْوَاجِهِ وَ فَرَیْتِهِ، کَمَا صَلَّیْت عَلَی آلِ إِبْرَاهیم، وبار خ علی مُحَمَّدِ و أَزُواجه و فَریته، کما مارکت علی آل إبراهیم، إنك حمید مجید (اےالتد!ب پایال رحمت نازل فرماحضرت محدیر،اوران کی نیویول پراوران کی اولاد پر،جس طرح بے پایال رحمت نازل فرمائی آب نے حضرت ابراہیم کے فائدان پر۔اور برکت فرماحضر پاوران کی بیویول پراوران کی اولاد پر،جس طرح برکت فرمائی آب نے حضرت ابراہیم کے فائدان پر۔ بینک آب سنوده اور بررگ بیل (مشکوة حدیث ۹۲۰)

اسی طرح قعدہ اخیرہ میں دعائیں ہی متعددمروی ہیں۔ان میں سے چندیہ ہیں.

مر مركى وعا: أللهُم إنّى أعُوذُ مك من غذاب جهم، وأعُوذُ بك من عذاب القلو، وأعُوذُ بك من فئنة المصديّع المدّع الله عن أعُودُ بك من فئنة المديّع المدّع الله عن الله عن الله عن المديّع المدّع الله عن الله عن

دوسرى ونها. اللهُ إِلَى طلست مفسى ظلْما كثيرًا، وَلا يعفرُ الذَّنُوبِ إِلاَ أَلْت، فَاغْفرُ لَى معفوةٌ مَن علدك، والأحسنسي، إِنَك أنت العنورُ الوَحيمُ (الالله! من البِنْسُ يربهت ظلم كيا، اورآب يَدُ مِهَ اَ وَلَى عَلَي مَن جول كو يخشِّ والأبيل \_ إِن بَخشش فر مات ميري، خاص البي باست تحشّ اور جي يرمهر باني فر ما يئ - بيشَت آب بن بخشُ والعمر بان بيس)

تيسرى وعا: اللهم الحفر للى ما قدّ من وما أحرت، وما أسررت وما أعلنت، ومَا أنت أعلم به منى، أنت المُقدّمُ وأنت المُوخر، وأنت على خلّ شيئ قدير (اسالتدا بخش ديجة مير العرائد على خلّ شيئ قدير (اسالتدا بخش ديجة مير العرائد على خلّ شيئ قدير (اسالتدا بخش ديجة مير العرائد على خلّ شيئ قدير العرائد المُقدّمُ وأنت المُوخر، وأنت على خلّ شيئ قدير (اسالتدا بخش ديجة مير العرائد المُوخر، وأنت على خلّ شيئ قدير (اسالتدا بخش ديجة مير العرائد المُوخر، وأنت على خلّ شيئ قدير العرائد المنافذ المن

ح زئزتر بتليتن ه—

بھیجاور جو میں نے بیچھے چیوڑے اور جو میں نے پوشید وطور پر کئے ،اور جو میں نے کھلے طور پر کئے ،اوران گناموں کوجن کوآپ جھ سے زیاد و جانتے ہیں۔آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اورآپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں۔اورآپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں)(مفکوۃ حدیث ۲۲۸۲،۹۲۲)

وأصحُّ صِيَّعِ الصلاة:" اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد" و" اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد"

وقد ورد في صيغ الدعاء في التشهد: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والسمات "وورد: "اللهم إلى ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرلي مغفرة من عندك، وارحمني، إلك أنت الغفور الرحيم "وورد: "اللهم اغفرلي ما قدمت، وما أحرت، وما أسررتُ، وما أعلنتُ وما أنت أعلم به مني، أنت المقدمُ وأنت المؤخّر، وأنت على كل شيئ قديو.

تر چمہ: سب آعمیا ہے۔ اس کئے ضرورت نہیں۔ کہ کہ

## سلام کے بعد ذکروؤعا

سلام پراگر چینماز پوری بوجاتی ہے، گراس کے بعد بھی ذکر وہ ما مروی ہاں ریت ویا کا خاص وقت ہے۔ حضرت ابوا مدرضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سلان کیا ہے کہ علیہ جاتی ہے۔ حضرت ابوا مدرضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سلان کیا ہے۔ کہ عند کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرہایا '' ہخری رات کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد' ۔ لبذا سلام کے بعد بھی ذکرود عاکا اہتمام کرنا جا ہے۔ اس سلسلہ کے چنداذکار درج ذیل ہیں:

مہبلا و کر معزت تو بان رہنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ میں تذیار نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین بار استغفار کرتے تھے لین تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے لین میں اللہ تعالیٰ ہے بخشش طلب کرتا ہوں۔اوراس کے بعد کہتے تنیسرا فرکر: حضرت عبدالله بن الزبیررض الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله میالیّتیاییّ مرام پھیرنے کے بعد قی خلّ کے تم پر بلندا وازے کہا کرتے تھے: لاالله إلا الله، وَخَدَهُ لا هُولِكُ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو على خُلْ شَبْئِي فَسَدِيْلٌ، لاَ حَدُولُ وَلاَ فَسَلُ، وَلاَ اللهُ، وَلاَ اللهُ، لَا إِلله اللهُ، وَلاَ اللهُ اللهُ

چوتھا ذکر: حضرت سعد بن ابی وق س رہنی اللہ عندائی بچوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے ہے۔ اور فرماتے ہے کہ رسول اللہ سلالنہ بین بنازے بعدان کلمات سے ذریعہ پناوہانگا کرتے ہے ۔ السلہ بانسی اُعُوذُ بلك من الْجنن، واُعُوذُ ملک مِن الْجنن، واُعُوذُ ملک مِن الْجنن، واُعُوذُ ملک مِن الْبنائي مِن الْجنن، واُعُوذُ ملک مِن الْبنائي وعذاب الْقبر (اے اللہ! میں بزولی ملک مِن الْبناء واریس بولی بناہ وا بتا ہوں، اوریس سے آپ کی بناہ وا بتا ہوں، اوریس میں بناہ وا بتا ہوں، اوریس دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب ہے آپ کی بناه وا بتا ہوں)

یا ٹیجوال ذکر: حضرت کعب بن فجر و رضی انتدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول انتدمیانی بینم نے فرمایا:'' آگے پیجھے پڑھے جانے والے چندکلمات ہیں۔ ہر فرض نماز کے آخر میں ان کو پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا:۳۳ بارسجان الشہ ۳۳ بار الحمد للّٰہ ۳۳ بارالثدا کبر۔

مرتبه بحان الله ، ٣٣ مرتبه الحمد لله ، ٣٦ مرتبه الله الله الله و وحده الاشويك له ، له الملك و له المحمد ، وهو على كل شيئ قديس كي ، اس كي سب خطائين معاف كردى جائين كي ، اكر چه و معمد رك كف (جماك) كي برابر مون "

ساتوال ذکر: حضرت زید بن ثابت رضی الله عند کتے ہیں کے جمیں ہرفرض نماز کے بعد ۳۳ بارسجان الله ۳۳ بار تخمید اور ۳۳ بار تکبیر بتائی گئی۔ پھرایک انصاری صحافی کوخواب آیا۔ خواب میں فرشتے نے اس ہے کہا کہ ان تمیوں کلمات کو پہیں پار کرلو، اور پچیس باراس میں لا اِلْسه اِلا الله برُ حالو، تا کہ سوکی گنتی پوری ہوجائے۔ اس انصاری نے مجمع یہ خواب نبی میں اُلا آلے الله برُ حالو، تا کہ سوکی گنتی پوری ہوجائے۔ اس انصاری نے مجمع یہ خواب نبی میں اُلا آلے اُلا الله برُ حالو، تا کہ سوکی گنتی پوری ہوجائے۔ اس انصاری نے مجمع یہ خواب نبی میں اُلا آلے اُلا الله برُ حالو، تا کہ سوکی گنتی پوری ہوجائے۔ اس انصاری نے مجمع یہ خواب نبی میں اُلا آلے اُلا الله برُ حالو، تا کہ سوکی گنتی پوری ہوجائے۔ اس انصاری اُلا اُللہ برُ حالو، تا کہ سوکی گنتی پوری ہوجائے۔ اس انصاری اُلا الله برُ حالو، تا کہ سوکی گنتی پوری ہوجائے۔ اس انصاری اُلا کہ براہ کے اُلا اللہ براہ کہ براہ کی میں کا کہ براہ کہ براہ کی میں کا کہ براہ کہ براہ کی میں کا کہ براہ کی کے کہ براہ کی کا کہ براہ کی کا کہ براہ کی کے کہ براہ کی کے کہ براہ کی کو کر کیا ، تو آ ہے کے فر مایا: ''ایسا کر لو' ا

آ تُصُوال ذَكر: اور بخارى كَى ايك روايت مِن ہے كہ برفرض كے بعد دى مرتبہ بحان الله، دى مرتبہ الحمد نله ،اور دى مرتبہ الله الكركها جائے ۔ تو پورے دن مِن أُريرُ صوت بي اور دى گنا تُواب كة عامدہ ہے بندرہ سوئيكياں ہوجا كيں گ ۔

نوال ذَكر: حفز ت ابو ہر يرہ رضى الله عنہ ہے مروى ہے كہ رسول الله مِنائيَّة بَيْمُ نے قرمايا!' جو فجرى ثماز كے بعد سومرتبہ سجان الله الله كم اس كے گناه بخش ديئے جا كيں گے، اگر چدوہ سمندر كے جماگ كے برابر ہوں'' سجان الله الله كم الله كم اس كے گناه بخش ديئے جا كيں گئا و شريف ہاب الله كو بعد المصلاة ميں ہيں البت ثوث ناس عنوان كے تحت بيان ہونے والى تمام روايات مشكل و تشريف ہاب الله كو بعد المصلاة ميں ہيں البت تحرى روايت نسائى ( عود ) ميں ہے۔

فائدہ: یہ تمام اذکار دادعیہ: قر آن کی قراء تول کی طرح ہیں۔ان میں ہے جس پر بھی عمل کرے گااس پر جس تواب کا دعدہ کیا گیا ہے دہ ضرور حاصل ہوگا۔

ومن أذكار ما بعد الصلاة: "أستغفر الله" ثلاثاً، و:" اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ومنك السلام، ومن اذكار ما بعد الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، وحدَه لاشريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم لامانع لما أعطيت، ولامعطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك النجدة، لا إله إلا الله، ولا تعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، منحلصين له الدين، ولو كره الكافرون، اللهم إنى أعوذ بك من الجُبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من البخل،

وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة، ورُوى من كل ثلاث وثلاثون، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلخ وُروى من كل خمس وعشرون، والرابع لا إله إلا الله، ويُروى: يسبحون في دبر كل صلاة عشرًا، ويُحمّدون عشرًا، ويكبرون عشرًا، ورُوى من كل مائة، والأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن، من قرأمها شيئًا فاز بالنواب الموعود.

## سلام کے بعداذ کار کی اور گھر میں سنتیں ادا کرنے کی حکمت

بہتریہ ہے کہ فرکورہ افکارسنتوں سے پہلے کر لئے جائیں۔ کیونکہ بعض روایات میں اس کی صراحت ہے۔ جیسے عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سالی پیان نے فر مایا: '' جوشن فجر اور مغرب کی نماز سے پھر نے اور ہیر موڑ نے سے پہلے کہے: لا إلّ الله آخرتک' اور عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: '' آپ نماز کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے: لا إلّه إلا الله آخرتک' اور ابن عباس رضی اللہ عنبمافر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ سیانی ایٹ عبلی ایک پورا ہونا تکمیر سے بہتا کا کہ اور ایس بھیرتے بی زور سے تکمیر کتے تھے۔ اور بعض روایات بظاہر اس پر والات کرتی ہیں، جن میں آیا ہے کہ 'م نماز کی چھے' بیاذ کارکر ہے۔

اور حضرت ما نشرضی الله عنها سے جوم وی ہے کے رسول الله صلاح بجیم جب سلام بجیم سے تھے کہ کہیں: اللّٰهِم أنت المسلام، و منك السلام، نسار محت ما ذا المجلال و الا كو ام اس قول كى چند تو جيه بيں ہو على بين:

کہیں: اللّٰهِم أنت المسلام، و منك السلام، نسار محت ما ذا المجلال و الا كو ام اس قول كى چند تو جيه بيں ہو على بين بيل تو جيد: صديقه كى مراويہ ہے كے سلام بجھم نے كے بعد آپ نماز كى جيئت پرصرف اتى دير جيئے تھے۔ بھم تشار كى جيئت برس ف اتى دير جيئے تھے۔ بھم تشار كى جيئر ليت تھے، تا كه كوئى يه كمان نه كر ك تشست بدل ليتے تھے۔ وائيں جانب يا مقتد يوں كى جانب زخ بھيم ليتے تھے، تا كه كوئى يه كمان نه كر ك كه بداذ كار بھى نماز جيں شامل جيں۔

دوسری توجید: یاصدیقه کے قول کا مطلب سے ہے کہ گاہ بگاہ آپ دیگراذ کارچوز دیتے تھے۔ صرف السلھ ماست السلام اللح پڑھ کراٹھ جائے کہ بیاد کارفرش نہیں ہیں۔ السلام اللح پڑھ کراٹھ جائے کہ بیاد کارفرش نہیں ہیں۔ اور کوئی بید خیال نہ کرے کہ سکان تو موا نمیت پردلالت کرتا ہے۔ کیونکہ شکان کا مقتضی بینیں ہے۔ اس کامفہوم کسی ممل کا مکثرت یا یا جانا ہے بینی صرف ایک باریادوبارنہ یا یا جانا۔

اورسنتوں میں اصل بیہ ہے کہ ان کو گھر میں ادا کیا جائے۔آنخضرت حاللہ بنام کامعمول مبی تھا۔اورروایت میں ہے

کہ آپ بنوعبدالا شبل کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے اس میں مغرب پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' میگھروں کی نماز ہے''اور دوسری روایت میں ہے کہ: ''لازم کروتم اس نماز کو گھروں میں'' (مفکلو قاصدیث ۱۸۱۱ باب السنن)

اوران دونوں باتوں کی تحمت یعنی سلام پھیرتے ہی اذکارکرنے کی اور گھر جا کرسنیں اداکرنے کی ہیہ ہے کہ فرض اور نفل کے درمیان ایسی چیز سے فصل ہوجائے جو دونوں کی جنس سے نہ ہو۔ اور بیا کہ بیشاں معتد بہ ہو، جو سرسری نظر ہی بیسی محسوس کر لیا جائے۔ ابوداؤ دشریف بیس روایت ہے کہ ایک صاحب نے فرض نماز کے بعد محسن نوافل شروع کرنے چی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودکر کھڑ ہے ہوئے ، ان کا شانہ ہلا یا اور فرماین اللہ کتاب اس لئے ہلاک ہوئے کہ ان کی نماز وں کے درمیان فصل نہیں رہا تھا' آ تخضرت سال نہ بیٹی نے فرمایا: ' ایل کتاب اس لئے ہلاک ہوئے کہ الرائے کی نماز وں کے درمیان فصل نہیں رہا تھا' آ تخضرت سال نہ بیٹی نے فرمایا: ' اے عمر! اللہ تعالیٰ آپ کو صائب الرائے بنا کہیں!' کین آپ نے بیٹی تعریہ کے۔ (مکلؤ ق حدیث ۱۹۷۹)

والأولى: أن يأتى بهذه الأذكار قبل الرواتب، فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدلُ على ذلك نصًا، كقوله: "من قال قبلَ أن ينصر ف ويَشْى رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله" النخ، وكقول الراوى: "كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله" إلخ قال ابن عباس: "كنتُ أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير" وفي بعضها مايدل ظاهرًا، كقوله: "دبر كلَّ صلاةً"

وأما قولُ عائشة: "كان إذا سلّم لم يقعُدْ إلا مقدارَ مايقول: اللهم أنت السلام، فيحتمل وجوها: منها: أنه كان لا يقعد بهيئة الصلاة إلا هذا القدر، ولكم كان يتيامن، أو يتياسر، أو يُقبل على القوم بوجهه، فيأتي بالأذكار، لئلا يظنّ الظائ: أن الأذكار من الصلاة.

ومنها: أنه كان حينًا بعد حين: يترك الأذكار، غيرَ هذه الكلمات، يعلّمهم أنها ليست فريضةً. وإنما مقتضى: "كان" وجودُ هذه الفعل كثيرًا، لا مرةً ولا مرتين، لاالمواظبة.

والأصل في الرواتب: أن يأتي بها في بيته، والسر في ذلك كلّه أن يقع الفصل بين الفرض والنوافل بما ليس من جنسهما، وأن يكون فصلاً معتدًا به، يُدْرِكُ بادى الرأى، وهو قول عمر رضى الله عنه لمن أراد أن يَّشْفَع بعد المكتوبة:" اجلس فإنه لم يَهْلِكُ أهلُ الكتاب، إلا أنه لم يكن بين صلواتِهم فصلٌ " فقال البيُّ صلى الله عليه وسلم:" أصاب الله بك يا ابن الخطاب!" وقوله صلى الله عليه وسلم:" اجعلوها في بيوتكم" والله أعلم.

تر جمہ: اور بہتر یہ ہے کہ اذ کارسنتوں ہے ہیلے کرے، پس بیٹک بعض اذ کار کے سلسلہ میں آیا ہے وہ جواس پر

اور رہاعا کشرکا قول: '' آپ جب سلام پھیرتے میں بیٹھے تھے گراتی دیر کہیں آپ: اللهم أنت السلام، تواحمال رکھتا ہے بیقول کی صورتوں کا ۔۔۔ ان میں سے نہ ہے کہ آپ نیس بیٹھا کرتے تھے نماز کی بیئت پر گراتی دیر، بلکہ داہنی طرف رخ پھیر لیتے تھے یابا کیں طرف یالوگوں کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے، پس یاذ کارکرتے تھے، تا کہ کوئی گلکہ داہنی طرف رخ بھیر لیتے تھے یابا کیں طرف یالوگوں کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے، پس یاذ کارکرتے تھے، تا کہ کوئی گمان کرنے واللگمان نہ کرے کہ اذ کارنماز سے بیں۔اوران میں سے نہ ہے کہ وہ تھا گاہ بگاہ: چھوڑتے تھے آپ ان کل کمات کے علاوہ اذ کارکو۔ سکھلاتے تھے آپ گوگوں کوکہ بیاذ کارفرض نہیں ہیں۔اور سکھل کا تقاضا بس اس فعل کا بھٹرت یا یا جاتا ہے، نہ کہ ایک باریاد وبار۔مواظب اس کا مقتضی نہیں ہے۔

اورسنن میں اصل: یہ ہے کہ ان کواپنے گھر میں ادا کر ہے۔ اور راز ان سب میں یہ ہے کہ فرض اور توافل کے درمیان ایسی چیز سے جدائی ہوجائے جو کہ وہ ان دونوں کی جنس ہے نہیں ہے، اور یہ کفصل معتدبہ ہو، جواول وَہلہ ہی میں محسوں کرلیا جائے۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس شخص ہے جس نے چاہا تھا کہ فرض سے ووگائہ نفل ملائے: ''بیٹے جا، پس بیشک نہیں ہلاک ہوئے اہل کتاب گر بایں وجہ کے نہیں تھا ان کی نماز وں کے درمیان فصل' پس فر، یہ میں اللہ عنہ کے اہل کتاب گر بایں وجہ کے نہیں تھا ان کی نماز وں کے درمیان فصل' پس فر، یہ کی میں اللہ تھے گئے ہے۔ '' اوا کر وہم ان کو نہیں بیٹے آئی جا ہے۔ '' اوا کر وہم ان کو تہمارے گھروں میں' (بیر دوایت بہلے آئی جا ہے تھی ) واللہ اللہ عرائے۔

☆ ☆ ☆

## وه امور جونما زمیں جا ئزنہیں اور سجد ہُسہوو تلاوت

نماز کی بنیاد نتین چیزیں ہیں:(۱) اعضاء کا عاجزی کرنا(۲) دل کا حاضر ہونا(۳) زبان کا ذکر و تلاوت کے علاوہ باتوں سے رُکار ہٹا۔پس دویا تنیں واضح ہیں:

مہل بات: ہروہ حالت جوخشوع وخصوع کے مبائن ہے، اور ہروہ بات جوذ کر خداوندی کے بیل سے نبیں ہے: نماز

- ﴿ لَوَ لَوْرَ رَبِيَالِيْهِ لِهِ ﴾

کے منافی ہے۔ جب تک اُن امور سے نماز میں احتر از ندکیا جائے ، اور ان سے باز ندر ہا جائے: نماز تام نہیں ہوسکتی۔ دوسری بات: مگر ندکورہ امور متفاوت ہیں بعنی مبائن ومنافی امور سب ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ اور ہر کی سے نماز باطل نہیں ہوتی ( کیونکہ انسان بشری احوال سے بالکلیہ بری نہیں ہوسکتا ، اور بھی کسی تا گہانی ضرورت سے بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے ، اس لئے پچھ کٹنجائش ضروری ہے )

فا کدہ: اوران چیزوں میں جونماز کو بالکلیہ باطل کرتی ہیں، اور جونماز کوکسی درجہ میں ناقص کرتی ہیں امتیاز نص بی سے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تشریع ( قانون سازی ) سے تعلق رکھتی ہے، جس میں عقل وقبیاس کا دخل نہیں۔ اور فقہاء نے اس سلسلہ میں بہت تفصیلات چیش کی ہیں، مگر وہ نصوص نیوس نیس نصوص سے اقر ب وہ فقہی مسلک ہے جس میں زیادہ وسعت سے کام لیا گیا ہے۔ البتہ آئی بات بقین ہے کہ وہ زیادہ عمل جس ہے جلس بدل جائے، اور وہ زیادہ مکل جس سے جلس بدل جائے، اور وہ زیادہ مکل جس ہے بہت بی زیادہ سمجھا جائے: نماز کو باطل کرتا ہے۔

اورامر ثانی: — یعنی جن چیز وں ہے نماز ناقص ہوتی ہے، بالکلیہ باطل نہیں ہوتی — تواس سلسلہ کی روایات درج ذیل ہیں:

پہلی روایت: حضرت معاویة بن افکم شمی رضی اللہ عند نے اپنے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں آنخضرت میں اللہ کی روایت: حضرت معاویہ نے بسر حلک اللہ کہا۔ لوگوں نے ان کو گھورا۔ قصہ مختصر:

ماتھ نماز پڑھی۔ نماز میں کسی نے چھینکا تو حضرت معاویہ نے بسر حلک اللہ کہا۔ لوگوں نے ان کو گھورا۔ قصہ مختصر:
نماز کے بعد آنخضرت میں اللہ کہ نے ان کو سمجھایا کہ: '' نماز میں باتوں کی ذرا بھی گئج اکش نہیں۔ نماز تو بس تبعی بھیراور
تلاوت قرآن ہے' ( گرآپ نے نماز دو بارہ پڑھے کا حکم نہیں دیا۔ معلوم بواکہ اس قدر کلام سے نماز فاسد نہیں ہوتی )
دوسری روایت: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے آنخضرت میں ہوتی کو سلام کیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔
جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد جواب نہ دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ: '' نماز میں مشغولیت ہے' ( معلوم ہوا کہ جواب
وسینے کی تو محنوائش ہے، گرمشغولیت مانع بی )

تیسری روایت: حضرت مُعیقیب رضی الله عند فرماتے ہیں کدایک فخص نے دریافت کیا کہ نماز ہیں ہجدہ کی جگہ کی مثی برابر کرسکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:''اگر برابر کرناضروری ہوتو ایک مرتبہ کریں' (اس سے معلوم ہوا کہاتے ممل سے نماز باطل نہیں ہوتی)

چوتھی روایت. نبی میلائی آئے نماز میں پہلو پر ہاتھ وکھ کر کھڑے ہونے ہے منع فرمایا۔اورایک ضعیفی روایت میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بیدووز فیوں کی راحت ہے بینی دوز خی محشر میں جب کھڑے کھڑے تھک جا کمیں گے تو سستانے کے لئے اس طرح کھڑے ہوں گے۔اور دنیا میں بیہ صیبت زوہ ، حیران وتنجیرلوگوں کے کھڑے ہونے کا انداز ہے ،اس لئے ممنوع ہے (تاہم اس طرح کھڑے ہوئے ہے نماز باطل نہیں ہوتی) پانچویں روایت: نماز میں اِدھراُدھر دیکھنے ہے منع کیا گیا ہے۔اوراس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اُ چک لینا ہے۔ شیطان بندے کی نماز میں ہے جھپٹامار لیتا ہے بعنی اس سے نماز ناقص ہوتی ہے،اور پیر کت نماز کوکامل نہیں ہونے دیتی چھٹی روایت: نماز میں جمائی آئے تو تھم یہ ہے کہ جتی الا مکان اس کورو کے، نہ زُکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، ہاہا نہ کرے۔ پس بیشک شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے بعنی اس سے کھی وغیرہ منہ میں داخل ہو بھتی ہے۔ جس سے دل پراگندہ ہوجائے اور نماز سے توجہ ہے جائے (گرنماز باطل نہ ہوگی)

ساتویں، آٹھویں اور تویں روایتیں: آٹھنرت میں تاہیم کے فرمایا کہ جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتو کنگر یوں کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ رحمت خداوندی اس کی طرف متوجہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی برابر بندے کی طرف متوجہ ہیں، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، جب تک وہ اوھراُ وھر نہیں جھا نکتا۔ اور جب وہ اوھراُ وھر جھا نکتا ہے تو اللہ تعالی اس سے روگر دائی کر لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدی میں آ یا ہے: اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آ وھوں آ وھوں میں جو تھی میں ہوتا ہے۔ آخر تک (مقلوۃ حدیث ۸۲۳ بساب اقد تھی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کی کہ اور بندے کے درمیان آ وھوں آ وہ تھی میں ایک میں کہ کہ کہ کہ انداز کے جو کہ کہ کہ کہ کہ انداز کر تک (مقلوۃ حدیث ۸۲۳ بساب الفواء نو فی الصلاۃ) ( یہ تیسری حدیث صرف اس کے لائے ہیں کہ مینوں حدیثوں کی ایک ساتھ شرح کر تی ہے)

تشری ان تینوں روایتوں میں اس طرف اشارہ ہے کہ کرم خداوندی کا فیضان تو ی م ہے، مگر فطری اور اکت بی قابلیتوں کے تفاوت سے لوگوں میں تفاوت ہوتا ہے جیسے سوری کا فیضان تو عام ہے مگر آئینہ روشن سے زیادہ مستفید ہوتا ہے، اور کالا تو امحروم رہتا ہے۔ اس طرح جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کرم خداوندی کا دروازہ و ا کیا جا تا ہے۔ رحمت اور عنایات خداوندی متوجہ ہوتی جی اور جب بندہ سورۂ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ہر ہر آیت کا جواب دیتے ہیں۔ اور جب بندہ سورۂ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ہر ہر آیت کا جواب دیتے ہیں۔ اور جب بندہ روگر دانی کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ کرم الہی ہے محروم کر دیا جا تا ہے، بلکہ اعراض کی وجہ سے وہ سرنا کا بھی سختی ہوتا ہے ( مگر نماز اس اعراض اور ہے تو جہی ہے بھی فاسد نہیں ہوتی )

وسویں روایت: آنخضرت سِین کُنگیام نے فر مایا: ''نماز میں چھینکنا، اونگھنا اور جمائی لینا۔اورحیض قبی اورنکسیر شیطانی حرکتیں ہیں'' بعنی ہی(پہلی تین چیزیں) نماز کی حقیقت اوراس کے منی کے منافی ہیں۔ کیونکہ اعضاء کا خضوع اور ول کی حضوری باتی نہیں رہتی (تاہم ان تینوں امور سے نماز باطل نہیں ہوتی) (اورحیض وغیرہ کا ذکر حبعا ایا ہے)

اورر ہاامراول — یعنی جن امور ہے نماز باطل ہوجاتی ہے — تواس سلسہ میں قاعدہ ہے کہ نبی ضائع کی سے کہ نبی شائع میں نماز میں کچھ کا مول کوآپ نے برقر اررکھا ہے: بیسب اموراور جوان سے کم بین وہ نماز کو باطل نہیں کرتے ۔ اور جائزہ لینے سے ایسے امورورج ذبل بین:

ا سے معمولی بات سے جیسے کی ہے تین ہار اُلْعَنْكَ بلعنةِ الله كہنا يعنى خداكى بچھ پر پھ كار!اوركس سے بدوخمك الله كہنا يعنى خداكى بچھ پر پھ كار!اوركس سے بدوخمك الله كہنا اور والْكُلَ أُمَّاهُ كہنا يعنى كيابات سے خمك الله كہنا اور والْكُلَ أُمَّاهُ كہنا يعنى كيابات

ے، میری طرف کیوں دیکھتے ہو! ۔۔ پہلے جملہ میں آنخضرت مِنالاندَوَیَا نے نماز میں شیطان کو پھٹکارا ہے (مشکوۃ حدیث ۱۰۱۲)اور ہاقی تینوں جملے حضرت معاویہ دنسی اللہ عنہ کی ندکورہ حدیث میں آئے ہیں (مشکوۃ ۹۷۸)

- ﴿ ۔۔۔ تصور ایک میں ہے کہ ایک ہے۔ الارتااور کندھے پر بٹھانا۔ متنق ملیہ دوایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی نوای اُمامہ کو کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھائی۔ جب رکوع فرماتے تو بنچا تاردیے ،اور جب بجد بے اگلی رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو دو بارہ کندھے پر بٹھا لیتے ۔۔۔ اور جیسے نماز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیرٹھونکنا (مظوق حدیث ۱۸۲ ماں السنوة)۔۔۔اور جیسے نفل نماز پڑھتے ہوئے دروازہ کھولدینا۔
- ٣) ۔۔ تھوڑا چلنا۔۔ جیسے منبر کی سیر حیول سے نیچائز نا، نیچ بجدہ کرنا، پھر منبر پر چڑ ھنا (بخاری مدیث ٣٧٤ مشکوۃ حدیث ١١١٣ باب الموقف ) اور جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کا نماز میں امام کی تبکد سے چیجے صف میں آجانا (بخاری حدیث ١٨٣ کتاب الأدان) اور جیسے قبلہ کی جانب آپ میل ملی آگاری حدیث ١٨٣ کتاب الأدان) اور جیسے قبلہ کی جانب آپ میل ملی آگاری حدیث ١٨٣ کتاب الأدان) اور جیسے قبلہ کی جانب آپ میل ملی آگاری حدیث ١٨٣ کتاب الأدان) اور جیسے قبلہ کی جانب آپ میل ملی آگاری اور واز و کھو لئے کے لئے چینا۔
- ص ۔۔۔ اللہ کے ڈرسے رونا۔۔ آپ سال میں جب تبجد پڑھتے تھے تو سینہ ویک کی سنسنا ہٹ کی طرح آواز نکلتی تھی۔
- ایسااشارہ کرنا جو بھے لیاجائے ۔۔۔ ایک مرتبہ آنحضرت میلان بیٹے قباتشریف لے گئے۔اور مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔لوگوں کواطلاع ہوئی تو مسجد میں جمع ہونے گئے، جو آتاوہ سلام کرتا، تو آپ ہاتھ کے اشارہ ہے سلام کا جوب دیتے تھے۔
- ال سے نماز میں سانپ بچھوکو مارنا ہے آپ نے تکم دیا ہے کہ نماز میں دوکالوں کو یعنی سانپ اور بچھوکو مارڈ الو۔
   سے گردن گھمائے بغیر دائیں ہائیں دیکھنا ہے حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت

سلاننا آباغ تماز میں دائیں ہائیں دیکھا کرتے ہتے ،اور پہنچے کے پیچےاپی گردن نبیں موڑا کرتے ہتے۔

﴿ ۔۔۔ بدن پریا کپڑے پرنایا کی ہو،اوروہ نمازی کے فعل سے ندہو،اورند نمازی کواس کا علم ہوتو نماز فاسد نہیں ہوگی ۔۔۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ہے سے اپنے سے کہ ایک مرتبہ ہے سے اپنے سے نہاز پڑھ رہے تھے۔اچا تک نماز میں آپ نے چہ کہ نکار میں آپ کے چہاں نکالدی سے جہ اپنے کو و کھے کر نکالدی نماز کے بعد آپ نے دریا فت کیا کہ آپ لوگوں نے چہلیں کیوں نکالدی سے اپنے آپ کے فعل کا حوالہ دیا۔ آپ نے فرمایا: مجھے جبرئیل نے اطلاع دی تھی کہ چپلوں میں نجاست ہے (رواہ ابود اؤد) اگر علم نہ ہونے کی صورت میں بھی طہارت شرط ہوتی تو نماز از سرنو پڑھنا ضروری تھا۔

نوث: اس عنوان کے تحت جن روایتوں کا حوالہ بیس دیا گیا، وہ مشکوۃ شریف بساب مسالا یسجسوز من العمل فی الصلاۃ، و ما پُیاح مند بیس ہیں۔

فاكدة: (١) حضرت شاه صاحب قدس سره كنز ديك كلام كثير مفسد نماز ب، كلام تغيل مفسد نبيل \_مگرروايات سے

ح زَرَ زَرَ رَبَالِيْرَ لِيَ

مطلق كلام كا ،خواه للل بوياكثير ،مفسد نماز بويا ثابت بوتا ہے۔وہ روايتي تين مين :

پہلی روایت: حضرت معاویہ بن افکام سنمی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جس کوشاہ صاحب نے بھی چیش کیا ہے اس میں جو ارشاہ نبوی ہے: إن هدفه المصلافة الایصلح فیها شینی من کلام الناس اسے مطلقا کلام کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اورشاہ صاحب نے جو استدلال کیا ہے کہ اگر مطلقا کلام مفسد تماز ہوتا تو آپ ان کونماز لوٹائے کا تھم دیتے۔ بید استدلال تام نہیں۔ کیونکہ اعادہ نہ کر وانا بھی تابت نہیں۔ پس اختال ہے کہ اعادہ کر وانا ہو۔ اور عدم ذکر عدم شی کومستلزم نہیں۔ اور اگر مان لیس کہ اعادہ نہیں کر وانا تو بیت شرح کے وقت کی ترجیم بھی ہوسکتی ہے بیتی چونکہ وہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور اگر مان لیس کہ اعادہ نہیں کر وانا تو بیتشر سے کے وقت کی ترجیم بھی ہوسکتی ہے بیتی چونکہ وہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اس لئے ان کی غلطی سے درگذر کیا گیا اور ان کومرف مسئلہ بتاویا۔

دوسری روایت: حضرت ابن مسعودرضی الله عندی ہے۔ شاہ صاحب نے بھی اس کو پیش کی ہے۔ اور إن فی الصلاة کَ شُغلا ہے بیاستدلال کیا ہے کہ نماز میں جواب دیتا تو جائز تھا، گر نماز کی مشغولیت مانع بی ۔ بیاستدلال ابوداؤداور سائی کی روایت کے الفاظ بی بین: إِن الله یُخدِث من أمر ہ مایشاء، و إِن مما أحدث أَن لایت کلموا فی الصلاة (منکوة حدیث ۱۹۸۹) یعنی الله تعالی جوچاہتے ہیں اپن میں نے احکام بھیجے ہیں۔ اور الله نے جو لایت کلموا فی الصلاة (منکوة حدیث ۱۹۸۹) یعنی الله تعالی جوچاہتے ہیں اور ایت کی روشی میں منفق علید روایت کے اغاظ کا نے احکام بھیجے ہیں ان میں سے یہ کہتم نماز میں بات نہ کرو۔ اس روایت کی روشی میں منفق علید روایت کے اغاظ کا مطلب بیہ ہے کہ نماز میں جو تلاوت، تبیج و تکمیر وغیرہ کا شغل ہے، وہ آ دمیوں کے کلام سے مانع ہے۔ اور نماز میں سلام کا جواب دینا یا کوئی دوسرا کلام کرنا حرام ہے (ابوداؤد حدیث ۱۹۳۴ نمائی ۱۹۳۳ باب الکلام فی الصلاة)

تیسری روایت: ابن ماجه کے علاوہ پوری جماعت نے زید بن ارقم رضی الله عند کی بیرے دین روایت کی ہے کہ پہلے لوگ نماز میں بات چیت کرلیا کرتے تھے یہاں تک کے سورۃ البقرہ کی آیت ۲۳۸ نازل ہوئی لین ﴿ فَلُو مُوْا لِلْهِ فَسَيْنَ ﴾ تو خاموش رہنے کا تھم دیا گیاا ورکلام ہے روک دیا گیا ( بخاری حدیث ۱۳۵۳ ابوداؤد حدیث ۹۳۹)

یہ نتیوں روایات محکم ہیں۔اور ذوالیدین کی روایت محمل ہے۔ممکن ہے وہ سنح کلام سے پہلے کا واقعہ ہو۔ پس ممل انہی محکم روایات پر ہونا جا ہے۔

فا کدہ:(۲) رہا عمل کا معاملہ تو اس سلسلہ میں کوئی الیں روایت نہیں ہے: جس سے بیمعلوم ہوتا ہوکہ نماز میں عمل کی مطلقہ گنجائش نہیں اور عقلاً بھی یہ بات ممکن نہیں ، پس پیچھل کی تو گنجائش ہوگی۔ البتہ مل کیٹر سے نماز باطل ہوجائے گ۔ جسیا کہ شاہ صاحب نے بھی فرہایا ہے۔ گرش کا ندازہ شاہ صاحب نے منفی پہلوسے لگایا ہے کہ بیداور بیصور تیں عمل کیٹر کی تحدید کیٹر نہیں ہیں۔ گریہ بات مفید مطلب نہیں۔ بلکہ بٹبت پہلوسے اس کا کوئی اندازہ ٹھ ہرانا ضروری ہے لیے عمل کیٹر کی تحدید وقیمین ضروری ہے، تاکہ لوگ اس پڑمل پیرا ہو تکسی گرشاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایسا کوئی اندازہ پیش نہیں کیا۔ اور فقہ ، بھی کسی ایک بات پر شفق نہیں۔ اس لئے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیر مسکلہ رائے مہتنی بہ پر چھوڑ ویا جائے۔ جس نے نماز میں

کوئی عمل کیا ہے، وہ خودغور کرے، اگراس کے خیال میں زیادہ عمل ہے تو نماز از سرنو پڑھے، ورنہ پڑھتارہے۔ مثلاً نماز
میں بچھوسا منے آگیا اور اتفا قاچیل وغیرہ کوئی چیز بھی قریب تھی۔ اس نے بچھوکواس ہے و بادیا تو بیمل قلیل ہے۔ اور س نپ
نظر آیا۔ وہ دوڑ کر لاٹھی لایا۔ اور بھا گ کراس کو مار دیا تو ظاہر ہے کہ بیمل کیٹر ہے۔ اور حدیث میں: سانپ بچھوکونماز میں
مارڈ النے کا تھم ہے یعنی ان کو جانے نہ دیا جائے، تا کہ وہ ضرر نہ پہنچا کیں۔ پس اس حدیث سے یہ سئلہ تو اخذ کیا جا سکتا ہے
کہ ضرر کیٹر سے بچنے کے لئے نماز تو ڈیا جائز ہے۔ گریہ بات ناہت کرنا کہ خواہ کتنا ہی عمل سانپ مار نے میں ہوا ہو، نماز
باتی رہے گن یہ بات منشأ حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

فاكده: (٣) نمازيس كلام اورهمل كي روايات كو پرشيخ وقت دو باتيس ضرور پيش نظر ركهني جا بئيس.

ی سرا بہت کے میں ایک موجودہ ہیئت شروع ہی ہے اس طرح نہیں ہے۔ نمازی ہیئت میں بہت ی تبدیلیاں عمل میں اُن ہیں ہات کی بہت ی تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں۔ ابودا وَ دشریف میں: نماز میں تین تبدیلیوں کا تذکرہ ہے۔ اور پہلے کلام کی اجازت بچرممانعت کی حضرت زید بن ارقم کی روایت ابھی گذری ہے۔ اور اس سلسلہ میں بعض امور میں اختلاف بھی ہوا ہے مثلاً: رفع یدین نماز میں سب جگہ ہے تم کردیا گیا ہے یا دوجگہ باتی ہے۔ خرض بیسب روایات نماز کی ہیئت میں تبدیلی پرصراحة والات کرتی ہیں۔ دوسری بات: جولوگ اسلام قبول کرتے سے وہ ایک دم مسائل ہے واقف نہیں ہوجاتے سے۔ اس لئے بعض امور میں چشم یونی ہے۔ بھی کام لیا گیا ہے۔ پس اس سلسلہ کی ہرروایت کو تھم شرعی خیال کرنا درست نہیں ہے والقد اعلم

#### ﴿ مالايجوز في الصلاة، وسجودُ السهو والتلاوة ﴾

واعلم: أن مبنى الصلاة على خشوع الأطراف، وحصورِ القلب، وكفّ اللسان، إلا عن ذكر الله وقسراء ق القرآن: فكلُّ هيئة باينتِ الخشوع، وكل كلمة ليست بذكر الله، فإن ذلك ينافى الصلاة، لاتتم الصلاة إلا بتركه، والكفّ عه؛ لكنَّ هذه الاشياء متفاوتة، وما كلُّ نقصان يُسطل الصلاة بالكلية، والتمييزُ بين ما يُطلها بالكلية وبين ما يَنقُضُها في الجملة: تشريع، موكولٌ إلى نصّ الشارع، وللفقهاء في ذلك كلام كثير، وتطبيقُ الأحاديث الصحيحةِ عليه عسير، وأوفقُ المذهب بالحديث في هذا الباب أوسعها، ولاشك أن الفعل الكثير الذي يتبدل به المجلسُ، والقول الكثير الذي يستكثر جدًا ناقصٌ.

فمن الثاني:

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لايصلُح فيها شيئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراء ة القرآن"

- [٢] وتعليلُه صلى الله عليه وسلم تركَ ردّ السلام بقوله: " إن في الصلاة لَشُغلا"
- [٣] وقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يُسَوِّي التراب حيث يسجد:" إن كتَ فاعلاً فواحدة"
- [1] ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الخَصْر، وهو وضعُ اليد على الخاصرة، فإنه راحةُ أهل النار يعني هيئةَ أهل البلاء المتحيرين المدهوشين.
- [٥] وعن الالتفات، فإنه اختلاس، يَختلِسه الشيطانُ من صلاة العبد، يعنى: ينقص الصلاة، وينافى كمالُه.
- [٦] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تئاء ب أحدكم في الصلاة فليكظِم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل في فيه"

أقول: يريد أن التناؤب مظمَّة لدخول ذباب أو محوه: مما يشوُّش خاطره، ويصدُّه عما هو بسبيله.

[٧-٩] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لايزال الله تعالى مُقبلًا على العبد، وهو في صلاته، مالم يلتفت، فإذا التعت أعرض عه" وكذا ما ورد من إجابة الله للعبد في الصلاة.

أقول: هــذا إشــارة إلى أن جُود الحقّ عامَّ فائضٌ، وإنه إنما تتفاوتُ النفوسُ فيما بينها بما بينها بينها بينها بالمتعدادها الجبليّ أو الكنبي، فإذا توجَّه إلى الله فتح بابٌ من جُوده، وإذا أعرض حُرِمَه، بل استحق العقوبة بإعراضه.

[10] قوله صلى الله عليه وسلم: "العطاس، والنعاس، والتناؤبُ في الصلاة، والحيض،
 والقيئ، والرعاڤ من الشيطان"

أقول: يريد أنها مُنافيةٌ لمعنى الصلاة، ومبناها

وأما الأول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل أشياءً في الصلاة بيانًا للشرع، وقرّر على أشياء، فذلك وما دونه لا يُبطل الصلاة، والحاصل من الاستقراء أن:

- [١] القولَ اليسير، مثلُ: ألعمك بلعنة الله ثلاثا ويرحمك الله، ووَا ثُكُلَ أُمَّيَاهُ، وماشالكم تنظرون إلىّ.
- [٢] والبطش اليسير، مثل. وصع صبيَّتِه من العاتق، ورفعها، وغَمْزِ الرِّجل، ومثل: فتح الباب
- [٣] والمشى اليسير، كالمنزول من ذرّج المنبر إلى مكان، ليتأتّى منه السجودُ في أصل المنبر، والتأخّر من موضع الإمام إلى الصف، والتقدُّم إلى الباب المقابل ليفتح.

- [٤] والبكاءَ، خوفًا من الله.
  - [٥] والإشارة المفهمة.
- [٦] وقتلَ الحية والعقرب.
- [٧] واللَّحْظَ يمينا وشمالًا من غير لَيِّ العنق\_\_\_: الأتُفسد.
- [٨] وأن تعلق القَذر بجسده، أو ثوبه، إذا لم يكن بفعله، أو كان لا يعلمُه: لا يُفسد، هذا، والله أعلم بحقيقة الحال.

ترجمہ: وہ امور چونماز میں نا جائز ہیں ، اور بچور سہوو تلاوت: اور جان لیں کہ نماز کا مدار: اعضاء کے یا جزی کرنے پر،اوردل کی حضوری پر،اورزبان کے روکنے پرہے، گراللہ کے ذکراور قرآن کے پڑھنے ہے۔ پس ہروہ حالت جوخشوع ہے مبائن ہے،اور ہروہ بات جوذ کرخداوندی نہیں ہے: پس بیٹک وہ نماز کے منافی ہے۔ نماز تا منہیں ہوتی مگر اس کوچھوڑتے ہے،اوراس سے بازر ہے ہے۔لیکن بہ چیزیں متفاوت ہیں۔اور ہر کی نماز کو بالکلیہ باطل نہیں کرتی۔ اورامتیاز کرنا اُن چیزوں کے درمیان جونماز کو ہالکلیہ باطل کردیتی ہیں،اوران چیزوں کے درمیان جونماز کوکسی درجہ میں ناقص کرتی ہیں: قانون سازی ہے۔شارع کی صراحت کی طرف سپر دکی ہوئی ہے۔اورفقہاء کااس سلسلہ میں بہت کلام ہے۔اور سیجے حدیثوں کا اس پرانطباق دشوارہے۔اور مذاہب ففہیہ میں سے حدیث سے زیادہ ہم آ ہنگ اس باب میں وہ ند ب ب جس میں سب سے زیادہ گنجائش ب (شاہ صاحب کی مرادامام احدر حمدالتد کا مسلک ہے) اور اس میں شک نہیں کہ وہ تعلی کثیر جس کی وجہ ہے جلس بدل جائے ،اور وہ قول کثیر جو بہت ہی زیادہ سمجھا جائے: نماز کوتؤ ڑ دیتا ہے۔ ایس ٹانی ( یعنی جوامورنماز کوکسی درجہ میں ناقص کرتے ہیں ) ہے:(۱) آنخضرت (ترجمہ آگیا)(۲)اور آنخضرت مِنِاللَّهَ بَهَامْ كا وجه بیان كرمًا ہے سلام كا جواب نه دینے كی اپنے ارشاد ہے:'' بیننگ نماز میں البیتہ شغولیت ہے' (۳) اور آتخضرت سِلْمِندَ بَيْم كارشاداس مخف كے حق ميں جومٹی تھيك كرے جہاں اس كوسجدہ كرنا ہے كە: " اگر تو كرنے والا ہے تو ا یک مرتبه کر' (۳) اورآپ گاخفرے منع کرناہے اورخفر: پیبلو پر ہاتھ رکھنا ہے۔ پس بیٹک وہ دوز خیول کی راحت ہے یعنی مصیبت ز دہ حیران ومتحیر لوگوں کی ہیئت ہے(۵)اور حیما نکنے ہے( منع کرنا ہے) پس بیٹک وہ ربودگی ہے۔ اُ چک لیتا ہے اس کو شیطان بندے کی نماز ہے یعنی یہ چیز نماز کو ناقص کرتی ہے۔اور نماز کے کمال کے منافی ہے(۱) اور آنخضرت ساللنگیم کاارشاد (ترجمه آگیا) میں کہتا ہوں: آپ ارادہ فرماتے میں کہ جمائی لینااحمانی جگہ ہے تھی یااس کے ، نند کے داخل ہونے کے لئے: ان چیز وں میں سے جواس کے دل کو برا گندہ کر دیں ،اوراس کواس چیز ہے روک دیں جس کے وہ دریے ہے۔

(٤٦١٩) اور آنخضرت مِلْاللَّهُ مِنْ كَارشاد: .... اور آنخضرت مِنْكَ بَيْنَا كَمْ كَارشاد: ١٠٠٠ اوراس طرح وه بات جوآئي ہے



لیعنی اللہ تعالیٰ کا بندے کو نماز میں جواب دیں۔ میں کہتا ہوں: بیاشارہ ہاں طرف کے کرم خداوندی کا فیضان عام ہے۔
اور بیٹک شان بیہ کے دنفوب میں باہم تفاوت ان کی فطری یا اکسانی استعداد ہی کی وجہ ہوتا ہے۔ لیس جب بندوا بند کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کرم خداوندی کا درواز و کھولا جاتا ہے۔ اور جب وہ روگر دانی کرتا ہے، تو وہ اس سے محروم کردیا جاتا ہے۔ اور جب وہ روگر دانی کرتا ہے، تو وہ اس سے محروم کردیا جاتا ہے۔ بلکہ سزا کا مستخل ہوتا ہے اس کے اعراض کرنے کی وجہ سے۔ (۱۰) اور آنخضرت بنائیں پیلا کی ارشاد: ..... میں کہتا ہوں: آ ہے مراد لے رہے میں کہ یہ چیزیں نماز کی حقیقت اوراس کی بنیاد کی منافی ہیں۔

اور دری پہلی بات ۔۔۔ یعنی جوا مور نماز کو بالکیہ باطل کرتے ہیں ۔ پس بیٹک ہی میانی کی بیٹی نہاز میں پہری کام کے ہیں ، احکام کی وضاحت کرنے کے اور پہری پیزوں کو برقر اردکھا ہے، پس بداور وہ چیزیں جواس ہے کم ہیں:
نماز کو باطل نہیں کرتیں ۔ اور جائزہ لینے سے بیچیزیں حاصل ہوتی ہیں: (۱) تھوڑی بات جیسے پھٹکا رہا ہوں میں بچھ کو انتد کی پھٹکار ہے۔ تین مرتبہ ۔ اور تجھ پر اللہ تعالی مہر بانی کریں ۔ اور بائے میری ماں کا بیچ کو گم کرنا ۔ اور تہم اراکی معامه بی پھٹکار سے ۔ تین مرتبہ ۔ اور تجھ پر اللہ تعالی مہر بانی کریں ۔ اور بائی پکی کو کند ھے ۔ اتا رنا اور اس کو اٹھ نا۔ اور پائی معامه محموکنا ۔ اور جیسے دروازہ کھون (۲) اور تھوڑ اچلنا ۔ جیسے منہر کی میڑھیوں ہے اتر نا ایس جگہ کی طرف کہ حاصل ہو سکے و بال محموکنا ۔ اور جیسے دروازہ کی طرف چیسے منہ کی میڑھیوں ہے اتر نا ایس جگہ کی طرف چیش قدی کرنا تا کہ آب گئے کھولیس ۔ (۲) اور رونا خوف خداوندی ہے (۵) اور سمجھانے والا اشارہ کرنا (۱) اور سانپ اور پچھوکو مارنا تا کہ آب گئے کھولیس ۔ (۳) اور رونا خوف خداوندی ہے ۔ جبکہ نہ ہووہ اس کے کمل سے ، یا نہ جانا ہووہ اس کو آب وہ وہ نماز کو فاسد نہیں کرتیں اس کی گئے ہے ۔ جبکہ نہ ہووہ اس کے کمل سے ، یا نہ جانا ہووہ اس کی ہو وہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ بیوہ بات ہو وہ نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ بیوہ بات ہیں ہیں ہے ۔ اور حقیقت حال کو اللہ تعالی ہم جائے ہیں ۔

☆فصل اول

# سجدة سهوكي حكمت

 کے لئے سجدہ سہومشروع کیا ہے۔ اور سجدہ سہوتی حکمت یہ ہے کہ اس سے تلافی مافات ہو جاتی ہے۔ پس اس میں قضا کی بھی مشابہت ہے اور کفارہ کی بھی ۔ یعنی سجدہ سہوتی ہے شدہ فا خوش بھی ہے اور اس سے کوتا ہی کا سناہ بھی دُھل جاتا ہے۔

فا ندہ آبلیغ رسالت سے جن اقوال وافعال کا تعلق ہے، ان میں نبی بینی پیزیش سے بجول نہیں ہو کمتی۔ البتہ جن اقوال وافعال کا تعلق ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ آپ سے وافعال کا تعلق عبدت کی اوا نیگ ہے ہان میں بھول ہو کتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ آپ سے نماز میں بھول ہوگئی۔ نماز کے بعد آپ نے فر مایا۔ انسب انسا بیشت مشلکہ، انسب کہ ما تنسون فافا نسبت فی فی محمد نبی بھول کر ہو ہو ہے تو بتا ریا کہ واور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے بھی اوگ مسائل سیکھتے ہیں لیعنی ہیں ہی سے نماز میں کوئی بھول ہو جائے تو بتا دیا کر واور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے بھی اوگ مسائل سیکھتے ہیں لیعنی ہی ہی تشریع اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے بھی اوگ مسائل سیکھتے ہیں لیعنی ہی تشریع اور ای میں حکمت یہ ہے کہ اس سے بھی اوگ مسائل سیکھتے ہیں لیعنی ہی ہی تشریع اور کام کی ایک صورت ہے۔

## بھول کی جارصور تیں اوران کے احکام

مہلی صورت: اگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہوجائے توشک دور کرلے۔اور اس کی صورت بیہ ہے کہ تحری کر ہے یعنی سو ہے ،اور جو مالب گمان قائم ہواس برعمل کرے۔اور ظن نالب قائم نہ ہوق کم تعداد کا امتیار کرے ، کیونکہ و دیتینی ہے۔ ۱۱ راس کے مطابق نماز پوری کرے۔اور آخر میں ہجد وسہوکرے۔اس صورت کے بارے میں دوروا پہتیں ہیں:

حدیث \_\_\_\_مسلم شریف میں روایت ہے کہ جب تم میں ہے کہ وہ را کے اور اس تعداد پر مدار رکھے جس کا یقین رہے کہ تنی رکھیں پڑھی ہیں: تین یا جار؟ تو چاہئے کہ وہ شک وہ را رہا۔ اور اس تعداد پر مدار رکھے جس کا یقین ہے۔ پھر سمام پھیر نے سے پہلے دو سجد ہے کرے۔ پس اگر اس نے (انٹس الام میں) پانچ کہ کھتیں پڑھی ہیں، تو وہ شخص ان دو سجدول سے اس (پانچویں) ودوگانہ بنالے کہ (یعنی بینجے میں زیادتی ہوئی) اور الر (انٹس الامر میں) پوری جاری جاری جاری ہوئی ہیں تو یہ بعد ہے شیطان کی ناک رائزیں ہے۔ اور کہ تعمیم ہے رکو یا وجود میں شک ہونے کا یعنی شک ہوا کہ ایوری جاری ہوئی ایک بوا کہ ایک ہود ہیں شک ہونے کا یعنی سہوکر ہے، تا کہ شیطان ڈلیل ہو۔

د وسری صورت: ایک مرحبہ آنخضرت میں منیم نے اللہ کی پانٹی رَعتیں پڑھادیں۔ نماز کے بعد ہتلایا گیا۔ تو آپ ———(فرکز فرکہ کالنہ کالے) نے سلام پھیرنے کے بعددو محبد ۔ کئے ۔۔۔۔ یہی تھم رکن زیاوہ کرنے کا ہے۔ مثلاً وورکوع یا تین محبد ہے کرڈ اے تو آخر میں مجدؤ سہوکرے۔

تیسری صورت: رباعی نمازین آنخفرت مین بنید نیزند و دورکعتوں پرسلام پھیردیا۔ آپ سے اس معاملہ میں گفتگو گ کی تو آپ نے باتی نماز پڑھائی اور بجدہ سبوکیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے عصر کی نماز میں بین رکعتوں پرسلام پھیردیا۔ آپ سے اس معاملہ میں گفتگو گ ئی ، تو آپ نے باقی رکعت پڑھائی اور آخر میں بجدہ کیا۔ شاہ صاحب رحمداللہ فرماتے میں کہ یہی تھم ہراس کام کو بہوا کرنے کا ہے جس کوعمدا کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے یعنی نماز میں سہوا کلام وغیرہ کوئی عمل کرنا نماز کو باطل نہیں کرتا۔ کیونکہ اس تیسری صورت میں نہ کور دونوں واقعوں میں کلام وغیرہ کے بعد آپ نے باتی نماز پور ک کی ہے۔ پھر سجدہ سبوکیا ہے ( گریدا ستدال اس وقت تام بوسکتا ہے جب یہ بات ٹایت ہوجائے کہ بدواقعات تح یم کلام کے بعد کے ہیں)

چوکس صورت: ایک مرتبہ آپ نے جول کر قعد وَ اولی جھوڑ دیا ، تو آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے بحد وَ سبوکیا۔۔۔ یہی تکم اس صورت کا ہے کہ قعد د تو کیا گرتشبد جول گیا۔ کچھا در بڑھ لیا۔ مثلاً سور وَ فاتحہ بڑھ کراٹھ گیا تو آخر میں سجد و سبوکرے۔

# اگر بہلاقعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگے تو کیا تھم ہے؟

«عنرت مغیرة بن شعبه رضی الله عنه سے مروی ہے که رسول القدیسی آیئیا نے فرمایا: "اگرامام پہلا قعدہ جول کر کھڑا ہونے مگے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آجائے تو بیٹھ جائے۔اورا گر سیدھا کھڑا ہو ً بیا پھریاد آیا تو نہ بیٹھے،اور آخر میں تجدؤ سہوکرے:

تشری : (۱) سید ہے گھڑے ہوئے کے بعد بیٹنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ قعدہ کامحل فوت ہو گیا۔ وہ الے کیے رسی میں پہنچ گیا۔ اس لئے رہعت قبقری جا رہنیں الیکن اگر بینے گیا تو بعض آمازوں میں مثلا مظاہر حق میں لکھا ہے کہ نماز بطل ہوجائے گی۔ رہعت قبقری جو کی جو کہ اس نے برا کیا اور سجدہ سہووا جب ہوگا۔ نماز باطل نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بھی میمی رائے ہے۔

(۲) اس حدیث سے بیہ بات بھی نابت ہوتی ہے کہ جو گھڑا ہونے سے قریب ہوگیا ،گرابھی سیدھ کھڑا نہیں ہوا۔
اور یاد آگیا تو بیٹے جائے اور اس پر بجدہ سبونیس ، بید عفرت شاہ صاحب رحمہ القد کی رائے ہے۔فقہا ، کی رائے اس ک خلاف ہے۔فقہ کی کتابوں میں بیہ ہے کہ جو گھڑا ہونے کے قریب ہوگیا وہ گویا کھڑا ہوگیا۔اب اس کو بیٹھنا نہیں جا ہے۔ اگر بیٹے گیا تو سجد ہے مہودا جب ہوگا۔

نوٹ:اس باب کی تمام روایات مشکوٰ ۃ شریف باب السہو میں ہیں۔

وَسَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا قَصَّر الإنسان في صلاته:" أن يسجد سجدتين، تداركًا لما فَرَّطَ، ففيه شِبْهُ القضاء، وشبْهُ الكفارة.

والمواضع التي ظهر فيها النصُّ أربعةً:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته، ولم يدر: كم صلى: ثلاثًا أو أربعًا؟ فليبطرح الشك، ولين على ما استيقن، ثم يسحد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعها بهاتين السحدتين، وإن كان صلى تمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان" أي: زيادةً في الخير، وفي معناه: الشك في الركوع والسجود.

الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، فسحد سجدتين بعد ما سلم، وفي معنى زيادة الركعة زيادة الركن.

الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم سلم في ركعتين، فقيل له في ذلك، فصلَّى ما ترك، ثم سجد سجدتين، وأيضًا: رُوى أنه سلَّم، وقد بقى عليه ركعة بمثله، وفي معاه: أن يفعل سهوًا ما يُبطل عَمْدُه. الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين، لم يحلس، حتى إذا قضى الصلاة سجد سحدتين قبل أن يسلم، وفي معاه، ترك التشهد في القعود.

قوله: صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوى قائمًا فليجلس، وإن استوى قائمًا، فلايحلس، ويسحد سجدتي السهو"

أقول: وذلك: أنه إذا قيام فيات موضعه، فإن رجع لا أَحْكُم بيطلان صلاته، وفي الحديث دليلٌ على أن من كان قريبَ الاستواء، ولمّا يَسْتُو، فإنه يجلس خلافًا لما عليه العامّة.

ترجمہ، اورطریقہ جاری کیارسول القدمین تمثیر نے اس صورت میں جبکہ انسان اپنی نماز میں کوتا ہی کرے کہ وہ دو تجدے کرے، اُس کوتا ہی کی تلافی کے طور پر جواس ہے سرز دہوئی۔ پس تجدہ کہومیں قضا کی مشابہت ہے اور کفارہ کی مشابہت ہے۔ اور وہ چگہیں جن میں ٹص طاہر ہوئی ہے جارہیں :

اول: آنخضرت مِنالِنَة بِيلِمُ كاارشاد '' جبتم ميں ہے کی بوا بنی نماز ميں شک بو،اوروہ نہ جائے کہ کتنی نماز پڑھی.
تین رکعتیں یا جار؟ قوچ ہے کہ شک کو چھینک دیے بیٹنی دور کردے اور جاہب کہ بنا کرے اس پرجس کا اسے یفتین ہے۔
پھرسلام پھیرنے سے پہلے دو مجدے کرے۔ بس اگراس نے پانٹی پڑھی جی تو جفت بنائے وہ اس ( یا نجویں ) کوان دو
سجد دل کے ذریعہ اور اگراس نے پوری جار پڑھی جی تی تو یہ دو مجدے شیطان کو ذریعہ کے طور پر ہول گے' بیعنی

خیر میں زیادتی ہوں گے ( یہ جفت بنانے کا مطلب بیان کیا ہے ) اور اس نے معنی میں ہے رکوع وجود میں شک کرنا۔ دوم: یہ ہے کہ آخضرت بطانعہ بین نیاز نظر کی پائٹی رہ میں پڑھیں تو ساام پھیر نے کے بعد وہ بحد ہے ۔ اور رکعت زیادہ کرنے کے مقارک کوزاکد کرنا ہے۔ سوم ۔ یہ ہے کہ آخضرت بطانعہ بینی پڑھیں ہیں ہوجیوٹری تھیں ، پھر دو بحد ہے ۔ اور نیز ، روایت کیا گیا اس بارے میں گفتگو کی گئی ، تو آپ نے وور کعتی پڑھیں جوجیوٹری تھیں ، پھر دو بحد ہے کے ۔ اور نیز ، روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے سلام پھیرویا۔ حالانکہ آپ کی ائید رکعت باتی تھی ، اس کے (اوپروائی روایت کے ) ما ند ۔ اور اس کے کہ آپ نے سلام پھیرویا۔ حالانکہ آپ کی ائید رکعت باتی تھی ، اس کے (اوپروائی روایت کے ) ما ند ۔ اور اس کے ملم میں یہ بات ہے کہ بھول سے کرے وہ کام جس کا عمرا کرنا نماز پوری کی تو سلام پھیر نے سے پہلے دو بجد ہے ۔ وہ بحد ہے ہے۔ اور اس کے تھم میں ہے تعدہ میں تشہد چوڑ نا۔

آنخضرت فینانگینگیم کاارشاد: میں کہتا ہوں: اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہوگیا تو اس نے تعدہ کی جگہ فوت کردی۔ پس اگر وہ لوزہ تو میں اس کی نماز کے ابطاران کا تحکم نیس لگا تا۔ اور حدیث میں دلیل ہاس کی کہ جو کھڑے: ۔ و نے ہے قریب ہوگیا، اوراب تک سیدھا کھڑ آنہیں ہوا، تو وہ بینے جائے، برضا ف اس قول کے جس پر عام اوگ ( یعنی ما منقنہ ۱ ) ہیں۔ حقر یب ہوگیا، اوراب تک سیدھا کھڑ آنہیں ہوا، تو وہ بینے جائے، برضا ف اس قول کے جس پر عام اوگ ( یعنی ما منقنہ ۱ ) ہیں۔

# فصل دوم

#### سجود تلاوت كابيان

سجدہ کا اوت کی حکمت: آنخضرت سن ایم نے بیطر ایتہ جاری کیا ہے کہ جب کو کی شخص ایک آیت پڑھے جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا سجدہ کرنے کا اوا ب بیان کیا گیا ہے، یا سجدہ کرنے والے کے لئے سزا بیان کیا گیا ہے، یا سجدہ کرنے والے کے لئے سزا بیان کیا گیا ہے، تو پر دردگار کے کلام کی تعظیم ہجا! تے ہوئے اور خیر کی کام کی طرف سبقت کرتے ہوئے جدہ کرے۔ بیان کی گئی ہے، تو پر دردگار کے کلام کی تعظیم ہجا! تے ہوئے اور خیر کی کام کی طرف سبقت کرتے ہوئے جدہ کرے۔ فاکدہ: سجدول کی آیات میں یا نئی طرق کے مضامین ہیں:

(۱) — انسانوں کوملائکہ کا حال شایا تیا ہے کہ وہ القدکاطا حت شعار بندے ہیں۔ بندگی ہے تکہ نہیں کرتے۔ ہروفت یا کی بیان کرتے ہیں ، مجد و کرتے ہیں ، پروردگار ہے ڈرتے ہیں اور جوبھی تلم دیا جا تاہے ، بجالاتے ہیں (سورة الاعراف ۲۰۱۱ورسورۃ النحل ۵۰)

(۲) \_\_\_\_\_ آسان وزمین کا ذره فرزه فرده خرد است محده ریز به مربهت سے انسان انکار کرتے ہیں ،اس لئے ان پرعذاب ثابت ہوگیا (الرعد ۱۵ الج ۱۸)

- ﴿ (وَسُورَ رَبِيَا فِيزَرُ ﴾

(۳)۔۔۔۔۔انبیاءاورمؤمنین خدا کو بجدہ کرتے ہیں ،روتے ہیں اوراللّٰہ کی آیتیں س کران کاخشوع بڑھ جاتا ہے (بی اسرائیل ۱۰۹مریم ۵۸ اسجدہ ۱۵)

(۴) --- كفار تحده كرنے سے انكار كرتے بيں ، (الفرقان ۲۰ الانتقاق ۲۱)

(۵) \_\_\_\_ بحده صرف التدكوكرواور بحده كرك الله كى يزويكى حاصل كرو\_ (النمل ٢٦م السجده ٣٨ النجم ١٢ العلق ١٩)

اورسورہ ص میں واؤدعلیہ السلام کی آ زمائش کا ذکر ہے۔ جب وہ مجدہ میں گریز ہے اور رجوع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش بخش دی۔ اور سورۃ الحج آیت 22 میں مؤمنین سے خطاب ہے کہ رکوع اور سجدہ کیا کرو، اپنے رب کی عباوت کیا کرواور نیک کام کیا کرو، تا کہ فلاح یا ؤ۔

غرض: سجد ہُ تلاوت کی حکمت میں خاص طور پرا متثال امراور نیک بندوں کی روش اپنانے کوڈ کر کرنا چاہئے۔عظمت کلام کا کا ظاتو ایک عام اوب ہے۔ آیات مجد ہے ساتھ خاص نہیں۔

سجدہ کی آیات نہیں ہیں: جن آیات میں آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے بجدہ کرنے کا اور اہلیس کے انکار کرنے کا تذکرہ ہے، ان میں بجدہ نہیں ہے۔ کیونکہ بجدۂ تلاوت اللّٰہ کی بندگی ہے۔ اور فرشتوں کا سجدہ اظہار انقیاد کے لئے تھا۔ پس ان آیات میں بجدہ کرنا آیات کے موضوع کے خلاف ہے۔

سجدول کی تعداد: روایات میں چودہ یا پندرہ بجدول کا تذکرہ آیا ہے۔ اوردو باتوں میں اختلاف ہے: (۱) سورہ کی میں بحدہ ہے یا ہوں بیں بحدہ ہے یادو؟ ۔۔۔ نسائی شریف میں سجح سندے روایت ہے: رسول اللہ مِنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ مُنْ الل

اور سورة الحج میں دو تجدول کی تمام روایات ضعیف میں ۔ حضرت مخرو بن العاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ میان آئیل اللہ علی اللہ میان آئیل میں اور سورة الحج میں دو تجدے ہیں۔ یہ ابو داؤد رحدیث اجمال) اور ابن ماجہ (حدیث ۱۹۵۰) کی روایت ہے۔ اس کی سند میں عبد اللہ بن مُنین ضعیف راوی ہے۔ دوسری روایت حضرت عقبہ بن عامر گی ہے انھول نے عرض کیا کہ سورہ کچ کو یہ برتری حاصل ہے کہ اس میں دو تجدے ہیں! آپ نے فرمایا: '' ہاں ، اور جوان کو نہ کرے وہ ان کو نہ پڑھے'' یہ تر فدی (۱۵۵) کی روایت ہے۔ امام تر فدی رحمہ اللہ نے فرمایا: '' ہاں ، اور جوان کو نہ کرے وہ ان کو نہ پڑھے'' میتر فدی (۱۵۵) کی روایت ہے۔ امام تر فدی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کی سند تھے۔ مگرید روایت اس بات میں صرت کے فرمایا ہے کہ اس کی سند تھے۔ مگرید روایت اس بات میں صرت کے فرمایا ہے کہ اس کی سند تھیں۔ مگرید روایت اس بات میں صرت کے فرمایا ہے کہ اس کی سند تھیں۔ مگرید روایت اس بات میں صرت کے مسالہ کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرت کے فرمایا ہے کہ اس کی سند تھیں۔ میں البت ابودہ وُد (حدیث ۱۳۰۲) میں اس کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرت کے فرمایا ہے کہ اس کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرت کے مرب اللہ کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرت کے فرمایا ہے کہ اس کی سند ہے۔ میں البت ابودہ وُد (حدیث ۱۳۰۲) میں اس کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرت کے فرمایا ہے کہ اس کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرف کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرف کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرف کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرف کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرف کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرف کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرف کی سند ہے۔ مگرید روایت اس بات میں صرف کی دوایت اس بات میں صرف کی دو ایک کی دوایت اس بات میں صرف کی سند ہے کہ سند ہے کہ کی دوایت اس بات میں میں کی دوایت سند کی دوایت اس بات میں میں کی دوایت کی دوایت اس بات میں میں کی دوایت ک

نہیں کہ بیدونوں سجدے تلاوت کے ہیں۔ا<sup>ح</sup>ال ہے کہ حضرت عقبہ کی مرادا یک سجد ؤ تلاوت اور دومراسجد وُ صلاق ہو۔ آیت کامضمون اس پرصاف دلالت کرتا ہے۔

سجدہ تلاوت واجب ہے یاسنت؟ انمہ خلافہ کے نزویک بجود تلاوت سنت ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اس کواختیار کیا ہے اور شاہ صاحب کی بھی بہی رائے ہے۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہیں۔ ان کی دلیل خود آیات بحدہ کے مضامین ہیں۔ وہ وجوب کے متقاضی ہیں۔ اور کسی سیج صریح روایت ہے آپ میلانہ کیا تجدہ کو ترک کرنا ٹابت نہیں۔ پس بیموا ظبت تامہ بھی وجوب کا قرینہ ہے۔

#### سجدة تلاوت سنت ہونے کی دوریلیں:

پہلی دلیل بمتفق علیہ روایت ہے ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ میل کھورۃ المخم سنائی تو آپ نے اس میں مجد ونہیں کیا۔ بیر وایت صریح نہیں۔ امام مالک تو فرماتے ہیں کہ مفصلات کے مجد ب منسوخ ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ابوداؤد (حدیث ۱۳۱۲) میں ایک ضعیف روایت بھی ہے۔ جس کی سند میں مطرالورّاق اور حارث بن عبیداً یادی: دوضعیف راوی ہیں۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کرمکن ہے اس وفت آپ کی وضوف ہو۔ نیز علی الفورسجدہ واجب بھی نہیں۔

دوسری دلیل: بخاری شرایف میں حضرت عمرضی الله عند کا واقعہ فد کور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبہ میں سورۃ النحل کی آیت بجدہ پڑھی تو لوگ سورۃ النحل کی آیت بجدہ پڑھی تو لوگ سورۃ النحل کی آیت بجدہ پڑھی تو لوگ سجدہ کرنے کے لئے تیاری کرنے گئے۔ آپ نے فرمایا: 'میتجدے ہم پرلازم نہیں۔ ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں' شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی اس بات پرکسی نے نکیر نہیں کی۔ سب نے یہ بات مان کی لیمن جدول کی سیت پراہماع صحابہ ہوگیا۔

مگر علامہ عینی نے عمد ۃ القاری ( ۱۱۱ ) میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ک انفرادی رائے تھی۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس مسئلہ میں تا ئد نہیں کی تھی اور نہ ان کے بعد کسی نے ان کی اس رائے پڑھل کیا ( ور وی عن مساللہ: آسہ قبال: إن ذلك مسما لم ينبع عليه عمو، والا عمل به أحد بعدہ ) الیک بعض آراء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور بھی تھیں۔ جن کوامت نے نہیں لیاء جسے حضر میں جنبی کے لئے عذر کے باوجود تیم کا جائز نہ ہونا۔۔۔۔ اور سکوت ہمیشہ اجماع نہیں ہوتا۔ بلکہ جب رضا کے طور پر سکوت ہوتب اجماع سمجھا جاتا ہے۔ اور

كيا بے وضوىجدة تلاوت جائز ہے؟ بورى امت كالقاق ہے كە تجدة تلاوت كے لئے وضوضرورى ہے، ب

وضو سجدہ کرنا ورست نہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے میہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لئے وضوضروری نہیں۔ آپ نے اپنی سجح میں اس کی دو دلیلیں بیان کی ہیں: ایک: میہ کہ حضرت ابن عمر جمعی ہے وضوبھی سجدہ تلاوت کرلیا کرتے تھے۔ دوسر کی دلیل: ایک حدیث پیش کی ہے جس میں مشرکین کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ حالانکہ مشرکین نا پاک ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی بات تابت کی ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ اس حدیث کی ایسی شرح کرتے ہیں، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استعمال کبھی فتم ہوجائے۔ اور غرائیق والے واقعہ کی تر دید بھی ہوجائے۔ وہ حدیث میہ ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ججرت سے پہلے ایک مخلوط جُمنع میں آپ سِنالِنَّمَ بَیمُ نے سورۃ النجم پڑھی۔اور بجدہ کیا تولوگوں میں سے کوئی ہاتی ندر ہاجس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے ،مشرکوں نے ، جنات نے اورانسانوں نے سجدہ کیا۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکوں نے سجدہ کیوں کیا؟ زنادقہ نے اس کا جواب دینے کے لئے غرانیق کا قصہ گھڑا۔
اور مفسرین نے اس کواپنی تفسیروں میں جگہ دیدی۔ علامہ بینی نے شرح بخاری (۱۰۱۰) میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول
نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ کی سجے سند سے ٹابت نہیں۔ علامہ نے اس قصہ کی اسانید پر بھی مفصل کلام کیا ہے۔ شاہ صاحب
فرمائے ہیں:

میرے نزدیک مشرکول کے بحدہ کرنے کی وجہ ہے کہ جب آپ نے سورۃ البخم پڑھی، تو اس کی بلاغت وفصاحت اور زور بیان کی وجہ سے ایک سال بندھ گیا۔ اور تق پورے طور پر واضح بوگیا۔ اور وقتی طور پر کسی کے لئے بھی عاجزی اور تابعداری کرنے کے سواچارہ ندرہا۔ اس لئے ہر شخص آپ کے ساتھ بجدہ میں گرگیا۔ صرف کہ کا ایک سیٹھا میہ بن خُلف بجدہ میں شریک نہ ہوا۔ اس نے ذرائی مٹی لی، بیٹانی سے لگائی اور کہا: میرے لئے یہ بس ہے! یعنی اہر کرم برسا مگروہ محروم رہا۔ کیونک اس کے ول پرزنگ بخت جم گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوجلدی و نیا میں سزادی اوروہ میدانِ بدر میں مارا گیا۔ پھر جب لوگوں کو ہوش آیا تو انکار کرنے والوں نے انکار کردیا۔ اور جس کی قسمت نے یاوری کی وہ ایمان پر برقر اردہا۔

سجدہ تلاوت کے افرکار: اصل ذکر تو وہی سبحان رہی الأعلی ہے۔ گرروایات میں دوذکراور بھی آئے ہیں:
پہلا ذکر: آپ تہجد کی نماز میں بجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے : سبجد وَ جُھِی لِللّٰذِی خَلَفَہ وَ اَشْقُ سَمْعَهُ
و بُنصَوَهُ ، بِخُولِهِ وَقُولِهِ (اس ذات کے لئے میرے چرو نے بحدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا۔ اور جس نے اس میں ساعت وبصارت کو جلوہ کرکیا، اپنی قدرت اور طاقت ہے)

دوسرا قرر : سورة على المنظمة المنظمة المنطبة المنطبة

پاس میرے لئے ذخیرہ بنائے۔اور آپ اس کومیری طرف ہے قبول فر مائے ، جس طرح آپ نے اس کوا ہے ،ندے وا وُد کی طرف سے قبول فرمایا )

وَسَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمن قراً آيةً فيها أمَّر بالسجود، أو بيانُ ثواب من سجد، وعقابُ من أبى عه: أن يسجد تعظيمًا لكلام ربه، ومسارعة إلى الخير؛ وليس مها مواضعُ سجود الملائكة لآدم عليه السلام، لأن الكلام في السجود لله تعالىٰ

والآياتُ التي ظهر فيها الصُّ: أربع عشرة، أو خمس عشرة. وبين عمر رضى الله عنه أنها مستحبة، وليست بواحبة، على رأس السنب. فلم يُنكر السامعون، وسلموا له، وتأويلُ حديث: "سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والحنُّ، والإنس "عدى. أن في ذلك الوقت ظهر الحقُّ ظهورًا بينا، فلم يكن لأحدِ إلا الخصوعُ والاستسلام، فلما رحعوا إلى طبيعتهم كفر من كفر، وأسلم من أسلم، ولم يقلُ شيخٌ من قريش تلك العاشية الإلهيّة، لقوة النحتم على قلبه، إلا بأن رفع التراب إلى الجبهة، فعجل تعذيبُه: بأن قُتل بدر

ومن أذكار سجدة التلاوة:" سبجد وجهى للذى حلقه، وشقَّ سمعه وبصره، بحوله وقوّته" ومنها:" اللهم اكتب لى بها عندك أجرًا، وضع بها عنى وِزْرًا، واجعلها لى عدك ذُخراً، وتقبلها منى كما تقلتها من عبدك داود"

ترجمہ: اور مسنون کی رسول القد سن تھنیا نے اس محف کے لئے جو پڑھے وئی ایسی آیت جس میں بحدہ کر رہے کا تھم ہے یااس محف کا تواب بیان کیا گئے ہے جو بحدہ کرتا ہے اور اس محف کی سزابیان کی گئی ہے جو بحدہ کرنے ہے انکار کرتا ہے کہ وہ بحدہ کرے، اپنے پر وردگار کے کلام کی تعظیم بجالاتے ہوئے اور خیر کی طرف سبقت کرتے ہوئے۔ اور نہیں ہیں ان میں ہے۔ میں سے فرشتوں کے بحدہ کر رہ کی جبیں آ دم ملیہ السلام کے لئے۔ اس لئے کہ تفتگواللہ تعی لی کے لئے بحدوں میں ہے۔ اور دہ آیتی ( لیمنی وہ بحد ہ ) جن میں نفس فاہم ہوئی ہے چودہ یا پندرہ ہیں۔ اور عرد نسی اللہ عند نے بر سرمنہ ربیان کی کہ کہد ہے مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ پس سامعین نے کمیر نیس کی ، اور انھوں نے عمرضی اللہ عند کی یات مان لی۔ اور اس حدیث کا مطلب کہ نبی بیش ہیں ہورۃ البتم میں بحدہ کیا۔ اور آپ کے ساتھ بحدہ کیا مسلمانوں نے ، مشرکوں نے ، جنات نے اور ان نول نے میر ہزد کی کہ اس مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں تی طام ہوا خوب واضح طور پر ظام ہوا خوب واضح طور پر ظام ہوا خوب واضح طور پر ظام ہوتا۔ پس نہیں تھا تسی تی گئی میں جداد کی دور ان خوب واضح طور پر ظام ہوتا۔ پس نہیں تھا تسی کے گئی طرب ہوا خوب واضح طور پر ظام ہوتا۔ پس نہیں تھا تسی تی گئی ہوتا کی طرف تو انکار طام ہوتا۔ پس نہیں تھا تسی کے گئی میں جداد کے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار طام ہوتا۔ پس نہیں تھا تسی کے گئی کی کرنا اور تا بعداری کرنا۔ پس جب او نے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار طالے ہوتا۔ پس نہیں تھا تسی کے گئیں کی کہ کی کہ تسی کے دور اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار

کردیا جس نے انکارکیا۔اورمسلمان ہوگیا جومسلمان ہوگیا۔اورنبیں قبول کیا قریش کے ایک سیٹھ نے اس پردہ الہی کو، مہرمضبوط لگ جانے کی وجہ ہے اس کے دل پر، گھر ہایں قدر کہ اس نے مٹی اٹھائی بیٹنانی کی طرف۔پس جلد سزاوی گئی اس کو، ہایں طور کہ وہ مارا گیا بدر میں ۔اور سجدہ کے اذکار میں ہے ہائی آخرہ۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

باب نوافل کابیان

# نوافل كي مشروعيت كي حكمت

تمام شریعتوں میں رحمت خداد ندی نے جمیشہ اس بات کا کھاظ کیا ہے کہ آم مضروری باتیں بیان کردی جا کیں۔ وین کا کوئی گوشہ تضنہ نہ چھوڑا جانے۔ ای طرح وہ باتیں جھی بیان کردی جا کیں جن کے ذریعہ لوگ نمازوں سے پورا پورا فائدہ حاصل کرسیس۔ تا کہ جھنے نماز سے اپنا حصہ لے سکے لینی جولوگ مشغول ہیں اور دنیوی اموری طرف متوجہ ہیں، وہ فرائض کو مضبوط پکڑیں۔ اور ان کو پابندی سے ادا کریں۔ اور جوفارغ البل ہیں اور نفس کی اصلاح کی طرف اور آخرت کو سنوار نے کی طرف متوجہ ہیں، وہ کامل طور پرعبادات کو ادا کریں۔ اس لئے آئین سازی کرنے والی عنایت متوجہ ہوئی، اور اس نے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کو بھی مشروع کیا۔ اور ان کے لائق اسباب واوقات متعین کے، متوجہ ہوئی، اور اس نے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کو بھی مشروع کیا۔ اور ان کے فوا کد کی وضاحت کی ۔ یہی روا تب لیعنی مقررہ نیس ان کے اہتمام کرنے پر ابھی را ، ان کی خوب ترغیب دی یعنی ان کے لئے اوقات وا سباب متعین نہیں کئے۔ ان کو ہروقت پڑھا جا سکتا ہے البتہ جن اوقات میں نماز ممنوع ہان میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ خلاصہ یہ کیونوائل کی جا اور مسازی ہے۔ ان کو ہروقت پڑھا جا سکتا ہے البتہ جن اوقات میں نماز ممنوع ہان میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ خلاصہ یہ کیونوائل کی چارہ سازی ہے۔ اس کے لئے اوقات وا سباب متعین نہیں کئے۔ ان کو ہروقت پڑھا جا سکتا ہے البتہ جن اوقات میں نماز منوع ہان میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ خلاصہ یہ کیونوائل کی چارہ سازی ہے۔ اس کئے نوائل مشروع کئے گئے ہیں۔

#### يۇالنوافل)

ولما كان من الرحمة المرعِيَّةِ في الشرائع: أن يُبيِّنَ لهم مالا بد منه، وما يحصل به فائدةُ الطاعة كاملةُ، لِأحذ كلُّ إنسان حظَه، ويتمسكَ المشغولُ والمُقْبِلُ على الارتفاقات بمالابد منه، ويؤدى الفارغ المقبل على تهذيب نفسه وإعلاح آخرته الكامل: توجهت العناية التشريعية إلى بيان صلوات يتقلون بها، وتوقيتها بأسباب وأوقات تليق بها، وأن يُحَث عليها، ويُرخَف عن فوائدها، وإلى ترغيهم في الصلاة النافلة غير الموقّعة إجمالاً، إلا عند مانع، كالأوقات السنهية.

ترجمہ: نوافل کا بیان: جبکتھی اس مبر بانی ہے جس کا شریعتوں میں لحاظ رکھا گیا ہے یہ بات کہ لوگوں کے لئے وہ باتیں بیان کی جا کیں جن سے نماز کا پورا پورافا کدہ صاصل ہوتا ہے، تا کہ ہمخفص اپنا حصہ لے۔ اور مضبوط پیڑیں مشغول اور تد ابیر نافعہ (معاشی امور) کی طرف متوجہ لوگ ان چیزوں کو جن سے چارہ نہیں ( یعنی فرائنس وواجہات کو ) اور اوا کریں فارش اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف اور اپنی آخرت سنوار نے کی طرف متوجہ حضرات کا مل کو ( المسکا صل مفعول بہ ہے بوفدی کا لیعنی کا مل عبادت کو ) تو عنایت تشریعی متوجہ ہوئی الی نمازوں کو بیان کرنے کی طرف جن کولوگ بطور نفل ( زائد ) اوا کریں۔ اور ( عنایت متوجہ ہوئی ) ان ( نوافل ) کی تعیین کی طرف ایسے اسباب واوقات کے ساتھ جوان نوافل کے لائق ہیں ( مثانا تحیة الوضوکا سبب وضوکو متعین کیا اور جب بھی وضو کرے یہ نماز اوا کرنا مشروع کیا ) اور ( عنایت متوجہ ہوئی ) ان پر ابھ ر نے کی طرف ( ان مصدریہ ہے ) اور ان کی ترغیب دینے کی طرف اور ان کے فوائد کو ظاہر کرنے کی طرف اور لوگوں کو بالا جمال ( لیتن مصدریہ ہے ) اور ان کی ترغیب دینے کی طرف اور ان کے فوائد کو ظاہر کرنے کی طرف اور لوگوں کو بالا جمال ( لیتن اسباب متعین کین بین میں ( لیعنی وہ ہروقت اسباب متعین کین بین میں کے بغیر ) ترغیب دینے کی طرف اور اوقات جن میں نماز پڑھناممنوع ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

#### سنن مؤكده اوران كى تعداد كى حكمت

سنن مؤ كده: وه نوافل بين جوفرض نمازوں كے ساتھ لگائے گئے بين ان بين سے جوفرض سے پہلے مقرر كئے گئے بين و وجلا دينے كے لئے بين اور جو بعد بين ركھے گئے بين، وه فرض كي تحييل كے لئے بين اس كي تفصيل بي ہے كہ و نيوى مشاخل ول سے اللّه كى يا و تكال و بيتے بين اور دنيا كى الجھنين ول بين كيمرو ية بين بين اگر آ دى يكدم فرض نماز شروس كر بي تو يا تھورات اذكار بين غور كرئے سے اور عبادت كا ثمرہ صال كر في بين اگر آ دى يكدم فرض نماز شروس كر بي تو يا تھورات اذكار بين غور كرئے سے اور عبادت كا ثمرہ صال كرف بين مانع بنين ك يك كورك و هندے انسان كو بينى صالت كى طرف جھكاتے بين اور ملكيت كے لئے قسوت و جيرانى كا باعث بنج بين اس لئے فرض نماز مشروع كرنے سے پہلے كى آلد مينقل كى ضرورت ہے، جس كولوگ

استعال کریں اور ذبن کو دنیا کے جھمیلوں ہے ہٹا کیں۔اور دل کوعباوت کی طرف ماکل کریں۔ تا کہ فرض تمازیں دل کی صفائی کے ساتھ اور توجہ کوا کٹھا کر کے شروع کی جا کیں۔ بیتو فرض ہے پہلے والی سنتوں کی حکمت ہے۔

اور بعدوالی سنتول کی حکمت ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی نماز کو کامل طور پرادانہیں کریا تا۔ ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ جب آ دمی نماز پڑھ کرلونما ہے تو کسی کے لئے نماز کا دسوال حصہ لکھا جاتا ( نو جصے ضائع ہوجاتے ہیں )اور کسی کے لئے نوال ، آٹھوال ، سانوال ، چھٹا، یا نچوال ، چوتھا، تبائی اور آ دھا لکھا جاتا ہے (حدیث ۲۹۱ ) اس لئے فرائف کے بعد سنتیں مقرر کی گئیں ، تا کہ ان سے فرض کی تھیل ہوج ئے۔

اورسنن مؤکدہ دس رکھتیں یا ہارہ رکھتیں ہیں۔اختلاف اس میں ہے کہ ظہرے پہلے دوسنتیں ہیں یا چار؟ دونوں باتیں صحیح روایات سے ثابت ہیں۔پس چار پڑھے۔ یہی کامل سنت ہے۔اور موقعہ نہ ہوتو دوبی پڑھ لے۔اور بہتعداد فرائفن پڑھیے کردی گئیں۔وو فجر سے پہلے اور چار یا دوظہر سے پہلے۔اور دوظہر کے بعد، دومغرب کے بعداور دوعشاء فرائفن پڑھیے کہ یہ اور اس تعداد میں حکمت یہ ہے کہ پہلے یہ بات تفصیل سے بیان کی جاچکی ہیں کہ اصل فرض گیارہ کے بعدرکھی گئی ہیں۔اوراس تعداد میں حکمت یہ ہے کہ پہلے یہ بات تفصیل سے بیان کی جاچکی ہیں کہ اصل فرض گیارہ رکھتیں ہیں۔ بعد میں چھکا اضافہ کیا گیا ہے۔اس آئے شریعت نے چاہا کہ اسل فرضوں کے بقدر سنتیں مقرر کی جا تیں۔
مگر گیارہ مقرر کی جاتیں تو مجموعہ کا بھر کیا تھا ہو کہ اور ایس سے ایک روایت میں یہ کے اعدد دس لیا گیا،اور دومری میں او پر کاعدد بارہ لیا گیا۔تا کہ مجموعہ طاق رہے۔

فمنها: رواتب الفرائض: والأصل فيها: أن الأشغال الدنيوية لما كانت مُنْسية ذكر الله، صادّة عن تدبر الأذكار، وتحصيل ثمرة الطاعات، فإنها تورث إخلاد إلى الهيئة البهيمية، وقسوة ودعِشَا للملكية، وجب أن يُشْرَعُ لهم مِصْقلة يستعملونها قبل الفرائض، ليكون الدخول فيها على حين صفاء القلب وجمع الهمة.

وكثيرًا مَّا لايصلى الإنسان بحيث يستوفى فائدةَ الصلاة، وهو المشارُ إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: "كم من مصلّ ليس له من صلاته إلا نصفُها، تُلُثُها، ربعها" فوجب أن يُسَنَّ بعدَها صلاةً تكملةً للمقصود.

و آكـدُهـا عشـرُ ركعات، أو اثنتا عشرةَ ركعة، متوزّعةُ على الأوقات؛ وذلك: أنه أراد أن يزيد بعدد الركعات الأصلية، وهي إحدى عشرة، لكنها أشفاع، فاختار أحَدَ العددين.

والے۔ پس بیٹک و ومشاغل جھکنا بیدا کرتے ہیں بہی حالت کی طرف،اور قساوت اور جیرانی (بیدا کرتے ہیں) مکیت کے لئے ،تو ضروری ہوا کہ لوگوں کے لئے کوئی ما جھنے کا آلہ مقرد کیا جائے ،جس کولوگ فرائنس سے پہلے استعمال کریں۔ تا کہ فرائض میں داخل ہونادل کی سفانی اور توجہ کوجمع کرنے کے وقت میں ہو۔

اور بار باانسان نمازنہیں پڑھتا سطرح کے نماز کا پورا بورافائدہ حاصل کرے۔اور وہی (ناقص نماز) مشارا ایہ ہے آتخضرت میلائیڈیٹر کے ارشاد میں '' کینٹے نمازی میں بہیں ہے اس کے لئے اس کی نماز میں ہے تکراس کا آوھا ،اس کا تہائی ،اس کا چوتھائی'' (بیدروانت بالمعنی بعنی فلاصہ ہے) پس نمروری ہوا کے مسئون کی جائے فرائنس کے بعد کوئی نماز مقصود نمازی بھیل کے لئے۔

اورنوافل میں سب سے زیادہ و کددی رکعتیں ہیں یابارہ ربعتیں ہیں۔ جواوقات پرتقسیم کی ہوئی ہیں۔ اوراس کی تفصیل ہیہ ہے کہ شار ع نے جا وہ وہ بڑھائے اصل رکعتوں کی تعداد کے بقدر۔ اوروہ اصلی رکعتیں گیارہ ہیں۔ مکروہ (مجموعہ) جفت ہیں۔ نیس اختیار کیادو مدول میں ہے ایک کو۔

\*

#### سنن مؤكده كي فضيلت: جنت كا گھر

حدیث ---- حضرت استه بر بر بر من القد عنها عمروی به که رسول القد عنالیندین فر مایا: "جومسلمان بنده به روز القد کیلئے باره رکعتیں نفل کے طور پر بفرض کے طور پر بنیں ۔ پڑھے: القدانی لی جنت میں اس کے لئے ایک گھر بناتے ہیں "(مسلم)

تشری اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جوشخص یا بندی سے سفن مؤکدہ اوا کرتا ہے وہ رحمت خداوندی کے بڑے حصہ کواپنے اندر سمویت نہ کے بوئکہ جنت میں گھر نجنت ہی کا ہوتا ہے۔ اور جنت میں وہ جائے گا جو کرم الہی کا مورد بن جائے گا۔

#### فجر کی سنتوں کی خاص فضیلت

 كارآ مربيں \_ پس معمولی نفع كى خاطرايسى فيمتى دولت ښا كئينبيس كرنى جا ہے \_

فیری سنتوں کے بارے میں اس قبیل کا ایک ارشاد ابوداؤو (حدیث ۱۲۵۸) میں مروی ہے کہ لانسد غمو ہما وان طحو دَفَ کہ السخیل لینی چاہے گھوڑے تمہیں روندڈ الیں ، بیدورکعتیں مت چھوڑ و۔ اس ارشاد کی مخاطب فوت ہے۔ جنگ کا میدان ہے۔ وہمن حملہ کے تُلا کھڑا ہے۔ اندیشہ ہے کہ اً سرجم سنتیں اداکر کے فرض پڑھیں گے تو دشمن حملہ کردے گا اوران کے گھوڑے جمیں روندڈ الیں گے۔ ایک صورت میں استیں چھوڑ کرصرف فرض پڑھ لئے جا نمیں تو کیا حرف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے وہمن کے گھوڑے تہمیں روندڈ الیں ، بیدوسنتیں مت چھوڑ و۔ ان کو عام نوافل کیا حرف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے وہمن کے گھوڑے تہمیں روندڈ الیں ، بیدوسنتیں مت چھوڑ و۔ ان کو عام نوافل کی طرح مت جھو۔ اس وجہ ہے رسول اللہ مِنامِین کی نماز کا اتنا اجتمام نمیں کرتے ہے جتنا فجر کی سنتوں کا کرتے ہے کہ طرح مت جھو۔ اس وجہ ہے رسول اللہ مِنامِین کی نماز کا اتنا اجتمام نمیں کرتے ہے جتنا فجر کی سنتوں کا کرتے ہے (مشفق عدیوں عائشہ ) چنا نجے امام اعظم کا ایک قول ہے ہے کہ فجر سے پہلے بیدورکعتیں واجب ہیں۔

# نمازاشراق كى فضيلت

صدیث -- حضرت انس رضی امتدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول القدیمائی کی بیٹی نے فرماید انجس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ، پھر چیشا ہوا امتد کا ذکر کرتار ہا، یہاں تک کے سور ن نکل آیا۔ پھراس نے دور کعتیں پڑھیں۔ تو وہ اس کے ستے حج اور عمرہ کے ثواب کی مائند ہوں گئ" (مشکوۃ حدیث اے ماب الدی معد الصلاۃ ۔اس کی سند ضعیف ہے۔ مگر ترخیب منذری بیس اس کے شوابد ہیں)

تشری فجر کے بعداشراق تک مسجد میں رکا رہنا بھی ایک طرح کا اعتکاف ہے۔اوریہ روزانہ کا اعتکاف ہے، جس کو ہر شخص بغیر کسی زحت کے کرسکتا ہے۔اوراعتکاف کے فوائد تشم اول ،مبحث ۵ باب اائے آخر میں بیان کئے جاچکے میں (رہمة ابتدا ۷۵۸)

فا کدہ. فجر کے بعداشراق تک متجد میں رہن ، فجر کے بعد کی سنتوں کے بمنزلہ ہے ، جبیہا کے ابھی آر ہاہے ،اس لئے اس کا تذکر دیبال سنن مؤکدہ کے فضائل کے ممن میں کیا گیا ہے۔

قا كده: ندكوره حديث مين تواب كى مقدار كابيان بھى ہوسكتا ہے، اورنسبت كابيان بھى ۔ پہلى صورت مين بير تواب پابندى ئے مل كرنے كا ہے۔ايك دن كانبيں ہے۔اور نضائل كى روايتوں مين عام طور پر دوام، ثابو اور حافظ كى تيد ملحوظ ہوتى ہے۔ چاہے حديث ميں اس كا تذكره ہو يا شہو۔البت اگر كسى حديث ميں صراحت ہوكہ بي تواب ايك بارممل كا ہے تو وہ اور بات ہے۔

اور دوسری صورت میں حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جس طرح جج اور عمرہ: حجیوٹی بڑی عبادتمں ہیں۔اس طرح فجر کے فرضوں کی باجماعت ادائیگی اوراس کے بعداعت کاف،اورآخر میں اشراق میں جھی دوجیوٹی بڑی عبادتیں ہیں۔اور جوجج کو جاتاہے، وہ عمر وضر ورکر کے آتا ہے۔ بس فجر کی نماز کے لئے جائے دالے وہمی پیچیوٹی عبادت کرکے گھر لوٹنا جا ہے۔

# ظهرسے پہلے جارسنتوں کی فضیلت

صدیت - حضرت ابوابوب انعماری رضی القدعند سے مروی ہے کہ رسول القد مطان انظیم نے فرمایا: "ظہر سے پہلے کی جار کھتیں، جن کے درمیان سلام نہ پھیرا گیا ہو، ان کے لئے جنت کے رواز ہے کول دیئے جاتے ہیں "(مفکوة حدیث ۱۱۱۸) صدیث صدیث میں ہے۔ حضرت عبدالله بن السائب رضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ رسول الله میناللہ پیم سوری فرصلے کے بعد ظہر سے پہلے جار رکھتیں پڑھا کرتے ہے اور فرمایا " یہ آیک ایک گھڑی ہے جس ہیں آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پس میں یہ بیند کرتا ہوں کہ اس میں میراکوئی نیک مل چڑھے "(مفنوة حدیث ۱۱۹۹)

حدیث --- حضرت عمر رسی الله عند آنخضرت سال نه نیا کایدارشاد قال کرتے ہیں که " زوال کے بعد،ظہ ہے میں کوئی چیز گروہ اس گھڑی جارکتیں ، تبجد کی چارر کعتوں کے برابرشار ہول گی۔اور نبیں ہے کوئی چیز گروہ اس گھڑی میں اللہ کی پاک بیان کرتی ہے' (مفکلوٰ قاحد برٹ 142)

تشری : پہلے سم اول کے مبحث ۲ باب ۸ میں یہ بات تفصیل ہے بیان کی جاچک ہے کہ امتد تھ لی کی اطد تی شان ورکان کی قید ہے بالاتر ہے۔ گر بندوں کی مصلحت ہے اللہ تھ شان تقیید کو قبول کرتی ہے بینی خاص زمان و مکان کی قید ہے بالاتر ہے۔ گر بندوں کی مصلحت ہے اللہ تھ شان تقیید کو قبول کرتی ہے بینی خاص زمان و مکان کے ساتھ اللہ تھا کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی بیان کی جاچکی ہے کہ بعض او تو ت میں روحانیت کی جادت کا پھیلتی ہے۔ اس نئے یہ بھی موادت کا چھیلتی ہے۔ اس نئے یہ بھی موادت کا خاص وقت ہے۔ آسان کے درواز سے تھلنے کا مطلب، روحانیت کا پھیلینا اور عزایت الیمی کا متوجہ ہوتا ہے۔

#### جمعہ کے بعد مسجد میں جارسنتوں کی حکمت

متفق علیہ روایت میں ہے کہ تخضرت مِنائیڈیٹا جمعہ کے بعد صبحہ میں سنیں بڑھتے تھے۔ گھر میں جاکر اوسنیں بڑھتے تھے (مشکوۃ حدیث ۱۱۱۱) اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا: ''تم میں ہے جو جمعہ کے بعد (مسجد میں ) سنتیں بڑھنا چاہے: وہ جار رَبعتیں بڑھے ' (مشکوۃ ۱۲۲۱) اور مسلم ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے یارش دنہوی منقول ہے کہ: ''جمعہ کی نماز کے ساتھہ دوسری نماز نہ طائی جائے تا آئکہ بات جیت کرلے یا صبحہ ہے نگل جائے '' (مشکوۃ صدیث ۱۸۱۲) ان روایات ہے یہ بات واضح جو تی ہے کہ جمعہ کے بعد جو تحتی مسجد میں سنتیں بڑھنا جاہے: وہ جار رَبعتیں بڑھے۔ اور گھر لوٹ کر جا ہے ہو دو ہم کی تو وہ جمعہ بڑھے۔ اور مسجد میں بڑھے کی تو وہ جمعہ کے اعتد ہو جو ان میں بڑھے گا تو وہ جمعہ کے اعتد ہو جا تیں گلے۔ اور ایک بہت بڑے اجتماع میں یہ بات من سے نہیں۔

عوام بیگان کر سکتے ہیں کہ شایدا س فنفس نے امام کے چھپے پڑھی ہوئی نماز کو معتبر نہیں سمجی اوراس کا اعاد و کیا۔ یااس فتم کا کوئی اور خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس نے جمعہ کی دور کعتوں کو ناکائی سمجیا۔ کیونکہ جمعہ ظہر کا قائم مقام ہے، پس جمعہ کی کوئی اور خیال پیدا ہوئی چا ہیں۔ اس لئے اس نے سمام پھیر تے ہی مصلا دواور پڑھ کر چار پوری کرلیس۔ای لئے تیسری صدیث ہیں آپ نے جمعہ کے ساتھ دوسری نماز ملانے کی ممانعت کی۔اور جب تک بات نہ کر لے یا مسجد سے نکل نہ جائے دور کھتیں پڑھنے کی ممانعت کی۔اور جب تک بات نہ کر لے یا مسجد سے نکل نہ جائے دور کھتیں پڑھنے کی ممانعت کی۔اور جب تک بات نہ کر لئے مسجد میں جمعہ کے بعد مصلاً چار ہی سنتیں پڑھنی چا ہیں۔ پھر چا ہے تو مسجد ہیں جمعہ کے بعد مصلاً چار ہی سنتیں پڑھنی چا ہیں۔ پھر چا ہے تو مسجد ہی میں دو بھی پڑھ سکتا ہے۔

# عصرے مہلے اور مغرب کے بعد سنن غیرمؤ کدہ

حدیث شریف بیس ہے کہ: '' اللہ تعالی اس مختص پر مہر بانی فرما کیں جوعصر سے پہنے چار رکعتیں پڑھے' المعکوۃ حدیث ما ان خود نی شیالی کی کا معمول بھی عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے کا تھا۔ جن کے درمیان آپ تشبد پڑھتے ہتے اس مخلوۃ حدیث ایا ا) اور ایک روایت بیس عصر سے پہلے آپ کا دوسنتیں پڑھنا بھی مروی ہے (مقوۃ حدیث ۱۱۷) اور مفرب کے بعدد ورکعتیں توسنت مؤکدہ ہیں۔ جن کا تذکرہ پہلے آپ کا دوسنتیں پڑھنا بھی مروی ہے (مقوۃ حدیث ۱۱۸) مفرب کے بعدد ورکعتیں توسنت مؤکدہ ہیں۔ جن کا تذکرہ پہلے آپ کا ہے۔ اور ان کے ساتھ دواور پڑھی جا تیں اور چار کی جا تیں اور چار اللہ اور بھی ہو تیں انسانی جاتی ہیں (مقوۃ حدیث ۱۱۸۳) اور ایک مرسل روایت بیس حضرت کھول سے مروی ہے کہ وہ باروسال کی عبادت کے برابر ہوتی اور بھی است ہوگئی ہوتی ہیں انسانی عبادہ میں اور بیا ہوتی ہیں انسانی عبادہ ہوتی ہیں انسانی عبادہ ہیں ہوتی ہیں انسانی مند بیس کی میڈھنیات آئی ہے کہ اس کے لئے جنت بیس ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ بیروایت این باجہ بیس ہواراس کی سند بیس کی بید فضیات آئی ہے کہ اس کے کہ بند بیس ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ بیروایت این باجہ بیس ہواراس کی سند بیس ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ بیروایت این باجہ بیس ہوا دراس کی سند بیس ایک کی بید فضیات آئی ہے کہ اس کے لئے جنت بیس ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ بیروایت این باجہ بیس ہواراس کی سند بیس ایس کی سند بیس ایک کی مرز ای بیا ہوا تا ہے۔ بیروایت این باجہ بیس ہواراس کی سند بیس ایک کی مرز ای نہتر بین کام ہے۔ ایس عشاء سے پہلے بھی اور عشانی نماز سے پہلے سنوں کا تذکرہ کس روایت بیس نبیس آئے۔ گر نماز بہتر بین کام ہے۔ ایس عشاء سے پہلے بھی

# دويا چار نفليس پرهني چا جئيس -

# عصرا در فجر کے بعد سنتیں ندر کھنے کی وجہ

فجر کے بعد دووجہ سے منتیں نہیں رکھی گئیں بلکہ مطلقہ نوافل سے منع کردیا گیا۔ ایک وجہ بیہ ہے کہ فجر کے بعد اشراق تک مبحد میں جواعتکاف کیا جاتا ہے، وہ سنتوں کے قائم مقام ہے۔ دوسر کی وجہ بیہ ہے کہ فجر کے بعد یا مصر کے بعد نوافل جائزر کھے جائیں گے تو بیسلسلہ دراز ہوکر طلوع وغروب تک پہنچ جائے کا۔اور مجنوں وجنو و کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ بیا توام سورج کی طلوع وغروب کے وقت پرسٹش کرتی ہیں۔ فا کدہ: مغرب سے پہلے موقعہ: وتو نو اغل جائز میں لیعنی کر و و وقت غروب پر فتم ہو جاتا ہے۔ اور مغرب سے پہلے صحابہ کا نوافل پڑھنا بھی مروی ہے اور حدیث مرفوع میں آپ کی اجازت بھی مروی ہے۔ مگر چونکہ مغرب کا مستجب وقت مختصر ہے۔ اس لئے نبی میں اللہ اور تمام اکا برصحابہ مغرب سے پہلے نفلیں نبیں پڑھتے تھے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "بني له بيت في الجنة"

أقول هذا إشارة إلى أنه مكن من نفسه لحظِّ عظيم من الرحمة.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم " ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها"

أقول: إنـما كانتا خيرًا مهما، لأن الدنيا فانيةً، ونعيمُها لايخلو عن كدرِ النصبِ والتعب، وثوابُهُما باق غيرٌ كَدِر.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم " من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله، حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة"

أقول: هذا هو الاعتكاف الذي سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلّ يوم، وقد مرّ فوالد الاعتكاف.

[1] قوله صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر:" تُفتح لهن أبواب السماء" وقوله صلى الله عليه وسلم:" إنها ساعةً. تُنتح فيها أبواب السماء، فأحبُ أن يصعد لى فيها عمل صالح" وقوله صلى الله عليه وسلم:" مامن شيئ إلا يسبّح في تلك الساعة"

أقول: قد ذكرنا من قبل الدالمعالى عن الوقت له تجلياتٌ في الأوقات، وأن الروحانية تنتشر في بعض الأوقات، فراجعُ هذا الفصل.

وإنها سُنَّ أربع بعد الجمعة لمن صلاها في المسحد، وركعتان بعدها لمن صلاها في بيته. لنلا يحصل مثل الصلاة في وقتها ومكانها في اجتماع عظيم من الناس، فإن ذلك يفتح على العوام طنَّ الإعراض عن الحماعة، ونحو دلك من الأوهام، وهو أمره صلى الله عليه وسلم. أن لا يُوصل صلاةً بصلاة، حتى يتكلم، أو يخرُج.

ورُوى أربع قبل العصر، وستّ بعد المغرب، ولم يُسنَ بعد الفجر، لأن السنة فيه الحلوسُ في مسوضع الصلاة إلى صلاة الإشراق، فحصل المقصود، ولأن الصلاة بعده تفتح باب المشابهة بالمجوس، ولابعد العصر للمشابهة المذكورة.

ترجمہ:(۱) آنخضرت میں تدنیم کا ارشاد:'' بنایا جائے گا اس کے لئے جنت میں ایک گھ '' میں کہتا ہول: یہ اس ۔۔ انگزاکر میکلٹائز کی سے است سے است سے ایک کا سے ایک کے جنت میں ایک گھ '' میں کہتا ہول: یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس نے اپنے اندر رحمت النبی کے بڑے حصہ کو جمایا ہے۔

(۲) آنخضرت مِنانَ بَنِیمُ کاارشاد:'' فجر کی دوسنتیں و نیاو ما فیہا ہے بہتر ہیں' میں کہتا ہوں: دوسنتیں: د نیاو ما فیہا ہے بہتر ہیں' میں کہتا ہوں: دوسنتیں: د نیاو ما فیہا ہے بہتر اس کے ہیں کہ دنیا فنا ہوئے والی ہے۔اور اس کی فعتیں تکان ومشقت کی کدورتوں سے خالی ہیں۔اور دوسنتوں کا تواب ہاتی رہنے والا ہے۔مکدرنہیں ہے۔

(٣) آنخضرت سِنْلَسِّنَدِیمُ کاارشاد: ، ، ، ، میں کہتا ہوں: یہی وہ اعتکاف ہے جس کورسول اللہ سِنْلَسَّنَدِیمُ نے روزانہ مسنون کیا ہے۔اوراعتکاف کے فوائد کا بیان مہلے گذر چکا ہے۔

(۳) آنخضرت مین آیکی کی بین ارشادات جن کا ترجمه آگیا۔ میں کہتا ہوں: ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ذہانہ سے بالاتر جستی کے لئے بعض اوقات میں روحانیت بالاتر جستی کے لئے بعض اوقات میں روحانیت بیل الاتر جستی کے لئے بعض اوقات میں روحانیت بھیلتی ہے۔ پس آپ اس مضمون کی طرف رجوع کریں۔

اور جمعہ کے بعد اس محف کے لئے جو مجد میں سنتیں پڑھتا ہے چار رکعتیں۔ اور جمعہ کے بعد دور کعتیں اس کے لئے جو ان کواپنے گھر میں پڑھتا ہے، اس لئے مسنون کیا ہے تا کہ نہ حاصل ہونماز (جمعہ ) کے مانند، اس کے وقت میں ، اور اس کی جگہ میں ، لوگوں کے بڑے اجتماع میں ۔ پس میشک بیہ چیز کھولتی ہے جوام کے لئے جماعت سے روگر دانی کرنے کا گان اور اس کے مانند دیگر خیالات ۔ اور وہ آپ میال تھی ہے کہ ایک نماز دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائی جائے میال تک کہ بات کرے یا (مسجد ہے ) نگلے۔

اور روایت کی گئی ہیں عصر سے پہلے جار رکعتیں۔اور مخرب کے بعد چھ رکعتیں۔اور نہیں مسنون کیں فجر کے بعد،
اس لئے کہ فجر ہیں مسنون نماز کی جگہ میں ہیٹھنا ہے اشراق کی نماز تک، پس مقصد حاصل ہو گیا۔اوراس لئے کہ فجر کے بعد نماز: مجوس کی مشابہت کا درواز ہ کھولتی ہے۔اور عصر کے بعد بھی مسنون نہیں کیں ، ندکور ہ مش بہت کی وجہ ہے۔
بعد نماز: مجوس کی مشابہت کا درواز ہ کھولتی ہے۔اور عصر کے بعد بھی مسنون نہیں کیں ، ندکور ہ مش بہت کی وجہ ہے۔

# تہجر کی مشروعیت کی وجہ

دولت حاصل ہوتی ہے۔ ماحول پرسکون ہوتا ہے۔ آواز پر تھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اورلوگ بستر خواب پر دراز ہوتے ہیں۔
ایسے دفت میں جوعبادت کی جاتی ہے اس میں دکھلانے سانے کا اختال بہت کم ہوتا ہے ۔ اورعبادت کا بہترین دفت دہ ہے جس میں آدمی فارغ البال ہواور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے: ''اے لوگو! سلام کو روائ دو، غریبوں کو کھانا کھلا وُ، نا توں کو جوڑ و، اور رات میں نماز پڑھو، درانحالیہ لوگ موے ہوں۔ داخل ہوو گے جست میں سلامتی کے ساتھ'' (مفلوۃ حدیث عوالیہ الزکوۃ، باب نصل العدد تا الوگ خوابیدہ ہوں یعنی میٹھی نیند کے منت میں سلامتی کے ساتھ'' (مفلوۃ حدیث عوالیہ بندے کا اٹھ کر نماز میں لگنا۔ اللہ کی خصوصی رحمت کا حقد اربنا تا ہے۔ اور سورۃ المحرّ مل آیت لا و کے ہیں ہے: '' البتہ رات کو اٹھنا سخت روند تا ہے' یعنی رات کو اٹھنا کہھ آسان کا م نہیں۔ بڑی بھاری ریاضت اورنفس کھی ہے جس سے نفس روند اجا تا ہے۔ اورخواہ شات پامال کی جاتی ہیں: '' اور بات سیدھی نگلی ہے' بیعنی اس وقت ذکر ودعاد ل سے اواہوتی ہے۔ زبان ودل موافق ہوتے ہیں۔ جو بات زبان سے نکلی ہے ذبین میں خوب جمتی اس وقت ذکر ودعاد ل سے اواہوتی ہے۔ زبان ودل موافق ہوتے ہیں۔ جو بات زبان سے نکلی ہے ذبین میں خوب جمتی ہیں۔ '' بیشک آپ کے لئے دن میں الم باشغل ہے' کی رات میں فرصت کے یہ کا ہے نئیمت سمجھنے چاہئیں۔

ورسری وجہ: رات کا آخری حسر رحمت اللّٰی کے نزول کا وقت ہے۔ اس وقت میں پروردگار مالم نیک بندوں سے
زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ: ''القد تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات
کے آخری درمیانی جھے ہیں ہوتے ہیں۔ بس اگرتم ہے ہوسکے کہتم ان بندوں ہیں ہے ہوجا کہ جواس گھڑی ہیں اللہ کا
ذکر کرتے ہیں، توان میں سے ہوج ہ'' (مفئو قاحدیث ۱۲۲۹) یہ مضمون پہلے محث ۲ باب ۸ میں بھی بیان ہو چکا ہے۔
تنسر کی ہوتہ شد، بدواری کا مہمرت کے کمز ورکمہ فریش برداخل میں سے خوزی مہمرت کرنے سے لئے ترباق

تیسری وجہ: شب بیداری کا بہیمیت کے کمزور کرنے میں بڑا دخل ہے۔ بحر خیزی بہیمیت کے زہر کے لئے تریاق ہے۔ اس لئے جولوگ کئے وغیرہ کوشکار کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ اس کو بھوکا اور بیدار رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ اس کی تعلیم میں کا میاب ہوتے ہیں ۔ اور داری کی روایت میں ہے کہ: ''بیدات کو بیدار بھونا بہت مشکل اور گراں ہے۔ پس جب کوئی محض وتر پڑھے تو اس کے بعد دونفلیس پڑھ لے۔ پھراگر رات میں اٹھا (تو سبحان اللہ!) ور نہ بیدونفلیس تہجد کی جگہ لے لیس گی'' (مقبلو قرحہ بیٹ ۲۸۱ بالوتر)

ندگورہ بالا وجوہ ہے شریعت نے تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ نبی میں کانٹیڈیٹٹے نے اس کے فضائل بیان کے میں۔اوراس کے آ داب واذ کارمنضبط کئے میں۔جوآ گے بیان کئے جارہے ہیں۔

#### ومنها: صلاة الليل:

اعلم: أنه لما كان آخرُ الليل وقتَ صفاءِ الخاطر عن الأشغال المشوَّشة، وجمع القلب، وهَـذْءِ الصوت، ونومِ الناس، وأبعدَ من الرياء والشُمعة؛ وأفضلُ أوقات الطاعة: ماكان فيه الفراغ، وإقبالُ الخاطر، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم:" وصَلُوا بالليل والناس نِيَامٌ" وقولُه

﴿ (وَسُوْرَ لِبَالْمِيْرُ ﴾

تعالى: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وظُنَا وَّأَقُومُ قِيْلًا، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طويْلاً﴾ وأيضًا: فذلك الوقتُ وقتُ نزول الرحمة الإلهية، وأقربُ مايكون الربُ إلى العبد فيه، وقد ذكرناه من قبلُ.

وأيضًا: فللسَّهر خاصية عجية في اضعاف البهيمية، وهو بمنزلة الترياق، ولذلك جرت عادة طوائف الناس: أنهم إذا أرادوا تسخير السِّباع، وتعليمها الصيد، لم يستطيعوه إلا من قبل السَّهر والجوع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا السَّهر جُهدٌ وثِقُلَّ الحديث: كانت العناية بصلاة التهجد أكثر، فبيَّن البي صلى الله عليه وسلم فضائلَها، وضَبَطَ آدابَها وأذكارها.

متر چمہ: اور نواقل میں ہے رات کی نماز ہے: جان لیس کہ جب رات کا آخر حصہ پراگذہ کرنے والی مشخولیات ہے ول کی صفائی کا وقت ہوا۔ اور وہ وقت وکھانے اور سنانے ہے۔ بہت زیادہ دور تھا۔ اور عہادت کے اوقات میں بہترین: وہ ہے جس میں فراغت ہو، اور دل متوجہ ہو۔ اور وہ آخضرت کے اہتیائے کا کا رشاد ہے: '' اور نماز پڑھو، در انحالیا ہوگ ہوئے ہول' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ '' بیشک رات کو اضانا: وہ بہت خت ہے روند نے کے اختبار ہے۔ اور بہت سیدھا ہے بات کے اختبار ہے۔ بیشک آپ کے لئے دن میں المها پیر نا ہے۔ '' سے اور نیز: پس وہ وقت رحمت اللی کے نزول کا وقت ہے۔ اور پروردگاراس وقت میں بہت زیادہ نزد کی ہوتے ہیں بند ہے۔ اور تحقیق ذکر کیا ہم نے اس کو تبل ازیں سے اور نیز: پس بیداری کے لئے جیب خاصیت ہے بہیمیت کو ہیں بند ہے۔ اور تو وقت رحمت اللہ کی کرنول کا وقت ہے۔ اور پروردگاراس وقت میں بہت زیادہ نزد کی ہوتے ہیں بند ہے۔ اور کو کرنے ہیں بیداری کے گئے جب وہ در ندوں کو سد ھانا کی در کرنے میں۔ اور وہ بمز لئر تریاق ہے۔ اور ای وجہ ہے لوگوں میں بید ستور جاری ہے کہ جب وہ در ندوں کو سد ھانا اور ان کو شکار کا طریقہ سکھلانا جی ہے جیس تو نہیں طاقت رکھتے وہ اس کی مگر جگانے اور جبوکار کھنے کی جانب ہے (یعنی میں اور ان کو شکار کا طریقہ سکھلانا جا جا ہے جیس تو نہیں طاقت رکھتے وہ اس کی مگر جگانے اور جبوکار کھنے کی جانب ہے (یعنی میں بندی کی مناز کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ پس بیان کے نی میں تی تیک سے بیداری مشقت اور گرانی ہے' آ ترک کے ۔ ۔ تو تو ان کی ان ان اخو بنائی ان اخو بلنے کا کہ خوات اس کے قضائل اور منضبط کے اس کے آ داب واذ کار۔ تو کا نان آخو بلنے کی

公

\*

公

#### نیندے بیدارہونے کامسنون طریقہ

حدیث — حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عندے مروی ہے کہ درسول اللہ میں نظر مایا: '' شیطان تم میں ہے ہر ایک کے سرکی کدی پرتین گر ہیں لگا تاہے، جب وہ سوتا ہے۔ وہ ہر گرہ پر منتز پڑھتا ہے کہ: '' دات دراز ہے سورہ!'' کیس — ھے آوکن وَکَرَیْبَالْیِنَارُ آ جب وہ جا گتا ہے اور انٹد کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرو کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرو کھل جاتی ہے۔ پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرو کھل جاتی ہے۔ پس وہ چست خوش دل ہوجاتا ہے، ورنہ پلید کابل رہتا ہے' ( متفق عدیہ، مشکوۃ حدیث ۱۲۱۹ باب التحریض علی قیام اللیل)

تشری : اس مدیت میں بیدار ہونے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان سونے والے کے
لئے نیندکولڈیڈ بنا تا ہے۔ اور اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ ابھی رات کافی باتی ہے۔ پچھاور سور ہوں! شیطان کا
بیدو سوسہ اتنا مضبوط اور پختہ ہوتا ہے کہ کسی کارگر تدبیر کے بغیر زائل نہیں ہوسکتا۔ اور وہ مؤثر تدبیر وہی ہے جس سے نیند
دفع ہوجائے۔ اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ وا ہوجائے۔ اس لئے جائے کا مسنون طریقہ ہے کہ نیندٹو شخے ہی جبکہ
آئکھیں خمار آلود ہوں اللہ کا ذکر کرے (جو آگے آر ہا ہے) پھر مسواک کرکے وضوکرے کے چر دو ہلی نفلیں پڑھے تو
طبیعت کھل جائے گی۔ پھرجس قدر جائے واب واذکار کی رعایت کے ساتھ نماز دراز کرے۔

بعض حفرات نے اس گرہ لگانے کو مجاز پرمحمول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، جس طرح شیطان ذکراور نماز سے روکتا ہے۔ نیند بھی مانع بنتی ہے۔ شاہ صاحب کے نز دیک بید تقیقت پرمحمول ہے۔ یعنی شیطان، جادوگر کی طرح تھینے گر ہیں لگا تا ہے۔ اوران کولگانے کا اوران کی تا ٹیر کا حقیقہ گر ہیں لگا تا ہے۔ اوران کولگانے کا اوران کی تا ٹیر کا مشاہدہ کیا ہے۔ اوران کولگانے کا اوران کی تا ٹیر کا مشاہدہ کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ اس مشاہدہ کے وقت میں رہمی جان رہا تھا کہ یہ شیطان لگار ہاہے اور ججھے رہد دیث بھی مشخصرتھی۔

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم : " يعقِدُ الشيطانُ على قافيةِ رأسِ أحدِكم إذا هو نام ثلاث عُقَدِ" الحديث.

أقول: الشيطان يُلَذَذُ إليه النوم، ويوسوس إليه أن الليل طويل، ووسوستُه تلك أكيدةً شديدة، لاتنفشع إلا بتدبير مالغ. يدفع به النوم، وينفتح به بات من التوجه إلى الله، فلذلك سُلَ أن يذكر اللّه إذا هَبُ، وهو يحسح النوم عن وجهه، ثم يتوضأ ويتسوَّكُ، ثم يصلى ركعتيل خفيفتين، ثم يُطوِّل بالآداب والأذكار ماشاء. وإنى جرَبتُ تلك العُقدَ الثلاث، وشاهدتُ ضربها وتأثيرها، مع علمى حيند بأنه من الشيطان، وذكرى هذا الحديث.

ترجمہ: (۵) آنخضرت میں نہیں گا ارشاد: میں کہتا ہوں: شیطان اس کے لئے نیند کولڈ یڈ بنا تا ہے، اور اس کی طرف وسوسہ ڈالتا ہے کہ رات دراز ہے۔اوراس کا وہ وسوسہ تخت مضبوط ہے۔ نہیں زائل ہوتا وہ مگرالی مؤثر تدبیر سے نبیند دفع ہوجائے۔اور جس سے اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھل جائے۔ پس اس وجہ سے مسنون کیا سے نبیند دفع ہوجائے۔اور جس سے اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھل جائے۔ پس اس وجہ سے مسنون کیا

گیا کہ اللہ کا ذکر کرے جب نیندے کھڑا ہو، درانحالیکہ وہ پونچھ رہا ہونیندکوا ہے چہرے ہے۔ پھر وضوکرے اور مسواک کرے۔ پھر دوہ بکی رکعتیں پڑھے۔ پھر دراز کرے آ داب واذکار کے ساتھ جتنا جا ہے۔ اور بیشک میں نے تجربہ کیا ہے ان تین گر ہوں کا۔ اور میں نے مشاہدہ کیا ہے ان کولگانے کا اور ان کی اثر اندازی کا۔ میرے جائے کے ساتھ اس وقت میں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور میرے اس حدید کو یا دکرنے کے ساتھ۔

لعُمات: قافية: گذي .... إنْ قَشَعُ السحابُ: بإدلُ كُل جانا انقشع الهم عن القلب: ول سعمُ كازاكل بونا ..... هَبُ (ن) الرجل من النوم: نيندس بيدار بونار

☆ ☆ ☆

# تہجد کا وقت نز ول رحمت کا وقت ہے

تہد کے نضائل میں ایک روایت میں سائے دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کے زول فرمانے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت اوران کا ایک فعل ہے جس کی حقیقت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ کا ہاتھ ، اللہ کا چرہ اوران تک عرش پر شمکن ہونا اوران کی دیگر عام صفات ہوا فعال کی حقیقت اوران کی کیفیت ہم نہیں جانے اور نہ جان سکتے ہیں۔ اس معاملہ میں اپنی نارسائی اور بے علمی کا اعتراف ہی علم ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ رات کے آخری تہائی حصہ میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اورخودان کو دعا ، سوال اور استعفار کے لئے پکارتے ہیں۔ پس خوش نصیب ہیں وہ بندے جواس موقع کوغنیمت سیجھتے ہیں۔ اور بستر سے کھڑے ہوگر کیچھ کر لیتے ہیں۔

شاہ صاحب قدس سرہ اس مضمون کی تمہید میں فرماتے ہیں کہ کتاب کے شروع میں مبحث اول کے باب دوم میں ہیہ بات تفصیل سے بیان کی جاچکی ہے کہ معنویات پکیر محسوس اختیار کرتے ہیں۔ اور اپنے وجود حتی سے پہلے زمین پر اتر تے ہیں۔ درج ذیل حدیث اس کی واضح دلیل ہے:

حدیث - حضرت امسلمدرضی الله عنها فرماتی جی که ایک رات رسول الله طالبته این این بیند سے گھرائے ہوئے یہ کہنے ہوئے بیدار ہوئے: ''سیحان الله! آج رات کس قدر خزانے اتارے گئے ،اور کس قدر فتنے اتارے گئے! کوئی ہے جو جگائے ججروں والیوں کو - آپ کی مراداز واج مطہرات ہیں - تاکہ وہ نماز پڑھیں؟ دنیا ہیں بہت ی کپڑے بہننے والیاں ، آخرت ہیں تکی ہوں گئ' (مشکوۃ حدیث ۱۲۲۲) یعنی بہت ی مور تیل جود نیا ہیں تسمبالتم کا لباس پہننے والیاں بینے والیاں ، آخرت ہیں ان کی بہت ی مور تیل کی ورایورا بدلد دیا جائے گا ،اس طرح کہ وہ نیکی ہوں گئ ،وں کی جور نیا جی کہ رقی و جیسی کرنی و لیسی بھرنی!

· حدیث - حضرت ابو ہر یرہ دسٹی اللہ عند ہے مروی ہے کہ آنخضرت میلانی کیٹے ٹے فرمایا: 'اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسان و نیا پر ، جب رات کا آخری تبائی حصہ باتی رہ جاتا ہے ، نزول فرماتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے پس میں اس کی د عاقبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے گنا ہوں کی بخشش جا ہے ، پس میں اس کو بخش دول؟ (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۲۳)

علاء نے اس صدیث میں جس نزول وندا کا ذکر ہے اس کو کنار قرار دیا ہے کہ اس وقت میں بندوں کے نفوس رحمت اللی کو اتار نے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت آوازیں تھی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ شور وشغب جودل کی حضوری میں مانع ہوتا ہے : نہیں ہوتا۔ اور پراگندہ کرنے والی مشغولیات سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ اور اس وقت کاعمل دکھلانے کے جذبہ ہے بھی فالی ہوتا ہے۔ اس لئے رحمت کے فیضان میں ویز ہیں گئی۔

شاہ صاحب قدس مرہ کے نزدیک حدیث کامضمون اتنا دور ہٹا دینا مناسب نہیں اگر چہ آپ کے نزدیک بھی یہ تاویل سے تاویل سے تاویل سے تاویل سے تاویل سے مگرساتھ ہی آپ ہنؤن اللی میں تجدد بھی مانتے ہیں۔ یعنی ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے، جس کونزول سے تعبیر کیا جاسا تا ہے۔ اور مبحث خامس میں صفات کی بحث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

آ کے فرماتے ہیں: درج ذیل تین حدیثوں ہیں بھی یہی دوراز ہیں لینی بندوں کے نفوس ہیں رحمت الٰہی کوا تار نے کی صلاحیت کا پیدا ہونا اور ساتھ ہی شنو ن الٰہی ہیں تجدد کا ہونا لیمی ارحمت خداوندی اوراللہ کی جملی کا از نامراد ہے۔
حدیث سے بیحدیث ابھی گذری ہے کہ 'اللہ تعالی بند ہے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتے ہیں''

حدیث \_\_\_\_حضرت جابر رضی الله عندے مروی ہے: انھوں نے رسول الله میلائیکی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ۔
'' رات ہیں ایک گھڑی ہے نہیں موافق ہوتا اس ہے کوئی مسلمان آ دمی: مائے وہ الله تعالیٰ ہے اس میں دنیاوآ خرت کے امور میں ہے کوئی بھلائی ،گرالله تعالیٰ اس کووہ چیز عنایت فر ماتے ہیں۔اور بیات ہر رات میں ہے' (مفکوۃ حدیث ۱۳۲۳) حدیث حصرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله میلائیکی کی مایا:'' آپ لوگ تہجد ضرور

پڑھا کریں۔ کیونکہ وہ گذشتہ صالحین کا طریقہ تھا۔اور وہ تقرب الٰہی کا ذریعہ ہے۔ برائیوں کومٹانے والا ،اور گناہوں سے روکنے والا ہے' (مفکلُو قاحد یہ پیشے ۱۲۲۷)

اور نماز کفارہ کیسے بنتی ہے؟ اور وہ گنا ہوں ہے کیسے روکتی ہے؟ اور ان کے علاوہ نماز کے دیگر فوا کدمبحث ۵ باب ۹ کے آخر میں بیان کئے گئے ہیں۔

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا" --- أى بأصناف اللباس - "عاريةٍ في الآخرة" أى جزاءً اوفاقًا، لخلوِ نفسِها عن الفضائل النفسانية، قوله صلى الله عليه وسلم: "ماذا أنزل" الحديث.

أقول: هذا دليل واضحٌ على تمثل المعاني ونزولها إلى الأرض قبلَ وجودها الحسّى. قوله صلى الله عليه وسلم:" ينزل ربُّنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا" الحديث.

قالوا: هـذا كناية عن تَهَيُّوُ النفوس لاستنزال رحمة الله، من جهةِ هَذْءِ الأصوات الشاغلة عن الحضور، وصفاءِ القلب عن الأشغالِ المشوِّشة، والبُعد من الرياء.

وعندى: أنه مع ذلك كمايةٌ عن شيئ متجدّد، يستحق أن يُعَبَّرَ عنه بالنزول، وقد أشرنا إلى شيئ من هذا.

سر جمہ: (۲) آنخضرت مِنْكَنْ يَكُمْ كارشاد: "بہت و نيا بي لبنے والياں \_\_ يعنی سمبات م كاباس \_\_ و ترجہ نگی ہوئی يعنی بطور پورے بدلے كے اس كفس كے عاری ہونے كی وجہ سے روحانی كمالات سے اسخضرت مِنْكَنَّى ہوئی يعنی بطور پورے بدلے كے اس كفس كے عاری ہونے كی وجہ سے روحانی كمالات سے و اسخضرت مِنْكَنَّهُ كارشاد: "كس قدرا تارے گئے" آخرتك (يدونوں ايك بى حديث ہيں ۔گر چونكه اس كے دو مضمونوں يا مثالوں سے استدلال كرنا ہاس لئے اس طرح علحد و علحد و لائے ہيں) ہيں كہتا ہول: يدواضح دليل ہے معانی كے بيكر محسوس اختيار كرنے كی ۔ اور معانی كے اتر نے كی زبین پران كے وجود ختى ہے پہلے ۔ معانی كے بيكر محسوس اختيار كرنے ہيں ۔ . . علاء نے كہا يہ كنا يہ ہے نفوں كے تيار ہونے ہے دھت اللي كوا تار نے كے لئے ۔ حضوری سے غافل كرنے والی آواز وں كے تھنے كی ، اور پراگندہ كرنے والی مشخولیات سے دل كے صاف کے لئے ۔ حضوری سے غافل كرنے والی آواز وں كے تھنے كی ، اور پراگندہ كرنے والی مشخولیات سے دل كے صاف

 $\triangle$   $\triangle$ 

#### باوضوذ كركرت ہوئے سونے كى فضيلت

حدیث بین سے من سے معزت ابوا مامدر ضی اللہ عند سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہیں نے نبی سے کا گفتہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ:'' جوشی بستر پر باوضو پہنچے اور اللہ کاذکر کرے یہاں تک کہ اس کو نیند آجائے ، تو نبیں کروٹ لے گاوہ رات کی کس گھڑی ہیں ، مائے وہ اس گھڑی ہیں و نیاؤ آخرت کی بھلائیوں ہیں ہے کوئی بھلائی گرعطافر مائیں گے اللہ تع لی اس کو وہ بھلائی'' (منکلو قاصدیث ۱۲۵ باب القصد فی العمل)

تشری : اس حدیث کا مطلب به ہے کہ جو پا کی کی حالت میں سویا اور فرشتوں کی مشابہت اختیار کی لیعنی ذکر کرتا رہا۔ اور اللہ پاک کی طرف متوجہ رہا اور نیند آگئی تو وہ رات بھر اس حالت میں رہے گا۔ اس کانفس برابر اللہ کی طرف لوشنے والا ہوگا اور اس کا شارمقرب بندوں میں ہوگا۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم : " من أوى إلى فراشه طاهرًا، يذكر الله، حتى يدركه النعاس،
 لم ينقلب ساعةً من الليل، يسأل الله شيئًا من خير الدنيا والآخرة، إلا أعطاه"

أقول: معناه: من نام على حالة الإحسان، الجامع بين التشبه بالملكوت والتطلع إلى الجبروت، لم يزل طولَ ليلته على تلك الحالة، وكانت نفسُه راجعةً إلى الله، في عباده المقربين.

متر جمہ: آنخضرت مِنْ بَنْ بَنِيْ كاارشاد: ''جس نے ٹھكانہ پکڑاا ہے بستر پر پاک ہونے کی حالت ہیں، درانحالیکہ وہ اللّٰد کا ذکر کر رہا ہے۔ بیہاں تک کہ پایا ہی کواونگھ نے ، تونہیں کروٹ لے گاوہ رات کی کسی گھڑی ہیں، مانگے وہ اللّٰہ ہ دنیا وَ آخرت کی بھلائیوں میں ہے کچھ، مگر دیں گے اللّٰہ اس کو' (مشکوٰۃ ہیں روایت کے الفاظ قدرے مختلف ہیں۔ او بر ترجمہ اس کا ہے)

#### ہوگی اس کی روح لوٹنے والی اللہ کی طرف۔اس کے مقرب بندوں کے زمرہ میں۔ کہر کہر

# تہجد کے لئے اٹھتے وفت مختلف اذ کار

جوشخص تہجد کے لئے اٹھے وہ بیدار ہوتے ہی ، وضوکر نے سے پہلے درج ذیل اذکار میں ہے کوئی ذکر کرے: پہلا ذکر: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طلاقیا ﷺ جب رات میں تہجد کے لئے اٹھتے تھے تو کہتے تھے:

اَللَهُم لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلْكَ أَسْلَمْتُ، وَعِلْ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعِلْكَ تَوَكَّلُتُ، وَإِلَىٰكَ أَنْبُتُ، وَبِلَكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَىٰكَ أَنْبُتُ، وَمِلْ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَى، أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَى، أَنْتَ الْعَلَمْتُ، وَمَا أَشَرَدُتُ وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مِنَى، أَنْتَ الْعَلَمْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْى، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنْتَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ.

سر جمہ: یا اللہ! آپ کے لئے تعریف ہے۔آپ سنجا لئے والے ہیں آ سانوں کو اور زمین کو اور ان چیز وں کو جو ان میں ہیں۔ اور میں ہیں۔ اور آپ کے لئے تعریف ہے۔ آپ بادشاہ ہیں آ سانوں کی ، زمین کی اور ان چیز وں کی جو ان میں ہیں۔ اور آپ کے لئے تعریف ہے۔ آپ بادشاہ ہیں آ سانوں کے ، زمین کے اور ان چیز وں کے جو ان میں ہیں۔ اور آپ کا لئے تعریف ہے۔ آپ ہی حق ( ثابت ) ہیں۔ اور آپ کا وعدہ برحق ہے۔ اور آپ کی طاقات برحق ہیں۔ اور آپ کا ارشاد برحق ہیں۔ اور جور نیائی ایک ہیں۔ اور آپ کا ارشاد برحق ہیں۔ اور جور نیائی ایک ہیں۔ اور قیل میں ہیں۔ اور آپ پر ہی مورد کی ہیں۔ اور آپ پر ہی مورد کی سے اور آپ کی مدوسے ( وشمنوں ہیں ) جھڑ اکر تا ہوں میں۔ اور آپ کی مدوسے ( وشمنوں ہی ) جھڑ اکر تا ہوں میں۔ اور آپ کی مدوسے ( وشمنوں ہی ) جھڑ اکر تا ہوں میں۔ اور آپ کی مدوسے ( وشمنوں ہی ) جھڑ اکر تا ہوں میں۔ اور آپ کی مدوسے کی مدون ہیں۔ کرونگا۔ اور وہ گوناہ ہیں نے اور جو گناہ ہیں نے اور جو گناہ ہیں نے بہلے کئے اور جو گناہ ہیں بعد میں۔ کرونگا۔ اور وہ گناہ جو پوشیدہ کئے میں نے اور جو علائیے کئے میں۔ کرونگا۔ اور وہ گناہ جو پوشیدہ کئے میں نے اور جو علائیے کئے میں۔ کوئی معبود نہیں گرآپ اور آپ کے سواکوئی معبود نہیں آگ کرنے والے اور آپ کی مدود نہیں گرآپ اور آپ کے سواکوئی معبود نہیں گرآپ اور آپ کے سواکوئی معبود نہیں گرآپ اور آپ کے سواکوئی معبود نہیں گراپ والے اور آپ کی مدود نہیں گرآپ اور آپ کے سواکوئی معبود نہیں کرنے والے اور آپ کی مدود نہیں گرآپ اور آپ کی دور اور کی معبود نہیں گرآپ اور آپ کی دور اور کی معبود نہیں گرآپ اور آپ کی دور اور کی معبود نہیں گراپ کی دور کی دور نہیں گرآپ اور آپ کی دور کی دور نہیں گراپ کی دور کی دور نہیں گراپ کی دور کی دور کی دور نہیں گراپ کی دور کی

ووسراؤكر :حضرت عائشة ضي الله عنها فرماتي مين : جب رسول الله مَالانتَهَ عَلَيْهِمُ رات مين نيند الصحة تؤول مرتبه الله

چوتھا ذکر: حضرت ابن عباس رضی القد عنبما ہے مروی ہے کہ آپ سالفہ اُنے نیند ہے بیدار ہوکر سورہ آل عمران کا آپ میان ہوگئے ہے۔ تا دت فرمایا۔ پھر کھڑے ہیں رہوئے ، مسواک کی اور وضو وفر مائی۔ پھر گیارہ رکعتیں پڑھیں ( بخاری حدیث اخری پورارکوع تلاوت فرمایا۔ پھر کھڑے ہیں۔ پھر گیارہ رکعتیں پڑھیں ( بخاری حدیث سے یہ تعداد بھی جابت ہے۔ اور وتر کی مماز اس تعداد میں شامل ہے۔ کی فماز اس تعداد میں شامل ہے۔

یا ٹیجوال ذکر: سوکرا تھنے کی مشہور دنا بخاری شریف میں مروی ہے: اُلْحَمْدُ لِللّٰہِ الَّذِی أَحْیَانَا بَعْدَ هَا أَهَاتِنا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ (تمَام تعریفیس اس اللّہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار نے کے بعد زندہ کیا۔اورای کی طرف زندہ ہوکر جانا ہے) (بیذکر شارح نے بروصایا ہے)

ومن سنن التهجد: أن يذكر الله إذا قام من النوم، قبلَ أن يتوضاً؛ وقد ذُكر فيه صِبغٌ:

منها: اللهم لك الحمدُ، أنت قِيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت نور
السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مَلِكُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك
الحمد أنتَ الحقُ، ووعدُك الحق، ولقاؤ كحق، وقولك حق، والجنة حق، والنارحق،
والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ،
وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفرلي ما قدَّمتُ وما أخرتُ، وما أسررتُ
وما أعلنتُ، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدِّم، وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك.
ومنها: أن كَبُّرَ اللهُ عشرًا، وحمِدَ الله عشرًا، وقال: "سبحان الله وبحمده" عشراً، وقال:
سبحان الملك القدوس" عشراً، واستغفر الله عشراً، وَهلَل الله عشرًا، ثم قال: "اللهم إنى
أعوذ بك من ضيق الدنيا، وضيق يوم القيامة" عشراً.

ومنها: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك لذنبى، وأسألك رحمتك، اللهم زدنى علمًا، ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى، وهب لى من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ومنها: تلاوة: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَادِ، لآيَاتِ لأُولِى اللَّالِ اللهِ إلى آخر السورة.

ثم يتسوَّك، ويتوضأ، ويصلي إحدى عشرة ركعةً، أو ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر.

تر جمہ: اور تہجدی سنتوں میں ہے ہے: کہ یادکر ہاللہ کو جب اٹھے وہ نیند ہے، وضوکر نے ہے پہلے۔اور تحقیق بیان کئے گئے ہیں ذکر میں کئی صیغے: ان میں ہے ہے: اللهم لك المحمد إلىنج ہاوران میں ہے ہے کہا شخفے والا اللہ كى برائى بیان كرے دس بار، اور اللہ كی تعربیف كرے دس بار اور كے: "الله تعالى ہر عیب ہے پاک ہیں اور اپنی خوبیوں كى برائى بیان كرے دس بار، اور اللہ كی تعربیف كرے دس بار اور كے: "الله تعالى ہر عیب ہے پاک ہیں اور اپنی خوبیوں كے ساتھ متصف ہیں "وس بار، اور كے: "نمایت پاک بادشاہ ہركى ہے مبراہیں "وس بار، اور كى بخشش چاہے اللہ ہے دس بار، اور صرف اللہ كا معبود ہوتا بیان كرے دس بار، چر كے: "اے اللہ! بيشك ميں آ ہے كی پناہ جا ہتا ہوں و نیا كی ہو اور ان میں ہے ان فی كر تنگى ہورون قیامت كی تناہ ہوں اور ان میں ہے ان فی كی تناہ وردوز قیامت كی تناہ ہو ادر اور ان میں ہے ہو الا انت النع اور ان میں ہے ان فی خلق آ فرسورت تک بڑھنا ہے۔

پھرمسواک کرے،اوروضوکرےاور پڑھے گیارہ رکعتیں یا تیرہ رکعتیں۔ان میں وتر شامل ہیں۔

☆

公

☆

# تہجد کے ستحبات

تبجد كة واب من عدرج ذيل عارياتي إن:

مہلی بات: جواذ کار نبی میٹائنڈیکیٹے ہے نماز کے مختلف ارکان: رکوع وجود اور تو مہ وجلسہ وغیرہ میں مروی ہیں ان کی یا بندی کرے۔ بیاذ کار درحقیقت تہجد کے لئے بھی ہیں۔

دوسری بات: ہردورکعت پرسلام پھیرے۔احناف کے یہاں بھی فتوی تہجد کی نماز میں صاحبین کے قول پر ہے۔ اور علامہ قاسم نے اس کا جورد کیا ہے وہ کل نظر ہے۔

تیسری بات: تبجدے فارغ ہوکر خوب گرگز اکر دعا کرے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیارشا دنوی مردی ہے کہ: '' ( تبجد کی ) نماز دودو، دودورکعتیں ہیں۔ ہردورکعتوں پرتشہد ( لینی تعدہ ) ہے۔ اور فروتی کرتا ہ کرگڑ انااور مسکنت ظاہر کرنا ہے۔ پھر ( نماز سے فارغ ہوکر ) اپنے دونوں ہاتھ تیرے دب کی طرف اٹھا درانحالیکہ دونوں ہاتھوں۔

ومن آداب صلاة الليل: أن يواظِب على الأذكار التي سنّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أركان الصلاة، وأن يسلّم على ركعتين، ثم يرفع يديه يقول: "يارب! يارب!" يبتهلُ في الدعاء، وكان في دعائه صلى الله عليه وسلم: "اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصرى نورًا، وفي سمعى نورًا، وعن يسارى نورًا، وفوقي نورًا، وتحتى نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا، وقد صلاها الني صلى الله عليه وسلم على وجوه، والكلُّ سة.

ترجمہ: اور رات کی تماز کے مستحبات میں ہے یہ ہداومت کرے اُن او کار پرجن کورسول القد میلانتی آئے ہے۔ جاری کیا ہے نماز کے ارکان میں۔ اور یہ ہے کہ ہردور کعتوں پر سلام پھیرے، پھرا ہے دوٹوں ہاتھ اٹھائے، کے:''ا ہے میرے پروردگار! اے میر نے پروردگار! '' گرگڑ اے دعامیں اور آنخضرت میلانتی آئے کی دعامیں تھا: الملھم المنح اور شخیق پڑھا ہے رات کی نمازکو ہی میلاند کی تمازکو ہی میلاند کی خارج سے۔ اور شجی سنت ہے۔

#### تہجداوروتر ایک نمازیں یادو؟ اوروتر واجب ہے یاسنت؟

تهجداور وترکی روایات میں بہت الجھاؤے۔اس لئے مجتبدین کرام کی آراء بھی مختلف ہیں:امام ابوصنیفہ،امام ہولک اورامام احمد رحمہم اللہ کے نزد کیک وتر اور صلاق اللیل (تنجد) دوالگ الگ نماز ہیں۔ پھرامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزد کیا: وتر تنین رکعتیں: دوقعدوں اورا یک سلام کے ساتھ میں۔اور واجب ہیں۔اورامام مالک رحمہ القد کے نز دیک : وتر تبین ر گعتیں: دوسلام ہے مستحب ہیں۔ایک سلام ہے مکروہ ہیں۔اور وتر سنت ہیں۔اور امام احمد رحمہ اللہ کے نز دیک: وتر صرف ایک رکعت ہے اور سنت ہے۔ اور اس سے پہلے تبجد کا دوگا نہ ضروری ہے۔

اورامام شافعی رحمه الله کے زوریک: تہجداور ور ایک ہی نماز میں فرق بس برائے نام ہے اور دونوں سنت ہیں ، مگر ورز زیادہ مؤكد بيں۔ان كنز ديك ايك تا كيار وسب وتر بھى بيں اور صلاق الليل بھى بيں۔جس قدر جا ہے يرار صكرا ہے۔البتہ قاضى ابوانطیب شافعی فرماتے ہیں کہ صرف ایک رکعت وتریز صنا مکروہ ہے۔اورامام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک: وتروں کی آخری ركعت علىده سلام سے يرسے كا۔

حضرت شاه صاحب قدس سره كى رائ اس مسئله ميس حضرت امام شافعي رحمه الله كيموافق ب\_فرمات مين: بنیادی بات سے کے کے اس اور اللیل بی ور ہے لیعنی دونوں ایک بی نماز جیں۔اور وبی مفہوم ہے اس ارشاو نبوی کا کہ: ''الله تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک نماز کی کمک بھیجی ہے۔ وہ وتر کی نماز ہے۔ پس اسے پڑھوعشا اور فجر کے درمیان' شاہ صاحب رحمہ القداس روایت ہے غالبًا اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ عشاا ورفجر کے درمیان جوبھی نماز پڑھی جائے گی وہ وتر ہے بس وہی صلاۃ اللیل بھی ہے(اگراستدلال اس طرح ہے تو عجیب ہے عشااہ رفجر کے درمیان تو عشا کے بعد کی سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور رمضان میں تر اوت بھی پڑھی جاتی ہے۔جو قیام رمضان ہے اورا یک مستقل نماز ہے۔ سوال: صلاة الليل طاق كيون بي جواب : طاق عدد : ميارك عدد ب-اس لئ رسول الله مَالانتَهَامُ في صلاة الليل كوطاق مشروع كيا ہے۔ اور طاق كى نصيلت اس ارشاد نبوى ہے ثابت ہے: '' بيتك الله يكتا ہيں۔ طاق كو پسند كرتے ہيں۔ پس اے حافظو! وتر پر حو''

سوال: وترسنت کیوں ہیں؟ جواب. چونکہ رات میں نماز کے لئے اٹھنا پُر مشقت کام ہے۔ باتو نیق حضرات ہی اس کی طاقت رکھتے ہیں۔اس لئے نبی مِنالِنَهَ آیکم نے اس کوعام قانون نہیں بنایا لیعنی ہر مخص پروٹر کی نماز لازم نہیں گی۔ سوال: جب وتر بى صلاة الليل بتوسونے سے بہلے ان كوير سنے كى اجازت كيوں ب، صلاة الليل كا وفت تو آخر رات ہے؟ جواب: اس کی وجہ بھی وہی ہے جواویر گذری کہ رات میں اٹھ کرنمازیر صنابر سی کے بس کی یات نہیں ،اس لئے سونے سے پہلے ور یزھنے کی اجازت دی۔ اور آخررات میں پڑھنے کی ترغیب دی۔ ارشادفر مایا: " جسے اندیشہ و کہ وہ آخر رات میں نبیں اٹھ سکے گاتو وہ شروع رات میں وتریز ہے لے۔اور جسے امید ہو کہ وہ آخر رات میں اٹھ جائے گا،تو وہ آخر رات میں وتر پڑھے۔ بس بیشک رات کی نماز ( فرشتوں کی ) حاضری کا وقت ہے ،اوروہ بہتر ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۲۷۰) اور برحن بات بیے کہ وتر سنت ہے۔البت دیگر سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے۔اور بدیات حضرت علی،حضرت ابن

عمراور حضربت عبادة بن الصامت رضى التدعنهم في بيان فر مائى ب\_

حضرت علی رضی الله عنه کی روایت: تو وہ ہے جوابھی او پر گذری (مخلوٰۃ عدیث ۱۲۲۱) انھوں نے صرف حفاظ کو ورّ پڑھنے کا تھم دیا ہے۔اگر ورّ واجب ہوتے تو سب برضر وری ہوتے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنه کی روایت: امام ما لک رحمه الله نے موطا میں بیان کی ہے کہ ایک شخص نے ابن قمرٌ

فا كده: (۱) واجب ايك فقيمي اصطلاح بـاس كا درج فرض اورسنت مؤكده كدر ميان بـاس كا ثبوت وليل قطعي الثبوت ظنى الدلاله بـ باظنى الثبوت ظنى الدلاله بـا بالفرق قطعى الدلاله بـاوردونول ظنى بهول تو قرائن منضمته بـ بهوتا بي اورادكام كى بهول و درجه بندى اوران كـ ليخ الفاظ كتخصيص دوراول بين بين بهوئي تقى به بيكام مجتبدين كـ دور من يحيل پذير بهواب بين ورجه بندى الدين فطفاه منسكن به بـاس آيت مدالا فطرم ادليا كياب يكر له ولالت قطعى البوت ظنى الدلال مثال ﴿ وعلى الدين فطفاه فذية طفاه منسكن به بـاس آيت مدالا فطرم ادليا كياب يكر بدولالت قطعى نبين به بـعرك نمازم ادلي تياب يكر بيدولالت قطعى نبين به بـعرك نمازم ادلي تن بياس كرا نبي مراد بوسكا بيان كرا بمي مراد بوسكا بيان كرا بمي مراد بوسكا بـ مراد بوسكا بيان كرا بمي مراد بوسكا بـ

اوردلیل ظنی الثبوت قطی الدلال کی مثال صدیت الاصلاة إلا بفاتحة الکتاب بردوایت اعلی درد کی سیح بر مرفر واحدب اس کے ثبوت کے اعتبارے تلنی براور فاتح کی ضرورت پراس کی ولالت قطعی اور تینی براور الانفی کم ل کا احمال بردلیل بربس اس حدیث سے نماز میں فاتح کا وجوب ثابت ہوگا۔

اورولیل ظنی الثبوت والدلاله مع قرائن منضمته کی مثال خود وتر کا مسئله ب اس مسئله میں روایات کیٹر و کے عداوہ وجوب کے جارقر ائن موجود ہیں۔
جن کی تفصیل کتاب میں ہے اوراس مسئلہ میں وونوں باتیں ظنی اس طرح ہیں کے روایات اگر چہ افیس ہیں، گران میں ہے کوئی املی ورجہ کی سیح نہیں۔ ہر
روایت کی سند میں تھوڑ ابہت کا م ہے۔ گرمجمور حسن لغیر وہ کو کو تابل استدابال ہوجاتا ہے۔ اور ولالت ظنی اس طرح ہے کہ وتر کا اطلاق تہجد پر بھی کیا گیا
ہے۔ ایس احتمال ہے کہ ان روایات میں وتر حقیقی مراونہ ہو، تبجد (وتر مجازی) مراوہ و اس لئے دیگر قرائن کوساتھ میں ملانے کی ضرورت ہیں آئی ا

و المستوركة المسترار الم

نصوص میں بیاصطلاحی معنی مراد لیمادرست نہیں نصوص میں اُن الفاظ کے لغوی معنی مراد لئے جائیں گے۔

نیز ہدیات بھی معلوم رزئی جا ہے کہ دوراول میں صلاۃ اللیل اور وتر چونکدایک ساتھ رات کے ترمیں پڑھے جاتے سے ، اس لئے روایات میں دونوں کے جموعہ پر صلاۃ اللیل کا بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ اور صلاۃ الوتر کا بھی۔ اور کہیں حقیقت کا لحاظ کر کے دونوں نمازوں کوالگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے وریافت کیا گیا کہ درسول اللہ مِنالِنہ اِنہ کھے پڑھے تھے؟ آپ نے جواب دیا: ''آپ مِنالِنہ اِنہ کھے اور تین اور تین اور آٹھ اور تین اور دیل اور تین اور تین اور تین اور آٹھ اور تین اور دیل اور تین وتر پڑھتے تھے۔ اور سات ہے کم اور تیرہ ہے زیادہ نہیں پڑھتے تھے (مقلوۃ حدیث ۱۲۹۳) اس موایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اگر چہ جموعہ پروتر ہی کا اطلاق کیا ہے۔ گروتر حقیقی اور صلاۃ اللیل کوالگ الگ بھی بیان کیا ہے۔ پس روایات پڑھتے وقت بیغور کر تا ضروری ہے کہ کہاں اطلاق مجازی ہے اور کہاں حقیقی ؟ اس کا لحاظ کے بغیر شاید سے تیجہ تک رسائی ممکن نہ ہو۔

اور حضرت ابن عمر منے وتر پر واجب کا اطلاق کرنے سے جواحتر از کیا ہے، اس سے اصطلاحی واجب کی لفی نہیں نکلتی ۔ کیونکہ آپ نے صاف وجوب کی نفی نہیں کی نہ سنت کا اطلاق کیا ہے۔ کیونکہ وتر کا معاملہ نتی نج کا ہے۔ اور اس زمانہ میں اس درمیانی ورجہ کے اصطلاح مقرر نہیں ہوئی تھی۔ ای طرح حضرت عبادہ نے جوابو محمد کی بات کو غلط قرار و یا ہے تو وہ بھی واجب بمعنی فرض کی تکذیب کی ہے۔ آپ نے اپنی بات کی تائید میں جو حدیث سنائی ہے وہ اس کی واضح و یا ہے تو وہ بھی واجب بمعنی فرض کی تکذیب کی ہے۔ آپ نے اپنی بات کی تائید میں جو حدیث سنائی ہے وہ اس کی واضح و کیل ہے۔ آپ کے اپنی بات کی تائید میں جو حدیث سنائی ہے وہ اس کی واضح و کیل ہے سے فقہی وجوب کی نفی نہیں ہوتی۔

فا كده: (٢) وترك بارے ميں يانج باتوں پرغوركركے فيصله كرنا جائے كداس كا درجه كياہے؟

مہل بات: انہس روایات ہیں جن میں وترکی عایت ورجہ تا کید آئی ہے۔ مثلاً: الموتسر حتی فعن لم یُوتو فلیس منا: وتر برحق ہے۔ پس جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں ہے نہیں۔ آپ نے یہ بات کرر تین بارارشا دفر مائی (مقتلوة صدیث

٨ ١١١١١١ بودا و د في ال كوسيح سند سددايت كياب)

دوسری بات: آنخضرت مینان کیا نے ور مواظبت تامد کے ساتھ ادافر مائے ہیں۔ زندگی میں ایک بار بھی ترک مہیں فرمائے۔ اگر ور واجب نہ ہوتے تو بیانِ حواز کے لئے، ایک ہی بارسبی، آپ ور ترک فرماتے، تاک امت حقیقت حال ہے دائقہ ہوتی۔

تیسری بات: وتر کا دفت مقرر ہے بینی عشا کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک اس کا دفت ہے۔اور بیشان فرائنس کی ہے۔نوافل کے لئے اس طرح اوقات کی تعیین نہیں گئی۔

چوتھی بات: اگر کوئی شخص وتزیرِ هن بھول جائے یا سوتارہ جائے تو یاد آنے پر یا بیدار بونے پراس کی قضاضروری ہے(مفئلوۃ صدیث ۱۶۷۹)اور بیشان بھی فرائض کی ہے۔نوافل کی اگر چہوہ سنت مؤکدہ بوں قضانبیں ہے۔

یا نچویں بات: وتر نہ پڑھنے کی کسی جہتدئے اجازت نہیں دی۔ جوحفزات سنت کہتے ہیں، وہ بھی ترک وتر کے روادار نہیں امام مالک رحمداللہ فرماتے ہیں '' جووتر نہیں پڑھتااس کوسزادی جائے گی اور وہ مرد و دالشہا دہ ہے' امام احمد رحمداللہ فرماتے ہیں '' جوفن بالقصد وتر مچبوڑتا ہے وہ برا آ دمی ہے اور اس کی کوابی قبول نہیں کی جانی جانے جائے وہ برا آ دمی ہے اور اس کی کوابی قبول نہیں کی جانی جانے ہا

ندکورہ پانچوں ہاتوں کے مجموعہ میں غور کیا جائے تو وترکی مشاہبت فرائف سے صاف نظرا ہے گی۔اوریہ بات ہی ائمہ نے شلیم کرلی ہے۔ائمہ ثلاثہ بھی اگر چہ وتر کوسنت کہتے ہیں۔گروہ اس کے ترک کے روادار نہیں، جبیہا کہ انھی اوپ بیان ہوا۔ پس بیا ختلاف عنب وانگور کہ اختلاف جبیہا ہے یعنی محض لفظی اختلاف ہے۔خواہ وترکو واجب کہا جائے یا سنت: بہر حال اس کا بڑھنا ہالا تفاق ضروری ہے۔

والأصل: أن صلاة الليل هي الوتر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله أمدَّكم بصلاة، هي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر" وإنما شَرَعَها النبي صلى الله عليه وسلم وِتْرًا، لأن الوتر عدد مبارك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله وتر، يحب الوتر، فأوتروا ياأهلَ القرآن"

لكن لما رأى النبى صلى الله عليه وسلم أن القيام لصلاة الليل جُهد، لا يطيقه إلا من وفّق له، لم يُشَرَّعه تشريعًا عامًا، ورخص في تقديم الوتر أول الليل، ورغّب في تأخيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليُوتر أولَه، ومن طمع أن يوتر آخره فليوتر آخره فليوتر آخرة، فإن صلاة الليل مشهودة، وذلك أفضل"

والحق: أن الوتر سنة، هو أوكدُ السنن، بَيَّنَه على، وابن عمر، وعبادة بن الصامت رضي الله عبهم.

ترجمه: اور بنیادی بات یہ ہے کے صلاۃ اللیل ہی وتر ہے۔ اور وہی آنخضرت میاندیام کے ارشاد کے معنی میں کہ



'' بیٹک اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک نماز کی کمک بھیجی ہے۔ پس پڑھوتم اسے عشا اور فجر کے درمیان' اور آپ میل بَنْکَ اللہ تعالیٰ کوط ق ہی مقرر کیا، اس لئے کہ طاق مبارک عدد ہے۔ اور وہ آنحضرت مَنْلِ مَنْکِ کا ارشاد ہے: '' بیٹک اللہ تعالیٰ یگانہ ہیں۔ طاق کو بسند کرتے ہیں۔ پس وتر پڑھوائے آن والو! ( یعنی حافظو )

لیکن جب بی سین مین کانون بنایا آپ نے اٹھنا بھاری مشقت ہے، جس کی طاقت نہیں رکھتا گروہ جس کواس کی توفیق دی گئی ہے، تو نہیں قانون بنایا آپ نے اس کوعام قانون ۔ اور سہولت دی وتر کومقدم کرنے کی شروع رات میں ۔ اور ترغیب دی اس کی تاخیر کی ۔ اور وہ آپ شائی ترفیع کا ارشاد ہے: '' جوڈ رتا ہے کہ نہیں کھڑا ہوگا آخر رات میں تو چاہئے کہ وہ شروع رات میں وتر پڑھ لے۔ اور جوامید کرتا ہے کہ آخر رات میں وتر پڑھے گئو چاہئے کہ وہ آخر رات میں وتر پڑھے ۔ اور جوامید کرتا ہے کہ آخر رات میں وتر پڑھے۔ اس کی نماز حاضری کا وقت ہے اور وہ افضل ہے''۔

اور برحق بات بیہ ہے کہ ونز سنت ہے۔ وہ سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد ہے۔ بیان کی ہے بیہ بات علی ، ابن عمر اور عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہم نے۔

2

 $\frac{1}{2}$ 

\*

# تہجد کی گیارہ رکعتوں کی حکمت

صدیث — حضرت خارجہ بن خذیف دونسی اللہ عندے مروی ہے کدرسول اللہ سی تنگی نے فرمایا: 'بیشک اللہ لتحالی نے تہمارے پاس ایک نماز لیطور کمک بیسی ہے، جو تہمارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ وہ وہ ترکی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمبارے لئے مقرر کیا ہے عشا کی نماز اور طلوع فجر کے درمیان '(سفکوۃ حدیث ۱۲۷۱)

اللہ تعالیٰ نے اس کو تمبارے لئے مقرر کیا ہے عشا کی نماز اور طلوع فجر کے درمیان '(سفکوۃ حدیث ۱۲۷۱)

تشریح: 'دبطور کمک بیسی ہے ، بیس اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ترکی نماز حسنیں کی ضرورت بیش نظر رکھ کر بیسی گئ سے ہے۔ یہ نماز سب مسلمانوں پر لازم نہیں ۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ شریعت نے احکام بازل کرنے میں تدریج ملحوظ رکھی ہے۔ ایک وم آخری حکم نازل نہیں کیا۔ شبت ومنفی دونوں طرح کے احکام بیس اس بات کا خیال رکھا ہے۔ مثلاً: لوگ شراب کے بری طرح عادی تھے۔ وہ ایک دم اس کونییں چھوڑ سکتے تھے۔ تو رفتہ رفتہ حرمت نازل ہوئی۔ اس طرح نمازیں لوگوں کی مقدار آسانی لوگوں کی مقدار آسانی سے اداکر سکتے تھے۔ پھر جب لوگوں کا ذوق وشوق بڑھ گیا تو چھر کعتوں کا اضافہ کیا گیا۔ پھر نیکوکاروں کے لئے مزید کیارہ رکعتوں کی مقدار سے کیارہ رکعتوں کی بیس کی سالم اخراص تجدی گیارہ رکعتوں کا احداث کیا سالم بخوبی نہیں چل سکا۔ غرض تجدی گیارہ رکعتیں اس سکتے بچری کی ٹی بیس کہ میاصل فرض رکعتوں کی بعدر ہیں۔ یونکہ آخری نہیں چل سکا۔ غرض تجدی گیارہ رکعتیں اس سکتے بحری گی ٹی ہیں کہ بیاصل فرض رکعتوں کی تعداد کے بقدر ہیں۔

اور فرض نمازوں کی رکعتوں میں پہلااضا فہ تو ہر کسی کے لئے تھا۔ گریہ گیارہ رکعتوں کی کمک صرف محسنین کے لئے ہے بعنی بینمازسنت ہے، ہرمسلمان پر لازم نہیں۔اوراس کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاو ہے۔ آپ نے ا يك بارالوگول كے مائے بير حديث بيان كى كه إن الله و تو ، يحب الموتر ، أو تو و ا يا أهلَ القو آن! تو ايك كوار بولا: رسول الله مَالِنَهَ اللهُ مَارِ مِ بِي يعنى به اللّ قرآن كومخاطب بناكرآب نے كياتكم ديا ہے؟ حضرت ابن مسعودٌ نے فرمایا: لیسس لك، و لا المصحابك: بينمازتير التيرا الدرتير جيكانوارون كے لئے بيس بياتومحسنين كے لئے، حفاظ قرآن کے لئے اوران لوگوں کے لئے ہے جونیکو کاری میں دلچیسی رکھتے ہیں (ابن ماجہ حدیث ۱۳۱۷) فالمكره: (۱)''بطور كمك بيجي ہے' ميں غور كيا جائے تو اس طرف اشارہ ہے كہ در حقیقی واجب ہیں۔ كيونكه مُسمَدَ فيه اصل فرض نمازیں ہیں۔اور مُسمَد بعد وتر ہیں۔اور مُسمَد لهم مسلمان ہیں۔اور کسی چیز ہیں اضافہ اصل کی جنس ہے کیا جائے تو بی امداد ہوتا ہے۔ فوج کی مدد کے لئے چھے سے فوجی رواند کئے جائیں تو وہ فوجی کمک ہے۔ اگر عام لوگ رواند کئے جائیں تو وہ نوجی کمک نہیں ہے۔ غرض وتر حقیقی کاعملاً فرضوں کی طرح ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت خارجہ کی حدیث میں ور حقیقی مراد ہے۔نماز تنجد مراذ ہیں۔اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی روایت. إن الله و تسبر إلىنج مين جس كوحفرت على رضى الله عنه بھى روايت كرتے ہيں: وتر سے مجاز أنتهجد كى نماز مراد ہے۔اور ظاہر ہے کہ تبجد کی نماز گنواروں کے لئے نبیں ہے دوتو بالفعل یا بالقو و نیکو کاروں ہی کے لئے ہے۔ فاكده: (٢) تنجد كى ركعتول كى تعداد كے سلسله مين آنخضرت فيال تبايغ كامعمول بندها أيكانبيس تها۔ كياره سے كم دميش ر کعتیں بھی آپ نے پڑھی ہیں۔ پس گیارہ کی حکمت بیان کرنے ہے بہتر کوئی ایسی عام حکمت بیان کرنا ہے جو تبجد کی تمام روایات کواینے جلومیں لے لے۔اوروہ یہ ہے کہ معراج میں پچاس نمازیں بعنی بچاس رکعتیں فرض کی گئے تھیں۔اصل نماز ا یک ہی رکعت ہے۔ دوکا مجموعہ شفعہ ( جوڑئ ) ہے۔ پھراللہ یا ک نے کرم فرمایا اور تخفیف کر کے نمازیں یا نچ کردیں۔اور

تواب پیاس کا باقی رکھا۔ مگریہ یانچ مسجد کی حاضری کے امتبار ہے ہیں۔ کیونکہ اصل دشواری ای میں تھی اور رکعتوں ک تعداد میں کمی کر کے گیارہ فرض کیں ۔ پھر پہلا اضافہ کر کے ان کوستر ہ کردیا۔ پھر دوبارہ کمک بھیج کرمیں کی تعداد کردی۔ پس اب کل نمازیں (رکعتیں) ہیں ادا کرنی ہیں۔ گرمسجد کی حاضری پانچ ہی بارہے،اس اعتبارے کوئی اضافہ نبیں ہوا۔

ا در چونکہ بیٹنخ تخفیف کے لئے ہوا تھا،اس لئے اصل مقدار کا استحباب باتی ہے۔اورمحسنین کے سر دار ، جو ہمت وتو ت میں بے مثال تھے،اصل تعداد بوری کرتے تھے۔آ ہے کی شب وروز کی تمام نمازوں (فرائض، واجبات سنن مؤکدہ سنن غیرمؤ کدہ ، عام نوافل: اشراق ، حیاشت ، ادابین اور تہجد ) کی رکعتوں کا مجموعہ دیکھا جائے ، تو وہ پیجاس ہے کم ہرگز نہیں رےگا۔ بڑھ جائے تو کوئی حرج تہیں۔

ان میں سے فرض، واجب اور سنن مؤ کد ہ تو آپ ہمیشہ یا بندی سے معین وفت میں ا دا فر ماتے تھے۔اور ہاتی تعدا و

مختلف اوقات میں پوری فرماتے تھے یہی وجہ ہے بھی اشراق، چاشت اوراوا بین پڑھنے کی اور بھی نہ پڑھنے کی۔اور یہی وجہ ہے تہجد کی رکعتوں میں کی بیشی کی۔

اور وترکی تین رکعتیں اس لئے مقرر کی گئی ہیں کہ مغرب کی وجہ سے پچاس کی تعداد پوری نہیں ہوگی۔ایک کم رہے گ یا ایک بڑھ جائے گی کیونکہ بچاس بُفت ہے۔ اس لئے رات میں وتر کا اضافہ کیا گیا تا کہ رات اور دن کے وتر مل کر جفت ہوجا کیں ،اور بچاس کا عدد تحیل پذریہو۔واللہ اعلم۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أمدًكم بصلاة، هي خير لكم من حُمْرِ النعم" أقول: هذا إسسارة إلى أن الله تعالى لم يَفْرِض عليهم إلا مقدارًا يتأتّى منهم، ففرض عليهم أولاً إحدى عشرة ركعة، ثم أكملها بباقى الركعات في الحضر، ثم أمدًها بالوتر للمحسنين، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن المستعدين للإحسان يحتاجون إلى مقدار زائد، فجعل الزيادة بقدر الأصل إحدى عشرة ركعة، وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه للأعرابى: "ليس لك ولأصحابك!"

ترجمہ: (۸) آنخضرت مِنْالِنَهَ مِنَامُ کا ارشاد: ' بینک اللہ تعالیٰ نے تہارے پاس کمک بھیجی ہے ایک نماز کے ذرایعہ
(یعنی بہی نماز کمک ہے۔ کمک ترکی لفظ ہے۔ اور اس فوج کو کہتے ہیں جواڑائی میں مدد کے لئے بھیجی جاتی ہے ) وہ
تہارے لئے سرخ اونٹول ہے بہتر ہے (عربوں کے نزویک سرخ اونٹ بہترین دولت تھے)
ہیں کہتا ہوں: یہ (لفظ أمد کھم ) اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پڑئیں فرض کی ہے مگر وہ مقدار
جوان سے حاصل ہو سکے (یعنی جوان کی مقدرت میں ہو) چنا نچے فرض کی ان پر اولا گیارہ رکعتیں۔ پھر کممل کیا ان کو باتی
رکعتوں سے حضر میں۔ پھر اضافہ کیا ان میں تبجد کی نماز کا ساکیس کے لئے ، آنخضرت مِنْاللَّهِ اَیْکِیْمُ کے جانے کی وجہ ہے کہ
نکوکاری کے لئے تیار ہونے والے تی اج بی ایک زائد مقدار کے لیس زیادتی کواصل کے بھڈر گیارہ رکعتیں کیا۔ اور وہ
ابن مسعود رضی اللہ عند کا قول ہے گنوار ہے: ' نہیں ہے ( تبجد ) تیرے لئے اور تیرے ساتھیوں کے لئے''

#### وتر کے اذکار

يهلا ذكر: رسول الله مَنالِمَهُ يَنِيمُ نَهُ البِينُواسِ حضرت حسن رضى الله عنه كوتنوت ميں برا صفى كے لئے يه دعالعليم فرمائى ٢: اَللّٰهُ مَّ اللّٰهِ مِنْ فِيهُ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِينَى فِيهُ مَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيهَ مَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَادِكُ لِي فِيهَا أَعْطَيْتَ، وَقِيلًى فِيهُمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيهُمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَادِكُ لِي فِيهَا أَعْطَيْتَ، وَقِيلًى فِيهُمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّئِينَ فَيهُمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَادٍ كُ لِي فِيهَا أَعْطَيْتَ، وَقِيلًى فِيهُمَا أَعْطَيْتَ، وَقِيلًى فِيهُمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّيْهُمَا أَعْطَيْتَ، وَقَوْتُ مِيهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰعَةِمِهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْتَ، وَعَافِيتَ اللّٰهُ عَلَيْتَ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْتَ اللّٰهُ عَلَيْتَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الل قا کدہ العن روایات میں آخر میں است فیفوک و انٹوب إلیک بھی آیاہ لینی میں آپ ہے گناہوں کی بخشش جا اللہ علی جنش ا چاہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔اور بعض روایات میں اس کے بعد بدورود بھی آیاہے وَ صَلَّى اللّٰه عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَ

فا كده: حضرت حسن والاقنوت مشكّلوة حديث ١٣٥٣ ميل ٢٠ البيته و لا يسعسنر مسن عساديت كاجمله بيهي وغيره ميں ہے۔

دوسرا ذکر: حضرت علی رضی القد عندے مروی ہے کہ رسول اللہ طِلَیٰ اَنْ عَلَیْ وَ اَعُو فَہ بِكَ مِنْكَ، لاَ أَحْصَیٰ اَمَاءُ علیٰك،

اللہُ مَّ إِنْیٰ اَعُو فَہ بِرِضَاكِ مِنْ سخطك، وبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُو بَتك، وَ أُعُو فَه بِكَ مِنْكَ، لاَ أَحْصَیٰ اَاءُ علیٰك،

اللہُ مَّ إِنْیٰ اَعُو فَہ بِرِضَاكِ مِنْ سخطك، وبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُو بَتك، وَ أُعُو فَه بِكَ مِنْكَ، لاَ أَحْصَیٰ اَاءُ علیٰك،

المُنت تَحَمَّا اَللَّهُ مَ عَلَى نَفْسِكَ (مَشَوْق صدین ۱۳۷۱) یعنی اے الله! بیس آپ کی ناراضی ہے آپ کی رضا مندی کی پناہ چا ہتا ہوں ۔ اور آپ کی سزا ہے آپ کی ناراضی ہے ) آپ چا ہتا ہوں ۔ اور آپ کی سزا ہے آپ کی ناراضی ہے ۔

کی پناہ چا ہتا ہوں ۔ بیس آپ کی ثنا کاحق اوائیس کرسکتا ۔ آپ و یہ بی ہیں جیسی آپ نے اپنی ثنا کی ہے ۔

فا مُدہ : ممکن ہے آپ بیدوعا قنوت کے طور پر پڑھتے ہوں ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخری قعدہ میں سلام ہے بہدیا طلام کے بعد بیدعا کرتے ہوں ۔ اور یہ بھی ممکن ہے ور کے سجدول میں بیدعا کرتے ہوں ۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں اس کی صراحت ہے۔

تبیسرا ذکر: حضرت اُنی بن کعب رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِشَائِیَا ﷺ جب وتر کا سلام پھیرتے تھے تو کہتے تھے: مُنہُ حَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْس اور نسائی کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ بیکلمہ تین دفعہ کہتے تھے اور تیسری دفعہ بیہ

- ﴿ لَوَ الْرَبِيَالِينَ لِهِ ﴾

كلمه بلندآ وازے كہتے تھے (مشكوة حديث ١١٥٥ و١١٥)

#### وتزمين مسنون قراءت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِلائِسَاؤِ مُرْ کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، ووسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص اور معوّۃ تین پڑھتے تھے (مقلوۃ حدیث ۱۲۶۹) اور نسائی نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابریٰ ہے اور امام احمہ نے حضرت ابن عباس ہے یہی روایت کی ہے۔ مگران حضرات نے تیسری رکعت میں معوّۃ تین کا تذکرہ نہیں کیا (مقلوۃ حوالہ بالا) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ بیقراء ت اس وقت فرماتے تھے جب وترکی تینوں رکعتیں ایک مماتھ پڑھتے تھے۔

فا کدہ: الی کوئی صرح روایت میرے علم میں نہیں ہے، جس میں بید بات آئی ہوکہ آنخضرت مین نیکھ کے وترکی تیسری رکعت سلام پھیرنے کے بعد پڑھی ہے یا بھی صرف ایک رکعت وتر پڑھی ہے۔ البت نسائی (۲۳۵:۳ ہاب کیف الوتو بنلاث) میں حضرت عائشہ دختم الله عنہ کی بیدوایت ہے: کان لایسلم فی دی تعنی الوتو: آنخضرت میلانیکا آیکم وترک ورکعتوں بیس حضرت عائشہ دختم الکوتوں کے ساتھ تیسری ملاکر تینوں ایک سلام سے پڑھتے تھے۔

ربی روایت کان یو تو بر سحعة یا آپ کاار شاد او تو بو سحعة تواس کے مقہوم میں اختلاف ہے۔ اتمہ ثلاثہ کے نزدیک: ان روایات کا مطلب ہیہ ہے کہ آخشرت میں انتیکی ایک رکعت علی د ہڑھا کرتے تھے اورای کا آپ نے تھم دیا ہے۔ مگراحناف کے نزدیک ان روایات کا مطلب: یہ ہے کہ آپ ایک رکعت کو دوگانہ کے ساتھ ملا کراس کو طاق بناتے تھے۔ اور آپ نے یہی تھم بھی دیا ہے کہ تبجد دووو ، دو دور کعتیں پڑھتے رہو۔ پھر جب میں کا ندیشہ ہوتو دو پر سلام نہ پھیرو بکد دوگانہ کے ساتھ ملا کر پڑھواولاً یہ تین رکعتیں طاق ہوجا کیں۔ پھروہ رات کی نماز میں شامل ہو کرسب کو طاق بنادیں گی۔ غرض جب اس روایت کے دومطلب ہیں تو یہ روایت صرح ندری۔ اور پہلامطلب کی صرح روایت کے مؤید ہے۔ علاوہ ازیں رُوات و ترکی تین رکعتوں کی قراءت تو سے مؤید ہے۔ علاوہ ازیں رُوات و ترکی تین رکعتوں کی قراءت تو بیان کرتے ہیں۔ گرکوئی راوی صرف ایک روایت کی قراءت یو بیان نہیں کرتا۔ یہ تھی واضح قرید ہے کہ معمول نبوی و ترکی تین رکعتوں کی قراءت تو تین رکعتیں ایک ساتھ پڑھے کے معمول نبوی و ترکی تین رکعتوں کی قراءت تو تین رکھتیں ایک ساتھ پڑھے کے اللہ واللہ اعلی

ومن أذكار الوتر: كلمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسنَ بن على رضى الله عنه ما، فكان يقولها في قوت الوتر: "اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شرما قضيت، فإنك تقضى ولايقضى عليك، إنه لايذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت"

ومنها: أن يقول في آخره: "اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً اعليك، أنت كما أثنيت على نفسك" ومنها: أن يقول إذا سلم: "سبحان الملك القدوس" ثلاث مرات، يرفع صوته في الثالثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاها ثلاثاً، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل هو الله أحد والمعودين.

تر جمہ: وتر کے اذکار میں سے چند کلمات ہیں جو نبی خیالنگر نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کوسکھلائے ہیں۔ پس حضرت حسن ان کلمات کووتر کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم المخاوران اذکار میں سے بیہ کے وتر کے آخر میں کمے: اللہم المنح اوران اذکار میں سے بیہ کہ کم جب سلام پھیرے سبحان الملک القدوس تین مرتبہ۔ او نجی کرکے اپنی آواز تیسری بار میں۔

اور نبی مَیالنَدِیَیَا جب وتر کی نماز تمین رکعتیں پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری میں سورۃ الکافرون اور تبیسری میں سورۃ الاخلاص اورمعو ذتمین پڑھتے تھے۔



# تراویح کیمشروعیت کی وجیہ

نوافل میں تیسری نماز: تراوی کی نماز ہے۔ بیست (نفل) ہے، فرض نہیں ہے اوراس کی مشروعیت کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان سے مقصود: مسلمانوں کوفرشتوں کی ٹری میں پرونا اوران کوفرشت صفت بنا تا ہے۔ اس لئے آنخضرت میں لینی اللہ کے مقرر کئے: ایک: عوام کے لئے۔ اس درجہ میں روز ہاں وزے اور دیگر فرائض ہیں۔ دوسرا: نیکوکاروں کے لئے یعنی اللہ کے مقرب بندوں کے لئے۔ اس درجہ میں روز وں کے ساتھ تراوی کہ ذبان کی حفاظت مع اعتکاف اور آخری عشرہ میں عبادتوں میں بُت جانا ہے۔ کیونکہ نی پاک میان کی شائن کی آغادراک تھا کہ ساری مع اعتکاف اور آخری عشرہ میں عبادتوں میں بُت جانا ہے۔ کیونکہ نی پاک میان کی میات کا اوراک تھا کہ ساری امت مقاصد رمضان کی تخصیل کے لئے اعلی ورجہ کی ریاضتوں پرکار بندنہیں ہو گئی۔ اور ہر شخص پراس کی طاقت کے بقدر عبادتیں ضروری بھی ہیں۔ اس لئے آپ نے رمضان میں تر اور کی کی ترغیب دیتے تھے، تا کید (وجوب) کے ساتھ حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ مین تو آخل کی ترغیب دیتے تھے، تا کید (وجوب) کے ساتھ حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ ہوگئی ان واحتساب کے ساتھ درمضان کی را توں میں نوافل (تر اور کی وتبحد) پڑھے تھے کہ جو تھی ایمان واحتساب کے ساتھ درمضان کی را توں میں نوافل (تر اور کی وتبحد) پڑھے کی میں سے بیچھے گناہ معاف کرد ہے جائیں گے (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۲ بیاب قیام شہر دمضان)

#### ومنها: قيام شهر رمضان:

والسر في مشروعيته: أن المقصود من رمضان أن يلُحَقَ المسلمون بالملائكة، ويتشبُّهون بهم، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك على درجتين:

[١] درجةُ العوام: وهي صوم رمضان، والاكتفاء على الفرائض.

[۲] ودرجة السحسنين: وهي صوم رمضان، وقيامُ لياليه، وتنزيهُ اللسان مع الاعتكاف،
 وشدُّ الْمِتْزَر في العشر الأواخر.

وقد علم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن جميعَ الأمة لايستطيعون الأخذَ بالدرجة العليا، ولابد من أن يفعلَ كل واحد مجهودَه.

#### ترجمہ: اورنوافل میں ہے: ماہِ رمضان کے نوافل یعنی تر اور کے ہے:

اوررازاس کی مشروعیت میں بیہے کہ دمضان سے مقصود بیہ کی مسلمان فرشتوں کے ساتھ ملحق ہوجا کیں اوران کے مائند بن جا کئیں۔ پس ٹی مینالئیڈ آئے نے اس کو دو در جول میں کردیا (۱) عوام کا درجہ: اور وہ رمضان کے روز ہے رکھنا اور فرائض پراکتفا کرنا ہے (۲) اور سالکین کا درجہ: اور وہ رمضان کے روز ہے رکھنا ، اوراس کی راتوں میں نوافل پڑھنا اورزبان کی حفاظت کرنا اعتکاف کے ساتھ اور تہبند مضبوط کسنا ہے عشر وائیرہ میں ۔۔۔ اور ٹی مینالئیڈی کی جانے سے کہ ساری امت کی حفاظت کرنا اعتکاف کے ساتھ اور میں اور شی مینالئیڈی کی جانے سے کہ ساری امت کی حفاظت کے بقدر ممل کرے۔ اور ضروری تھا ہر محض پر کہا ہی طافت کے بقدر ممل کرے۔

# دور نبوی میں تراوی جماعت سے کیوں نہیں پڑھی گئی؟

نی میلانیکی کے اس میں رات میں نوافل ادافر ماتے تھے۔ اور لوگ اپ گھروں میں اور مید میں بور یے کا تجرہ بنادیا جا تا تھا۔ آپ کے لئے مجد میں نوافل میں مشغول رہتے ہے۔ ایک رات اپانک آپ تجرہ سے باہر تشریف لائے۔ اور مجد میں موجود لوگوں سے فرمایا: آؤ، میں تمہیں نماز پڑھا کال واج جب اس بات کا چرچا ہوا تو آگی رات میں لوگ کافی تعداد میں جمع ہوگئے۔ بیامید لے کر کہ شاید آخ بھی پڑھا اول وافل پڑھا کیں۔ آپ حسب امید تشریف لائے۔ اور نماز پڑھائی۔ اب تو لوگوں کوغالب کمان ہوگیا کہ آپ ای طرح ہر رات نوافل پڑھا کیں۔ آپ حسب امید تشریف لائے۔ اور نماز پڑھائی۔ اب تو لوگوں کوغالب کمان ہوگیا کہ آپ ای طرح ہر رات نوافل پڑھا کیں گے۔ چنانچہ تیسری رات مجد میں تِل دَھرنے کی جگدندری۔ گر آپ تشریف ندلائے۔ لوگوں سے خیال کیا کہ شاید آئی گئی ہے۔ اس لئے کس نے کھنکارا، کس نے جمرے کی چٹائی پر کنگری ڈائی کہ آواز سے لوگوں سے خیال کیا کہ شاید آئی گئی ہے۔ اس لئے کس نے کھنکارا، کس نے جمرے کی چٹائی پر کنگری ڈائی کہ آواز سے سے کس سے خیال کیا کہ شاید آئی گئی گئی ہے۔ اس لئے کس نے کھنکارا، کس نے جمرے کی چٹائی پر کنگری ڈائی کہ آواز سے میں تو کو سے خیال کیا کہ شاید آئی گئی گئی ہے۔ اس لئے کس نے کھنکارا، کس نے جمرے کی چٹائی پر کنگری ڈائی کہ آواز سے خیال کیا کہ شاید آئی گئی گئی ہے۔ اس لئے کس نے کھنکارا، کسی نے جمرے کی چٹائی پر کنگری ڈائی کہ آواز سے خیال کیا کہ تو کہ کہ کی خوال کیا کہ کسی نے کھنکارا، کسی نے جمرے کی چٹائی پر کنگری ڈائی کو کائی کی خوال کے کہ کیا کہ کو کہ کہ کیا کہ کو کیا گئی کو کائی کو کیا کہ کسی کے کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کھنگر کیا کہ کو کی کو کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کائی کو کیا کہ کی کھنگر کیا گئی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کی کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کر کیا گئی کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کو کیا کو کیا کو کو کیا کی کو کی کیا کہ کو کو کی کو کیا کو کیا کو کو کیا کہ کو کو کیا کو کیا کو کیا کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کر کو کو کر کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کر کو کر

آ کھوکل جائے۔ تاہم آپ تشریف نہ لائے۔ لوگ مایوں ہوکر منتشر ہو گئے۔ صبح آپ نے فرمایا: '' میں رات برابر تمہارا طرزعمل دیکھنار ہا، یہاں تک کہ جھےاندیشہ ہوا کہ رینمازتم پر فرض کی جائے۔اورا گرینمازتم پر فرض کی جائے گی تو تم اس کو نباہ نہ سکو گئے'' (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۹۵)

تشری احکام کی تشریع کی ایک صورت بیہ ہے۔ ہی اورامت دونوں کی تھم کو چاہیں تو وہ تھم لازم کردیا جاتا ہے۔
اور کوئی ایک بھی چھے ہے وہ تھم لازم نہیں کیا جاتا۔ مثلاً روایات ہے آخضرت مین تعلیم کی شدید نواہش کا پید چلتا ہے
کہ ہرنماز سے پہلے مسواک کو ضروری قرار دیا جائے۔ اور آپ نے اپنی اس خواہش کا لوگوں سے اظہار بھی فرمایا۔ گر
لوگوں نے سرومبری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی طرف ہے کوئی پر جوش جواب نہ ملاتو مسواک لازم نہ ہوئی۔ اور جح کی مثال
آگے آئے گی کہ آپ سے بار بارسوال کیا کیا کہ تج ہرسال فرض ہے؟ آپ نے تیمری مرتبسوال کے جواب میں فرمایا
کے نہیں اور مید بھی فرمایا کو اگر میں بال کہ و بیتا تو ہرسال جح کرنا فرض ہوجاتا، اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا۔ ای کے نہیں اور مید بھی فرمایا کو اگر بی اگر بی کا طرح با جماعت ہو تا ہا ہو تو تہ نہیں گروش و کھنے میں آیا۔ گر نبی امت کے ذہن میں ایک اندیشر آیا۔ اور آپ نے قدم چھنے ہمالیا، تو مینماز بھی لازم نہ ہوئی۔ گر دو دون آپ کا نماز پڑھانا، باجماعت میں ایک اندیشر آیا۔ اور آپ نے قدم چھنے ہمالیا، تو مینماز بھی لازم نہ ہوئی۔ گر دو دون آپ کا نماز پڑھانا، باجماعت تر اوت کے کا نظام چلایا۔ یہ شاہ صاحب کی بات کا ضلاحہ ہے۔ اب یہی بات آپ کے الفاظ ہیں اور ایھوں نے باجماعت تر اوت کا کا نظام چلایا۔ یہ شاہ صاحب کی بات کا ضلاحہ ہے۔ اب یہی بات آپ کے الفاظ ہیں اور ایس کے مراح ہیں:

لوگوں پر وی عبادتیں لازم کی جاتی ہیں جن پر ان کے نفوس مطمئن ہوں (اور تراوی کے معاملہ میں یہ بات سحابہ کے طرز عمل سے صاف ظاہر ہور ہی تھی ) گرنی مطابقہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر امت کا ہراول دستہ اس نماز کا عادی بن گیا۔
اور وہ اس عبادت میں کوتا ہی کو اللہ کے دین میں کوتا ہی تصور کرنے لگا ، یا بیر عبادت دین کا شعار بن گئی تو قرآن میں اس کی فرضیت نازل ہوگ ۔ اور آئندہ نسلوں کے لئے یہ تھم بھاری ہوگا ۔ اور بیا ندیشہ آپ کواس وقت لاحق ہوا جب کی فرضیت نازل ہوگ ۔ اور آپ کو یہ بھی احس سے کو فرضیت نازل ہوگ ۔ اور آپ کو یہ بھی احس سے ہوا کہ بچھ بھی کے بعید نہیں کہ بینماز معمولی تشہیر ہے ، اور اس کے قلوب کے مطمئن ہونے ہے ، اور اس کا غایت درجہ اہتمام کرنے سے لازم کر دی جائے (اس لئے آپ نے قدم بیجھے ہٹالیا)

مگر آپ کو جواحساس ہوا تھا وہ برخق احساس تھا۔اورالند تعالیٰ نے آپ کی فراست کواس طرح سچا کردکھا یا کہ آپ کے بعدلوگوں کے دلوں میں بیہ بات انہام فر مائی کہ وہ اس عبادت کا پورا پورا اہتمام کریں۔ چنا نچے سحابہ نے جماعت کا نظام بنا کراس نماز کوامت میں رائج کیا (اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ''اللہ عمر کی قبر کومنور کریں جس طرح انھوں نے بھاری مسجدوں کومنور کیا'' بیار شاد د مائے خیر کے علاوہ تراوت کے اہتمام پر بھی دلالت کرتاہے)

- ﴿ اُرْسَالِيْنَ ﴾

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: " مازال بكم الذي رأيتُ من صنيعكم، حتى خشيتُ أن يُكتب عليكم، ولو كُتب عليكم ما قمتم به"

اعلم: أن العبادات لا تُوفَّتُ عليهم إلا بما اطْمَأنَّتُ به نفوسُهم، فخشي النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يعتاد ذلك أوائلُ الأمة، فتطمئن به نفوسُهم، ويجدوا في نفوسهم عند التقصير فيها التفريط في جنب الله، أو يصيرَ من شعائر الدين فَيُفُرض عليهم، وينزل القرآكُ، فينْقُل على أو اخرهم. وما خشِي ذلك حتى تَفرَّسَ أن الرحمة التشريعيةَ تُريد أن تُكلِّفُهم بالتشبُّهِ بالملكوت، وأن ليس ببعيد أن ينزل القرآن لأدني تشهير فيهم، واطمئنانهم به، وعضَّهم عليه بالنواجذ، ولقد صدَّق اللَّه فِرَاسَتَهُ، فَلَفَتَ في قلوب المؤمنين من بعده: أن يعصُّوا عليها بنواجذهم.

ترجمه: (٩) آنخضرت صلانهَ بَيَامُ كاارش و: '' برابر رباتمهارے ساتھ ووجو دیکھا میں نے تمہارے طرزعمل (شوق وذوق) ہے، یہال تک کے ڈرامیں کے فرض کی جائے وہتم بر۔اورا گرفرنس کی جائے گی وہتم برتو تم اس کونیاہ نبیں سکو سے'' جان لیں کہ عباد تیں نبیں متعین کی جاتی لوگوں بر مروبی جن بران کے نفوس مطمئن ہوں۔ پس خوف ہوائی شائناً الله كوكه عادى بن جائيس امت كاوائل اس نماز كے، پس مطمئن ہوجائيں اس بران كے نفوس اور يائيس وہ اسبے ولوں میں اس عمیادت میں کوتا ہی کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پہلومیں کوتا ہی ، یا ہوجائے وہ عمیادت و بین کے شعائر میں ہے، پس فرض کر دی جائے و دان پر ،اور تازل ہوقر آن ، پس بھاری ہوجائے وہ ان کے بچھلول بر۔ اورنبیں خوف جوا آپ کواس کا ، یہاں تک کہ بھانی لیا آپ نے کہ رحمت تشریعیہ جا ہتی ہے کہ وہ مکلف بتائے لوگوں کوفرشتوں کے ساتھ مشابہ ہونے کا۔اوربی(بات بھانی) کہ بعید نہیں کہ قرآن نازل ہو،ان میں ذراسی تشہیرے،

اوران کےاس عبادت میطمئن ہونے ہے۔اوران کےاس عبادت کوڈاڑھوں سے کاشنے کی وجہ سے۔اورالبتہ محقق سحا کردکھایا اللہ تعالی نے آپ کی فراست کو۔ پس بھونکا آپ کے بعد مؤمنین کے دلوں میں کہ وہ اس عباد**ت کو اپنی** 

ڈاڑھوں ہےمضبوط پکڑیں۔







### تراوی مغفرت کاسبب کس طرح ہوتی ہے؟

حدیث ----حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میٹائند بیام نے فر مایا: '' جو محض رمضان کے روزے ایمان واحتساب کے ساتھ رکھے گا،اس کے سب پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔اور جو مخص رمضان کی ﴿ اَوْسَوْرَ مِيَالِيْسُرُ ﴾ -

راتوں میں ایمان واحتساب کے ساتھ نوافل پڑھے گا،اس کے سب پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔اور جو مخص شب قدر میں ایمان واحتساب کے ساتھ نوافل پڑھے گا،اس کے سب پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گئ' (متفق علیہ) تشریخ: جو مخص مذکورہ بالا رمضان کی عبادتوں کے دو در جوں میں سے درجہ علیا پڑمل پیرا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر رحمت اللی کے جھوکوں کو جمنے کا موقعہ دیتا ہے۔اور جہاں ہے جھو نے جگہ پکڑتے ہیں،ملکیت ابھرتی ہے،اور بہیمیت کے نقوش یعنی برائیاں من جاتی ہیں ادر رحمت خدادندی گناہوں کی گندگی کودھود ہیں ہے۔

فاکدہ:اورائیان واحتساب کا مطلب ہیہ ہے کیٹمل کی بنیاداللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہواوراللہ ورسول نے جس اجروٹو اب کا وعدہ کیا ہے اس پر کامل یقین ہو، یہ بات ذہن میں متحضر کر کےٹمل کیا جائے توعمل آسان بھی ہوجا تا ہے اور جاندار بھی۔

[١٠] قوله صلى الله عليه وسلم : " من قام رمضان إيمانا واحتسابًا، غُفرله ما تقدّم من ذنبه" وذلك: لأنه بالأخذ بهذه الدرجةِ أَمْكَنَ من نفسه لِنَفَحَاتِ ربه، المقتضيةِ لظهور الملكية، وتكفير السيئات.

ترجمہ: (۱۰) آنخضرت مِنَالِنَهَا کَارشاد: . ... ، اور یہ بات اس لئے ہے کہ اس شخص نے اس (دوسرے) درجہ بڑمل کر کے اپنے اندراپنے پروردگار کے جنونکوں کو جمنے کا موقعہ دیا ہے ، جوملکیت کے ظہور کواورسیئات کے مٹانے کو چاہنے والے ہیں۔ عاہنے والے ہیں۔

نوٹ: بھدہ مخطوط کرا چی میں ھذہ ہے اوراہم اشارہ مشار الیہ سے لکر اُخذمصدر کامفعول بہ ہے۔ گرکسی نے اس کو بھذہ سے بدلا ہے اور بیزیادہ واضح ہے، اس لئے اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ اُخذَہ اور اُخَذَ به دونوں طرح درست ہے۔

ہم

### بإجماعت بين ركعت تراوي كريش في كالمتين

شاہ صاحب قدس مرہ کے نزدیک تراوح کی اصل آنخضرت مِنالِنَهَا کُنے کی تہجد کی گیارہ رکعتوں والی روایت ہے۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک آنخضرت مِنالِنَهَا کَیْمَا نَهِ کَا اِسْ کُونْہجد کے وفت میں دودن جماعت سے پڑھایا تھا۔اس لئے فرماتے ہیں:

 اجتماعی شکل میں ادائیگی میں عوام وخواص سب کے لئے سہولت ہے ، کیونکہ لوگ انفرادی طور پر گھروں میں یا بندی ہے اس کوادانہیں کر سکتے۔

سوم: تراوری کی گیارہ کے بجائے ہیں رکعتیں مقرر کیں۔اوراس کی حکمت بیہ کے کہ حجابہ نے دیکھا کہ بی سُلائیکی ہیں۔
نیکوکاروں کے لئے پورے سال میں تبجد کی گیارہ رکعتیں متعین کی ہیں۔ پس صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ماہِ رمضان ہیں جبکہ مسلمان ملائکہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے سمندر ہیں خوطرز ن ہوتے ہیں، رکعتوں کی اتنی تعداد کافی نہیں۔ کم از کم دو چندتو ہونی ہی چاہئے۔اور گیارہ کا دوگنا ہیں تھا، جو جفت عدد تھا۔ پس یا تو دس کا اضافہ کیا جائے گایا ہو کا ۔اور چونکہ رمضان عبادتوں کا مہینہ تھا اس لئے بجائے دس کے صحابہ نے بارہ کا اضافہ کیا۔ پس جموعہ ۱۳ ہو گیا۔ موطا میں روایت ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عند نے پہلے گیارہ رکھتیں پڑھانے کا تھا۔ جن سے لوگ فجر سے پجھوتی ویر پہلے فارغ ہوتے ہتے۔ پھر آپ نے رکعتوں کی تعداد بڑھا کر ہیں کردی جو ویز کے ساتھ ۲۳ ہوجاتی ہے اور قراء سے بکی فارغ ہوتے ہے۔ پھر آپ نے رکعتوں کی تعداد بڑھا کر ہیں کردی جو ویز کے ساتھ ۲۳ ہوجاتی ہے اور قراء سے بکی

فا كدہ: فيض البارى شرح صحيح البخارى (٢٠:٢) وغيره بين ہے كدامام ابو يوسف رحمداللد في امام ابوحنيف رحمدالله است دريافت كيا كہ حضرت مينالائيكيا كي جانب سے دريافت كيا كہ حضرت مينالائيكيا كي جانب سے كوئى عہد تفا؟ امام ابوحنيف رحمداللہ في جواب ديا: حضرت عمر رضى الله عندا بي طرف سے ايجاد كرنے والے نہيں تھے يعنی يقينان كے ياس اس كاكوئى شہوت تفا۔

بات واضح ہوئی کدرمضان میں بھی تبجد اپن جگہ پر ہے۔ اور قیام رمضان (تر اور کے) اس کے علاوہ نماز ہے۔ چنا نچہ آپ نے اس قیاس کی بنا پر جوشاہ صاحب نے بیان کیا ہے یا اس روایت کی بنا پر جس کو حضرت ابن عباس رضی القدعند نے روایت کیا ہے: رکعتوں کی تعداد بڑ ھادی۔ اور قراءت میں تخفیف کردی۔ تاکہ لوگ تر اور کے سے فارغ ہوکر سوجا کیں۔ اور آخر شب میں اٹھ کر حسب معمول تبجد اوا کریں۔ پس یہ کہنا تو درست ہے کہ اولا تر اور کے کی رکعتوں کی تعداد کا مدار تبجد کی روایت پر رکھا گیا تھا۔ مگر آخر میں بیصورت حال بدل گئتی ۔ اور رمضان میں شروع رات میں ٹوافل پڑھنے کامعمول تو دور نبوت سے چلا آر ہا تھا۔ حضرت ابو ذر رہنی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ آخضرت سائن تکھی نے پہلے دن جماعت سے تر اور کی کمان تہائی رات تک پڑھائی۔ یہ بات اس وقت معقول ہے جبکہ شروع رات ہی سے نماز شروع کی گئی ہو پس وقت میں تبدیلی کی بات بھی غورطلب ہے۔

یباں اگر کوئی بی خیال کرے کہ جب بیس رکعتوں کی بنیاد حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اور تر اوس کے وقت میں بھی کوئی تبدیل کرے کہ جب بیس رکعتوں کی بنیاد حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اور تر اور کے اور باجماعت پڑھنے کی بھی اصل ہے، تو آخر حضرت عمر نے بدعت حسنہ کس چیز کو فرمایا ہے؟ اس کا جواب بجھنے کے لئے پہلے وہ روایت سامنے آنی ضروری ہے:

عبدالرحن بن عبد جوقبیا کاره کے جلیل القدر تابعی جی ، فر ماتے جی کہ جی ایک شب حضرت عمر رضی القدعذ کے ساتھ مبحد نبوی جین گیا۔ وہاں بی منظر سامنے آیا کہ لوگ منظر قی جماعتیں بنے ہوئے تھے: کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا، اور کی کے چھے ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر نے فر مایا: '' جس اگر ان لوگوں کوایک قاری پر جمع کر دوں تو بہتر ہوگا' پھر آپ نے پختہ ارادہ کیا۔ اور سب کو حضرت آئی بن کعب رضی اللہ عند پر جمع کر دیا ۔ عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ جس پھر محضرت عمر رضی اللہ عند نے بختہ ارادہ کیا۔ اور سب کو حضرت آئی بن کعب رضی اللہ عند پر جمع کر دیا ۔ عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ جس پھر اللہ عند نے فر مایا: بندھ منہ ورشب میں مجد نبوی جس گیا۔ لوگ اپنام کے چھے نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت عمر وضی اللہ عند نے فر مایا: بندھ منہ تبایت عمر ہوئی بات اللہ عند نے فر مایا: بندھ منہ سوتے رہتے بودہ اس ہے جس کوتم ادا کر رہے بوافضل ہے (رواہ ابناری بمقنو ق حدیث اسا) اس ارشاد کا بس منظر دویا تھی معلوم ہوتی ہیں:

ایک: یہ کہ جب تراوت کا با قامدہ اُظام بنایا گیا تو لوگوں بیں چیسیکو ئیاں شروع ہوئیں کہ یہ کیا بدعت شروع ہوئی! جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی پختہ بنائی تو بعض نے کہا کہ یہ تو کسری کامل تغییر ہوگیا! دوسری: یہ کہ تبجد کی نماز کوآخر شب کے بچائے شروع رات میں کیوں کردیا؟ آخر شب افضل وقت ہے! حضرت عمر رضی القدعنہ نے اپنے ذکورہ ارشاد میں دونوں باتوں کا جواب دیا:

مہلی بات کا جواب: یہ دیا کہ آگرینی چیز ہے تو نہایت شاندارنی چیز ہے، کیونکہ اس کی اصل موجود ہے، اور وہ آپ مظالفَ آپیم کا دوون باجماعت نوافل پڑھانا ہے۔ آپ نے لفظ بدعت اس کے لغوی معنی میں استعمال کیا ہے،

- الْوَرْزَيْنِلِيْنَ الْ

﴿ الْمُتَوْرِبِيَالِيْدُولِ ﴾ -

اور بالفرض کلام کیا ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار ہے بدعت: بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور سیئہ بھی۔اور بدعت اصطلاحی صرف بدعت سیند ہوتی ہے۔وہ حسنہ بیں ہوتی۔

اور دوسری بات کا جواب: آپ نے بید یا ہے کہ یہ تبجد کی نماز نہیں ہے۔ تبجد اپنی جگہ برقر ارہے۔جس ہے لوگ غفلت برتتے ہیں سحری کے لئے اٹھتے ہیں ، پھر بھی نہیں پڑھتے ، حالا نکہ دو قراویج سے افضل ہے۔

پس آپ کے اس ارشاد سے صاف معلوم ہوا کہ تر اورج : تنجد کی تقدیم نہیں ہے۔ اور اس کی باجماعت ادائیگی بھی بدعت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی اصل موجود ہے۔ اور وہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی تنجد کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی تنجد کی روایت تر اورج کی اصل نہیں ہو عتی ۔ پس جن اکا برعایا ء نے دونوں روایتوں میں موزانہ کیا ہے اور حضرت عائشہ کی روایت کو اصح قر اردیا ہے۔ یہ موازنہ کرنا درست نہیں۔ موازنہ ایک باب کی دوروایتوں میں کیا جاتا ہے۔ ووالگ الگ بابوں کی روایات میں نہیں کیا جاتا۔

ر ہا ابن عباس رضی اللہ عند کی روایت کا ضعف تو اس کی تلافی تعال سے ہوجاتی ہے۔ بلکہ تعال کی موجودگی میں روایت کی سرے سے ضرورت ہی باتی نہیں رہتی۔ مثلاً کلمہ اسلام: لا إلى الله الله الله الله محمد دسول الله کسی روایت سے ثابت نہیں۔ اگر چہ اس کے دونوں اجزاء قرآن کریم میں الگ الگ آئے ہیں۔ گر دونوں کا مجموعہ کلمہ اسلام ہے۔ بیات کسی ضعیف روایت ہے بھی ثابت نہیں۔ گر چونکہ پوری است مسلمہ کا اس پرتعامل ہے۔ اور اجماع ولیل اتوی ہے ، اس لئے سند کی مطلق ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم۔

وزادت الصحابة ومن بعدَهم في قيام رمضان ثلاثة أشياء:

[١] الاجتماع له في مساجدهم؛ وذلك: لأنه يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم.

[٢] وأداوَّه في أول الليل، مع القول بأن صلاةً آخر الليل مشهودة، وهي أفضلُ، كما نبه عمرُ رضى الله عنه؛ لهذا التيسير الذي أشرنا إليه.

[٣] وعددَ عشرين ركعة، وذلك: أنهم رأوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَرَّعَ للمحسنين إحدى عشرة ركعة في جميع السنة، فحكموا أنه لاينبغي أن يكون حظَّ المسلم في رمضان، عند قصده الاقتحامَ في لُجَّةِ التشبُّهِ بالملكوت، أقلَّ من ضِعْفها.

ترجمہ، اور زیادہ کیس صحابہ نے اور ان لوگوں نے جوان کے بعد ہیں قیام رمضان ہیں تین چیزیں:(۱) قیام رمضان کے لئے لوگوں کے اپنی مبحدوں ہیں اکٹھا ہونے کو۔اور یہ بات اس لئے ہے کہ وہ اکٹھا ہوتا آسانی کا فاکدہ دیتا ہے،ان کے خواص اور ان کے عوام کے لئے (۲) اور اس کوشروع رات میں اداکرنے کو،اس بات کے ساتھ کہ آخرشب کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اور وہ افضل ہے، جیہا کہ متنبہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے، اُسی آسانی کی وجہ ہے
جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے (۳) اور جیس رکعتوں کی تعداد کو۔ اور بیاس لئے کہ صحابہ نے ویکھا نبی مِنائِنہ اَدِیم کو کہ
آپ نے مقرر کی جیس مقر بین کے لئے گیارہ رکعتیں پورے سال جس۔ پس انھوں نے فیصلہ کیا کہ مناسب نبیں ہے کہ
ہومسلمان کا حصہ رمضان جی سے اس کے گھنے کا ارادہ کرنے کے وقت فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے
سمندر جس سے گیارہ کے دوچند ہے کہ۔

تصحیح: وعددَ عشرین رکعة اصل میں وعددُہ عشرون رکعة تھا۔ یقیف ہے۔ بینے مخطوط کرا جی ہے کہ ہے۔ کہا

### نماز حاشت کی حکمت

اشراق کے نوافل شاہ صاحب کے نز دیک مستقل نماز نہیں ہیں۔وہ ہردن کے اعتکاف کی نہایت ہیں۔اور جاشت کے نوافل کی دو تکمتیں ہیں:

میمیکی حکمت: دن چار بیروں میں تسیم ہے۔ ہر پیرتین گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اور بین گھنٹے وقت کی انچھی خاصی مقدار ہے۔ عرب وقیم کے نزد یک دن کا جزا ہیں ہے جومقدار کٹرت کے لئے مستعمل ہے، ان میں تین گھنٹے کٹرت کی ابتدائی مقدار ہیں بینی جب لوگ ایک گھنٹے یا دو معنٹ ہولتے ہیں تو تھوڑا وقت مراد لیتے ہیں۔ اور جب تین گھنٹے ہولتے ہیں تو کافی ویر مراد لیتے ہیں۔ اور جب تین گھنٹے ہولتے ہیں تو کافی درجہ ہے۔ طویل وقفہ کے لئے کئی گھنٹے یا آ دھادن یادن مجرکا کا درہ ستعمل ہے۔ بہر حال حکمت البی کا تق ضا ہوا کہ دن کے ان چار بہروں میں سے کوئی پہر نماز سے خالی ندر ہے۔ تا کہ ہر بہر پر نماز اللہ کی یادتازہ کر ہے۔ جس سے بندہ مافل ہوگیا ہے۔ چنا نچہ پہلے پہر میں لیجر اور تیسر ہے اور چو تھے پہروں میں ظہر معارکی نماز میں فرض کی گئیں۔ اور دوسرا بہر چونک معاشی مشغولیت کا وقت تھا اس لئے چاشت کی نماز مستحب کی گئی۔ اور اس محت ہے بعد تنبید الغافلین کی ضرورت ہے، نماز چاشت پڑھنا گذشت امتوں کے اور ای کی نماز کہا گیا ہے۔ بس ہر نیک آ دمی کواس نماز کوا قا بین (اللہ کی طرف بہت زیادہ رہوع ہونے نیک لوگوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ سلم شریف کی روایت میں اس نماز کوا قا بین (اللہ کی طرف بہت زیادہ رہوع ہونے والے بندوں) کی نماز کہا گیا ہے۔ بس ہر نیک آ دمی کواس نماز کا اہتمام کرنا چا ہے۔

ووسرى حكمت: دن كاابتدائى حصدرزق كى تلاش اورمعاشى مشغوليت كا وقت ب\_اورية خرخ غفلت كاسبب بنة بيسال ك اس وقت بيساك اس وقت بيسار الكرمينون كى نى تاكدون فس كى غفلت كرز برك لئة ترياق كاكام و بيسارا مناون كى نى تاكدون فس كى غفلت كرز برك لئة ترياق كاكام و بيسارا وفله بيس جا تا غفلت كا باعث بوسكا تقاءاس لئة بيرة كرمسنون كيا: لا إقه إلا الله، وحده لا شريك له، له المسلك و له المحمد، يحيى ويعيت، وهو حتى لأيموت، بيده النجير، وهو على كل شيئ قدير (مفئلة تحديث اسمار)

- والتوريبات ا

#### ومنها: الضحيُّ:

وسِرُها: أن الحكمة الإلهية اقتضت أن الايخلو كلُّ ربع من أرباع النهار من صلاةٍ، تُذَكِّرُ له ما ذَهَل عنه من ذكر الله، لأن الربع ثلاث ساعات، وهي أولُ كثرةٍ للمقدار المستعمل عندهم في أجزاء النهار، عربهم وعجمهم، ولذلك كانت الضحي منة الصالحين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً: فأول النهار وقتُ ابتغاء الرزق، والسعى في المعيشة، فَسُنُّ في ذلك الوقت صلاةً لتكون ترياقاً لِسُمَّ الغفلة الطارئة فيه، بمنزلة ما سَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لداخل السوق من ذكر: لا إله إلا الله وحده الاشريك له إلخ.

مرجمہ: اورنوافل میں سے جاشت کی نماز ہے۔ اور جاشت کی نماز کاراز یہ ہے کہ حکمت خداوندی نے جاہا کہ نہ خالی رہ ہون کی چارول چوتھائیوں میں سے کوئی چوتھائی ایسی نماز سے جواس کو یادولا کے اللہ کی وہ یادجس سے وہ غافل ہوگیا ہے۔ اس لئے کہ چوتھائی ون تین تھنے ہیں ۔ اور تین تھنے ہیلی کٹر ت ہیں اس مقدار کی جولوگوں کے نزویک مستعمل ہے دن کے اجزاء میں سے عربول اور جمیول کے نزویک ۔ اور اس وجہ سے چاشت کی نماز نیک لوگوں کا طریقہ تھ نبی سائیڈیٹیٹر سے پہلے ( بھی ) اور نیز: پس دن کا ابتدائی حصدروزی تلاش کرنے اور معاش کے لئے کوشش کرنے کا وقت ہیں ساری ہونے والی ہوجائے جواس وقت میں طاری ہونے والی ہے۔ پس مسنون کی تی اس وقت میں ایک نماز تا کہ وہ اس غفلت کے زبر کا تریاق ہوجائے جواس وقت میں طاری ہونے والی ہے۔ چسے وہ ذکر جومسنون کیا ہے نئی میں ایک نماز از میں جانے والے کے لئے یعنی لا إلّه إلا الله إلی آخر ہوالی ہے۔

### نماز جاشت کی مقداراوراس کی فضیلت

عبادت ہے۔ کیونکہ اس میں انسان کے سارے ہی اعضاء، اس کے تمام جوڑ اور تمام باطنی قوی شریک رہتے ہیں۔ ہی چاشت کی دور کعتیں پڑھنے سے ہر ہر جوڑ کا شکریہ پوری طرح ادا ہوجا تا ہے۔

دوسری مقدار: جارر کعتیں ہیں۔اوراس کی فضیلت میں بہ حدیث قدی آئی ہے:'' اللہ تعالی ارش وفر ماتے ہیں: اے فرزندآ دم! تو دن کے ابتدائی حصہ میں جار رکعتیں میرے لئے پڑھ لے، میں ون کے آخری لمحہ تک تیری کفایت کرونگا'' (رواہ التر ندی)

شاہ صاحب قدس سرہ اس صدیت کا مطلب بید بیان کرتے ہیں کہ چار کعتیں نفس کی اصلاح کے لئے کافی نصاب (مقدار) ہیں۔ اگر کوئی شام تک اصلات نفس کے لئے کوئی دوسری عبادت نہ بھی کریے تو یہ عبادت اس کے لئے کافی ہے۔ اور عام طور پر علاء اس صدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ الشد تعالی شام تک اس کے مسائل حل فرماتے ہیں۔ تئیسری مقدار: چار سے زائد، جیس تخد کعتیں یا بارہ رکعتیں ۔ حضرت اُمّ بافی رضی القد عنہ ہے آپ کا بیار شاہ مروی ہے ۔ اور حضرت انس رضی القد عنہ ہے آپ کا بیار شاہ مروی ہے کہ جوچاشت کی بارہ رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے لئے جنت ہیں ہونے کا محل بنا نمیں گے۔ (تر نہی الما) کو حش اس حدیث ہیں جو تو اب بیان کیا تمیا ہے وہ پابندی سے چاشت کی نماز پڑھنے کا ہے۔ اور چاشت کی نماز کا بالکل شیح وقت. وہ ہے جب سورج بلند ہوجائے۔ اور اونٹنی کے بچول کے ہیر جلئے لگیس میم اور چاشت کی نماز کا بالکل شیح وقت، وہ ہے جب سورج بلند ہوجائے۔ اور اونٹنی کے بچول کے ہیر جلئے لگیس میم شریف، کتاب المسافرین میں کی وقت بیان کیا گیا ہے۔

#### وللضحى ثلاث درجات:

أقلها: ركعتان، وفيها أنها تجزئ عن الصدقات الواجبة على كل سلالمي ابن آدم، وذلك: أن إبقاء كلّ مُفْصل على صحته الماسبة له نعمة عظيمة، تستوحب الحمد بأداء الحسنات لله؛ والصلاة أعظم الحسنات، تتأتى بجميع الإعضاء الظاهرة، والقوى الباطنة.

وثانيها: أربع ركعات ، وفيها: عن الله تعالى: " يا ابنَ آدم! اركع لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخِرَه"

أقول: معناه: أنه نصابٌ صالح من تهذيب النفس، وإن لم يعمل عملاً مثله إلى آخر النهار. وثالثها: مازاد عليها، كثماني ركعات، وثنتي عشرة. وأكملُ أوقاته حين يُترَجَّل النهارُ، وترْمضُ الفصال.

ترجمه: اور چاشت کی تمازے لئے تین درج میں: اس کا کم از کم ورجہ: دورکعتیں ہیں۔اوراس کے حق میں آیا



ہے کہ وہ کافی ہوجاتی ہیں ان صدقات ہے جوانسان کے جوڑ جوڑ پر واجب ہیں۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر جوڑ کواس کے لئے مناسب صحت پر باقی رکھنا ایک بڑی نعمت ہے، جو واجب جانتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمر کوئیکیاں کر کے۔اور نماز نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔حاصل ہوتی ہے وہ تمام ظاہری اعتنا واور باطنی قُوی ہے۔

اور دوسرا درجہ ، چارر کعتیں ہیں۔اوراس کے بارے میں بیرجدیث قدی آئی ہے.''اے فرزند آ دم! پڑھ تو میرے لئے چارر کعتیں دن کے شروع حصد میں ، کفایت کرونگا میں تیرے لئے دن کے آخری حصہ تک' میں کہتا ہوں:اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ چار رکعتیں ایک مناسب نصاب ہیں نفس کوسنوار نے کے لئے اگر چہ نہ کرے وہ کوئی عمل اس کے ماند آخرون تک۔

اور تیسرا درجہ: وہ ہے جو چار رکعت سے زائد ہے۔ جیسے آٹھ رکھتیں اور ہار ورکعتیں ۔۔۔۔ اور چاشت کا کامل تر وقت جب آفتا بلند ہوجائے ،اوراؤنمی کے بچول کے پیر جلنے گیس۔

لغات. سُلامنی: چھوٹی ہڈیول میں سے ہر جوڑ دار ہڈی، جیسانگیول کی ہڈیال۔ پھرتوسعا ہر جوڑ پراطلاق ہونے لگا جمع سُلامیات فیر جُلَ الشمسُ: آفاب کا ہلند ہونا۔ مطبوع تسخہ میں تا کے ساتھ ہے جوتھ جے مخطوط کراچی سے کہ ہے دَمِض (س) دمضا بخت گرم ہونا۔ دمضان ای سے ہے فیصال جمع ہے فیصیل کی: اوفئی کا بیا۔

### نمازاستخاره كي حكمت

استخارہ فیرے بنا ہے۔ اس کے معنی میں : اللہ تھ بی ہے بہتری طلب کر ہا۔ بسااوقات ایس ہوتا ہے کہ آدمی اہم کام کرنا چاہتا ہے ، مگرات کام کا انجام معلوم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مجھودارہ است مشورہ کرنا بھی مسنون ہے۔ اور نما ذاستخارہ پڑھ کراوراستخارہ کی تعلیم فرمودہ دعاما نگ کر ، القد تعالیٰ ہے راہنمائی طلب کرنا بھی مسنون ہے۔ ور بی ساس کا اور استخارہ بی بندے کو کس طرح حاصل ہوتی ہے ؟ تو روایت میں اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اور تیج بہ سب کہ بیرا ہمنائی بھی خواب کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ پھر خواب بھی واضح ہوتا ہے اور بھی تعبیر طلب ہوتا ہے۔ اور بہتمائی اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کام کرنے کا شدید دا عید دل میں پیدا ہوتا ہے مال ہوگی ہی میں راہنمائی اس طرح کی جاتی ہوتی ہے کہ اس کام کرنے کا شدید دا عید دل میں پیدا ہوتا ہے بیاس سے دل بالکل ہی ہمن جاتا ہے۔ پس ان دونو اس کیفیتو الوم نجا نہا استخارہ کا کہ بعد بھی تذہذ ب بیاتی رہے تو استخارہ کا گرام سلسل جاری رکھے۔ اور جب تک کی ایک طرف رنجان نہ : و جائے کوئی عملی اقدام نہ کرے۔ اور استخارہ کرنے کوئی مدت تعین نہیں۔ اور حصر ہوگیا تھا تو ایک ماہ تک استخارہ کیا تھا تو ایک اور کی مدر ہوگیا تھا۔ اگر شرح صدر موگیا تھا۔ اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آ ہے بھی استخارہ جاری رکھتے۔

حضرت شاه صاحب قدى مره نے استخاره كى دو تكمتيں بيان فرما كى بيں:

پیملی حکمت: زمانہ کا المیت میں دستورتھا کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا۔ مثلاً سفر یا نکاح یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا تو وہ تیروں کے ذریعہ فال نکالا کرتے تھے۔ یہ تیر کعبہ شریف کے مجاور کے پاس رہتے تھے۔ ان میں سے کسی تیر پر لکھ تین المسرندی دبی اور کسی پر لکھا تھا: مصاندی دبی اور کوئی تیر بے نشان تھا۔ اس پر پر کھا تھا، وہ تیں تیر کا للہ کرفال طلب کرنے والے سے کہتا کہ ہاتھ ڈال کرایک تیر فال سائدہ اگر ایک تیر فالا تیرنگاتا تو وہ خص کام کرتا۔ اور نہاندی دبی والا تیرنگاتا تو وہ خص کام کرتا۔ اور نہاندی دبی والا تیرنگاتا تو وہ کام سے رک جاتا۔ اور ب نشان تیر ہاتھ میں آتا تو دوبارہ فال نکالی جاتی ۔ سورۃ المائدہ آیت ساکہ ذریعہ اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اور حرمت کی دووج ہیں ہیں: ایک بیک بیا کہ بیا ڈمل ہے ، اور حض اتفاق ہے۔ جب تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر ضرور ہاتھ آئے گا ووم یہ کہ بیاند تعالی پر افتراء (حجونا الزام) ہے۔ اللہ تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے گا تو کوئی نہ کوئی تیر ضرور ہاتھ آئے گا ووم یہ کہ بیاند تعالی پر افتراء (حجونا الزام) ہے۔ اللہ یاک نے کہاں حکم دیا ہے؟ اور کرمنٹ کیا ہے؟ اور افتراء حرام ہے۔

نی سِنْ اَلْیَا اَنْ اَلْمَالِ کَا اَلْمَالِ کَا اِلْمَالِ کَا اِلْمَالُولُ کَا اِلْمَالُولُ کَا اِلْمَالُولُ کِ اِلْمَالِ کَا اِلْمَالُولُ کِ اِلْمَالِ کَا اِللّٰهِ کَا اِللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا دَا وَ اِللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا دَا وَ اِللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا

دوسمری حکمت: استخارہ کا سب سے بڑا فاکدہ یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جا نا ہے۔ استخارہ کرنے والا اپنی فاتی رائے سے نکل جاتا ہے۔ اور اور اپنی مرش کو خدا کی مرضی کے تابع کردیتا ہے۔ اس کی بہیمیت متبیت کی تابعد ار بی کرنے گئی ہے۔ اور وہ ابنا کرنے ور بیدا ہوجاتی ہے۔ کرنے گئی ہے۔ اور وہ ابنا کرنے ور بیدا ہوجاتی ہے۔ ملائکہ البہام ربانی کا انتظار کرتے ہیں۔ اور جب ان کو البہام ہوتا ہے تو وہ دا بھید کر بانی سے اس معاملہ ہیں اپنی والی ہور بی کوشش خرج کرتے ہیں۔ ان میں کوئی دا میہ نفسانی نہیں ہوتا۔ ای طرح جو بندہ بکٹر سے استخارہ کرتا ہے، وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند ہوجاتا ہے۔ ملائکہ کے مانند ہوجاتا ہے۔ ملائکہ کے مانند ہنے کا بیا یک تیر بہدف مجرب نسخ ہے۔ جو جا ہے آز ماکر دیکھے!

#### ومنها: صلاة الاستخارة

وكان أهل الحاهلية إدا عنت لهم حاجة: من سفر، أو نكاح، أو بسع، استقسموا بالأزلاه، فسهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غير معتمد على أصل، وإنما هو محض اتفاق، ولأنه افتراء على الله بقولهم أمرى ربى، ونهائي ربى، فعوضهم من ذلك الاستخارة، فإن الإنسان إذا استمطر العلم من ربه، وطلب منه كشف مرضاة الله في ذلك الأمر، ولُحّ قلبُه بالوقوف

المَازَرَ لِهَائِدَرُ عِهِ الْمَارِدُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

على بابه، لم يُتراخ من ذلك فيضالُ سر إلهي.

وأيضًا: فسمن أعظم فوائدها: أن يفنى الإنسانُ عن مراد نفسه، وتنقاد بهيميتُه للملكية، ويُسْلِم وجهه لله، فإذا فعل ذلك صار بمنزلة الملائكة، في انتظارهم لإلهام الله، فإذا ألهموا سعوًا في الأمر بداعية إلهية، لاداعية نفسانية. وعندى: أن إكثار الاستخارة في الأمور ترياقً مجرَّب لتحصيل شِبِهِ الملائكة.

مر جمہ: اور نوافل میں سے نماز استخارہ ہے: اور اہل جا بلیت کو جب کوئی حاجت پیش آتی جیسے سفر ، تکاح ، یا نیچ ، تو وہ فال کرتے ہتے قرید کے تیروں کے ڈرید ، پس روکا اس سے نی میں تھا ہاں لئے کہ وہ فال کسی بنیاد پر ٹیک لگانے والانہیں تھا۔ اور وہ تھن اتفاق تھا۔ اور اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر افتر اء تھا ، ان کے کہنے کی وجہ ہے کہ جمھے میرے رب نے تکم دیا اور جمھے میرے رب نے منع کیا۔ اور آپ نے اس کے جرلے بیس دیا لوگوں کو استخارہ ۔ پس بیشک انسان جب اپنے رب سے علم کی التجا کرتا ہے۔ اور اللہ سے اس معاملہ بیس مرضی کالنی کی وضاحت کی ورخواست کرتا ہے۔ اور اس کا دل اصرار کرتا ہے۔ اور ان ویر تفسم کرتا ہے۔ اور است کرتا ہے۔ اور است کرتا ہے۔ اور اس کے درواز ویر تفسم کرتا ہے۔ اور اس کے درواز ویر تفسم کی تا ہے۔ اور اس کے درواز ویر تفسم کرتا ہے۔ اور اس کے حداوندی جدید کا فیضان ۔

اور نیز اپس استخارہ کے فوائد میں ہے سب سے بڑا فائدہ: یہ ہے کدانسان فنا ہوجائے اپنی ذاتی مراہ ہے۔ اور تابعداری کر ہے اس کی بیجیت اس کی ملکیت کی ،اور وہ ابنا زن اللہ کی طرف جھکادے۔ پس جب اس نے یہ کیا تو وہ فرشتوں جیسا ہو گیاان کے انتظار کرنے میں اللہ کے البهام کا۔ پس جب وہ البهام کئے جاتے میں تو وہ اس معاملہ میں سعی کرتے میں خداوندی تفاضے ہے ، نہ کہ نفسانی تفاضے ہے۔ اور میر ہے نزد کیا ، یہ بات ہے کہ معاملات میں بکٹرت استخارہ کرنا ایک مجرب تریاق ہے فرشتوں کی مشابہت حاصل کرنے کے لئے۔

الخات: غمن الأمرُ: تازل بونا، ظام بونا، في السنة المستقسم: حصر طلب كرنا السقسم فيركا حسه معتبد (اسم قاطل) اغتمد عليه: فيك لكانا الاستحارة مفعول ثانى بعوض كا استمطر فلانا ومن فلان: عنايت وكرم كي التجاكرنا ..... لَجُ به: لازم ربنا \_

샀

﴿ الْوَسُورُ لِبَلْكِيْلُ ﴾ -

2

公

### استخاره کا طریقنه اوراس کی دعا

استخاره كاطر يقديب كديم إلى ودركعت نفل يرتص بيم خوب ول الكاكريده ما يرتص السلف م إنسى أست حيسراك معلّمك، وأستقدرُك بقُدْرتك، وأسالك من فضلك العظيم، فإمّك تقدرُ والأقدرُ، وتعلَمُ والأعْلَمُ. وأنت عَارُمُ دعا کا ترجمہ اے اللہ ایس آپ نے نیر للب کرتا ہوں آپ کی صفت علم کے وسیلہ ہے۔ اور یس بینک آپ تا و و طلب کرتا ہوں آپ کی صفت قدرت کے وسید ہے۔ اور آپ کے ظلیم فضل کی بھیک ما تکنا ہوں۔ پس بینک آپ تو و بیں اور میں اور میں قاور نیس ہوں۔ اور آپ جانے ہیں اور میں نہیں جانتا۔ اور آپ تمام چہی چیزوں ہے پوری طرح باخبر ہیں۔ اے اللہ ااگر آپ جانے ہیں کہ یہ حامد میرے لئے بہتر ہے ،میرے دین ،میری و نیا اور میری آخرت میں تو اس کو میرے لئے مقدر فرما کی اور اس کو میرے لئے آسان فرما کی بھر میرے لئے اس میں برکت پیداؤ ما میں اور اگر آپ جائے ہیں کہ یہ معاملہ میرے ہے ہوں اس کا نتیجہ خراب ہے ) میرے و نین ،میری و نیا اور میری آخرت میں ، تو اس کو مجھے سے بھیروی ، اور جیسی اس کا نتیجہ خراب ہے ) میرے و نین ،میری و نیا اور میری و و بیان بھی و و بیری جہاں بھی و و

وضَلُ النبي صلى الله عليه وسلم ادابها و دعاء ها فشرَّ ع ركعتين، وعلم: "اللهم انى استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسائك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى \_\_\_\_ أوقال: في عاجل أمرى، و آجله \_\_\_ فاقدره لى، ويسره لى ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرلى في ديني ومعاشى وعاقبة امرى \_\_\_ أوقال في عاجل أمرى و آجله \_\_\_ فاصرفه عنى، واصرفى عنه، واقدر لى الحير حيث كان، ثم أرضني به" قال: ويسمى حاجته.

تر جمہ اور منضبط کئے نبی سِلانٹیویم نے استخارہ کے آ داب اوراس کی دعا۔ پس مشروع کیس آپ نے دور کعتیں ،اور سکھلایا: السلھم آخرتک ( اُو قبال: شک رادی ہےاور دعامیں ہے اس کوحذف کیا ہے ) فرمایا آپ نے :اور نام لے -انٹیونٹ سے ایس کیا ہے۔ ☆

ا پی ضرورت کا۔

\$

\*

### نماز حاجت كاطريقه اوراس كي حكمت

حضرت عبدالله بن ابی أو فی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله میں نیزیکٹر نے فرمایا: '' جس شخص کو کوئی حاجت پیش آئے اللہ تعالیٰ ہے یا کسی انسان ہے ( یعنی وہ کسی اہم معاملہ میں براہ راست اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا جا ہے یا کسی بندے ہے کوئی چیز طلب کرنا جا ہے مثلاً قرض لیمنا جا ہے، اور خیال ہو کہ انتد جانے دے گایانہیں!) تو خوب احجی طرح وضوكرے، پھر دوركعت نفل يزھے، بھراللہ تعالى كى حمد وثنا كرے، اور نبي مالكنية بلا مير درود بھيجے۔ پھريد دعايزھے لا إلّه إلاّ اللُّهُ الْحِليْمُ الْكَرِيْمُ، مُبْحَادُ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيْمِ، والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَخْمَتِكَ، وَعَزَاثِمَ مَغْفِرتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرَّ، والسَّلاَمَةُ مِنْ كُلِّ إِثْمِ، لاتذع لي ذَنبًا إِلَّا غَفَرْتهُ، وَلاَ هَمَّا إلا فيرُجْتهُ، وَلاحَاجَةُ هِي لَكَ رِضًا إلاَّ قَضيْتُها يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ﴿ كُونَى مَعِودُ بِيلَ مَرَاللَّد يرو بِاركريم \_ ياك بِ وہ اللہ جوعرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوسارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ مانتکتا ہوں میں آپ ہے آپ کی مہر بانی واجب کرنے والی چیزیں۔اور آپ کی بخشش کا پگا ذریعہ،اور ہر نیکی سے بلامشقت کمائی۔ اور ہر گناہ ہے سلامتی۔ نہ جھوڑیں آپ میرے کسی گناہ کو مگر بخش دیں آپ اس کو۔اور نہ کسی فکر کومگر دور کر دیں آپ اس کو۔ اور نہ کسی ایسی حاجت کو جس سے آپ راضی ہیں مگر پورا فر مادیں آپ اس کو، اے سب مہر با نول سے بڑے مبربان ) (مخلوة حديث ١٣٢٤ بيصديث ضعيف عيكراستجاب كدرجد كالمل ثابت كرف ك ليخ كافى ع) پھرا بنی ضرورت خوب گز گز اکراللہ تعالیٰ ہے مائلے۔اور پیمل مسلسل جاری رکھے تا آ نکہ مراد برآئے۔ یا مرضی ممولی از ہمہاولی پرول راضی ہوجائے۔ میسب ہے بڑی دولت ہے۔ بندہ کی دعا ہرحال میں تبول ہوتی ہے۔ گر بندہ جو ما تکتا ہے اس کا دینا نہ وینامصلحت خداوندی پر موقوف ہے۔ اگرصلحت ہوتی ہے تو ما تکی ہوئی چیزیل جاتی ہے۔ ورنہ دعا عبادت قراروے کرنامۂ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے۔اور بندہ کے دل کومطلوبہ چینے کے نہ ملنے برراضی کرویا جاتا ہے۔ اورا گرجاجت کسی بندے ہے متعلق ہوتو بھی نذکورہ ذکر کرنے کے بعداللہ تعالیٰ ہے خوب عاجزی ہے دعا کرے کہ البی! اس بندے کے دل کومیری حاجت روائی کے لئے آ مادہ کردے۔ کیونکہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالی کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔وہ جدھر چاہتے ہیں پھیرتے ہیں۔ پھر دعاہے فارغ ہوکراس بندے کے پاس جائے جس سے حاجت متعبق ہے اورانی حاجت طلب کرے۔اگر مقصود حاصل ہو جائے تو اس بندہ کا بھی شکر اوا کرے اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بچالائے ۔ کیونکہ جولوگوں کاشکر میادانہیں کرتاوہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہے۔اورا گرنا کا می ہوتو میہ

سمجھے کہ اللّٰہ کی مرضی نہیں۔وہ حاجت روائی کا کوئی اورا بتظام فرما کیں گے۔

اورالقد تعالیٰ ہے حاجت ما نگنے سے پہلے نماز حاجت پڑھنے میں حکمت میہ ہے کہ سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۳ میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مشکلات ومہمات میں ہمت و ہر داشت اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔اس تعلیم و مدایت کے مطابق القد تعالیٰ ہے حاجت طلب کرنے ہے بہلے نماز حاجت پڑھٹی جائے۔پھرمقصد طلب کرنا جائے۔

اوراس میں گہری حکمت یہ ہے کہ کی ہے پہلے ما تکنے سے پہلے تقرب حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جان نہ پہپان، میں تیرا مہمان! کیا اچھی ہات ہے؟ اس طرح القد تعالیٰ ہے پہلے ہی وسلہ ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ آیت ۳۵ میں حکم دیا گیا ہے کہ: '' القد کا قرب ڈھونڈھو' اور سب سے بڑا وسیلہ نیک اٹھال ہیں اور ان ہے بھی بڑھ کرالفد کی حمد وثنا ہے۔ اس لئے سورۃ الفاتحہ میں پہلے القد تعالیٰ کی حمد وستائش ہے۔ پھر ہدایت طبی کا مضمون ہے۔ پس جب بندہ نماز حاجت پڑھ کر سے اعلیٰ درجہ کا نیک عمل ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کر کے دعا کرے گا تو ضر در کشاوگی کا دروازہ حاجت پڑھ کر سے کی مرادیوری ہوگی۔

اورا گرحاجت کی بندے ہے متعلق ہے، تو اس بندے کے پاس جانے سے پہلے نماز حاجت پڑھنے ہیں دو حکمتیں ہیں۔جوحضرت شاہ صاحب نے بیان فر مائی ہیں:

پہلی حکمت: اس صورت میں صلوق حاجت عقیدہ توحیدی حفاظت کے لئے ہے۔ یونکہ جب بندہ کس ہے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تواس میں بیاختال رہتا ہے کہ وہ غیراللہ ہا استعانت سے کسی درجہ میں کس سے جائز ہجنتا ہے کہ بہل بیرہ استعانت بیہ کہ اللہ کی دات پاک ہے کہ استحانت میں ضل انداز ہوگی ۔ توحیداستعانت بیہ کہ اللہ کی دات پاک ہیں اس کے عقیدہ اور اس کے عقیدہ ایک ہیں اس توحیداستعانت کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس کو بندہ بار بار ہر نماز کی ہررکعت میں دو ہراتا ہے۔ اس لئے شریعت نے ایک نماز مقرر کی اور اس کے بعدایک وعاسکھلائی تا کہ عقیدہ میں فساد پیدانہ ہو۔ کیونکہ جب حاجت مند نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرے گا کہ وہ حاجت روائی کے لئے بندہ کے دل کو تیار کردیں تو اس کا بیعقیدہ اور ایک ہے۔ وی کارساز اور کام بنانے والے کردیں تو اس کا بیعقیدہ اور یقین پڑتے اور شخکم ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وی کارساز اور کام بنانے والے

لے امور عادیہ (روزمرہ کے کامول) میں بندوں ہے مدد لینا جائز ہے۔ صدیث میں ہے کہ 'جواہیے بھائی کی مدد کرتا ہے ،انتد تھ لی اس کی مدد کرتا ہے۔ اس فرموا نامحمود حسن صاحب میں '' اوریہ استعانت مجازی ہے۔ حقیقی استعانت ذات پاک کے سواکسی ہے بھی جائز نہیں۔ اور حضرت است ذالاست ذموا نامحمود حسن صاحب و بو بندی شیخ المبند قدس سرو نے سورہ فاتح کے دوائی میں جو تحریر فرمایا ہے کہ '' باس اگر کمی مقبول بندہ کو تحض واسط کر صحت البی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت فاہری اس ہے کر ہے تو بیاز ہے کہ بیاستان تو اللہ میں سے کہ استعانت کی مرادا ستعانت ہے۔ اس میں حضرت کی مرادا ستعانت ہے تو شل ہے۔ اور بی مسئلہ یہاں غیر کی میں بیان ہو گی میں بیان ہو گی جی بیان ہو ہے۔ جس سے پھولوگوں کو اشکالی پیدا ہوا ہے۔ اس لیے و باس بینوٹ کھو دینا ضروری ہے کہ '' استعانت ہے مراد تو تسل ہے اور بی مسئلہ یہاں غیر کی میں بیان ہوا ہے''۔ اتنا نوٹ لکھ دیا جائے تو انصاف پیند ذہن مطمئن جو جا کمیں گے 11

ہیں۔ بندے محض واسطہ ہیں، بلکہ آلہ کار ہیں۔ان کے اختیار ہیں کچھ بیں۔سب کچھ اللّہ کے ہاتھ ہیں ہے۔ ووسری حکمت: حاجت کا چیش آنا، اوراس کی وجہ ہے کسی کے دروازے پر دستک دینا ایک دنیوی معاملہ ہے۔ شریعت جا ہتی ہے کہ بید نیا کامعاملہ بھی نیکو کاری کا ذریعہ بن جائے۔ چنا نچیاس موقعہ پر بھی نماز اور دعامشروع کی تاکہ بندہ کی نیکو کاری ہیں اضافہ ہو۔

#### ومنها: ،صلاة الحاجة:

والأصل فيها: أن الابتغاء من الناس، وطلب الحاجة منهم مُطِنَّةُ أن يرى إعانة مًا من غير الله تعالى، فَيُخِلُّ بتوحيد الاستعانة، فَشَرَع لهم صلاةً و دعاءً، ليدفع عنهم هذا الشر، ويصير وقوع الحاجة مؤيدًا له فيما هو بسبيله من الإحسان، فَسنَّ لهم أن يركعوا ركعتين، ثم يُثُنُوا على الله ويصلوا على الله الحاجة مؤيدًا له فيما هو بسبيله من الإحسان، فَسنَّ لهم أن يركعوا ركعتين، ثم يُثُنُوا على الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولوا: "لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لاتدع لى ذنبا إلا غفرته، ولاهمًا إلا فَرَّجته، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قَضَيْتَها، يا أرحم الواحمين"

ترجمہ: اورنوافل میں سے نماز حاجت ہے۔ اور بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ لوگوں سے جاہنا اوران سے حاجت طلب کرنا اس بات کا اختمالی موقعہ ہے کہ جائز سمجھے وہ کی درجہ کی استعانت کو غیر اللہ ہے۔ پس خلل ڈالے وہ تو حید استعانت میں۔ پس مقرر کی شارع نے لوگوں کے لئے ایک نماز اورا یک دعا، تا کہ وہ بٹائے لوگوں سے اس خرا لی کو (یہاں تک پہلی حکمت ہے) اور ہوجائے حاجت کا پیش آنا تائید کرنے والا اس کے لئے اس سلوک کی راہ میں جس کے وہ در پہنی مؤمن ہمیشہ نیک اعمال میں کوشاں رہتا ہے، پس بید نیوی معاملہ بھی اس کے لئے عباوت کا ذریعہ بن حائے۔ اس جملہ میں دوسری حکمت کا بیان ہے) پس مسنون کیا آپ نے لوگوں کے لئے کہ پڑھیں وہ دورکعتیں، پھراللہ جائے۔ اس جملہ میں دوسری حکمت کا بیان ہے) پس مسنون کیا آپ نے لوگوں کے لئے کہ پڑھیں وہ دورکعتیں، پھراللہ عالی کی تعریف کریں اور نبی سلون کیا تا ہے کہ بڑھیں: لا اللہ الحلیم الکریم آخر تک۔

\$

公

公

### نماز توبه كي حكمت

حضرت علی رضی اللہ عنہ: خلیفۂ اول حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مین اللہ عنہ آئیم نے فر مایا: ''جس سے کوئی گناہ سرز دہوجائے ، پھروہ اٹھے، وضوکرے ، پھرنماز پڑھے ( کم از کم دورکعتیں پڑھے اور زیادہ ے زیادہ جتنی پڑھ سکے ) پھرالقہ ہے معافی طلب کرے تواللہ تعالیٰ اس کومعاف فر ہابی دیتے ہیں۔ پھرآپ نے سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۵ء لاوت فر مائی (مشلوۃ حدیث ۱۳۲۳)

سورہ آلِ عمران میں پہلے ان متی بندوں کا ذکر ہے جن کے لئے جنت فاص طور پر تیار کی گئی ہے۔ پھرار شاو پاک ہے: ''اور وہ بندے کہ جب ان سے کوئی گندہ کام ہوجاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر جیٹے ہیں تو جد ہی ان کو اللہ یا د آجاتا ہے، پس وہ اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور گنا ہوں کا بخشنے والا اللہ کے سوا ہے کون ؟۔۔۔۔ اور وہ و بدہ ووائستا پے کئے پر اُڑتے نہیں۔ انہی لوگوں کا بدلہ مغفرت خداوندی ہے اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہیں۔ وہ ان میں معدار ہیں گے۔ اور کیا جو بھی ایسا ہے کہ ان گن وگار بندوں کے لئے بھی مغفرت اور جنت کی بشارت ہے۔ بشر طیکہ وہ اللہ کو یا دکریں اور گنا ہوں ہے آبر کیا ۔

اورانلدکویادکرنے کا اعلی فردیہ ہے کہ از کم دورکعت نماز پڑھے پھر توبدکرے نماز کاسب سے بڑا فائدہ یہی اللہ گاہ کومنادیتا
کی یاد ہے۔جو بندے اللہ کی طرف رجوٹ کرتے ہیں،خصوصاً گناہ ہوجانے کے بعد، توبید جوٹ الی اللہ گناہ کومنادیتا
ہے اور بندے سے اس کی برائی کو بنادیتا ہے۔ بشر طیکہ وہ معصیت کو عاوت اور پیشہ نہ بنالے۔ورندول پر گناہ کا زنگ بیٹھ جائے گا۔ اور پھر توب کی توفیق شاید ہی ہو۔ پس خوش نصیب ہیں وہ گنہ گار بندے جو گناہ ہوتے ہی تھی تی گی توب کر لیتے بیسے دونلل پڑھنا، رجوع الی اللہ کی علامت ہے۔ اور رجوع کی تابول کی گندگی کوصاف کردیتا ہے۔

ومنها: صلاة التوبة:

والأصل فيها: أن الرجوع إلى الله، لاسيَّما عقيبَ الذنب، قبل أن يرتبح في قلبه رَيْنُ الذنب؛ مكفّر مُزيلٌ عنه السوء.

ترجمہ:اورنوافل میں سے نماز تو ہے۔اور بنیاوی بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجو ہے۔خصوصا گناہ کرنے کے بعد۔اس سے پہلے کہ اس کے دل میں گناہ کامیل جم جائے:اس سے برائی کومٹانے والا ہٹانے والا ہے۔ مہر

## تحية الوضوكى فضيلت

حصرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں گئے گئے شخواب دیکھا: آپ جنت میں چل رہے ہیں اورآ کے بلال رضی اللہ عند کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ نجر بعد آپ نے ان سے قرمایا:'' مجھے سے اپناوہ ممل بیان کروجو اسلام میں تم نے کیا ہے اور جس پر تمہیں تو اب کی سب سے زیادہ امید ہے ، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے چپلوں کی چاپ اپ آ گے تی ہے!'' حضرت بلال رضی اللہ عند نے عرض کیا:'' مجھے سب سے زیادہ تو اب کی امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات میں یادن میں جب بھی وضو کی ہے تو حسب تو فیق نماز ضرور پڑھی ہے'' (مفلو قاحد یہ ۱۳۲۲) تشریح : بمیشہ باوضور برنا اور ہر وضو کے بعد حسب تو فیق نماز پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں ۔ نیکو کاروں کے لئے ایک بہترین نصاب ہے۔ اور اس کی بمت کوئی بڑا نصیبہ ور ہی کرسکتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آنخضرت میں نظر آئے ہیں۔ باللہ رضی اللہ عنہ جنت میں نظر آئے ہیں۔

ای واقعہ کو حضرت کریدہ رضی القدعتہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ سے آنخضرت میلائیکی کیا ہے۔ حضرت بلال کو بلایا اور پوچھان تم کو نے عمل کی وجہ سے جنت میں مجھ سے پہلے پہنچ گئے؟ میں جب بھی جنت میں گیا،تمہارے قدموں کی چاپ آگے سنائی دی! محضرت بلال نے اپنے دوگل بیان کئے: ایک بید دوہ جب بھی اذان دیتے ہیں تواس کے بعد دو کعتیں پڑھتے ہیں۔ دوسرانیہ کہ وہ بہیشہ باوضور سبتے ہیں، اور ہروضو کے بعد دورکعتیں (تحیة الوضو) ضرور پڑھتے تھے۔ رکعتیں پڑھتے ہیں۔ دوسرانیہ کہ وہ بہیش و مُملوں کی وجہ سے '(تم اس درجہ کو پہنچے ہو) (مشکو قاحدیث ۱۳۲۱)

تشری خواب کے اس واقعہ میں بلال رضی اللہ عنہ کا آنخضرت مینائی پہلے ہے آگے ہونا نیکوکاری میں پیش قدمی کا پیکر محسوں ہے۔خواب میں واقعات تمثیلی رنگ میں نظر آتے ہیں۔ حقیق نہیں ہوتے۔ جیسے کسی نے خواب و یکھا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کے مونہوں اور شرمگا ہول پر مہر لگار ہا ہے ، تو یہ ایک تمثیل تھی ، قبل از وفت کجر کی اذان و سے کی۔ حقیقت نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت بلال کا جنت میں آگے نظر آنا ان کے راوسلوک میں راسخ القدم ہونے کی تمثیل سے ۔حقیقت مراذ ہیں ۔ پس کسی ضلجان کا کوئی موقع نہیں!

سوال: خلجان کا موقع کیوں نہیں؟ بمیشہ بی یہ خلجان طلبہ کا دامن گیرر ہاہے کہ آخرا یک امتی اپ نبی ہے جنت میں آئے کیے بوگیا؟ اور نبی بھی کون؟ نبیوں کا سر دار! اس ہے آئے تو کوئی نبی بھی نہیں ہوسکتا، چہ جائے کہ ایک امتی! جواب: سالا رسالکین میں لئے گئے؟ اس کا راز بھنے کے لئے جواب: سالا رسالکین میں گئے گئے؟ اس کا راز بھنے کے لئے کہا تیں یا تیں بھے لیں:

مہلی بات: راوسلوک کے سالکین کے لئے سلوک کی راہ کے ہر کمال کے مقابلہ میں ایک ججلی ہوتی ہے۔ جس سے ان کے لئے اس راہ کی حالت واضح ہوتی ہے۔اوراس ججل کے ذریعہ اللہ پاک اس کامل کے دل پر اس کمال کی معرفت کا فیضان کرتے ہیں۔ پس وہ اپنے ذوق ووجدان کے ذریعہ اس کمال کو بچھ لیتا ہے۔

دوسری بات: بھی آ دمی کسی خیال میں کھوجا تا ہے تو دوسرے تصورات ذہن ہے ایسے اُوجھل ہوجاتے ہیں کہوہ بکدم ان کی طرف النفات نہیں کرسکتا۔ شیخ چتی کا واقعہ شہور ہے کہ انھوں نے خیالی پلاؤپکاتے ہوئے تھی کا گھڑا پھوڑ لیا تھا۔ اس طرح اگرکوئی اس تصور میں مگن ہوکہ وہ باوشاہ ہے۔ تخت پرجلوہ افروز ہے۔ تاج شاہی پہنے ہوئے ہے۔ خدام پر ابا ندھے ساسنے کھڑے ہیں۔ وہ حل وعقد کا مالک ہے جنگی امور طے کرر ہا ہے اور ملکی معاملات کے فیصلے کرر ہا ہے تو اس حال میں اس کا پی ذات کی طرف التفات نبیس رہتا۔ اور وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ وہ ایک معمولی آ دمی ہے۔ یہ مثال خود شاہ صاحب نے شرح تراجم ابواب بخاری ، باب فضل اصلاۃ عندالطہو رہیں دی ہے۔ اور یہاں اس کی درج ذیل مثال دی ہے:

ایک شخص بلند پاییش عربھی ہے اور با کمال حساب دال بھی ، جب اس کے ذہن میں شاعری کا تصور سوتا ہے ، اور وہ اپنے بلند پاییشاعر ہوئے پر دیجھتا ہے تو وہ اپنی حساب دانی کے کمال سے غافل ہوجا تا ہے۔ اور جب ذہن پر حساب دانی کے کمال سے غافل ہوجا تا ہے۔ اور جب ذہن پر حساب دانی کا تصور مسلط ہوتا ہے ، اور وہ اس کی رعنا ئیوں میں کھوجا تا ہے تو وہ اپنی شاعری کے کمال سے غافل ہوجا تا ہے۔

تنیسری بات: انبیائے کرام علیم السلوۃ والسلام عام مؤمنین کے ایمان کی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں۔
کیونکہ منشا خداوندی ہیہ کہ دوہ عام مؤمنین کے انوار کو بھی اپنے ذوق ووجدان سے اچھی طرح سمجھ لیس ، تاکہ اس مرتبہ میں ہے ہہ ہے چیش آنے والے احوال میں لوگوں کی راہنمائی کرشیں لیعنی وہ اپنے ایمانی مقام سے نیچے از کر عام لوگوں کے ایمانی احوال سے بھی باخبر رہتے ہیں۔ اور ای حکمت سے انبیاء بھی عام مؤمنین کی طرح زندگی گذارتے ہیں۔ ماذی چیز ول سے لطف اندوز ہوتے ہیں: کھاتے ہیں۔ چیز ول سے لطف اندوز ہوتے ہیں: کھاتے ہیں۔ چیز ہیں اور از واج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاکہ عوامی زندگی میں چیش آنے والے امور سے واقف رہیں۔ اور لوگوں کی اس سلسلہ میں بصیرت کے ساتھ راہنمائی کر کمیں۔ ورندانہیاء ان ماذی چیز ول کے پچھز یادہ محت جیس ہیں۔ آپ سیس تی اس سلسلہ میں بصیرت کے ساتھ داہم کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور پچاس سال سے زیادہ عمر تک آپ نے ایک ہوی پر اکتفا کیا ہے، اور آپ کی عفت پر کوئی حرف نہیں آیا (اور تھے۔ اور پچاس سال سے زیادہ عمر تک آپ نے ایک ہوی پر اکتفا کیا ہے، اور آپ کی عفت پر کوئی حرف نہیں آیا (اور خرک کے جیس وہ کئی اور وینی مصلحتوں سے کے ہیں)

اب اس را زکو بجھے لیں: نبی میں تنگیری نے اپنے اس خواب میں خود کو عام مؤمنین کی سطح پرا تا را ہے۔ اس وقت آپ کا پی صفت نبوت اور افضل الخلائق ہونے کی طرف النفات نبیس رہا۔ اور آپ نے اس مرتبہ میں حضرت بلال کواپنے ہے۔ آگے دیکھا لین ان کی ایمانی تجلی آگے دیکھی۔ اور اس سے یہ فیصلہ کیا کہ راوسلوک میں وہ راتخ القدم ہیں۔ اور اس مرتبہ میں نقدیم میں کوئی اشکال نہیں۔

نوٹ: نیکمت دقیق ہے۔ اوراس مقام کی شرح میں شاہ صاحب کی تراجم ابواب بخاری کی شرح بھی پیش نظر کھی گئے ہے۔ خلجان کا آسان جواب: یہ ہے کہ حضرت بلال رضی القد عند آنخضرت سالفنڈ نیم کے فدم سے۔ اور دنیا میں بھی وہ سجھی آپ ہے آگے چلتے سے تر فدی (۱۰۷۱ واب الاؤان) میں روایت ہے فی خور کے بلال بین بلدید بالعنز قن بلال آپ کی آگے آگے بھی ایک مورت بخز وند نے خواب میں پیکر محسوس اختیار کیا ہے۔ اور خواب کی چونکہ تعبیر بھوتی ہے۔ کے آگے بھی کے آپ نے اُن کے نقدم کی تعبیر ایمان کی پختگی ہے بیان فر مائی ہے۔ بھی کا متیجہ دخول جنت ہے۔ غرض خواب کو

- ﴿ أُوْسَوْرَ لِبَالْفِيرُ لِهِ

حقیقت کا جامه ببها کرخلجان میں مبتلا ہونا بے دانشی کے سوا کچھ ہیں!

اس کی نظیر ہیہ ہے کہ حضرت تھیم الامت مولا ٹااشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اور بجائے مسحد دسول اللہ کے اشرف علی رسول اللہ مند سے نکل رہا ہے۔ وہ ہر چند کلم سیح پڑھنا چاہتا ہے، گربار بارمند سے بہی نکاتا ہے جعنرت تھیم الامت نے اس خواب کی تعبیر اتباع سنت بیان فرمائی ، جو بالکل سیح تعبیر ہے۔ گربچھ لوگ اس خواب کی تعبیر اتباع سنت بیان فرمائی ، جو بالکل سیح تعبیر ہے۔ گربچھ لوگ اس خواب کے تعبیر اتباع سنت بیان فرمائی ، جو بالکل سیح تعبیر ہے۔ گربچھ لوگ اس خواب سے خلجان میں مبتلا ہیں۔ بلکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو گراہ کرتے ہیں۔ بیہ بدباطنی کے سواکیا ہے!

#### ومنها: صلاة الوضوء:

وفيها: قوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضى الله عنه:" إنى سمعتُ دَفَّ نعلَيْك بين يديَّ في الجنة" أقول: وسِرُّها: أن المواظبةَ على الطهارة والصلاةَ عقيمها نصابٌ صالح من الإحسان، لا يتأتى إلا من ذى حَظِّ عظيم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: " بِمَ سَبَقْتَنِي إلى الجنة؟"

أقول: معناه: أن السَّبْق في هذه الواقعة شَبَحُ التقدُّم في الإحسان.

والسر في تقدَّم بلال على إمام المُحْسِنين: أن لِلْكُمَّلِ بازاءِ كلِّ كمالٍ من شعب الإحسان تدلَّيًا، هو مِكشاف حالِه، ومنه يُفيض على قلبه معرفة ذلك الكمال ذوقا ووجدانًا.

نظير ذلك من السالوف: أن زيدًا الشاعِرَ المحاسِبُ: ربما يحضر في ذهنه كونُه شاعرًا، وأنه في أي متزلة من الشعر، فيذهَلُ عن الحساب؛ وربما يحضر في ذهنه كونُه محاسِبًا، فيستغرق في بَهْجَتِهَا، ويذهَل عن الشعر.

والأنبياء عليهم السلام اعر أوالناس بتدلّى الإيمان العامي، لأن الله تعالى أراد أن يتبيّنوا حقيقته بالذوق، فَيَسُنُوا للناس سُنتَهم فيما يَنُوبُهم في تلك الموتبة، وهذا سِرُّ ظهور الأنبياء عليهم السلام، من استيفاء اللذات الحسية وغيرها، في صورة عامة المؤمنين.

فرأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تدلِّيهُ الإيمانيِّ بتقدمةِ بلالٍ، فعرف رسوحَ قدمه في الإحسان.

ترجمہ: اورنوافل میں سے وضوکی نماز ہے: اوراس نماز کے بارے میں آنخضرت میں نیج کیا کا ارشاد ہے بلال رضی اللہ عنہ ہے: '' بیٹک ٹی میں نے تہارے چپلوں کی جاپ اپ سامنے جنت میں'' میں کہتا ہوں: اوراس کا راز: بیہ ہے اللہ عنہ ہے: '' بیٹک ٹی میں نے بعد نمازا حسان کا ایک معقول نصاب ہے نہیں حاصل ہوتا ہے وہ مگر بردے نصیبہ ورسے لیعنی نصیبہ ورہی اس بڑمل بیرا ہوسکتا ہے۔

اور آنخضرت شالی کا مطلب: بیہ ہے کہ اس اور آن سی تمل کی وجہ ہے آئے نکل گئے تم مجھ ہے جنت کی طرف؟ "میں کہتا ہوں:

اس کا مطلب: بیہ ہے کہ اس واقعہ میں آگے ہونا سلوک میں آگے ہونے کا پیکر محسوس ہے۔ اور راز باال کے آگے ہوئے میں سالکین کے سالار بر: بیہ ہے کہ کا موں کے لئے سلوک کی شاخوں میں سے ہر کمال کے مقابلہ میں ایک بخل ہے۔ وہ جل اس کمال کے حال کو کھو لئے کا ذر بعہ ہے۔ اور اس بخل سے اللہ تعالیٰ فیضان فرماتے ہیں کامل کے دل پر اس کمال کی معرفت کا ذوق ووجدان کے طور پر ۔ اور اس کی نظیر مانوں چیز وال سے بیہ ہے کہ زید جوشاعر بھی ہے اور حساب دال بھی ۔ معرفت کا ذوق ووجدان کے طور پر ۔ اور اس کی نظیر مانوں چیز وال سے بیہ ہے کہ زید جوشاعر بھی ہے اور حساب دال بھی ۔ اس کے ذبن میں اس کا شاعر ہوتا ۔ اور یہ کو وقت اور ہونا عربی کے بہت او نیچ مرتبہ میں ہے۔ اس میانوں ہوجاتا ہے وہ حساب سے ۔ اور کبھی حاضر ہوتا ہے اس کے ذبن میں اس کا حساب دال ہونا ، اپس ڈ وب جاتا ہے وہ اس کی رعنائی میں ، اور خافل ہوجاتا ہے شاعری ہے۔

اورا بنیا علیہم السلام لوگوں میں سب سے زیادہ جائے ہیں عموی ایمان کی بیلی کو۔ اس لیے کہ القد تعالیٰ نے جاہا کہ خوب واضح طور پر جان لیں انبیاء عمومی ایمان کی حقیقت کو ذوق سے پس متعین کریں وہ لوگوں کے لئے ان کی راہ ان باتوں میں جولوگوں کو ہے ہے بیٹی تی ہیں اس مرتبہ میں۔ اور بیراز ہے انبیاء بیہم السلام کے ظاہر ہونے کا ما ذی اور ان کے علاوہ لذتوں کو پورا پورا وصول کرئے سلسلہ میں عام مؤمنین کی صورت میں۔

پس دیکھارسول اُللّٰہ می<sup>نالف</sup>ائی ہے بلال کی ایمانی ججلی کو بلال کے آھے ہونے کے ذرایعہ۔ پس جان لیاان کے قدم کے جے ہوئے کوسلوک واحسان میں۔

قا مَدہ: تدلّی کے لغوی معنی بیں انکانا،او پر سے بینچا تارنا۔ سورۃ البُخم آیت ۸ ہے۔ ﴿ ثُنَمُ دنا فَتَدَلّی ﴾ پھر جبر ئیل قریب ہوئے پس لٹک آئے (اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ لٹک آنامقدم ہے،اور قریب ہون مؤخر ہے)اور سورۃ الاعراف آیت ۲۲ میں ہے ﴿ فَدلْهُمَا بِعُرُورِ ) لِینی شیطان دھوکا دیکر آوم و دواکو جنت سے بینچ لے آیا۔

اوراصطلاح میں جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اتوار وتجلیات مراد ہوتی ہیں۔ کیونکہ عرف مام میں وہ بھی اور سے نیچاترتی ہیں۔ یبال بہی معنی مراد ہیں۔ اور جب بندے سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں: سالک کا شکر کی حالت سے افاقہ میں تا۔ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ التعریفات میں لکھتے ہیں: هو ننوول المقربین ہوجود الصّحو المُفیق بعد ارتقائهم إلی منتھی مناهجهم اله

7

公

☆

صلاة الشبيح كى تحكمت

صلوة التبيع: وه نماز بجس من جارك تول من تين موم تبديد يوهي جاتى بد سبحان الله، و الحمد الله،

- ﴿ الْوَرْوَرِينَائِيرَزِ ﴾

ولا إلى الله الله المحراس نمازے دی تم کے گناہ معاف ہوتے ہیں: اگلے پچیلے، نے پرانے ، بھول ہے کے جوئے اور دائشتہ کئے ہوئے ، جبوٹے بڑے، ڈھکے جبے اور ملانیہ کئے ہوئے ۔ اور اس کی فضیرت کا راز بہی تنہیجات ہیں۔ چونکہ یہ نماز ذکر کے ایک بہت بڑے حصہ پڑتل ہاں لئے بمز ارتبجہ کی نماز کے ہے۔ جونیک بندے تبجد پر قابویا فتہ بیس ہیں گئی بندی ہے بہ وال شاء اللہ کافی ہوجائے گ۔
ہیں لیننی پابندی سے نہیں پڑھ کئے ، وہ جس رات تبجہ جبوٹ جائے ، دن میں رینماز پڑھ لیس توان شاء اللہ کافی ہوجائے گ۔

#### ومنها: صلاة التسبيح:

سِرُها: أنها صلى الله عليه وسلم بأذكارها للمُحْسِنين، فلك تكفى عنها لمن لم يُحطُ بها، رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأذكارها للمُحْسِنين، فلك تكفى عنها لمن لم يُحطُ بها، ولذلك بَيِّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم عشر خصالِ في فضلها

ترجمہ اورنوافل میں سے ایک خاص تبہج پر مشتمل نماز ہے: اس کا رازیہ ہے کے صلوۃ التبہج ذکر کے بہت بروے حصہ والی نماز ہے، جیسے وہ کال وتام نماز جس کورسول اللہ میں تنظیم نے جاری کیا ہے ، اس کے اذکار کے ساتھ نیکوکاروں کے لئے ۔ بس میڈماز کفایت کرتی ہے اس تہجد کی نماز ہے، اس شخص کے لئے جس نے اُس نماز کا احاط نہیں کیا۔ اور اس مجہ ہے نبی بیالین بیلانے نیل میں دس با تیں بیان فرمائی ہیں۔

### قدرت کی نشانیاں ظاہر ہونے پر نماز کی حکمت

قدرت کی نشانیال: جیسے سورج یا جاند کا گہنا نا ،اورشد ید ظلمت کا جھاجا ناوغیرہ و۔ایسے حادثات نے وقت میں بھی نماز مسنون ہے میں جب سورج کو گہن لگا تھا تو آنحضرت سائن پنائے نے باہما عت نماز اوا فر مائی تھی ۔اورنسائی میں حضرت نعمان بن بشیررضی القد عند کی روایت ہے کہ '' سورج اور جا ندند تو کسی کے مرفے پر گہناتے ہیں ، نہ پیدا ہونے پر۔ بلکہ بیدونوں القد کی ملاق ہیں ۔اوراللہ جو جا ہے ہیں اپنی مخلوق ہیں تغیر کرتے ہیں فائیں سا ان محسف فصلو ا: پس

ان میں ہے جس کو بھی گہن پڑے ہتم نماز پڑھو (مشکوۃ حدیث ۱۴۹۳) اور ابوداؤد میں نصر قیسی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی القدعنہ کی حیات میں ایک مرتبہ (دن میں) اندھیراچھا گیا۔ آپ ہے دریافت کیا گیا کہ دور نبوی میں بھی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا۔'' القد کی بناہ! دور نبوی میں ہوا بخت چلے گئتی تھی ، تو ہم جدم ہو بہتی جاتے تھے۔ اس اندیشہ ہے کہ قیامت ہریانہ ہوجائے (جامع الاصول 2: ۱۲۷)

اور قدرت كى نشانيال ظام ، ونے يرنماز يرصے ميں تين كامتيں ہيں:

پہلی حکمت: جب قدرت خداد تدی کی کوئی بری نشانی طاہر ہوتی ہے تو واوں کی و نیا بدل جاتی ہے۔ فرما نہرداری کا جذبہ امجرآ تا ہے۔ لوگ اللہ کی بناہ کے طلب گار ہوتے ہیں۔ اورعلائق د نیا ہے کسی درجہ میں بے تعلق ہوجاتے ہیں۔ یس مومن کو بیحالت نیمت جاتی جا اور فراز و دعا میں لگ جانا چا ہے ہے۔ اوردیگرا تمال فیر بید: صدق و فیرہ بھی کرنے چاہئیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ فیون یہ بین نے صورت گہن کے وقت فلام آزاد کرنے کا جم دیا ہے (مشاؤة صدیث ۱۳۸۹) دوسری حکمت: اللہ تعالی پہلے قدرتی نشانیوں کا فیصلہ عالم مثال میں کرتے ہیں۔ پہنا نچہ عالم مثال کے احوال جانے والے ایسے اوقات میں بھر اہٹ ومتاح جاں بنا لیتے ہیں۔ ای لئے سورت کوئمن گفتے پر آخضرت سین ہی گرا ہوائے ہیں۔ اس مثال کے احوال جانے تھے۔ حضرت ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں: خصفت المسمن فقام النبی صلی اللہ علیہ و سلم فزعا، یخشی ان حصف نکوئ دالساعلہ اسورج کوئمن کا قرآ ہے ۔ گھ اکر نمازشروع کردی۔ آپ تواند بیشہوا کہ قیامت بر پا جو جائے۔ اور ان اوقات میں زمین میں ایک خاص شم کی روحانیت بھی چینتی ہے۔ حضرت احمان بن بشیرا و د مضرت قبیصہ اور ان اوقات میں زمین میں ایک خاص شم کی روحانیت بھی چینتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیرا و د مضرت قبیصہ بلالی رضی احد عنبا کی روایتوں میں نسائی شریف (۱۳۵۰) میں ہے کہ ''جب انقد تعالی اپنی مخلوقات میں سے کی چین ہو

ہلالی رضی امتد عنہما کی رواینوں میں نسائی شریف (۱۲۳۳) میں ہے کہ '' جب التد تعالی اپنی مخلوقات میں ہے کی چیز پر مخلی فرماتے ہیں تو وہ القدے کے لیے فروتن کرنے گئتی ہے' اپس نیک بندوں کے لئے من سب یہ ہے کہ ال اوقات میں نماز وغیرہ کے ڈراید اللہ تعالیٰ کی نزو کی حاصل کریں۔

تیسری حکمت: کفار سور ن اور چاند کی پر شش کرتے ہیں، پس جب کوئی ایک نشانی ظاہر ہوجس ہے بتہ چاکہ یہ دونوں بندگی کے الأن نہیں ہیں تو مؤمن پر الازم ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے گر گرائے اور ان کے سامنے بحدہ ریز ہوجائے ہورہ حتم المسحدة آیت ہے ہے ''اور اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن ہیں اور سورت اور جا نہ ہیں۔ بَنَ تم لوگ نہ سورج کو بحدہ کر وہ اور نہ جا نہ نہ ، اور اُس خدا کو بجدہ کر وجس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا منظور ہے'' فرض گبن کی جا دے کرنا منظور ہے'' منظور ہے'' منظور ہے'' منظور ہے' کہ خصوص بات ہے، اور وہ اللہ کا اٹکار کرنے والوں کے لیے ایک مسکت جواب بھی ہے کہ دیکھو اتم جن و خدا مانے ہوان کی خدائی پرزوال آ کیا!

قا كدہ: سورج كُنهن برنماز با بنماعت اداكى جائے كى۔ اور جاند كبن برياد يكر نشانياں جيش آئے برلوگ جنبا نماز پڑھيس كے۔ان ميس آنخضرت سان ينهنيام كا جماعت سے نماز بڑھنا ثابت نہيں۔ ومنها: صلاة الآيات: كالكسوف، والخسوف، والظلمة:

والأصل فيها: أن الآيات إذا ظهرت، انقادت لها النفوس، والتحاتُ إلى الله، وانفكتُ عن الدنيا توع الفكاك، فتلك الحالةُ غنيمةُ المؤمن، ينبغى أن يتهل في الدعاء، والصلاة، وسائر أعمال الررو أيضًا: فإنها وقتُ قضاء الله الحوادثُ في عالم المثال، ولذلك يستشعرُ فيها العارفون الفزع، وفزع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عندها الأجل ذلك، وهي أوقاتُ سريان الروحانية في الأرض، فالمناسب للمُحسن: أن يتقرب إلى الله في تلك الأوقات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف في حديثِ نعمانُ بن بشير: " فإذا تحلّى الله لشيئ من خلقه خشّع له" وأيضًا: فالكفار يسجدون للشمس والقمر، فكان من حق المؤمن: إذا رأى آية عدم استحقاقهما العبادة: أن يتضرع إلى الله، ويسجد له، وهو قوله تعالى ﴿الآتَسْجُدُوا للشّمْسِ، وَلاَلْقَمَر، وَاسْجُدُوا لِلْهُ اللّذِي خَلَقَهُنَ ﴾ ليكون شعاراً للدين، وحوابًا مسكتا لمنكريه.

ترجمہ: اور تجملہ 'نوافل قدرت کی نشانیوں کی نماز ہے جیسے سور نے گہن ، چاندگہن ، اور تاریکی۔
اور بنمیادی بات اس نماز میں: یہ ہے کہ جب آیات قدرت ظاہر ہوتی جیس تو نفوس ان کے لئے فروتی کرتے ہیں۔ اور نفوس ان کے لئے فروتی کرتے ہیں۔ اور وو دنیا ہے کسی درجہ میں بتعلق ہوجات جیں۔ جس پیرحالت مؤمن کے لئے نعمت فیرمتر قبہ ہے۔ مناسب ہے کہ وہ دعاؤنماز میں گڑ گڑائے اور دیگر نیک کام کرے۔

اور نیز: پس بیشک وہ نشانیاں عالم مثال میں القد تعالی کے حوادث کا فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ اوراس وجہ ہے عارفین حادثات کے وقت دل میں گھیرا ہے جمہوں کرتے ہیں۔ اوراس وجہ سے حادثات بیش نے پررسول القدیس تھیارہ گئیرا ہے جمہوں کرتے ہیں۔ اورای وجہ سے حادثات بیش نے پررسول القدیس تھیارہ گئیرا ہے کہ مناسب بیہ ہے کہ وہ ان اوقات میں القد تعالی کی نزد کی حاصل کرے۔ اور وہ آنخضرت سیان پیلے کا ارشاد ہوری گئین نے بارے ہیں نعمان بن بشر کی حدیث میں .'' پس جب القدات کی خوات ہیں ہے کہ چوا وہ وہ القدار کے سامنے ماجزی کرتی ہے'' حدیث میں .'' پس جب القدات کی خواجہ وہ کرتے ہیں۔ پس مؤمن پر ابازم ہے کہ جب وہ و کیجے ان دونوں نے مہوت کا حقد ارشہ ونے کی نشانی کو قووہ اللہ کے سامنے گڑ گڑ اسے اوراس کو جد و کرتے ہیں۔ کو جب وہ کرتے وہ ہو کہ وہ کرتے ہیں۔ اس القد کو جس نے ان کو جیدا کیا ہے'' تا کہ وہ بجد و کرتا دین کا شعار بن کو جاتے اور اللہ کا انگار کرنے والوں کے لئے مسکت جواب بوجائے۔







### نماز کسوف کابیان

جب واله يلى شخص الرهم آخر بجسور تكولگهن لكاتو آپ نه مديد يس اعلان كروايا: الصلافة جامعة يعنى سب لوگ نماز كي لئے جامع مجد پنجيس و لوگ آ ن تروع بوك بجب معتد به مقدار آگئ تو آپ ن نماز شروع كردى ...

باقی لوگ آت رہاور جماعت ميں شامل ، وت رہ اب روايات ميں شديد اختلاف ہے ۔ چوطرح ہوايات ميں مردى ميں: برركعت ميں ايك سے پانچ ركوع تك كي اور يدك آپ دو دوركعتيں پڑھتے تھے، اور دريافت كرت تے تھے كہي نجھنا يائيس ؟ اور قراءت كے سلسله ميں جي جبرى اور مرتى دونوں طرح كي روايتيں جيں ۔ اس لئے ائر مالا شرحم ميں نجھنا يائيس ؟ اور قراءت كے سلسله ميں جي جبرى اور مرتى ي دونوں طرح كي روايت ہے۔ اور احزاف نے ہدايت نبوى پر عمل كيا۔ نس في الله نے تو دوركوع وائي روايت بي كون جبرى اور مرتى كي روايات ہيں كون جبرا كي دونوں طرح پر حينے كور وارد الله الله ميں اور عينى في كي كن نماز كي طرح نماز پڑھؤ شاہ صاحب رحمد الله نے دونوں طرح پر حينے كور وارد ميں اور وين اور ما لك رحم ميم الله نے سرا پڑھنے كوا فتياركيا ہے۔ اور احمد ، ابو يوسف اور محمد ميں اورد عينى اور ما لك رحم ميم الله نے جبرا كو پند كيا ہے۔ شاہ صاحب نے جبرا كو پند كيا ہے۔ شاہ صاحب نے جبی اى كوايا ہے۔ قرماتے جبی :

اورآپ نے قراءت جبری فر مانی۔ ہیں جواس طریقہ پرصلاۃ الکوف پڑھے توفیہ اور جومعمول کے مطاباق پڑھے بینی ہر رکعت میں ایک رکوع کر ۔ تو اس میں بھی کوئی حربی نہیں۔ کیونکہ بیآپ کے نعل کے بچ نے قول پرعمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق مدید روایت ہے '' اور جب تم یہ و کیھوتو اللہ تعالیٰ ہے و ماکرو، اور تنہیں کہو، اور تماز پڑھو اور خیرات کرو' (مخلوۃ مدیث ۱۳۸۳)، ورحمنہ ت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: '' ہی جب تم ان میں ہے کوئی

نشانی دیکھوتواللہ کے ذکر کی طرف اوران ہے دعاؤاستغفار کی طرف گھبرا کرچل دو' (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۳) قائلہ ہ: ان روایات کے بجائے حضرت نعمان اور حضرت قبیصہ رضی اللہ عنبما کی فدکورہ بالا روایات کا حوالہ دینا مناسب قفا۔ معلوم نبیس شاہ صاحب نے سمصلحت ہے اس کا آمذ کر نبیس کیا۔

وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام قيامين، وركع ركوعين، حملاً لهما على السجدة في موضع الابتهال، فإنه خضوع مثلها، فينغى تكرارُها، وأنه صلاها جماعة، وأمر أن يُنادى بها: أن الصلاة جامعة، وجهر بالقراء ة، فمن اتَّع فقد أحسن، ومن صلَّى صلاته معتدًا بها في الشرع، فقد عمل بقوله عليه السلام: " فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا"

ترجمہ: اور حقیق خابت ہوا ہے ہی سِلُنہ یَکِم ہے کہ آپ نے دوقیام فرمائے اور دورکوع کے (اس کا طریقہ حضرت ابن عباس کی روایت جس ہے جو مقتلو قشریف باب صلاقہ الکسوف بیں ہے) محمول کرتے ہوئے دورکوع کو تجدہ پر گرانے کی جگہ جس (یعنی رکوع ہے بھی ابتبال کا مقصد پورا ہوتا ہے) پس جیشک وہ رکوع سجدہ کی طرح عاجزی کرنا ہے۔ پس مناسب ہاس کی تکرار۔ اور بیات خابت ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو باجماعت اداکیا ہے۔ اور حکم ہیا کہ اس کی با نگ دی جائے کہ نماز کے لئے جامع مجد جس آجاؤ۔ اور آپ نے جہری قراءت کی ۔ پس جس نے اس کی بیروی کی تو کہ با نگ دی جائے کہ نماز کے لئے جامع مجد جس آجاؤ۔ اور آپ نے جہری قراءت کی ۔ پس جس نے اس کی بیروی کی تو یقینا اس نے بہتر کیا۔ اور جس نے پرچس کا اختبار کیا گیا ہے شریعت بیس تو تحقیق عمل کیا اس نے اس کے جہری قراءت کی ۔ پس جس اور جس دیکھو تم اس کو تو القد تعالیٰ ہے دعا کرو، اور تجمیر کہواور نماز پڑھواور خیرات کرو'

### بارش طلی کی نماز کی حکمت

استہ نا ، کے لغوی معنی ہیں: پانی ما نگنا اور سر ابی طلب کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جب کسی علاقہ ہیں سوکھا پڑے تو اللہ سے بارش طلب کرنا۔ بارش انسانوں ہی کی نہیں بلکہ حیوانات ونہا تات کی بھی بنیا دی ضرورت ہے۔ سب کی زندگی کا پانی پر انحصار ہے۔ رسول اللہ سالنہ بھی تا کے باہر کت زمانہ ہیں بھی سوکھا پڑا ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کے لئے مختلف انداز سے بارش طلب کی ہے۔ بھی جمعہ کے خطبہ میں وعافر مائی تو نماز ختم ہونے سے پہلے بدلی امنڈ آئی ، اور ہفتہ بھر فوب بری کے بھی آپ کوگوں کے ماتھ شہر سے باہرا حجار الزیت نامی متام پرتشریف لے گئے۔ اور نماز کے بغیر بارش کی دعافر مائی۔ اور ایک مرتبہ عمد گاہ میں تشریف لے جا کر نماز پڑھ کر بارش طلب کی۔ اس لئے اختلاف ہوا ہے کہ استہ قاء کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے کے لئے نماز سنت نہیں۔ بھی اور شرح میں نشریف کے لئے نماز سنت نہیں ؟ امام ابو صنیف ورحمہ اللہ کا قول ہے ہے کہ استہ قاء کے لئے نماز سنت نہیں۔ اس کے استہ نہیں۔ اس کے استہ نہیں۔ اس کے استہ نہیں۔ استہ نہیں کا نہیں کہ نہیں کا نہ نہیں۔ استہ نہیں کا نہیں کو نہیں کو نہیں کی کی کھی کے کہ نہیں۔ کہ نہیں کی کے نہیں کو نہیں کی کا نہیں کی کھی کے کہ نہیں کے لئے نماز سند نہیں کی کھی کو نہیں کی کھی کے کہ نہیں کی کا نہیں کی کھی کے کہ کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کی کی کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کی کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کی کی کی کی کی کے کہ کی کے کی کی کی کی کے کی کی کی کی کی کی کی کی کے کی کی کی کی کی کی کی کے

بھی بارش طلب کرنا درست ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ آ ب نے بمیشہ نماز پڑھ کربی بارش طلب نہیں کی۔ اور طریقوں سے بھی بارش طلب کی ہے۔ ربی صلاق استہ قاء کی مشروعیت یا استجاب تو اس کے امام اعظم منکر نہیں ہیں۔ اور جولوگ یہ بجھتے جیں کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک نماز استہ قانہیں ہے بیعنی جائز نہیں ہے۔ یہ ان کے قول کی تھیج تعبیر نہیں ہے۔ اور جوحظ اِت صلاق استہ قا، کوسنت کہتے ہیں ، وہ بھی دیگر طریقوں سے بارش طلب کے منکر نہیں ہیں۔ پس یہ محض تعبیر کا اختلاف ہے۔

بہر حال ایک مرتبہ نبی بنالندیّنام اوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے: پرانے کپڑوں میں، فاکساری کی حالت میں اور عاجزی ہے ، عاکرتے ہوئے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ساتھ دورکعت نفل ادا فرمائی۔ جن میں جبری قراءت فرمائی۔ پھڑ مختصر ساخطبد دیا۔ اور جب دعا کا دفت آیا تو مند قبلہ کی طرف کرلیا۔ اور دعا میں دونوں ہاتھ استے او نیچ اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے تھی۔ اور چا در مبارک کو بلغادیا۔ ابھی فارغ ہوکروا پس لوشے نہیں پائے ہتے کہ بادل اٹھا اور خوب گرجا برسا۔ اور آپ کے مجدلو نے سے پہلے نالے بنے بھے۔ اور لوگ بھاگ بھاگ کرسا کہانوں کی پناہ لینے لگے تو آپ کو ہٹی آئی۔ اور فرمایا: ''میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور میں اس کا ہندہ اور رسول ہوں!'' (مشکو ہو حدیث اللہ میں الشاب خیر سے کر کے اور گنا ہوں سے تو بہ کر کے ، پوری توجہ سے ایک چیز طلب کرنے کے لئے مسلمانوں کا ایک جگہ میں اکھا ہونا قبولیت دعا میں بہت زیادہ اثر ہنداز ہوتا ہے۔ پھر نماز پڑھ کر دیا ک

اور ہاتھ اٹھا کر دعا مائلنے میں حکمت ہے کہ دونوں ہاتھوں کواٹھا نا نضر کا تام اور ابتال عظیم کا پیکر محسوس ہے جونفس کو عاجزی کرنے کے لئے چو کنا کرتا ہے جینے سامل ہاتھ بھی پیلا کر بحیک ما نگتا ہے تو اس کے ابجہ میں بھی پیچار گی آجا تی ہے۔
اور امام کا چاور بلٹمنا لوگوں کے احوال کے بلنے کا بیکر محسوس ہے۔ جیسے فریادی نُعا چا تباہ حال ہاوشاہ کے در ہار میں پہنچنا ہے تا کہ اس کا حال زار دیکھ کر ہاوشاہ کورتم آجائے۔ اس طرح ہارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے احوال کا دیگر گوں جو نا در بلٹنے کے دوب میں چیش کیا جاتا ہے۔

یا بہ کہا جائے کہ بیرچا در بیٹنا بھی د ما بی کا ایک جزء ہے۔ اس فعل سے بیرع ض کرنامقصود ہے کہ الہی! جس طرح میں فی اس چا در کوالٹ دیا ہے ، اس طرح آپ ہی بارش نازل فر ما کرصورت حال کو بلٹ دیں۔ یا یول کہا جائے کہ خدایا! ہم اپنے احوال بلٹ رہے میں۔ گنا ہوں سے تو بہ کررہے ہیں۔ آپ بھی اپنی سنت بدلدیں اور بارش عزایت فر ما کیں۔ ہم اپنے احوال بلٹ رہے میں۔ گنا ہوں سے تو بہ کررہے ہیں۔ آپ بھی اپنی سنت بدلدیں اور بارش عزایت فر ما کیں۔ بارش طلب فر ما تی ہے۔ بارش طلب فر ما تی ہے۔ بیروں کو اور میں موقعوں پر اس طرح بارش طلب فر ما تی ہے۔ بندوں کو اور میں کو بایوں کو بانی با اور اپنی ایسے بندوں کو اور میں کو آباد فر ما۔

#### ومنها: صلاة الاستسقاء:

وقد استسقى النبى صلى الله عليه وسلم الأمته مراتٍ، على أنحاءٍ كثيرة، لكن الوجه الذى سنّه الأمته: أن خرج بالناس إلى المصلّى، مُتَلَدًا ، متواضعا، متضَرّعا، فصلّى ركعتين، جهر فيهما بالقراء ة، ثم خطب، واستقبل فيها القبلة يدعو، ويرفع يديه، وحوَّل رداء ه.

وذلك: لأن لاجتماع المسلمين في مكان واحد، راغبين في شيئ واحد، بأقصى هِمَمِهِم، واستغفارِهم، وفعلهم الخيراتِ: أثرًا عظيمًا في استجابة الدعاء؛ والصلاة أقرب أحوال العبد من الله، ورفع اليدين حكاية عن التضرع التام والابتهال العظيم، تُبَّهُ النفس على التخشع، وتحويلُ ردائه حكاية عن تقلب أحوالهم، كما يفعل المستغيث بحضرة الملوك.

وكان من دعائه عليه السلام إذا استسقى: "اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشُرْ رحمتك، وأخي بلدك الميت" ومنه أيضاً: "اللهم اسْقِنَا غَيْتًا مُغيتًا مرِيئا مُريعا، نافعًا غيرضار، عاجلا غير آجل" ومنها: صلاة العيدين: وسيأتيك بيانهما،

### سجده شكركي حكمت

سجدہ شکر: نوافل کے مشابہ ایک عبادت ہے۔ جب کوئی خوش کن معاملہ پیش آئے یا کوئی آفت ٹلے یاان باتوں کی اطلاع ملے توسیدہ تلاوت کی طرح سجدہ شکر بجالا نامسنون ہے۔ متعددمواقع پر آنخضرت میں تنظیم نے خوشی کی خبر پر سجدہ شکر کیا ہے۔ اور بیآ ہے کا معمول تھا۔ الکوکب الدری میں ہے کہ احناف کا بھی مفتی بہ قول یہی ہے کہ سجدہ شکر مستحب ہے۔ اورامام اعظم سے جومروی ہے کہ لہم یو ہو آ پ نے اس کوئیس دیکھااس کا مطلب بیہ کہ دہ شکرتام نہیں۔ شکرتام : کم از کم دوفل پڑھنا ہے۔ فتح کہ کے موقع پر جو آ پ نے آٹھ نفل پڑھے تھے۔ ان کوفتح کاشکر یہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور سجدہ شکری دو تکسیس ہیں:

پہلی حکمت: تشکر وامتنان در حقیقت ایک قلبی جذبہ ہے۔اس کے لئے کوئی پیکرمحسوس ضروری ہے۔ تا کہ وہ باطنی کیفیت اس ظاہری عمل ہے مضبوط ہوجائے۔

دومری حکمت : نعمتوں پرآ دمی بھی نازاں ہوتا ہے،اتنا کہ اترانے لگتا ہے۔ بیا یک بری کیفیت ہے۔اس کا علاج بیہے کمُنعم (نعمتیں عطا کرنے والے) کے سامنے عاجزی کی جائے ، تا کہ وہ خراب کیفیت دل میں پیدا نہ ہو۔

### مسنون نمازیں مقرب بندوں کے لئے ہیں

نماز کے اذکار اور مستحب بینات کابیان جہاں ہے شروع ہوا ہے، وہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز ہے بوری طرح فائدہ اٹھانے کے لئے فرائض کے علاوہ سنن ونوافل کی ایک مقدار بھی مسنون کی گئی ہے تاکہ ان کے ذریعہ نماز سے کامل فوئدہ حاصل کیا جا سکے۔ وہ سب مسنون نمازیں بہی ہیں جونوافل کے عوان کے تحت بیان کی گئی ہیں: شریعت نے کامل فوئدہ حاصل کیا جا سکے۔ وہ سب مسنون نمازیں بہی ہیں جونوافل کے عوان کے تحت بیان کی گئی ہیں: شریعت نے بینان کی گئی ہیں۔ یہ نے بینمازیں نیکوکاری اور سلوک ہیں کمر بستہ حضرات کے لئے اور امت کے سابقین کے لئے مشروت کی ہیں۔ یہ نمازیں: عوام وخواص پر جونمازیں واجب والازم ہیں ان کے علاوہ ہیں: ﴿ وَفِی ذَلِكَ فَلْمَتَافَسُو لَا ﴾ اور حرص کرنے والوں کو جا ہے کہ وہ اس چیز کی حرص کریں۔ واللہ الموافق!

لے اور سجد و مناجات جائز نہیں۔ کسی سیح روایت ہے اس کا ثبوت نہیں۔ اور اس سلسلہ میں جوروایت بیان کی جاتی ہیں۔ کبیری میں لکھا ہے کہ و ہ موضوع ہے اور سیح روایات میں جو سجد ہ میں آنخضرت میل آئے ہی کا دعا کرنا سروی ہے ، اس سے سراد تہجد وغیر ہ فل تمازوں کے سجدوں میں دعا کرنا ہے 11

- ﴿ لُوَسُوْرُ لِيَبَالْيِسَ لُوْ ﴾

### طلوع وغروب اوراستواء کے وقت نمازممنوع ہونے کی وجہ

نمازے بہتر کوئی کام بیں ۔ پس جوزیادہ سے زیادہ نماز سے حصہ لے سکے ،اس کو لیٹا چاہئے۔البتہ یا نجے اوقات میں نماز ممنوع ہے۔ پھران میں سے تین اوقات میں نماز کی سخت ممانعت ہے۔اوروہ یہ ہیں:

ا ۔۔۔۔۔ جب سورج طلوع ہونا شروع ہوئینی اس کا اوپر کا کنارہ نمودار ہو۔ پھر جب تک سورج بلند نہ ہوجائے یعنی اس میں روشنی نہ بھر جائے اور اس کی کرنیں نہ پڑنے لگیس ، ہرنماز مکروہ تحر بی ہے۔

۲ — جب سورج سرپ آجائے لینی ٹھیک دو پہر کو جب کمبی چیز ول کا سالیے گھٹٹا بند ہوجائے۔ پھر جب تک سورج ڈھل نہ جائے لیعنی سامیہ شرق کی طرف بڑھنے نہ لگے، ہرنماز مکروہ تحریبی ہے۔

سے جب سورج ڈو ہے کے لئے تیار ہوجائے بینی اس کی روشی فتم ہوجائے ،اوروہ لال تھالی بن جائے ،تو جب تک غروب نہ ہوجائے بینی اس کااو پر کا کنارہ حجیب نہ جائے ، ہرنماز مکر وہ تحریمی ہے۔

اوران تین اوقات میں نماز کی ممانعت اس لئے ہے کہ یہ بجوس کی نماز کے اوقات ہیں۔ بجوس ایک ایسی تو م ہے جس نے القد کے نازل کردود بن میں تحریف کر ڈالی ہے۔ اور وہ الفد کوچھوڑ کر سورج کی پرستش میں لگ گئی ہے۔ اور شیطان ان پراس درجہ غالب آگیا ہے کہ افعوں نے محرق دین ہی کواصل دین باور کر لیا ہے۔ ایک صدیث شریف میں ان اوقات میں نماز ممنوع ہونے کی بجی وجہ بیان کی گئی ہے۔ عُمر و بن عبد رضی اللہ عنہ کی طویل صدیث میں ہے: '' پس بیشک سورج ذکاتا ہے، جب نکلتا ہے شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ، اوراس وقت اس کو کفار بحدہ کرتے ہیں' (مشکوۃ صدیث ۲۰۱۳) اور جب ان اوقات میں کفار سورج کی بیشش کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ملت اسلام اور ملت کفر کے درمیان وقت کے کا ظ ہے بھی نماز میں ، جوسب سے بردی عبادت ہے ، اختیاز کیا جائے۔ چنا نے دلان اوقات میں نماز ممنوع ہوئی۔

### فجراورعصركے بعدنوافل ممنوع ہونے كى وجبہ

دوسرے دووقت جن میں صرف نوافل ممنوع ہیں: یہ ہیں: (۱) فجر کی نماز کے بعد طلوع تک (۲)عصر کی نماز کے بعد غروب تک ا غروب تک ۔ایک متنق علیہ روایت میں ہے کہ:'' کوئی (نفل) نماز نہیں فجر کے بعد تا آ نکہ سورج اونچا ہو جائے۔اور نہ عصر کے بعد تا آئکہ سورج ڈوب جائے'' (مفکلوۃ حدیث ۱۰۴۱)

یدود وقت در حقیقت نماز کے مکروہ اوقات نہیں ہیں۔ان اوقات میں ایک عارضی مصلحت سے نفل نماز پڑھنے سے
روکا گیا ہے۔اوروہ مصلحت یہ ہے کہ جو محص ان دو وقتوں میں نوافل میں لگ جائے گا، ہوسکتا ہے کہ وہ مکروہ وقت میں بھی
نماز پڑھتارہے۔اور چونکہ میاندیشہ نبی پاک میلائی کی بیٹ میں نبیس تھا۔ آ ہے نفلت میں اچا تک مکروہ وقت میں داخل

ہونے ہے محفوظ تھے۔اس لئے آپ نے ایک مرتبہ عصر کے بعد ظہر کی دوسنتیں پڑھی ہیں۔اور جب عصر کے بعد پڑھی ہیں تو گویا فجر کے بعد بھی پڑھی ہیں معلوم ہوا کہ ان دووقتوں میں فی نفسہ نماز مکر دونہیں ہے۔

# جمعه کے دن بوقت استواءاورمسجد حرام میں

### یا نچوں او قات میں نماز مکروہ نہ ہونے کی وجہ

ا یک نہا بت نسعیف روایت میں حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی میان پینے ہے نصف النہار ک وقت نماز کی ممانعت فر مائی تا آ تک سورٹ ڈسل جائے مگر جمعہ کے دن کومتنگی فر مایا (مشئو قاحدیث ۲۰۴۱) یعنی جمعہ کے دن استواء کے وقت بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔

اسی طرح مجدحرام میں پانچوں اوقات میں نمازی اچازت آئی ہے۔ خصوصیت سے فجر اور عسر کے بعد جوازی روایت توضعیف ہے، جو حضرت البوذرر شی ابند عنہ سے مروی ہے کہ آ ہے نے فر مایا: ' فجر کے بعد کوئی نماز نہیں تا آئد مورج نکل آئے۔ اور نہ عصر کے بعد تا آئک سورج نکل آئے۔ اور نہ عصر کے بعد تا آئک سورج نکل آئے۔ اور نہ عصر کے بعد تا آئک سورج نکھی جائے۔ گر مکہ مشتیٰ ہے، گر مرجی نہیں ۔ اس سے جواز مستنبط کیا گیا ہے۔ وہ روایت سے کہ نبی طواف کر ہے، اور نمی زوہ روایت سے کہ نبی طواف کر ہے، اور نمی زوہ روایت سے جہ کہ نبی طواف کر ہے، اور نمی زراحے، رات وان کی جس گھڑی میں جا ہے: '(مشورۃ صدیت میں اس ارشاد پاک کے عموم سے میں مستنبط کیا گیا ہے کہ محبد حرام میں رات اور دن کی جرگھڑی میں جا ہے '(مشورۃ صدیت میں اس ارشاد پاک کے عموم سے میں مستنبط کیا گیا ہے کہ محبد حرام میں رات اور دن کی جرگھڑی میں جا ہے '(مشورۃ صدیت میں جا نزیے اُ

بہرحال: جواز کارازیہ ہے کہ جمد کا دن شعائز اسلام کے ظہور کا وقت ہے۔اورمسجد حرام شعائز اسلام کے ظہور کی حکہ ہے۔پس ان دونوں باتوں نے مانٹے ہے مقاومت (مقابلہ) کی اور قوی ترسب نے قوی سبب کا اثر باطل کر دیا یعنی نہلے بید آبلہ ہوگیا اور ممانعت مرتفع ہوگئی۔

ومنمايناسبها: سنجودُ الشكر عند مجيئ أمرٍ يسرُه، أو اندفاع نقمةٍ، أو عند علمه بأحد الأمرين: لأن الشكر فعل القلب، والابد له من شَبّح في الظاهر، ليعتضد به، والأن للنّعم بطرًا، فَيُعالَج بالتذلل للمُنعم.

لے بیردایت صریح اس کے نبیں کہ اس میں اصالیۃ سمجہ حرام کے متولی کے قرائض منصی کا بیان ہے۔ اوقات خمسہ میں نماز کے جواز کا بیان نبیس ہے۔ نبیز 'اوقات خمسہ میں مطلقاً نماز کی ممانعت کی روایات اعلی درجہ کی تی اور صریح تین۔ اس لئے احناف نے ان ضعیف اور غیر صریح روایت کو خصص نمیس بنایا ۱۲



فهذه هي الصلوات التي سَنَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمستعدِّى الإحسان، والسُّبِّقِ من أمته، زيادةً على الواجب المحتوم، على خاصتهم وعامتهم.

ثم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر منها فليفعل، غير أنه نهى عن حمسة أوقات: ثلاثة منها أو كد نهيًا عن الباقيين؛ وهى الساعات الثلاث: إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتصيّفُ للغروب حتى تغرب؛ لأنها أوقات صلاة المجوس، وهم قوم حَرُّفوا الدين، جعلوا يعبدون الشمس من دون الله، واستحوذ عليهم الشيطان، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْني الشيطان، وحين نب نب الكفار" فوجب أن يُميَّز ملة الإسلام وملة الكفر في أعظم الطاعات من جهة الوقت أيضًا.

وأما الآخران: فقوله صلى الله عليه وسلم: " لاصلاة بعد الصبح حتى تَبْزَغ الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب"

أقول: إنما نهى عنهما: لأن الصلاة فيهما تفتح باب الصلاة في الساعات الثلاث، ولذلك صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم تارةً، لأنه مأمونٌ أن يهجم عليه المكروه.

وروى استثناءُ نصف النهار يوم الجمعة، واستُنبط جوازُها في الأوقات الثلاث في المسجد الحرام، من حديث: "يا بني عبدِ منافِ! من وَلي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعَنُ أحدًا طاف بهدا البيت، وصلّى أيَّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار "وعلى هذا: فانسر في ذلك: أنهما وقتُ ظهور شعائر الدين، ومكانه، فعَارضا المانع من الصلاة.

پس بہ وہ نمازیں ہیں جن کورسول القد میں گئی گئی ہے مسنون کیا ہے سلوک کے لئے کمریستہ کہ گول کے لئے اور اپنی امت کے اعلی درجہ کے اوگوں کے لئے ۔ جو کہ زائد ہیں عوام وخواص پر واجب ولا زم نماز ول ہے۔ است کے اعلی درجہ کے اوگوں کے لئے ۔ جو کہ زائد ہیں عوام وخواص پر واجب ولا زم نماز ول ہے۔ پھر تماز بہترین کام ہے۔ پس جو خض استطاعت رکھتا ہے کہ ذیادہ کرے اس ہے تو جائے کہ کرے۔ البتہ یہ بات

ے کہ ہی مینائیڈی ہے یا نج اوقات ہے روکا ہے۔ ان میں سے بین زیادہ مو کد ہیں ممانعت کے اعتبار سے باتی دو ہے۔ اور وہ بین گھڑیا نے وہ الی دو پہرتا آ نکہ وہ ڈھل اور وہ بین گھڑیا نے جب سوری چمکنا ہوا نکے ، تا آ نکہ بلند ہوجائے ۔ اور جب تھہر جائے تھہر نے والی دو پہرتا آ نکہ وہ ڈھل جائے ۔ اور جب سوری ڈو بنے کی طرف مائل ہوجائے تا آ نکہ ڈوب جائے ۔ اس لئے کہ یہ تین اوقات ہوں کی نم ز کے اوقات ہیں ۔ اور مجوس الی قوم ہے جنھوں نے دین میں تحریف کردی ہے۔ یو جنے لگے ہیں وہ سورج کو اللہ کو چھوڑ کر ، اور غالب آگیا ہے ان پر شیطان ۔ اور یہ عنی ہیں آنخضرت مینائنڈ کیا کے ارشاد کے: '' لیس جینک سورج نکاتا ہے شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ، اور اس وقت بجدہ کرتے ہیں اس کو کفار' کیں ضروری ہے کہ ملت اسلام اور ملت کفر ممتاز کی جا کیں سب سے بڑی عبادت میں ، وقت کے لحاظ ہے بھی ۔

اوررہ دوسرے دو وقت: پس آنخضرت میلائی کا ارشاد ہے: '' کوئی نماز نہیں گجر کے بعد ، بہال تک کے سورت چھے ، اور نہ عصر کے بعد بہال تک کہ سورج چھے ، میں کہتا ہوں: ان دو وقتوں میں صرف اس وجہ ہے روکا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں نماز پڑھنا تین گھڑیوں میں نماز کا دروازہ کھولتا ہے۔ اورای وجہ ہے ان دونوں وقتوں میں نمی سائند کیا ۔ نہی نمیائی کے اس اس کے کہ کا انہائی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اورای وجہ ہے ان دونوں وقتوں میں نمی سائند کے اس بات ہے کہ ففات کی صالت میں اچا تک آجائے آپ پر کمروہ وقت ۔ فور روایت کیا گیا ہے جمعہ کے دون نصف النہار کا اسٹناء۔ اور مستدبط کیا گیا ہے نماز کا جواز اوقات میں سے کسی چیز کا تو میں اس حدیث ہے گئے: ''اے عبد مناف کی اولا دا جو خص فر مددار ہے تم میں سے لوگوں کے معاملات میں سے کسی چیز کا تو میں اس حدیث ہے کہ دونوں گئے کا دونان میں بہتی ہو ہواں گھر کا طواف کر ہادراس تقدیر پر (یعنی اگر بیروایتیں اور بیر سائل درست ہیں ) تو راز اس میں ہے کہ بیدونوں (یعنی جمعہ اور حرم کی ) دین کے شعائر کے ظہور کا وقت اوراس کی جگہ ہیں۔ پس مقابلہ کیا دونوں نے نماز سے دوئوں (یعنی جمعہ اور حرم کی ) دین کے شعائر کے ظہور کا وقت اوراس کی جگہ ہیں۔ پس مقابلہ کیا دونوں نے نماز سے دوئوں (یعنی جمعہ اور حرم کی ) دین کے شعائر کے ظہور کا وقت اوراس کی جگہ ہیں۔ پس مقابلہ کیا دونوں نے نماز سے دوئوں کے والی چیز کا۔

₩

☆

☆

ياب \_\_\_\_\_

### عبادت میں میاندروی کا بیان

گذشتہ باب میں نوافل کا بیان تھا۔اب یہ بیان کرتے ہیں کہ نوافل میں اعتدال ضروری ہے یعنی شریعت نے جو نفل نمازیں تجویز کی ہیں اوران کی جومقداریں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا جا ہے۔ نبی مِنالِنَهُ اَیُہِ نے تاکید کے ساتھ اپنی امت کونوافل اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے۔اور صراحة اور اشارة حدسے تجاوز کرنے کے ساتھ اپنی امت کونوافل اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے۔اور صراحة اور اشارة حدسے تجاوز کرنے کے

مفاسدے آگاہ قرمایا ہے۔جودرج ذیل ہیں:

دوسری خرائی: — بے حدعبادت ہے ارتفاقات ضائع ہوتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے ۔

نوافل مے قصود صفت احسان ( نیکوکاری کی حالت ) بیدا کرنا ہے۔ گراس طرح کہ ضروری ارتفاقات ( معاشی معاملات )

درہم برہم نہ ہوجا کیں اور دوسروں کی حق تلفی نہ ہو۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عندرات بجرعبادت کرتے تھے۔ نہ سوتے تھے، نہ ہوی ہے کہ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند نے جو مواخات کی روے ان کے بھائی تھے ۔

ان کو سمجھایا کہ: '' تم پر تمہارے پر دردگار کا بھی حق ہے۔ اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ '' جب یہ فہمائش آنکھرت میں تائی ہے کہا گو آ ہے گائے گائے اور اسلمان نے تی کہا'' ( جامع الاصول ۱: ۲۲۰) اور جب حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے عبد با ندھا کہ وہ ہمیشہ روز ہ رکھیں گے، دات بجرعبادت کریں گے، اور بیوی ہوں ۔ وراد زواج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جو میر سے بوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں۔ پس جو میر سے دور دور کردائی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جو میر سے دور دور کردائی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جو میر سے دور دور کردائی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جو میر سے دور دور کردائی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جو میر میں دور میں اور اور تھیں ہوں۔ اور اور جی تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جو میر انہیں' ( مفکل ق صدیت 10)

تیسری خرابی: ہے۔ ہروفت عبادت میں لگےرہنے والے کوعبادت کی لذت محسوں نہیں ہوتی \_\_\_\_ عبادتوں ہے مقصود نفس کی در تنگی اوراس کی بجی کی اصلاح ہے، تمام عبادتوں کا احاط مقصود نہیں۔ عام لوگوں کے حق میں بیہ بات محال جیسی ہے۔ اس لئے تھم دیا گیا ہے کہ: ''استقامت اختیار کرو، تمام طاعات کاتم ہرگزا حاط نہیں کر سکتے۔اورنوافل اعمال میں سے استخابیٰا وجوتمہارے بس میں ہوں گ''۔۔۔۔اور استقامت: عبادت کی اتنی مقدارے حاصل ہوتی ہے جونفس کو ملکوتی لذت سے آشنا کرے۔ اور ہبیمیت کے خسائس ونقائص سے رنجیدہ کرے۔ اور جب ہبیمیت: ملکیت کی تابعداری کرتی ہے تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کونفس مجھ لے۔

حلاوت سے سرشارر ہے گا، تو اس کواس دوسری کیفیت کا ادراک نہیں ہوگا۔ نہ وہ عبادت کے تمرہ سے آشنا ہوگا۔ اس کئے وقفہ وقفہ سے عبادت کرنازیادہ مفید ہے۔

چوتھی خرابی: عباوت میں غلودین میں تعمق کا راستہ کھولتا ہے ۔۔۔۔ شریعت سازی میں جو ہاتیں پیش نظر رکھی گئی ہیں، ان میں ایک اہم بات رہ ہے کہ دین میں تعمق کی راہ بند کر دی جائے۔ تیمن کے لغوی معنی ہیں: گہرائی میں اثر نا۔ بت میں پنچنا۔ اوراصطلاحی معنی ہیں. احکام شرعیہ کوان کی صدود ہے متجاوز کرنا اور وین میں نئی ہاتیں پیدا کرنا۔ جب کسی زمانہ کے لوگ وین میں کسی امر کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور اس کا غایت درجہ اہتمام کرتے ہیں تو آئندہ نسل اس کو فرض تصور کرنے گئی ہے۔ اور اس کے بعد والی نسل کا تصور یقین سے بدل جاتا ہے۔ اور ایک اختی کی ورجہ کی چیز پر لوگ مطمئن ہوجاتے ہیں۔ بس وہ دین کا جزین جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وین کا طبہ بھر جاتا ہے۔ نصاری میں رہا نیت (ترک مطمئن ہوجاتے ہیں۔ بس وہ دین کا جزین جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وین کا طبہ بھر جاتا ہے۔ نصاری میں رہا نیت (ترک دنیا) اسی راہ ہے درآئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تکمنہیں ویا تھا۔

پانچویں خرابی : آومی کے تصورات آومی کے لئے وبال جان بن جاتے ہیں ۔ پہلے مبحث ۵باب ۱۳ میں مضمون تنصیل سے بیان کیا جا چاکا ہے کہ التز امات عبد پر بھی گرفت ہوتی ہے۔ پس جو خص کمان کرتا ہے ۔ چ ہے میں مضمون تے۔ پہلی صدیث مشکوۃ شریف کتاب الطہارہ میں ہے۔ صدیث نبر ۲۹۲ ہے۔ اور دوسری خدوا میں العمل إلع مشکوۃ شریف باب القصد فی العمل میں ہاور صدیث نبر ۱۲۳۲ ہے۔ ا



بہرحال دینی کاموں میں اور نفل عباد توں میں حد ہے تجاوز کرنا، اور اعتدال اور میاند روی کی راہ ہے ہے جانام هنر ہی مضر ہے۔ ایساشخص بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:'' وین آسان ہے۔ اور ہرگز وین پر نالب آنے کی کوشش نہیں کرتا کو کی شخص گر دین اس پر غالب آجاتا ہے' (مقلوۃ حدیث ۱۲۴۲) یعنی وہ آخر کارتھک ہار کر رہ جاتا ہے۔ اور وین اپنی جگہ برقر ارر ہتا ہے۔

عُرض : نُدُكورہ بالاخرابیوں کی وجہ سے نبی مِطالاتَهُ اَیْن امت کوعبادات میں میاندروی اختیار کرنے کا تا کیدی حکم دیا ہے۔ اور بیتکم دیا ہے کہ وہ عباد توں میں استخدا کے نہ بڑھ جا کمیں کے طبیعتوں میں ملال وفتور بیدا ہوجائے۔ ایجادات کی وجہ سے دین میں اشتباہ بیدا ہوجائے۔ اور معاشی امور در ہم برہم ہوجا کمیں۔ بہت کی روایات میں بیا تنہی صراحة یا اشارہ نیان کی گئی ہیں۔

### ﴿ الاقتصاد في العمل ﴾

اعلم: أن أذُوا الداءِ في الطاعات ملال النفس، فإنها إذا ملت لم تَتَنَبَهُ لصفة الخشوع، وكانت تلك المشاق خالية عن معنى العبادة، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "إن لكل شبئ بسرّة، وإن لكل شبئ في الحسنة عند اندراس الرسم بها، وظهور التهاون فيها، مضاعفًا أضعافًا كثيرة، لأنها، والحالة هذه، لاتنبَجِسُ إلا من تَنَبُهِ

شديد، وعزم مؤكد — ولهذا جعل الشارع للطاعات قدرًا، كمقدار الدواء في حق المريض، لايُزاد ولايُنقص.

وأيضًا: فالمقصود: هو تحصيلُ صفة الإحسان على وجه لايفضى إلى إهمالِ الارتفاقات اللازمة، ولا إلى غمط حق من الحقوق، وهو قول سلمان رضى الله عنه: إن لعينيك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، فصدّقه النبيُ صلى الله عليه وسلم، وقولُ النبيُ صلى الله عليه وسلم، وقولُ النبيُ صلى الله عليه وسلم:" أنا أصوم وأفطر، وأقوم وأرقُد، وأتزوَّج النساء، فمن رغِب عن سنتى فليس منى"

وأيضًا: فالمقصود من الطاعات: هو استقامة الفس، ودفع اغوجَاجِها، لاالإحصاء، فإنه كالمتعذّر في حق الجمهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "استقيْمُوا، ولن تُحْصُوا، وأتُوا من الأعمال بسما تُطيقون" والاستقامة تحصل بمقدار معين، يُنبّه الفسَ لإلْتِذَاذِها بلذّاتِ الملكية، وتَألُّمها من خسائس البهيمية، ولِتَفَطّنِها بكيفيةِ انْقِيَادِ البهيمية للمكلية؛ فلو أنه أكثرَ منها اعتاذتها النفس، واستحلتها، فلم تَتنبّه لتمرتها.

وأيضًا: فحمن المقاصد الجليلة في التشريع: أن يُسَدَّ بابُ التعمق في الدين، لئلا يَعَضُوا عليهم، عليها بنواجذهم، فيأتي من بعدهم قوم، فيظنوا أنها من الطاعات السماوية المفروضة عليهم، ثم تأتى طبقة أخرى، فيصير الظل عندهم يقينًا، والمحتملُ مُطْمَتَنَّا به، فيظل الدين محرَّفًا، وهو قوله تعالى: ﴿ رَهْبَانِيَةَ رَابُتَذَعُوْهَا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾

وأيضًا: فمن ظَنَّ من نفسه — وإن أقر بخلاف ذلك من لسانه — أن الله لايرطلى إلا بتلك الطاعات الشاقّة، وأنه لو قصّر في حقها فقد وقع بينه وبين تهذيب نفسه حجات عظيم، وأنه فرطَ في جنب الله، فإنه يُؤاخذ بماظن، ويُطالب بالخروج عن التفريط في جنب الله حسب اعتقاده، فإذا قصّر انقلبت علومُه عليه ضارَّةً مُظُلِمةً، فلم تُقبل طاعاتُه لِهَنَةٍ في نفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر، ولن يشادً الدين أحدٌ الإغلَبه"

فلهذه المعانى عزم البي صلى الله عليه وسلم على أمته: أن يقتصدوا في العمل، وأن لا يُحاوِزوا إلى حد يُفضى إلى ملال، أو اشتباه في الدين، أو إهمال الارتفاقات؛ وبين تلك المعانى تصريحًا أو تلويحًا.

ترجمہ بھل میں میاندروی کا بیان : جان لیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ خطر ناک بیماری : نفس کی ملامت ہے۔ پس بیشک جب نفس ملول ہو جاتا ہے تو وہ چو کنانہیں ہوتا صفت بخشوع کے لئے۔اور ہوتی ہیں وہ مشقتیں عبادت کے معنی سے خالی۔ اور وہ آنخضرت مِنْلِیْتَیَام کا ارشاد ہے: ' بیٹک ہرکام کے لئے چستی ہے، اور ہرچستی کے لئے سستی ہے' ۔۔۔ اورای راز کی وجہ سے نیکی کا ثواب ہے، اس پڑمل کرنے کی صورت میں، اس کاروان مف جانے کے وقت، اورای میں لا پروای طاہر ہونے کے وقت: بہت زیادہ، دونے پردونا۔ اس لئے کہ نیکی، جبکہ صورت حال ایسی ہو بہیں جوری ہوتی ہے مگر شدید چو کمنا ہونے سے، اور پختہ عزم سے ۔۔ اورای لئے مقرر کی شارع نے عبادتوں کے لئے ایک مقدار، جیسے بیار کے تن میں دواء کی مقدار: ندزیادہ کی جاتی ہے اورنہ کم کی جاتی ہے۔

اور نیز: پس مقصود: وہ صفت احسان کی تحصیل ہے، اس طرح کہ نہ پہنچائے ارتفاقات بلاز مہ کورا نگاں کرنے تک،
اور نہ حقوق میں سے کسی حق میں کی کرنے تک ۔ اور وہ سلمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے: '' بیشک تیری دونوں آ تکھوں کا بچھ
پر حق ہے۔ اور بیشک تیری بیوی کا بچھ پر حق ہے' پس تصدیق کی ان کی نبی میلی تی آئی ہے۔ اور نبی میلی بی آئی کا ارشاد ہے:
'' بیشک میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں ۔ اور رات میں نماز کے لئے اٹھتا ہوں اور سوتا ہوں اور میں عور توں سے
نکاح کرتا ہوں ۔ پس جومیر سے طریقہ ہے اعراض کرتا ہے وہ میر انہیں''

اور نیز: پس عبادات ہے مقصود: وہ نفس کی در نتی اوراس کی بکی کی اصلاح ہے۔ تمام طاعات کا احصاء مقصود نبیں۔
پس بیشک احاطہ ما نند معتذر کے ہے اکٹر لوگوں کے تق میں۔ اور وہ آنخضرت مِنالِنَدَوَیَّم کا ارشاد ہے۔ ''سید ھے رہو، اور
ہرگز احاط نبیں کر سکتے تم'' اور'' کر وتم اعمال میں ہے جن کی طاقت رکھتے ہو'' اوراستقامت حاصل ہوتی ہے ایک ایسی
مقدار ہے جو چوکنا کر نے نفس کو ،اس کے لذت پانے کے لئے مکیت کی لڈتوں ہے ، اوراس کے رنجیدہ ہونے کے
مقدار ہے جو چوکنا کر نے نفس کو ،اس کے لذت پانے کے لئے مکیت کی لڈتوں ہے ، اوراس کے رنجیدہ ہونے کے
لئے ہیمیت کی رزالتوں ہے۔ اوراس کے چوکنا ہونے کے لئے مکیت کے لئے ہیمیت کی تابعداری کرنے کی کیفیت
ہے۔ پس اگروہ بہت زیادہ عبادتیں کرے گا تونفس ان کا عادی ہوجائے گا۔ اوران کوشیر ہیں ہمجھے گا۔ پس نہیں چوکنا ہوگا

اور نیز: پس قانون سازی میں کھوظ مقاصد جلیلہ میں سے یہ ہے کہ دین میں تعتق کا درواز ہبند کیا جائے۔ تا کہ نہ کا ٹیس لوگ (اپنی ایجاد کر دہ) عباد تول کواپنی ڈاڑھوں سے (یعنی ان کا غایت درجہ اہتمام نہ کریں) پس آئے ان کے بعدا یک قوم پس گمان کرے وہ کہ (وہ خود ساخت) عباد تیں ساوی عباد تول میں سے ہیں جولوگوں پر فرض کی گئی ہیں۔ پھر آئے ایک دوسرا طبقہ، پس ہوجائے گمان ان کے نزویک یقین اور ہوجائے اختمالی چیز اس کے متعلق اطمینان کی ہوئی، پس ہوجائے دین محرق اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' انھول نے رہائیت کوخود ایجاد کرلیا، ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا'' (الحدید آیے کے 1)

اور نیز: پس جو تخص اپنے دل میں گمان کرتا ہے ۔۔۔ اگر چدا پنی زبان ہے اس کے خلاف اقر ارکرے ۔۔ کہ اللہ تعالیٰ نبیس راضی ہوں گے گران عبادات ِ شاقہ ہے اور بیا کہ اگر وہ کوتا ہی کرے گا اُن عبادات ِ شاقہ کے حق میں تویقینا



پڑجائے گااس کے درمیان اور اس کے نفس کی اصلاح کے درمیان ایک بڑا پر وہ۔ اور یہ کہ اس نے کوتابی کی ابتد کے پہلو میں۔ پس بیشک وہ پکڑا جائے گا اس گمان کے مطابق جو اس نے قائم کیا ہے۔ اور مطالبہ کیا جائے گا وہ نکنے کا کوتابی کرنے سے التد کے پہلو میں اس کے اعتقاد کے موافق۔ پس جب کوتابی کرے گا وہ تو بلیف جا کیں گے اس کے سوم (تصورات) اس پر نقصان رساں اور تاریک کرنے والے ہوکر۔ پس نبیس قبول کی جا نمیں گی اس کی عبادتیں اس کے نفس میں برائی کی وجہ سے۔ اور وہ آنخضرت میان تو گا ارشاد ہے: '' بیشک وین آسان ہے۔ اور م گروین اس پر غالب آجائے گا'

پس ان معانی ( خرابیوں ) کی وجہ ہے مؤکد کیا نبی سالفیّنیَا نے اپن امت پر کہ میانہ روی اختیار کریں وہ کمل ہیں۔ اور بیر کہ تجاوز نہ کریں وہ ایسی حد کی طرف جو پہنچا دے ول تنگی تک ۔ یا دین میں اشتباہ تک ۔ یا تد ابیر نافعہ کورا نگال کرنے تک ۔اور بیان کیاان معانی (خرابیوں ) کوصراحہ یا اشارہ ۔

لغات: البشرة: تيزى، چستى بشرة الشباب: جوانى كى چستى مَعَطُ (ض) غَمْطُا: الحقّ : حق كا الكاركر: من خَسَائِسُ الأهور : حقير با تمن معمولى گشيا چيزمفرد خسيسة منطن (ن،ك،س) له وبه و إليه بهجها ماستخلى الشيئ : ميشه بإنا منه مؤنث هن كابرى چيز منه شادّه في الأمر : غالب بونے كى كوشش كرنا، مقابله كرنا ميل حلى المستى : ميشه بإنا منه كرنا، مقابله كرنا ميل حلى المستى : ميشه بانا منه كرنا، مقابله كرنا ميل حلى المستى ا

# عمل پر مداومت الله کولیند کیوں ہے؟

حدیث ۔۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلْمَنْ اَلَیْمْ نے فرمایا:''اعمال میں سب ہے پہنداللہ تعالیٰ کوزیادہ پابندی ہے کیا ہوا گمل ہے،اگر چہوہ تھوڑا ہو'' (مشکوٰۃ ۱۲۴۲)

تشريح : مداومت والأعمل دو وجه سے الله تعالیٰ کوزیادہ پسند ہے:

مہل وجہ: مداومت: رغبت کی علامت ہے۔ جس کام کی رغبت ہوتی ہے اس کوآ دمی ہمیشہ کرتا ہے۔ اور رغبت سے کی ہوئی عبارتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، جائے تھوڑی ہوں۔ اور رغبت سے اعتدال کے ساتھ ہی عبارتیں کی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ بے اعتدالی اور غلو کالازمی نتیجہ سیری اور بے رغبتی ہے۔

ووسری وجہ نفس عبادت کا اثر اس وقت قبول کرتا ہے، اور عبادت کا فائدہ اس وقت جذب کرتا ہے، جب اس کو عرصہ تک سلسل کیا جائے۔ اور دل اس بیطمئن ہوجائے۔ اور کوئی ایسا وقت ہاتھ آجائے جب دل فارغ ہو۔ ایسا فارغ ہو۔ ایسا فارغ ہو۔ ایسا فارغ ہو۔ ایسا فارغ ہوتا ہے جبکہ ما اُسلی کی طرف سے علوم کا فیضان ہوتا ہے۔ اور اس کا کوئی انداز ومقرر نہیں ہے کہ یہ ہیں خواب میں فارغ ہوں گی ؟ پس ان کی تخصیل کا ایک ہی راستہ ہے کہ کم کم مسلسل کیا جائے۔ ان شاء اللہ بھی نہ ہوتا ہے۔ کہ کم مسلسل کیا جائے۔ ان شاء اللہ بھی نہ

مجھی وہ دن ضرورآئے گا کہ مقصد برآئے۔لقمان حکیم رحمہ اللہ نے نصائح میں اپنے صاحبزادے کو یہی ہات بھائی ہے۔ فرما تے ہیں '' اپنے نفس کو مکثرت استغفار کا عادی بناؤ ، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کسی سائل کورو نہیں کرتے'' بعنی اس وقت میں تمہاری تو بھی قبول ہوجائے گی۔

قا كره: حضرت لقمان حكيم رحمه الله بي نبيل تقے حضرت داؤد عليه السلام كن مانه ميں ايك ولى تقے شاہ صاحب فق اكده: حضرت ابن عباس فق اكده: حضرت ابن عباس كي تقييمات (١٩:٢) تفہيم ١٥٠٣ ميں حضرت ابن عباس كي تقييم ١٥٠٤ ميں حضرت ابن عباس كي تقييم ميں جن غير انبياء كاتذكره كيا ہے، ان ميں لقمان كي قراءت ولا محدث نقل كي ہے، پھر ابن عباس بي تقيير ميں جن غير انبياء كاتذكره كيا ہے، ان ميں لقمان حكيم بھى بيں ۔ پس يبال آپ كے نام نامى كے ساتھ عليه السلام بخبرى ميں لكوديا ہے۔ بيسية پ نے اپنے خطبه مجمعه ميں سبطين كے ناموں كے ساتھ داما مئا استعمال كيا ہے۔ جبكہ بيشيعوں كاعقيده ہے۔ اور حضرت حكيم الامت قدس سره فيرس سورة التحريم كي آخرى آيت ميں حضرت مريم رضى الله عنها كے نام كے بعد بين القوسين (عليما السلام) لكھا ہے۔ صالا نكه كوئى عورت ني نہيں ہوئى ۔ جبكہ حضرت آسيه پر (رضى الله عنها) لكھا ہے۔ بخبرى ميں ايس السلام) لكھا ہے۔ صالا نكه كوئى عورت ني نہيں ہوئى ۔ جبكہ حضرت آسيه پر (رضى الله عنها) لكھا ہے۔ بخبرى ميں ايس السلام) لكھا ہے۔ اور رہنى مائنہ عنها ) لكھا ہے۔ بخبرى ميں ايس السلام) لكھا ہے۔ اور رہنى مائنہ عنها ) لكھا ہے۔ بخبرى ميں صاحب كى مهر بانى ہو۔ انھوں نے بين القوسين بڑھايا ہو۔ واللہ العم

### اعمال میں حدید برد هناملالت کا باعث ہے

# اونگھتے ہوئے عبادت کرنا بے فائدہ ہے

آنے گے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو جائے کہ سوجائے ، یہاں تک کہ فیند پوری ہوجائے۔ کیونکہ جب کوئی او تکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو نہیں جانبا کہ شاید و ومغفرت طلب کرے ہیں اپنے لئے بدد عاکرنے گئے' (مفئلو قصدیت ۱۲۴۵) تشریخ: جواو تکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے جب وہ شدید ستی کی وجہ سے عہادت اور غیر عبادت میں امتیاز نہیں کر پاتا تو وہ عہادت کی حقیقت سے کیا خاک واقف ہوگا؟! پس ایس عبادت بالکل بے فائدہ ہے۔ نشاط اور چستی کے ساتھ عبادت مفید ہے۔

#### میاندروی ہے عبادت کرنے کے خاص اوقات

حدیث حدیث مان ہے۔ گراوگ اس کو مشکل بناویۃ ہیں) اور ہرگر دین پر عالب آنے کی کوئی فنص کوشش نہیں (پیٹی اس پڑھل کرنا آسان ہے، گرلوگ اس کومشکل بناویۃ ہیں) اور ہرگر دین پر عالب آنے کی کوئی فنص کوشش نہیں کرے گا مگر دین اس پر غلبہ پالے گا ( یعنی جوعباد توں میں غلو کرے گا اور چاہے گا کہ ہیں بھی عباد تیں کر ڈاٹوں تو دین اس کو ہرادے گا یعنی وہ ساری عباد توں کا اصاطفیمیں کرسکے گا اور تھک ہار کر چینے جائے گا ) پس میاند روئی افتیار کرو ( یعنی در تی کا راستہ اپنا کے اور در تی کا راستہ اپنا کے اور در تی کا راستہ در میانی چیز لینا ہے، جس کی مراعات اور جس پرموا فلبت ممکن ہے ) اور قریب ہوو ( یعنی کا کل ورجہ عبادت نہ کرسکوتو جو اس سے قریب ہوو۔ یہ خیال نہ کرو کہتم اللہ سے دور رہ گئے ۔ اللہ کی نزد کی سخت دشوار حسب استطاعت عمل کر کے اللہ سے تر یب ہوو۔ یہ خیال نہ کرو کہتم اللہ سے دور رہ گئے ۔ اللہ کی نزد کی سخت دشوار عبادتوں کے ذریعہ تی صاصل کی جائے گا اور عباد توں میں چست ہوجا کا اور مدد چاہوئن عاصل ہوگئی ہے وار شام کے دوقت سے اور چہرآ خررات سے ( یہ تین اوقات نزد کی رہمت کے اور براگندگی ہے دل کی شختی کی صفائی کے اوقات ہیں ۔ ان اوقات ہیں عباد تھی بہت مودمند ہیں ۔ تفصیل محت ۲ باب ۸ ہیں گذر چھی ہے ) ( رواہ کی صفائی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات ہیں عباد تھی بہت سودمند ہیں ۔ تفصیل محت ۲ باب ۸ ہیں گذر چی ہے ) ( رواہ کی صفائی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات ہیں عباد تھی بہت سودمند ہیں ۔ تفصیل محت ۲ باب ۸ ہیں گذر چی ہے ) ( رواہ کی صفائی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات ہیں عباد تھی بہت سودمند ہیں ۔ تفصیل محت ۲ باب ۸ ہیں گذر چی ہے ) ( رواہ کی مفائی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات ہیں عباد تھی بہت سودمند ہیں ۔ تفصیل محت ۲ باب ۸ ہیں گذر چی ہے ) ( رواہ کی مفائی کی دوقات ہیں۔ ان اوقات ہیں عباد تھی بہت سودمند ہیں ۔ تفصیل محت ۲ باب ۸ ہیں گذر تھیں۔ کی اوقات ہیں۔ ان اوقات ہیں عباد تھیں۔ کی سے دور کی سے کور کی سے کور کی سے کور کیا کہ کی کر کے کور کی کور کی بی کور کی کور کی کور کی کرند کی کور کی کور کے کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کر کی کور کی کور کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کور کی کی کر کور کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کور کی کر ک

### اوراد ووظا ئف كى قضاء ميں حكمت

حدیث ۔۔۔۔خضرت عمر رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مِنْ بَنْ تَعَیْرُ نِے فرمایا:'' جوابیے ورو ہے سو گیا یا اس کا پچھ حصہ رہ گیا۔ پس اس نے اس کو نجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان میں پڑھا تو اس کے لئے لکھا جائے گا: گویا اس نے رات میں پڑھا'' (مفئلؤ قاصدیٹ ۱۲۲۷)

تشریخ:اوراد دو فطا نف اگر چینوافل انمال ہوں ، تاہم ان کی قضاضر وری ہے۔اوران کی قضاء میں دومتیں ہیں

پہلی تحکمت۔ جب ایک مرتبہ وظیفہ جیوٹ جاتا ہے اور اس کا متباول نہیں کیا جاتا تو نئس بے لگام ہوجاتا ہے اور وو ترک کا عادی بن جاتا ہے۔ اور آئندہ اس پر اس ورد کی پابندی دشوار ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس کا متباول ضرور کرلیا جائے تا کرنفس اس کا پابندر ہے۔

دوسری حکمت ورداگر چدانڈ پاک نے لازم نہیں کیا ، بندے نے نووسرلیا ہے ، مگروہ بھی التزام عبد کی وجہ سے از قبیل واجب ہوگیا ہے۔ اس کے اس کے قوت ہونے کی شکل میں متباول کرنا نغروری ہے تاکہ وہ ذمہ داری سے عبدہ برا ہوجائے۔ ورنداس کے دل میں تشویش رہے گی کہ اس سے وین کے معاملہ میں کوتا ہی ہوگئی۔ اور اس کے التزام کی وجہ سے از کے براس کی گز ہوگی۔ فواہ وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " أحبُّ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها، وإن قُلَّ"

أقول: وذلك: لأن إدامتها والسمواظبة عليها آية كونه راغبا فيها. وأيضًا: فالفس لاتقبل اثر الطاعة، ولاتتشرّبُ فائدتها إلا بعد مدة، ومواطبة، واطمئنان بها، ووجدان أوقات تُصادف من النفس قراغاً، بمنزلة الفراغ الذي يكون سبا لانطباع العلوم من الملا الأعلى في رؤياه، وذلك غيرُ معلوم القدر، فلا سبيل إلى تحصيل ذلك إلا الإدامةُ والإكثارُ، وهو قولُ لقمان عليه السلام: "وغرّدُ نفسَك كثرة الاستغفار، فإن الله ساعة لايرُدُ فيها سائلًا"

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا من الأعمال ما تطبقون، فإن الله لايملُ حتى تَمَلُوا" أي الايترك الإثابة إلا عند ملالهم، فأطلق الملالُ مشاكلةً.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم إذا صَلَى وهو ناعسٌ، لايدرى لعله يستغفر فيسبُ نفسه "أقول: يريدُ أنه لايسميز بين الطاعة وعيرها من شدَّة الملال، فكيف يتبَّهُ بحقيقة الطاعة؟!

[4] قوله صلى الله عليه وسلم: "فسد دُوا" يعنى خدُوا طريقة السداد، وهي التوسط الذي يسمكن مراعاتُه، والمواطبة عليه. "وقاربوا" يعنى: لا تظوا أنكم بُعداء، لا تصلون إلا بالأعمال الشاقة: "وأبشرُوا" يعنى: حصَّلُوا الرجاء والشاط. "واستعبوا بالغدوة والروحة، وشيئ من الشاقة: "هذه الأوقاتُ أوقاتُ نزول الرحمة، وصفاء لوْح القلب من أحاديث الفس، وقد ذكر نا من ذلك فصلًا.

[ه] قوله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن جزبه، أو عن شيئ منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، تُتب له كأنما قرأه من الليل"

أقول: السبب الأصلى في القصاء شيئان: أحدهما: أن لاتسترسلَ الفس بترك الطاعة، ويعتادُه، وَيَعْسر عليه التزامُها من بعدُ، والثاني: أن يخرح عن العُهدة، ولا يُضمر أنه فرَط في جنب الله، فَيُوا خذ عليه، من حيث يعلم أولا يعلم.

(۲) اور آنخضرت میئن تنویل کاار شاد یعنی نبیس جیوڑتے وہ تواب دینا تکرلوگوں کے ملول ہونے کے وقت ۔ اپنی بولا لفظ ملال ہم شکل ہونے کی وجہ ہے۔

(۳) آنخضرت میلاندَیَام کاارشاه بین کبتا ہوں آپ مراد لےرہے ہیں اس بات کو کے نہیں امتیاز لرتا ہے دو عبادت اور غیرعبادت کے درمیان شدت ورنت کی وجہ ہے۔ پس کیسے چو کنا ہوگا و وعبادت کی حقیقت ہے ؟! (۳) آنخضرت میلاندَیَیَام کا ارشاد '' پس میان روی اختیار کرو' یعنی درتی کا راستہ لو۔ اور و و درمیانی چیز بیزا ہے جس

کی رعایت اور جس کی پابندی ممکن ہے' اور نزویک بیوو' یعنی ندگمان کروکہ تم دور ہو۔ اللہ تک نبیس پہنٹی سے مگر سخت و شوار عباد تول کے ذریعیہ' اور خوش بیوجاوو' بینی امید اور چستی حاصل کرو' اور مدد جا بوسی کے وقت سے ، اور شام کے وقت سے ، اور شخصی ن سے ، اور تحقیق ن کے اوقات بیں ۔ اور شخصی ن کے اوقات بیں ۔ اور شخصی ن کے اوقات بیں ۔ اور شخصی ن کری ہے ہم نے اس سلسلہ میں ایک (بوری) فصل ۔

(۵) آئینسرت بینی بین کارشاد هیں کہتا ہوں قضاء کا اصل سبب دو چیزیں بیں ایک پید کونس بہتانہ چی جائے ہیں۔ ایک پیدکر کی بین نہ جائے ہوں ہوئے عبادت چیموڑنے میں، لیس وہ اس کا عادی بین جائے ۔ اور اس کے بعد اس پر اس ورد کی پابند کی دشوار ہوجا ۔۔ اور دومرکی ، بید کہ دوہ ذمہ داری ہے نکے ، اور وہ اپنے دل میں نہ چھپائے کہ اس نے اللہ کے پہاو میں کوتا ہی کی ۔ ہیں وہ اس پر پکڑا جائے ۔ ایسے طور ہے کہ وہ جانتا ہویا نہ جانتا ہو۔

\*

 $^{\star}$ 

公

#### ياب \_\_\_\_\_يا

## معذورول كى نماز كابيان

معندور: بینی صاحب عذر: وہ مخص ہے جس کو کوئی شرعی مذرلاحق ہو، جیسے مسافراور بیار وغیرہ۔ شریعت میں اصحاب امذار کے لئے سہولتیں کی گئی میں۔ تا کہ وہ آسانی ہے وین پڑمل ہیرا : وسکیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ اس سدید میں بطور تمہید تنین ماتیں بیان فرماتے ہیں:

تنیسری بات: سیمولت اصل عبادت بین نبیس، بلکه حدود وضوا بط بین دی جاتی ہے۔۔ رخصتوں کے سلسلہ بین دی جاتی ہے۔ اوراس میں کوئی میں بنیادی بات بیہ کہ دسب سے پہلے تعکمت برآ کیا ظ سے مبادت کی اصل اور دوئی کودیکھا جائے۔ اوراس میں کوئی سیونت نه دی جائے۔ البتہ عبادت کی بسمولت اوا نیگی کے لئے جوتواعد وضوا بط مقرر میں، ان میں حسب ضرورت سیمولت دی جائے۔ مثلاً نماز کی روح اخبات اورا ظبار نیاز مندی ہے۔ اس کا پورا اجتمام جونا چاہئے۔ کیونکہ اگر نماز کی روح بی خبات اورا ظبار نیاز مندی ہے۔ اس کا پورا اجتمام جونا چاہئے۔ کیونکہ اگر نماز کی روح بی فوت ہوگئی تو پھر کیا حاصل رہا؟! البتہ مقصد اخبات کو حاصل کرنے کے لئے جو قیام رکوع وغیر ہ ارکان جو یز کئے

گئے ہیں جن کی تشریع کا مقصدیہ ہے کہ لوگوں کے لئے عبادت کرتا آسان ہو۔ان میں شارع تصرف کرے: حسب ضرورت اس کوسا قط کرے یاان میں تبدیلی کرے۔

#### ﴿ صلاةً المعدورين﴾

ولما كان من تمام التشريع أن يُبين لهم الرُّخَصُ عند الأعذار، ليأتي المكلفون من الطاعة بما يستطيعون، ويكون قدر ذلك مفوّضا إلى الشارع، لِيُراعى فيه التوسط، لا إليهم فيفرطُوا أو يُفرطُوا: اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط الرخص والأعذار.

ومن أصول الرُّخص: أن يُنظر إلى أصل الطاعة، حسبما تأمر به حكمةُ الر، فَيُعَشُّ عليها بالنواجذ على كل حالٍ، ويُنظر إلى حدودٍ وضوابط شَرَّعها الشارعُ، ليتيسر لهم الأخذ بالبر، فيتصرف فيها إسقاطا وإبدالاً، حسبما تؤدى إليه الضرورة.

تر جمہ معذوروں کی نماز:اور جب تا نون سازی کی تمامیت میں سے بیابات تھی کہ اوگوں کے لئے اعذار کی صورت میں ہوئتیں بیان کی جا کیں۔تا کہ بجالا نیں مکلف بندے عبادت میں سے جس قدرطاقت رکھتے ہیں۔اور (یہ بات تھی کہ )اس کا اندازہ سونیا بوا ہوشار خ کی طرف ،تا کہ شارع اس میں اعتدال کا لحاظ رکھے۔ (بیمعاملہ )اوگوں کی طرف ہر دکیا ہوا شد ہو، پس حد سے بڑھ جب میں وہ یا کوتا ہی کریں (پس) اجتمام کیارسول اللہ سلامند فی شرف اور عفروں کو منف بلا کہ نے رخصتوں اور عذروں کو منف بلا کرنے کا سے اور رخصتوں کے اصولوں میں سے بیابات ہے کہ عبادت کی اصل کی طرف و یکھا جائے ، اس طور پر جس کا تھم و یتی ہے لیکی کی تعکمت بیس کا ٹا جائے اصل طاعت کو ڈاڑھوں سے ہر حال میں (پینی مذر کی حالت میں بھی روح عباوت کا غایت و رجہ اجتمام کیا جائے اصل طاعت کو ڈاڑھوں سے ہر حال میں (پینی مذر کی حالت میں بھی روح عباوت کا غایت و رجہ اجتمام کیا جائے۔ علیما کی ضمیر اصل الطاعة کی طرف اوٹی ہے۔ مضاف نے مشاف الیہ سے تا نیٹ کا استفادہ کیا ہے ) اور دیکھا جائے ان حدود وضوابط کی طرف جن کوشار ع نے مقرر کیا ہے تا کہ دوگوں کے لئے لئے کی کو بینا تا آسان ہو۔ بی تھر ف کرے شار بی ان حدود وضوابط میں ساقط کرنے اور تبدیلی کرنے تا کہ دوگوں کے لئے نیکی کو بینا تا آسان ہو۔ بی تھر ف کرے شار بیان حدود وضوابط میں ساقط کرنے اور تبدیلی کرنے کے حطور پر ،اس کے موافق جس تک ضرور پر ،اس کے موافق جس تک ضرور پر ،اس کے موافق جس تک مطابق )

# مسافر کے لئے سہولتیں

سفر میں جو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہنائ بیان بیں۔کہاجا تاہے، السف سفر سفر کیلف میں نمونہ دوزخ ہے۔خواہ کتنا ہی آ رام دوسفر ہو،گرسفر ہہر حال سفر ہے۔اس لئے شارع نے مسافر کو چند سہولتیں دی ہیں: ۱-، رہا گی نماز میں قصر کرنا ۳-: رمضان میں افطار کرنا لیننی روز ہے نہ رکھنا ( اس کا بیان ابواب الصوم میں آئے گا )۳-:عصرین اور عشا نمین ایک ساتھ پڑھنا ۴-:سنن مؤکدہ نہ پڑھنا ۵-:نوافل سواری پراواکرناوغیرہ۔

# بهلی سهولت: نماز قصر کرنا

یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ نماز وں کی اصل رکعتیں گیارہ ہیں۔اس تعداد کوسفر میں ہاقی رکھا گیاہے۔اور جو زائدر کعتیں اطمینان وقیام کی حالت میں بڑھائی گئی تھیں ،ان کوسفر میں ساقط کر دیا گیاہے۔

سوال: سورة انساء آیت ا اجرائی فرایا گیا ہے: ﴿وَاداص رِبْتُم فی الْارْضِ فَلَیْسُ عَلَیْکُم جُمَاحُ اَنْ تَفْصُرُوا من المصلوةِ إِنْ جِفْتُم اَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذِيْنِ كَفَرُوا ﴾ یعنی جبتم زمین میں سفر کرونو تم پرکوئی گناہ نیس کرتم نمازکوکم کرووء اگر تہمیں اندیشہ ہوکہ کا فرتم کو پریشان کریں گے۔ اس آیت کے اشارہ سے یہ بات بجھ جس آتی ہے کہ مسافر کی نماز قصر یعنی کم کی ہوئی ہے۔ اور بخاری وسلم نے حصرت عائشہ رضی اندعنہا کا بیقول روایت کیا ہے کہ: ' نماز دوفرض کی گئی تھی۔ پھر رسول اند مِنْسُ اَنَّهُ فَیْ نَا جَرت فر مائی تو چاررکعتیس فرض کی گئیں۔ اور سفر کی نماز مقدم فریفنہ پرچھوڑ دی گئی' (مشکوة حدیث ۱۳۲۸) اور اند مِنْسُ اَنْدَعنها کی ایک نہایت ضعیف روایت حضرت این عمر اور حضرت این عباس رضی اندعنہا ہے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ مِنْسُ اِنْدَعنها کی بین اوری نماز میں بیر کے اس روایات سے ثابت اللہ مِنْسُ کَیْسُ نے نہ فرگ نماز دور کعتیں مقرر فرمائی ہے۔ اور وہ دور کعتیں پوری نماز میں ،قصر نمیں ہیں آتی ہے۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مسافر کی نماز پوری ہیں تو آیت کر یہ میں وقت ہوتا ہے کہ مسافر کی نماز پوری ہیں تو آیت کر یہ میں تقیید کا کیا مطلب؟!

جواب: آیت کریمہ ہے اگریہ ٹابت ہوتا ہے کہ مسافر کی نماز قصر ہے تو روایات ہے اس کے عزیمت یعنی اصلی تکم ہونے کا شائر یعنی احتی کے بیائی گئی، نہ کوئی قید ہونے کا شائر یعنی احتی کے بیائی گئی، نہ کوئی قید لگا کراس پڑمل کرنے میں تنگی پیدا کی گئی ہے۔ اور آیت کریمہ میں جوخوف فتند کی قید ہے، وہ بیانِ فائدہ کے لئے ہے۔ قید احتر ازی نہیں ہے کہ مفہوم مخالف نکالا جائے۔ اور رہے بات ورج ذیل صدیث سے ثابت ہے:

حضرت یکھلی بن اُمیدرضی الله عندنے حضرت عمر رضی الله عندے دریافت کیا کہ آیت کریمہ میں تو قصر کرنے کے لئے

لے اتن ماجہ حدیث ۱۹۳ باب الوتر۔ اس حدیث کی سندیٹی جابر بن پزید بھی ہے جو متنہ م بالکذب ہے ۱۱ سی لیتن میہ بات تشکیم ہے کہ قرآن کریم ہے مسافر کی نماز کا قصر ہونا مغیوم ہوتا ہے۔ مگر حدیث بھی تو ہے پس اس کا کم از کم ا تنا اعتبار تو ہونا ہی چاہئے کہ سفر کی نماز میں کمی کرنے کے بعد عز میت کی شان پیدا ہوگئی ہے مگر میہ جواب ذراد قبق ہوگیا ہے۔ آسان جواب میہ کے مسافر کی نماز میں دو اختبار میں ایک اضافہ کے بعد مسافر کے تن میں اصل رکھتوں کا اعتبار کرنا۔ مسافر کی نماز میں بایں اعتبار قصر ہے اوراس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ کیونکہ امتیان (احسان کرنے) کے لائق بھی بات ہے۔ دو سمرا: مسافر کے تن میں اضافہ نہ ہوئے کا اعتبار۔ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ



خوف فتنے کی قید ہے۔ اور اب تو امن وامان ہو گیا ہے، پھر قصر کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا بھے بھی اس بات پر حیرت ہوئی تھی، جس پر تمہیں جیرت ہور ہی ہے۔ اور میں نے رسول اللہ طالعہ کیا تاہے وریافت کی تھا تو آپ نے فرمایا: '' (قصر) ایک خیرات ہے۔ جواللہ تعالی نے تم کووی ہے۔ پس ان کی خیرات قبول کرو' (رواہ سلم مشکو ہو مدیث ۱۳۳۵) اور بامروت اور شرفاء جب خیرات ایت ہیں تو شکی نبیس کرتے یعنی کوئی شرط لاگا کر پریٹائی کھڑی نبیس کرتے۔ پس خوف فتنے کی قید بھی تھی پیدا کرنے کے لئے نہیں ہوئے ہیں ہوئے تا ہاں کی گئی ہے کہ و یکھو! کھارتو تمہار سے آزار کے در بے ہیں، اور تم بندگی پر کم بات ہو، اس لئے تمہیں سہولت دی جاتی ہے۔ اور قصر ( نماز کم بردھنے ) کی اجازت دی جاتی ہے۔

اور جس طرح کریم (فیانس) خیر مت دینے میں تنگی نہیں کرتا ،اس کی خیرات کور دکریا بھی مروّت کے خلاف ہے۔ چٹانجیہ:

ا — نبی مین میزمنواظبت کے ساتھ آنھر پڑھتے تھے،اگر چہآپ نے کسی درجہ میں اتمام کی بھی اجازت دی ہے۔ پس قصر سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں۔

الکلیاں اللیاں الکلیاں الکلیاں الکلیاں الکلیاں الکلیاں اللیاں الکلیاں الکل

سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جواز اتمام کی روایت مروی ہے کے رسول اللہ میلانہ بیٹم نے ووٹوں ہی عمل کے ہیں: تماز قصر بھی پڑھی ہے اور این ہی سے اور این عمل اللہ عنہا کی روایت اوپر گذری کے ہیں: تماز قصر بھی پڑھی ہے اور این ہی ہوگی ہے ۔ اور این عمر اور این عباس رضی اللہ عنہما کی روایت اوپر گذری ہے کے مسافر کی نماز پوری ہے،قصر نہیں ہے ان دونوں ہاتوں ہیں بھی تعارض ہے؟

جواب: ان دونوں ہاتوں میں کونی تعارض نہیں۔ اور وہ اس طرح کہ اصل واجب تو دو ہی رکعتیں ہیں۔ گر پھر بھی اگر کوئی نماز پوری پڑھ لے نہوں اور وہ است ہوجائے گی۔ جیسے بیار اور غلام پر جمعہ واجب نہیں لیکن اگر وہ جمعہ پڑھ کیں تو ظہر سماقط ہوجاتی ہے یا جیسے سے اور ان میں بنت بخاض واجب ہے۔ اب اگر وہ سمائے کی سازے ہی اونٹ میں بنت بخاض واجب ہے۔ اب اگر وہ سمائے سازے ہی اونٹ میں بنت بخاض واجب ہے۔ اب اگر وہ سمائے ہیں اونٹ میں اونٹ میں اور کعتیں پڑھت

لے حضرت عائشہ رضی القدعنہا کی بیدروایت مقلوق میں حدیث نمبرا۳۳ اے۔ اور نہایت ضعیف ہے۔ اس کا ایک راوی طاحۃ بن عمرومتہ و کے ہے۔ اوراس کی جود وسری سندسٹن دارتطنی میں ہے،اور ڈس و دارتطنی ہے جبح کہا ہے۔ اس میں ایک راوی سعید بن محمر مستور ہے؟ا

- ﴿ زُرَّ زُرُ بِهَا لِيْهَ زُرِ ﴾

ہے،توضمناً اصل واجب ( دور کعتیں ) بدرجهٔ اُولی ادا ہوجائے گا۔

توت : شرح میں متن کی ترتیب بدل گئی ہے۔ کتاب سے ملاتے ہوئے! س کا خیال رکھا جائے۔ فائندہ: (۱) جواب میں جود و باتیں ذکر کی گئی ہیں: دونو ںغور طلب ہیں ·

پہلی مثال میں تو مریض اور غلام پر جمعداس کئے واجب نہیں کہ وہ حاضری ہے معذور ہیں۔ جیسے فقیر پر جج اس کئے فرض نہیں کہ وہ زاد وراحلہ کا مالک نہیں۔ لیکن جب مریض اور غلام جمعہ میں آگئے تو جمعدان پر فرض ہو گیا۔ جس کواٹھوں نے اداکیا تو ظہر ساقط ہوگئی۔ جیسے فقیر کی طرح جج کے دنوں میں کعبہ تک پہنچ جائے تو اس پر جج فرض ہوجائے گا۔ اور وہ حج کر سے گا تو جج فرض ادا ہوجائے گا۔ اور مسافر پر تو پچھی دور کعتیں واجب ہی نہیں۔ پھریے قیاس کیسے درست ہے؟

اور دوسری مثال میں قیاس اس لئے سیح نہیں کہ نماز اور زکات دوالگ الگ عباد تیں ہیں۔ اور وونوں کے مقاصد جدا جدا ہیں۔ نماز کا مقصد اخبات ، نیاز مندی اور بندگی کا ظہرار ہے۔ اور زکو تا کا مقصد غرباء کی خم خواری ہے۔ لیس ایک کا دوسرے کے ساتھ مواز نہ درست نہیں۔ جیسے حضرت امام شافتی رحمہ اللہ نے ہے مناس کو اعضائے مغولہ پر قیاس کر کا مصلہ میں مبالغہ اور سے میں شخفیف پیش نظر ہے۔ اس کو اعضائے مغولہ پر قیاس کرنا درست نہیں۔ قیاس کرنا ہو تھی جدا جدا ہیں۔ غسل میں مبالغہ اور سے میں ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں۔ قیاس کرنا ہے تو ہم کی نماز پر قیاس کرنا جو ایک ایک جیز میں ہیں۔ اس کو جو جائز ہے ایس کہیں اگر کے حقامی ہیں۔ اس کو جو جائز ہے ایس کرنا ہے تو ہم کی نماز پر قیاس کیا جائے۔ اگر کوئی فیم کی نماز: دو کے بجائے چار پڑھے تو جائز ہے یا نہیں ؟ اور چار قیاس کی میں دو بدر جہ اور کی اور جو جائز ہے یا نہیں ؟ اور چار گیاں کیں کہا جائے۔ گیاں کرنا ہے تو ہم کو خوار کے بیاں بھی آگر کے خوار میں ہیں دو بدر جہ اور کی اور اور کی کھرتی میں دو بدر جہ اور کی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی میں وہ بدر جہ اور کی اور اور کی کھرتی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی ہیں۔ اور کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی ہیں کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی ہیں۔ کی کھرتی کی کھرتی ہیں۔ اور کی کھرتی کی کھرتی ہیں۔ کی کھرتی کی کھرتی ہیں۔ کی کھرتی ہیں کی کھرتی ہیں۔ کی کھرتی کی کھرتی ہیں۔ کی کھرتی کی کھرتی ہیں۔ کی کھرتی ہیں۔ ک

فا کدہ:(۲) مسافر کے لئے اتمام جائز ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔اور بیا اختلاف دو باتوں پر بنی ہے۔ ٹدکورہ قیاسات پر بیمسئلہ پن نہیں ہے:

پہلی بات: نصوص ہے اتمام کا جواز ثابت ہوتا ہے یانہیں؟ ایک خیال یہ ہے کہ کسی سیحے صریح نص ہے بغیر تاویل کے اتمام کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ پس قصر واجب ہے۔ یہ حنفیہ کا خیال ہے۔ کیونکہ آنخضرت میں اللہ بھی موجود ہیں، جیسے کے ساتھ قصر فر مایا ہے، جیسا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور وجوب کے دیگر قر ائن بھی موجود ہیں، جیسے خیرات کی حدیث جوابھی گذری \_\_\_\_ دوسراخیال یہ ہے کہ نصوص سے اتمام کا جواز نکلتا ہے یہ نصوص بھی او پر گذر پکی ہیں۔ بیائمہ ثلاث کی رائے ہے۔ اور بحث طویل ہے فالقصر أولی!

دوسری بات: آیت کریمه میں جوارشاوفر مایا گیاہے: ﴿ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا ﴾ یعنی تم پر پچھ گناہ نہیں کہ تم نماز کم پڑھو۔۔۔اس آیت کا مفاد کیا ہے؟ ایک رائے بیت کہ یہ آیت قصر کی اجازت ویل ہے۔قصر کو واجب نہیں کرتی ۔ کیونکہ فر مایا یہ گیا ہے کہ قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں بعنی قصر کرنا جا تزہے اور اتمام کرنا بھی درست ہے۔

و دسری رائے یہ ہے کہ بینجبیر ایک مستحت کے پیش نظر ہے، ور نہ قصر واجب ہے۔ جیسے صفا ومروہ کے درمیان می احناف کے نزدیک واجب ہے۔اورائر۔ ٹلاثہ کے نزدیک فرض ہے۔گرسورۃ البقرہ آیت ۵۸ میں تعبیر بیآئی ہے: ﴿إِنّ النصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتُر الله، فمل حجَّ البيت أواغتَمَرَ فَلاَجْنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بهمَا ﴾ يتي صفااورمروه تجلم یا دگار دین خدا وندی ہیں۔ پس جو تخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر ذرا بھی گناہ نبیس کہ ان وونوں کے درمیان سعی کرے ۔۔۔۔۔بخاری شریف میں روایت ہے:اس تعبیر کے بارے میں حضرت عروۃ رحمہ اللہ نے اپنی خالہ حضرت عا نشد صنی القدعنها ہے سوال کیا کہ اس تعبیر ہے تو سعی کا جواز ثابت ہوتا ہے، جبکہ سعی واجب ہے؟ حصرت عا نشد رضی اللہ عنها نے فرمایا: جواز کی تیجیر نہیں ہے۔ جواز کی تعبیر ہے: فلاجناح علیہ أن لا یطوف بھما لیعنی اگر صفاومروه کی عی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھرانھوں نے قرآنی تعبیر کا راز سمجھایا کہ اسلام ہے پہلے ان بہاڑیوں پر اساف و نائعہ کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔انصار کے بہن قبائل ان کوخدانہیں مانتے تھے۔وہ جب زمانۂ جاہلیت ہیں جج یا عمرہ کے لیے آتے تھے توان مورتیوں کی وجہ ہے صناوم و کی سعی نہیں کرتے تھے۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا۔اور وہاں ہے مورتیا ں ہٹادی تنئیں ،تو بھی انصار کے ان قبال ویکی سرنے میں تذبذب ہوا توبیآ بت نازل ہوئی۔اوران کو بتایا گیا کہ صفاومروہ کی سعی کھان مور تیوں کی وجہ ہے نہیں کی جاتی بلکہ بیتو وین اسلام کے شعائر ہیں۔ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس طرح جو خص ہمیشہ نماز بوری پڑھتا ہے، جب وہ سفر میں قصر کرے گا تو اس کے دل پر بوجھ پڑے گا۔اس کو خیال آئے گا کہ وہ نماز ناقص اوا کررہاہاں لئے آیت کر بہہ میں اس کی تعلی کی گئی ہے کہ قصر پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یورے اطمينان عفصركرو اوراس كي نظير و العبير بهي عجوسورة البقرة آيت ١٩٦ من آئي عن المنك عنسرة كاملة إلى يعيم متمتع اور قارن اگر بدی نہ یا کمیں تو دس روز ہے رہیں۔ تین روزے حج کا احرام یا ندھ کررگھیں اور سات روزے وطن لوٹ کر رکھیں۔ یبال یہ خیال پیدا ہوسکتا تھا کہ جو تین روز ہے جج کا احرام باندھ کرر کھے گئے ہیں، وہ تو اعلی درجہ کے ہیں۔اور جو سات وطن لوٹ کرر کھے جاتے ہیں وہ ان تین کے برابرنہیں ہوسکتے۔ پس کیوں نہ سارے روزے حج کااحرام یا ندھ کررکھ کئے جائیں؟اس کئے فرمایا کہ بیدوسوں روز ہے کامل ہیں۔ان میں کوئی ناقص نہیں ،پس بےفکر ہوکرسات روز ہے وطن اوٹ كرركلو\_ فج كاحرام بانده كرسار ب روز بركلو كيتواحرام لمبابوجائ گااور پريش ني بوكي \_\_

فمن الأعذار: السفر. وفيه من الحرج مالايحتاج إلى بيانٍ، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم رُخَصًا:

منها: القصر: فأبقى أصل أعداد الركعات، وهي إحدى عشرة ركعة، وأسقط مازيد بشرط الطُمَأْنينة والحضر.

ولما كان هذا العدد فيه شائبة العزيمة: لم يكن من حقَّه: أن يقدَّر بقدر الضرورة، ويصيُّق في

ترخيصِهِ كلَّ التضييقِ، فلذلك بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن شرطَ الخوف في الآية لبيان الفسائسدة، ولا مفهوم له، فقال" صدقةً تصدَّق الله بها عليكم، فاقبَلوا صدقتَه" والصدقةُ لايُضَيِّقُ فيها أهل المروءات.

ولذلك أيضًا: واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القصر، وإن جَوِّزَ الإتمامَ في الجملة، فهو سنة مؤكدة.

ولا اختلافَ بين مارُوى من جواز الإتمام، وأن الركعتين في السفر تمام، غيرُ قصرِ: لأنه يمكن أن يكون الإتمام مُجْزِنًا بالأولى، يمكن أن يكون الإتمام مُجْزِنًا بالأولى، كالمريض والعبد يُصليان الجمعة، فيسقط عنهما الظهر، أو كالذي وجب عليه بنتُ مَخَاضٍ، فتصدُق بالكل.

ولذلك كان من حقّه: أنه إذا صحّ على المكلف إطلاق اسم المسافر، جاز له القصر إلى أن يزول عنه هذا الاسم بالكلية، لا يُنظر في ذلك إلى وحود الحرج، ولا إلى عدم القدرة على الإتمام، لأنه وظيفة من هذا شأنه ابتداءًا.

وهو قول ابن عمر رضى الله عنه: سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ السفر ركعتين، وهما تمامَّ، غيرُ قصر.

ترجمہ: پس اعذار میں ہے۔ اوراس میں جوحرج ہے ووقتاج بیان نبیس۔ پس مشروع کیں اس کے لئے رسول اللہ مطالقہ کے چند مہولتیں:

منجملہ داڑان: قعر ہے۔ پس باقی رکھی آپ نے رکعتوں کی اصل تعداد۔ اور وہ گیارہ رکعتیں ہیں۔ اور ساقط کیا

آپ نے ان کو جوزیادہ کی گئی تھیں اطمینان اور قیام کی شرط کے ساتھ ۔۔۔۔ اور جب اس عدو (گیارہ) ہیں عزیمت کا

ثمار بھی تو اس کے حق ہیں ہے نہیں ہے کہ اندازہ کیا جائے وہ ضرورت کی مقدار کے ساتھ ( لینٹی بوقت ضرورت بھی اس

مقدار میں کی کرنا مناسب نہیں ، کیونکہ بیاصل عدو ہے ) اور (نداس کے حق ہیں ہے یہ بات ہے کہ ) تنگی کی جائے اس

مقدار میں ہوات دینے میں بہت زیادہ تنگی کرنا ( لیعنی چونکہ یہ مقدار اصلی ہے اس لئے اس پڑیل کرنے میں کو نی قیدلگا کر

مقدار میں ہوات دینے میں بہت زیادہ تنگی کرنا ( لیعنی چونکہ یہ مقدار اصلی ہے اس لئے اس پڑیل کرنے میں کو نی قیدلگا کہ

عقدار میں ہوات دینے میں بہت زیادہ تنگی کرنا ( یعنی چونکہ یہ مقدار اصلی ہے اس لئے اس پڑیل کرتے ہیں اور خیرات ناور خیرات ہونے کی وجہ ہے ) پابندی کی ہے رسول اللہ مطالہ خیرات کی وجہ ہے ، دوسرے خیرات ہونے کی وجہ ہے ) پابندی کی ہے رسول اللہ مطالہ خیرات ناور خیرات ناور خیرات ہونے کی وجہ ہے ) پابندی کی ہے رسول اللہ مطالہ خیرات ناور خیرات مورکی۔ آگر چہ کی درجہ میں

عزار میں ہونے کی وجہ ہے ، دوسرے خیرات ہونے کی وجہ ہے ) پابندی کی ہے رسول اللہ مطالہ خیرات کی انداز کی تاری ہونے کی وجہ ہے ) پابندی کی ہے رسول اللہ مطالہ خیالے خواصلہ کی دوجہ میں کی دوجہ میں دوسرے خیرات ہونے کی وجہ ہے ) پابندی کی ہے رسول اللہ مطالہ خواصلہ کی دوجہ کی دوجہ میں دوسرے خیرات ہونے کی وجہ ہے ، دوسرے خیرات ہونے کی وجہ ہے ، دوسرے خیرات ہونے کی وجہ ہے ) پابندی کی ہے درسول اللہ مطالہ کیا تھا کہ کی دوجہ کر دیں ہونے کی وجہ کے دوسرے خیرات ہونے کی وجہ ہے ، دوسرے خیرات ہونے کی وجہ ہے ، دوسرے خیرات ہونے کی وجہ ہے ) پابندی کی ہے درسول اللہ میں کو کی ہونے کی وجہ کے دوسرے خیرات کی دوسرے کی وجہ کے دوسرے کی دوسرے خیرات کی دوسرے کی

اتمام کی بھی اجازت دی ہے۔ پس قصر سنت مؤ کدہ ہے۔

اورکوئی اختلاف نہیں اس بات کے درمیان جوروایت کی گئی ہے بعنی اتمام کا جواز ،اور (اس بات کے درمیان) کہ دورکعتیں سفر میں پوری نماز ہیں۔قصر نہیں ہیں۔اس لئے کہ مکن ہے کہ واجب اصلی دورکعتیں ہوں ،اوراس کے ساتھ اتمام بدرجۂ اُولی کا فی ہونے والا ہو۔جیسے مریض اور نملام : پڑھتے ہیں دونوں جمعہ، لیس ساقط ہوجاتی ہے ان سے ظہر۔ یا جیسے و شخص جس پر بنت مخاص واجب جونی ، پس صدقہ کردیا اس نے سارے اونوں کا۔

اورای وجہ سے (لینی قصر کے صدقہ ہونے کی وجہ سے )اس کے تن میں سے تھا (لینی اس کے لئے سز اوار تھ) کہ جب مکلف پر لفظ ' مسافر' کا اطلاق ثابت ہو گیا تو جائز ہاس کے لئے قصر، یبال تک کہ جٹ جائے اس سے پر لفظ گئی طور پر نہیں و یکھا جائے گااس سلسلہ میں تُنل کے پائے جانے کی طرف،اور نداتمام پر قادر ند ہونے کی طرف اس لئے کہ بر ابا تیں ویکھا جائے گااس سلسلہ میں تُنل کے پائے جانے کی طرف،اور نداتمام پر قادر ند ہونے کی طرف اس لئے کہ بر ابا تیں ویکھا جائے گااس سلسلہ میں تُنل کے پائے جانے کی طرف،اور نداتمام پر قادر ند ہونے کی طرف اس لئے کہ اس کو مسافر ہونا ہی جواز قصر کے لئے کافی ہے ) اس وقت رہے باتیں ویکھی جاتی ہیں ۔ بعد میں ان کا لحاظ میں کیا جاتا ہیں اس کا مسافر ہونا ہی جواز قصر کے لئے کافی ہے ) اور وہ ابن عرب گا قول ہے: '' رائے کیا رسول اللہ میں ان گا تھا کی نماز کو دور تعتیں ۔ در ان کیا ہے دہ پری ہیں ، کم نہیں میں ' (اس روایت کا تعلق او پر سے ہے ، جب معترض نے جواز اتمام اور دوسری بات کے در میان تھا رض دکھلا یا ہے )

### مسافت قصركابيان

مسافت قصر منصوص نہیں ہے۔ اور صحاب و تا بعین کی رائیں بھی مختلف ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی القد عنہ نین شبانہ روز کی مسافت ہیں قصر کرتے ہتے۔ گراس کی مراحل، ہر بیداور امیال وغیرہ ہے کوئی تقدیر مروئی نہیں۔ اور اس کے بغیر اس کو معمول بہ بنانا مشکل ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی القد عنہمانے سفر کے جواندازے قائم کئے ہیں، اور جن پران کا عمل بھی تھا: وہ چار ہر ید ہیں۔ ایک ہر بد بارہ میل کا ہوتا ہے۔ پس چار ہر ید کے اڑتا لیس میل ہوئے۔ اس براب ائدار بعد کے تبعین عمل ہیں ہوئے۔ اس پراب ائدار بعد کے تبعین عمل پیرا ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی بحث کے آخر میں اس کو ترجیح وی ہے۔ احن ف پراب ائدار بعد کے تبعین عمل پیرا ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی بحث کے آخر میں اس کو ترجیح وی ہے۔ احن ف کے یبال بھی فتوی اس قول پر ہے۔ شرہ صاحب رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں دو با تمیں بیان فرمائی ہیں.
پہلی بات: ۔ ۔ مسافت قصر منصوص نہ ہونے کی وجہ ۔ ۔ سفر، اقامت ، زنا اور سرقہ (چوری) وغیرہ پیر وں کے احکام شریعت نے ان کے الفاظ پر دائر کے ہیں۔ جن الفاظ کو اہل عرف ان کے مواقع میں استعال کرت

ہیں۔اوروہ ان کےمعانی جانتے ہیں۔اوراس کا ایک نمونہ (مثال) ہمارے سامنے موجود ہے۔اوروہ لفظ''سفر'' ہے۔

تمام اہل لسان جانتے ہیں کہ مکہ شریف ہے مدینہ شریف جانا ، اور مدینہ شریف ہے خیبر جانا یقینا سفر ہے۔ اور صی بہ کے

- ﴿ لَا لَا لَكُولَ مِنْ لِلْكُلِيِّ ﴾

ارشادات اوران کے مل ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مکدشریف ہے جدویا طائف یا نحسفان یا کسی ایسی جگہ جانا جو چار

برید کی دوری پر ہمو: مسافت سفر ہے۔ اسی طرح لوگ یہ بھی جائے ہیں کہ گھر ہے نگلنا کی طرح پر ہموتا ہے: ایک: باغات
اور بھیتوں کی طرف آ مدورفت یا شکاروغیرہ کے لئے قر بنی جنگل میں جانا، جہاں سے ہمدروز واپسی ہموجاتی ہے۔ ووسرا:
مقصداور سفر کی تعیین کئے بغیر بس یونبی آ وارہ گردی کرنا۔ تیسرا: کسی خاص جگہ بھینچنے کا قصد کر کے گھر ہے نگلنا، اور وہ جگہ
اتی دور ، و کہ عرف میں ، بال جانے کو ضرب فی الارض کہ سکیس ، اور جہاں پورادن چل کر جگہ درات کا ابتدائی حصہ چل کر
پہنچے ، اور ہمدروز و بال سے واپسی ناممکن ہو۔ اور لوگ یہ بھی جانے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اور وہ ایک پر
دوسرے کا اطلاق نہیں کرتے ۔ غرض قر آن کر بم میں قصر کا تھم ضرب فی الارض ( زمین میں سفر کرنا ) پر اور احادیث میں
سفروا ق مت کے الفاظ پر دائر کیا گیا ہے۔ اور ان کی تعریف تو یہات بیان نہیں کی گئیں۔ اب بیکا م مجہد ین امت کا

اب اس طریقه پر ہم غور کریں تو سفر کی تین ذاتی کلیاں حاصل ہوں گی: اول: گھرے نکلنا کلی ذاتی ہے، کیونکہ جو گھر میں اقامت پذیر ہے اس کومسافرنہیں کہا جاتا دوم: کسی معین جگہ جانا بھی کلی ذاتی ہے، کیونکہ بے مقصد گھومنا آوار وگر دی ہے، سفرنیس ہے۔ سوم وہ جو جہاں بانے کا قصد ہے دور ہو، جہاں ہے اس روز بلکدرات کا بتدائی حسٹ سے ہم کی واپسی ممکن نہ ہو، ورندوہ کھیتوں میں اور با مات میں آ مدورفت کی طرح ہوجائے گا ۔۔۔ اب گیر تورکر سن بہی طی الله واپسی ممکن نہ ہو، کیونکہ گھر ہے نکلنے کے بہت ہے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اور باقی ووکلیاں انھی ہیں۔ پس سفر کی حدتمام اس طرت بن کی السفو ، ھو الحووج میں الوطن اللی موضع معیں معبد بحیث الایمکن له الوجوع میہ اللی محل اِقامنه فی یومه ذلك و الله ی اوامل لیلنه شنی سفر وطنع معیں معبد بحیث ایک معین جگہ کی طرف جانے کا نام ہے جواتی دور ہوائہ ہم وز بلکہ بعدوالی رات کے شروع حصہ بیل بھی گھروا ہی مکن نہ ہو ۔۔۔ اور تیسر کی کی ذاتی (یعنی مقصد کے نصوس بعد ) کے لئے کم از کم ایک پورے ، ان کی مسافت لازم ہے ۔ بی بات موطا (اے ۱۲) میں حضر سالم رحمہ اللہ ہو کہ موری ہے۔ ووفر ماتے ہیں ۔ کا اس عصو یقطو الصلاۃ فی مسیرہ الیوم المنام یعنی حضر سالم رحمہ اللہ بورے دان کا سفر کرتے ہے تو نماز تنم پڑ جتے تھے۔ گرموطا کے شار ن طامہ این عبدالبر فرماتے ہیں کہ تیز چال سے ایک بورے دان کا سفر کرتے ہے تو نماز تنم پڑ جتے تھے۔ گرموطا کے شار ن طامہ این عبدالبر فرماتے ہیں کہ تیز چال سے ایک میں تک ہے۔ اس لئے مسافت تھم چار دن میں تقریباً چار پر یوچنی اور اس ہی کم میں شک ہے۔ اس لئے مسافت تھم چار بر یوچنی اور تا کیس میل شری ہیں ، جن کے تقریباً و میک میں شک ہے۔ اس لئے مسافت تھم چار بر یوچنی اور تا کیس میل شری ہیں ، جن کے تقریباً و میک ویش ہیں۔

﴿ لُوْسُوْمُ لِيَبَالْمِينَ ﴾

ب كدآب في من كى مدت: اقل مدت قصر كوقر ارديا بـ

بہر حال سے مسئلہ اختلافی ہے۔ اور ایسے مسائل کی تاریخ ہیں ہے کہ ان میں ہے بعض میں تو بعد میں اختل ف اور بخت ہوگیا ہے۔ جیسے مرسی نماز میں مشتدی کے فاتحہ پزشنے کا مسئلہ احزاف کے بیبال اس مسئلہ میں پائی روایات ہیں: وجوب، استخباب، اباحت، کراہیت تنزیبی اور کراہیت تح یمی ۔ مگر بعد میں آخری روایت فتوی کے لئے متعین ہوئی ۔ یہ جیسے جبری نماز میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کا مسئلہ ۔ امام شافعی رحمہ اللہ ہے اس مسئلہ میں تو فائد کردیا ۔ قوا ختل ف اور بخت ہوگیا ۔۔۔۔ اور بعض مسائل میں زمانہ گذر نے کے ساتھ اختلاف ہلکا پڑ گیا۔ بلکہ رفتہ وفتہ اختلاف مسئل ہوگیا۔ مسافتہ قصر کا مسئلہ ہیں مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلہ میں آخری بھی اختلاف ختال فی مسئلہ ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ ہے سات تقدیریں اختلاف نہیں ۔ مار بعد کے حضرات نے ان کو چار برید کے قائل تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ ہے سات تقدیریں مردی ہیں۔ مگر بعد کے حضرات نے ان کو چار برید (افر تالیس میل) پر جمع کردیا ہے (شرح مہذب سے سات نقدیری شافعی رحمہ اللہ نے مراحات خلاف کے لئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ممل کرنے کا مشور و بھی دیا ہے۔ شیرازی شافعی رحمہ اللہ نے مراحات خلاف کے لئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ممل کرنے کا مشور و بھی دیا ہے۔ شیرازی مرحمہ اللہ نے مراحات خلاف کے لئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ممل کرنے کا مشور و بھی دیا ہوگئیں اور چار برید فتوی کے لئے متعین ہو گئی اور چار برید فتوی

اوراحن فی صورت حال ہیں کہان کا اصل فرہب: بغیر تقدیم کے بین رات ون کی مسافت مدت تفرقر اردی گئی ہے۔ گرتقدیم کے بغیر عوام کے لئے ماں میں وشواری تھی۔ اس لئے بعد کے دخترات نے اندازے قائم کے ۔ سیدھا اندازہ تین مراحل کا تھا۔ مرحلہ: اونٹ کی چال ت ایک ون کی مسافت سفر کو کہتے ہیں جو چوہیں میل ہوتی ہے۔ گر احناف نے مرحلوں کے بجائے فرخوں سے اندازہ نیں ۔ فرخ تین میل کا ہوتا ہے۔ فرخوں سے تین رات ون کی مسافت کے تین اندازے کئے گئے اکیس فرخ لیعن ۱۲ میل ، اٹھارہ فرخ نین ۵۲ میل اور پندرہ فرخ لیعن ۵۵ میل۔ مسافت کے تین اندازے کئے گئے اکیس فرخ لیعن ۱۲ میل ، اٹھارہ فرخ نین ۵۲ میل اور پندرہ فرخ لیعن ۵۵ میل۔ کہا تقدیم کی نیون کی دیا۔ پھر حضرت مولا نارشیدا حمصاحب کنگو ہی قدی مردہ نے قدوی رشید میر میں از تالیس میل بعن چار ہر یہ پرفتوی دیا۔ پونکہ یہ پندرہ فرخ سے زائد تھا۔ اوراس کا مشند موجود تھا۔ اس لئے اب یہی قول مفتی ہے۔

اورمیل کے نغوی معنی میں کر اٹیمر لیعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ ایک میل ہے۔ اورا صطلاح میں میل جار ہزار ہاتھ کے وہ ایک میل ہے۔ اورا صطلاح میں میل جار ہزار ہاتھ کے وہ میں آئیشت کا ،اور انگشت جے جو کی ہوتی ہے۔ یہ میل ہائمی اور میل شربی ہے۔ کسی زمانہ میں میل اموی اس سے بڑا رائج ہوا تھا۔ اور قریب زمانہ میں میل انگریزی اس سے جیون رائج ہوا ان کا اختبار نہیں۔ پس کلومیٹر میں اندازہ کرتے وقت اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پس ایک عام حساب جو نے کلومیٹر کا چل رہا ہے ، غالبًا وہ تھی حساب نہیں۔ مجمع لغة الفقهاء میں تقریب اور میٹر حساب کیا گیا ہے۔

آخر میں امام محمد رحمد اللہ کی آیک فیمی نمیسے درج کی جاتی ہے کہ جہاں شک ہوکہ آدمی مسافر ہوا یا نہیں و ہاں پوری نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث میں ہے ۔ دغ مسائیویٹک المبی مسالا ٹیریٹک : کھٹک والی ہات جھوڑ و،اور بے کھٹک ہات اختیار کرووائٹدا لموثق۔

### سفركهان سے شروع موتا ہے اور كب بورا ہوتا ہے

جب کوئی مخص ایسی جگہ جانے کا ارادہ کر کے شہریناہ سے یا گاؤں کے باہرلوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ( لیتی فنا ) سے یا گاؤں کے گھروں سے نکلے جوچار ہرید کے فاصلہ پر ہوتواس پر مسافر کا اطلاق درست ہوجاتا ہے۔ اور وہ مسافر ہن جاتا ہے۔ اور جب کسی شہریا گاؤں میں تابل لحاظ کافی مدت کھیرنے کی نمیت کرلے تو لفظ مسافر اس سے ہٹ جاتا ہوا ہو وہ مشیم بن جاتا ہے ( یہ مدت اثمہ ثلاثہ کے نزویک چارون ہے۔ اور احناف کے نزویک پندرہ ون ہے۔ یہ مت جسمی منصوص نہیں اور صحابہ وتا بعین کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ احناف نے حضرت این عمر رضی القد عند کا قول ایا ہے۔ اور احماف نے حضرت این عمر رضی القد عند کا قول ایا ہے۔ اور احماف نے حضرت این عمر رضی القد عند کا قول ایا ہے۔ اور احماف نے حضرت این عمر رضی القد عند کا قول ایا ہے۔ اور احماف نے حضرت این عمر رضی القد عند کا قول ایا ہے۔ اور احماف نے حضرت این عمر رضی القد عند کا قول این ہے۔ اور احماف نے حضرت این عمر رضی القد عند کا قول اختیار کہا ہے )

واعلم: أن السفر، والإقامة، والرنا، والسرقة، وسائر ما أدار الشارع عليه الحكم أمورُ يستعملها أهل العرف في مظانها، ويعرفون معانيها، والأيّالُ حدَّه الجامعُ المانعُ إلا بضرب س الاجتهاد والتأمل، ومن السهم معرفة طريق الاجتهاد، فحن نعلم نمودجا منها في السفر، فقول: هو معلوم بالقسمة والمثال:

يعلم جميع أهل اللسان: أن الخروج من مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى خيس سفر الامحالة، وقد ظهر من فعل الصحابة وكلامِهم: أن الخروج من مكة إلى جدة، وإلى الطائف، وإلى عُسفان، وسائر مايكون المقصد فيه على أربعة بُرُد: سفر. ويعلمون أيضًا أن الحروح من الوطن على أقسام: تردد إلى المزارع والبساتين، وهيمان بدون تعيين مقصد وسفر، ويعلمون أن اسم أحدِ هذه الأيطلق على الآحر.

وسبيل الاجتهاد, أن يُستقرأ الأمثلة التي يُطلق عليها الاسم عرفًا وشرغا، وأن يُسبر الأوصاف التي بها يفارق أحدُها قبيمه، فيُجعل أعمَّها في موضع الجنس، وأخصُها في موضع الفصل. فعلمنا أن الانتقال من الوطن جزءٌ نفسيٌّ، إذ من كان ثاويًا في محلٌ إقامته لا يقال له: مسافر، وأن الانتقال إلى موضع معين جزء نفسي، وإلا كان هيمانًا، لاسفرًا، وأن كون ذلك الموضِع بحيث لا يمكن له الرجوع مه إلى محل إقامته في يومه وأوائل ليلته: جرء

< (وَمَنْ وَرَبِيَالِيْهَ لِهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل

نفسى، وإلا كان مثل التردد إلى البساتين والمزارع. ومن لازِمه: أن يكو لل مسيرة يوم تام، وبه قال سالِم، ولكن مسيرة أربعة بُرُد متيقن، ومادونه مشكوك.

وصحةُ هذا الاسم: يكون بالخروج من سور البلد، أو حلَّة القرية، أو بيوتها، بقصدِ موضع هو على أربعة بُرُدٍ؛ وزوالُ هذا الاسم إنما يكون بية الإقامة مدة صائحة يعتد بها في بلدة أو قرية.

تر جمدہ اور جان لیس کہ سفر ، اق مت ، زنا ، سَر قد اور دیگر وہ الفاظ جن پرشار گ نے تھم کو دائر کیا ہے ۔ ایسے امور ہیں جن کو اہل عرف ان کی اجتمالی جگہوں میں استعمال کرتے ہیں ۔ اور وہ ان الفاظ کے معانی کو جانے ہیں ( یہباں تک پہلی بات ہے ) اور اس کی جامع مانع تعریف حاصل نہیں کی جاستی مگرا کے تتم کے اجتہاد اور خور وفکر سے ۔ اور اہم امور ہیں ہے اجتہاد کا طریقہ جاننا ہے ( بید وسری بات شروع کر وی ) ہیں ہم جانے ہیں اُن امور کا ایک نمونہ لفظ سفر میں ( بی پہلی بات آگی ) ہیں ہم کہتے ہیں : سفر معلوم ہے با بنٹے اور مثال کے ذریعہ ( سنر وتقیم کی تفصیل رحمۃ النہ ۱۳۲۶ میں گذر چکی ہے۔ اور مثال کا تعلق بہلی بات ہے ہیں کہ مکہ ہے مدینہ کی طرف نگانا ، اور مدینہ سے خیبر کی طرف نگانا یقینا سفر ہے ۔ اور حقیق فلا ہم ہوا صحابہ کے مل ہے اور اس کے ملام ہے کہ مہم نقط سفر ہے کہ مہم حام ہے کہ وہ کی طرف نگانا ، اور مدینہ سے خیبر کی طرف نگانا یقینا سفر ہے ۔ اور حقیق فلا ہم ہوا صحابہ ہے مگل ہے اور ان کے ملام ہے کہ مہم ہیں جار برید کا ارادہ ہو: سفر ہے ۔ اور لوگ یہ بھی جانے ہیں کہ وطرف ، اور مقصد اور سفر کی تعین کے بغیر آوارہ کر دی۔ اور لوگ جانے ہیں کہ وجانے ہیں کہ وطرف آئد وسر سے پہلی بات ہے کہ بھی وہائے ہیں کہ وطرف آئد ور مرے پر نہیں بولا جاتا ( بیسار امضمون کہلی بات ہے متعاق ہے )
کہ ان میں سے ایک کا لفظ دوسر سے پر نہیں بولا جاتا ( بیسار امضمون کہلی بات ہے متعاق ہے )

اوراجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ ان مثالوں کا جائزہ لیا جائے جن پر لفظ عرفا اور شرع بولا جاتا ہے۔ اور یہ کہ جہ نچے جائیں وہ اوصاف جن کے ذریعہ جدا ہوتی ہے ان میں سے ایک اپن شیم سے ( لیتن ہر وصف کو دومر سے انگ کرلیہ جائے ) پس بنایا جائے ان کے ذیادہ مام کوجنس کی جگہ میں اور ان کے ذیادہ خاص کو فصل کی جگہ میں۔ پس ہم نے جان کہ وطن سے نتقل ہونا ( لیعنی نکلنا ) جز ذاتی ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی اقامت کی جگہ میں تھر دو الا ہے اس کومسافر نہیں کہ جاتا۔ اور ( جانا ہم نے ) کہ کس معین جگہ کی طرف بونا جز ذاتی ہے۔ ورندوہ ( نکانا ) آوارہ گردی کہلا کے گا، سفر نہیں کہلا کے گا، سفر نہیں کی جگہ اور اس کی اتا مت کی جگہ کی طرف اس کے ای دن میں اور اس کی رات کے شروع حصہ میں : جز ذاتی ہے ، ورنہ ہوگا باغات اور حیتوں کی طرف اس کے ای دن میں اور اس کی رات کے شروع حصہ میں : جز ذاتی ہے ، ورنہ ہوگا باغات اور حیتوں کی طرف سالم رحمہ الند مگر چار پر یدکی مسافت یقین ہے ، اور جواس سے کہ وہ ایک پورے دن کا سفر ہو۔ اور اس کے قائل ہیں مالم رحمہ الند مگر چار پر یدکی مسافت یقین ہے ، اور جواس سے کہ جاس میں شک ہے۔

اوراس لفظ (مسافر) کی درشکی ہوتی ہے نکلنے ہے شہر پناہ ہے یا گاؤں کے باہرلوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے یا

گاؤں کے گھروں ہے،ایس جگہ کے قصدہ جو جار ہرید پر ہے۔اوراس لفظ کا نمنا ہوتا ہے صرف تھہرنے کی نہت کر نے ے کافی مدت جس کا اعتبار کیا جائے کسی شہر میں پاکسی گاؤں میں۔ 公 公

公

### د وسرى مهولت: جمع بين الصلا تين

شریعت نے مسافر کو دوسری مہولت بیدی ہے کہ وہ ظہر وعصر کواورمغرب دعشاء کو جمع کرے ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جمع تقدیم بھی جائز ہےاور جمع تاخیر بھی۔اوراس کی حکمت یہ ہے کہ پہلےاوقات الصلاق میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نماز وں کے اصل اوقات تین ہیں: فجر ،ظہر اور مغرب۔اورعصر: ظہر میں ہے اورعشاء: مغرب میں ہے مشتق کی محتی ہیں تا کے ظہر اور مغرب میں اور مغرب اور تجر میں لسبا فاصلہ نہ ہوجائے۔اور تا کے کاروباری مشغولیت میں القد کی ی<sup>و</sup> ول ہےنکل نہ جائے۔اورغفلت کی حالت میں سونا نہ ہو۔ پس ظہر وعصر اورمغرب وعشاء درحقیقت ایک ہی چیز کے دو فیں (Piece) ہیں۔اس کئے بوقت ضرورت ان کوایک ساتھ پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ گر آنخضرت سان ایک نے اس برموا ظبت کے ساتھ کمل نبیں فر مایا جیسا کہ قنعرموا ظبت نے ساتھ کیا ہے۔ پس بے ضرورت جمع کرنا جا ترجیس۔ فاكده: بيدمسئله بهي عراقي اور خبازي مكاتب فكريين مختلف فيه بيه سورة النساء آيت ١٠٣ مين صراحت بيه: ﴿إِن التقسسلاة كانت على الموفوميل كالا موفوانا أويعني يقيناتماز مسلمانول يرفرض بواوروقت كساته ومداوحت الما ترةى مين كتاب الصلاة ك يبل باب مين روايت ب: إن للصلاة أو لا و آخرا العني برنماز كااول وتخرب ين دو نماز وں کوجمع کرنے کا جواز اس وقت پیدا ہو کا جبکہ ہے اورصرت نص ہے یہ بات ٹابت ہو کہ آنخضرت میل پیڈنے کہ بھی نش حقیقی کیا ہے۔عراقی فقہاء کے نز دیک ایس کونی نص موجود نہیں ،اور جونعسوص اس سلسلہ میں بیان کی جاتی ہیں ان میں کا ام ہے۔اور حجازی فقہاء کے نزد کیا ایس نصوص موجود میں اور بحث طویل ہے۔اس لئے اس سے اعراض مناسب ہے۔ البية جمع صوری بعنی ایک نماز اس کے آخر وقت میں اور دوسری نماز اس کے شروع وقت میں پڑھنا بالا تفاق درست ہے۔اورآ مخضرت مُنائِعَة بَيْلِغ جوسفر ميں دونماز وں کوجمع فر ما يا کرتے ہتے وہ ای طرح جمع کرتے ہتے۔اور بيسوال که ايسا تو عصراورمغرب میں اورعشااور فجر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ کھرآ تخضرت سائند نیم ظہرین اورمغر بین کے درمیان ہی کیوں جمع فرماتے تھے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ عصر کا آخر وفت مکروہ ہے۔اس لئے عصر ومغرب بیں جمع صوری کرنے کی کو کی صورت نہیں۔البتہ عشااور فجر میں ایبا کیا جا سکتاہے۔گرآنحضور میان پیلم ایب اس لئے نبیں کرتے بینے کہ مفر پوری رات جاری نہیں رہتا تھا۔ نیز: ایک قول میں عشاء کا وقت نصف رات برختم ہوجا تا ہے اور جمہور کے نز دیک اگر چہ وقت ختم تہیں ہوتا، گراتی تاخیر کروہ ہے۔

﴿ وَمُؤْرِبَ الْشِرَادِ ﴾

ای طرح بخت مجبوری کی حالت میں جمع تا خیر کرنے میں جمی کوئی اختلاف نہیں۔اس صورت میں عراقی فقہاء کے بزد یک ایک نماز تفنا ہوگی۔اور بخت مجبوری کی حالت میں نماز تفنا کرنے کی اجازت ہے۔ نزو کیک نماز مان ہیں درست نہیں۔ کیونکہ ایک نماز اورایک دن تین نمازی قضا ہوئی ہیں۔البت جمع تقدیم: عراقی فقہاء کے نزویک کی حال میں درست نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ایک نماز :قبل از وقت پڑھنا لازم آئے گا۔ پس بیرحوال بھی ختم ہوگیا کہ خت مجبوری میں آدی کیا کرے؟ جواب بیہ ہوگیا کہ بخت مجبوری میں آدی کیا کرے؟ جواب بیہ ہے کہ نماز قضا کر کے جمع تاخیر کرے اور یہ بھی ممکن نہ ہوتو دونوں نمازیں قضا کر کے بعد میں پڑھے۔غرض اختلافی صورت ورخقیقت یہی جمع تقدیم کوالی ہے۔اوراحتیاط پڑھل بہرحال اولی ہے۔اور حاجی کا عرفہ میں جمع تقدیم کرنا اور مزدلفہ میں جمع تقدیم کرنا اور جائز ہے۔ کونکہ اجماع دلیل قطعی ہے۔اس سے آیت پاک میں شخصیص جائز ہے۔

# تبسري مهولت بسنتين نديره هنا

شریعت نے مسافر کوتیسری ہولت ہے وی ہے کہ وہ سفر میں سنن مؤکدہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سفر میں ظہر کی وور کعتیں پڑھا کمیں اور فورا سوار ہو گئے۔ آ پ نے ویکھا کہ کچھ لوگ ابھی نماز پڑھار ہے ہیں۔ آ پ نے بوچھا کہ کھولوگ ابھی نماز پڑھنی ہوتیں تو میں آ پ نے بوچھا کہ یوگھا کہ جھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں آپ نے بوچھا کہ یوگھا کہ جھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں فرض پورے نہ پڑھتا ایس نے رسول اللہ مطابقہ کیما تھ سفر کھیا ہے۔ آ پ سفر میں صرف دور کھتیں پڑھتے ستھے۔ اور میں نے ابو بکر وعمر وعثی ن رضی اللہ عنہ م کے ساتھ بھی اسفار کئے تیں۔ وو بھی مجی کرتے ستے (مشنق عدید منظوۃ حدیث ۱۳۲۸) البہ تہ فرک سنتیں اور وترکی نماز آ پاور خلفائے راشدین سفر میں بھی ادافر ماتے ہتھے۔

فا کدہ: مگرتر ندی کی روایت میں خود ابن عمر رہنی اللہ عنہ کا ظہر کے بعد دوسنتیں پڑھنا مروی ہے۔ اور وہ اس کو
آنحضور صابعہ بیلیم کا معمول بتاتے ہے (مشکوۃ حدیث ۱۳۳۳) اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے صاحبز اوے عبید اللہ کوسفر
میں نفلیں پڑھتے و یکھا ہے، تو ٹو کانہیں (مفکوۃ حدیث ۱۳۵۳) اس کئے سے بات یہ ہے کہ آنخضرت سابعہ نیم عمومی احوال
میں توسفر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے جمر بھی موقعہ بوتا تھا تو پڑھتے بھی تھے۔ اس کے مسئلہ یہ ہے کہ حالت فرار میں سنتیں
نہ بڑھے اور حالت قرار میں بڑھے۔

# چوهی سبولت: سواری برنوافل بره هنا

شرایت نے مسافر کو چوتھی سہولت ہیدی ہے کہ وہ سواری پر نوافل ادا کرسکتا ہے۔ جب نمازشر وع کرےاس وقت سواری کو قبلہ مواری کو قبلہ رخ کرلے تو بہتر ہے۔ پھر جدھر بھی سواری چلتی رہے ، نماز پڑھتا رہے۔ اور رکوع و بچود اشارے ہے کرے۔ رکوع کے ذرائم اور سجد و کے لئے ذرازیادہ اشارہ کرے۔اور بیس بولت صرف نوافل میں ہے۔اور فجر کی سنتیں بھی نفل ہیں۔اور وتر بھی شاہ صاحب کے نزدیک نفل ہیں،اس لئے ان کو بھی سواری پرادا کرسکتا ہے۔البتہ فرض تمازیں زمین براتر کریڑھناضروری ہے۔

فائدہ: نوافل صرف اونٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کو چلانانہیں پڑتا۔ وہ اونٹوں کی قطار میں چلتا رہتا ہے۔ گھوڑے پرنماز پڑھنادرست نہیں۔ کیونکہ اس کو چلانا پڑتا ہے جو کمل کثیر ہے۔اور کار،بس وغیرہ وہ سواریاں جن میں قیام اوراستقبال قبلہ پرقدرت نہیں: بحکم دابہ ہیں۔اور ریل اور ہوائی جہاز میں چونکہ قیام اوراستقبال قبلہ پرقدرت ہے اس لئے وہ بحکم ارض ہیں۔

ومنها: الجمعُ بين الطهر والعصر، والمغرب والعشاء: والأصل فيه: ما أشرا أن الأوقات الأصلية ثلاثة: الفجر، والظهر، والمغرب؛ وإنما اشتُق العصر من الظهر، والعشاء من المغرب، لئلا تكون النوم على صفة الغفلة، فشرع ليم لئلا تكون النوم على صفة الغفلة، فشرع ليم جمع التقديم والتأخير، لكه لم يُواظب عليه، ولم يُغزم عليه مثل ما فعل في القصر.

ومنها: تركُ السنن: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوبكر، وعمر، وعثمان رصى الله عنهم لايسبحون إلا سنة الفجر والوتر.

ومنها: الصللة على الراحلة، حيث توجهت به، يؤمى إيماءً ا، وذلك في الوافل، وسه الفحر، والوتر، لاالقرائض

تر جمد: ادر دخصتوں میں سے ظہر و مسراور مغرب وعشا کے درمیان جمع کرنا ہے: اور بنیادی بات اس سلد میں وہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اصلی اوقات تین ہیں، فجر، ظہر اور مغرب ۔ اور عصر، ظہر ہی ہے ، اور عشا، مغرب ہی ہے مشتق کی گئ ہے۔ تا کہ فہی مدت دو ذکروں کے درمیان فاصل شہو، اور اس کے کے خفلت کی حالت پہ سونا شہو۔ پس آپ نے مقرر کیا او گوں کے لئے آگے کہ کے جمع کرنا اور چیجے کرے جمع کرنا۔ گرآپ نے اس پہ مواظبت نہیں فرمائی۔ اور داس پر مضبوطی سے عمل کیا ہے، جیسا کرآپ نے قصر میں کیا ہے۔

اور ان میں ہے: سنتیں جیموڑ نا ہے۔ ایس رسول القدیمٹاللا انگاہ وعمر وعثان رضی القدعنهم نوافل نہیں پڑھا کرتے یتھے،سوائے سنت فجراوروز کے۔

اوران میں ہے: بیواری پرنماز پڑھنا ہے۔جدھر بھی سواری رخ کرے سوار کولیکراشارہ کرے اچھی طرح اشارہ کرتا۔اور بیدرخصت: نوائل ،سنت فجراور ورتر میں ہے۔فرائض میں نہیں۔

> الآ ﴿ الْسَادِرَ بِبَالِيمَارُ ﴾



ح أوَسُوْرَ بِهَائِسُ رُا إِن ا

### نمازخوف كابيإن

## (خوف میں نماز کی صورتیں اوران کی حکمتیں)

و ومرا عذر: دشمن یاکسی درندہ وغیرہ کا خوف ہے۔اس عذر کی حالت میں شریعت نے معمول ہے ہٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔مورۃ النساء میں قصر کی رخصت کے بعد مصلاً صلوۃ خوف کا تذکرہ ہے۔اور تبی میلان پیمزنے چوہیں مرتبہ بینمازمختلف طرح ہے پڑھی ہے( شای ۶۲۷) امام ابوداؤ داورا بن المنذ ریے آٹھ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں نو ، ابن حزم نے ایک ستقل رسالہ میں چودہ ادر ابوالفضل عراقی نے ستر ہ صورتیں بیان کی میں (معارف اسنن ) شاہ صاحب رحمه الله في مشكوة شريف، باب النعوف مين جو چندروايات بين ان كواوران كي مصلحتول كوبيان كيا ب: مہلی صورت بمسلم شریف میں حضرت جابر رمنی القدعنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله میلینتیکی نے صلاق خوف برز ھائی۔ دشمن سامنے قبلہ کی طرف تھا۔ آپ نے لوگوں کی دوسفیس بنائیں۔سب لوگ تکبیرتحریمہ سے رکوع تک آ یا کے ساتھ شریک رہے۔ جب آ یا نے تحدہ کیا تو آ یا کے ساتھ صرف پہلی صف نے تحدہ کیا۔اور آخری صف وتمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی۔ پھر جب آب اور پہلی صف تجدہ سے فارغ ہوکر کھڑے ہو گئے تو دوسری صف نے سجدہ کیا۔ سجدوں سے فارغ ہوکر جب دوسری صف کھڑئ ہوئی تو وہ آ گے پہلی صف کی جگہ میں چلی گئی۔ اور پہلی صف پیجھیے ہٹ آئی۔ پھر دوسری رکعت میں رکوع تک سب آ بے کے ساتھ شریک رہے۔ پھر جب آ بے نے دوسری رکعت کاسجدہ کیا تو آپ کے ساتھ بہبی صف نے تجد و کیا۔ اور دوسری صف دشمن کے متابلہ میں کھڑی رہی۔ پھر جب آپ اور پہلی صف تجدہ سے فارغ ہوئے تو دوسری صف نے تجدہ کیا۔ پھرسب نے آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔۔۔۔اس طرح نماز اس ونت بڑھی جائے گی جب وتمن سامنے قبلہ کی جانب میں ہو،جیسا کہروایت میں اس کی صراحت ہے۔ ووسری صورت: حضرت جابر رضی الله عند ہے بیمروی ہے کہ رسول الله میناللہ بینم نے بطن تخل میں (جو مدینہ کے قریب بی ہے) ظہر کی نماز پڑھائی۔لوگوں کی دو جماعتیں بنائیں۔ایک طانفہ کو دو رکعتیں پڑھا کرآپ نے سلام پھیرد یا۔ پھر دوسرے طا اُغہ کو دور تعتیں پڑھا تمیں اور سلام پھیرا ۔۔۔ اس طرح صلاۃ النوف اس وفت پڑھی جائے گی جب وتمن سامنے کی جانب میں ند ہو۔ دائمیں ، بائمیں یا پیچھے ہو۔ اور ہر طا کفہ کوایک ایک رُبعت پڑھانے میں تشویش کا ا ندیشہ ہو کہ لوگ اپنی نمازخراب کرلیں گے جیجے طریقتہ پرادانہیں کرسکیں گے ،تواس طرح کرلیا جائے۔ فا كده: بهروايت مشكوة شريف مي امام بغوى رحمه الله كي شرح السنة كي حوالے سے ورج كي گئي ہے۔ اورشرح السقه (۵۹۴٫۲) میں بغیرسند کے مذکور ہے۔البعۃ نسائی (۳ ۱۷۱) دارقطنی (۱۲ ۹۱) اورسن بیمتی (۲۵۹٫۳) میں اسانید کے ساتھ مروی ہے۔ اور اس میں تین اضطراب ہیں: (۱) پونس وقیادہ عن انجن عن جابرروایت کرتے ہیں اور اشعث بن عبد الملک مُر انی اور ابوح ورقد می عن الحضوی بن عبر نے ہیں (۲) پونس کی روایت میں دورکعت پر سلام بھیر نے ہیں (۲) پونس کی روایت میں دورکعت پر سلام بھیر نے ہیں تذکر و نہیں ہے۔ اور باقی حضرات دوسان موں کا قذکرہ کرتے ہیں (۳) اشعث ہے سعید بن عامر کی روایت میں یہ واقعہ رباعی نماز کا ہے اوراشعث بی ہے ہم بن خدید کراوی کی روایت میں یہ قصر غرب کی نماز کا ہے اوراشعث بی ہے ہیں ایک نماز کا ہے اوراضر کی نماز کا ہے اوراضر کی ہوایت قابل استدلال نہیں۔ کمان ایسا ہے کہ یہ قصہ حضر کا ہے اور ظہر کی نماز کا ہے اور دورکعت پر سلام کا قذکرہ راوی کا وہم ہے۔ سے حوج روایت یونس کی ہے واللہ اعلم۔

تیسری صورت: حضرت مبل بن الی خمد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقعہ پر رسول الله میلائی کی ایک طائفہ آپ کے پیچھے کھڑ ابوا۔ اور دوسراطا کفہ دخمن کے مقابل کھڑا رہا۔ پہلے طاکفہ کو کم اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ اور دوسراطاکفہ کی مقابل کھڑا ہوا۔ پہلے طاکفہ کو ایک رکعت پڑھا کر آپ کھڑا ہے۔ اور لوگوں نے اپنی نمازیوری کی۔ پھر وہ دخمن کے سامنے چلے گئے۔ اور دوسراطاکفہ آپ کے پیچھے آگیا۔ آپ نے ان کواپنی نمازی باقی رکعت پڑھائی۔ پھر آپ بیٹھے دے ۔ اور لوگوں نے اپنی نمازیوری کی بھر آپ بیٹھے دے ۔ اور لوگوں نے اپنی نمازیوری کی بھر آپ بیٹھے دے ۔ اور لوگوں نے کے نامی بھر اس کے ساتھ سے سامی میں پڑھی جائے گی جب ایک نمازیوری کی بھو اس صورت میں پڑھی جائے گی جب دخمن سامنے تبلہ کی جائیں ہے۔ اس طرح صلاح النے میں کی تشویش کا بھی اندیشرنہ ہو۔

قا کدہ: پیشفق علیدروایت ہے۔ اورائمہ ثلاثہ کے نزویک یمی صورت بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں نمی زمیں جانانہیں پڑتا۔ گراس میں پہلاگروہ امام ہے پہلے نمازے اورائم ہوجاتا ہے جوامامت کے موضوع کے خلاف ہے۔ صدیث میں ہے: انعما جعل الإهام لیؤتم به: امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔

چوتھی صورت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نجد کے علاقہ میں بھارا ویمن سے مقابلہ ہوا۔ رسول اللہ سالی بیٹے نے صلاق الخوف اس طرت پڑھ فی الوگول کی دو جماعتیں کی گئیں۔ ایک جماعت آپ کے جیجے کھڑی ہوئی۔ اور دوسری دیمن کے مقابلہ میں جلی تی ۔ پھر آپ نے پہلے طاکفہ کے ساتھ تماز شروح کی۔ جب آپ بہلی رکعت سے فارغ ہوئے تو یہ جماعت دیمن کی طرف جلی تی ۔ اور دوطاکفہ آیا جوابھی تک تماز میں شریک نہیں ہوا۔ آپ نے اس کو دوسری رکعت پڑھائی۔ اور سلام پھیر دیا۔ پھر ہر طاکفہ نے اپنی اپنی نماز پوری کی۔ (پہلے طاکفہ نے الحق کی طرح الدی دوسرے نے مسبوق کی طرح ا

قائدہ: بیروایت بھی متفق ملیہ ہے۔ احناف کے نزدیک بہی صورت بہتر ہے۔ کیونکہ یقر آن کے بیان سے اقر ب
ہے۔ اور قرآن میں افضل صورت می کولیا جاتا ہے۔ نیز ابوداؤد میں حضرت ابن مسعودً ہے بھی بہی طریقہ مروی ہے۔

پانچویں صورت: اگر خوف شدید ہو، اورا حادیث میں مروی طریقوں پر صلاۃ الخوف پڑھنے کا موقع نہ ہو، تو پھر
لوگ تنہا تنہا جس طرح بھی بن پڑے: کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھیں خواہ قبلہ کی طرف منہ ہویان

ہو،اور گورکوع و بجوداشارے بی ہے ممکن ہوں۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ میں اور حضرت ابن عمر رضی القدعنه کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔اور میر بھی صلاۃ الخوف بی کی ایک صورت ہے۔

فا نکرہ: نماز کے درمیان بہت چلنا پڑے یالڑنا پڑے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ پس جب گھسان کا رن پڑے اور قال جاری ہوتو نماز کومؤ خرکرے۔ غزوہ خندق ہیں ایسی بی صورت ہیں آپ نے اور صحابہ نے نمازیں قضا کی ہیں۔ خال جاری ہوتو نماز کومؤ خرکرے۔ غزوہ خندق ہیں ایسی بی صورت میں آپ نے اور صحابہ اور جیسا موقعہ ہو خلا صدہ یہ ہے کہ خوف کی حالت ہیں نماز پڑھنے کی جوصورتیں ہیں سب پڑمل کرنا درست ہے۔ اور جیسا موقعہ ہو اور چس ہیں سہولت ہو، ووصورت اختیار کرنی چاہئے۔

ومن الأعذار: الخوف: وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أنحاء كثيرة:

منها: أن رتّب القوم صفّين، فصلّى بهم، فلما سَجد، سجدَ معه صفّ سجدتيه، وحَرَسَ صفّ ، فلما سَجد معه في الثانية من حَرَسَ أولاً، وحرس صفّ ، فلما قاموا سجد من حرّس، ولحقوه، وسجد معه في الثانية من حَرَسَ أولاً، وحرس الآخرون، فلما جلس، سجد من حرس، وتشهّد بالصفين وسلّم؛ والحالةُ التي تقتضي هذا النوع؛ أن يكون العدو في جهة القلبة.

ومنها: أن صلّى مرتين: كلّ مرة بفرقة؛ والحالةُ التي تقتضي هذا النوعَ: أن يكون العدو في غيرها، وأن يكون توزيعُ الركعتين عليهم مشوِّشًا لهم، والايُحيطوا بأجمعهم بكيفية الصلاة.

ومنها: أن وقفت فرقة في وجهه، وصلى بفرقة ركعة، فلما قام للثانية، فارَقَتْه، وأتمت، ومنها: أن وقفت فرقة في وجهه، وصلى بهر قصلى بهم الثانية، فلما جلس للتشهد قاموا، وذهبت و جاء الواقفون، فاقتدوا به، فصلى بهم الثانية، فلما جلس للتشهد قاموا، فأتموا ثانيتهم، ولحقوه، وسلم بهم؛ والحالة المقتضية لهذا النوع: أن يكون العدو في غير القبلة، ولا يكون توزيعُ الركعتين عليهم مشوَّشًا لهم.

ومنها : أنه صلّى بطائفة منهم، وأقبلت طائفة على العدوّ، فركع بهم ركعةً، ثم انصرفوا بمكان الطائفة التي لم تصل، وجاء أولئك، فركع بهم ركعةً، ثم اتم هؤلاء وهؤلاء.

ومنها : أن يصلى كل واحد كيفما أمكن: راكبًا أو ماشيًا، لقبلة أو غيرها، رواه ابن عمر رضى الله عمهما؛ والحالة المقتضية لهذا النوع : أن يشتد الخوف، أويلتحم القتال.

وبالجملة: فكل نحوٍ رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، ويفعل الإنسان ماهو أخف عليه، وأوفق بالمصلحة حالتئذ.

ترجمه: اوراعذار ميں سے خوف ہے: اور رسول الله منالقة بيام فيصلاة الخوف بہت طرح سے پڑھی ہے:

اوران میں سے: یہ ہے کہ آپ ئے دومر تبہ نماز پڑھی، ہر مرتبدایک جماعت کے ساتھ ۔۔۔ اور وہ حالت جواس نوعیت کی مقتضی ہے یہ ہے کہ دشمن قبلہ کی جانب کے علاوہ میں ہو، اور یہ کہ دورکعتوں کولوگوں پرتقسیم کرنا ان کے لئے باعث تشویش ہو، اور وہ سارے ایک ساتھ ا یہ طہ نہ کر سکتے ہوں نماز کی ترکیب کا۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ کھڑی ہوئی ایک جماعت وٹمن کے مقابلہ میں۔ اور آپ نے ایک جماعت کوایک رکعت پڑھائی۔ پس جب آپ دوسری رکعت نے گئر ہے ہوئے تو وہ جماعت آپ سے علید ہ ہوئی۔ اور اس نے نماز پوری کر لی۔ اور وٹمن کے مقابلہ میں چلی ٹنی۔ اور آئے کھڑے ہونے والے، پس اقتداء کی انھوں نے آپ کی۔ پس آپ نے ان کو دوسری رکعت پوری ان کو دوسری رکعت پوری کی۔ اور آپ نے ان کے ساتھ سلام چھیرا ۔ اور وہ حالت جواس نوعیت کی مقتضی ہے یہ کہ دوشمن قبلہ کے علاوہ جانب میں ہو۔ اور دور کو گول پر اگندہ کرنے والا ندہو۔ ہے کہ دیشمن قبلہ کے علاوہ جانب میں ہو۔ اور دور کو گول پر تقسیم کرناان کو پر اگندہ کرنے والا ندہو۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ آپ نے ان میں ہے ایک جماعت کونماز پڑھائی۔ اور دومری جماعت دیمن کی طرف متوجہ رہی۔ پس پڑھائی آپ نے ان کوایک رکعت پڑھائی۔ پھر بلٹ گئے وہ اس جماعت کی جگہ میں جس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور آئے وہ لوگ ۔ پس آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی۔ پھر نماز پوری کی ان لوگوں نے اور اُن لوگوں نے۔ اور ان بیس سے: یہ ہے کہ پڑھے ہرایک جس طرح بھی ممکن ہو، خواہ سوار ہوکر یا چلتے ہوئے (ماہیا سے قائما مراد ہے، چلنے لا آئی کے لئے چلئے سے نماز باطل: و جاتی ہے) قبلہ کی طرف مند ہو یا غیر قبلہ کی طرف روایت کیا ہے اس کو ابن عمر نے سے اور وہ حالت جو اس نوعیت کو جاتی ہے کہ خوف شخت ہو یا تھمسان کارن پڑے۔ اور وہ حالت جو اس نوعیت کو جا ہے والی ہے یہ ہے کہ خوف شخت ہو یا تھمسان کارن پڑے۔ اور حاصل کلام: پس ہر وہ صورت جو نی سائنڈ پی کے دوایت کی گئی ہے: وہ جائز ہے۔ اور ہر شخص کرے وہ جو اس اور حاصل کلام: پس ہر وہ صورت جو نی سائنڈ کی کے دوایت کی گئی ہے: وہ جائز ہے۔ اور ہر شخص کرے وہ جو اس

X

X

公

# بياركى نماز كابيان

### بهار کو قیام اور رکوع و پنجو د میں مہولت دینے کی حکمت

تیسرا شرعی عذر بیاری ہے۔ فرض اور واجب نمازوں میں قیام اور برنماز میں رکوع وجو وفرض ہیں۔ گرشر بعت نے بیار کو یہ ہولت دی ہے کہ اگر وہ کھڑ ہے ہوکر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹی کر پڑھے۔ اور بیٹی کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ خواہ کروٹ پر لیٹ کر پڑھے یاچت لیٹ کر۔ دونوں طرح درست ہے۔ اور رکوع وجو ونہیں کرسکتا تو اشارہ کرے۔ کیونکہ تکلیف لینی تھم کا مکلف بنانا حسب استطاعت ہی ہوتا ہے۔ برواشت سے زیاوہ تھم و بینا شان رہیمی کے خلاف ہے۔ اس لئے بیار کو یہ ہوتیں دی گئی ہیں۔ حضرت عمران کو بواسیر کا یہ ہوتیں دی گئی ہیں۔ حضرت عمران بن خصین رضی انڈ عند کی حدیث سے بیر خصت ٹابت ہے۔ حصرت عمران کو بواسیر کا مارضہ تھا۔ جب دورہ پڑتا تھا تو آپ بہت لا فر جو جاتے تھے۔ آپ نے مسئلہ دریافت کیا تو رسول انڈ میٹائیڈ بیٹر نے فرمایا: ''

مر ہے ہوکر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو ہیٹی کر پڑھو۔ اور اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو' اور اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو' اس مدیث سے تاب ہو گئے ہیں۔ پس اشارہ کا جواز بھی اس صدیث سے ٹابت ہوا۔

# قیام پرقدرت کے باوجود نفل نماز بیٹھ کر بڑھنے کی حکمت

قیام پرقدرت کے باوجود نقل نماز (اور سنن موکد و بھی نوافل میں) بیٹوکر پڑھنا جائز ہے۔البت تواب آوھا ملےگا۔
عظرت عبدالقد بن عُمر ورضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جھے ہے کی نے بیصدیث بیان کی کہ: صلاۃ السر جل قاعدًا
نصف الصلاۃ لیمی اگر قیام پرقادر شخص بیٹے کرنفل نماز پڑھے تو تواب آوھا ملےگا۔ پھر میں ایک دن آپ کی خدمت میں
عاضر ہوا۔ و یکھا کہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے مر پہ ہاتھ قھر لیا (کرائی ! یہ ماجرا کیا ہے؟!) آپ نے
عاضر ہوا۔ و یکھا کہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے مر پہ ہاتھ قرالیا (کرائی ! یہ ماجرا کیا ہے؟!) آپ نے
پوچھا: ''کیا بات ہے؟' میں نے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرایا '' ہاں! (لیمی تنہ ہیں صدیث تھے کہ پنچی ہے) مگر میرا معاملہ
آپ لوگوں سے مختلف ہے!' (مفلوۃ حدیث ۱۴۵۱) لیمی رسول اللہ میلائی آئے ٹم کو بیٹے کرنوافل پڑھنے ہیں بھی پورا تواب ما تا
ہوں ہے۔ کیونکہ آپ کے عمل میں تشریع کا پہلو بھی ہے۔موطا (س ۱۰۰) میں روایت ہے کہ: '' میں نماز میا نماز میں نماز می

اس حدیث سے ثابت ہوا کے نوافل میں قیام فرض نہیں ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کے نوافل: فرائفل کی طرح محدود نہیں میں طبرانی کی روایت میں ہے کہ:''نماز بہترین کام ہے، پس جوجس قدرزیاد و پڑھسکتا : و، پڑھے'' (مجمع الزوائد ۳۴۹:۳)



اور نمازی حقیقت: بندگی لینی اخبات اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ اور یہ مقصد ہر طرح حاصل ہوسکتا ہے: خواہ کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھے بیں نیاز مندی کا اظہار کامل طور پر ہوتا ہے۔ اور عربی کمثل بناز پڑھے یا بیٹھ کر۔ البتہ کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھے بیس نیاز مندی کا اظہار کامل طور پر ہوتا ہے۔ اور عربی کمثل ہے: مالایکدر ک تکلہ، لایتو ک کلہ اور اردو کی کہاوت ہے: بھا گئے بھوت کی لنگوٹی سہی لینی جو چیز ساری ہاتھ ہے جوری ہواں کا پچھ حصہ ہاتھ آجائے تو بھی نئیمت ہے۔ اور بار ہاایا ہوتا ہے کہ کھڑ ہے ہوکر نوافل پڑھنے کا موڈ نہیں ہوتا، گرول نماز پڑھنے کو چاہتا ہے۔ ایسے وقت بیس اگر بندگی کے ناقص اظہار پر اکتفا کر لیاجائے تو بالکل نماز نہ پڑھنے ہے بہتر ہے، اس لئے رحمت البی نے بیٹھ کرنش نماز پڑھنے کی اجازت و یدی۔ البت یہ بات بھی واضح کردی کہ تو اب کم ہوجائے گا۔ کیونکہ بندگی کا ناقص اظہار: کامل اظہار کے برا برنہیں ہوسکتا۔ بڑی ٹر یا کی برا بری کب کرسکتا ہے!

فاکدہ: شہ صاحب قدس سرہ و نے اس مسلا کا جومتدل ذکر کیا ہے ہیں نے اس کو بدلد یا ہے۔ کیونکہ وہ روایت اس مسلاہ ہے متعلق معلوم ہوتی ہے۔ پوری روایت اس طرح ہے: حضرت عمران رضی القد عنہ نے وریافت کیا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا: ''جو کھڑ ہے ہوکر پڑھے تو وہ افضل ہے۔ اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لئے کھڑ ہے ہوکر پڑھے والے کے تو اب کا آدھا ہے۔ اور جو بیٹھ کر پڑھے والے کے تو اب کا آدھا ہے۔ اور جو لیٹ کر پڑھے تو اس کے لئے بیٹھ کر پڑھے والے کے تو اب کا آدھا ہے'' (بخدی صدیت 110) اس روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے کے نفل نماز کا مسلادر یافت کیا گیا تھا۔ پھر نفل نماز بیٹھ کر پڑھا نو جا ترزہے، مگر لیٹ کر پڑھنا جا ترزہیں۔

در حقیقت حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتیں فرض نماز بی سے متعلق ہیں۔ پہلی صدیث کا تعلق نمی ز کے جواز وعدم جواز سے ہاوراس دوسری حدیث کا تعلق اجرو تواب سے ہے۔ یعنی جواز نماز میں مکلف کے گمان کا اعتبار سے۔ اور اجرو تواب میں فنس الا مری استطاعت کا اعتبار ہے۔ پس جو خص گمان کرتا ہے کہ وہ کھڑ ہے ہو کر یا بیٹھ کر کماز ادانہیں کرسکتا، وہ اگر بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھے گا تو نماز درست ہوجائے گا۔ لیکن اگر وہ فنس الا مریش کھڑ ہے ہونے کی یا بیٹھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھے سے تواب کم ہوجائے گا۔ اکابر کے واقعات میں مروی ہے کہ ان کو باز و سے کہ ان کو باز و سے کہ ان کو باز و سے باکل آ دھامراز نہیں، بلکہ ''بہت کم' مراد ہے۔ عربی میں نصف کا لفظ اس معنی میں بھی مستعمل ہے۔ اور نصف سے بالکل آ دھامراز نہیں، بلکہ '' بہت کم' مراد ہے۔ عربی میں نصف کا لفظ اس معنی میں بھی مستعمل ہے۔

## طالب ومطلوب کی اور پہنے اور بارش میں نماز کی حکمت

طالب: وہ خض ہے جو دشمن کا پیچھا کر رہا ہے۔اور مطلوب: وہ خض ہے جس کو پکڑنے کے لئے دشمن پیچھے چلا آ رہا ہے۔اور دونوں کواندیشہ ہے کہا گرسواری ہے اتر کرنماز پڑھیں گے تو دشمن ہاتھ سے نکل جائے گا۔یاوہ پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا، ایسی صورت میں کیاان کے لئے سواری پراشارہ ہے نماز پڑھنا جائز ہے؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جواز کی روایات آئی ہیں۔

بخاری شریف کتاب الخوف میں طالب و مطلوب کی نماز کا باب ہے۔ گر اس سلسلہ میں کوئی مرفوع صریح روایت مہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جس مرفوع حدیث سے استعدال کیا ہے۔ اس میں بہت تکلف ہے۔ البتہ صحابہ سے طالب ہونے کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنامروی ہے۔ لیس مطلوب کے لئے بدرجۂ اُولی جائز ہوگا۔

اسی طرح بارش اور کیچ میں آنخضرت میں تیکنی میں اور صحابہ کا سواری پر اشارہ سے نماز پڑھنا تر ندی شریف (۱۵۵) میں مروی ہے، گوروایت ضعیف ہے، گر اس کے مقابل کوئی روایت نہیں۔ پس سے بھی مجبوری کی حالت ہے۔ اور سواری پر نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اگر سواری پر نہ ہوز میں پر بور اور کوئی ہودی جگہ دری جگہ دری کے حالت ہے۔ اور سواری پر نہ ہوز میں پر بور اور کوئی ہودی جگہ دری جگہ دری کے حالت ہے۔ اور سواری پر نہ ہود میں بر جہ داور آگر سواری پر نہ ہوز میں پر بور اور کوئی ہودی جگہ دری ہوتو اشارہ سے بحدہ کرے اور نماز پڑھے۔

### طلب سہولت کی درخواشیں اوران کی قبولیت کا معیار

صحاب کرام رضی التھ عنم میں ہے جب بھی کسی نے شریعت کے ضوابط وصدود کے سلسلہ میں ، کسی سخت مجبوری کی وجب ہے کوئی سہولت طلب کی ہے، اور آپ نے اس درخواست میں انکاریا ناقدری کا شائر نہیں پایا تواس کو مان لیا ہے۔ انکار کے شائر کی مثال وہ روایت ہے جوابو واؤو، کتا ب الخراج باب ۲۰ میں ہے کہ جب وفد ثقیف خدمت نبوی میں حاضر ہوا تواس نے اسلام قبول کرنے کے لئے بیشر طرکھی کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے اس درخواست کو بیا کہ کہ کرروکر ویا کہ لا تعجب وفی دین لار کوع فید لینی جس دین میں رکوع (عاجزی) نہیں اس میں کوئی فیرنہیں یعنی جب مسلمان ہونے ہے کیا فائدہ؟! اور ناقدری کے شائبہ کی مثال وہ روایت ہے جومشکو ہ شریف ہوا باب الجماعة میں سلم شریف سے مروی ہے کہ ایک نامینا صحابی نے عرض کیا کہ مجھے مجد میں لے جانے والا کوئی نہیں۔ باب الجماعة میں سلم شریف سے مروی ہے کہ ایک نامینا صحابی نے عرض کیا کہ مجھے مجد میں لے جانے والا کوئی نہیں۔ بھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما ئیں۔ آپ نے اجازت ویدی۔ جب وہ چیٹے کھیر کر چلے تو آپ نے وریافت کیا: قدا جب وہ چیٹے کھیر کر چلے تو آپ نے وریافت کیا: تم اذان شروع ہوتے ہی اواز پر چلدو، خم ہونے تک مجد میں پہنچ جاؤگے (مشکوۃ صدیث ۱۳ ایک نے فرمایا: فیا جب لیتی اذان شروع ہوتے ہی آواز پر چلدو، خم ہونے تک مجد میں پہنچ جاؤگے (مشکوۃ صدیث ۱۳۵۰)

# ایک جامع ارشاد جورخصتوں کی بنیاد ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صّالاتَهِ اَرشاد فر مایا: '' بجھے چھوڑ و جب تک ہیں جہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صّالاتِ اُنہ اِنہا ہے ہیں جہیں حجھوڑ وں ( لیعنی سوالات نہ کرو) اس لئے کہ تم ہے پہلے والے اس لئے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء ہے سوالات کرتے تھے۔ پس جب میں تم کوکسی چیز ہے روکوں تو اس سے بچو۔اور جب میں تم کوکسی چیز کے روکوں تو اس سے بچو۔اور جب میں تم کوکسی چیز

كالحكم دون تواس ميس سے بقدراستطاعت بجالاؤ'' ( بخارى صديث ١٨٨٤ كتاب الاعتبام)

تشری نیدایک جامع ارشاد ہے۔ اور شرعی رخصتوں کی بنیاد ہے۔ جن اوامر کی قبیل میں اور تو ابی ہے اجتناب میں لوگوں کو بخت مجبور کی بنیا ہے۔ اور شرعی رخصتوں کی بنیاد ہے۔ فقہاء نے اس میں اور تو ابی ہے ابیا ہے۔ لوگوں کو سخت مجبور کی بیش آتی ہے، شریعت ان میں سہولت ویتی ہے۔ فقہاء نے اس میں کی نصوص سے بیض ابطہ بنایا ہے۔ الصور ور اٹ تُنبع المع حظور ات لیمن مجبوریاں: ممنوعات کومباح کرتی ہیں۔

ومن الأعذار: المرض: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فقلى جب" وقال صلى الله عليه وسلم في النافلة: " من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلّى قاعدًا فله نصف أجر القائم"

أقول: لمما كان من حق الصلاة أن يكثر منها، وأصلُ الصلاة يتأتَّى قائما وقاعداً كما بينا، وإنما وجب القيامُ عند التشريع، • مالايدرك كله لايترك كله، اقتضت الرحمة: أن يسوَّ غ لهم الصلاةُ النافلة قاعدًا، وبيَّن لهم ما بين الدرجتين.

وقد وردت صلى الصحابة في الصحابة في الصحابة في الصحابة في الصحابة في الضوابط والحدود، من ضرورة لا يحد منها بدًا، من غير شائبة الإنكار والتهاون، إلا وسلمه النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: " فإدا أمرتكم بأمرفأتوا منه ما استطعتم" كلمة جامعة، والله أعلم.

مر جمد: اوراعذار میں سے بیاری ہے: اوراس میں آنخضرت سلانیکیا کاارشاد ہے: اورآنخضرت سلانیکیا نے فرایا: میں کہتا ہوں: جب نماز کے حق میں سے بیہ بات تھی کہ اس سے زیادہ کیا جائے ( یعنی نماز زیادہ سے زیادہ کر میں گردی جائے ) اور نماز کی اصل حاصل ہوتی ہے کھڑے ہوکر اور بیٹھ کر ( یعنی نیاز مندی کا اظہار ہر طرح ہوسکتا ہے ) جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اور واجب ہوا ہے کھڑا ہونا صرف قانون سازی کے ذریعہ ( یعنی جب فرائفل کی تفکیل کی ٹنی اور ان کہم نے بیان کیا۔ اور واجب ہوا ہے کھڑا ہونا صرف قانون سازی کے ذریعہ ( یعنی جب فرائفل کی تفکیل کی ٹنی اور ان کے ارکان وشرائط طے کئے گئے تو کامل ورجہ کی نیاز مندی کے اظہار کے لئے قیام کو بھی فرض کیا گیا۔ ور شطلق اخبات کا اظہار اس پرموتو ف نہیں ) اور جو چیز ساری حاصل نہ ہوسکتی ہواس کے سارے کو چھوڑ ا بھی نہ جائے ( بلکہ جتنا حصہ ہاتھ آ جائے اس کو نیمت تصور کیا جائے ) تو الند کی مہر یائی نے چا با کہ لوگوں کے لئے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز قرار دیا جائے۔ اور نبی میلانی کیا جود وور جول کے درمیان ہے۔

اور تحقیق آئی ہے طالب کی نماز اور بارش اور کیچڑ کی نماز۔اور نبیس اجازت مانگی صحابہ میں ہے کسی نے ضوابط وحدود میں ،کسی الیسی ضرورت ہے جس ہے وہ کوئی جارہ نبیس یا تا ،ا نکار اور بے قدری کے شائنہ کے بغیر،گمر مان لیا ہے اس کو

﴿ (رَسُوْرَ بِيَالِيَّ رُ

نبی شاہ آباز نے۔اور آنخصرت میں نبویل کا ارشاد:'' پس جب میں تم کوئس چیز کا تھم دوں تو بجالا وُاس سے جتنا تمہارے بس میں ہو' بیا یک جامع ارشاد ہے۔ ہاتی القدت کی بہتر جانتے ہیں۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

باب ــــــا

# جماعت كابيان

# باجماعت نماز کے پانچ فوائد

چند مصالح کی وجہ ہے رسول القد مِنالِعَدَیْا نے بھکم البی جماعت ہے نماز ادا کرنے کا نظام بنایا۔اورمتنوع تواب بیان کر کے اس کی ترغیب دی۔اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوتا ہی کرنے والوں کو بخت تنبید کی۔ جماعت کے وہ نوائد درج ذیل ہیں:

پہلا فا کدہ: ۔۔۔ جماعت کے ساتھ نماز جاب و نیا کوزائل کرتی ہے ۔۔۔ مبحث چہارم کے باہشم میں بیان کیا گیا ہے کہ بین جابات: جاب نفس، جاب و نیا اور جاب جہالت: نیک بختی حاصل کرنے میں مانع بنتے ہیں۔ پھر باب بنفتم میں ان جابات کے از الے کے طریقہ بیان کئے گئے ہیں۔ جاب و نیا کے از الد کا ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھ عبادتوں کورواج عام دیا جائے یعنی سب لوگوں کے لئے وہ عبادتی ضروری قرار دی جا کیں۔ جسے پانچ فرض نمازی، رمضان کے روزے وغیرہ ۔ ان عبادتوں کی پابندی لوگوں پر لازم کی جائے۔ خواہ لوگ رضامند ہوں یا نہ ہوں۔ اور ان عبادتوں کی چابندی لوگوں پر لازم کی جائے۔ خواہ لوگ رضامند ہوں یا نہ ہوں۔ اور ان عبادتوں کی جائے۔ اور اگر کوئی ان طاعات کوفوت کردیتو بطور سز اس کی مرغوبات ہوں۔ اور ان عبادتوں کے بیان کی جائے۔ اور اگر کوئی ان طاعات کوفوت کردیتو بطور سز اس کی مرغوبات ہوں۔ اس کوم وہ کردیا جائے ہیں:

رسم لینی دنیا کی آفات سے حفاظت بیں اس سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں کہ عبادت بیس سے کسی عبادت کوروائ عام و میاجائے ، جو ہر کہ وجہ کے سامنے اوا کی جائے۔ اور سب شہری اور دیباتی اوا کریں۔ کوئی اس سے مشتنی نہ ہو۔ اور لوگ اس عبادت بیں ایک دوسر سے سے آگے ہو ھنے کی کوشش کریں۔ ( کیونکہ فخر ومباہات انسان کا فطری جذبہ ہے۔ اس کو ظہور کا کوئی مناسب موقع ملنا چاہئے۔ ورنہ وہ غلط جگہ پر ظاہر ہوگا ) اور اس عبادت کو اتنا عام کیا جائے کہ وہ ضروری معاشی امور کا درجہ حاصل کرلے۔ جس طرح کھانا چینا اور سونا جاگنا زندگی کے ایسے لوازم جیں کہ ان کے بغیر چارہ نہیں۔ معاشی امور کا درجہ حاصل کرلے۔ جس طرح کھانا چینا اور سونا جاگنا زندگی کے ایسے لوازم جیں کہ ان کے بغیر چارہ نہیں۔ دلوگ ان سے بنا دینا چاہئے۔ تا کہ وہ دوسری دلوگ ان سے بنا دینا چاہئے۔ تا کہ وہ دوسری

ح الرَّوْرُ بَيَالِيَرُلُ ﴾ -

عبادتوں کا شوق پیدا کرے۔اور ، نیا کے ہر معاملہ میں اور زندگی کے ہر موڑ پر دین کی طرف دعوت دے۔اور وہی دنیا: جس کے ضرر کا ہر وقت وَ حرُ کالگار جتا تھا لوگوں کو وین کی طرف بلائے والی بن جائے ۔۔۔ ایسی عبادت نماز ہی ہوسکت ہے ، کیونکہ وہ عظیم الشان اور تو کی البر مان عبادت ہے۔ اس لئے اس کو باجماعت اوا کرنے کا حکم دیا، تا کہ اس کی اشاعت عام ہو۔اس کے لئے لوگ جمع ہوں اور سب ال کراس کوا وا کریں تا کہ غفلت کا پر دہ جاک ہو۔

ووسرافا کدو، — باجماعت نماز اداکر نے بیل عمامی مصلحت مضم ہے ہے۔ مسلط تا طلبہ بین طرح کے بوت ہیں۔ اسٹونین ۔ انکو پڑھنے کے لئے کہنائیں پڑتا، بلکہ صدے زیادہ پڑھنے ہے روکناپڑتا ہے ۲- بھن ۔ ان کو بار بارغلم کا شوق دلا ناپڑتا ہے، تب وہ پچھرتے ہیں۔ ۳- برشوق ۔ ان کے لئے تشویق کافی نہیں ۔ ان کو مطالعہ اور تکرار کے لئے ایک ساتھ بھنا پڑتا ہے، اوران کی تگرانی کرنی پڑتی ہے۔ سیسٹران بینوں قسموں کوا سگ الگ کرنی شکر کی برق ہے۔ سیسٹران بینوں قسموں کوا سگ الگ کرنی شکر کی برق ہے۔ سیسٹران بینوں قسموں کوا سگ الگ کرنی شکر کے بھایا ہاتا ہے ۔ ۔۔۔ ای طرح ملت بیل بھی تمان طرح کے ہے۔ اس لئے مداری میں سیسطہ کوا یک ساتھ پڑھنے کے لئے بھیا ہا تا ہے ۔۔۔ ای طرح ملت میں بھی تمان طرح کے در بروعوا دی کردو بروگوں ہیں۔ ان کو وعظ وفیحت کے ذریعہ عبور کو کا بیان کا فی ہے۔ ۳- نبیت اور جذبے کے کمزور لوگ ۔ ان کواگر لوگوں کے روبر وعوا دی کر نے کا تم میں بھی بھی ہم آ بنگ کوئی بات نہیں کے سب کو لیک ساتھ ل کرعبادت کرنے کا تھم دیا جائے ۔ تا کہ نمازی اور بے نمازی کا بہت چل جائے ۔ اور عبادت کرنے کا تھم دیا جائے ۔ تا کہ نمازی اور بے نمازی کا بہت چل جائے ۔ اور عبادت کو گوٹ ساسونا کھرا ہے اور کونسا کھوٹا ؟ کونسا جھا ہے اور کونسا کھوٹا ؟ کونسا جھا ہے اور کونسا کھوٹا ؟ کونسا جھا ہے اور کونسا حوالی کرا ہے۔ جب اس کا کھر آخونا معروف طرح جب سب بل کرا ہیک دوسرے کے سامنے عبادت کریں گئے تو بوقلطی کرے گا، اس کوٹو کا جائے گا۔ اور جو معروف طریقہ پرعبادت کرے گا اس کوٹو کا جائے گا۔ اور جو معروف طریقہ پرعبادت کرے گا اس کوٹو کا جائے گا۔ اور جو معروف طریقہ پرعبادت کرے گا اس کوٹو کا جائے گا۔ اور جو معروف طریقہ پرعبادت کرے گا اس کوٹو کا جائے گا۔ اور جو معروف طریقہ پرعبادت کرے گا کوٹنا جائے گا۔ اور جو کسلے گا۔

تیسرافا کدہ: \_\_\_\_ جماعت کی نماز پرالقد کی جمتیں نازل ہوتی ہیں \_\_\_ پہلے ضمون کوتریب الفہم بنانے

کے لئے ایک مثال عرض ہے: ایک طالب علم اپنی ضرورت کیکرمہتم صاحب کے پاس جاتا ہے۔ اور عاجزی ہے عرض 
گذارتا ہے۔ دوسری صورت ہے ہے کہ طالب کا ایک بڑا وفدا پنی ضرورت لے کر جاتا ہے اور نیاز مندی ہے عرض کرتا ہے۔

مہلی صورت میں درخواست ایک آدئی کی ضرورت مجھی جاتی ہے۔ اور وہ درخواست قبول بھی ہو تکتی ہے اور ردبھی کی جاسکتی

ہے۔ اور دوسری صورت میں وہ ایک عمومی ضرورت مجھی جاتی ہے۔ اور جب بہت سے چہرے ایک ساتھ نیاز مندا نہ عرض 
کرتے ہیں تو مہتم کا جذبہ کرتم جوش مارتا ہے اور وہ ان کی درخواست قبول کر لیتا ہے ای طرح ہا تشہید مسلمانوں کا ایک ساتھ جمع ہونا، اس حال میں کہ وہ سب القد تھائی کی طرف راغب بول ، اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے خاکف ساتھ جمع ہونا، اس حال میں کہ وہ سب القد تھائی کی طرف راغب بول ، اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے اسے ساتھ جمع ہونا، اس حال میں کہ وہ سب القد تعالی کی طرف راغب بول ، اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے اس میں کہ وہ سب اللہ تعالی سے اس میں کہ وہ سب اللہ تعالی کے ایک میں ۔ اس میں کہ وہ سب اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے امیدوار ہول ، اللہ تعالی سے اس میں کہ وہ سب اللہ کو ایک میں کی دور سب اللہ تعالی سے اس میں کی دور سب اللہ تعالی سے اور وہ اس میں کہ وہ سب اللہ کو اس میں کہ وہ سب اللہ کو کہ کو دور سب اللہ کو کو اس میں کی دور سب اللہ کو کی کے دور سب اللہ کو کہ کے دور سب اللہ کو کہ کو کو کہ کے دور سب اللہ کو کہ کہ کو کہ کو کر سب اللہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کر کو کر کے دور سب اللہ کو کہ کو کر کے دور سب اللہ کو کہ کو کر کے دور سب اللہ کو کر کور کو کر کو کر کے دور سب اللہ کو کر کر

ہوں،سباللہ تعالیٰ کی طرف اپنا اُرخ جھکانے والے ہوں: عجیب تا ٹیرر کھتا ہے۔اس حال میں نزولِ برکات اور فیضانِ رحمت میں ومزید لگتی۔جیسا کہ میصنمون نماز استسقاء کے بیان میں گذر جکا ہے اور جج کے بیان میں آئے گا۔

چوتھ فا مدہ ۔۔۔۔ باجماعت تمازادا کرنے ہے دین کا پول بالا ہوتا ہے ۔۔۔ امت مسلمہ کو منعتہ شہود پر اس لئے جلوہ کرکیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ اسلام کا پول بالا ہولیعنی زیبن ہیں کوئی دین اسلام ہے اعلی شدہ ہے۔ اسلام تمام ادیان پر غالب آجائے۔ جسیا کہ سورۃ الفف آیت و میں ارشاد فریایا گیا ہے کہ:''اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچادین و کے کر بھیجاء تا کہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کروے، گومشر کیس کیسے ہی ناخوش ہوں' اور غلبہ اسلام کی بہت می صور تیس ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اعمالِ اسلام کا عام مظاہرہ ہو۔ اور یہ بات اس وقت متصور ہے جبکہ مسلمانوں کے عوام وخواص ، شہری اور دیباتی ، چھوٹے اور بڑے ایک ساتھ اکھا ہوں۔ اور ٹل کروہ عبادت ہیں جو اللہ کی بہت کی طریقہ جو ۔۔ اور جو اللہ کی بندگی کا مشہور ترین طریقہ ہوں۔ اور ٹل کروہ عبادت ہیں جو اللہ کے دین کا سب سے بڑا شعار ہے۔ اور جو اللہ کی بندگی کا مشہور ترین طریقہ ہے۔

پانچواں فائدہ: — باجماعت نماز کے ذریعہ گاڑی کا ہرسوار منزل پر پہنچ جاتا ہے ۔ باجماعت نماز کا ایک عجیب فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر مقتدی نماز میں کچھ بھی نہ پڑھے۔ صرف نیت کر کے بمیرتح بمہ کرآ خرتک ارکان میں امام کے ساتھ شریک رہے، تو بھی اس کی نماز ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اقوال میں سے نماز میں صرف قراءت فرض ہے۔ میں امام کے ساتھ شریک رہے ، بی تکبیرات ، تسبیحات اوراد عیہ وغیرہ یا تو مستحب میں یا سنت یا واجب ، جن کے ترک ہے بھی نماز ہوجاتی ہے (یہ فائدہ شارح نے بڑھایا ہے)

#### ﴿ الجماعة ﴾

اعلم: أنه لاشيئ أنفعُ من غائلة الرسوم من أن يُجعل شيئ من الطاعات رسمًا فاشيًا، يؤذى على رء وس الخامل والنبيه، ويستوى فيه الحاضِرُ والباد، ويجرى فيه التفاخر والتباهى، حتى تدخل في الارتفاقات الضرورية، التي لايمكن لهم أن يتركوها، ولا أن يُهملوها، لتصير مؤيّدة لعبادة الله، والسنة تدعو إلى الحق، ويكون الذي يُخاف منه الضررُ: هو الذي يَجلِبُهم إلى الحق، ولا أعظمُ برهانا: من الصلاة، فوجب إشاعتها فيما المحق، والاجتماعُ لها، وموافقةُ الناس فيها.

وأيضًا: فالملَّة تجمع: تاسًا علماءَ يُقتدى بهم، وناسًا يحتاجون في تحصيل إحسابهم إلى دعوة حثيثةٍ، وناسًا ضعفاءَ النيَّةِ، لو لم يكلّفوا أن يُؤدوا على أعين الناس تهاونوا فيها، فلا أنفع ولا أوفق بالمصلحة في حق هؤلاء جميعًا: أن يُكلّفوا أن يُطيعوا الله على أعين الناس، ليتمير فاعلُها من تاركها، وراغبها من الزاهد فيها، ويُقتدى بعالمها، ويُعلَم جاهلُها، وتكون طاعةُ الله فيهم كسبيكةٍ تُعرض على طوائف الناس، يُكر مها المنكرُ، ويُعرف مها المعروف، ويُرى غشها وخالصها. وأيضًا: فلا جتماع المسلمين --- راغبين في الله، راجين راهبين منه، مُسلمين وجوههم إليه --- خاصيةٌ عجيبةٌ في نرول البركات وتُدلِّي الرحمة، كما بينا في الاستسقاء والحج. وأيضًا: فحرادُ الله من بصب هذه الأمة: أن تكون كلمة الله هي العلياء، وأن لايكون في الأرض دينُ أعلى من الإسلام، ولايتصورُ ذلك إلا بنان تكون سُتُهم أن يجتمع خاصتُهم وعامتهم، وحاضرهم وباديهم، وصغيرهم وكبيرهم، لما هو أعظم شعائره، وأشهر طاعاته. فلهذه المعاني انصرفت العاية التشريعية إلى شرع الجمعة والجماعات، والترغيب فيها، وتغليظ النهي عن تركها.

تر جمد: جماعت کابیان ، جان پس ارئیس ہے کوئی چیز زیادہ مفیدرسوم کی خرابی میں اس سے کہ بنائی جائے عبد دتوں میں سے کسی چیز کوعام ریت ہوادا کی جائے گمنام اور مشہور کے سامنے ۔ اور جس میں برابر بول شہری اور ویباتی ۔ اور چید اس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور باہم برائی جنانا۔ تا آئلہ داخل ہوجائے وہ عبد دت ان ضروری معاشی تدبیروں میں ، جو کہ مکن نہیں اوگوں کے لئے کہ وہ ان معاشی تدبیروں کوچھوڑیں ۔ اور نہ یہ کہ وہ ان کورائگاں کریں۔ تا کہ بن جائے وہ عبادت تقویت پہنچانے والی اللہ کی بند کی کو ۔ اور بن جائے وہ نام عبد دوسرے یہ بنچانے والی اللہ کی بند کی کو ۔ اور بن جائے وہ وہ نہیں جو بالے وین حق کی طرف ۔ اور بوجائے وہ چین میں میں میں ہو جو ان کو تعنی کی طرف ۔ اور نہیں ہے عبد دت میں ہوئی چیز زیادہ تام شمان کے اعتبار سے اور نہادہ بردی ایک سے استہار سے : تماز سے ۔ پس ضروری ہوا اس کا پھیلا نالوگوں کے درمیان ۔ اور ساس کے لئے لوگوں کا اکتھا ہوتا ۔ اور اس میں لوگوں کا ایک دوسر سے کی موافقت کرنا۔

كا كھوٹ والا اوراس كا خالص ديكھا جائے۔

اور نیز: پس مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے لئے ۔۔۔درانحالیکہ وہ رغبت کرنے والے ہوں القدمیں ،اورامیدر کھنے والے اور فرف کے استحالیکہ وہ رغبت کرنے والے ہوں القدمیں ،اورامیدر کھنے والے اور ڈرنے والے ہوں اس بیٹے چبروں کواس کی طرف جیب خاصیت ہے برکات کے نزول میں اور دحمت کے اترنے میں جبیبا کہ ہم نے استنقاءاور جج میں بیان کیا ہے۔

اور نیز: پس القد تعالیٰ کا مقصداس امت کو کھڑا کرنے ہے: یہ ہے کہ القد بی کا بول بالا ہو۔ اور یہ کہ نہ ہوز مین میں کوئی دین اسلام سے اعلی ۔ اور نہیں متصور ہے یہ بات گر بایں طور کہ ہومسلمانوں کا طریقہ کہ اکٹھ ہوں ان کے خواص اور عوام ، اور ان کے شہری اور دیم اتی ، اور ان کے جھوٹے اور بڑے: اس بات کے لئے جو کہ وہ القد کے دین کے شعائر میں سے سب سے بڑا شعار ہے۔ اور اس کی عبادتوں میں سے سب سے بڑا شعار ہے۔ اور اس کی عبادتوں میں سے سب سے زیادہ مشہور عبادت ہے۔

پس انہی باتوں کی وجہ سے عنایت تشریعیہ متوجہ ہوئی جمعہ اور جماعتوں کومقرر کرنے کی طرف ، اوران کی ترغیب دینے کی طرف ،اوران کے چھوڑنے کی سخت ممانعت کرنے کی طرف۔

لغات: الغائلة: شر، آفت، برائي مصيبت جمع غوائيل ... المحامل: كمنام ... المنبيه بمجهدار، شهرت والا ... تهاهي القوم: تفاخروا ... حثيثة: برا هيخة كرت والى ابحارت والى السبيكة من الذهب أو الفضة: كتلة من الذهب أو الفضة: كتلة من الذهب أو الفضة ... تَذَلَّى: نزل عن عُلُو ... عنايت تشريعيه: الله في وصفت وحمت جونز ول شرائع كا باعث بني الله الدهب أو الفضة ... تَذَلَّى: نزل عن عُلُو ... عنايت تشريعيه: الله في وصفت وحمت جونز ول شرائع كا باعث بني الله عن عنايت تشريعيه النبية الشريعية تقاريح مخطوط كرا في سي بها مويد النبية المناور ضعفاء النبية المنال من ضغفاء البنية تقاريح مخطوط كرا في سي كرب

# فضيلت جماعت كي وجبه

نماز کو جواسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے، مام طور پر رائج کرنے کے دوطریقے ہیں: محلّہ کی حد تک رائج کرنا وقفہ وقفہ اور پورے شہر میں رائج کرنا محلّہ میں رواج دینا ہر نماز کے وقت میں آسان ہے۔اور پورے شہر میں رائج کرنا وقفہ وقفہ بی ہے ممکن ہے، ہر نماز میں سارے شہر کو مجتمع نہیں کیا جاسکتا۔ پبلاطریقہ ہر نماز کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ اس کا بیان اس باب میں ہے۔اور دوسرا طریقہ: ہفتہ میں ایک بار شہر کا مجتمع ہوکر ایک ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ یہ جمعہ کی نماز ہے جس کا بیان آسمندہ باب میں آرہا ہے۔

اور جماعت کی نماز کی فضیلت میں دو حدیثیں آئی ہیں: (۱) حضرت ابن عمر رضی التدعنهما ہے مردی ہے کہ:
''باجماعت نماز تنہا آدمی کی نماز ہے ستائیس گنا بڑھ جاتی ہے'(۲) اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں
''بجیس گنا'' ہے۔اور دونوں روایتیں متفق علیہ ہیں۔اور تفضیل کی وجہ خود رسول اللہ صلیفیائی نے صراحة یا اشار تا بیان

حراحة نیا شار تا بیان ہے۔۔

قرمائی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والے وطلاوہ نماز کے چند دیگر فواند بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ فوائد یہ جین (۱) جب آ دمی وضو کرتا ہے تو عمدہ وضو کرتا ہے، کیونکہ اس کولوگوں کے بنتی میں جانا ہے، اس لئے وہ طہارت، لباس، زینت وغیہ ہ کا خیال رکھتا ہے۔ تباغماز اداکر نے والا ان سب با تو ل کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اس لئے وہ طہارت، لباس، زینت وغیہ ہ کا خیال رکھتا ہے۔ تباغماز قرار پاتا ہے۔ اور ہرقدم پراس کا ایک ورجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور ہرفدم پراس کا ایک ورجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک خطام نانی جاتی ہی نے (۳) نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اور ہر نمازی سب کے لئے وعا کرتا ہے۔ اور اس کی ایک خطام نانی جاتا ہے اس کونماز کے انتظار کا تو اب ملتا ہے۔ ایک صحیح صدیث میں نماز کے لئے استظار کرنے کو سر صد کا پہرہ و دیتا قرار دیا گیا ہے (۵) اور اگر وہ مجد میں پہنچ کر اعتماف کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کو اعتماف کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کو اعتماف کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کو اعتماف کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کو اعتماف کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے ملاوہ دیگر فوائد بھی جی جو جماعت سے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اعتماف کیا تو اب جمل میں جو جماعت سے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ بیر تمام تو اب ہو تی ہیں۔ بیر جماعت سے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ بیر تمام تو اب ہمی ملتا ہے۔ اس کے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔

اور پیس اور ستائیس کاعد دبس انگل پیونبیں ہے۔ وین حق میں ، جس میں ندسا منے ہے باطل آسکتا ہے ، نہ پیجیے ہے۔ کسی طرح سے بھی انگل کی گنجائش نبیس ۔ بلکہ اس میں ایک بلیغ تکتہ ہے جو آنخضرت سابقہ ایک گرمنکشف ہوا ہے۔ جس کو جم نے مبحث ششم کے باب نہم ( رحمة ابندالواسعة ۲۰۵) میں بیان کیا ہے ، پیس اس کود کھے لیس۔

فا کدہ: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو ندکورہ بالا مر بتحات ( وجوہِ فضیلت ) بیان کئے گئے ہیں۔ وہ در حقیقت صراحت ہیں۔ گر عام طور پر ان کو اسباب فضیلت کا بیان نہیں سمجھا گیا۔ اس لئے شاہ صاحب نے ارشاۃ کا لفظ بھی استعال کیا ہے یعنی شاید بیضمون اشارہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے سب حضرات اس کا ادراک نہیں کر سکے۔

والإشاعة: إشاعتان: إشاعةً في الحيّ، وإشاعة في المدينة: والإشاعة في الحيّ تتيسر في وقت كل صلاة، والإشاعة في المدينة لاتتيسر إلا غبّ طائفةٍ من الزمان، كالأسبوع.

أما الأولى: فهى الجماعة، وفيها قولُه صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضُلُ صلاة العذّ بسبع وعشرين درجة" وقد صَرَّح النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو لَقَ حَ: أن من المرجُحات: أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه، ثم توجّه إلى المسجد، لا يُنهضه إلا الصللة، كان مشيه في حكم الصلاة، وخطواتُه مكفرات لذنوبه، وأن دعوة المسلمين تُحيط بهم من ورائهم، وأن في انتظار الصلوات معنى الرَّباط والاعتكاف إلى غير ذلك.

ثم مانَوَّة بأحد العددين المدكورين إلا لنكنة بليغة، تمثّلت عنده صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها من قبل، فراجع، وليس في الحق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جُزافٌ بوجه من الوجوه.

#### مل كرنمازنه يرصف والول پرشيطان كاقبضه

تشریکی اس حدیث میں جماعت ہے نماز پڑھنے کا یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے نماز پابندی ہے ادا ہوتی ہے۔ جو شخص جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، شیطان آسانی ہے اس کو شکار کرلیتا ہے۔ جیسے رپوڑ ہے دورا فرآدہ بکری کو بھیڑیا دیوج لیتا ہے۔ جیسے رپوڑ سے دورا فرآدہ اور جیسے دیوج لیتا ہے۔ علادہ ازیں اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ترک جماعت تنہاوں کا دروازہ کھولتا ہے لیمن اس کی نظر میں جماعت ہے نماز پڑھنے کا حکم تیج ہوتا ہے۔ اور جب ادکام شرعیہ کو تنظیم سیمنے کا سلسلہ شروع ہوگیا تو پھر اس کی فظر میں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم تیج ہوتا ہے۔ اور جب ادکام شرعیہ کو تنظیم کے خاصلہ لیمندہ و علیم تو پھر اس کی وینداری کا خدا حافظ!

#### جماعت ہے پیچھے رہنے والول کے لئے ہخت وعید

 کیا جائے۔ پھر میں نماز کا تھم دوں ، ہیں اس کے لئے اذان کہی جائے۔ پھر میں ایک آ دمی کو تکم دوں جولوگوں و نماز پڑھائے۔ پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جونماز میں حاضر نہیں ہوتے ۔ پس میں ان کوان کے گھروں میں جلادوں (گر پھرآپ کو دورتوں اور بچون کا خیال آیا تو آپ نے اپنے ارادہ کو مملی جامہ نہیں پہنایا)(مشکورة حدیث ۱۰۵۳)

تشری التدا کبرا کتنی تخت وغید ہے۔ اور ابن ماجد کی روایت پیل تو انتہائی ورجہ جلال اور غصر کا اظہار ہے۔ ارش و فرمایا: ''لوگوں کو جماعت ترک کرنے ہے باز آجانا جائے۔ ورنہ پیل اُن کے گھروں پیل آگ لگوا دوں گا!''( صدیث فرمایا: ''لوگوں کو جماعت کوفرض قرار دیا ہے۔ اور علامدابن الہمام نے واجب کہا ہے لیعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اُس طرح اس کو جماعت سے پڑھنا بھی ایک تنقل فرض یا واجب ہے۔ مگر جمہور کی دائے وہ ہے جوشاہ صاحب رحمداللہ نے ذکر فرمائی ہے:

جماعت سنت مؤکدہ ہے لینی فرض یا واجب نہیں ہے۔ گر چونکہ وہ شعار اسلام میں سے ہاں گئے اس کے اس کے اس کے رک کرنے والے کو بخت سرزنش کی جائتی ہے اور مذکورہ حدیث میں تبدید ہے۔ آنخضرت مِنالِینَدَیَا نے ویکھا کہ بجھ لوگ جماعت سے چیجے رہتے میں۔ اور ویرے آتے میں اور اس کا سبب کوئی معذوری نہیں ایک عزیرت اور جذب ں کی ہے، اس لئے آپ نے ان پر سخت تمیر کی۔ اور دل قبلانے والا ارشاد فرمایا۔

#### وفيها:

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من ثلاثة، في قرية أو بَذُوٍ، لاتقام فيهم الصلاة، إلا قد استَخُودَ عليهم الشيطان"

أقول: هو إشارة إلى أن تركها يفتح بابَ التهاون.

[٧] وقوله صلى الله عليه وسلم " والذي نفسى بيده ! لقد هَممْتُ أَنْ آمُر بحطب فيُحتطب" الحديث.

أقول: الجماعة سنة مؤكدة، تُقام اللائمةُ على تركها، لأنها من شعائر الدين، لكه صلى الله عليه وسلم رأى من بعض من هنالك تأخُرًا واستبطاءً، وغرف أن سببه صُعف النية في الإسلام، فشدَّد النكير عليهم، وأخاف قلوبهم.

ترجمہ: اور جماعت کے سلسلہ میں (۱) آنخضرت مِنالاتھا کیا کا ارشاد ہے: میں کہتا ہوں بیارشاداس طرف اشارہ ہے کہ ترک جماعت نیج سمجھنے کا دروازہ کھولتا ہے(۲) اور آنخضرت مِنالاَتھَا کیا ارشاد ہے: میں کہتا ہول، اشارہ ہے کہ ترک جماعت موکدہ ہے۔ ملامت بریا کی جائے ترک جماعت پر ( یعنی اس کو بخت سرزنش کی جائے ) اس لئے کہ جماعت میں کہتا ہوں اس کے کہ میں کہتا ہوں کے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کہتا ہوں کے کہتا ہوں کہتا ہوں کے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کے کہتا ہوں کہتا ہوں کے کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کے کہتا ہوں کو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کر کا کہتا ہوں کر کرنے کا کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہو

جماعت وین کی امتیازی ہاتوں میں سے ہے۔ گرآنخضرت نیائنڈیلئے نے دیکھا بعض اُن لوگوں سے جو وہاں ہیں (یعنی اپنے دور کے بعض لوگوں سے اور بعض مضاف ہے بئن کی طرف ) بیچھے رہنے کواور دمیے سے آنے کو ،اور جانا کہاس کا سبب اعمالِ اسلام میں جذبے کی کمزوری ہے تو سخت تکییر کی ان پراورڈ رایاان کے دلوں کو۔

## ترک جماعت کے جاراعذار

کمزوراور بیاراورجا جت مندکے لئے جماعت میں حاضر ہونے میں پریشانی ہے،اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ اعذار کی صورت میں ترک جماعت کی اجازت دی جائے ، تا کہ افراط وتفریط کے درمیان اعتدال کی راہ ہموار ہوجائے ، تا کہ افراط وتفریط کے درمیان اعتدال کی راہ ہموار ہوجائے ، جس میں ندشریعت کی حق تعفی ہو، نہ بندوں کی۔وہ اعذاریہ جیں :

پہلا عذر: یخت سرداور برساتی رات ہے۔ رسول القد مین آیئر جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تواہی مؤذن کو حکم دینے کہ وہ اعلان کرے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیس (مشئؤة حدیث ۱۰۵۵) حضرت ابن عباس رضی القد عند نے ایک بارش والے جمعہ کے دن میں مؤذن کو ہدایت دی تھی کہ شہادتین کے بعد جسی عملی المصلاة نہ کے بلکہ اس کی جگہ اُلا صلوا فی الو حال کے (جامع الاصول حدیث ۲۹۵۵)

اوراس میں رازیہ ہے کہ جب اچا تک رات میں بخت سردی یا بارش شردی ہوجاتی ہے تو لوگوں کے پاس بچاؤ کا سامان نہیں موتا۔اس کئے ایس میں ان کے لئے جماعت میں حاضر ہونا پریشانی کا یاعث ہے۔اس کئے ان کو سمبولت دی گئی۔

و ومرا عدر: کوئی الی صورت چیش آئے کہ جماعت میں شرکت مشکل ہو، جیسے:



دومتعارض حدیثیں: مسلم شریف میں روایت ہے کہ'' کوئی نماز نہیں کسی کھانے کے سامنے آجائے پر،اور نہ اس حال میں کہ دو نبایت گندی چنے یں ( چیشاب اور پائٹانه ) مزاحمت کررہی ہوں'' اور ابو واؤد کتاب الاطعمہ میں روایت (نبر ۳۷۵۸) ہے کہ:''نماز مؤخر نہ کروکسی کھانے کی وجہ ہے، نہ کسی اور وجہ ہے' ان دونوں روایتوں میں تق رش ہے،اس کا کیا حل ہے؟

جواب: اس کاحل بہ ہے کہ پہلی حدیث سے ہے اور دوسری نہایت نسعیف۔اس کا ایک راوی محمہ بن میمون زعفرانی نہایت ضعیف ہے۔امام بخاری اور امام نسائی نے اس کومنکر الحدیث کہا ہے۔اور تعارض کے لئے شرط یہ ہے کہ دونوں حدیثیں ایک درجہ کی ہوں ۔گرشاہ صاحب تیلیق کی صورت بیان کرتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ:

ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نیمیں تطبیق ممکن ہے۔اور تطبیق کی دوصور تیں ہیں:

پہلی صورت: یہ ہے کہ پہلی حدیث میں نمازی ممانعت تعق کا دروازہ بند کرنے کے لئے ہے اور دوسری حدیث میں تاخیر کی ممانعت اس خفس کے لئے ہے جو بہتی کے شرے محفوظ ہو۔ جیسے احادیث میں جلدی افطار کرنے کی تاکید آئی ہے بھر حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عندروزہ کھو لئے میں تھوڑی دیر کرتے تھے۔ کیونکہ افطار میں جلدی کرنے کا تحکم تعق کا اروازہ بند کرنے کے ہے اور حضرت ابوموی رئیسی اللہ عنداس الدیشہ سے مامون تھے۔ اس لئے آ ہے تھوڑی تاخیر کرتے تھے۔ دوسری صورت: تاخیر کا جواز اس سورت میں ہے کہ نفس کھانے کی طرف مائل ہویا کھانا گرز جانے کا اندیشہ: واور دوسری صورت: تاخیر کا جواز اس سورت میں ہے کہ نفس کھانے کی طرف مائل ہویا کھانا گرز جانے کا اندیشہ: واور

روسری مردت و برجی بره برده و مرده و درت میں ہے کہ سامات کی سرت کی جات کا اندر برجائے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اور در ا تا خیر ندکر نے کا حکم اس وفت ہے جبکہ بید و انول یا تیمی نہ بول ۔ اور بیٹطیق مدت کی حالت کے جیش نظر ہے کہ تاخیر یوس کرر ہاہے: خواہ مخواہ یا کوئی معقول وجہ ہے؟ اکر معقول وجہ ہے تو جائز ہے، ور ندنا جائز۔

تمیسرا عذر · فتنه کا اندیشہ ہے سلم شریف میں روایت ہے کہ:'' جس عورت نے نوشبو کی دحونی لے رکھی ہو، وہ جارے ساتھ عشا کی نماز پڑھنے نہ آئے'' اور آپ نے عورتوں کو عام ہدایت دے رکھی تھی کہ:'' جب تم میں ہے کوئی منجد میں آئے تو خوشبونہ لگائے'' (مشکو قاعدیث ۱۰ اوا ۱۰۱)

ووہا توں میں تعارض متفق مایہ روایت ہے کہ:'' جبتم میں ہے کی بیوی متحدیث آنے کی اجازت جا ہے تو وہ اس کومنع ندکر ہے' (مفتلوۃ ۱۹ ۱۵ ۱۹) اور جمہور صحابہ کا فیصلہ رہے ہے کہ عور توں کومتجد سے روکا جائے۔ان وونوں ہاتوں میں تعارض ہے۔ پس اس کا کیاصل ہے؟

چواب: ان دو با توں میں بھی ولی تعارض نہیں۔ ممنوع، غیر شرعی غیرت کی بنا پر رو کنا ہے۔ حدیث شریف یاں ہے کہ '' دوغیر تیں ہیں، ایک اللہ کو پسند باور دوسری نالسند۔ وہ غیرت جس کی بنیا دکوئی شک کی بات ہو، وہ اللہ کا بسند ہے۔ اور وہ غیرت جو بے بنیا دہوہ وہ اللہ لو نالہ اور صحابہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خوف فتند کی ہب ہے۔ اور وہ غیرت جو بے بنیا دہوہ وہ اللہ لو نالہ اور سحابہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خوف فتند کی ہب ہے۔ کیا ہے۔ متنفق علید روایت ہے۔ حضرت ما کشرضی اللہ عشبانے فرمایا کیو احد ک السندی صلی اللہ علیہ و مسلم ما

احدث النساءُ، لمنعهن المسجد كما مُعت نساءُ بنى إسرائيل (بخارى كَبالاذان مديث ١٦٩) ليني الرني ما النساءُ، لمنعهن المسجد كما مُعت نساءُ بنى إسرائيل (بخارى كَبالاذان مديث ١٦٩) ليني الرني ما النه يصورت وال آتى جواب عورتول نے نئى بيداكى ہے تو آپ ان كوضرور مجد ميں آنے ہے روك ديا كيا۔

چوتھا عنڈر: نوف ہے جیسے کرفیولگ رہاہے یا بیار ہے۔اوران دونوں کا معاملہ ظاہر ہے۔ لیعنی ان کے لئے نہ کسی دلیل کی حاجت ہے نہ وجہ بیان کرنے کی۔ووٹوں یا تیس ظاہر ہیں۔

ایک حدیث کا مطلب: ایک نابینا صحابی نے گھر نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی ،اور بیعذر پیش کیا کدان کومبجد

تک لے جانے والا کوئی نہیں آپ نے پہلے اج زت ویدی۔ بھر دریافت فرمای کے تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچی ہے؟ افھوں نے اثبات میں جواب ویا۔ تو آپ نے فرمای '' پس لبیک کہو' اور دومری روایت میں ہے: ف حیلے لا: پس فورا آجا ویعنی آپ نے دی ہوئی اجازت واپس لے لی۔ آپ نے ان سے سوال بیات جانے کے لئے کیا تھا کہ آیاوہ واقعی معذور جس یا نہیں؟ ان کے جواب سے معلوم ہوا کہ عذر معقول نہیں ، کیونکہ تابینا آواز کے سہارے آواز کی جگہ تک ہے۔ اس کے درجہ میں یعنی معقول عذر کے بغیرا جازت ما نگ رہے ہیں ،اس لئے آپ نے ان کواجازت ندوی بلکدی ہوئی اجازت واپس لے لی۔

ثم لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف والسقيم وذي الحاجة: اقتضت الحكمة أن يُرحُصَ في تركها عبد ذلك، ليتحقق العدلُ بين الإفراط والتفريط.

فمن أنواع الحرج: ليلة ذات برد ومطر، ويستحب عند ذلك قولُ المؤذن: ألا صلوا في الرحال. ومنها: حاجة، يعسر التربُّص بها، كالْعَشَاء إذا حضر، فإنه ربما تَتَشَوَّتُ النفسُ إليه، وربما يُضيَّعُ الطعامُ، وكَمُدافعة الأخبئين، فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة، مع مابه من اشتغال النفس. ولا اختلاف بين حديث: "لاصلاة بحضرة طعام" وحديث: "لاتؤخروا الصلاة لطعام، ولاغبره" إذ يمكن تنزيل كل واحد على صورة أو معنى، إذ المرادُ:

[الف] نفئ وجوب الحضور سَدًّا لباب التعمق، وعدمُ التاخير هو الوظيفةُ لمن أُمِنَ شَرَّ التعمق، وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين.

[ب] أو التاخيرُ إذا كان تشوُّفُ إلى الطعام، أو خوف ضياع، وعدمُه إذا لم يكن، وذلك مأخوذ من حال العلة.

ومنها: ما إذا كان خوف فتية، كامرأة أصابت بخوراً.

ولا احسلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا استأذنت امرأةُ أحدكم إلى المسجد

فلايسنعها" وبين ماحكم به جمهورُ الصحابة: من منعهنَّ، إذا المنهىُّ الغيرةُ التي تنبعثُ من الأنفَة، دونَ خوف الفتنة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الغيرة غيرتان" الحديث، وحديث عائشة: "إن النساء أَحْدَثْنَ" الحديث.

ومنها: الخوف، والمرض، والأمر فيهما ظاهر.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى: "أتسمع النداءَ بالصلاة؟" قال: نعم، قال: "فأَجِبْ": إن سؤالَه كان في العزيمة، فلم يُرخُصْ له.

مر چمہ: پھر جب جماعت میں حاضر ہونے میں کم دور، بیاراور حاجت مندکے لئے تگی تھی تو حکمت نے جاہا کہ اجازت دی جائے اعذار کی صورت میں ترک جماعت کی ، تا کہ تحقق ہوافراط واقفر بط کے در میان اعتدال ۔۔۔ پس حرج کی انوا تا میں ہیں ہے: صفحت کی اور ہر سائی رات ہے۔ اور مستحب ہاں وقت میں مؤذن کا کہنا: ' سنو! نماز پر احوقر میوں میں ' ۔۔۔ اور میں ضرورت ہے۔ ایک ضرورت ہے کہ دخوار ہو جماعت کا انتظار کرنا اس ضرورت کے ساتھ۔ جیسے شام کا کھا تا جب سامنے آجائے ۔ پس بیشک شان میر ہے کہ بھی نفس جھا کہ انتظار کرنا اس ضرورت کے ساتھ وجیسے دو نہایت آجائے ۔ پس بیشک شان میر ہے کہ بھی نفس جھا کہ کہ اس کی طرف ۔ اور جھی کھا نا ضائع کر دیا جا تا ہے۔ اور جھیے دو نہایت گندی چیز وں کا مزاحت کرنا۔ پس جیشک وہ نماز کے فائد ہے ہوا ہے، اس چیز کے ساتھ جو اس کو ہے نفس کی مشغولیت سے ۔۔۔ اور پھی اس صدیف تا بانے پر 'اور اس صدیف کے در میان کہ: ' کو نکم نماز نہیں کی کھانے کے سرمائے جو اس کو ہے نفس کی مشغولیت کے در میان کہ: ' نم نماز کو مو خرن کر دکر کی کھانے کے در میان کہ: ' کو نکم نماز نہیں کی کھانے کے سرمائے بیان اور اس صورة فرق کر لیا جائے یا معنی فرق کر لیا جائے ۔ پہلی تطبق میں صورة فرق کر لیا جائے ۔ پہلی تطبق میں صورة فرق کر لیا جائے یا معنی فرق کر لیا جائے ۔ پہلی تطبق میں صورة فرق کر لیا جائے ۔ پہلی تطبق میں کہ میں معنی کی دونوں صدیثوں میں صورة فرق کر لیا جائے یا معنی فرق کر لیا جائے ۔ پہلی تطبق کی در واز سے فوق کے درواز ہے فوق کے درواز ہے فوق کے درواز ہے فوق کی درواز ہے فوق کی درواز ہے فوق کی درواز ہے فوق کے درواز ہے فوق کی درواز ہے کو درواز ہے فوق کی درواز ہے درواز ہے فوق کی درواز ہے کو در

اوران میں ہے: وہ ہے جبکہ فتنہ کا اندیشہ وہ جسے وہ عورت جس نے خوشبو کی دھونی لے رکھی ہے ۔ اور کچے اختلاف نہیں آنخضرت میل نیکنی گئے گئے میں ہے کی کی بیوی مسجد جانے کی تو وہ اس کومنع ندکر ہے 'اوراس بات کے درمیان جس کا جمہور صحابہ نے فیصلہ کیا ہے بینی عورتوں کوروکنا۔ کیونکہ ممنوع وہ فوہ اس کومنع ندکر ہے 'اوراس بات کے درمیان جس کا جمہور صحابہ نے فیصلہ کیا ہے بینی عورتوں کوروکنا۔ کیونکہ ممنوع وہ غیرت ہے جوخود داری سے براجیختہ ہونے والی ہے، ندکہ فتنہ کے اندیشر کی وجہ ہے۔ اور جائز وہ (روکنا) ہے جس میں فتنہ کا اندیشہ ہے۔ اور وہ آنخضرت بسی ہیئے کا ارشاد ہے: ''غیرتمیں دوطرح کی ہیں'' آخر حدیث تک، اور عاکشہ کی صدیث تک، اور عاکشہ کی صدیث تک، اور عاکشہ کی صدیث تک، اور عاکشہ کی میں '' آخر حدیث تک، اور عاکشہ کی میں '' آخر حدیث تک، اور عاکشہ کی صدیث ہے۔ اور اس میں سے : خوف اور بھاری ہے۔ اور

ان دونوں میں معاملہ ظاہر ہے۔

اور نابینا ہے آنخضرت مِنالفَتَیْنِ کے پوچھنے کا کہ: ''کیاتم نماز کی ہا تگ سنتے ہو؟''کہا انھوں نے: جی ہاں! فرمایا آپ نے: ''نولبیک کہو' (یہ ہات دریافت کرنے کا) مطلب یہ ہے کہ اس کی درخواست عزیمیت کے ہارے میں تھی۔ پس آپ نے اس کواجازت نددی۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### باجماعت نماز كے سلسله ميں جارباتوں كى وضاحت

با جماعت نماز ادا کرنے کے سلسلہ میں چار باتوں کی وضاحت ضروری ہے اول امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ووم جماعت کے لئے اکتھا ہونے کا طریقہ متعین کیا جائے سوم: امام کوتا کید کرنا کہ جب نماز پڑھائے تو قراءت ہلکی کرے۔ اوراس سلسلہ میں حضرت معاذر ضی القدعنہ کا لمبی قراءت کرنے کا قصہ شہور ہے، جونماز کے اذکار وہیئات کے باب میں گذر چکا ہے چہارم: مقتدیوں کو تا کید کرتا کہ وہ امام کی پوری طرح ہیروی کریں ۔ چنانچہ نبی مینائ آئے ہم نے سے مسب با تیں نہایت تا کیدسے بیان فرمائی ہیں۔ (باب کے آخر تک یہی بیان ہے۔ گرتر تیب کھوظ نہیں)

#### امامت کازیاده حفدارکون اور کیوں؟

صدیث حدیث حضرت ابومسعودانساری رضی الله عشہ عضری کے درسول الله میں تنظیم نے فرمایا: 'لوگوں کی الله عشہ کرے ان بین سے مراب ہوں تو ان بین سے المرت کرے ان بین سے مراب ہوں تو ان بین سے زیادہ قر آن کریم پڑھا ہوا۔ پس اگر قر آن پڑھنے بیں سب برابر ہوں تو ان بین ہیلے زیادہ صدیثہ ل کو جانے والا امامت کرے۔ پس اگروہ احادیث جانے بین بیساں ہوں، تو جو ان بین عمر بیس بڑا ہے وہ امامت ہجرت کی ہا اگر وہ سب ہجرت کرنے بین بیساں ہوں، تو جو ان بین عمر بیس بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ اور ہرگڑ امامت نہ کرے کوئی دوسرے کی اس کی امارت بین ۔ اور نہ بیٹھے اس کے گھر بیس اس کی مخصوص نشست کو ایک روایت بین فی اُھلہ ہے لینی دوسرے کے گھر بین (مشکوۃ حدیث کا الباب الامامة )

گاہ پر مگراس کی اجازت سے 'اور ایک روایت بین فی اُھلہ ہے لینی دوسرے کے گھر بین (مشکوۃ حدیث کا الباب الامامة )

تشریخ: کیا ب الله دیا دہ پڑھے ہوئے کی تقدیم دو دوجہ ہے :

مہلی وجہ: ضروری علوم تین ہیں جن کا تذکرہ أبواب الاعتصام میں گذرا ہان میں کتاب اللہ کا پہلامقام ہے۔ کیونکہ وہ علوم شرعیہ کی جڑ بنیا دہے۔اس لئے اس کے عالم کو برتزی دی گئی ہے۔

د وسری وجہ: قرآن کریم شعائر دینیہ میں ہے ہے، پس اس کے عالم کی نقذیم اوراس کا مرتبہ بلند کرنا ضروری ہے، تا کہ وہ ملوم قرآنی کی تخصیل میں منافست (ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا) کی دعوت دے۔



اور میہ خیال میں نہیں: کہ قرآن کریم جانے والے کی تقدیم صرف اس وجہ سے ہے کہ نماز میں قراءت کی حاجت ہے۔ کیونکہ میہ بات تو قدر ما یجوز قرآن جانے ہے بھی حاصل ہوجاتی ہے، اس کا سب سے زیاد وقرآن پڑھا ہوا ہون ضروری نہیں۔ بلکہ اصل وجہ وہ ہے جواد پر بیان کی گئی کہ یہ چیز تحصیل ملوم قرآنی میں منافست پر ابحار نے والی ہے۔ اور کمالات من فست ہی کے ذریعہ ہاتھ آتے ہیں۔

اور میسوال که تقذیم کی وجه منافست کا جذبه پیدا کرنا ہے تو پھر نماز کی تخصیص کیوں؟ یہ تقدیم تو ہر معاملہ میں ہونی چاہئے؟اس کا جواب میہ ہے کہ نماز میں قرارت کی بھی تو حاجت ہے۔ پس غور کرلیں۔

مذکورہ سوال کے دوجواب اور بھی ہیں

پہلا جواب: امامت چونکدایک مقام ومرتبہ ہے، اس لئے اس میں تقدیم ہی منافست کا جذبہ پیدا کر علی ہے۔ جیسے سی بڑے منصب کے لئے کوئی ڈگری شرطی جائے ، یاڈ گری والے کو مقدم رکھا جائے تو ہی اس ڈگری کی تحصیل کا جذبہ بیدا ہوگا۔

ووسرا جواب: حدیث میں حصر نہیں ہے کہ بڑے عالم کو صرف امامت میں مقدم کیا جائے۔ بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ غلاء اور قراء کو ہرا ہم ویٹی معاملہ میں مقدم رکھنا جا ہے۔ بخاری شریف میں ہے: کان المقور اء مصحاب معجالس عصر، ومشاورته، مجھو لا کانوا او شبًا ما لیعنی حضرت عمرضی اللہ عنہ کے ہم شیس اور مشیر قراء حضرات سے ،خواہ و او میٹر ہوں یا جوان (حدیث ۱۳ میں مور قال عراف)

پھر کتاب املد کے بعد سنت کی معرفت کا درجہ ہے۔علوم مخلاثہ میں اس کا دومرا مقام ہے۔اور سنت کے ذرایعہ ملت کا بقاہے۔صرف قرآن سے ملت کی بوری طرح تشکیل نہیں ہوسکتی۔مثلاً نماز کے اہتمام کرنے کا قرآن کریم میں باربار تھم دیا گیا ہے۔گرنماز کی بیئت کذائی حدیثوں بی کے ذرایعہ منظم ہوتی ہے۔اور سنت:امت کے لئے میراث نبوی ہے۔ یہی وہ ترکہ ہے جونبی امت نے لئے میراث نبوی ہے۔ یہی وہ ترکہ ہے جونبی امت نے لئے جھوڑا ہے۔ پس اس کو دوسرا مقام ملنا ہی جائے۔

پھراس کے بعد بھرت کا درجہ ہے۔ جولوگ گھر سامان چھوڑ کرآنخضرت میں تھی گئے ہائے پاس چلے آتے تھے تا کہ دیری کی مددکریں ان کا جذبہ قابل قدر اور ایا تی ہمت افزائی تھا۔ چنانچہ آپ نے بھرت کی اہمیت بیان کی ،اس کی ترغیب دی مددکریں ان کا جذبہ قابل قدر اور ایا تی ہمت افزائی تھا۔ چنانچہ آپ نے بھرت کی اہمیت بیان کی ،اس کی ترغیب دی اور شان بلند کرنے ہی کے لئے ہے۔

پھر عمر میں زیادتی کالحاظ کیا ہے: کیونکہ تمام ملتوں کاعام دستور: بڑوں کی تعظیم کرنا ہے۔ بڑی عمر والے کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہےاوروہ برد باری میں بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔اورا یہا بی شخص امامت کے لئے موزون ہے۔

اور کس حاکم کی مملداری میں بغیراب زے نماز پڑھانے کے لئے آئے بڑھنے سے اس لئے منع کیا کہ یہ بات حاکم پر شاق گذرے گی اور اس کی سیادت میں عیب لگائے گی کہ حاکم میں امامت کی البیت کم ہے۔ اور کس کے گھر میں اس ک مخصوص نشست گاہ پر بغیرا جازت کے جیننے کی ممانعت بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ بات گھروالے پر شاق گذرے گ

ح زر زر بالنزل ا

#### اس لئے حاکم پراورگھروالے پرشفقت ومہر ہانی کرتے ہوئے اس کوقانون بنادیا۔

ثم وقعت الحاجة إلى بيان الأحق بالإمامة، وكيفية الاجتماع، ووصية الإمام أن يخفّف بالقوم، والمأمومين أن يحافظوا على اتباعه، وقصة معاذ رضى الله عنه في الإطالة مشهورة، فبيّن هذه المعاني بأوكد وجه، وهو:

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " يُومُ القومَ أقروُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراء ة سواءً فأعلَم له عليه وسلم: " يُومُ القواء فأقدمهم هحرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنًّا، ولا يؤمنُ الرجلُ الرجلُ في سلطانه"

[أقول:] وسببُ تقديم الأقرا: أنه صلى الله عليه وسلم حدَّ للعلم حدَّا معلومًا، كما بينا، وكان أول ما هنالك معرفة كتاب الله، لأنه أصل العلم. وأيضًا: فإنه من شعائر الله، فوجب أن يُقَدَّم صاحبُه، وينوَّه بشأنه، ليكون ذلك داعيًا إلى التنافس فيه.

وليس كما يُظَنُّ: أن السبب احتياجُ المصلى إلى القراء ة فقط، ولكن الأصلَ حملُهم على المنافسة: المنافسة: المنافسة فيها، وإنما تُدركُ الفضائلُ بالمنافسة. وسببُ حصوص الصلاة باعتبار المنافسة: احتياجها إلى القراء ة، فَلْيُتدبر.

ثم من بعدها: معرفةُ السنَّةِ، لأنها بَلْوُ الكتاب، وبها قيام الملة، وهي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه.

ثم بعدَه اعتبرت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عَظّم أمر الهجرة، ورغّب فيها، ونَوَّهَ بشأنها، وهذا من تمام الترغيب والتبويه.

ثم زيادة السنّ : إذا السنّة الفاشية في الملل جميعها توقير الكبير، ولأنه أكثرُ تجربة ، وأعظم حلمًا. وإنهما نهى عن التقدُّم على ذى سلطان في سلطانه، لأنه يشق عليه، ويَقْدَح في سلطانه، فَشَرَّ عَ ذلك إبقاءً عليه.

تر جمد ، پھر حاجت پیش آئی بیان کرنے کی امات کے زیادہ حقدار کوادرا کشا ہونے کی کیفیت کواورا مام کواس بات کی تا کید کرنے کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ مبلکی قراءت کرے اور مقتدیوں کو (تا کید کرنے کی ) کہ وہ امام کی پیروی کی نگہداشت کریں۔اور حضرت معاذرضی اللہ عنہ کا واقعہ قراءت کمی کرنے کا مشہور ہے۔ پس بیان کیس آپ نے یہ باتیں نہایت مؤکد طور پر ،اور وہ: (۱) آنخضرت میلی میکیلا کا ارشاد ہے۔ میں کہتا ہول: اور '' کیا ہا اللہ ذیادہ پڑھے ہوئے'' کی تقدیم کا سب بیر ہے کہ آنخضرت میلی میں کہتا ہوں: اور '' کیا ہوں اور '' کیا ہم نے ، اور اس کا جو وہاں ہے پہلا مرتبہ تھا کہ بیان کیا ہم نے ، اور اس کا جو وہاں ہے پہلا مرتبہ تھا کتاب اللہ کا جاننا، اس لئے کہ وہ علم کی بنیاو ہے۔ اور نیز: پس بیٹنک وہ اللہ کے دین کی امتیاز کی چیزوں میں ہے ہے۔ پس ضروری ہے کہ مقدم کیا جائے اس کا جائے والا، اور بلند کی جائے اس کی شان ، تا کہ اس میں تقدیم ریس کرنے کی طرف بلانے والی ہو۔

اور نہیں ہے جبیبا گمان کیا گیا کہ وجہ فقط نمازی کی قراءت کی طرف احتیاج ہو بلکہ اصل وجہ لوگوں کوقراءت میں منافست پرآ ہاوہ کرنا ہے۔ اور کمالات منافست بی سے حاصل کئے جاتے ہیں — اور نماز کی تخصیص کا سبب منافست کے اختیار ہے۔ نماز کا قراءت کی طرف مختائے : ونا ہے۔ ایس جائے کہ غور کیا جائے۔

پھراس کے بعد: سنت کو جانا ہے۔ اس لئے کہ سنت کتاب اللہ کے پیچھے آنے والی ہے، اور اس کے ذریعہ ملت کا بقار کیا بقاء ہے اور وہ نبی سلامتہ کیا میں اسٹ بھی ۔ بھراس کے بعد: نبی سلامتہ کی طرف جمرت کا امتبار کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ نبی سلامتہ کی میراث ہے معاملہ کو برزی اجمیت دی ہے۔ اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اس کی شخیب کے تمامیت ہے ہے بھر عمر کی شامیت ہے ہے۔ پھر عمر کی نیادہ ہوتا ہے ۔ اس لئے کہ عمر میں بردا تجربہ میں زیادہ ہوتا نیادہ ہوتا ہے۔ اور بربادی میں بردھا ہوا ہوتا ہے۔

#### جماعت کی نماز میں ملکی قراءت کرنے کی حکمت

حدیث — حضرت ابو ہر یہ ورنسی اللہ عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ساللہ کی بار جسبتم میں ہے کوئی اور کر وربھی اور جسبتم میں ہے کوئی اور جسبتم میں ہے کوئی اپنے لئے تنبا نماز پڑھے تو جتنی چاہے کی کرے' (مفئو قاصد بنے اسا)

بوڑھے بھی۔اور جسبتم میں ہے کوئی اپنے لئے تنبا نماز پڑھے تو جتنی چاہے کی کرے' (مفئو قاصد بنے اسا)

تشریح: با جماعت نماز بھی اذان ہی کی طرح وین کی ایک عمومی دعوت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہے ہدایت کی ورخواست کی جاتی ہے۔ پھراس کا جواب قر آن کر یم میں ہے سب لوگوں کو پڑھ کرسنایا جاتا ہے۔ اور دعوت کا پورا فو کہ وقت صاحل ہوتا ہے جب اس میں آسانی کا خیال رکھا جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جود مین کی دعوت و ہے کا حدیث کی دعوت و ہے کا

ظریقہ بتلایا گیا تھا، اس میں تدریج آسانی کرنے ہی کے مقصد ہے تھی۔ اور نماز میں قراء تہی کر کے لوگوں کو ہمگانا وعت کے موضوع کے خلاف ہے، اور جس بات کا عام لوگوں کو تھم دیا جاتا ہے اس میں تو تخفیف کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ حدیث میں حضرت آبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا فجر کی نماز لمبی پڑھانا اور ایک شخص کا شکایت کرنا مروی ہے، اس ون آپ نے نے سخت غضبناک ہوکر وعظ فر مایا تھا۔ اور ارشاد فر مایا تھا کہ: ''تم میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں جولوگوں کو ہمگانے والے ہیں، جوکوئی تم میں ہو لوگوں میں ضعیف، ہو گانے والے ہیں، جوکوئی تم میں ہو لوگوں کا امام ہے چاہئے کہ وہ نماز مختصر پڑھائے۔ کیونکہ لوگوں میں ضعیف، پڑھانے والے ہوتے ہیں (مظاوۃ ۱۹۳۲) اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ تو مشہور ہے کہ عشاکی نماز لمبی پڑھائے کی وجہ سے آپ نے ان کوڈ اشا تھا۔ اور فر مایا تھا: اُفتَان "انت یا معاذ! معاذ! کیا تم لوگوں کوفتنہ میں ڈالو گے!

## امام کی پیروی ضروری ہے

صدیت حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ عندے مروی ہے کہ دسول اللہ طالی ایک اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے۔

ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ، پس تم اس ہے آ کے پیچھے نہ ہوو۔ پس جب وہ رکوع کر ہے تو تم بھی رکوع کرو۔ اور جب وہ یکے اسمِع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو: رہنا لك المحمد ۔ اور جب وہ بحدہ کر ہے تو تم بھی بحدہ کرو۔ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو ' ( بخاری حدیث ۲۲۲ کتاب الاذان ) اور ایک روایت میں ہے: ' اور جب امام کے: ﴿ وَ لَا المضّالَيٰنَ ﴾ تو تم کہو آمین ' ( مخلوة حدیث ۲۲۱ کتاب الاذان ) اور ایک روایت میں ہے: ' اور جب امام کے: ﴿ وَ لَا المضّالَيْنَ ﴾ تو تم کہو آمین ' ( مخلوة حدیث ۱۱۳۸)

تشری جس طرح اذان کی ابتداء حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عند کے خواب ، اورتا ئید نبوی ہے ہوئی ہے ، ای طرح اہام کی پیروی کا طریقہ حضرت معاذرضی الله عند کے اجتہاد ، اور تصویب نبوی ہے جاری ہوا ہے ۔ ابوداؤو شریف (صدیث ۵۲ باب کیف الاذان) اور مستداحمد (۲۳۲۵) ہیں نماز ہیں تین تبدیلیوں کی روایت ہے ۔ پہلے طریقہ بیتھا کہ جب کوئی جماعت میں دیر ہے آتا تو کسی ہے دریافت کرتا کہ کئی گفتیں ہوگئیں؟ اسے بتایا جاتا تو وہ فوت شدہ رکعتیں پڑھ کراہام کی نماز میں شریک ہوتا ۔ نیچ ہُ : کوئی گھڑ اہوتا ، کوئی رکوع میں ، کوئی تجدہ میں اور کوئی اہام کے ساتھ دایک مرجبہ حضرت معاذرضی اللہ عند دیر ہے آئے ۔ انھوں نے سوچا کہ بیتا مناسب صورت ہے ۔ وہ آتے ہی اہام کی نماز میں شریک ہوگئے ۔ اور باتی نماز بعد میں پوری کی ۔ آنحضرت میا انگریکٹی نے فرمایا: اِن معاذا قد سَنَ لکم سنة، فکدلك شریک ہوگئے ۔ اور باتی نماز بعد ہیں ای طرح تم لوگ بھی کر و ۔ ۔ اور حضرت معاذ کے اجتہاد کی بنیاد بیتھی کہ اس طرح کرنے سے لیتی آتے ہی اہام کے ساتھ شامل ہوجانے ہے سب کی نماز ایک ہوجاتی ہے ۔ اور اس کے بنیاد بیتھی کہ اس طرح کرنے سے لیتی آتے ہی اہام کے ساتھ شامل ہوجانے سے سب کی نماز ایک ہوجاتی ہے ۔ اور اس کے بنیز دیتھی کہ اس طرح کرنے سے لیتی آتے ہی اہام کے ساتھ شامل ہوجانے سے سب کی نماز ایک ہوجاتی ہے ۔ اور سب لوگ ایک جگہ میں تو جمع ہیں ، مگر ایک نماز میں جمع نہیں ۔

اوراہ م کی پیروی کا مطلب ہے ہے کہ جواہام کرے وہی مقدی کرے۔اور جواہام پڑھے وہی مقدی پڑھے۔گر جب امام سمج کے بین اعلان کرے کہ اللہ کی تعریف کرونو مقدی تخمید کریں ، کیونکہ ٹیل تھم بی بیروی ہے۔اور جب امام ہدایت طلبی کی دعا کرے اور فاتحہ پوری کرے تو مقدی آمین کہیں بہی تھیل ہے۔اور جب امام قراءت کرے تو مقدی خاموش ہوکراس کوکان لگا کرشیں ، یہی تقیل ہے۔

اورجب امام معذوری کی وجہت بیٹے کماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟ اس میں اختلاف ہے:

امام ما لک رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے معذور امام کی اقتدامیں قیام پر قادر مقدیوں کا نماز پڑھنا درست نہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگرامام شروع ہے معذور ہے تو مقتدی بیٹھ کرافتدا کریں۔ اورا گرامام کو درمیانِ نمازیس عذر پیش آیا ہو، اور وہ بیٹھ گیا ہوتو مقتدی کھڑے افتدا کریں۔ اور امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک ایسے معذور امام کی اقتدا درست ہے اور جومقتدی قیام پر قادر ہیں وہ کھڑے ہوکرا فتدا کریں

ال معاملہ میں دوروا بیتیں ہیں: ایک وہ ہے جواو پر گذری ہیاں ۵ بجری کا واقعہ ہے، جبکہ آپ کو چوٹ آئی تھی۔ ایک ون بیاری کے زمانہ میں آپ کمرے میں بیٹے کرنماز پڑھ رہے تھے کہ چند سحابہ عیادت کے لئے پہنچ گئے۔ انھوں نے موقع غنیمت جان کر کھڑے کھڑے آپ کی اقتداء کی۔ آپ نے اشارہ سے ان کو بھی دیا اور نماز کے بعد مسئلہ بتایا کہ امام اسی لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی بیروی کی جائے ایس جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔

اور دوسرا واقعہ: آپ کے مرض موت کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی القد عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی۔ اس کے بعد آپ نے بیاری میں تخفیف محسوں کی تو دوآ دمیوں کے سہارے تشریف لائے۔ آپ کوامام کی جانب میں بٹھادیا گیا۔اور آپ نے درمیان سے نماز پڑھانی شروع کی۔مقتد بوں نے کھڑے کھڑے اقتدا کی۔

امام ما لک رحمہ اللہ ان ونول حدیثوں کوآپ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں۔ گرتخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام احمہ فرماتے ہیں کہ پہلے واقعہ میں امام کا مذر اصلی تھا بینی وہ شروع ہی سے معذور قعااور دوسرے واقعہ میں مذر طاری تھا لیعنی معذور امام درمیان میں آیا تھا۔ اس لئے لوگوں نے کھڑے کھڑے اقتداء کی تھی۔ اور امام ابو صنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ میدرواییتیں ناسخ منسوخ ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ قرماتے ہیں:

آنخضرت على بَيْكَ كِلَمْ كَارِشَادِكَ: "جب امام بيٹي كرنماز پڑھے ہم بھی بیٹی كرنماز پڑھو' بیارشاد منسوخ ہے۔ اور ناتخ آخر حیات میں آپ كی امامت كا واقعہ ہے۔ آپ نے بیٹی كرنماز پڑھائی ہے۔ اور لوگوں نے كھڑے كھڑے اقتداك ہے۔ اور سابق تھم كے منسوخ ہونے كی وجہ بیہ ہے كہ امام كا بیٹھا ہوا ہونا اور مقتذیوں كا كھڑار ہنا مجمیوں كاس طریقہ كے مشابہ ہے جوان كے دربار كاتھا كہ بادشاہ بیٹھا تھا اور لوگ كھڑے درجتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے بادشا ہوں كی تعظیم كیا كرتے تھے۔ ایک حدیث میں اس كی ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں كہ آپ عصابيك

٠ ﴿ أَوْرَا وَرَبِيَا لِيَهُ إِلَى ٢٠

باہرتشریف لائے۔ لوگ کھڑے ہوگئتو آپ نے قرمایا: لاتسقو مواسک ما یقو م الأعاجم، یعظم بعضها بعضا:
عجمیول کی طرح کھڑے نہ ہوو، وہ کھڑے رو کرایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔ بہت تعظیم برحتی برحتی شخصیت پرتی
سک پننی جاتی تھی۔ اس لئے اس کوممنوع قرار دیا گیا۔ اوراس کے پیش نظر تھم دیا تھا کہ مقتدی بیٹھ کراقتدا کریں۔ مگر بعد
میں جب اصولِ اسلام ثابت و برقرار ہوگئے ۔ اور بہت می باتوں کے ذرایعہ جمیوں سے امتیاز ہوگیا توایک دوسرے پہلو
کورتے جن دی گئی۔ اور وہ یہ ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے البتہ معند وراس ہے مشتنی ہے۔ اور صورت زیر بحث میں امام تو
معند ورہے ، مگر مقتدیوں کو کوئی عذر نہیں۔ ہی ان پرقیام فرض ہے۔ اور کھڑ ۔ ہوکر اقتدا ضروری ہے۔
اس کی نظمین ان یہ قرمی کی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوگر اقتدا ضروری ہے۔

اس کی نظیر: زیارت قبور کا مسئلہ ہے۔ شروع میں قبرستان جانے ہے اس لئے روکا گیاتھا کہ لوگ نے ہے مسلمان ہوئے تھے اور فسادعقیدہ کا اندیشہ تھا۔ گر بعد میں جب عقائداسلامیہ قلوب میں رائٹ ہو گئے تو ایک دوسر ہے پہلوکوتر جج دی تھے اور وہ اموات کے لئے ایصال ثواب اور احیاء کے لئے تذکیر بالموت کا پہلو ہے۔ چنا نچواس قیاس کی رعایت کر کے بعد میں زیارت قبور کی اجازت، بلکہ ترغیب دی گئی۔

[٢] قوله صبلي الله عليه وسلم: "إذا صلّى أحدُكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم، والضعيف، والكبير، وإذا صَلّى أحدكم لفسه فليطوّل ماشاء"

أقول: السدعوة إلى الحق لاتتم فائدتُها إلا بالتيسير؛ والتنفيرُ يخالف الموضوع، والشيئ الدى يُكلُف به جمهورُ الباس: من حقّه التحفيف، كما صرّح البي صلى الله عليه وسلم، حيث قال:" إن منكم مُنَفِّريْنَ"

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإمامُ ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سبمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" وفي رواية." وإذا قال: ﴿ وَلاَ الصَّالِينَ ﴾ فقولوا: آمين"

أقول · نَـذا البجماعةِ: ما اجتهده معاد رضى الله عنه مرأيه ، فقرَّره البي صلى الله عليه وسلم ، واستصوبه ؛ وإنما اجتهد: الأنه مه تصير صلاتهم واحدة ، ودون ذلك : إنما هو اتفاق في المكان ، دون الصلاة .

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلّى جالسًا فصلوا جلوسًا" منسوخ بدليل إمامة النبى صلى الله عليه وسلم في آخر عمره حالسًا، والباسُ قيام، والسرُّ في هذا النسخ: أن حلوس الإمام وقيامَ القوم يُشْبهُ فعلَ الأعاجم في إفراط تعظيم ملوكهم، كما صُرَّح به في بعض روايات الحديث، فلما استقرَّت الأصولُ الإسلاميه، وظهرت المخالفة مع الأعاجم في كثير من الشرائع، رُجِّحَ

قياسٌ آخر، وهو: أن القيام ركن الصلاة، فلا يُترك من غير عذر، ولا عذر للمقتدي.

ترجمہ: (۲) اور آنخضرت سِلْهُ بَيْم کارشاد: سبطی کہتا ہوں وین تن کی طرف دعوت: اس کا فائدہ تام مہیں ہوتا گرآ سانی کرنے کے ذریعہ ،اور بھگانا موضوع دعوت کے خلاف ہے۔اوروہ چیز جس کا مام لوگوں کوتکم دیاجہ تا ہے: اس کے جن میں سے ( یعنی اس کے لئے مزاوار ) تخفیف ہے۔جبیبا کہ صراحت کی ہے نبی مِنْ الله بھٹائے ، چنا نچر آ پ نے فرمایا: "بیٹکتم میں سے بعض لوگ بھٹائے والے میں!"

### امام کے قریب دانشمندر ہیں اور لوگ مسجد میں شور نہ کریں

حدیث ۔۔۔۔۔ حضرت این مسعود رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ ساللہ بنالہ نے فر مایا: ' جیا ہے کہ مجھ ت قریب رہیں جودانش منداور مجھ دار ہیں۔ پھر و ولوگ رہیں جواس وصف میں ان ہے قریب ہیں ۔۔۔ یہ بات تین مرتبہ فر مائی ۔۔۔ اور بچوتم باز ارول جیسے شور ہے (مشکو قاصدیث ۱۰۸۹)

تشری : دور نبوی میں بیشتر ادکام کمل نبوی سے اخذ کئے جاتے تھے۔ اس لئے اس وقت اس ارشاد کا بیہ مقصد بھی تھا کہ مجھد ارصحابہ آپ کی نماز دیکھیں اور اس کو محفوظ کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کی صراحت کی ہے ابن ملبہ حدیث 24) اور حضرت معاذ اور حسرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کسی منز ل ابن ملبہ حدیث 24) اور حضرت معاذ اور حسرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کسی منز ل میں اتر تے تھے (منداحمہ 20) کیس دور نبوت میں تو اس ہدایت نبوی کا میں اتر تے تھے تب بھی مہر جرین آپ سے قریب اتر تے تھے (منداحمہ 20) کیس دور نبوت میں تو اس ہدایت نبوی کا

اصل مقصد تعلیم اوراخذ شریعت تفاریگراس میں دوسری حکمتیں بھی ہیں:

تنیسری حکمت: کے بڑھانے میں مہتروں کی درجہ کے لوگوں کوآ گے بڑھانا عقلمندوں پرشاق ندگذر ہے۔ کہتروں کومہتروں ہے آگے بڑھانا عقلمندوں پرشاق ندگذر ہے۔ کہتروں کی دل شکنی کا اندیشہ ہے۔ اس لئے احادیث میں حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کسی قوم کا بڑا ہو، اس کی قدر پہنچ نئی چاہئے ، اور اس کے ساتھ اس کے شایانِ شان برتاؤ کرنا چاہئے تا کہ اس کی دل شکنی ندہو۔ پس بی حکم بڑوں کی حوصلہ افزائی کے لئے اوران کی ول شکنی ہے نہیجے کے لئے دیا گیا ہے ۔ یہ حکمت ذرکورہ دونوں صور توں کو عام ہے اور مسجد میں شور کی ممانعت میں بھی تین کمشیں ہیں:

پہلی حکمت: لوگوں کو مہذب اور شائستہ بنانا مقصود ہے۔سلیقہ مندی کی بات یہی ہے کہ اجتماعات اور پاک مقامات میں شوروشغب نہ کیا جائے۔

د وسری حکمت:مسجد کا ماحول پرسکون رکھنامقصود ہے تا کہ جولوگ نوافل میں یا تلاوت میں مشغول ہیں وہ قر آ ن کریم میںغور وفکر کرسکیں ۔

تنیسری حکمت: نمازیوں کواللہ کے در بار میں اس طرح حاضر ہونا جاہئے جس طرح لوگ بادشا ہوں کے در بار میں عرض دمعروض کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ و ہاں کوئی چوں نہیں کرتا!

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "لِيَلِنِي منكم أولو الأحلام والنَّهي، ثم الذين يلونهم "ثلاثًا "
 وإياكم وهَيْشَاتِ الأسواق"

أقول: ذلك ليتقرر عندهم توقير الكبير، أو ليتنافسوا في عادة أهل السُّوُّذَدِ، ولئلا يشق على أولى الأحلام تقديمُ من دونهم عليهم.

ونهى عن الهيشات تأدُّبًا، وليتمكنوا من تدبرالقرآن، وليتشبهوا بقوم نَاجُوا المَلِك.

تر جمہ: (٣) آنخضرت طالعتہ فیملا کا ارشاد:

میں کہتا ہوں، وہ تھم اس لئے ہے تا کہ ثابت ہولوگوں کے بردی (سیادت) والوں کی عادت میں (او حرف تر وید ۱۰ مکتول کے درمیان ہے ) اور تا کہ ندشاق گذرے تقلندوں پران لوگوں کو آگے بردھانا جوان سے کہتر ہیں اُن (حقل مندول) پر اور شخب سے آئے کیا سلقہ مندول) پر اور تا کہ قادر ہوں وہ قر آن میں خور کرنے پراہر مندول) پر اور شخب سے آئے کیا سلقہ مند بنانے کے لئے اور تا کہ قادر ہوں وہ قر آن میں خور کرنے پراہر تا کہ مشابہت افتیار کریں وہ ان لوگوں کی جو بادشاہ سے منا جات (عرض معروض) کرتے ہیں۔

ملائکہ کی صفوں میں خلل نہ ہونے کی وجہ

حدیث حدیث حضرت جابر بن سمرہ رمنی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله طالعی نے فرمایا. ''کیاتم صفیل تہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے پاس (بندگی کے لئے )صفیل بناتے جیں؟' صحاب نے پوچیا ، رسول اللہ! ١٠ ملائکہ اپنے رب کے پاس کس طرح صفیل بناتے جیں؟ آپ نے فرمایا: ''پہلے اگلی صفول کو پورا کرتے جیل اور ایک دوس سے سال کرکھڑے رہے جیل '(سخلوۃ حدیث ۱۰۹)

تشریح: جس طرح بادشاہ کے در بار میں حاضرین کی نشست گاہیں حسب مراتب طے ہوتی ہیں۔ مثلاً وزیر اعظم معتاز مقام ہوتا ہے، پھر دوسر ۔ وزراء کے لئے ، پھر تو جی افسران کے لئے ۔ پھر تھا کہ ین شہر کے لئے جگری متناز مقام ہوتا ہے، پھر دوسر ۔ وزراء کے لئے ، پھر تو جی افسران کے لئے ۔ اور وہ عقل ہے قائم کی جاتی ہے۔ ای طرح متعین ہوتی ہیں۔ اور میڈر شید کا ایک معین درجہ ہے۔ اور میدر جات ان کی ملائکہ جب بندگی کے لئے بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے ہیں تو و بال ہر فرشتہ کا ایک معین درجہ ہے۔ اور میدر جات ان کی استعدادوں کے اعتبار ہے طے شدہ ہیں، اور مقلی ترتیب کے مقتضی کے مطابق ہیں۔ سور قالصا قات آیات ( ۱۹۲۰–۱۹۱۱) میں فرشتوں کی زبان سے فر مایا ہے '' اور ہم میں سے ہرایک کا ایک معین ورجہ ہے، اور ہم صف بستہ کھڑ ہے ، ہوت ہیں۔ اور ہم ہی پا کی بیان کرنے والے ہیں' ۔ اور بادشاہ کے در بار میں تو اس کا بھی امکان رہتا ہے کہ کو کی در باری کی صفوں میں کو گی خالی میں جو جاتے۔ اور اس کی جگہ خالی رہ جائے ۔ مگر فرشتوں میں میہ بات ناممکن ہے۔ اس وجہ سے ملا نکہ کی صفوں میں کو گی خالی میں ہوتا۔

# شیطان کاصف کے شگافوں میں گھسنا

 ندر کھو کہ درمیان ہیں ایک صف اور بن سکے 'اور تردنیں ایک دوسرے کے مقابل رکھو' یعنی برابر جگہ ہیں کھڑے رہو،
کوئی او پُنی جگہ اور کوئی نیچی جگہ کھڑا ندر ہے، تا کہ گردنیں برابر رہیں: 'پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ ہیں میری
جان ہے! ہیں شیطان کو داخل ہوتا ہواد کھتا ہوں صف کے شگافوں ہیں گویا وہ چھوٹی سیاہ بھیڑے' 'مشکو قاصدیت ہاں
تشریح اس بات کا تجربی گیا ہے کہ ذکر کی مجلس میں ایک دوسرے سال کر بیٹھنا جمعیت خاطر کا سب ہے، اس
سے دل جمعی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور قبلی وساوس بند ہوجاتے ہیں۔ اور اگر اس
طرح مل مل کرنہیں ہیشہ جاتا تو ان باتوں میں کی آجاتی ہے۔ ٹھیک یہی صورت حال صف میں مل مل کر کھڑے ہوئے کی
اور درمیان درمیان میں فہ صلہ رکھ کر کھڑے ہوئے کی ہے۔ ان شکا فول میں شیطان گستا ہے۔ آخضرت سئن سیکھٹر کے اس کو جھوئی کائی بھیڑ کی شکھ میں بی بھیڑ کی گھروں
اس کو جھوئی کائی بھیٹر کی شکل میں محفظ دیکھا ہے۔ اور اس صورت میں آپ نے اس لئے دیکھا ہے کہ عام طور پر گھروں
میں جو تک جبسیں ہوتی ہیں ان میں خفلت کے دوت میں یہ بھیٹر ہی گستی ہیں۔ اور ظاہر کی سیا ہی باطن کی خرائی کی تر جمائی
کی تب جہائی شیطان آپ میلئی نیم کو اس صورت میں گستی ہو انظر آیا۔

[ه] قوله صلى الله عليه وسلم: "ألاتصفُّون كما تصفُّ الملائكةُ عند ربها" أقول: لكل مَلَكِ مقامٌ معلوم، وإنما وُجدوا على مقتضى الترتيب العقليَّ في الاستعدادات، فلا يمكن أن يكون هنالك فَرْجَة.

[7] قوله صلى الله عليه وسلم: "إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، كانها الحذف" أقول: قد جرّبسا أن التراصّ في حلق الذكر سببُ جمع الخاطر، ووجدان الحلاوة في الذكر، وسلد الخطرات، وتركه ينقصُ من هذه المعانى؛ والشيطانُ يدخل كلما انتقص شيئ من هذه المعانى، فرأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثّلا بهذه الصورة، وإنما رأى في هذه الصورة: لأن دخول الخذف أقرت ما يُرى في العادة من هجوم شيئ في المضايق، مع السواد المُشعر بقبح السريرة، فتمثل الشيطان بتلك الصورة.

جمعیت خاطر، ذکر میں لذت اور وساوس قلبی کے بند ہونے میں کی آجاتی ہے) بس رسول اللہ مُلِن اَلَیْمِ نے شیطان کو اس صورت میں متمثل ہونے والا و یکھا۔ اور اسی صورت میں اس لئے و یکھا کہ چھوٹی کالی بھیڑ کا گھسنا قریب ترین وہ بات ہ جودیکھی جاتی ہے عاوت میں یعنی کسی چیز کا غفلت کی حالت میں اچا تک آنا تنگ جگہوں میں (یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہ کہ جہال ذرا غفلت ہوئی کہ بحری کا بچہ اوھر اُدھر تنگ جگہ میں گھس جاتا ہے) سیابی کے ساتھ جو آگہی و بیٹے والی ہے باطن کی برائی کی (یعنی سیاہ رنگ میں شیطان کا خبث باطن متمثل ہوا تھا) بس متشکل ہوا شیطان اس صورت میں۔

لغات: فَوْجَةٌ وفُوْجَةٌ : كَثَاد كَ، ورز ... المحَذَف: غنم سُوْدٌ جُرْدٌ صِغار، ليس لها آذان و لا أذناب (المعجم الوسيط) يعني جِهوفي، بغير بال كي -سياه بجير سي، جن كن كان بول، ندوم.

☆ ☆ . ☆

## صفول کی درستی اورامام کی پیروی میں کوتا ہی پرسخت وعییر

حدیث حدیث حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میلائنڈیلٹرنے فرمایا:'' کیا وہ مخص ڈرتا نہیں جوامام سے پہلے سجدہ سے سراٹھالیتا ہے: اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگدھے کے سرے بلیٹ دیں؟!'' (متفق عبیہ مفتلوۃ حدیث ۱۱۲۱)

تشری : بید دونوں حدیثیں وعید کی ہیں۔ آنخضرت میناللہ کی اوگوں کو مفیں سیدھی کرنے کا اور امام کی پیروی کرنے کا تحکم دیا تھا۔ اور بہت تا کیدی تھم دیا تھا۔ پھر بھی بعض لوگوں کی طرف سے کوتا ہی اور لا پروائی دیکھنے میں آئی ، تو آپ نے ان کو بخت دھمکایا اور ڈرایا کہ اگر وہ مخالفت پراصرار کرتے رہے تو اللہ تعالی ان پرلعنت فرما تمیں گے۔ کیونکہ تجلیات ربانی کو بھینک دینا اور انوار الہی ہے روگر دانی کرنا موجب لعنت ہے۔ اور لعنت جب کسی پرمسلط ہوتی ہے تو

مسنح تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یا پھرآ بسی اختلا فات رونما ہوتے ہیں۔

اور حدیث میں گدھے کی تخصیص میں ریئلتہ ہے کہ گدھا ایک ایسا جانو رہے، جس کی حماقت اور حقارت کی عام طور پر مثال دی جاتی ہے۔اور اس تھم کی مخالفت کرنے والا بھی گدھا ہے۔ اس پر بہیمیت وحماقت سوار ہوگئی ہے۔ پس وہ اس سزا کا مستحق ہے کہ اس کا سرگدھے کے سرے چینج کردیا جائے۔

اورحدیث میں چبروں میں خالفت کی تخصیص میں بینکتہ ہے کہ عربی میں چبرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔
پھرانہوں نے کوتا بی اور ہےاد بی بھی اللہ کے لئے چبرہ منقاد کرنے میں کی ہے، پس اس کی سزابھی ای عضوکودی گئی جس کے ذریعہ انھوں نے ہے اوبی کی ہے۔ جیسے سورۃ التوبہ آیت ۳۵ میں ہے کہ لوگوں کا جمع کیا ہوا خزانہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھراس سے ان لوگوں کی چیشانیوں ، کروٹوں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ ان تمین اعضاء کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ دولت مند سے جب اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یا کوئی حاجت مند اس کے سامنے ہاتھ کے پھیلاتا ہے تو اس کی چیشانی پرئل پڑجاتا ہے۔ اصرار کیا جائے تو اعراض کر کے پہلو بدل لیتنا ہے۔ اور زیادہ کہا جائے کو چیمیر کرچل دیتا ہے ، اس لئے انہی تین اعضاء پرداغ دیئے جا کمیں گئے تا کہ وہ مزہ چیمیں!
سے اور زیادہ کہا جائے تو پیٹے پھیر کرچل دیتا ہے ، اس لئے انہی تین اعضاء پرداغ دیئے جا کمیں گئے تا کہ وہ مزہ چیمیں!

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "لتسون عسفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام: أن يحول الله رأسه رأس حمار" أقول: كان النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسوية والاتباع فَفَرَّطُوا، وسَجُّل عليهم فلم يَنْزَجِرُوْا، فَعَلَّظُ التهديدوأخافهم إن أصروا على المخالفة: أن يلعنهم الحق؛ إذ منا بذة التُدلِّياتِ الإلهية جالبة لللغنِ، واللعنُ إذا أحاط بأحدٍ يورث المسخَ، أو وقوعَ الخلاف بينهم. والنكتة في خصوص الحمار: أنه بهيمة يُضرب به المثلُ في الحمق والإهانة فكذلك هذا العاصى غلب عليه البهيمية والحُمُق،

وفى خصوص مخالفةِ الوجوه: أنهم أساءوا الأدب في إسلام الوجه لله، فَجُوْزُوا في العضو الـذي أساء وا به، كما في كَيِّ الوجود، أو اختلفوا صورةً بالتقدَّم والتأخر، فَجُوْزُوا بالاختلاف معنيٌ والمناقشة.

تر جمہ: (۷) آنخضرت میں تائینی کے دوارشادات: ، ، ، بیل کہتا ہوں: نبی میں کہتا ہوں کو کرنے کا اور امام کی بیروی کرنے کا تھم دیا تھا، پس لوگوں نے کوتا ہی کی۔اورلوگوں کے سامنے اس تھم کی تشہیر کی پھر بھی دہ بازندآئے۔ تو آپ نے ان کو تخت دھمکایا۔ اور ان کو ڈرایا، اگر وہ تھم کی مخالفت پراصرار کریں: اس بات سے
کہ ان پرالندلعنت برسائیں۔ کیونکہ تجلیات رہانہ کو کھینک دینالعنت کو کھینے والا ہے۔ اور لعنت جب کی کو گھیر لیتی ہے
تومنع کایا آپسی اختلاف کا وارث بناتی ہے۔ اور گدھے کی تخصیص میں نکتہ بیہ کہ دو وا یک ایب جانو رہے جس
کے ذریعے مثال بیان کی جاتی ہے جمافت اور اہانت میں۔ پس ای طرح یہ گہندگار ہے: اس پر غالب آئی ہے ہیمیت
اور حمافت ۔ اور چروں کی مخالفت کی تخصیص میں نکتہ ہیہ کہ انھوں نے بداد بی کی چرو منقاد کرنے میں اللہ
تعالیٰ کے لئے تو وہ مزاد ہے گئے اس عضو میں جس کے ذریعے انھوں نے بداد بی کی تھی، جیسا کہ چروں کے داخت میں۔ یہ کا نفت کی انھوں نے بداد بی کی تھی، جیسا کہ چروں کے داختی میں۔ یا مخالف کی انھوں نے صور توں کے ذریعے اور وہ مزاد ہے گئے وہ معنوی اختلاف کے ذریعے اور وہ مینا دیا ہی بیا ہی نزاع ہے۔

لغات : سَجَلَ عليه بكذا: شَهْره (المعجم الوسيط) ﴿ إِنْوَجَو : رك جانا، بارْ آنا\_ آخرى كلم والمعاقشة مِن عطف تفيرى مِن قشاه راختان ف أيك چيز بين \_

## رکوع پانے ہے رکعت ملنے کی ،اور سجدہ پانے سے رکعت نہ ملنے کی وجہ

حدیث حدیث منازیس آوادر هم معجد میں جول تو سجدہ میں شریک ہوجاؤ۔اوراس کو پچھ شارنہ کرولیتی اس کورکعت ملنانہ مجھو۔اورجس نے رکوع پالیا تو یقینااس نے نمازیسی رکعت بھی یالی' (مشکوۃ حدیث ۱۱۳۳)

تشريح: ركوع بإنے والا ركعت بإنے والا وووجہ سے ب

پہلی وجہ: رکوع کی قیام ہے قریب ترین مشابہت ہے۔ کیونکہ رکوع نصف قیام ہے۔ رکوع کی حالت میں آ دھا جسم کھڑا ہوتا ہے۔ پس جس نے رکوع پالیا اس نے گویا قیام کوبھی پالیا۔ پس تمام ارکان اس کے ہاتھ آ گئے۔ اس لئے رکعت پالی ۔ رہار کن قراءت تو وہ امام کے ذمہ ہے۔ قائلین فاتحہ نے بھی یہاں یہ بات خوابی نخوابی مان لی ہے کہ مقتدی کی طرف سے فاتحہ امام نے پڑھ الیا ہے۔

دوسری وجہ: نماز میں سجدہ اصلِ اصول ہے۔ وہی نماز سے اصل مقصود ہے۔ کیونکہ وہی غایت ِ تواضع ہے جونماز سے مقصود ہے۔ اور قیام ورکوع تو سجدہ کی تمہیداور پیش خیمہ ہیں۔ پس جب اصل ہاتھ آ گیا تو رکعت پالی، اور اصل فوت ہوگیا تو رکعت ہوئی۔ اور تمہیدی چیز وں کے فوت ہونے کی پروانہیں کی۔

< (رَسَوْرَسَيليسَرَزِ إِن المَسَالِيسَرَدِ إِن إِن المَسْرِينَ إِن إِن المَسْرِدِ إِن إِن المَسْرِدِ إِن إِن

### تنہانماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمت

حدیث حدیث میں میدواقعہ پیش آیا کہ جب آپ بخر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئ تو دیکھا کہ پیچھے دوآ دمی علی دہ بیٹے ہیں۔
مید خیف میں میدواقعہ پیش آیا کہ جب آپ بخر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئ تو دیکھا کہ پیچھے دوآ دمی علی دہ بیٹے ہیں۔
آپ نے ان کوطلب قرمایا۔ وہ ڈرے سہم آئے۔ آپ نے پوچھا:'' تم دونوں نماز میں کیوں شامل نہیں ہوئ!'' انھول نے طرض کیا کہ ہم اپنے ڈیرول میں نماز پڑھ کرآئے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔'' پھر بھی ایس نہ کرو۔ جب تم دونوں اپنی شموری ہے، اتو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو۔ اپس وہ لیے ڈیروں میں نماز پڑھ لو۔ اپنی میجد میں آؤ جہاں جماعت ہور ہی ہے، اتو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو۔ اپس وہ یعنی میمجد میں آؤ جہاں جماعت ہور ہی ہے، اتو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو۔ اپس وہ یعنی میمجد میں آؤ جہاں جماعت ہور ہی ہے، اتو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو۔ اپنی وہ لیے نمیجد میں پڑھی ہوئی نماز تمہمارے لئے فنل ہے' (مفلو قاحد بیٹ 10)

تشری نید دوباره نماز پڑھنے کا تھم اس لئے ہے کہ تارک نماز : گھر میں نماز پڑھنے کا بہا ندنہ بنائے ،اوراس سے باز پرس ناممکن ندہ وجائے۔اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ پچھلوگوں کا تماز میں شریک ہونا اور پچھ کا علحہ و جینیا رہنا کیا اچھی بات ہے! یہ تو مسلمانوں کی وحدت اوراجتماعیت کو پارہ پارہ کرنا ہے، گوسرسری نظر ہی میں سہی ،اس لئے اس سے احتر از ضروری ہے۔ قان من جداد میل میں مدان انہوں نمازوں میں میں میں میں اس این جا کہ اس میں ایک اس سے احتر از ضروری ہے۔

قائدہ: جہاں پہلی وجہو، وہاں پانچوں نمازوں میں شریک بوجانا چاہئے ، تاکدامیر کے مقاب سے فتی جائے۔ ربی یہ بات کہ عصراور فجر کے بعد نوافل مکروہ میں تواس کا جواب رہے کہ: إذا البتلی سلتین فلین ختر العو منہما: یعنی جب دوسیت کی در پیش ہوں تو بلکی کواختیا رکرتا چاہئے ۔ اور یہاں بلکی: کرا ہیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور مغرب میں چاہتوا مام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعدا یک کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعدا یک دکھت اور پڑھ لے ۔ وانفل ہوجائیں گی اور ایک راکگاں جائے گی اور چاہتوا مام کے سلام پھیرنے کے بعدا یک دکھت اور پڑھ لے ۔ جارتفل ہوجائیں گی۔

اور جہاں امیر کی سرزنش کا موقع نہ ہو، وہاں صرف طبر اور عشا میں نفل کی نیت سے شریک ہونا چاہئے۔ ہاتی تمن نماوز ل میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ دارقطنی (۱۲۱۱) میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کی جماعت میں شرکت نہیں کی پس بہی تھم فجر کا اور مغرب کا ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود، فاسجُدوا، ولاتعدُّوه شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة"

أقول: ذلك: الأن الركوع أقربُ شِبْهًا بالقيام، فمن أدرك الركوع فكأنه أدركه، وأيضًا: فالسجدة أصلُ أصولِ الصلاة، والقيامُ والركوعُ تمهيدٌ له وتوطنةٌ.

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتُما في رحا لكما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعة، فصلّيا معهم، فإنها لكمانافلة" أقول: ذلك لئلا يعتذر تارك الصلاة بأنه صلى في بيته، فيمتنع الإنكار عليه، ولئلا تفتر ق كلمة المسلمين، ولوبادي الرأي.

ترجمہ: (۸) آنخضرت مِنالِمَهُ بَیْلُمُ کاارشاد . . . . میں کہنا ہوں: وہ بات اس لئے ہے کہ رکوع کی قیام ہے قریب ترین مشابہت ہے۔ پس جس نے رکوع پالیا تو کو یااس نے قیام بھی پالیا۔اور نیز: پس بحدہ نماز کی اصل اصول ہے۔ اور قیام اور رکوع اس کی تمہیداور تیاری ہیں۔

(۹) آنخضرت مَنِالِغَةَ بَيْعُ كاارشاد: میں کبتا ہول: وہ بات اس لئے ہے کہتا کہ نہ بہانہ بنائے تارک بنماز کہ اس نے گھر میں نماز پڑھ کی ہے۔ پس ناممکن ہوجائے اس سے باز پرس کرنا۔ اور اس لئے تا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفرق نہ ہو، گوسرسری نظر ہی میں ہیں۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# جمعه كابيان

## اجتماعی عیادت کے لئے دن کی تعیین کامسکلہ

ه التنزر بباليترار >-

تھا کہ اتوار کے دن تخلیق کاعمل شروع ہوا ہے۔اس لئے شکر وامنان کی بجا آ وری کے لئے وہی دن موز وں ہے <sup>ک</sup>ے۔۔۔ تمرالندتعالیٰ نے اس امت کوا کیے عظیم علم ہے سرفراز فر مایا بعنی انھوں نے بیہ بات بوجھ لی کہ سب سے بہتر دن: جمعہ کا دن ہے۔اور بدیات اللہ تعالیٰ نے اولا صحابہ بر کھولی۔ان کو جمعہ کی فضیلت الہام فرمائی۔ چنانچہ بجرت سے پہلے مدینه منورہ میں صحابہ نے سب سے بہلے اجتہاد سے جمعہ قائم فرمایا۔ ابوداؤدشریف (صدیث ۱۹ ۱۰ باب الجمعة فی القری) ہیں روایت ہے کہ حصرت کعب بن ما لک رضی اللّٰدعنه جب بھی جمعہ کی اؤ ان سنتے تھے تو حصرت اسعد بن ذُرارہ رضی اللّٰہ عنہ کے لئے وعائے خیر کرتے تھے۔ان کےصاحبزادے عبدالرحمٰن نے اس کی وجدوریافت کی تو انھوں نے بتایا کہ حضرت ِ اسعد ہی نے سب ے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے فلال مقام میں جمعہ قائم کیا ہے۔ جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد کل جالیس تھی۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ حضرت اسعد بن زُرارہ رضی اللہ عندایک بلندیا بیصحافی ہیں۔ مدینہ میں اسلام کی اشاعت میں ان کی مساعی جمیلہ کا براحصہ ہے۔ ان کی وفات جمرت کے بعد جلدی ہوگئی ہے اس لئے تاریخ اسلامی میں ممنام ہیں۔انھوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو مدینہ عام ایک ہاغ میں جمع کیا۔ تاکہ پنة ملے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور وہ کس حال میں ہیں؟ جب سب حضرات جمع ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد تو تع ہے زیادہ تھی۔سب ایک دوسرے ے مل کرخوش ہوئے۔حضرت اسعد نے ایک بمراذ نج کرے سب کی دعوت کی۔ اتفاق ہے یہ جمعہ کا دن تھا۔ کھانا کھا كرسب نے جماعت ہے دوگانة شكرادا كيا۔ اورمشورہ ہوا كه آئندہ بھى ہفتہ ميں ايك بارجمع ہونا جاہئے ، تا كه ايك دوسرے کے احوال کا پیتہ ہلے۔ پھریہ بات زیرغور آئی کہ کس دن جمع ہونا جا ہے؟ سب نے جمعہ کے دن کی رائے دی۔ اوروجہ ریان کی ہم اہل کماب سے چھے کیوں رہیں۔ وین کے کاموں میں ہمیں ان سے ایک ون آ مے رہنا جائے۔ اس طرح جعد کے دن کا انتخاب مل میں آیا۔

پھر القد تعالی نے ٹائیا یہ علم آنخضرت میں گھٹی کے ان کے ہاتھ بل سفید آئیہ جیسی کوئی چرتھی۔اس میں ایک سیاہ آنخضرت میں کہ نے فر مایا: چریل میں میں ہے۔ ان کے ہاتھ بل سفید آئیہ جیسی کوئی چرتھی۔اس میں ایک سیاہ نقط تھا۔ میں نے بوچھا: جریل ایہ کیا ہے؟ فر مایا: یہ جعدہ۔ میں نے بوچھا: جو کیا ہے؟ فر مایا: تمہارے لئے اس میں خیر ہے۔ اور یہوو فیر ہے۔ اور یہوو فیصاری تمہارے بیعنی ان کی عبادت کے فر مایا: وہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے روز عیدہ۔ اور یہوو ونصاری تمہارے بیعنی ان کی عبادت کے دن بعد میں آرہے ہیں۔ میں نے بوچھا: اس دن میں کیا خصوصیت فیصاری تمہارے بیعنی ان کی عبادت کے دن بعد میں آرہے ہیں۔ میں نے بوچھا: اس دن میں کیا خصوصیت ہے؟ فر مایا: اس میں ایک ساعت مرجوہ ہے (پھر اس کی تفصیل ہے جو آگ آر ہی ہے) میں نے بوچھا: اس میں میں میں ہیں ہیں ہوتی ہے۔ اور یہیدالایام ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کو 'دیوم المز ید' کہیں گے (پھر مشک کے ٹیلوں والی جنت میں جمد کے دن در بار خداوندی کا تذکرہ ہے۔ اور حضرت اس کو دور تج وہ کہ تا کہ دن ہیں ہوتی ہے۔ اور یہ سیدالایام ہے۔ ویا کیا کیا وجوہ ترجی ہوتی ہا۔ اس کو دور تی کیا کیا دیور ترجی کے بیان بطور مثال ہے۔ ورشمل میں کیا کیا وجوہ ترجی ہوتی ہا۔

جبرئیل نے بیجی بیان قر مایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کوکس طرح مزید نعمتوں نے وازیں گے) اس مشاہدہ میں آپ کو جوعلم عطا قر مایا گیا ہے، اس کا حاصل تین یا تنیں ہیں:

پہلی بات:عبادت کے لئے بہترین وقت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔اور جس وقت میں بندوں کے دعا کیں قبول کی میں دعا کیں قبول کی میں بندوں کی دعا کیں قبول کی جاتی ہیں۔ کیونکہ جب وہ عنایات کے انعطاف کا وقت ہے اور اس میں دعا کیں قبول کی جاتی ہیں تا ہیں تو عباد تیں بھی قبول کی حاکمیں گی۔ایسے وقت میں کی ہوئی عبادت قلوب کی تھاہ میں اثر کرتی ہے۔اور تھوڑی عبادت بھی بہت نفع دیتی ہے۔

ووسری بات: بندوں سے اللہ کی نزد کی کے لئے ایک وقت مقرر ہے، جو ہر ہفتہ آتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالی مثک کے ٹیلوں والی جنت میں در بار کریں گے، جنل فر مائیں گے اور جنتیوں کو نعمتوں سے نوازیں گے۔

تنیسری بات: الله کن زویکی کاید وقت ہفتہ کے کسی بھی دن میں ہوسکتا ہے۔ گراس کی زیادہ احتمالی جگہ جمعہ کا دن ہے۔ کیونکہ اس دن میں بہت ہے اہم واقعات زمانہ ماضی میں پیش آچے ہیں۔ اور ایک خصوصیت (ساعت مرجوّہ) تو ہر جمعہ میں پائی جاتی ہے۔ اور ایک اہم دن میں کئے جاتے ہر جمعہ میں پائی جاتی ہے۔ اور اہم کا م اہم دن میں کئے جاتے ہیں۔ اور کسی دن میں اہم کا م کرنے کی وجہ ہے بھی اس دن کو اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ گذشتہ زمانہ میں جمعہ کے دن میں درج ذیل واقعات پیش آ کے ہیں:

پہلا واقعہ: جمعہ کے دن حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے ہیں۔ آپ ابوالبشر ہیں۔ پس آپ کی تخلیق پوری انسانیت پراحسان عظیم ہے۔

دوسرا وافقہ: جمعہ کے دن حضرت آ دم علیہ السلام جنت میں داخل کئے گئے ہیں۔ بیو ہی جمعہ بھی ہوسکتا ہے جس میں آپ کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔اور کوئی اور جمعہ بھی ہوسکتا ہے۔اور انسانوں کے مورث اعلی کا جنت کی نعمت ہے سرفراز کیا جانا ساری اولا و پراحسان عظیم ہے۔

تیسرا واقعہ: جمعہ کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا ہے اور زمین پر اتارا گیا ہے۔ اور آپ کو خلافت ارضی کا تاج پہنایا گیا ہے۔ پس بے اولا و آ دم کے لئے بھی بڑا اعزاز ہے۔ جنت سے اخراج گو بظاہر نامناسب بات معلوم ہوتی ہے، گروہ اپنے عواقب کے انتہارہ ایک عظیم نعمت ہے۔

چوتھا واقعہ: جمعہ کے دن آ دم علیہ لاسلام کی وفات ہوئی ہے۔ اور وفات کی یادگار میں لوگ بری مناتے ہی ہیں۔
ساعت ِ مرجو ّہ : اور ہر جمعہ میں ساعت ِ مرجو ّہ ہے، جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر بھی ایسا اتفاق ہو کہ کوئی
مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہے دنیا ؤ آخرت کی کوئی بھلائی ما تگ لے اور وہ اس کے مقدر میں بھی ہو، تو وہ ضرور
اس کو دی ج تی ہے۔ اور اگر مقدر میں نہ ہوتو وہ دعا ذخیرہ کرلی جاتی ہے۔ اور مطلوبہ چیز سے اللہ تعالیٰ بہتر چیز عطافر ماتے

سوال: حیوانات کواس بات کا پیتہ کیے چاتا ہے کہ جمعہ کو قیامت بیا ہو نے والی ہے؟ اور وہ گھبراتے کیوں ہیں ، ان کے لئے تو کوئی جزاؤ سر انہیں؟

جواب: حیوانات پر بینلم ملاً سافل ہے مترشح ہوتا ہے۔اور ملا ککہ پر بینلم ملاً اطلی ہے مترشح ہوتا ہے(اور جنات اور انسانوں پر بینلم اس لئے مترشح نہیں ہوتا کہ ان کی قوت عاقلہ مضبوط ہے۔ضعیف قوت عاقلہ رکھنے والی مخلوقات پرتکو بی علوم اور فیبی امورزیادہ منکشف ہوتے ہیں)

اور حیوانات کی گھبراہ ک ایسی ہوتی ہے جیسی فرشتوں کی گھبراہ ک، جبکہ ان پر پہلی مرتبہ فیصلہ خداوندی نازل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب القدت کی آ سان میں کسی بات کا فیصلہ فر ماتے ہیں تو فر شنے اپنے پَر پھڑ پھڑ اتے ہیں۔ اس طرح دو تھم الہی کے سامنے انقیاد کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اللہ کا فیصلہ اس طرح اثر تا ہے جیسے کسی چکئے پھر پرلوہ کی فرخین جائے۔ پھر جب فرشتوں ہے لوچھے ہیں: زنجر کھینجی جائے۔ پھر جب فرشتوں ہے دل ہے گھبراہت دور ہوتی ہے تو ماتحت فر شنے بالائی فرشتوں ہے پوچھے ہیں: "تمہارے پروردگارنے کیا تھم دیا؟" آ خرتک ( بخاری حدیث اوسی)

اورسورة الضحی کی آخری آیت میں اللہ پاک نے آنخضرت سِلَانِیکِیْ کو کھم دیا ہے: ﴿ وَأَمَّا بِسِنْعَمَةِ وَبِلْكَ فَحَدُّفْ ﴾ لیعنی آپ ایپ روایت میں جوحضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے آپ ایپ رابعی دنیا میں اللہ عنہ ہوئے اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ: ''ہم پیچے آنے والے ہیں (یعنی دنیا میں ) اور پہلے ہونے والے ہیں قیامت کے دن (یعنی جنت میں واضل ہونے میں یا حساب کے لئے چیش ہونے میں ) البتہ یہ بات ہے کہ اہل کتاب ہم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں ۔ اور ہم ان کے بعد کتاب دیئے گئے ہیں (یعنی صرف اس ایک بات میں وہ ہم ہے برتر ہیں ) چر بیان کا وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا ہے (یعنی ایک غیر متعین دن۔ جو ہمارے حق میں بارا ور اتوار کے دن ہیں ) ہیں انھوں نے اختلاف کیا اس دن میں (یعنی اپنے انبیاء ہے ) اور راہ دکھائی ہم کو انٹہ تعالی نے اس دن میں (یعنی اپنہ انبیاء ہے ) اور راہ دکھائی ہم کو انٹہ تعالی نے اس دن کے لئے (یعنی جمعہ کے دن کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے زد یک پہند یہ ہم کے اور دیکے پہند یہ ہم کے انہ کا دور ن کے لئے (یعنی جمعہ کے دن کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے زد یک پہند یہ ہم کی انٹر تعالی نے اس دن کے لئے (یعنی جمعہ کے دن کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے زد یک پہند یہ ہم کو انٹہ تعالی نے اس دن کے لئے (یعنی جمعہ کے دن کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے زد یک پہند یہ ہم کی انٹر تعالی نے اس دن کے لئے (یعنی جمعہ کے دن کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے زد یک پہند یہ ہم کی انٹر کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے زد یک پہند یہ ہم کی دن کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے زد یک پہند یہ ہم کی انٹر کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے خوالنہ تعالی کے دن کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے خوالنہ تعالی کے دن کے لئے۔ جو انٹہ تعالی کے خوالنہ کو دن کے لئے۔ جو انٹر تو کی کے دن کے کے جو انٹر کو دن کے کو دن کے کو دن کے کیا کی دن کے کی کے خوالنہ کو دن کے کا کے حوالنہ کو دن کے کے حوالنہ کی کی کی کی کو دن کے کیا کے دن کے کی کی کو دن کے کو دن کے کے دن کے کو دن کے کی کو دن کے کو دن کے کی کو دن کے کو دن کی کو دن کے کی کو دن کے کو دن کو دن کے کو دن کو دن

حاصل كلام: يه ب كه جمعه كون كا انتخاب ايك اليى فضيلت ب جس كے ساتھ الله تعالى في اس امت كوغاص كيا ہے۔ كسى بھى دوسرى امت كويدولت نصيب نہيں ہوئى فلد المحمد و المشكر!

سوال: تو کیا ہم بیہ بات بیجھنے میں حق بجانب ہیں کہ ملت ِموسوی میں بار کا دن، اور ملت عیسوی میں اتوار کا دن پوگس (غیر قیقی) تھا؟

جواب: توبہ! بیہ بات کیونکرممکن ہے۔ وہ بھی تو ملل حقہ تھیں۔ یہود ونصاری کے ہاتھ سے بھی وہ بات نہیں گئی جس کا آئین میں ہونا مناسب تھا، بلکہ بیہ قاعد و کلیہ ہے کہ:'' تمام ساوی او بان قانون سازی کے ضا بطوں کو چو کتے نہیں ہیں''اور بیا لگ بات ہے کہ کوئی ملت کسی زا ندفضیلت کے ساتھ ممتازی جائے۔

وصاحت: اس کی تفصیل ہے ہے کہ ہفتہ میں اجتماعی عبادت کے لئے کسی دن کی تعیین کا مسئلہ اجتہادی تھا۔اوراجتہ و امتوں کوکرنا تھا۔انبیا ،کوصرف تائید کرنی تھی۔اوراجہ تبادی امور میں نفس الامر کے اعتبار ہے توحق ایک ہوتا ہے، مگر عمل کے اعتبار سے حق متعدد ہوتے ہیں۔جیسے ائمہ اربعہ کے اختلافی مسائل میں نفس الامر کے اعتبار سے توحق ایک ہے، اور جو مجتهداس کو پالیتا ہے اس کو دوہراا جرماتا ہے۔ گرعمل کے اعتبار سے ہررائے برحق ہے، چنانچہ جوصواب کو چوک جاتا ہے وہ بھی اجر کامستحق ہوتا ہے ۔۔۔۔ اور نبی کی موجود گی میں امت کواجتہا دمفؤض ہونے کی مثال بدر کے قیدیوں کا مسئد ہے۔ جو صحابہ کوسپر دکیا گیا تھا ۔۔۔۔ اس طرح اجتماعی عبادت کے لئے کسی دن کی تعیین کامسئدامتوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہود نے اجتہاد سے بارکا انتخاب کیا۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے ان کواشارہ کیا کہ بارنہیں کوئی اور دن منتخب کرو، کیونکہ آپ کواللہ کی پہند کی بھنک بڑ گئی تھی۔ مگر یہود نے اپنی بات براصرار کیا تو بار ہی ان کے لئے طے کر دیا گیا۔اورممل كاعتبارى وى ون ال كے لئے برحق خابت بوارسورة النحل آيت ١٢٨ ميں ہے: ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ الْحِسَلَفُوا فِيْهِ ﴾ يعنى باركا دن صرف انبى لوگوں يرلازم كيا كيا تھا جنھوں نے اس ميں اختلاف كيا تھا بعني اين پنجمبر كے اشارے کی خلاف ورزی کی تھی۔اس طرح عبسائیوں نے اتوار کا انتخاب کیا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی اشارہ دیا کہآ گے بڑھو، مگرانھوں نے پیچھے رہنا پسند کیا تو ان کو پیچھے کر دیا گیا اور ممل کے اعتبار سے اتوار ہی ان کے حق میں برحق قرار مایا۔ پھرجب اس امت کانمبرآیا تواس نے خود ہی جمعہ کا انتخاب کیا۔اور نبی امت نے اس کی تائید کی ہتو یہی دن اس امت کے جن میں برحن قرار پایا۔جونفس الامر میں بھی اللہ کو پہند ہے۔اور ریسب تو فیق خداوندی ہے ہوا فلہ الموسَّة!

#### ﴿ الجمعة ﴾

الأصل فيها: أنه لما كانت إشاعةُ الصلاة في البلد ... بأن يَجتمع لها أهلُها ... متعذَّرةً كلَّ يوم: وجب أن يعين لها حدٌّ، لايسرُع دورانُه جدًا، فيتعسَّر عليهم، ولايَبْطُو جدًا، فيفوتهم

المقصود، وكان الأسبوع مستعمَلا في العرب، والعجم، وأكثرِ الملل، وكان صالحًا لهذا الحدّ، فوجب أن يُجعل ميقاتُها ذلك.

ثم اختلف أهل الملل في اليوم الذي يوقّت به: فاختار اليهودُ السبتَ، والنصارى الأحدَ لمرجِّحاتِ ظهرت لهم، وخَصَّ الله تعالى هذه الأمة بعلم عظيم، نَفَتَه أولاً في صدور أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى أقاموا الجمعة في المدينة قبلَ مقدمه صلى الله عليه وسلم، وكشفَه عليه ثانيًا، بأن أتاه جبريل بمرآة، فيها نقطة سوداء، فَعَرَّفه ما أُريد بهذا المثال، فَعَرَفَ.

وحاصل هذا العلم:

[١] أن أحق الأوقات بأداء الطاعات، هو الوقت الذي يتقرب فيه الله إلى عباده، ويُستجاب فيه أدعيتُهم، لأنه أدني أن تُقبل طاعتُهم، وتُؤثِّر في صميم النفس، وتَنْفعَ نفعَ عددٍ كثير من الطاعات.

[۲] وأن لله وقتًا دائرًا بـدورانِ الأسبوع، يتقرب فيه إلى عباده، وهو الذي يتجلَّى فيه لعباده في جَنَّةِ الكثيب.

[٣] وأن أقربَ مَظِنَّةٍ لهذا الوقت: هو يوم الجمعة، فإنه وقع فيه أمور عظام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ يوم طلعت عليه الشمسُ يومُ الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولاتقوم الساعة إلا في يوم الجمعة"

والبهائم تكون فيه مُسِيْخَة يعنى فَزِعَة مرعوبة ، كالذى هَالَهُ صوتٌ شديد. و ذلك: لما يترشح على نفوسهم من الملأ السافل، ويترشح عليهم من الملأ الأعلى، حين تَفْزَع أولاً لنزول القضاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "كسِلسِلة على صفوان، حتى إذا فُزِّعَ عن قلوبهم" الحديث.

وقد حدَّث النبئ صلى الله عليه وسلم بهذه النعَمة، كما أمره ربَّه، فقال: " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة" يعنى في دخول الجنة، أو العرض للحساب" بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم" يعنى غير هذه الخصلة، فإن اليهود والنصارى تقدموا فيها" ثم هذا يومُهم الذي فُرض عليهم" يعنى الفرد المنتشر، الصادق بالجمعة في حقنا، وبالسبت والأحد في حقهم" فاختلفوا فيه، فهذا ناالله له" أي لهذا اليوم كما هو عند ألله.

وبالجملة: فتلك فضيلة خصَّ الله بها هذه الأمة، واليهودُ والنصارى لم يَفُتُهم أصلُ ما ينبغى في التشريع؛ وكذلك الشرائع السماوية لاتُخطئ قوانينَ التشريع، وإن امتاز بعضُها بفضيلة زائدةٍ. مر جمہ: جمعہ کا بیان: جمعہ اصل بیہ کہ جب شہر میں نمازی اشاعت بایں طور کہ اکتھا ہوں نماز کے لئے ہوئی حد ۔ بہت جلدی نہ ہوائی کا گھومنا، پس مثوار ہوجائے جمع ہونا لوگوں کے لئے ۔ اور نہ ویر کرے وہ گھومنا، پس فوت ہوجائے مقصود ۔ اور ہفتہ مستعمل تھا عرب وجمع میں اور اکثر مذاہب میں ۔ اور وہ اس حد کے لئے مناسب تھا۔ تو ضروری ہوا کہ محمد اور ہفتہ ستعمل تھا عرب وجمع ہیں اور اکثر مذاہب میں ۔ اور وہ اس حد کے لئے مناسب تھا۔ تو ضروری ہوا کہ محمد اور ہفتہ ستعمل تھا عرب وجمعہ ہیں ۔ اور وہ اس حد کے لئے مناسب تھا۔ تو ضروری ہوا کہ محمد اور ہفتہ ستعمل تھا عرب وجمعہ ہیں ۔ اور وہ اس حد کے لئے مناسب تھا۔ تو ضروری ہوا کہ مروانی جائے اشاعت کی مقدار یہ بینی ہفتہ۔

پھراختلاف کیااہل ملل نے اس دن میں جس نے ذریعہ بین کی جائے۔ پس پیند کیا یہود نے ہارکو،اورنصاری نے الواركو۔ان ترجیحات کی بنا پر جوان كے ظاہر ہوئیں۔اور خاص كیاالقہ نے اس امت كوا يک بزے ملم كے مہاتيد . چھونگااس علم کواولاً آتخضرت مِنائِسی بیم کے سحابہ کے سینوں میں ، یبال تک کہ قائم کیاانھوں نے جمعہ مدینہ منورہ میں آ ہے کی تشریف آوری سے پہلے۔اور کھویا اس علم کو ثانیا آپ پر ، بایں طور کہ آئے آپ کے پاس جبرئیل ایک آئینہ لے کر ، جس میں سیاہ نقطہ تھا۔ پس واقف کیا اُنھوں نے اس بات سے جومراد لی گئی تھی اس مثال ہے ، پس آپ نے بات جان لی۔ اوراس علم کا حاصل (۱) یہ ہے کہ اوقات میں سب سے زیاد وحقدارعبادات کی ادا نیکی کے لئے: وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندول ہے نز دیک ہوتے ہیں۔اورجس میں بندوں کی دعائمیں قبول کی جاتی ہیں۔اس لئے کہ وہ وفت زیادہ قریب ہے اس بات ہے کہ قبول کی جائے بندول کی عبادت۔اوراٹر کرے وہ عبادت ان کے دل کی گہرائی میں۔اور فائدہ پہنچائے وہ عبادات میں سے بہت زیادہ تعداد کا تفع ۔۔۔۔ (۲)اور بیکداللہ تعالیٰ کے لئے ایک وقت ہے گھو منے والا ہے وہ ہفتہ کے گھو منے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس میں بندول سے نز دیک ہوتے ہیں۔اور وہی وہ وقت ہے جس میں جملی فرمائیں گے اللہ تعالی اپنی بندوں کے لئے ٹیلوں کے باغ میں ۔۔۔ (۳)اور یہ کہ قریب ترین جگہ اس وقت کے لئے جمعہ کا دن ہے۔ پس بیٹنک اس دن میں چیش آئے ہیں بڑے معاملات۔ اور وہ آنخضرت میلانہ کیا مثاد ہے:'' بہترین دن جس میں سورت طبوع کرتا ہے: جمعہ کا دن ہے۔اس میں آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے ،اوراس میں جنت میں داخل کئے گئے ،اوراس میں جنت ہے نکالے گئے ،اورنیس بریا ہوگی قیامت گر جمعہ کے دن میں'' اور چوپائے اس دن میں کان ایگانے والے ہوتے ہیں یعنی گھبرائے ہوئے، دہشت زدہ، اس شخص کی طرح جس کو تھیرادے کوئی سخت آ داز۔اوروہ بات اس علم کی وجہ ہے جو ملاً سافل کی ظرف سے چویایوں کے دلول پرمتر شح ہوتا ہے۔ اور ملاً سافل ہرِ ملاً اعلی کی طرف ہے متر شح ہوتا ہے، جبکہ گھبراجاتے ہیں وہ اولاً فیصلہ کے نزول کے وفت۔اور وہ آتخسنرت مِلْ اللهُ عَلَيْهِ كَارِشَاد ہے: 'جیسے زنجیرس حَلنے پیٹر پر، یبال تک کہ جب تھبراہث دور ہوتی ہےان کے دلوں ہے' آخر تک۔ اور تحقیق بیان فرمائی نبی سِاللّه بیاز نے بیغمت، جیسا که آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ پس فرمایا: ' مبم پچھلے ہیں، پہلے ہیں قیامت کے دن' ( یعنی جنت میں داخل ہونے میں یا حساب کے لئے چیشی میں بعنی ہمارا حساب سب - ﴿ الْكُوْرُ لِبَالْيِدَرُ ﴾

ے پہلے شروع ہوگا) علاوہ اس کے کہ وہ ہم ہے پہلے تاب دیئے گئے ہیں۔اور ہم ان کے بعد کتاب دیئے گئے ہیں اس بات میں ان کے بعد کتاب دیئے گئے ہیں اس بات میں ان کے ملاوہ۔ پس بیٹک یہود ونصاری آ کے بڑھ گئے ہیں اس بات میں ) تھریان کا ون ہے جو کہ مقرر کیا حمل ہوان پر (یعنی غیر متعین دن جوصاوق آنے والا ہے جمعہ کے ذریعہ ہوئے میں۔اور باراوراتوار کے ذریعہ ان کے حق میں ) پس اختلاف کیا انھوں نے اس دن میں۔ پس راہ دکھ ٹی ہم کوائند نے اس من کے لئے (یعنی اس جمعہ کے دن کے لئے (یعنی اس جمعہ کے دن کے لئے ،جیبا کہ وہ اللہ کے بڑد کیک پسند بیدہ ہے)

اور حاصل کلام: پس بیا یک فضیلت ہے۔ فاص کیا ہے اس کے ساتھ ابقد نے اس امت کو۔اور یمبود ونعماری نہیں فوت ہو تی ان ہے وہ اصل چیز جو قانون سازی میں مناسب ہے۔اورای طرح شریعتیں:نہیں چو کتی ہیں قانون سازی کے ضابطوں کو۔اگر چہان کے بعض ممتاز ہوتے ہیں کسی زا کدفضیات کے ساتھ۔

ترکیب به حتمع لها أهلها میں پہلی شمیر مؤنث إشاعة کی طرف راجع ہاور دوسری البلد کی طرف بتاویل قریه ۱۰۰ لما ینوشع علی نفوسهم میں شمیر هم راجع ہے البهائم کی طرف بہتر واحد مؤنث منائب کی شمیر تھی۔ جہر ہے کہ کہ اینوشع علی نفوسهم میں شمیر هم راجع ہے البهائم کی طرف بہتر واحد مؤنث منائب کی شمیر تھی۔

### قبولیت کی گھڑی اوراس کی دواحتمالی جگہبیں

جمعہ کے دن میں جورحمت وقبولیت کی ایک فی ص گھڑی ہے، جوآنخضرت سِٹی میڈیٹر کو سیا و نقطہ کی شکل میں دکھائی گئی تھی۔ اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فر مایا ہے '' بیشک جمعہ کے دن میں یقینا ایک الیک گھڑی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو اس میں انڈر تھائی ہے کوئی خیر کی چیر مانگنے کی توفیق ہوجہ ئے تو القد تعالی اس کو وہ چیڑ عطا فرماتے ہیں'' ہے۔ پھرروایات میں اس ساعت اجابت کی تعیمین میں اختار ف ہے۔ فیج الباری (۱۵۰۲) میں تفصیل ہے۔ ان میں سے مشہور روایتیں دو ہیں:

نازل ہونے کا دفت ہے۔ اور بعض آسانی کتابوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن عصر کے بعد ہوئی ہے۔
شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نز دیک: ان روایات کا اور ان کے علاوہ دیگر روایات کا مقصد حتی تغیین نہیں ہے۔
بلکہ بیقریب تزین اختالی مواقع کا بیان ہے۔ اور اس کی نظیر: شب قدر کا معاملہ ہے۔ اس کی تغیین میں بھی جو مختف
روایات آئی ہیں ان کا مقصد بھی اختالی جگہوں کا بیان ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بید دونوں چیزیں (ساعت مرجو ہو اور اس کی بھلائی ہے۔

ونَوَّة صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة، وعظم شأنَها، فقال: "لايوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه" ثم اختلفت الرواية في تعيينها:

فقيل: هي ما يس مصمس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة، لأنها ساعة تُفتح فيها أبوابُ السماء، ويكون المؤمنون فيها راغبين إلى الله، فقد اجتمع فيها بركاتُ السماء والأرض.

وقيل: بعد العصر الى عبولة الشمس، لأنهاوقتُ نزول القضاء، وفي بعض الكتب الإلهية: أن فيها خُلق آده؛ وعمدى أن الكل بيانُ أقرب مظةٍ، وليس بتعيين.

ترجمہ اور تخضرت جہدی ہے۔ شان بلندی اس گھڑی کی ،اور بڑا کیااس کی مزیت کو، پس فر ہایا: 'منہیں مطابق ہوتا ہے۔ اس ھڑی ہے کوئی سمہ ن درا زرائیہ وہ ما نگ رہا ہوالقد تعالیٰ ہے اس گھڑی ہیں کوئی بھد کی ،گر دیتے ہیں اللہ اس کو وہ چیز پھر روا بیٹی سنند ہیں اس کھڑی تھیں ہیں ۔۔۔ پس کہا گیا کہ وہ گھڑی: وہ وفت ہے جوا مام کے ہیشنے کے درمیان ہے ہیں اس کہ کہ نماز پوری کی جائے۔ اس لئے کہ وہ ایک الیم گھڑی ہے جس ہیں آسان کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں۔ اور منین اس میں اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پس جمع ہو کی اس گھڑی ہیں آسان اور زمین کی برکتیں ۔۔۔ اور کہا گیا ،عصر کے بعد ہوری چھٹے تک ہے۔ اس لئے کہ وہ فیصلہ کے زول کا وقت ہے۔ اور بعض آسانی کتابوں ہیں ہے کہ اس گھڑی ہیں آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے ہیں ۔۔۔ اور میر برز دیک ہیں ہے۔ اور میر برز دیک ہے۔ اور تعمل کے دار تعمل کے اور تعمل کہ اس گھڑی ہیں ہے۔ اور تعمل کے ایس کھڑی ہیں ہے۔ اور تعمل کے ایس کھڑی ہیں ہے۔ اور تعمل کے دور اور تعمل کے ایس کھڑی ہیں ہے۔ اور تعمل کے ایس کھڑی ہیں ہے۔ اور تعمل کے ایس کھڑی ہیں ہے۔ اور تعمل کے ایس کھڑی کی بیان ہے۔ اور تعمل کے ایس کھڑی ہیں ہے۔ اور تعمل کے ایس کھڑی کی بیان ہے۔ اور تعمل کے ایس کھڑی کے ایس کھڑی ہیں ہے۔

公

☆

☆

# جمعہ کے تعلق سے پانچ ہاتوں کی وضاحت

نماز جمعه چونکه ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اس میں لوگوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس لئے پانچ باتیں بیان کرنی ضروری ہیں:

٩ اُوَرُوْرَيْبَائِيَرُدِ

ا ---- جمعه کا وجوب اوراس کی تا کیداورترک جمعہ کے اعذار۔

" — جامع متحد میں لوگ سوریے آئیں ،امام ہے قریب بیٹیس ،ووران خطبہ خاموش رہیں اور لغو کا موں ہے بچیں ۔ نیز پیدل آئیس ۔سوار ہوکر نیآئیں۔

جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ نہلوگوں کی گرونیں پچلا تنگے ، نہدوآ دمیوں کے درمیان تھیے ، نہ کس کوا تھا کراس
 کی جگہ بیٹھے۔۔

بیسب با تمیں روایات میں بیان کی گئی ہیں۔شاہ صاحب ان کی تکمتیں بھی بیان کریں ہے۔

### ہما بات: نماز جمعہ کا وجوب اور ترک جمعہ کے اعذار

حدیث ۔۔۔۔۔حضرت ابن عمراور حضرت ابو ہریرہ رضی الندعنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مِناللهُ مِنَاللهُ مِناللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُل

تشریک: اس حدیث ہے جمعہ کی تا کید کے ملاوہ یہ بات بھی مفہوم ہوتی ہے کہ ترک جمعہ وین کی بے قدری کا درواز ہ کھولتا ہے۔اوراس راہ ہے شیطان انسان پر مالب آجا تا ہے۔

صدیث ۔۔۔۔رسول اللہ مِنالِنَهُ اِیَّامُ نِے فرمایا: 'جمعه اس شخص پرواجب ہے جواذ ان سنتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۳۷۵ یہ حدیث ضعیف ہے۔اس میں دوراوی مجبول میں )

تشری : ان دوروا نبول میں ترک جمعہ کے اعذار کا بیان ہے۔ تا کہ افراط وتفریط کے درمیان اعتدال قائم ہو۔ ز افراط بیہ ہے کہ خواہ کیسی ہی مجبوری ہو، جمعہ میں آنا ضروری ہے اور تفریط بیہ ہے کہ بے عذر بھی تخلف جائز ہے۔اور اعتدال کی راہ بیہ ہے کہ جمعہ فرض ہے ،گرمعذ درمتنتی ہیں۔اور ترک جمعہ کے اعذار بطور مثال بیر ہیں :

ا \_\_\_\_ جس کے جمعہ میں آئے ہے فتنہ کا درواز ہ کھلٹا ہو، جیسے عور تیں۔ان کو وجوب ہے متنیٰ رکھا گیا ہے۔علاوہ \_\_\_\_\_ جس کے جمعہ میں آئے ہے فتنہ کا درواز ہ کھلٹا ہو، جیسے عور تیں۔ان کو وجوب ہے متنیٰ رکھا گیا ہے۔ ازیں:عورتوں کے گھریلومشاغل: بچوں کی نگہداشت وغیرہ معقول اعذار ہیں، جن کی وجہ سےعورتوں پر جماعتوں میں اور جمعہ بیں حاضری لا زمنہیں کی گئی۔

۲ ---- جوحاضری سے لا جار ہو، جیسے غلام اور قیدی۔

س\_جوم کلف نہیں ہیں، جیسے بچے اور یا گل۔

سے جو بیار یا معذور ہیں اور خودے جمعہ بین نبیں آ سکتے۔

قا کدہ:(۱) جولوگ کل اقامتہ جھنیں رہتے ہیں،ان پر جھ فرض ہے، چاہے دہ اذان سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں۔
اور جو باہر رہتے ہیں، ان پر جھ فرض نہیں، چاہے وہ اذان سنتے ہوں۔ اور میصدیث کہ: ''جھ الشخص پر واجب ہے جواذان سنتا ہے' اس میں وجوب شرعی مراد نہیں۔ بلکہ احسان و نیکوکاری کے باب کا وجوب مراد ہے۔ الی ہی ایک دوسری ضعیف صدیث بھی ہے کہ المجمعة علی من آواہ اللیل الی اُھلہ یعنی جھ اس شخص پر لازم ہے جو جھ پڑھ کر رات تک گھ پہنے سکتا ہو (مفلو قصد برخ ۲۵۱۱) ہے دونوں روایتیں محل اقامت جھ سے باہر کے باشندوں کے لئے ہیں۔ اوران پر جمعہ واجب نہ ہونے کی دلیل ہے کہ دور نہوی میں تُبااور عوالی کے سب لوگ جمعہ میں شرکت نہیں کرتے ہے۔ باری باری ہاری سے آتے تھے۔ حالانکہ وہ مدینہ سے منصل آبادیاں تھیں۔

فا کدہ (۲) جولوگ جامع مسجد ہے دور ، شہر ہی جی رہتے ہیں ، ان پر جمعہ فرض ہے۔ اگر ان کے لئے جامع مسجد تک آئے میں دھوا رکی ہوتو وہ اپنے علاقہ میں جمعہ قائم کریں۔ اگر چہ اصل یہی ہے کہ ایک شہراور ایک بستی میں جمعہ ایک ہی جگہ ہونا جائے ہے عہد نبوی اور دورصحا ہوتا بعین کاعمل یہی ہے۔ لیکن اگر شہر بہت بڑا ہے یا کوئی مسجد الی نہیں جس میں سارے نمازی ساسکیں تو حسب ضرورت دیگر مساجد میں بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ مگر بے ضرورت متعدد جگہ جمعہ قائم کرنا شریعت کے مقصد ومنشا کونوت کرنا ہے۔ بیس اس سے احتر از ضروری ہے۔

#### ثم مست الحاجة:

[۱] إلى بيان وجوبها، والماكيد فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمُعاتِ، أو لِيختِمَنَّ الله على قلوبهم، ثم لَيكونُنَّ من الغافلين"

أقول: هذا إشارة إلى أن تركها يفتح بابَ التهاون، وبه يستحوذُ الشيطان.

وقال صلى الله عليه وسلم " تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأةٍ، أو صبيّ، أو مملوكٍ" وقال صلى الله عليه وسلم " الجمعة على من سمع النداء "

أقول · هذا رعاية للعدل بين الإفراط والتفريط، وتخفيفٌ لذوى الأعذار، والذين يَشُقُّ عليهم الوصولُ إليها، أو يكون في حضورهم فتنة.

ترجمہ: پھر حاجت پیش آئی: (۱) جمعہ کے وجوب اور وجوب میں تاکید کے بیان کی۔ پس فر مایا نبی مینالاندائیئرنے:
''البتہ ضرور باز آجا کیں لوگ اپنے جمعوں کو چھوڑنے ہے، یا ضرور مبر لگادیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر۔ پھروہ عافلوں میں ہے، بوجا کیں گئی اپنی اصلاح کی توفیق ہے محروم کردیئے جا کیں گئی گئی ہے۔
میں کہتا ہوں: بیاس طرف اشارہ ہے کہ جمعہ کا چھوڑ نادین کی بے قدری کا درواز و کھولنا ہے۔ اور ترک جمعہ سے شیطان غالب آجا تا ہے۔
اور فرمایا آئے ضرت میلی ہیں گئی ہے کہ: ''جمعہ برمسلمان پر واجب ہے، مگر عورت یا بچہ یا غلام' اور آپ نے فرمایا: ''جمعہ اس پر ہے جواذان سے'' سے میں کہتا ہوں: بیا عتدال کی رعابیت ہے، افراط و تفریط کے درمیان ۔ اور عذر والوں کے لئے جن پر جمعہ تک پہنچنا و شوار ہے۔ یاان کے جمعہ میں آئے ہے فتنہ ہوتا ہے۔

لئے تخفیف ہے اور ان لوگوں کے لئے جن پر جمعہ تک پہنچنا و شوار ہے۔ یاان کے جمعہ میں آئے ہے فتنہ ہوتا ہے۔

ہے۔

## دوسری بات: تنظیف کااسخباب اوراس کی تین حکمتیں

جند کے دن بخطیف کا اہتمام لیمنی مسواک کرنا ، خوشبولگا نا اور اچھالباس پہننا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ: ''اگر ممری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا'' ہر نماز سے پہلے مسواک لازم کرنے میں تو حرج ہے، مگر ہفتہ میں ایک بارتھم وینے میں کوئی حرج نہیں ، چنانچ آپ نے ایک جمعہ میں ارشا دفر مایا: ''مسلمانو! جمعہ کا بیدون عیو ( فوشی ) کا دن ہے: پس نہا وَ ، اور جس کے پاس خوشبو ہواس پر پچھمضا گفتہ نہیں کہ اس میں سے آپ نوشبو ہواس پر پچھمضا گفتہ نہیں کہ اس میں سے نگائے اور مسواک تو تم لوگ ضرور کرو' ( مشئوۃ حدیث ۱۳۹۸) دوسری روایت میں ہے کہ: '' اس میں کوئی مضا گفتہ نیس کہ اگر گئجائش ہوتو کا م کاج کے کپڑوں کی ملاوہ خاص جمعہ کے لئے کپڑوں کا ایک جوڑ ا بنالو' ( مشئوۃ حدیث ۱۳۸۹) اور ابوداؤ دمیں ہے کہ: '' جس نے جمعہ کے دن شسل کیا۔ اور جواج بھے کپڑے میسر بتے وہ پہنے۔ اور خوشبواگراس کے باس تھی تو وہ بھی لگائی ، پھر جمعہ کے لئے آپائی آخرہ ( مشئوۃ حدیث ۱۳۸۷)

اورجمعہ کے دن تنظیف کے علم میں تین حکمتیں ہیں:ایک نماز کے تعلق ہے، دوسری:انسانی زندگی کے تعلق سے تمیسری:اجتماع میں شرکت کے تعلق ہے:

ووسری حکمت :—انسانی زندگی کے تعلق ہے — یہ کہ لوگوں کے لئے کوئی ایسادن ہونا ضروری ہے جس میں وہ نہائیں دھوئیں اورخوشبولگا کیں۔ یہ بات انسانی زندگی کی خوبیوں میں سے ہے۔ حیوانات سے بہی بات انسان کو متاز کرتی ہے۔منداحمد(۳۲۲۲) میں فرمایا گیا ہے:'' ہرمسلمان پرالڈ کاحق ہے کہ ہفتہ یس نہائے: اپنا سراورا بن چہرہ دھوئے'' کیونکہ روزانہ بیکام وشوار ہیں۔

اوران کاموں کے لئے جمعہ کادن متعین کرنے میں دولین ہیں:

مہا مصلحت بیہ کے دفت کی بین کام پر ابھارتی ہے۔ مثالی طالب علموں کے لئے پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہ ہوتو وہ گئی ہے۔ مثالی طالب علموں کے لئے پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہ ہوتو وہ گہ شہب میں حاضر ہوجا کمیں گے۔اور وقت متعین ہوتو گھنٹہ بہتے ہی در سگاہ میں حاضر ہوجا کمیں گے۔ای طرح بیہ کہہ دیا کہ ہفتہ میں ایک ون نہالیا کرو کائی نبیں۔وفت کی تعیین نشروری ہے۔

دوسری صلحت: یہ کان امور کا بہتمام نے نمازجمع شاندار ہوگی۔ پس جمعہ کی بین ہم خرماہم تواب کا مصداق ہے۔
تیسری حکمت: ۔۔۔۔۔ اجتماراً میں شرکت کے تعلق ہے۔۔۔ یہ جب کسی بردے اجتماع میں شریک ہونہ ہو
تو ضروری ہے کہ صاف سے سرا ہوکر جائے ، تا کہ لوگ نفرت نہ کریں ، بلکہ پاس بلا کیں۔ جمعہ کے دن نہ کور وامور کا امر بھی
ای مقصد ہے دیا گیا ہے۔ حضرت ابن میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہمانے ، یان کیا ہے کہ دور نبوی میں لوگ اپنے
کام خود کرتے ہے۔ نوکر چاکر نہیں تھے۔ اون کا لباس پہنتے ہے۔ سوتی کیٹرے عام نہیں ہوئے ہے۔ مبحد کی جب سے جمعہ کی جب ہم تی اذان ہوتی تھی تو اور جانوں اور باغوں ہے کام خود کر سید ہے جمعہ پڑھنے
تی ۔ اور جاز کا خطہ کرم تھا۔ جب جمع کی اذان ہوتی تھی ہوئے ۔ پینے انکا اور اوٹی کیٹر وں میں سے ایک ہواتھی جب میں ہوئے ہم جمعہ کے لئے جمع ہوئے۔ پینے انکا اور اوٹی کیٹر وں میں سے ایک ہواتھی جب میں ہوئے ہم ہم دیا گیا تو دیکھی کے جمعہ کو دیا کہ مبحد کا مادول نہ ابن بہاؤ ، اپنے ایک دومرے کی ہوسے پریشان بیں تو آپ نے تھم دیا کہ اس طرح کام پر سے جمعہ پڑھنے نہ آیا کرو۔ پہلے نہاؤ ، اپنے ایک دومرے کی ہوسے پریشان بیں تو آپ نے تھم دیا کہ اس طرح کام پر سے جمعہ پڑھنے نہ آیا کرو۔ پہلے نہاؤ ، اپنے کہ کیٹر سے پہنواور جو خوشہومیسر ہو، وہ استعمال کرو، پھر جمعہ کے لئے آئ ، تا کہ مجد میں خوشہو چیلے ، اور مادول تو شوشوار بن وار دور نوشوں دوائی تمثن علیہ بیں جائی الاصول حدیث کا 10 موالہ کا 10 کے دور وی دور تین میں تیاں اس موائی الاصول حدیث کا 10 موائی الاصول حدیث 20 میاں کہ دور استعمال کرو، پھر جمعہ کے لئے آئ ، تا کہ مجد میں خوشبو پھیلے ، اور مادول دور شوشوں دور میں تین علیہ بیں جائی الاصول حدیث 20 میں دور میں تین تعلق علیہ بین جائی الاصول حدیث 20 میاں موائی الاصول میں دور کی میں دور پیشروں کی اور بین جو استعمال کرو، پھر جمعہ کے لئے آئ ، تا کہ مجد میں خوشبو پھیلے ، اور وار میں الیک کی دور میں دور پیشروں کی میں دور کی تھوں کو میں مین کی الاصول میں موائی الاصول میں میں کو اس میں کی دور کی کی دور کی میں کو دور کی کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور

[۲] وإلى استحماب النظيف بالغسل، والسواك، والنطيّب، ولبس النياب، لأبها من مكمّلات المسلاة، فيتضاعف التنبُّهُ لحلّة النظافة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشقَ على أمتى لأمرتُهم بالسواك" ولأنه لابد لهم من يوم يغتسلون فيه، ويتطيبون، لأن ذلك من محاسن ارتفاقات بنى آدم، ولمّا لم يتبسر كلَّ يوم أمر بذلك يوم الجمعة، لأن التوقيت يحُضُ عليه، ويُكمل الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "حقَّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسدة" ولأنهم كانوا عملة أنفسهم، وكان لهم إذا اجتمعوا ربحٌ كريح الضأن، فأمروا

#### بالغسل ليكون رافعًا لسبب التنفُّر، وأدعى للاجتماع، بيُّه ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهما.

تر جمہ. (۲)اور( حاجبت پیش آئی) تنظیف کے استخباب کے بیان کی: نہائے کے ذریعہ، اور مسواک کے ذریعہ اورخوشبولگائے کے ذریعیاورلباس منتے کے ذریعہ اس لئے کہ یہ باتیس تماز کے مکمڑا ے بیں سے ہیں ، پس دو چند ہوگی آ گہی نظافت کی صفت کے لئے ( پیمبلی حکمت ہے )اوروہ آنخضرت ساللہ نیم کا ارشاد ہے:'' اگر میری امت پروشواری نہ ہوتی تو میں ان کومسواک کا حکم دیتا'' (یہ دلائل کی ابتدا کر کے آ گے کی بات قاری کے فہم پر چھوڑ دی ہے ) اوراس لئے كه شان بيه ہے كەضرورى ہے اوگول كے لئے كوئى ايبا دن جس ميں وہ نہائيں اور خوشبولگائيں۔اس لئے كه بيانسانوں کی معاشی تربیروں کی خوبیوں میں ہے ہے (یہ دوسری حکمت ہے ) اور جب آسان نبیں ہے روزانہ نہانا تو حکم دیا گیا جمعہ کے دن نہائے کا ۲۰۰۰ء کے کیعیمین ابھارتی ہے نہائے پر ( یہ بہلی مصلحت ہے ) اور کامل کرتی ہے تماز کو ( یہ دوسری مصلحت ہے ) اور وہ آتخضرت مِنْ بَنِيمٌ كا ارشاد ہے:'' برمسمان پرحق له زم ہے كه نبائے وہ ہر ہفتہ ميں ايك دن: دھوئے وہ اس میں اپناسراورا پناجسم' ( اس حدیث کاتعلق دوسری حکمت سے ہے۔ دن کی تعیین کی دونو ل مصلحتوں سے تعلق نہیں ہے )اوراس لئے کہلوگ اپنے کام خود کرنے والے تھے۔اور جب وہ اکتھا ہوتے تھے تو ان کے لئے بھیڑ کی یو کی طرح ہو ہوتی تھی۔ پس وہ نہانے کا حکم دیئے گئے تا کہ وہ تنقر کے سبب کواٹھ نے والا ہو۔اوروہ زیادہ بلانے والا ہو اکٹھ ہونے کے لئے (لیعنی لوگ شوق ہے اپنے پاس بُلا تمیں ) بیان کیا اس کوا بن عباس اور عا مَشەرضی القدعنجمانے۔ تصحيح : السَفُو مطبوعة من السفبوتفاء عرمطبوعة صداقي من اورمنطوط راجي من السفُو بي يتغرفاري كلمه ہے جس کے معنی ہیں نفرت کرنا۔ عربی میں تسفو کے معنی ہیں کو چ کرنا۔اس نئے غالبًامصروالوں نے بیزنبدیلی کی ہے۔ تگر تنفیر کے معنی بھی یہاں موزون نہیں۔اس لئے ہم نے اس لفظ کو باقی رکھا ہے جومصنف کا استعمال کیا ہوا ہے اس کی عِكْد موزون لفظ كرَ اهينة بـ

 $\triangle$   $\triangle$ 

### تیسری بات: جمعہ کے لئے پیدل جانے اور اہتمام سے خطبہ سننے کی حکمت

جمعہ کی نماز کے لئے حتی الامکان جلدی جانا چاہئے۔اور کوئی ف ص مجبوری نہ ہوتو پیدل جانا چاہئے۔سواری پرنہیں جانا چاہئے۔اور سجد میں امام کے قریب رہنا چاہئے۔اور جب خطبہ شروع ہوتو لا یعنی کام نہیں کرنا چاہئے۔اور ضاموش رہ کرخور سے خطبہ سننا چاہئے۔حضرت اوس بن اوس رضی القد عنہ سے سروی ہے کہ رسول اللہ میں تاہیں نے فر مایا:''جو جمعہ کے دن نہایا دھویا اور حوب سویرے گیا اور چل کر گیا ،سوار ہو کرنہیں گیا۔اورامام سے قریب رہا اور غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہیں نہایا دھویا اور حوب سویرے گیا اور چل کر گیا ،سوار ہو کرنہیں گیا۔اورامام سے قریب رہا اور غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہیں کیا تواس کو ہرقدم پرایک سال کے مل کا تواب ملے گا: اس کے روز ول کا اور تر اوت کے کا'' (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۸) پیدل جائے میں تین حکمتیں ہیں:

میلی حکمت: پیدل تبائے ہے اللہ کے لئے عاجزی اور خاکساری ٹیکتی ہے۔اور سوار ہوکر جانے میں شان کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلی صورت عبادت کے شایان شان ہے دوسری صورت مناسب تبیس۔

د وسری حکمت: جمعہ میں مالدارا درغریب سب آتے ہیں۔ پس جس کے پاس سواری تبیں ہوگی ، وہ جمعہ میں آنے سے شرمائے گا۔اس لئے اس کا سد ّباب ضروری ہے۔

تیسری حکمت: سبسوار ہوکر آئیں گے تو سواریاں بائد دینے کا اور گاڑیاں کھڑی کرنے کا مسئلہ پیدا ہوگا اس لئے لوگوں کو ،کوئی خاص مجبوری نہ ہوتو پیدل آنا جائے۔(بیحکمت شارح نے بڑھائی ہے)

اور باتی امور میں حکمت بیہ کہ اس طرح خطبہ سننے سے خطبہ میں غور کرنے کا اور نصیحت پذیری کا خوب موقع ملے گا۔ باتیں کرتارے گا بابیکار کا موں میں لگارے گا تو خطبہ سننے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔

## چوقی بات: خطبہ سے پہلے سنتوں کی حکمت

خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنتیں اور ویگر نوافل پڑھنے جا ہمیں۔ بیکار ہیں رہنا جا ہے۔اوراس کی تحکمت سنن مؤکد و کے بیان میں گذر چکی ہے۔اور وہ یہ ہے کہ ول سے خفلت دور کرنے کے لئے فرض نمہ زے پہلے آلیستل کی ضرورت ہے۔ جس سے دل کی صفائی کرے اور توجہ سمیٹ کر فرض ادا کرے۔

مسئلہ: اگر کوئی دورانِ خطبہ آئے توال کو بھی دوسنتیں پڑھنی چاہئیں۔البتہ بخصر پڑھے تا کہتی الامکان سنت مو کدہ کی بھی رعایت ہوجائے (کہ چار کے بجائے دو پڑھی) اور خطبہ کے اوب کا بھی پاس رہے (کہ لمبی نہیں مختصر پڑھی) اور احناف کی جورائے ہے کہ جب امام منبر پر آگیا تواپ نفل نماز جا تزنبیں۔اس سے دھوکنہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ اس مسئلہ میں سیجے حدیث موجود ہے ،جس پڑمل کرنا واجب ہے۔

فا كده: شاه صاحب قدى سره نے جمل حديث كا حوالد ديا ہوه حضرت جاير رضى الشعند عمروى ہے۔ مشكوة ميں السروايت كالفاظ يہ بين: إذا جاء أحدث كم بوم المج معة والإمام يخطب، فلير كع ركعتين، وليت جو ذفيهما يعنى جو جمعہ كون آئے درانحاليك الم خطبدو برا بهوتو چاہئے كه وه دوركعتيں پڑھاور چاہئے كه دونوںكونتي پڑھا الم مشكوة حديث الانا) مكراس حديث بين جملہ: والإحسام يمنحطب ميں اضطراب ہے۔ حديث كر يحتين الفاظ يہ بين: إذا جاء أحد كم يوم المجمعة، وقد خوج الإحام، فليصل و كعتين اورامام كم منبر پر آجانے كے بعد، خطبہ شروع كرنے ميں بيلے تماز چائز ہے۔ اوراحاف جوامام كروج كے بعد صلاة وكلام سے

منع کرتے ہیں وہ محل احتیاطی بات ہے۔ تماز اور کاؤم کی ممانعت در حقیقت دورانِ خطبہ ہے۔ اور بید دوسری روایت بھی مسلم شریف میں ہے، جو تم وین دینار سے مروی ہے۔ اور تم وحفزت جاہر رضی اللہ عنہ کے مضبوط راوی ہیں۔ اور والا مسلم شریف میں ہے، جو تم وین دینار سے مروی ہے۔ اور تم وحفزت جاہر رضی اللہ عنہ سے صرف چار حدیثیں تی ہیں، والا مسام بعطب: ابوسفیان طلحہ کے الفاظ ہیں۔ گرانھوں نے حضزت جاہر رضی اللہ عنہ سے صرف چار حدیثیں تی ہیں، اور وہ چاروں بخاری ہیں ہیں۔ بیروایت ان ہیں نہیں ہے۔ اور این عیبینا ورشعبہ رحم ہما اللہ فرماتے ہیں کہ باقی روایت ہیں ابوسفیان: صحیفہ جاہر سے روایت کرتے ہیں (جوحفزت جاہر کے کسی گمنام شاگر دکا مرتب کیا ہوا صحیفہ ہے) (تہذیب ابوسفیان: صحیفہ جاہر سے روایت کرتے ہیں (جوحفزت جاہر کے کسی گمنام شاگر دکا مرتب کیا ہوا صحیفہ ہے) (تہذیب ابن چرومز کی رحم ہما اللہ ) اور بخاری (صدیف الا الفاظ ہیں یعنی وقلہ خوج الإ مام وہی محفوظ ہیں۔ خوج شک راوی کے ساتھ ہیں۔ پس جوشف ملیدالفاظ ہیں یعنی وقلہ خوج الإمام وہی محفوظ ہیں۔

علاوہ ازیں: نصف درجن واقعات مروی ہیں کہ دوران خطبہ لوگ آئے ہیں ،اور آپ نے کس سے نماز نہیں پڑھوائی۔ اور خلافت فاروتی کا بیوا قعہ تو مشہور ہے کہ خطبہ کے دوران حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ اور نہ انھوں نے تحیة المسجد پڑھی تھی، نہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ان سے پڑھوائی تھی۔ نیز دیگر بہت می روایات سے بیہ روایت متعارض بھی ہے تفصیل ہے المعلم مردوایت ہے۔ اس لئے جمہتدین کرام نے اپنی صوابہ یہ سے ترجی سے کام لیا ہے کسی نے جواز کی بیروایت لی ہے۔ کسی نے ممانعت کی عام روایات لی ہیں۔ یس احناف کا قول بھی بے دلیل منہیں۔ رہا حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مسلم شریف ہیں صراحت ہے کہ جب وہ مجد میں واضل ہوئے سے تو تو آئی میں ہوئے سے تو آئی میں روایت ہے کہ ان کے نماز خم

## یا نچویں بات: گردنیں بھاندنے کی ممانعت کی وجہ

معجد ہیں پہنچ کرآ گے بڑھنے کے لئے لوگوں کی گردنیں نہ پھاندے، نہ دو فیخصوں کے درمیان تھے، نہ کسی کواٹھا کر اس کی جگہ بیٹے۔احادیث ہیں ان سب باتوں کی ممانعت آئی ہے۔فر ہایا: ''جوخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھاند تا ہے، وہ قیامت کے دن جہنم کا ٹیل بنایا جائے گا' لیعنی اس پر چل کر لوگ جہنم ہیں جا کیں گے (منظرة قرحدیث ۱۳۹۱) اور فر مایا: '' ہرگز نداٹھائے کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو جمعہ کے دن۔ پھر چیجے ہے اس کی جگہ میں جا پہنچ اور اس میں بیٹھ جائے، بلکہ کہے: جگہ کردو'' (منظرة حدیث ۱۳۸۱) اور حضرت سلمان کی ایک طویل روایت میں جوآ گے آ رہی ہے دو شخصوں کے درمیان گھنے کی بھی مماست آئی ہے (منظرة حدیث ۱۳۸۱)

اوران سب باتوں کی ممانعت کی دجہ میہ کہ میر ترکتیں جہلاء بکثرت کرتے ہیں، جس ہے آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ نوبت چھڑے نفنے تک پہنچی ہےاور سینوں میں کینہ کا تنتج پڑتا ہے۔ پس ہرجمع میں ان باتوں سے احتر ار ضروری ہے۔ [٣] وإلى الأمر بالإنصات، والدنو من الإمام، وتركِ اللغو، والتبكير، ليكون أدنى إلى استماع الموعظة، والتدبر فيها؛ وبالمشى وترك الركوب، لأنه أقرب إلى التواضع والتذلل لربه، ولأن الجمعة تجمع المُمْلق والمُثْرِى، فلعل من لا يجد المركوب يستحيى، فاستُجب سدُّ هذا الباب. [٤] وإلى استحباب الصلاة قبل الحطبة، لما بَيَنَا في سنن الرواتب، فإذا حاء والإمام يخطب فليركع ركعين، وَلُينَجَوَّزُ فيهما، رعاية لسنة الراتبة وأدب الخطبة جميعاً بقدر الإمكان؛ ولا تُفتر في هذه المسألة بما يَلْهَحُ به أهلُ بلدك، فإن الحديث صحيحٌ واجبٌ اتباعه.

[٥] وإلى النهى عن التخطى، والتفريق بين اثنين، وإقامةِ أحدٍ لِيُخَالَف إلى مقعده، لأنها مما يفعله الجهال كثيرًا، ويحصل بها فساد ذات البين، وهي بَذُرُ الجفّد.

تر جمہ: (۳) اور (حاجت پیش آئی) خاموش ہے اور امام ہے زویک ہونے ، اور لغوکام چھوڑنے اور سورے جانے کا حکم دینے گی۔ تا کہ ہوئے وہ قریب تر نصیحت کے سننے ہے اور اس میں خور کرنے سے۔ اور چلنے کا اور سوار نہ ہونے کا حکم دینے گی۔ اس لئے کہ وہ قریب تر ہے اپنے پر ورد کار کے لئے عاجزی اور خاکساری کرنے ہے اور اس لئے کہ جمعہ جمع کرتا ہے غریبوں اور مالداروں کو۔ پس ہوسکتا ہے جو سواری نہیں پاتا وہ شرمائے ۔ پس پہند کیا گیا اس درواز ہے کو بند کرنا۔ مخریبوں اور مالداروں کو۔ پس ہوسکتا ہے جو سواری نہیں پاتا وہ شرمائے ۔ پس پہند کیا گیا اس درواز ہے کو بند کرنا۔ (۳) اور (حاجت پیش آئی) خطبہ سے پہنے نماز کے استخباب کو بیان کرنے کی۔ اس حکست کے پیش نظر جو ہم نے سنن مؤکدہ کی حکمت میں بیان کی ہے۔ پس جب کوئی آئے درانحالیا دام خطبہ دے رہا ہوتو چاہئے کہ وہ دور کعتیس پڑھے۔ اور چاہئے کہ مختصر پڑھے ان دونوں کو۔ سنت مؤکدہ اور خطبہ کے ادب کی: دونوں باتوں کی حتی الا مکان رعایت کرتے ہوئے ۔ اور نہ دھو کہ کھاتو اس مسئلہ میں اس بات سے جو تیرے دیارے لوگ کہتے ہیں۔ پس بیشک حدیث صحیح ہے۔ اس کی چیروگی واجب ہے۔

، اور (حاجت پیش آئی) ممانعت کرنے کی گردنیں پھا ندنے کی۔اور دو فخصوں کے درمیان جدائی کرنے کی اور کے اور دو فخصوں کے درمیان جدائی کرنے کی اور کسی کواٹھانے کی تاکہ اس کے بعداس کی جگہ میں بیٹھے۔اس لئے کہ بیکام ان امور میں سے ہیں جن کو ناخوا ندہ لوگ بکثرت کرتے ہیں۔اوران کی وجہ ہے آپسی معاملات میں بگاڑ بیدا ہوتا ہے اور وہ کینہ کا نیج ہے۔

## نماز جمعه كالثواب اوراس كي وجه

حدیث ---حضرت سلمان فاری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله مین بینی باین فر مایا: ''جو خص جمعہ کے



دن عسل کرے۔ اور جہاں تک ہوسکے پاکی صفائی کا اہتمام کرے۔ اور جوتیل خوشبومیسر ہووہ لگائے۔ پھر وہ نماز کے لئے جائے اور دوآ دمیوں کے درمیان جدائی نہ کر ۔ ے۔ پھر جونماز اس کے لئے مقدر ہے وہ پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ و سے تو اس جعداور گذشتہ جمعہ کے درمیان کی اس کی خطائیں معاف کردی جائیں گ' (رواہ ابخاری مشکوۃ حدیث اس کی خطائیں معاف کردی جائیں گ' (رواہ ابخاری مشکوۃ حدیث ۱۳۸۱)

تشری : اس حدیث میں چھا ممال کا ذکر ہے: (۱) حتی الامکان پاکیزگی اورصفائی کا اہتمام کرنا (۲) تیل خوشبولگانا (۳) مسجد میں پہنچ کرکسی کواذیت ندوینا (۳) حسب تو فیق نوافل پڑھنا (۵) دوب و توجہ کے ساتھ خطبہ سننا (۲) اور نماز جمعہ اداکرٹا۔۔۔۔ یہا عمال صالحہ کی اچھی خاصی مقدار ہے۔جوان کو بجالا تا ہے وہ انوار کے سمندر میں نوط لگانے کے قابل ہوجا تا ہے یعنی اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔وہ مؤمنین کی اجتماعی دعا اور ان کی صحبت کی برکت ہے مستنفید ہوتا ہے۔اور پندوم وعظت کی برکات سے مالا مال ہوتا ہے۔علاوہ ازیں اور بھی فوا کداس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اعمال ہفتہ بھرکے گنا ہوں کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔

تشری ندکورہ گھڑیاں مخضرہ قفات ہیں۔جوزوال سے شروع ہوتے ہیں۔اورخطبہ شروع ہونے پر نتہی ہوتے ہیں (ایک رائے سے کہ یدورجات جمعہ کے دن صبح صادق سے شروع ہوتے ہیں۔ان حضرات نے لفظ بُنگو و ابتکو سے استدلال کیا ہے۔گرجی رائے وہی ہے جوشاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ کیونکہ ندکورہ حدیث میں مُھَ بِجُو (دو پہر میں چلنے والا) ہیا ہے۔اوروہ ایک سال کے روزوں اور تراوئ کا اجر ہے جو پہلے آچکا ہے)

ثم بَيْن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثوابَ من أدى الجمعة كاملةً موقَّرة بآدابها: أنه يُغفر له منا بينه وبين الجمعة الأخرى، وذلك: لأنه مقدارٌ صالح للحلول في لُجَّةِ النور ودعوةِ المؤمنين وبركاتِ صحبتهم، وبركة الموعظة والذكر، وغير ذلك.

وبَيَّنَ درجاتِ التبكير ومايترتب عليها من الأجر، بما ضرب من مثل البدنة، والبقرة، والكبش، والدجاجة؛ وتلك الساعاتُ أزمنةٌ خفيفة من وقت وجوب الجمعة إلى قيام الخطبة.

تر جمہ: پھررسول اللہ ﷺ نے اس شخص کا تواب بیان کیا جس نے جمعہ ادا کیا کامل طور پر ، درانی لیکہ اس کے —ھی نظر کر ہیں ایک ہے۔ 

## دوگانهٔ جمعه، جهری قراءت اورخطبه کی حکمتیں

سوال: جب نمازِ جمعہ: نمازِظهر کے قائم مقام ہے تواس میں دور کعتیں کیوں ہیں؟ اصل کی طرح جار رکعتیں کیوں نہیں؟ اور جمعہ دن کی نماز ہے اور دن کی نمازیں سرتری ہوتی ہیں، پھر جمعہ میں قراءت جہری کیوں ہے؟ اور کسی نماز کے ساتھ خطبہ ضروری نہیں، پھر جمعہ کے لئے خطبہ شرط کیوں ہے؟

جواب: قاعدہ بیہ کے جس نماز میں قریب وبعید کے لوگ شریک ہوں ، اس میں دو ہی رکعتیں رکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ جمعہ اور عیدین میں دوگانہ ہی مشروع کیا گیا ہے۔ اور اس میں دوصلحین ہیں: ایک: یہ کہ وہ نماز لوگوں پر بھاری نہ ہوجائے۔ اور دومری: یہ کہ مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کمزور ، بیار اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ پس ان کی رعایت ضروری ہے۔

اور قراءت جہزائی لئے کی جاتی ہے کہ قرآن کی شان بلند ہو۔اورلوگوں کوقرآن میں غور کرنے کا موقع ملے۔اور جہزاوہ مائع موجود نہیں جس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے کہ دن میں شور ہوتا ہے اور طبیعتوں میں انبساط نہیں ہوتا۔اورا پنے وقت میں قرآن سنانا ہے فاکدہ ہے۔اور جعداور عیدین کے وقت کا روبار بند ہوجاتے ہیں۔اس لئے شور تھم جاتا ہے۔ اورلوگ نہادھو کر اورخوشبولگا کرآتے ہیں۔اورشوق و ذوق کے ساتھ آتے ہیں اس لئے طبیعتوں میں سرور وانبساط کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔اورا لیے وقت میں قرآن سنانا مفید ہوتا ہے۔اس لئے قراءت جہزا کی جاتی ہے۔ اور خطبہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ ایسے مواقع روزروز نہیں آتے۔اس لئے موقعہ غیمت سمجھ کرتقر بر غیروری قراردی گئی ہے تاکہ ناخواندہ لوگ مسائل ہے واقف ہوں اور واقف کا روب کی یا دتازہ ہو۔

#### دوخطبوں کی اورخطبہ کےمضامین کی حکمت

سوال: جب خطبہ ہفتہ داری تقریر ہے تو وہ سلسل کیوں نہیں ہے؟ اس کودوحصوں میں کیوں بانٹا گیا ہے یعنی دوخطے کیوں ع

بیں؟ اور جب خطبہ مسائل کی تعلیم کے لئے اور پندو تھیجت کے لئے ہے تو شروع میں حمد وثنا، درود وسلام اور تو حید ورسالت کی گوائی کیوں ضروری ہے؟ (امام شافتی رحمہ اللہ کے زویک بید مضامین واجب ہیں۔ ان کے بغیر خطبہ ورست نہیں)
جواب: و وخطبوں میں دو حکسیں ہیں: پہلی حکمت: یہ ہے کہ اس ہے تقریر کا مقصد پوری طرح حاصل ہوتا ہے۔
کیونکہ مسلسل بات کرنے میں کبھی کچھ ضروری یا تیں رہ جاتی ہیں۔ جب مقرر وقفہ کرے گا تو اس وقفہ میں ضروری یا تیں اور خال ہیں۔ اور دوسری حکمت: یہ ہے کہ مسلسل بولنے سے بولنے والا پار آ جا کیں گی۔ جن کو وہ دوسرے خطبہ میں بیان کر دے گا۔ اور دوسری حکمت: یہ ہے کہ مسلسل بولنے سے بولنے والا بھی تھی تھی اس کے جن کو وہ دوسرے خطبہ میں بیان کر دے گا۔ اور دوسری حکمت: یہ ہے کہ مسلسل بولنے سے بولنے والا کھی تھی تھی ہی ۔ اور ذیرا وقفہ کر کے دوبارہ خطبہ شروع کیا جائے گا تو خطیب بھی نشاط کے ساتھ گفتگو کرے گا اور سامعین بھی دلچہی سے نیں گے۔

اور خطبہ چونکہ شعائر میں ہے ہے۔ اس لئے دین کی بنیادی ہا تیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ وین کی بنیادی ہا تیں ہیں: القد کا ذکر ، اللہ کی کہا ہے کا ذکر اور تو حید ورسالت کی گواہی۔ اذان میں بھی نماز کی وعوت کے میں: القد کا ذکر ، اللہ کے گئے ہیں۔ اور شہاد تیمن کی اہمیت اُس حدیث ہے بھی واضح ہے جس میں فر مایا گیا ہے کہ: ' ہم واقع ہے جس میں تشہد نہ ہووہ بھی گئے ہے' (معملوۃ جدیث ۱۳۵۰ کتاب السکاح باب اعلان النکاح النخ ) غرض اس وجہ ہے خطبہ جمعہ میں تشہد نہ ہووہ بھی گئے ہے' (معملوۃ میں مضامین کے ساتھ بیضروری مضامین بھی ملائے گئے ہیں۔ پھر کل فصل یعنی اما بعد کہ کر اصل تقریر شروع کی جاتی ہے۔

 واعلم: أن كل صلاة تجمع الأقاصى والأداني فإنها شفع واحدٌ، لنلا تثقل عليهم، وأن فيهم الضعيف، والسقيم، ودا الحاجة؛ ويجهر فيها بالقراءة ليكود أمكن لتدبرهم في القرآن، وأُنوَة بكتاب الله؛ ويكون فيها حطبةُ، لِيُعلَمُ الجاهلُ، ويُذَكّرُ الناسي.

وسَنُّ رسولُ الله صلى انه عليه وسلم في الجمعة خطبتين، يجلس بينهما، ليتوفر المقصد، مع استراحة الخطيب، وتطريةِ نشاطه ونشاطهم؛

وسنة الخطبة: أن يحمدُ الله، ويصلَّى على نبيه، ويتشهد، ويأتى بكلمة الفصل، وهى:" أما بعد" ويُدكِّرُ، ويأمر بالتقوى، ويحذِّر عذاب الله في الدنيا والآحرة، ويقرأ شيئًا من القرآن، ويدعو للمسلمين.

وسبب ذلك: أنه ضم التدكير التنويه بذكر الله، ونبيه، وبكتاب الله، لأن الخطبة من شعائر الدين ، فلا ينبغي أن يحلو منها، كالأذان، وفي الحديث: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجَدِّماء"

تر جمہ: اور جان لیں کہ ہروہ نماز جودور کے اور قریب کے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ پس بیٹک وہ ایک دوگا نہ ہے۔ تا کہ وہ نماز لوگوں پر بھاری نہ ہو۔ اور اس لے کہ لوگوں میں کمزور اور بیار اور حاجت مند ہیں۔ اور زور ہے کرے اس میں قراءت ، تا کہ وہ جبرزیادہ ممکن بنائے اوگوں کے لئے قرآن میں نور وفکر کرنے کو۔ اور شان بلند کرنے والا ہو کتاب اللہ کی۔ اور ہواس نماز میں خطبہ تا کہ سکھیلا یا جائے ناخوا ندہ۔ اور یا دولا یا جائے بھولنے والا۔

公

☆

☆

#### جمعہ کے لئے تدن اور جماعت کے اثنتر اط کی وجہ

امت نے ٹی طِنْ بنیانی کی الفاظ کے ذریعی نہیں، بلک معنوی طور پر یعنی دلالۃ یہ بات اخذ کی ہے کہ جمعہ کے لئے جماعت اور گونہ تدکن ( مل کر رہنا ) شرط ہے۔ نبی میں تھی کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتهدین رحم اللہ: آ بادیوں میں نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے، صحرانشینوں کواس کا مکلف نہیں بناتے تھے۔ بلکہ ان کے عہد میں صحرانشینوں میں جمعہ قائم بی نہیں ہوا تھا۔ پس اس تعامل سے امت نے قرنا بعد قرن اور عصر ابعد عصر یہ مجھا کہ جمعہ کے لئے جماعت اور تذکن شرط ہے۔

تشری : اوران دونوں چیزوں کے اشتراط کی وجہ بیہ ہے کہ جمعہ کی غرض آبادی میں نماز کی اشاعت ہے۔ پس ضروری ہے کہ تندن اور جماعت کالحاظ کیا جائے۔

صحت بعد کے لئے کیسی بہتی اور کتنی جماعت ضروری ہے؟ رہی یہ بات کہ جمعہ کی صحت کے لئے کس درجہ کا تمدن اور کتنی بڑی جماعت ضروری ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک، شہر، قصبہ با بڑا گاؤں ہونا ضروری ہے: جس میں گلی کو ہے اور بازار ہوں ۔ اور کم از کم چار آ دمیوں کی شرکت نماز میں ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزویک : ایسی بستی ضروری ہے۔ جس کے مکانات متصل ہوں ۔ اور اس میں ایسا بازار ہوجس ہے بہتی کی ضروریات پوری ہوجاتی ہوں ۔ اور جماعت میں کم از کم بارہ آ دمی ضروری ہیں ۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک : جس بستی میں چا کیسی آزاد، عاقل ، بالغ مروبے ہوں اس میں جمعہ ہوسکتا ہے۔ اور جماعت میں بھی بھی تعداد شرط ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزویک : جس کے مجمعہ کی صحت کے لئے:

د وسری حدیث:طبرانی نے بھم کبیر میں حضرت ابوا مامدرضی اللہ عنہ ہے روایت کی ہے کہ:'' جمعہ پچاس آ دمیوں پر ہے۔اور پچاس سے کم پر جمعہ نبیل'' ( کنزالعمال حدیث ۲۱۰۹۷)اس روایت سے معلوم ہوا کہ پچاس کی تعداد سے بستی کا وجود ہوجا تا ہے۔



تنیسری حدیث: یبیق نے اُمّ عبداللہ دَوسید رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ: ''جمعہ برستی پر واجب ہے' کے اسے اور جماعت میں کم از کم اسے آ دمی ضروری ہیں جن کو جماعت کہا جا سے ،کوئی تعداد شرطنہیں ۔ سورة الجمعہ آ یت گیارہ کی تفییر میں جو واقعہ مروی ہے ، وہ اس کی دلیل ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ ایک جمعہ میں آپ خطبہ دے رہ سے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا۔ اس نے نقارہ بجایا اور اعلان کیا تو سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ صرف بارہ آ دمی رہ گئے۔ ظاہر ہے کہ اس دن آپ نے انہی بارہ آ دمیوں کے ساتھ جمعہ ادا فر مایا ہوگا۔ پس چالیس کی تعداد کیسے شرط کی جاسمی طاہر ہے کہ اس دن آپ نے انہی بارہ آ دمیوں کے ساتھ جمعہ ادا فر مایا ہوگا۔ پس چالیس کی تعداد کیسے شرط کی جاسمی والیس نہیں اور نہیں والیس نہیں اور نے تھے ، باتی اللہ تعالیٰ زیادہ جانے والے لوٹ آ ئے ہوں گے : وہ محض ایک احتمال ہے۔ بظ ہروہ والیس نہیں لوٹے تھے ، باتی اللہ تعالیٰ زیادہ جانے ویل

وقد تلقّب الأمة تلقيا معنويا، من غير تلقى للفظى: أنه يَشترط فى الجمعة الجماعة، ونوعٌ من التمدُّن؛ وكان النبيُ صلى الله عليه وسلم، وخلفاؤُ هرضى الله عنهم، والأتمةُ المجتهدون رحمهم الله تعالىٰ: يُجمّعون فى البلدان، ولا يؤاخِذِون أهلَ البَدْو، بل ولايُقام فى عهدهم فى البدو، ففهموا من ذلك قرنًا بعد قرن وعصرًا بعد عصر: أنه يَشترط لها الجماعةُ والتمدُّن. أقول: وذلك: لأنه لما كان حقيقةُ الجمعة إشاعةَ الدين فى البلد: وجب أن يُنظر إلى تمدن وجماعة. والأصح عندى: أنه يكفى:

[١] أقلُّ مايقال فيه: قريةٌ، لما رُوى من طُرُقٍ شتَّى، يقوِّى بعضُها بعضًا: " خمسة الإجمعة

ال مگرید صدیث شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پوری نہیں کھی۔ اس کے آخر میں رہے ہملہ بھی ہے کہ '' اگر چاس میں نہ ہوں گر جار آ دمی ' ( کنز العم ل صدیث ۱۹۹۳) اس اضافہ کے ساتھ حدیث مفید مدگی نہیں ہے۔ بلکہ امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ نے جو جمعہ کی صحت کے لئے جار آ دمیوں کی جماعت شرط کی ہے: بیصر بیٹ اس کی دلیل ہے۔ اور بیصد بیٹ در حقیقت اس صورت کے لئے ہے جب گاؤں میں حاکم موجود ہو۔ حدیث کے بحض طرق میں اس کی صراحت ہے تا

سے محرمراسل ابوداؤد میں روایت ہے کہ یہ واقعداس زماندکا ہے: جب جمعہ کا خطبہ بھی عیدین کے خطبوں کی طرح نمرز کے بعد دیا جا تا تھا۔ تفصیل ابن کثیر میں ہے؟!

سے حضرت می رضی القدعند کابیقول سرسری تلاش میں مجھے نبیس ملا۔ البت نصب الرابید ( ۳۲۲:۳ ) میں بیقول ، حضرت حسن بھری ، حضرت عبد اللہ بن محیر زاور حضرت عطاء محراساتی ہے مروی ہے؟!

- ﴿ أُوْسُورُ مِبَالْيْدُرُ ﴾

عليهم" وعدَّ منهم أهلَ البادية. قال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على الخمسين رجلا" أقول: الخمسون يَتَقَرَّى بهم قرية، وقال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة واجبة على كل قرية" [٧] وأقلُ ما يقال فيه: جماعة، لحديث الانفضاض، والطاهر أنهم لم يرجعوا، والله أعلم. فإذا حصل ذلك وجبت الجمعة، ومن تخلَف فهو الآثم، ولايشترط أربعون، وأن الأمراء أحق بإقامة الصلاة، وهو قولُ على كُرَّم الله وجهه: "أربع إلى الإمام" إلخ، وليس وجود الإمام شرطًا. والله أعلم بالصواب.

تر جمد: اور تحقیق حاصل کیاامت نے معنوی طور پر حاصل کرنا،الفاظ حاصل کئے بغیر کہ جمعہ میں جماعت اور پھی تدکن شرط ہے۔اور نبی مینالنئے بینی اوران کے خلفاء رضی اللہ عنبم اورائمہ مجتبدین رحمہم اللہ جمعہ پڑھا کرتے ہتے آبادیوں میں۔اور نہیں مکلف کرتے ہتے وہ بادیہ نشینوں کو، بلکہ نہیں قائم کیا گیا جمعہ ان کے زمانہ میں جنگل باسیوں میں بیس امت اس سے قرنا اِندقرنِ اورعمر اُبعد عصریہ بات مجمی کے شرط کی گئے ہے جمعہ کے لئے جماعت اور تدن ۔

میں کہتا ہوں: اور وہ بات ( یعنی جمعہ کے لئے جماعت اور آبادی کا اشتراط ) اس لئے ہے کہ جب جمعہ کی غرض بہتی میں دین کی اشاعت ہے تو ضروری ہے کہ دیکھا جائے تمرن اور جماعت کی طرف۔

اورمير عزد يك اسع بات يد ك كافى ب:

(۱) کم از کم اتن آبادی جس کو قرید کہا جاسے۔ اُن احادیث کی دجہ ہے جو مختلف اسانید ہے مردی ہیں۔ جن کی بعض،
بعض کو قوی کرتی ہیں:''جمعہ پانچ شخصوں پر داجب نہیں' اور شار کیا ان میں بادیہ نشینوں کو فر مایا آپ نے '' جمعہ پچاس آدمیوں پر ہے' میں کہتا ہوں: پچاس آدمی بین جاتا ہے ان سے قرید اور فر مایا آپ نے کہ'' جمعہ داجب ہے ہرستی پڑ' (۲) اور (کافی ہے) کم از کم وہ مقدار جس کو جماعت کہا جائے۔ منتشر ہو جانے والے لوگوں کے واقعہ کی وجہ ہے۔ اور ظاہریہ ہے کہ دہ داپس نہیں لوٹے تھے۔ باقی اللہ یاک زیادہ جانے ہیں۔

لیں جب حاصل ہو یہ مقدار تو جمعہ واجب ہوجا تا ہے۔اور جو پیچھے رہا تو وہ گنبگار ہے۔اورشر طنبیں چالیس آ دمی اور ظاہر میہ ہے کہ حکام زیادہ حقدار ہیں جمعہ قائم کرنے کے۔اور وہ علی کرم اللہ و جبہ کا ارشاد ہے:'' چار ہا تیں امام کے سپر و ہیں'' آخرتک ۔اورامام کا وجود شرط نبیں ۔واللہ اعلم بالصواب۔

فا کدہ: قرید کا مادّہ قرید کا مادّہ قرید کتے ہیں کہ لوگ کر ولائٹ کرتا ہے۔ اور قرید کوای لئے قرید کتے ہیں کہ لوگ اس میں اکٹھا بستے ہیں ۔۔۔۔ اور تمرن کے مادّے م، و، ن میں شائنگی اور سلیقہ مندی کے معنی ہیں۔ باویہ نشینوں میں شائنگی اور سلیقہ مندی نہیں ہوتی۔ آباد یوں میں بسنے والول میں بیخو بی پائی جاتی ہے۔ پھر دیباتوں اور شہروں کی سلیقہ مندی اور شائنگی میں فرق ہے۔ ری میہ بات کہ جمعہ کے لئے کس درجہ کا تمدن شرط ہے؟ اس سلسلہ میں ضعیف احادیث کی روشی میں حضرت شاہ صاحب قد س سرہ کی بات او پر آگئ ہے۔ گراس سلسلہ میں قر آن کا اشارہ اور دور نبوی کا معمول بھی پیش نظر رکھنہ ضروری ہے۔ اللہ پاک کا ارشادہ ہے کہ: '' جب جمعہ کے روز نماز کے لئے پکارا جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، اور خریم وفروخت موقوف کردو' اس میں جہال میاشارہ ہے کہ جمعہ کے جمعہ کے لئے جماعت شرط ہے، میں بھی اشارہ ہے کہ نماز جمعہ کے خاطب شہراور قصبات کے لوگ جن کی معیشت کا مدار بھی وشراء پر ہے۔ دیبات کے لوگ جن کی معیشت کا مدار کا خاطب شہراور قصبات کے لوگ جن کی معیشت کا مدار کا شتکاری وغیرہ ذرائع معاش پر : وتا ہے: جمعہ کے خاطب نہیں ۔ اور آنخضرت میں آئی آئی کے زمانہ میں تُبا اور عوالی کے لوگ باری باری جمعہ کے کے ان باتوں کو بھی جمعہ فرض ہوتا تو باتی لوگ اپ مقام باری باری جمعہ کے لئے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ اگر دیبات والوں پر بھی جمعہ فرض ہوتا تو باتی لوگ اپ مقام بیں جمعہ ضرور قائم کرتے غرض مئد کا فیصلہ کرنے کے لئے ان باتوں کو بھی چیش فظرر کھنا ضرور دی ہے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

ياب\_\_\_\_ا

## عبارس

# عيدالفطراورعيدالاحي

 شعار کی تشهیر ہوگی یا جاہلیت کے بروں کا طریقہ رائے ہوگا۔ اس لئے شریعت نے علاق بالمثل بیا۔ اور مسلمانوں کی خوشی کے اظہار کے لئے ایسے دوون مقرر کئے جن ہے ملت ابراہی کے شعار کی تشہیر ہوتی ہے۔ اور ان کو صرف تہوار نہیں ، بلکہ عبادت کے ایام بنادیا۔ اس طرح کے خوشی کے ان دنوں میں زیبائش کے ساتھ دوگا نہ عیدادا کرنے کا حکم دیا۔ اور دیگر مختلف تھم کی عبادتیں اس میں شامل کیس۔ تا کہ مسلمانوں کا اجتماع محض تف کی اجتماع ہوکر ندرہ جائے ، بلکہ اس کے ذریعہ اللّٰہ کا بول بالا ہواوردین اسلام کوفروغ ہے۔

#### ﴿ العيدانِ ﴾

الأصل فيهما: أن كل قوم لهم يوم يتجمّلون فيه، ويخرجون من بلادهم بزينتهم، وتلك عادةً لا يسفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم؛ وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: " ما هذان اليومان؟" قالوا: كما نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: " قد أبهلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الأضخى ويوم العطر" قيل. هما اليروز والمهرجان.

وإنما بدل : لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تبوية بشعائر دين، أو موافقة أنمة مذهب، أو شيئ مما يُضاهي ذلك، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_إن تركهم وعادتهم \_\_\_\_ أن يكون هنالك تنوية بشعائر الجاهلية، أو ترويح لسبة أسلافها، فأبدلهما بيومين فيهما تنوية بشعائر الملة الحنيفية.

وضمَّ مع التبجمُّل فيهماذ كر الله، وأبو ابا من الطاعة، لنلا يكون اجتماعُ المسلمين بمخض اللعب، ولنلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله.

تر جمہ عیدین کا بیان: دونوں میں بنیادی بات: مدے کہ برقوم کے لئے آید دن ہے، جس میں وہ آراستہ بوتے ہیں۔ اور وہ اپنے شہرول ہے اپنی زیبائش کے ساتھ نگلتے ہیں۔ اور بدایک این مادت ہے جس ہے عرب وجم کے گروہوں میں سے کوئی گروہ وہدائیمں ہوتا۔ اور تشریف لائے نی منابقہ بھی ہدید میں درانحالیدان کے لئے دودن سے جن میں وہ کھیلتے ہتے، پس آپ نے بوچھا۔ 'بیدوودن کیا ہیں؟''لوگوں نے کہا۔'' ہم ان دودنوں میں زمانہ جاہیت ہے کھیلا کرتے ہیں'' پس آپ نے فرمایا:' محقیق بدل کر د با ہے اللہ تعالی نے ان دو کے بدلے میں ان ہے بہتر دودن مینی قربانی کی عید' کہا گیا کہ وہ دودن : نوروز اور مہر جان ہے۔

اور بدل دیا:صرف اس دجہ سے کہ نہیں ہے لوگوں کی کوئی عید ، تکرادراس کے پائے جانے کا سبب: کسی دین کے شعائر کا شہرہ کرنا ، یا کسی نہ ہب کے چیشواؤں کی ہمنوائی ، یا کوئی اور بات ہوتی ہے جوان کے مشابہ ہے۔ بس نبی میلانڈیلم کواندیشہ ہوا۔۔۔۔۔ اگر چھوڑ دیں گے آ بان کواوران کی عادت کو۔۔۔۔کہ ہود ہاں جا بلیت کے شعائر کوشہرہ دینا۔ یا جا ہلیت کے طریقہ کورائے کرنا۔ پس بدل دیا اُن دو دنوں کو، دوسرے ایسے دو دنوں ہے، جن میں ملت ابراجہی کے شعائر کوشہرہ دینا ہے۔

اور ملایا آپ نے زیبائش کے ساتھ ان دو دنوں میں انٹد کے ذکر کواور مختلف تشم کی عبادتوں کو، تا کہ نہ ہومسلمانوں ک اکتصابونا محض کھیلنے کے لئے اور تا کہ نہ خالی ہومسلمانوں کا اجتماع اللہ کے بول کو بالا کرنے ہے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## دنول کی تعیین میں حکمت

عبیدالفطر: کیم شوال کورکھی گئی ہے۔ فطر کے معنی ہیں ، روز ہ کھولنا۔اور فطر دو ہیں: فطرِ معنا و اور فطر غیر معنا د ۔ فطر معنا و: ہر دن مغرب کے وقت روز ہ کھولنا ہے ۔اور فطر غیر معنا و : ماہ رمضان کے روز ہے بند کرنا ہے ۔صدقہ الفطر اور بوم الفطر اور عیدالفطر میں فطر کے بہی غیر معنا دمعنی مراد ہیں۔

اورعید کے لئے کیم شوال کی تعیین دو وجہ ہے گائی ہے: ایک: اس دن جی رمضان کے روز ہے چیوڑ ہے جات ہیں۔ ووسر می: اس دن صدقہ فطرادا کیا جاتا ہے۔ اور بید دونوں با تیں خوشی کی ہیں۔ اس دن بیں طبعی خوشی ہی صاصل ہوتی ہے اور عقل بھی ۔ طبعی خوثی تو اس بات ہے حاصل ہوتی ہے کہ ان کو مالی تعاون کل گیا۔ اور عقلی خوشی اس سب کو حاصل ہوتی ہے۔ اور غریبوں کو اس ہے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ان کو مالی تعاون کل گیا۔ اور عقلی خوشی اس بات ہے بوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام اور فضل وکرم فر مایا۔ اور ان کو اس عبادت کے بجالانے کی تو فیق دی جو ان پر فرض کی گئی تھی لیعنی انھوں نے بتو فیتی خداوند کی روز ہے رکھے۔ اس خوشی ہیں وہ زمز مربہ بجبیر بلند کرتے ہیں اور دوگانہ شکر ادا کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت ۵ ۱۸ میں ہے: '' اور تا کہتم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ دکھائی' ' بعنی اس بات کا شکر بجالاؤ کہ اس نے تہمیں روز ہے رکھنے کی تو فیق دی۔۔۔ اور عقلی خوشی کی دومری وجہ یہ ہوگئی ہیں وہ اپنا اور اپنے عمیال کا صدقہ ادا لرتے ہیں ۔۔۔ غرض اس دن میں مسلمانوں کے لئے چندور چندخوشیاں بھرگئی ہیں ، اس وجہ ۔۔۔ اس دن کوعید کا دن مقر کیا ہے۔۔

تھی۔اس لئے بطور یادگار: ملت اسلامیہ کے لئے دوسری عیداس دن میں تجویز کی گئی ہے۔اوراس میں دو مسلحتیں ہیں: مہل مصلحت:اس عید سے ملت صنفی کے دونوں چیٹواؤں (ابراہیم واساعیل علیماالسلام) کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اوران کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ القد کی اطاعت میں جان و مال خرج کرنے ہے بھی دریغ نہیں کرنا جا ہئے۔ نیز ان کی زندگیوں سے صبر واستقامت کا سبق بھی ملتا ہے۔

أحدهما: يومُ فطرِ صيامِهم، وأداء نوع من زكاتهم، فاجتمع الفرح الطبيعي. من قبُلِ تفرغهم علما يستى عليهم، وأخذِ الفقيرِ الصدقاتِ، والعقلى: من قبل الابتهاج مما أبعم الله عليهم، من توفيق أداء ما افترض عليهم، وأسبل عليهم من إبقاء رء وس الأهل والولد إلى سَنَةٍ أخرى. والثانى: يومُ ذبح إبراهيمَ ولده إسماعيل عليهما السلام، وإنعام الله عليهما: بأن فداه بذبح عظيم، إذ فيه تَذَكُّر حالِ أئمة الملة الحنيفية، والاعتباريهم في بذل المُهَح والأموال في طاعة

الله، وقوة الصبر، وفيه تَشَبُهُ بالحاج، وتنويه بهم، وشوق لماهم فيه، ولذلك سُنُ التكبير، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلَتُكَبِّرُوا الله عَلَى ماهذا كُمْ ﴾ يعنى شكرًا لما وفقكم للصيام، ولذلك سُنَ الأضحية والجهر بالتكبير أيام مى واستُحب تركُ الحلق لمن قصد التضحية، وسُنَ الصلاة والخطبة: لنلا يكون شيئ من اجتماعهم بغير ذكر الله، وتبويه شعائر الدين.

تر چمہ: دوعیدول میں ہے ایک مسمانوں کے روزے چھوڑنے (بند کرنے) کادن ہے۔اوران کے زکات



ک ایک خاص مشم (صدقۂ فطر) کے ادا کرنے کا دن ہے۔ پس جمع ہوئی طبعی خوشی: ان کے فارغ ہونے کی جانب سے اس کام سے جوان پر دشوار ہے،اورغریبول کےصدقات لینے کی جانب سے ۔اورعقلی خوشی: خوش ہونے کی جانب سے اس کام سے جوان پر دشوار ہے،اورغریبول کےصدقات لینے کی جانب سے ۔اورعقلی خوشی: خوش ہونے کی جانب سے اس بات سے جوان پر املند نے انعام کی لیعنی اس عبادت کی ادائیگی کی توفیق دینا جوان پر فرض کی گئی ہے۔اور ان پر دسرے سال تک اہل وعیال کے سروں کو لیعنی ذوات کو باقی رکھنے کی نعمت برسائی۔

#### عیدین کے اجتماع کا ایک مقصد شوکت کی نمائش بھی ہے

عیدین کی ندکورہ حکمتوں کے ساتھ ایک مقصد اور بھی ملایا گیا ہے۔اوروہ بھی ایک شرعی مقصد ہے۔اوروہ بیہ کہ ہر ملت کے لئے ایک ایسافنکشن ضروری ہے،جس میں اُس ملت کے لوگ اکٹھا ہوں، تا کہ ان کی شوکت کا اظہار ہو۔ اور ان کی کثر ت کا پیتہ چلے عیدین کے اجتماعات کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔اور ای وجہ مستحب قرار دیا گیا کہ سب لوگ عیدین کی کثر ت کا پیتہ چلے عیدین کے اجتماعات کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔اور ای وجہ مستحب قرار دیا گیا کہ سب لوگ عیدین کے لئے نگلیں۔ یہاں تک کہ نیچ، عام عورتیں، پر دہ نشین خواتین، کنوار کی لڑکیاں اور حانصنہ عورتیں بھی تکلیں۔ البتہ حاکمتہ عورتیں نماز میں شرکت نہ کریں۔ بلکہ نماز کی جگہ ہے علی دہ بیتھیں۔اور خطبہ بیل جو پندوم وعظمت کی جات اس سے استفادہ کریں اور اجتماعی دعا میں شریک رہیں۔اور نبی شائنڈ تجوعیدین میں آتے جاتے راستہ بدلا کرتے تھے، اس کا بھی یہی مقصدتھا کہ دونوں راستوں کے لوگ مسلمانوں کی شان وشوکت دیکھیں۔اورعید کی اصل چونکہ آرائش وزیبائش ہے، اس لئے اچھالیاس پہنزا، ذھب قرہ جاپ منا اور اشعار پڑھنا،اور آتے جاتے راستہ بدلنا اور شہر میں عید

پڑھنے کے بجائے عیدگاہ جا کرعید پڑھنامتخب قرار دیا گیا۔

فا كده: په جوعيدكاذيلي مقصد بيان كيا گيا ہے۔ اور فر مايا ہے كہ بيھى ايك شرى مقصد ہے۔ اس كى شاہ صاحب فے كوئى دليل بيان بيس كى۔ ميرے ناقص علم ميں بھى اس كى كوئى دليل نہيں ہے۔ پس اس حكمت برآ گے جوتفر بعات كى بيں ، وہ سب كل نظر بيں۔ مثلاً عيدين ميں سب كا نكنا لينى بچوں اور سب عورتوں كا بھى نكلا، انكہ بيس ہے كى كى رائے نہيں ہے۔ نہاس برمسلمانوں كا ممل ہے۔ اور آنخضرت يَنافَتَهُ يَيْمُ في جو حافظہ عورتوں كو بھى عيدگاہ ميں آنے كا حكم و يا تھا اس كى غرض حديث ميں مصرح ہے: يَشْهد في دعوة المسلمين لينى مسلمانوں كو جو پندوموعظت كى جائے گى اس ميں شركت كريں۔ آنخضرت يَنافَدَ يَلا عيدين كے خطبول ميں خصوصى احكام بيان فر مايا كرتے ہے، ان سے واقف ہونے ميں شركت كريں۔ آن خضرت يَنافَدَ يَلا عيدين كے خطبول ميں خصوصى احكام بيان فر مايا كرتے ہے، ان سے واقف ہونے كے لئے سب عورتوں كو شريك كيا جاتا تھا۔ چنا نچہ بچوں كو شريك كرنے كاكوئى حكم نہيں و يا گيا تھا اور راستہ بدلنے كي تو اور بھى حكمتيں بيان كى تئى ہيں۔ اور صحرا ، ہيں عيدين اداكر نے هيں صلحت به ہے كہ مساجد ہيں اتى گئى ہيں۔ اور صحرا ، ہيں عيدين اداكر نے هيں صلحت به ہے كہ مساجد ہيں ان كی گئى ہيں۔ اور صحرا ، ہيں عيدين اداكر نے هيں صلحت به ہے كہ مساجد ہيں ان كى گئى ہيں۔ اور صحرا ، ہيں عيدين اداكر نے هيں صلحت به ہے كہ مساجد ہيں اتى گئى ہيں۔ اور حكمت و است ہے اور ميں حكمت اور يہ مصلحت اور يہ مقصد كہاں عك درست ہے!

وضّم معه مقصدًا آخر من مقاصد الشريعة: وهو: أن كل ملة لابد لها من عرضة، يجتمع فيها أهلها، لتظهر شوكتُهم، وتُعلَم كثرتُهم، ولذلك استُحب خروج الجميع، حتى الصبيان، والنساء، وذوات المحدور، والمُعيْض ويعتزلن المصلّى، ويشهذن دعوة المسلمين؛ ولذلك كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يحالف في الطريق ذهانًا وإيابًا، ليطلع أهلُ كلتا الطريقين على شوكة المسلمين؛ ولما كان أصل العيد الزينة استُحبّ حسلُ اللباس، والتقليس، ومخالفة الطريق، والخروج إلى المصلّى.

متر جمہ: اور ملایا گیا ہے اس کے ساتھ (لیعنی فدکورہ حکمت کے ساتھ ) ایک اور مقصد شریعت کے مقاصد میں ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ ہر ملت کے لئے ضروری ہے کوئی نمائش، جس میں اس ملت کے لوگ اکٹونا ہوں ، تا کہ ان کی شوکت طاہر
ہو، اور ان کی کثر ت جونی جانے ۔ اور اس وجہ ہے مستحب قرار دیا گیا ہے سب کا نگلنا ، یبال تک کہ بچے ، اور عور تیں ، اور
پر دے والیال اور جا نصفہ عور تیں ۔ اور جدار بیں وہ نماز کی جگہ ہے۔ اور شرکت کریں وہ مسلمانوں کی موعظت میں ۔ اور
اس وجہ ہے تبی خیان آئے ہم آتے جاتے راستہ بدلا کرتے تھے ، تا کہ مطلع ہوں دونوں ہی راستوں والے مسلمانوں کی شوکت
سے ۔۔۔۔۔ اور جب تھی عید کی اصل زیبائش تو مستحب قرار دیا گیا اچھالیا ہی ، اور وف بجانا اور اشعار پڑھنا (اس کے
استحباب کی کوئی دلیل نہیں حدیث ہے صرف گنجائش یا جواز نگلتا ہے ) اور راستہ بدلنا اور عیدگاہ کی طرف نگلنا۔

لغمات : عواصلہ : نمائش ، اظہار معرض : نمائش گاہ۔ یہ لفظ عین کے چیش کے ساتھ نہیں ہے غوضلہ کے معنی ہیں :

نشانه، ہدف (سورة البقره آیت ۲۲۳) قلس: وُف بجانا اور گانا۔ قبلس القوم: گا بجا کراور کھیل کودے بادشا ہوں کا استقبال کرنا۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

#### نمازعیدین کےمسائل اوران کی حکمتیں

عیدین میں نمازے آغاز کوئے یعنی پہلے نہ زیڑھی جائے پھر خطبہ دیا جائے۔ کیونکہ اصل مبی ہے۔ اجتماع کا اصل مقصد نماز ہے۔ پس پہلے ووادا کی جائے۔ اور جمعہ میں پہلے خطبہ بعد میں تھا۔ گرچونکہ وہ ہفتہ واری اجتماع ہے، اس لئے بعد لئے بعض لوگ ستی کرتے ہیں اور دیر ہے آئے ہیں۔ اور ان کی پوری نمازیا کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ اس لئے بعد میں خطبہ مقدم کر دیا گیا۔ اور عیدین کی نوبت سال میں دوہی مرتبہ آتی ہے، اور لوگ پہلے سے تیاری کر کے آجائے ہیں، اس لئے اصل سے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔

اورعیدین: اذان وا قامت کے بغیرادا کی جا کیں، کیونکہ جنگل میں اذان دینے کا کوئی فا کد ہنیں۔ جنگل میں مور ناچاکس نے دیکھا! اورا قامت اذان تانی ہے۔ پس جب اذان اول نبیس تو ٹانی بھی نبیس ۔ اور عیدین میں قراءت جہری کرے، کیونکہ دن میں جہرے مانے جوامور ہیں، وہ عیدین میں موجود نبیس ہیں۔ تفصیل پہلے گذر چک ہے ۔ اور بہکی نماز پڑھانی ہوتو سورة الاعلی اور سورة الغاشیہ یاان کے بقدر پڑھے۔ اور کامل پڑھانی ہوتو سورة ق اور سورة القم یا ان کے بقدر پڑھے۔ اور کامل پڑھانی ہوتو سورة ق اور سورة القم یا ان کے بقدر پڑھے۔ اور وجہ بخفیف و تکمیل کا قصد ہے۔

اورعیدین میں زائد تکبیریں کتی ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ انحد شلاقہ کے نزدیک ہارہ ہیں. سات پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے۔ اوراحناف کے نزدیک چھ ہیں: تین پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے۔ اوراحناف کے نزدیک چھ ہیں: تین پہلی رکعت میں قراءت کے بعد۔ اور دونوں کے پاس روایات ہیں جو متعکم فیہ ہیں ، مگر میں آراءت سے پہلے اور تین دونوں طرح میں رکعت میں قراءت کے بعد۔ اور دونوں کے پاس روایات ہیں جو متعکم فیہ ہیں ، مگر قابل استدلال ہیں۔ پس دونوں طرح میل ریا درست ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حرمین کا عمل اور جے ہے۔ وہاں بارہ تعمیریں کی جاتی ہوں گریہ بات اس وقت درست ہے جبکہ حرمین کے ایم آزاوہ وں۔ نہ حکومت کے پابند ہوں نہ کسی مسلک کے۔ اور اب بیہ بات نامکن تی ہوں قرات کی سے جبر نمازے فارغ ہوکر خطبے دے ، جن ہیں لوگوں کوالقد ہوں نہ کسی مسلک کے۔ اور اب بیہ بات نامکن تی ہے ) ۔۔۔ پھر نمازے فارغ ہوکر خطبے دے ، جن ہیں لوگوں کوالقد سے ڈرنے کا تھم دے اور پندونھیں تیا ور تذکیر میں موعظے کرے۔

اورعيدالفطر كخصوص مسائل دو بين:

پہلامسکلہ:عید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے چند تھجوری کھائے اور طاق عدد کا خیال رکھے۔اور تھجوری میسرنہ ہول تو کوئی بھی میٹھی چیزیاجو چیز بھی میسر ہو:ضرور کھائے تا کہ افطار تحقق ہوجائے یعنی عملی طور پریہ بات ثابت ہوجائے

﴿ لُوسَوْرَ لِبَالِيْرُ ﴾

﴿ أُوْسُوْمُ لِيَهُ الْمِيْسُرُ كِي ﴾

كة ج روز ولبيل ب- كيونكدروز ول كامبية تم موچكا-

دوسرا مسئلہ: نماز کے لئے جانے سے پہلے صدقۂ فطرادا کرے، تاکہ غریب لوگ کمانے سے بے نیاز ہوجا کیں، اور بے فکر ہوکر نمیاز میں شرکت کریں۔

اورعيدالانتي كخصوص مسائل بھي دو ہيں:

پہلامسکد: نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھائے، بلکہ نماز کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ کیونکہ اگر بھوکا ہوگا تو قربانی کا گوشت نوب رغبت سے کھائے گا۔ اور قربانی کا گوشت بابر کت ہے، پھر دوسری چیز کیوں کھائے؟ اور اس سے قربانی کا اہتمام بھی ظاہر ہوتا ہے (البتہ چائے ٹی سکتا ہے اور پان کھا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پیٹے نہیں بھرتا)
ووسرامسکہ: قربانی نماز کے بعد ہی درست ہے۔ نماز سے پہلے کی ہوئی قربانی معترنیس۔ کیونکہ قربانی حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے عبادت بن ہے۔ اور تجائی: قربانی وقوف عرف کے بعد ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں عید کا اہتمام وقوف عرف کے بعد ہی درست ہے۔ چنانچہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں جسم صادق کے بعد وربانی درست ہے۔ چنانچہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں جسم صادق کے بعد قربانی درست ہے۔

وسنة صلاة العيدين · أن يُبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة، يُجهر فيها بالقراء ة، يَقرأ عند إرادة التخفيف بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك، وعند الإتمام ق، واقتربت الساعة؛ يكبر في الأولى سبعًا قبل القراء ة، والثانية خمسًا قبل القراء ة؛ وعملُ الكوفيين: أن يكبر أربعًا كتكبير الجنائز، في الأولى قبل القراء ة، وفي الثانية بعدها، وهما سنتان، وعملُ الحرمين أرجح، ثم يخطب: يأمر بتقوى الله، ويعظ، ويُذكّرُ.

وفى الفطر خاصةً: أن لايغذُوَ حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا، وحتى يؤدى زكاة الفطر، إغناءً للفقير في مثل هذا اليوم، ليشهدوا الصلاة فارغى انقلب، وليتحقق مخالفة عادةِ الصوم، عند إرادة التنويه بانقضاء شهر الصيام.

وفي الأضخى خاصةً: أن لايأكل حتى يرجع، فيأكل من أضحيته، اعتناءً بالأضحية، ورغبةً فيها، وتبركاً بها، ولا يضحّى إلا بعد الصلاة، لأن الذبح لايكون قُربةً إلا بتشبه الحاج، وذلك بالاجتماع للصلاة.

ترجمہ: اورعیدین کی نماز کا طریقہ: یہ ہے کہ نماز ہے آغاز کیا جائے ،اذان وا قامت کے بغیر۔زور سے پڑھی جائے نماز میں قراءت شخفیف کے ارادے کے وقت پڑھے سورۃ الاملی اور سورۃ الغاشیہ۔اور تکیل کے ارادہ کے وقت پڑھے سورہ قی اور سورۃ القمر۔ سات بھیریں کے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے (امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی
رکعت میں تھیرات زوائد جھ ہیں) اور دوسری میں پانچ قراءت سے پہلے۔ اور کوف والوں کا عمل ہیں رکعت کی تعین زائد
جناز واں کی تھیروں کی طرح: پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے، اور دوسری میں قراءت کے بعد (پہلی رکعت کی تعین زائد
تکبیریں تکبیرتر میں۔ کے ساتھ ل کر چار ہیں اور دوسری رکعت کی تعییریں رکوع کی تعییر کے ساتھ ل کر چار ہیں) اور دونو
سنت ہیں۔ اور حربین کا عمل رائے ہے۔ پھر خطید ہے۔ تھم دے اللہ سے ڈرنے کا اور فیصحت کرے اور تذکیر کے۔
اور عید الفطر میں خاص طور پر بید ہے کہ (ا) قبح کو نہ جائے یہاں تک کہ چند تھجوریں تھائے اور ان کو طاق کھائے (۲) اور
یہاں تک کے صدقۃ الفطر اداکرے۔ غریب کو بے نیاز کرنے کے طور پر اس دن جیسے ہیں (یعنی خوتی کے دن میں) تاکہ
میاں تک کے صدقۃ الفطر اداکرے۔ غریب کو بے نیاز کرنے کے طور پر اس دن جیسے ہیں (یعنی خوتی کے دن میں) تاکہ
عادت کی مخالفت (یعنی روزہ نہ ہو تا تحقق ہو ) روزوں کے مبیئے کے تم ہونے کی تشمیر کرنے کا ارادہ کرنے کے وقت (یعنی
عادت کی مخالفت (یعنی روزہ نہ ہو تا تحقق ہو ) روزوں کے مبیئے کے تم ہونے کی تشمیر کرنے کا ارادہ کرنے کے وقت (یعنی
عیر الفطر کا مقصد ہی اس بات کی تشمیر کرنا ہے کہ رمان نے ہوئے۔ اور ایس بیل تک کہ لوٹے، پس کھائے اپنی قربانی سے۔
اور عید الفظر کا مقصد ہی اس بات کی تعد اس لئے کہ ذرح عبادت نہیں ہے گرتجاج کی مشابہت کی وجہ سے۔ اور وہ مشابہت نماز کے بعد اس لئے کہ ذرح عبادت نہیں ہوئے۔ اور اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور وہ مشابہت نماز

## (احوال اورسیس)

وہ جانور جن کی قربانی جائزیا نا جائز ہے؟ قربانی صرف اونٹ ،گائے بھینس اور بھیڑ بکری کی درست ہے۔
کیونکہ یہ پالتومولیثی ہیں اور سرمایہ ہیں۔ان کی قربانی کرنے کا دل پراٹر پڑتا ہے۔ جنگلی جانور: ہرن وغیرہ کی قربانی تو مال مال مفت دل ہے۔احکام عام حالات پر مرتب ہوتے مال مفت دل ہے۔احکام عام حالات پر مرتب ہوتے ہیں۔اور گھوڑے گربانی اس لئے درست نہیں کہ وہ ماکول اللحم نہیں۔
تیں۔اور گھوڑے ،گد ھے اور خچرکی قربانی اس لئے درست نہیں کہ وہ ماکول اللحم نہیں۔
قربانی کے جانور کی عمریں: قربانی کا جانور جوان ہونا ضروری ہے۔ بیچے کی قربانی درست نہیں۔ اور جانور اس

 وانت گر گئے ہوں)اور مُسِنّ (بڑی عمر کالیتی جوان جانور) کہتے ہیں۔اونٹ پانچ سال میں، گائے بھینس دوسال میں اور بھیڑ بکری ایک سال میں جوان ہوتے ہیں۔پس اس ہے کم عمر کے جانور کی قربانی درست نہیں۔

چھ ماہہ بھیٹر کی قربانی جائزہ ہا۔ اور بھیٹر وُنہ: خواہ چکتی وار بہویا ہے چکتی ،اگروہ چھ ماہ کا بہو چکا ہے ،اور فربالیا ہو کہ سال بھر کی بھیٹروں میں جھوڑ دیا جائے ،تو دور ہے جھوٹا شد معلوم بہوتو اس کی قربانی بھی بوقت ضرورت درست ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض علاقوں میں نشو و نماا چھی بہوتی ہے۔ نہاں لڑے اور لڑکیاں بلوغ کی عمر (لڑک میں بارہ سال اور لڑکی میں نوسال ) کے بعد جلد کی جوان بوجاتے ہیں ، اسی طرح بعض جانور جلد کی پروان چڑھے ہیں۔ بھیٹر ایسا ہی جانور ہے۔ بھرا اور بھیٹر پال کر دیکھیس ،فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔ اور جس طرح آمرد (بریش لاک کی کے چھے نماز پڑھا ،اگر چہ وہ بالغ بوء بے ضرورت لیند میہ ہنیں ،ای طرح چھ ماہہ بھیٹر کی قربانی بھی ہے ضرورت نہیں کرنی چاہئے۔ مردی بھیٹر وں جیسا معلوم ہونے گو بوقت خروں بھیٹر میں جوانی کی مدت چھ ماہہ کی اندازہ ہو جا اس عمر کے بعد جب وہ سال بھر کی بھیٹر وں جیسا معلوم ہونے گو بوقت خروں بھیٹر میں جوانی کی مدت چھ ماہہ کی اندازہ ہو جا اس عمر کے بعد جب وہ سال بھر کی بھیٹر وں جیسا لا تسذید ہو والا کم مستقد ہو تو بانی کرو چھ ماہہ کھیٹر کی لیمن مستقب ہا بررضی القد عند ہے مردی کو بوان جانور کی کے موان جانور کی کی مستقب ہے کہ اگر پورا جوان جانور نہ عالی کا کرو چھ ماہہ بھیٹر کی لیمن مستقب ہے کہ اگر پورا جوان جانور نہ علی ہو کہ کی کی مستقب ہے کہ اگر پورا جوان جانور نہ علی اس کی شخبائش نہ ہوتو چھ ماہہ بھیٹر و بنی کرو جھ ماہہ دنیہ یا بھیٹر کی لیمن مستقب ہے کہ اگر پورا جوان جانور نہ علی مستقب ہے کہ اگر پورا جوان جانور نہوں جان کی گر بیانی کر دیا تھیں کو تو جانے کہ کو کر بیانی کر دیا تھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کے کہ کر بیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کی کھیٹر کی کی کھیٹر کی کی کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کے کہ کو کی کھی کے کہ کو کھی کی کو کہ کی کو کہ کو کھی کو کہ کو کے کہ کو کھی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو

نابالغ اولا دکی طرف ہے قربانی ہاپ پر واجب تہیں: اور قربانی صدقہ ُ فطر کی طرب تہیں ہے۔ صدقہ ُ فطرتو نابالغ اولا دکا بھی باپ پرعلحد ہ واجب ہے۔ مگر قربانی کا یہ تعم نہیں۔ باب مالدار ہوتو ای پر قربانی واجب ہے، وہی اولا وکی طرف ہے بھی قربانی ہے۔ اولا دکی الگ ہے قربانی کرنا باپ پر واجب نہیں۔ البتہ بیوی اور بالغ بچوں میں ہے جو صاحب نصاب ہوں ان پر علیحد ہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ابوداؤد (حدیث ۱۵۸۸) اور نسائی اور ابن ماجہ میں جوروایت ہے: اِن مارس اللہ میں المارس مارس مردوا اللہ میں موروایت ہے: اِن مارس اللہ میں موروایت ہے ابوداؤد (حدیث ۱۵۸۸) اور نسائی اور ابن ماجہ میں جوروایت ہے: اِن مارس میں موروایت ہے۔ ابوداؤد (حدیث ۱۵۸۸)

على كلّ اهلِ بيت في كل عام أضْعِيّة: بيتك برفيلى ير برسال مين قرباني واجب ب: اس كاليبي مطلب ب-

بڑے جانور میں سمات جھے ہوسکتے ہیں اور بڑے جانور میں لینی اونٹ اور گائے بھینس میں سات آ ومی شریک ہوسکتے ہیں۔ خاص اس مسئلہ میں تو کوئی روایت نہیں گر مبری کے سلسلہ میں روایت ہے کہ حد بیبی جب صحابہ نے احرام کھولا تو بڑے جانور کی قربانی سات سات آ دمیوں نے شریک ہوکر کی تھی۔ ملاء نے قربانی کو مبری پر قیاس کیا ہے۔ پس قربانی میں بھی سات آ دمیوں کی شرکت ورست ہے۔ اور وجہ ظاہر ہے: چھوٹا جانور چھوٹا ہے اور بڑا بڑا۔ قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس لئے دوسرے کی شرکت جائزر کھی گئے ہے، ورنداصل عدم شرکت ہے۔

عدہ جانور کی قربانی مستحب ہے اور عیب دار کی جائز نہیں: قربانی کے جانور کوفر بہ کرنا اور عدہ جانور کی قربانی کرنامستحب ہے اور عیب دار جانور کی قربانی ورست نہیں۔اوراس کی وجہ رہے کے قربانی من وجہ مالی عباوت ہے۔سورة

ح أوسور تبايترا ه\_

عيب دارجانور: وه عيب دارجانورجن كي قرباني جائز نبيس درج ذيل بين:

ا — جوجانورا تنالنگراہو کے فقط تین پاؤں ہے چلتا ہو۔ چوتھا پاؤں رکھا ہی نہ جاتا ہو یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے مگر اس سے چل بیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ واضح کتار ایبی ہے اور جوچلتے وقت پاؤں نیک کرچلتا ہے۔ اور چلنے میں اس سے سہارالیتا ہے کیکن اُنگر اُر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ وہ واضح کنگر انہیں ہے۔

۲ ــــــ وه جانور جواندها ہے یا کا ناہے۔ایک آنکھ کی تہائی یااس ہے زیادہ روشنی چلی گئی ہے تواس کی قربانی بھی درست نہیں۔

س ــــــ ایسانیار جانور جوگهاس نه کها تا بواس کی قربانی بھی درست نبیس\_

۳ — اتناؤ بلامریل جانورجس کی ہٹریوں میں گودا بالکل ندر ہا ہو،اوراس کی علامت بیہے کہ وہ پیروں پر کھڑانہ ہوسکتا ہو،اس کی قربانی بھی درست نبیں۔اوراگرؤ بلاتو ہے گرا تناؤ بلانہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔گر تازے جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔

البت بس جانور کا سینگ بالکل جزے ٹوٹ گیا ہواس کی قربانی بھی درست نہیں۔البت پیدائش ہی ہے سینگ درست نہیں۔البت پیدائش ہی ہے سینگ نہ ہوں یا سینگ کا جھے حصہ ٹوٹ گیا ہوتو اس کی قربانی درست ہے۔

۲ ۔۔۔۔ جس جانور کے بیدائش بی سے کان نہ ہوں یا تہائی سے زیادہ کان کاٹ ڈالے گئے ہوں تواس کی قربانی میں درست ہیں۔ اورا گر کان چھوٹے بیں تواس کی قربانی درست ہے۔ بہی تھم دُم کئے جانور کا ہے۔

- ﴿ اَوْ َ وَرَارَ بِبَائِينَ لِهِ ﴾-

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عنائی آئی نے بہ میں تکم دیا کہ بم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان
خوب دیکھ بھال لیں۔ اور اگلی طرف ہے جس کا کان کٹا ہوا ہویا بچیلی طرف سے کٹا ہوا ہویا جس کے کان دراز چیرے
ہوئے ہوں یا جس کے کا ٹوں میں گول سوراخ کئے گئے ہوں ان کی قربانی نہ کریں (منتخل قصر میں ۱۳۹۳) مگر مطلق کٹنا
مراد نہیں۔ بلکہ تہائی سے زیادہ کان ضائع ہوگیا ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔ اس سے کم ضائع ہوا ہوتو قربانی درست
ہے۔ اور دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ سینٹی آئی نے سینگ ٹوٹے کی اور کان کئی کہ قربانی کرنے ہے۔ اور دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ سینٹی آئی نے سینگ ٹوٹے کی اور کان کئی کی مراد آ دھایا زیادہ کان کٹا ہوا ہے۔

سینگ دارخصی مینڈھے کی قربانی جس کی آنگھیں ،سینہ پیٹ اور پاؤں سیاہ بوں اور ہاتی بدن سفید ہومسنون ہے۔ آنخضرت سلاندئی شنے ایک مرتبدایسے بی مینڈھے کی قربانی کی ہے ( ٹمریہ سب با تبس اتفاق بی کسی مینڈھے میں جمع ہوتی ہیں۔ اس کومستحب قراروینا اولی ہے۔ مسنون قرار دینا مناسب نہیں ) اوراستیاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں چھوٹے جاٹور کی بھر پور جوانی کی علامت ہیں۔

وَنْ كَلَى وَعَاذَاور جَبِ قَرِبِالْى كَاجِانُور قَبِلِـ رُحُ لِنَاوكِ وَعَايِرُ هِ إِنْ عَالَمُ وَجُهُتُ وَجُهِتَ وَجُهِتَ وَجُهِتَ وَجُهِتَ وَجُهِتَ وَجُهِتَ وَجُهِتَ وَجُهِتَ وَجُهُتُ وَجُهُتُ وَجُهُتُ وَجُهُتُ وَجُهِتَ لِللّهِ وَبُ الْعَالَمِينَ، لاَشَوِيْكَ لَهُ، والأَرْص حَبِيْفًا وَمَا أَمَا مِنَ الْمُشْهِ كِينَ. إِنَّ صَلاَ تِنْ وَلَكَ يَحْرِيسُم الله أَللهُ أَكُورُ كَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللّهُمُ مِنْكَ، ولَكَ يَحْرِيسُم الله أَللهُ أَكُورُ كَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ، اللّهُمُ مِنْكَ، ولَكَ يَحْرِيسُم الله أَللهُ أَكُورُ كَهُ رَبُ كَرَائِ كَرَائِ كَرَائِ كَرَائِ كَاللّهُ مَا الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَبِيلِكَ الْمُعْمِدِ وَخَلِيلِكَ إِلْوَاهِيمَ عَلَيْهِمَا الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَاللهُ اللهُ الل

والأضحية: مُسِنَةٌ من مَعْزِ، أو جذع من ضَأْن، على كل أهل بيتٍ، وقاسوها على الهدى، فأقاموا البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة مقامَها.

ولما كانت الأضحية من باب بذل المال لله تعالى، وهو قولُه تعالى: ﴿ لَنْ يَّنَالَ الله لُحُومُهَا وَلَادِمَاوُهَا، وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ كان تسمينُها، واختيارُ الجيَّد منها مستحبًا، لدلالته على صحة رغته في الله، فلذلك يُتَقَى من الضحايا أربعًا: العرجاءُ البينُ ظَلَعها، والعوراء البين عَوَرها، والمريضة البين مَرضُها، والعحقاء التي لاتُنقِي، وينهى عن أعضب القرن والأذن، وسُنَّ الفحل استشراف العين والأذن، وأن لايُضَحَى بمقابلة، ولامدابرة، ولاشرقاء، ولا خرقاء، وسُنَّ الفحل الأقرن الذي ينظر في سواد، ويبرك في سواد، ويَطأ في سواد، لأن ذلك تمام شباب المعز.

ومن أذكار التضحية:" إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض إلخ اللهم منك، ولك، بسم الله والله أكبر. مرجہ اور قربانی کمری ہیں ہے جوان جانور ہے یا بھیٹر ہیں ہے چھ ماہد ہے، ہرگھر والوں پر۔اور علماء نے قیاس کیا ہے قربانی کو جدی پر۔پس رکھا ہے انھوں نے گائے بھیٹس کوسات کی طرف ہے اور اونٹ کوسات کی طرف ہے قربانی کو جگہ ہیں ۔۔ اور جب تھی قربانی القدتوں کی کے مال خرج کرنے کے قبیل ہے اور وہ القدتوں کی کا ارشاد ہے: ''اللہ کے پاس نہان کا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ ان کا خون، بلک اس کے پاس نہ ہمارا تقوی پہنچتا ہے، 'و قربانی کے جانور کو فربہ کرنا اور جانوروں میں ہے عمدہ کو افقیار کرنا مستحب بوا، اس کے دلالت کرنے کی وجہ ہے قربانی کرنے والے کی رغبت کے پی جونے پر۔پس ای وجہ ہے جانور وہ کا ناپن واضح ہو۔ اور ایسالاغرجس کی خیوں میں تھی نہ رہا ہو۔ اور وہ کا کیا ہے جس کا کا ناپن واضح ہو۔ اور ایسالاغرجس کی خیوں میں تھی نہ رہا ہو۔ اور وہ کا گیا ہے سینگ ٹوٹے اور کان کئے ہے۔ اور مسنون کیا گیا ہے اور نہ دراز کان چیرے ہوئے کی اور نہ کان کی جائے سامنے کی طرف ہے کی اور نہ کان کئی کی اور نہ کی مار ف کے کا دور نہ دراز کان چیرے ہوئے کی اور نہ کان میں گول سوراٹ کے بوئے کی۔ اور نہ دراز کان چیرے ہوئے کی اور نہ کان میں گول سوراٹ کے بوئے کی۔ اور نہ دراز کان چیرے ہوئے کی اور نہ کان میں گول سوراٹ کے بوئے کی۔ اور مسنون کیا گیا ہے سینگ دار میں خو جو این کی تمامیت ہے۔ اور قربانی میں ویکھتا ہواور سیا ہی ہیں بیٹھتا ہواور سیا ہی ہیں جو تک کی جوائی کی تمامیت ہے۔ ۔۔ اور قربانی کے اور فرکار ہیں ہے ۔ !نی و جھت النے ہو۔ اس لئے کہ یہ برکرے کی جوائی کی تمامیت ہے۔ ۔۔۔ اور قربانی کے اور فرکار ہیں ہے۔ !نی و جھت النے

باب ۱۸

## جنائز كابيان

#### مرضِ موت ،موت اورموت کے بعد کی اصولی باتیں

یمار کی بیمار پری کرنا، بیمار کی بیل بابر کت اور مفید جھاڑ پھونک کرنا۔ لب مرگ کے ساتھ نرمی اور ملاطفت کرنا۔ مرف کے بعد گفن وفن کرنا۔ میت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میت پرآنسو بہانا۔ بسماندگان کوسلی و بینا اور قبرستان جانا ، بیامور بیں جوعر بول بیس رائن تھے۔ اور اُن پر بیا ان کی نظائر پر عجم کے لوگ بھی متفق تھے۔ اور بیالی عاوتیں بیس بیل جن سے سلیم فطرت والے جدانہیں ہوتے۔ اور نہ جدا ہونا مناسب ہے کہ بیسب با تیس ہر طرح سے مفید بیس۔ اس کے جب آن عادات کا جائزہ لیا اور ان کی اصلات فرمائی۔ اور ان میں جو بگاڑتھا اس کو درست کیا۔

اوراصلاح میں تین با تیں ملحوظ رکھیں اول. مریض کی دینوی اور أخروی مصلحت دوم: پسماندگان کی دینوی اور ویست سیست

أخروي مصلحت سوم: ملت كي مصلحت\_

#### مصلحتین: دو ہیں: مریض کی د نیوی محتیں: دو ہیں:

مہا مصلحت: بیہ ہے کہ مریض کو تلی دی جائے ،اوراس کے ساتھ فرمی برتی جائے۔ تا کہ اس کو تسکین ہو،اوراس کی بے چینی کم ہو۔

دوسری مصلحت: پیہے کہ جو کام مریض خود نہیں کرسکتا اس میں اس کی مدد کی جائے۔

ان دو بحتوں کے پیش نظر عیادت کا طریقہ لازم کیا۔ خاندان والوں پراوراہل بستی پر لازم ہے کہ وہ بیمار کی بیمار پری کریں ۔ سیح روایات میں مسلمان کے مسلمان پر جو پانٹی یا چھ یا سات حقوق بیان کئے گئے ہیں ،ان میں ایک بیمار پری کرنا بھی ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۵۲۲–۱۵۲۹)

#### مریض کی اُخروی حتیں: بھی دو ہیں:

پہلی صلحت: یہ ہے کہ مریفن کو صبر کی تلقین کی جائے اور جمت سے کام لینے پر ابھارا جائے۔ تاک بیاری کی کلفتیں:
دواء کے اس کر وے گھونٹ کی طرح ہوجا کیں، جو بدمزہ ہوتا ہے مگر نفع کی امید ہے آ دمی بیتیا ہے۔ بے صبر کی کا مظاہرہ
کرنا اور ہائے ہا آ مچانا: و نیا میں ڈوہا تا ہے، اور اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور جو صبر ہے کام لیتا ہے، وہ جو ل جو ل کمزور ہوتا
ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آگے حدیث اول میں اس کا بیان ہے ۔۔۔۔ اس سلحت کے جیش نظر ضرور کی ہوا کہ
مریفن کو صبر کے فوائد اور تخیتوں کے ثواب سے آگاہ کیا جائے تاکہ اس کا ثواب ضائع نہ ہو۔

دوسری مصلحت: یہ ہے کہ مریض چونکہ لب مرگ آچکا ہے، اس لئے اس کواللہ کو یاد کرنے کے لئے کہا جائے۔ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دی جائے ، تا کہ جب اس کی روح تفس عضری سے پرواز کرے تو وہ ایمان کی دبیر جا در میں لیٹی ہوئی نکلے۔ اور اس کا ثمرہ آخرت میں یائے۔

#### میت کے ساتھ حسن سلوک: کی ووصور تیں ہیں:

یہلی صورت: یہ ہے کہ میت کی جائز وصیتیں اور نیک خواہشات پوری کی جائیں۔ کیونکہ ہرسلیم المز ان کی فطرت ہے کہ جس طرح اس کو اہل وعیال اور مال ومنال ہے محبت ہوتی ہے، ای طرح اس کی میر بحق خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں۔ اور اس کی کوئی برائی لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے۔ چنا نچہ و نیا کے تمام صائب الرائے لوگ ہے شار دولت خرچ کر کے کوئی ایسی بلند تمارت بناتے ہیں جوان کی یادگار رہے۔ اور لوگ خطر ناک مواقع میں بے قرص کے دیر نے ہیں تاکہ ان کی بہا در کی کا ڈ نکا بجے۔ اور لوگ وصیتیں کرجاتے ہیں کہ ان کا شاندار مزار بنایا میں بے قرص کے دیر کے اس کی بہا در کی کا ڈ نکا بجے۔ اور لوگ وصیتیں کرجاتے ہیں کہ ان کا شاندار مزار بنایا ہے۔

جائے تا کہ لوگ کہیں کہ فلال کیسا نصیبہ ورتھا! یہاں تک کہ حکیم شیراز نے کہا ہے:'' نوشیر وال نمر د کہ نام نکو گذاشت!'' یعنی جواحیمانام کما گیا، و ومرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔

پس جب بیا یک فطری جذبہ ہے۔ اور لوگ ایسی باتوں کے آروز مندر ہتے ہیں تو ضروری ہے کہ میت کے گان کوسپا
کرد کھایا جائے۔ اور اس کی وصیتوں کو بورا کیا جائے۔ تا کہ اس کوخوشی جو۔ یہ بھی میت کے ساتھ ایک طرح کاحسن
سلوک ہے۔ اور اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے البتہ خوبیاں بیان کی جائیں (مشکوۃ حدیث ۱۱۷۸) خوبیاں بیان
کرتا بھی میت کے ساتھ حسن سلوک ہے۔

دوسری صورت: بیہ ہے کہ میت کو دعا اور صدقہ کے ذریعہ فائدہ پہنچایا جائے۔ کیونکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی روح کے احساسات اور اور اکات باقی رہتے ہیں یعنی حس مشترک وغیرہ اور اک کرنے والی صلاحت یوں کاعمل جاری رہتا ہے۔ نیز زندگی کے خیالات ومزعومات بھی برقر اررہتے ہیں۔ مزید حسب اعمال: عالَم بولاست علوم مترشح ہوتے ہیں۔ جو جزاؤ سزا کا باعث بنتے ہیں۔ اور میت کورنج وکلفت یا سرور وفرحت حاصل ہوتی ہے (تنصیل محث ووم ہب ہو میں گذر چی ہے، دیکھیں رحمۃ اللہ انتہا۔ ۱۹۳۳)

پس جب و نیامیں اللہ کے نیک بندے میت کے لئے گڑ گڑا کر دعا مائیکتے ہیں، تو ان کی تو جہات ِ سامیہ ہارگاہِ عالی تک پہنچتی ہیں۔ یا پسماندگان مشقت اٹھا کر کوئی بڑی خیرات کرتے ہیں تو یہ دعاوصد قد القد تعالیٰ کے انتظام کے مطابق میت کے لئے نافع بن جاتے ہیں۔ اور یہ دعاوصد قد اللہ تعالیٰ کے اس فیضان سے ملتے ہیں جو ہارگاہِ عالی سے میت پر نازل ہوتا ہے۔ اور اس کومیت کی خوش حالی کے لئے تیار کرتے ہیں۔

فاكدہ: دعاوصدقه كاتذكره اس كئے كيا ہے كه ان كا نفع پہنچنامتفق عليه ہے۔عبادات بدنيد كے نفع پہنچنے كى بھى يہى صورت ہوتی ہے۔

#### میت کے پسماندگان کی دنیوی محتیں:

میت کے اہل وعیال کو چونکہ شدید صدمہ پہنچاہے،اس لئے ان کے لئے و نیاجی تین ہا تیں مفید ہیں:

ہملی ہات: بسم ندگان کوسلی اور وااساویا جائے، تا کہ ان کا صدمہ کچھکم ہو۔اس مقصد سے تعزیت مسنون ہوئی ہے۔

دوسری ہات: میت کی تجہیز و تکفین میں بسما ندگان کا ہاتھ بڑایا جائے یعنی خسل دینے ہیں،میت کو اٹھانے میں اور
فن کرنے میں شرکت کی جائے۔

تیسری بات: میت کے گھر والوں کے لئے یک شاندروز کا اتنا کھانا تیار کیا جائے ،جس کووہ شکم سیر ہوکر کھا نیں۔ اور پسماندگان کی اُخروی مصلحت: یہ ہے کہ ان کومصیبت پرصبر کرنے کی تلقین کی جائے اور ان کوثو اب عظیم کی است سیست خوش خبری سنائی جائے۔ تا کہان کی بے چینی کی راہ مسدود ہو، اور انڈکی طرف توجہ کا درواز ہ کھلے اور اہل میت کوئین کرنے ہے، کپٹرے پھاڑنے ہے، سینڈکو فی اور سر پھوڑنے جیسی حرکتوں ہے روکا جاسکے، جن ہے حزن و ملال تازہ ہوتا ہے اور غم واندوہ بڑھ جاتا ہے۔ وار ٹان کا حال اس وقت میں بیار کے حال جیسا ہوتا ہے، جس کا علاج ضروری ہے، مرض میں اضافہ مناسب نہیں۔

اور ملت کی مصلحت: یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت کے لوگوں نے جو فرا فات شروع کی تھیں، اور جو شرک تک مُفطعی تھیں،ان کاسد ہاب کیا جائے۔

#### ﴿الجنائز ﴾

اعلم: أن عيادة المريض، وتمسُّكه بالرُّقى المباركة، والرِّفْق بالمحنَضَر، وتكفينَ الميت، ودفنه، والإحسانَ إليه، والبكاءَ عليه، وتعزية أهلِه، وزيارة القبور: أمورٌ تتداولُها طوائفُ العرب، وتتواردُ عليها أو على نظائرها أصناڤ العجم؛ وتلك عاداتٌ لاينفك عنها أهل الأمزجة السليمة، ولاينبغى لهم أن ينفكوا، فلما بُعث البي صلى الله عليه وسلم نظر فيما عندهم من العادات، فأصلحها، وصحّح السقيم منها.

والمصلحة المرعية : إما راجعة إلى نفس المبتلى، من حيث الدنيا أو من حيث الآخرة، أو إلى أهله من أحدى الحيثيتين، أو إلى الملة:

والمريضُ يحتاج:

[۱] في حياته الدنيا إلى تنفيس كربته بالتسلية والرفق، وإلى أن يتعرض الناسُ لمعاونته فيما يعجز عنه، ولايتحقّق إلا أن تكون العِيادةُ سنةً لازمةً في إخوانه، وأهل مدينه.

[7] وفي آخرته يحتاج إلى الصبر، وأن يتمثّل الشدائدُ عنده بمنزلة الدواء المُرّ، يعاف طعمها، ويرجو نفعَها، لنلا يكون سببًا لغوصه في الحياة الدنيا، واحتجابه والتَمخيّ من ربه، بل مؤيّدة في حط ذنوبه، مع تحلل أجزاء نسمته، ولا يتحقق إلا بأن يُنبّه على فوائد الصبر، ومنافع الآلام

والمحتضر في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من آيام الآخرة، فوجب أن يُحتُ على الذكر، والتوجه إلى الله، لتُفارق نفسُه، وهي في غاشيةٍ من الإيمان، فيحد ثمرتُها في معاده.

و الإنسانُ: عند سلامة مزاجه كما جُبِلَ على حب المال والأهل، كذلك جُبل على حب النال والأهل، كذلك جُبل على حب النال والأهل، كذلك جُبل على حب النال والأهل، كذلك جُبل على حب الناس وأيا الناس والناس والناس والناس وأيا الناس والناس والناس

من كل طائفة، يُحب أن يبذل أموالاً خطيرة في بناءٍ شامخ يبقى به ذكرُه، ويهجم على المهالك لِيُقال له من بعده: إنه جرى! ويُوصى أن يُجعل قبره شامخًا ليقول الناس: هو ذو حظ عظيم في حياته وبعد مماته، وحتى قال حكماؤ هم: إن مَنْ كان ذكرُه حيًا في الناس فليس بميت! ولما كان ذلك أمرًا يُخلقون عليه ويسموتون معه، كان تصديق ظنهم وإيفاء وعدهم نوعًا من الإحسان إليهم بعد موتهم.

وأيضًا: إن الروح إذا فارقت الجسد بقيت حساسة مدركة بالحس المشترك وغيره، وبقيت على علومها وظنونها، التي كانت معها في الحياة الدنيا، ويترشح عليها من فوقها علوم يعدّب بها أو يُنعَهم، وهِممُ الصالحين من عباد الله ترتقى إلى حظيرة القدس، فإذا ألحوا في المحاء لميت، أو عَانَوْا صدقة عظيمة لأجله، وقع ذلك بتدبير الله نافعًا للميت، وصادف الفيضَ النازلَ عليه من هذه الحظيرة، فأعَد لرفاهية حاله.

وأهل الميت: قد أصابهم حزنٌ شديد، فمصلحتُهم:

[۱] من حيث الدنيا: أن يُعَزُّوا، لِيُخفَّفَ ذلك عنهم بعضَ مايجدونه، وأن يُعاونوا على دفن ميتهم، وأن يُهَيِّنُوا لهم ما يُشْبِعُهم في يوم وليلتهم.

[٧] ومن حيث الآخرة: أن يُرعَبُوا في الأجر الجزيل، ليكون سدًّا لغوصهم في القَلَق، وفتحًا لباب التوجه إلى الله، وأن يُلهوا عن النياحة، وشَقّ الجيوب، وسائر ما يُذَكِّرُهُ الأسفَ والموجِدَة، ويتضاعفُ به الحزنُ والقلقُ، لأنه حينئذ بمنزلة المريض، يحتاج أن يُدَاوى مرضُه، لاينبغي أن يُمَدَّ فيه.

وكان أهل الجاهلية: ابتدعوا أمورًا تُفضى إلى الشرك بالله، فمصلحة الملة أن يُسَدُّ ذلك الباب.

ترجمہ: جنا کن کا بیان: جان لیں کہ عیادت، اور بابر کت منتروں سے چشنا اور اب مرگ کے ساتھ نری کرن، اور میت کو گفتا نا اور اس کو وفان نا۔ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اس پر آنسو بہانا۔ اور اس کے گھر والوں کو تسلی و بینا۔ اور قبروں کی جماعتیں۔ اور ان پر بیان کی نظیروں پر غیر اور قبروں کی جماعتیں۔ اور ان پر بیان کی نظیروں پر غیر عربوں کی جماعتیں۔ اور ان کی نظیروں پر غیر عربوں کی قسمیں متفق ہیں۔ اور وہ ایس عادتیں ہیں جن سے درست مزاج والے جدانہیں ہوتے۔ اور ان کے لئے من سب بھی نہیں کہ جدا ہوں، پس جب مبعوث فر مائے گئے نبی ضالته ہوگئے تو آپ نے ان عادات پر نظر ڈالی جوان میں رائج تھیں۔ پس ان کو سنوارا۔ اور ان کے فراب کو تھے کیا۔

اوروه الحت جس كالحاظ ركھا گيا ہے ايا تولو شخ والى ہے مصيبت زوہ (ليعني بيار) كى ذات كى طرف: دنيا كے امتبار



سے یا آخرت کے انتہار ہے۔ یا (لوٹے والی ہے) اس کے گھر والوں کی طرف، انہی دوائتہاروں میں ہے کسی ایک انتہار ہے۔ یا (لوٹے والی ہے) ملت کی (مصلحت کی) طرف۔

( دوسری مصلحت: ) اور قریب المرگ دنیا کے دنول میں ہے آخری دن میں، اور آخرت کے دنوں میں ہے پہلے دن میں ہے پہلے دن میں ہے۔ المرگ دنیا کے دنول میں ہے جہا ہو دن میں ہے۔ ایس ضروری ہے کہ ذکر اللہ پر اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے پر ابھارا جائے۔ تا کہ اس کی روح جدا ہو درانحالیکہ وہ ایمان کے ایک بڑے پر دہ میں ہو، تا کہ یائے وہ اس ایمانی پر دے کا ثمر ہ اپنی آخرت میں۔

(حسن سلوک کی دوسری صورت: )اور نیز: روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے،تو وہ باقی رہتی ہے احساس کرنے والی

اورادراک کرنے والی حس مشترک اوراس کے ملاوہ تو کی کے ذریعہ اور باتی رہتی ہو وہ اپنے علوم اوراپ ظنوں پر جن کے ساتھ تھی وہ دنیا کی زندگی میں ( یعنی اس کے دنیوں خیالات شم نہیں ہوتے ، بلکہ اس طرح یاتی رہتے ہیں ) اور شہتے ہیں اس پراس کے اوپر سے ایسے معوم جن کے ذریعہ وہ تکلیف دیا جاتا ہے یاراحت پہنچایا جاتا ہے ( یعنی اس کے اعمال کی ملکیت سے مناسبت یا منافرت کا ملم مشر شح ہوتا ہے۔ اوراس کی کوئی تا جائز وصیت پوری کی جاتی ہے تو وصیت پوری کرنے والا وارث بھی گذگار ہوتا ہے۔ اور میت کو بھی اس کی سز المتی ہے جیسے پسما ندگان کے ماتم کرنے ہے میت کو بوری کرنے والا وارث بھی گذگار ہوتا ہے۔ اور میت کو بھی اس کی سز المتی ہے جیسے پسما ندگان کے ماتم کرنے ہے میت کو عائم کرنے ہے میت کو علی اس کی میز المتی ہوئی ان کی دعا کیں ) حظیرۃ القدس (بارگاہ عالی ) کی طرف پڑھتی ہیں ( یعنی پہنچی ہیں ) پس جب اصرار کرتے ہیں وہ کسی میت کے لئے وسا کرنے ہیں۔ یا مشقت اٹھاتے ہیں ورتا ، کوئی بڑی خیرات کرنے کی میت کی خاطر ، تو واقع ہوتی ہے یہ چیز ( یعنی دعا و صدقہ ) اس فیض ہے جو انتر نے میت میت کی خوش سے ہوائر نے کی دعا و صدقہ ) اس فیض سے جو انتر نے کی دعوت دیتی ہیں ) پس تیار کرتا ہے وہ فیض والا ہے اس پر بارگاہ خداوندی ہے ( یعنی دونوں چیز ہیں اس فیض کو اتر نے کی دعوت دیتی ہیں ) پس تیار کرتا ہے وہ فیض اس کی خوش صلی کو ( یعنی دونوں پر ہیں اس فیض کو اتر نے کی دعوت دیتی ہیں ) پس تیار کرتا ہے وہ فیض اس کی خوش صلی کو ( یعنی دونوں پر ہیں اس فیض کو اتر نے کی دعوت دیتی ہیں ) پس تیار کرتا ہے وہ فیض اس کی خوش صلی کو ( یعنی دونوں پر ہیں اس فیض کو اتر نے کی دعوت دیتی ہیں ) پس تیار کرتا ہے وہ فیض اس کی خوش صلی کو ( یعنی دونوں پر ہی اس فیض کو کرتے کی دعوت دیتی ہیں ) پس تیار کرتا ہے وہ فیض اس کی خوش صلی کو دیت دیتی ہیں )

اور میت کے گھر والے بیخیق پنیا ہاں کو حق می ان کی مصلحت: و نیا کے امتبارے یہ ہے کہ (۱) وہ تسلی
دی ہے جائیں۔ تاکہ ہلکا کرے وہ تسلی و بناان ہے کچھاس می کوجس کو وہ پاتے جیں (۲) اور یہ کہ مدد کئے جائیں وہ ان کے مردے کی تدفین میں (۳) اور یہ کہ تیار کیا جائے ان کے لئے وہ کھانا جوان کوشکم سیر کرے ان کے اس ون اور اس کی مردے کی تدفین میں (۳) اور یہ کہ تیار کیا جائے ان کے لئے وہ کھانا جوان کوشکم سیر کرے ان کے اس ون اور اس کی رات میں اور آخ ت کے اعتبارے یہ ہے کہ وہ ترغیب و یہ جائیں بڑے تواب کی ۔ تاکہ اس سے ان کے ب چینی میں گھنے کا دروازہ بند ہو، اور اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھلے۔ اور یہ کہ روکے جائیں وہ ماتم کرنے ہے اور گیان پیار کی جائے ہیں اس کو حزن و ملال ، اور دو چند ہوتی ہے اس کی وجہ سے بے جینی اور خم ، اس لئے کہ وہ ہسماندگان اس وقت میں بیار جیسے ہیں محتاج ہیں اس بات کے کہ ان کی بیاری کا ملاح کیا جائے۔ نہیں مناسب ہے کہ اس میں زیاد تی کی جائے۔

( ملت کی مصلحت ) اور زمان کہ جاہلیت کے لوگوں نے ایجاد کی تھیں کچھالیں باتیں جو پہنچاتی تھیں اللہ کے ساتھ شریک تھمرانے تک، پس ملت کی مصلحت یہ ہے کہ اس کا درواز ہ بند کیا جائے۔

ملحوظہ: جس مشترک: حواس باطنہ میں ہے ایک حانہ ہے۔ جس کا کام خواس ظاہرہ کی قراہم کردہ معلومات کا ادراک کرنا ہے۔اور غیر مادی چیز ول کا ادراک وہم کرتا ہے اور قوت متصرفہ کا کام الگ ہے، حواس اوران کے دائرہ ک تفصیل میری کتاب معین الفلیفہ میں ہے۔ ضرورت مندحضرات اس کی مراجعت کریں۔

公

T

公

#### جنا ئز ہے علق احادیث کی شرح

جنائز کے سلسلہ میں اصولی باتوں سے فارغ ہوکراب جنائز سے متعلق احادیث کی شرح کرتے ہیں۔ مضامین مرتب ہیں۔ پہلے بیاری اور آفات وبلیات کا ثواب بیان کیا ہے (حدیث اسم) پھرعیادت کا بیان ہے (حدیث اور ) پھر بارکت جھاڑوں (منتروں) کا بیان ہے (نمبرے) پھرعین موت کے وقت کے اور موت سے ذرا پہلے کے احوال ہیں بارکت جھاڑوں (منتروں) کا بیان ہے (نمبرے) پھرعین موت کے وقت کے اور موت سے ذرا پہلے کے احوال ہیں (۱۲-۱۲) پھر موت کے بعد معاً پیش آنے والے احوال ہیں (۱۲-۱۵) پھر تجہیز و کھین اور تدفین کی روایات ہیں (۱۲-۲۱) پھر قبر کے احوال اور موت کے بعد کے حالات ہیں (۱۲-۲۳) پھر زیارت قبور کا بیان ہے (۲۲-۲۳)

#### بيارى اوربليّات كانواب

() — بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں ۔۔۔ حدیث میں ہے کہ ''مسممان کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے، خواہ بیماری ہو یا کچھاور ، توانقد تعی لی اس کے ذراجہ اس کے گنا ہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ جیسے فزال رسیدہ درخت اپنے ہتے جھاڑ دیتا ہے' (مقتلوۃ حدیث ۱۵۳۸)

تشری کی بہلے یہ بات آپکی ہے کہ چند چیزی کا بول کومٹاتی ہیں. ایک بفس کے تجاب کا ٹو ٹناووم: ہماری کی وجہ سے یار باضت کی وجہ سے یار باضت کی وجہ سے بہمیت کا کمزور پڑتا ہے بہمیت ہی برائیوں کا سرچشمہ ہے، پس جب وہ کمزور پڑتی ہے تو برائیوں کا از الد بوتا ہے سوم و نیا ہے کچے دل کا اکھڑنا ، اور آخرت کی طرف وال ہوئے ہیں۔
میں ، اس لئے اس سے گناہ تجھڑتے ہیں۔

(٣) — مؤمن آفات میں زیاد وہتلا ہوتا ہے — حدیث: میں ہے کہ:''مؤمن کا حال تروتاز وہیتی جیسا ہے، جے ہوا کمی جیماتی جیما اور کھی افراتی ہیں۔ یبال تک کہ اس کی موت کا وقت آجا تا ہے۔ اور منافق کا حال: مضبوط جے ہوئے درخت صنوبر جیسا ہے، جس پرکوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ تا آئکہ جب وقت آتا ہے تو یکدم زمین برآ گرتا ہے''(مفکوۃ حدیث الام)

تشریکی: القدتعالی نے نفس میں دومتضاد صلاحیں و دیعت فرمائی میں یعنی قوت بہیں اور قوت ملکی۔ ان دونوں میں ہمیش کشکش رہتی ہے۔ ایک انجرتی ہے تو دوسری دبتی ہے۔ جب ملکت نمودار ہوتی ہے تو آ وی فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ اور بہیمیت کا فلہ: وتا ہے تو آ وی دو ببر کا جانور بن جاتا ہے۔ اور کسی لحاظ کے قابل نہیں رہتا ۔ اور بہیمیت کی تیزی ہے بیچھا چھڑا کر ملکت کی ممکت میں داخل ہونے کے لئے بھی سخت حالات سے گذر نا پڑتا ہے۔ وونوں تو توں میں کشتی جمتی ہے: بھی یہاں کو چے کرتی ہے، اور بھی وہ اس پر غالب آتی ہے۔ یہ دنیوی زندگی میں مجازات کے مواقع ہیں۔ اور دنیا ہے۔ بید نیوی زندگی میں مجازات کے مواقع ہیں۔ اور دنیا ہے۔ کسی بیاس کو چے کرتی ہے، اور بھی وہ اس پر غالب آتی ہے۔ یہ دنیوی زندگی میں مجازات کے مواقع ہیں۔ اور دنیا ہے۔ کسی بیاس کو چے کرتی ہے۔ اور دنیا ہے۔ اور دنیا ہے۔ اور دنیا ہے۔ کسی بیاس کو چے کرتی ہے۔ اور کسی بیاس کو چے کرتی ہے۔ اور کسی بیاس کو چے کرتی ہے۔ کسی بیاس کو چے کرتی ہے۔ اور کسی کسی بیاس کی میں بیان کی کسی بیان کی بیان کی کسی بیان کسی کسی بیان کسی بیان کی کسی بیان کی کسی بیان کسی بیان کسی بیان کی کسی بیان کس

میں مجازات کی عقلی دلیل پہلے بیان کی جانچکی ہے<sup>۔</sup>

وضاحت: مؤمن امراض وبلیات بیس زیادہ بہتلااس کے کیاجاتا ہے کداس کے ماتھ اللہ تعالیٰ کو خیر منظور ہے۔ اس
کے اس کواحوال پیش آتے ہیں، جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بہیمیت بھی کمزور پر تی ہے اور ملکیت کوا بھرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے لوگ آپ نے ضرور دیھے ہوں گے جو بری زندگی گذارر ہے ہتے۔ پھر وہ کسی سخت آزمائش میں بہتلا ہوئے ، اور موت کے منہ میں پہنچ کر واپس آئے تو ایک نیک انسان بن گئے۔ اور نیکی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ، اور موت کے منہ میں پہنچ کر واپس آئے تو ایک نیک انسان بن گئے۔ اور نیکی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ۔ غرض بیاری گذشتہ گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہے ، اور آئندہ کے لئے عبرت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور منافق آگڑ تو انا تندرست رہتا ہے۔ پھر جب وقت آتا ہے تو موت اس کو دبوج لیتی ہے ، اور اس کو سنجھلئے کا موقعہ نہیں ملتا۔

اس کبھی ممل کے بغیر بھی ثو اب جاری رہتا ہے ۔ حدیث بیس ہے کہ: '' جب بندہ بیار پڑتا ہے یا مشرکرتا ہے ، تو اس کے لئے وہی عباد تیں کھی جاتی ہیں جودہ حالت صحت اور زمانہ اقامت میں کرتا رہا ہے ' (مشکوۃ منظر کرتا ہے ، تو اس کے لئے وہی عباد تیں کھی جاتی ہیں جودہ حالت صحت اور زمانہ اقامت میں کرتا رہا ہے ' (مشکوۃ منظر کرتا ہے ، تو اس کے لئے وہی عباد تیں کھی جاتی ہیں جودہ حالت صحت اور زمانہ اقامت میں کرتا رہا ہے ' (مشکوۃ منہ میں کرتا رہا ہے ' (مشکوۃ منہ میں کرتا ہے )۔

تشری بیاری وغیرہ میں زمانہ تندری کے اعمال کا ثواب لکھے جانے کی وجہ رہے کہ جب انسان کسی نیک کام کے کرنے کا پختہ ارا د ہ رکھتا ہے۔ پھرارا د ہ بدل جانے کی وجہ ہے نہیں ، بلکہ سی بیرونی عارض کی وجہ ہے وہ کا منہیں کریا تا ،تو اس نے اگر چہ بظاہروہ کام نہیں کیا ،گر دل ہے کرلیا۔اوراصل مدار دل پر ہے۔احچھائی برائی کامحل وہی ہے۔ ظاہری اعمال تو کیفیات قلبیہ کی تر جمانی کرتے ہیں اور اس کوتفویت پہنچاتے ہیں۔اس لئے بصورت ِ استطاعت تو اعمال کو مضبوط پکڑا جاتا ہے، گرمجبوری میں ان کو بونہی رہنے دیا جاتا ہے یعنی ثواب کا مداران کے وجود برنہیں ہوتا۔اورالقد تعالی اینے نظل وکرم سے بندے کے نامہ ؑ اعمال میں اس کے معمولات ہی کی طرح اجر وثواب لکھتے میں۔ اس کی نظیر ملازمت کامعاملہ ہے۔ مدت ملازمت بوری ہونے کے بعد وظیفہ تقاعد بغیر مل کے ملتا ہے۔ بیہ باب کرم ہے ہے۔ ﴾ ــــــ کسی نا گہانی حادثہ ہے موت ہوجائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے ۔۔۔۔علمی شہداء: لیعنی جن کو آ خرت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے: بہت ہیں۔ایک حدیث میں حقیقی شہید کے ساتھ یا کچے کا اور دوسری حدیث میں سات كاتذكره ب-اورمختف روايات مين تقريباً سائه كاتذكره آياب بيسب روايات أوجز المسالك في شوح الموطا للمالك ميں جمع كى كئى بيں۔ بيسب نا كہانى حوادث ميں فوت ہونے والے لوگ بيں۔اوران كوشہادت كامر تبداس كئے ملتا ہے کہ نا گہانی سخت مصیبت جو بندے کے نعل ہے نہ ہو: گناہ مٹانے میں اور بندہ کو قابل رحم بنانے میں شہادت حقیقی کا کام کرتی ہے۔آپ کوتجر بہ ہوگا کہ جوتحض کی حادثہ میں مرتاہے: لوگ اس پر مہر بان ہوتے ہیں۔کثیر تعداد میں جناز ہ میں ل محث ۵ باب ۱۳ بین أن امور كابیان گذرا ب جو كفارهٔ سیئات بنتی بین (رحمة الله ا ۵۷۷) اور مبحث ۴ باب ۷ بین حجاب نفس كے ثوشنے كابیان ے (رحمة اللہ ا: • ۵۷) اور و نیا میں مجازات کی دلیل عقلی محت اباب اول میں بیان ہوئی ہے (رحمة اللہ ا: ۳۵۸)



شرکت کرتے ہیں اوراس پرآنسو بہاتے ہیں۔اور جوخودشی کر کے مرتا ہے: لوگ اس نفرت کرتے ہیں۔ جنازہ میں بھی بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں۔اور جوخودشی کر کے مرتا ہے: لوگ اس نفرت کرتے ہیں۔ جنازہ میں بھی بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں۔اور وہ بھی کسی مجبوری میں!اور حدیث میں ہے کہ مؤمنین زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ پس گواہوں کے بیان سے عدالت کے فیصلہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔احادیث میں اس کی اطلاع دی گئی ہے۔

إذا علمتَ هذا حان أن نشرع في شرح الأحاديث الواردة في الباب:

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمٍ يُصيبُه أذي من مرض، فما سواه، إلا حَطَّ الله تعالى به سيئاتِه، كما تَحُطُّ الشجرةُ ورقَها"

أقول: قد ذكرنا المعانى الموجِبةَ لتكفير الخطايا، منها كسرُ حجاب النفس، وتَحَلَّلُ النسمةِ البهيميةِ الحاملةِ للملكات السيئة، وأن صاحِبَها يُغرِض عن الاطمئنان بالحياة الدنيا نوع إعراضٍ.

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ المؤمن كمثل الخامة، ومَثَلُ المنافق كمثل الأرْزَةِ" الحديث. أقول: السر في ذلك: أن لنفس الإنسان قوتين: قوة بهيمية، وقوة ملكية، وأن من خاصيته: أنه قد تكمن بهيميته، وتبرز ملكيته، فيصير في أعداد الملائكة، وقد تكمن ملكيته، وتبرز بهيميته، فيصير كأنه من البهائم، لا يُعبأ به؛ وله عند الخروج من سَورة البهيمية إلى سلطنة المملكية أحوال، تتعالجان فيها، تنال هذه منها، وتلك من هذه؛ وتلك مواطنُ المجازاة في الدنيا، وقد ذكرنا لِمُيَّة المجازاة من قبل، فراجع.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد، أو سافر، كُتب له بمثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا"

أقول: الإنسان إذا كان جامع الهمة على الفعل، ولم يمنع عنه إلا مانعٌ خارجي، فقد أتى بوظيفة القلب، وإنما التقوى في القلب، وإنما الأعمال شروحٌ ومؤكّداتٌ، يُعَضُّ عليها عند الاستطاعة، ويُمْهَلُ عند العجز.

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء خمسة، أو سبعة" الحديث.

أقول: المصيبةُ الشديدة التي ليست بصنعة العبد، تعملُ عملَ الشهادة في تكفير الذنوب، وكونهِ مرحومًا.

ترجمہ:جب آپ بیجان چکے تو وقت آگیا کہ ہم ان احادیث کی شرح شروع کریں جو جنائز کے سلسلہ میں آئی ہیں: (۱) آنخضرت بسلی مَیْنِیْمْ کا ارشاد: بیم کہتا ہوں: تحقیق ذکر کی ہم نے وہ با تیں جو گنا ہوں کے کفارہ کا سبب بنتی

ح الْوَسَّوْوَرْبِيَالِيْسَرُلْهِ ﴾ -

ہیں۔ان میں سے: تجاب نفس کا ٹو ٹما ہے۔اوراس جیمی نسمہ کا تخلیل ہوتا ہے جو برے ملکات کوا تھانے والا ہے۔اوریہ بات ہے کہ خطا کارد نیا کی زندگی پرگمن ہوئے سے پچھر وگروانی کرے۔

(۲) آخضرت فيل المين كارشاد من كبتا ہول: رازاس ميں ( يعني مؤمن كوجنجو ر في ميں ) يہ ہے كوش انسانى كے لئے دوتو تيں ہيں: بہتى قوت اور ملى توت اور ميدانسان كى خصوصيات ميں سے يہ بات ہے كہ بھى چھپ جاتى ہ جاتى ہاں كى بہيميت اور نمودار ہوتى ہاں كى ملكيت ، پس ہوجاتا ہے دہ فرشتوں كى گنتى ميں ۔ اور كبھى جھپ جاتى ہ اس كى ملكيت ، اور نمودار ہوتى ہاں كى بہيميت ، پس ہوجاتا ہے دہ كو يا چو پايوں ميں سے ہے۔ نہيں پر واكى جاتى اس كى ملكيت ، اور نمودار ہوتى ہاں كى بہيميت كى تيزى سے ملكيت كى طرف حالات ہيں ۔ شتى كرتى ہيں دونوں تو تيں ان احوال ميں ۔ حاصل كرتى ہيں اور دواس سے ۔ اور ميد نيا ميں مجازات كى جگہيں (شكليس) ہيں ۔ اور حقیق ذكر كى ہم نے جازات كى دليل عقلى قبل ازيں ۔ پس اس كی طرف رجوع كریں ۔

(۳) آتخضرت مِنْ اللهُ ارشاد: میں کہتا ہوں: انسان جب کی کام کے کرنے پر پوری توجہ جن کرنے واا ہوتا ہوتا ہے۔ اوراس سے نہیں روکنا گرکوئی خارجی مانع تو یقیناً وہ دل کے وظیفہ کو بجالایا۔ یعنی اس نے دل ہے وہ عمل کرایا اور تقوی در حقیقت دل میں ہے۔ اورا عمال تو تشریحات ہیں (تشریحات: یعنی اعمال سے دل کی کیفیات تی وضاحت ہوتی ہوتی ہے۔ اوران کا پند چاتا ہے۔ اور تا کیدات: یعنی اعمال ظاہری: باطنی کیفیت کوتو ی کرتے ہیں۔ دل بین انوار بیدا کرتے ہیں ) ان کومضبوط پکڑا جاتا ہوت استطاعت ، اوران کومبات وی جاتی ہے یعنی ان کاعمل مؤخر کیا جاتا ہے ہے ہے ہیں کی صورت ہیں۔

#### عيادت كابيان

ا — عیادت کرنابر اتواب کا کام ہے — حدیث: میں ہے کہ: ''جب ایک مسلمان اپنے مسلمان اپنے مسلمان اپنے مسلمان اپنے مسلمان کی بیمار پری کے لئے جاتا ہے ، تو دہ دائی تا کہ برابر جنت کے چنیدہ میووں میں رہتا ہے ' (مشکو قاحدیث ۱۵۲۷) تشری کے لئے جاتا ہے ، تو دہ دائی کو بینا در جمدروی طاہر کرنا او شچے درجہ کا نیک عمل اور مقبول ترین عبادت ہے ۔ ادر اور اس کی وجہ یہ ہے کے سوسائٹ میں جذب الفت اس وقت بیدا ہوتا ہے ، جب حاجت مندوں کی معاونت کی جائے ۔ اور جو کام عمرانی زندگی کوسنوارتے ہیں وہ القد تا کی کو پہند ہیں ۔ اور عیادت رضع الفت قائم کرنے کا بہترین فر رہے ہے ۔ اور اس کی ایک بیترین فر رہے ہے۔ اور ایک بیترین کی میں جذب الفت آپ کو پہند ہیں ۔ اور عیادت رضع الفت قائم کرنے کا بہترین فر رہے ہے۔ اور ایک بیترین کی میں ہوں کے بیترین کی بیترین کو بیند ہیں ۔ اور عیادت رضع الفت قائم کرنے کا بہترین فر رہے ہے۔ اور ایک بیترین کی بیترین کی بیترین کو بیند ہیں ۔ اور عیادت رضع الفت قائم کرنے کا بہترین فر رہے ہے۔

اس لئے اس میں بڑاا چروٹو اب رکھا گیاہے۔

فرمایا: ''الله تعالی قیامت کے دن (بیار بری میں کوتا ہی کرنے والے بندے ہے) فرما کیں گے: ''اے آدم کے بیٹے! میں بہاریر انھامگر تونے مجھےنہ یو چھا!'' بندہ عرض کرے گا:اے میرے ربّ! میں آپ کو کیے یو چھتا،اور آپ تو جہانوں کے پالنہار ہیں! لیعنی بیاری ہے پاک ہیں!القد تعالی فر مائیں گے:'' کیا تونہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیار پڑا تھا، لی تونے اس سے نہ یو چھا؟ کیا تونہیں جانتا کہ اگراس کی بھار بری کرتا تو مجھے اس کے پاس یا تا؟!۔۔۔ (اورغریبوں کو کھا نا دینے میں کوتا ہی کرنے والے بندے سے فر مائیں گے: )''اے آ دم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھا ناما نگا تھا مگر تو نے مجھے کھا تا نہ دیا!''بندہ عرض کرے گا:اے میرے رت! میں آپ کو کیے کھا نادیتا،اور آپ تو جہا نوں کے یا کنہار ہیں! لعنی کھانے کے حتاج نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرما کمیں گے:'' کیا تونہیں جانتا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ ہے کھانا ما نگا تھا، پس تونے اس کو کھانا نہ کھلا یا؟ کیا تونہیں جانتا کہا گرتو اس کو کھانا کھلاتا تو تو اس کھانے ( کے ثواب) کومیرے یاس یا تا؟! -- (اور یانی بلانے میں بخیلی کرنے والے بندہ سے فر مائیں گے:)اے آ دم کے بیٹے! میں نے جھے سے یانی مانگا تھا، پس تونے بھے یانی نہ پلایا!" بندہ عرض کرے گا: اے میرے ربّ! میں آپ کو کیے یانی پلاتا، اور آپ تو رب العالمين ہيں بعنی يا في سے تماج نہيں ہيں۔اللہ تعالیٰ فرمائيں سے: ''کيا تونہيں جانتا كہ ميرے فلال بندے نے تجھ ہے پانی طلب کیا تھا، پس تونے أے پانی نہ پلایا؟! کیا تونبیں جانتا کہا گرتواس کو پانی پلاتا تو تواس یانی کو یہاں ميرے يال يا تا؟ أ (مكلوة مديث ١٥٢٨)

فا كدہ: عيادت ندكرنے والے ہے فرمايا: "تو مجھاس كے پاس پاتا" اور ند كھلانے پلانے والے ہے فرمايا كہ: "تواس كھانے پانى (كونواب) كوميرے پاس پاتا" اس تعبير كے فرق ہے معلوم ہوا كه غريبوں كوكھلانے پلانے ہے عيادت افعال ہے (مظاہر حق)

تشریخ: اس صدیث میں بیجھے کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے احوال (بیار ہونے ، بھوکا ہوئے ، بھوکا ہوئے اور پیاسا ہوئے ) کواپی طرف کیوں مفسوب کریں گے؟ اس صفمون کو بجھنے کے لئے پہلے جیار ہا تیں جان لیس:

یہلی بات: سورۃ القدرا آیت م ہے: ﴿ فَنَزُلُ الْمَلَا نَكَةُ وَالرُّوْخُ فَیْهَا بِاذُن رَبِّهِمْ مَنْ كُلُّ أَمْرٍ ﴾ یعنی اتر تے بہلی بات: سورۃ القدرا آیت میں باذین الٰہی ہرامر خیر لے کر'' ۔۔۔ اس آیت کی تفسیر میں بیعتی رحمہ اللہ کے حوالہ سے میں فرشتے اور روح شب قدر میں باذین الٰہی ہرامر خیر لے کر'' ۔۔۔ اس آیت کی تفسیر میں بیعتی رحمہ اللہ کے حوالہ سے میں طرحہ اللہ کے حوالہ سے میں طرحہ اللہ کے میں اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے ۔ فرماتے ہیں:

" بخدا میں نے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کورمضان میں تر اوش کا نظام قائم کرنے پر ابھارا ہے۔لوگول نے بوجیھا: بیہ کسے اے امیر المؤمنین؟ فرمایا: میں نے ان کو ہٹلایا کہ ساتویں آسان میں ایک بارگاہ ہے۔جس کو حسطیسو ۃ المقلد میں



(مقدى بارگاه) كباجاتا ب\_اس بارگاه ميل فرشتے بيل جن كواروح" كها جاتا ب\_اورا يك نفظ مين 'روحانيول" آيا ہے۔ جبشب قدرآتی ہے تو یہ فریختے اپنے پروردگارے دنیا میں اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔اجازت مل جاتی ہے۔ پس وہ جس مسجد کے پاس سے گذرتے ہیں، جس میں نماز پڑھی جار بی ہے یاراستہ میں جس ہے بھی سامنا ہوتا ہے تواس کو دعا کیں دیتے ہیں۔ پئ ان کوان فرشتوں کی برست پنجی ہے۔ حضرت عمر رضی القدعنہ نے فرمایا: لہذا ہم لوگوں کونماز پرا بھاریں تا کہان کوفرشتوں کی برکت مینجے۔ چنانچے انھوں نے لوگوں کونز اوس کشروٹ کرنے کا حکم دیا'' اورجومشبورصدیث ب كهشب قدريس حفرت جرئيل عليه السلام فرشتول كے كبكبة (جلوس، جهرمث) يس اترت ہیں۔وہ جھرمٹ انہیں روحانیوں کا ہوتا ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان کو'' روح اعظم'' سے تعبیر کیا ہے۔شاہ صاحب رحمه الله کے بزو یک بیانسانوں کی مجمولی روح ہے۔اور ملکوت میں موجود ہے۔اور ملکوت کی ہر چیز کوملا ککہ کہدویا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کی تین قسمیں ہیں جلی منطقی کلی طبعی اور کی عقلی کلی منطقی بکلی کے مفہوم کو کہتے ہیں۔ بعنی کل و ومفہوم ہے جو کثیرین پرصادق آئے ،اورمفہوم کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے۔ پس بیکل ندخاری میں موجود ہے۔ نہ نفس الامر میں ۔صرف ذہن میں موجود ہے۔اور کلی طبعی : کل کے معروض کو کہتے ہیں بینی خارج میں کلی کے جوافراد یائے جاتے ہیں وی کل طبعی ہیں اور کل عقل کل کی ماہیت کا نام ہے۔جیسے انسان کی ماہیت ہے حیوان نساطق یہی کل عقلی ہے۔اوراس میں اختلاف ہے کہ کلی عقلی خارج میں پائی جاتی ہے یانہیں؟ محقق رائے یہ ہے کہ خارج میں اس کا مستقل وجود نہیں۔البتہ وہ اپنے افراد کے شمن میں پائی جاتی ہے۔اور فلسفہ تصوف میں یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہ نفس الامرمين - اورشاه صاحب كي اصطلاح مين عالم مثال مين مستقل طوريريا كي جاتى بير يصوفيا كنز ديك نوع کی ماہیت کا یہی وجودروح اعظم اورانسان اکبرکبلا تا ہے۔

دوسری بات: الله تعالی کی زیارت خواب میں اس دنیا میں ہمی ہوتی ہے، میدان حشر میں بھی ہوگی اورآ خرت میں بھی۔ اور تمام زیارتوں کا معاملہ یکسال ہے بعن دیکھنے والے کوجس صورت سے منا سبت ہوتی ہے، اس صورت میں الله پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ اور دیکھنے والے کواللہ پاک کی خلی میں اپنے احوال کا عکس نظر آتا ہے۔ کامل مؤمن کوخواب میں الله پاک کی زیارت نہایت استھے حال میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک سیاللہ بیک نے خواب میں اسے پر ور درگار کو میں الله پاک کی زیارت نہایت استھے حال میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک سیاللہ بیک نے خواب میں اسے پر ور درگار کو مہا یہ جو اللہ کی میں دیکھنے والے کواپ حال کی عمر گی برسجد و شکر بچالا نا جا ہے۔ ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ شرات میں۔ خواب دیکھنے والے کواپ حال کی عمر گی برسجد و شکر بچالا نا جا ہے۔

اور اگر کوئی القد تعالیٰ کوخواب میں نامناسب حالت میں دیکھے، تو وہ اس کے برے احوال کا تکس ہے۔ اور ایس فواب تعییر کامختاج ہوتا ہے۔ مثلاً: کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہیں۔ تو اس کی تعییر والدین کی ناراضگی ہے۔ اور کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اللہ پاک جل شانہ کو برا بھلا کہدر ہاہے۔ تو اس کی تعییر ہیہ ہے کہ وہ ناشکرا

﴿ لِرَسُورَ لِبَالِيْدَلِ ﴾

ہے۔اللہ کی تعتوں پر راضی نہیں۔اور کوئی خواب میں ویکھے کہ القد پاک اس کواس کی چوکھٹ میں طمانچہ مارر ہے ہیں۔تو اس کی تعبیر رہے ہے کہ اس نے چوکھٹ (بیوی) کے ساتھ برتاؤ میں کسی دین معاملہ میں کوتا ہی کی ہے۔

تیسری بات: جوکام نظام عالم کواور عمرانی زندگی کوسنوار نے والے ہیں وہ اللہ تعدانی کو پہند ہیں۔ جیسے لوگوں ہیں باشد کو پہند ہیں بینی اللہ تعدانی کی عباوت کرنا، علوم ربانی کی بہمی الفت و محبت اور وہ کمالات جو انسان کے ساتھ مختص ہیں اللہ کو پہند ہیں بینی اللہ تعالی کی عباوت کرنا، علوم ربانی کی مخت کرنا وغیرہ و اور جو کام نظام عالم کو مخت کرنا و غیرہ و اور جو کام نظام عالم کو در ہم برہم کرنے والے ہیں وہ اللہ کونا پہند ہیں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۰۵ میں ایک فسادی اخت بن شریق کے تعلق ہے فرمایا ہے کہ جب وہ آنخضرت میل ہوئی گیاں ہے چیٹھ بچیرتا ہے تو زمین میں دوڑ و موپ کرتا ہے کہ شہر میں فساد بھیلائے ، اور کھیت اور مویش کو تلف کرے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پہند ہیں فرماتے۔

چوتھی بات: اللہ تعالیٰ کی شان کلی رنگ لئے ہوئے ہے یعنی وہ ہر ہر معاملہ میں علحہ و فیصلہ ہیں کرتے۔ بلکہ
ایک عام فیصلہ فر ماتے ہیں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالم کو انواع کی شکل میں پیدا کیا ہے اور ہر نوع کے لئے جو
فیصلہ فر مایا ہے: وہی فیصلہ تمام افراد میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور نوع کی تمام خصوصیات صورت نوعیہ کے تا بع ہوتی ہیں۔
مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ بیما دّہ سے مثال کے طور پر سے تھجور کا در خت ہو، تو اس میں بیرسب پھھ آگیا ہے کہ اس کا
میٹل اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ بیما دہ ہوں۔ یہ بات مجٹ اول باب شفتم میں تفصیل سے گذر پھی ہے۔

ابشاه صاحب قدس سره کی بات شروع کی جاتی ہے: فرماتے ہیں:

معاملہ میں التد کے احکام میں کوتا ہی کی ہے۔ اس طرح قیامت کے دن: بندے پراللہ تعالیٰ کا جوتق ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کرے بھی کو بندگی میں شریک نہ تفہرائے اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے جواحکام دیئے ہیں ، اور بندے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ، اور بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جونظم کیا ہے ، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کے افراد کو جوتھام رکھا ہے ، یا اللہ تعالیٰ افراد انسانی کے وجود کا مبداً (علت العلل) ہیں ، یا انسان کے افراد کا اپنے پروردگار کے بارے میں آخری درجہ کا اعتقاد کیا ہوتا جو اجبہ ان کا مزاج درست ہو۔ اور ان کے نفوس میں استقامت ہو یعنی وہ عاقل بالغ ہوں ، یا گل نہ ہوں باشعور ہوں بے شعور نہ ہوں : باشعور ہوں : بیسب با تیں آخرت میں افراد انسانی کی صورت نوعیہ کی دین کے مطابق مختلف صورتوں میں جلوہ گرہوں گی ۔ جیسا کہ حدیث میں آبا ہے کہ:

''میدانِ قیامت میں اعلان ہوگا کہ جوجس کو بوجہ تھا: وہ اُس کی چیروی کرے۔ چنا نچہ چا ند کے پجاری چا ندکی پیروی کریں گے۔ سورج کے بجاری سورج کی اور طاغوتی طاقتوں کے بجاری: ان طاغوتی طاقتوں کے بیجھے ہولیں گے (اور وہ ایخ چیلوں کو جہنم میں پہنچا کیں گے ) اور بیامت باتی رہ جائے گی۔ جس میں اس کے منافقین بھی ہوں گے۔ ان کے سامنے اللہ پاک پہلے غیر معروف صورت میں آ کیں گے۔ اور فر ما کیں گے: میں تمہارا پروردگار ہوں ( یعنی میرے بیجھے آ جا کا کو گئیں گے: بیاہ بخدا! ہم تو سہیں رہیں گے تا آ نکہ ہمارے پروردگار آ جا کیں۔ جب ہمارے پروردگار آ جا کیں۔ جب ہمارے پروردگار آ جا کیں گے۔ اور فر ما کیں گے۔ رسول اللہ میلائی آئی ہے تا فر ما بیا: پھر اللہ تعالیٰ ان کو جائی بیچائی صورت میں نظر آ کیں گے۔ اور فر ما کیں گے: ہیں تمبارا پروردگار ہوں ۔ لوگ کہیں گے: ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ بیس وہ اللہ تعالیٰ کی بیروی کریں گے: اور فر ما کیں گے: (اور انڈر تعالیٰ ان کو جنت میں لے جا کیں گے ) (رواہ سلم ، منداحہ اسلام)

بہر حال: قیامت کے دن یہ بخل روح اعظم ہی پر ہوگی۔ کیونکہ روح اعظم انسانوں کی مجموعی روح ہے۔ وہ ان کی کثرت کاسلگم ہے بیعنی تمام انسان اُس ایک اکائی میں سمٹ جاتے ہیں۔ اور وہ دنیاو آخرت میں انسانوں کی ترقی کی آخری حد ہے بینی افراد انسانی ترقی کر کے اس ہے آ گئیبیں جاسکتے۔خواہ وہ کتنی بھی اڑان بھریں: انسان ہی رہیں گے۔ اس سرحد ہے آ گئیبیں جاسکتے۔ اور اس بخل ہے میری مراد: اللہ تعالیٰ کی شانِ کلی ہے بینی اللہ تعالیٰ کا تمام افراد انسانی کے ساتھ جواصولی اور یکساں معاملہ ہے، روح اعظم پر وہ بخلی نمودار ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جوانسانوں کوسنجال کی ساتھ جواصولی اور یکساں معاملہ ہے، روح اعظم پر وہ بخلی نمودار ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جوانسانوں کوسنجال کی ساتھ جواصولی اور کامات دیئے ہیں: یہی ہا تیں آخرت میں لوگوں کونظر آئیس گی: ول کی آئھوں سے تو یہ ہا تیں اللہ کی مناسب صورت میں جلوہ فرمائیس گے تو لوگوں کو جہ ہا تیں اللہ کی مناسب صورت میں جلوہ فرمائیس گے تو لوگوں کو جہ ہا تیں اللہ کی جنی کی صورت میں مرکی آئھوں سے بھی نظر آئیں گی۔

حاصل کلام: یہ ہے کہ مذکورہ وجہ ہے لیمنی چونکہ اللّٰہ کی جُلی میں بندے کے اچھے بُرے احوال منعکس ہوتے ہیں ، اس لئے وہ جُلی ذریعۂ انکشاف ہوجاتی ہے ،ان احکام کے لئے جواللّٰہ تعالیٰ نے انسان کے افراد پرلازم کئے ہیں۔اور

- ﴿ الْرَسُونَ لِيَبَالِيْهُ لَهُ

اس حق کے لئے جواللہ تعالیٰ کا بندوں پر ہے۔ اور وہ بھی انسان کی صورت توعیہ کی وَین کے مطابق وَ ربعہ انکشاف بوجاتی ہے۔ اورانسانوں پراللہ کاحق اورانسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکامات ۔۔۔۔ بطور مثال ۔۔۔ بین: (۱) لوگوں کا باہم الفت و محبت ہے رہنا (۲) اس کمال انسانی کی تخصیل میں لگے رہنا جونوع انسان کے ساتھ خاص ہے یعنی اللہ کی بندگی کرتے رہنا (۳) اور لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو جونظام پسند ہے اس میں حصہ داری اوراس نظام کو ہر پاکے اللہ کی بندگی کرتے رہنا (۳) اور لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو جونظام پسند ہے اس میں حصہ داری اوراس نظام کو ہر پاکر نے کی محنت کرتا ۔۔ بس ضروری ہوا کہ اچھے یا ہر نے قومی اور اجتماعی احوال کو اللہ پاک اپنی ذات کی طرف منسوب کریں۔ اس علاقہ کی وجہ ہے کہ وہ کام اللہ کے پسندیدہ بیں۔

اور بلائمثیل اس کی نظیر ہے ہے کہ حس طرح حکومت کا ایک مطلوبہ نظام اور فلاحی پر وگرام ہوتا ہے۔ جواس میں حصہ دار بنآ ہے۔ بادشاہ اس کی حوصلہ افزائی کر تا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میر اتعاون کیا۔ اور میرے کا زکوتقویت پہنچائی۔ اور جواس نظام میں رخنہ انداز ہوتا ہے۔ اور اس پر وگرام کوفیل کرتا ہے۔ بادشاہ اس کی سرزنش کرتا ہے۔ اور کہتا ہے تو نے میرا کام بگاڑ دیا اور میرے ملک کووریان کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی عیادت نہ کرنے والے سے اور غریبوں کا تعاون نہ کرنے والوں سے مذکورہ بات فرما کیں گے۔

قائدہ: اگرروح اعظم کے توسط والی بات کسی کے پلے نہ پڑے ، تومضمون کا سمجھنا اس پرموتو ف نہیں۔ دنیا میں جس طرح خواب میں شخص اللہ پاک کی بیلی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ٹھیک وہی نوعیت آخرت کی بھی ہے۔ اور اللہ کی شان: لایش بیش میں شان ہے۔ یعنی ایک کام: دوسرے کام سے اللہ کوئیس روکتا۔ پس دنیا کے خوابوں کی طرح آخرت میں سب کوتا ہی کرنے والوں کے ساتھ ایک ساتھ میں معاملہ پیش آئے گا۔ واللہ اعلم

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في خُرْفَةِ الجنة حتى يرجع " أقول: تألُفُ أهلِ المدينة فيما بينهم لايمكن إلا بمعاونة ذوى الحاجاتِ، واللهُ تعالىٰ يحب ما فيه صلاحُ مدينتهم، والعيادةُ سبب صالحٌ لإقامة التألُف.

[٦] قولُ اللَّه تعالى يومَ القيامة: " يا ابنَ آدم! مرِضَتُ فلم تَعُدُنِي" إلخ.

أقول: هذا التجلى: مَثَلُه بالنسبة إلى الروح الأعظم المذكورِ في قوله تعالى: ﴿ اَلْمَلَائِكَةُ وَالرُّورُ حُ ﴾ مَثَلَ الصورة الظاهرة في رؤيا الإنسان، بالنسبة إلى ذلك الإنسان؛ فكما أن اعتقاد الإنسان في ربه، أو حكمِه، ورضاه في حق هذا الشخص، يتمثل في رؤياه بربه تعالى، ولذلك كان من حق المؤمن الكامل أن يراه في أحسن صورة ، كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تعبيرُ من يراه يَلُطمه في دَهليز بابه: أنه فَرَّطَ في جنب الله في ذلك الدهليز، فكذلك يتمثل حق الله وحكمه ورضاه وتدبيره، أو قيومِيَّتُه لأفراد الإنسان، أو كونُه مبدأ تحققَقِهم، أو

مبلغُ اعتقادِ أفراد الإنسان في ربهم، عند صحة مزاجهم، واستقامةِ نفوسهم، حَسَبَمَا تعطيه الصورة في أفراد الإنسان في المعاد: بصور كثيرة، كما بينه النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

وهذا التجلى إنما هو للروح الأعظم الذي هو جامعُ أفرادِ الإنسان، وملتقى كثرتهم، ومبلغُ رُقِيِّهم في الدنيا والآخرة، أعنى بدلك: أن هنالك لله تعالى شأنًا كليا بحسب قيوميته له، وحكمه فيه، وهو الذي يراه الناس في المعاد عِيانًا دائما بقلوبهم، وأحيانا إذا تمثل بصورةٍ مناسبة بأبصارهم.

و بالجملة: فلذلك كان هذا التجلى مِكْشَافا لحكم الله، وحقّه في أفراد الإنسان، من حيث تُعطيها الصحورةُ النوعيه، مثلُ تألُفهم فيما بينهم، وتحصيلِهم للكمال الإنساني المختص بالنوع، وإقامةِ المصلحة المرضية فيهم، فوجب أن يُنسب ما للقوم إلى نفسه لهذه العلاقة.

تر جمہ: (۵) آنخصرت مطالفۂ بیم کاار شاو: .. .. میں کہتا ہوں: شہروالوں کا باہم جڑناممکن نہیں گر حاجت مندوں کی معاونت کے ذریعہ۔اورالقد تعالیٰ پیند کرتے ہیں ان کاموں کوجن میں اُن کے شہر (سوسائی) کافائدہ ہے۔اور بیار برسی ایک عمدہ ذریعہ ہے باہمی میل جول کوقائم کرنے کا۔

(۲) قیامت کے دن ایڈ تعالیٰ کا فر ہانا: 'اے آدم کے بیٹے! میں بیار پڑا اگر تو نے جھاکو پو چھائییں؟'' آخر تک۔
میں کہتا ہوں: یہ ججی (جو قیامت کے دن کو تا بی کرنے دالے بندے پرہوگی) اس کا حال اُس روح اعظم کی بہنست جس کا تذکرہ ﴿ اَلْمَالَا بِحَالَا ہِ کَا اَلَٰہِ کَا حَدِی کا تذکرہ ﴿ اَلْمَالَا بِحَدُّ وَ اللّٰہِ وَاللّٰہِ کِ اِسْان کے جو اُل ہے انسان کے بارے میں انسان کی بہنست ہیں جس طرح ہے بات ہے کہ انسان کا اعتقاداس کے رب کے بارے میں یا اس خواب میں انسان کی بہتر سے موردگا رکوا ہے خواب میں دیکھنے میں اوراللہ کی خوشنودی اس خص کے حق میں مقمل ہوتی ہے اس کے اپنے پروردگا رکوا ہے خواب میں دیکھنے میں اللہ پاک و نی میں تینے نے دیکھا ہے ہے کہ وہ الذکود کھے بہتر ہے بہتر صورت میں جبیب کہ بہتر بن صورت میں اللہ پاک و نی میں تینے نے دیکھا ہے ۔۔۔۔ اور تھی تجبیراس شخص کی جس نے دیکھ اللہ کو را نحالیک اللہ تعالیٰ اس کو تھیٹر لگارہے ہیں اس کے درواز ہے کی چو تھٹ میں: کہ اس نے کوتا ہی کی ہے اللہ کے دین میں اس کے درواز ہے کی چو تھٹ میں: کہ اس نے کوتا ہی کی ہے اللہ کے دین میں اس کو تھیٹر لگارہے ہیں اس کے درواز ہے کی چو تھٹ میں: کہ اس نے کوتا ہی کی ہے اللہ کے دین میں اس کو تھیٹر لگارہ کے ہیں اس کے درواز ہے کی چو تھٹ میں: کہ اس نے کوتا ہی کی اس کو خوشنو دی اور اس کا اس کو خوشنو دی اور اس کا اس کو خوشنو دی اور اس کا جونا انسان کے افراد کے اعتقاد کی نہا ہے: ان کے مزاج کے درست ہونے کے دفت ، اور ان کے نفوس کے میں انسان کے افراد کے اعتقاد کی نہا ہے: ان کے مزاج کے درست ہونے کے دفت ، اور ان کے نفوس کے مقالی کی اس کے خور کی میائی کوئی شائی گئی ہے نے کے ایک کوئی انسان کے افراد کو کے حقاد میں ، بہت می صورتوں میں ، جسیسا کہ نی شائی ہے نوعید دی ہے آخرت میں انسان کے افراد کو کے عظم کے لئے ہے جو کہ وہ انسان کے افراد کوجمع کرنے والی ہے۔ اور ان کی میں انسان کی افراد کی کھم ہے۔ اور ان کی میں انسان کی کوشنو کی کھم ہے۔ اور ان کی میں انسان کی کوشنو کی کھم ہے۔ اور ان کی میں کہم ہے۔ اور ان کی کھم ہے کو کھم کی کھم ہے۔ اور ان کی کھم ہے۔ اور ان کی کھم

اور دنیا و آخرت میں ان کی ترقی کی نہایت ہے۔ اس تجل سے مری مرادیہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے لئے ایک کلی ثنان ہے۔ اس کے روز کے روز کی تعالیٰ کے لئے ایک کلی ثنان ہے۔ اس کے روز کے روز کے کو سنجا لئے اور روز میں اس کے حکم کے انتہار ہے۔ اور وہی تجلی: وہ ہے جس کو آخرت میں لوگ ہمیشہ قطعی طور پر دیکھیں گے، جب وہ سی مناسب صورت میں تمثل ہوگی۔ ویکھیں گے، جب وہ سی مناسب صورت میں تمثل ہوگی۔

اورحاصل کلام: پس ای وجہ سے میجنی ذریعہ انکشاف ہے: اللہ کے تھم کے لئے۔اورانسان کے افراد میں اللہ کے حق کے لئے ،اس طرح جوافراد کوصورت نوجیہ دیتی ہے، جیسے: ان کامیل جول ان کے پس میں۔اوران کااس کمالِ انسانی کو حاصل کرنا جونوع انسان کے ساتھ مختص ہے بعنی عبادت کرنا، اور لوگوں میں اللہ کی پہندیدہ مصلحت کو قائم کرنا۔ پس ضروری ہوا کہ اللہ یاک منسوب کریں اس بات کو جوقوم کے لئے ہے اپنی ذات کی طرف اس تعلق کی وجہ ہے۔

لغات: خُرْفَة: کِی بوت چنیده میوے اور کے بوت میووں میں بون کا مطلب: جنت کی تعتول میں بونا ہے ۔۔۔۔۔ تالف (مصدر) اکتھا بونا مراد با ہم میل جول ، القیوم: القائم الحافظ لکل شیئ: گہائی کرنے والا اورسٹم النے والا ۔۔۔۔ دُھالی فاری کلمہ ہے: چوکھٹ ،عربی میں اس کے لئے عَتَبَةُ الباب ہے ، ... مَبْدَا: اصل ، علت ۔۔ یا فلے کی اصلاح ہے ۔۔۔ عِیانًا کے معتی یہاں یقینی طور برکے ہیں۔

ترکیب: ورضاه کاعطف اعتقاد پر ہے .... فی رؤیاه بربه تعالی تمام نخوں میں ای طرح ہے۔ گربظا ہر لِرَبّه ہونا چاہے ترجمه ای کا کیا گیا ہے۔ بصور کئیرة متعلق ہے بتمثل ہے ... بابصار هم تعلق ہے يواه سے ... فکما أن اور فكذلك ایک دوسرے ہے مصل ہیں۔

تصحیح: أو مبلغ اعتقاد اصل میں واو کے ساتھ تھا. . مکشافاً لحکم اللہ اصل میں مکشافا بحکم اللہ تھا۔ بدووثوں تصحیح بین مخطوط کرا چی ہے گئیں۔

☆ ☆ ☆

# مریض پردّم کرنے کی دعا ئیں: اوراس کی حکمت

تی ﷺ کے چندالی کامل اور تام جھاڑی اور دعا کی بتلائی ہیں جواللہ کے ذکر پر مشتمل ہیں ، اور جن میں اللہ تعالیٰ سے استعانت کی گئی ہے۔ان کے دومقصد ہیں:

یہالمقصد: اِن جھاڑوں کی تعلیم سے بیہ ہے کہ مریضوں کورحمتِ الٰہی کی جاور ڈھانپ لے،اوروہ الاؤں بلاؤں کو وفع کردیں بیعنی جس طرح جسمانی علاج مسنون ہے بیروحاتی علاج بھی ضروری ہے۔ تا کہ دونوں علاج شفامیں ایک دوسرے کے مددگار جوجائیں۔

دوسرامقصد: زمانة جاہلیت میں ایس جھاڑوں اور منتروں کارواج تھا، جن میں شیطانی طاقتوں ہے استعانت کی

جاتی تھی۔ پس لوگوں کواس ہے رو کنا ضروری تھا۔اس لئے ملاح بالشل کےطور پران ٹا جائز منتروں کی جگہ بہترین اورمفیدہ عائمیں سکھلائیں تا کہ لوک ان شرکا نہ طریقوں ہے نئے جائمیں۔

مریض پر دَم کرنے کی چند ہا پر کت نبوی دعائیں درج ذیل ہیں: بیددونتم کےافسوں ہیں: ایک: دوسرے پر دم کرنے کے، دوسرے: خودائے اوپر دم کرنے کے:

[ \_\_\_\_\_ دوسر \_ پرة م كر \_ نے كى وعائميں \_\_\_\_ (۱) اپنادا برنا ہاتھ مريض كے جسم پر پھير \_ ، اور بيد عا پڑھے: أذهب الْبأس، رت النّاس، و اشع اللّه الله شفاء إلا شفاء في شفاء ألا شعاد منفقاء لا يُعادرُ منفقاً (دور فر ما تكليف كو، اے انسانوں كے پروردكار! اور شفا عطافر ما، آپ بى شفاد بينے دالے جيں \_ بس آپ بى كى شفاشفا ب \_ اليكى كامل شفاعطافر ما جو بالكل بيه رى نه جيوژ \_ ) پھر تين مرتبہ مريض پر ذم كر \_ (مخلوق ١٥٣٥)

(۱) ایک مرتبہ آنخضرت بنال مین اس جریکل ملیہ السلام آئے۔ آپ ملیل تھے۔ جریکل نے محسوں کیا اور دریافت کیا کہ کیا آپ کی طبیعت نا سازے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! تو جریکل نے آپ کواس وعا ہے جھاڑا: بہت الله ارقبلک، من شو محل نفس او عین حاسبہ (اور ترندی کی روایت میں من عین خاسد قار قبلک، من شو محل نفس او عین حاسبہ (اور ترندی کی روایت میں من عین خاسد قب )الملله بنشونیک، بیسم الله ارقبلک (میں اللہ کے نام ہے آپ کو جھاڑتا ہوں، ہراس جیز سے جو آپ کو تکلیف و سے ایک جو شون کی برائی ہے اور ہر جلنے والے کی آئے ہے (اور ترندی کی روایت میں ہے ہر حسد کرنے والی آئے ہے اللہ ارتبال کے اس کی میں ہے ہر حسد کرنے والی آئے ہے اللہ اللہ کا میں اللہ کے نام ہے میں آپ کو جھاڑتا ہوں) گھروم کرے (رواہ سلم ، مخلوۃ حد مث ۱۵۳۷)

(۲) ایک جھاڑیہ ہے: جس ہے ابرائیم علیہ السلام اپنے صاحبر ادوں کو، اور رسول اللہ مِنْ الله النامة، مِنْ مُلَّ شَيْطانِ وَ هَامَّة، وَ مِنْ مُلِّ عَيْنِ لاَمَّة ( پناہ میں دیتا ہول میں جھ کواللہ تھا اللہ النامة، مِنْ مُلَّ شَيْطانِ وَ هَامَّة، وَ مِنْ مُلِّ عَيْنِ لاَمَّة ( پناه میں دیتا ہول میں جھ کواللہ تھا لی کے تام کلمات کے ذراید۔ ہرشیطان اور ہرز ہر لیے جانور کی برائی ہے۔ اور ہرنظر لگائے والی آنکھ ہے ) اگر ایک کڑیا مروہ وتو اسی طرح پڑھے۔ اور دوہوں تو اُعیٰ ذُمُنے ما کے اور زیادہ ہوں تو اُعیٰ ذُمُنے ہے اور دوہوں تو اُعیٰ ذُمُنے ما کے اور زیادہ ہوں تو اُعیٰ ذُمُنے کہ اور ایک لاگی ہو تو اُعیٰ ذُمُنے کے ۔ اور دوہوں تو اُعیٰ ذُمُن کے اور لا کے لڑکیاں ہوں تو مُراک کے سیخے استعال کرے، پھرسب یردم کرے۔ (مُحَنُونَة حدیث ۱۵۳۵)

(۳) رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ ال

- ﴿ الْتَوْرُبِيَالِيْرُلُ ﴾

بدن مبارک پرچنجی سکنا (مشکوة حدیث۱۵۳۱)ای حدیث میں معقِ ذات ہے مراد بظاہر سورة الفلق اور سورة الناس ہیں۔ اور به بھی ممکن ہے کہ دود عائمی مراد ہوں جن میں القدیمے پناہ طلب کی جاتی ہے،اور جوآ پ بیاروں پر پڑھ کرا کثر ذم کیا کرتے تھے(معارف الحدیث ۳۵۱:۳)

[٧] وأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم برُقَى تامةٍ كاملةٍ، فيها دكر الله، والاستعابةُ به، يريد أن تُغَشِّيهُمْ غاشيةٌ من رحمة الله، فتدفع بلاياهم، وأن يُكْبِحهم عما كانوا يفعلون في الجاهلية، من الاستعانة بطواغيتهم، ويُعَوِّضهم عن ذلك بأحسن عوض. منها الله المعاهدة عن ذلك بأحسن عوض. منها الله المعاهدة الله الله المعاهدة الله المعاهدة الله المعاهدة الله المعاهدة الله المعاهدة الله المعاهدة المعاهدة المعاهدة الله المعاهدة المعاهدة المعاهدة المعاهدة الله المعاهدة المعاهد

[الد] قولُ الراقي، وهو يمسَحه بيمينه "أذهبِ البأس، ربّ الباس، واشف، أنت الشافي، الشفاء إلا شفاؤك، شفاء لاينادر سَقْمًا.

[ب] وقولُه:" بسم الله أَرْقيك، من كل شيئ يُؤْذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، اللَّهُ

يشفيك، باسم الله أرقيك"

[ت] وقولُه: "أعيدُكَ بكلمات الله التامَّةِ، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين الامة"
 [د] وقولُه سبع مرات: "أسأل الله العظيم ، ربَّ العرش العظيم، أن يشفيك"
 و منها:

[الف] النفث بالمعودات، والمسحُ

[ب] وأن ينضع يدَه عملى الذي يألَم من جمده، ويقول: " باسم الله" ثلاثًا، وسبع مراتٍ: " أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأُحَاذِرُ"

[5] وقولُه: "باسم الله الكبير، اعوذ بالله العظيم، من شركل عِرْقِ نعَّارٍ، ومن شرحُ النار" [6] وقولُه: "رَبُّنَا الله الذي في السماء، تقدّس اسمُك، أَمْرُك في السماء والأرض، كما رحمتُك في السماء فاجعل رحمتَك في الأرض، اغفِرُكنا حُوْبنا وخطايانا، أنت ربَّ الطيبن، أنزل رحمةُ من رحمتك، وشفاءُ من شفائك على هذا الوجع"

مر جمہ: (٤) اور نبی سالند کیا نے تکم دیا کامل تام افسونوں کا ، جن جس اللہ کا ذکر ہے اور اللہ ہے مد دطلب کرنا ہے۔

چاہتے ہیں آپ کے ڈھانپ لے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا بڑا پر دہ۔ پس ہٹا دے وہ رحمت لوگوں کی آفتوں کو اور یہ کہ لگام
دے (روکے) ان کو ان منتز وں ہے جن کو وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ زمانۂ جا ہمیت میں ، لینٹی ان کی سرکش طاقتوں
ہے مدوطلب کرنا۔ اور بدل ویالوگوں کے لئے ان جا بلی طریقوں کو بہترین عوض سے ان میں ہے ۔ ( الف ) جھاڑ نے
والے کا قول ہے۔ درانحالیکہ وہ مریض پر اپناوایاں ہاتھ پھیرر ہا ہو ( آگے ترجمہ کرنا تحرارہ ہے )
حب

## موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے؟

صدیت ۔۔۔ میں ہے کہتم میں ہے کوئی شخص ہر گڑکی ڈکھاور تکلیف کی وجہ ہے موت کی تمنانہ کرے (اگردل غم ہے بھر جائے اور ول کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ) موت کی دعا کرنی ہی پڑے، تو یوں دعا کرے: ' خدایا! جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے: زندہ رکھ۔اور جب میرے لئے موت بہتر ہو، تو ججے دنیا ہے اٹھا لئے ' (مقلوة حدیث ۱۲۰۰) تشریح: موت کی آرز واور دعا کرنا دو وجہ ہے ممنوع ہے:

 نعمت اس کئے ہے کہ جب تک زندگی ہے نیکی کا موقع ہے۔ اور دین ترقی کا امکان ہے۔ مرتے ہی نیکوکاری کی بیشتر راہیں بند ہوجا ئیں گی۔ اور طبعی ترقی کے ملاوہ ہرترقی رُک جائے گی۔ اور طبعی ترقی ہے۔ جیسے بچہ بر هتار ہتا ہے اور جوان ہوجا تا ہے۔ یہ طبعی ترقی ہے۔ بیترقی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن آ دمی کا قد ساٹھ ہاتھ کا ہوجائے گا۔

دوسری وجہ: موت کی تمنا ہے وانٹی اور لا پر وائی ہے کسی کام میں تھس پڑنا ہے۔ اور ہے قراری، ہے سبری اور حالات سے
زی ہوجانا ہے۔ اور یہ دونوں با تیس بدترین اخلاق میں شار ہوتی ہیں۔ آ دی کو وانشمند ہونا چاہئے اور عواقب پر نظر رکھنی چاہئے۔
نیز ہمت وحوصلہ سے حالات کا مردانہ وارمقا بلہ کرنا چاہئے۔ کیا موت کی تمن اور دعا کرنے والا جانتا ہے کہ آگے اس کے لئے
دسترخوان بچھا ہوا ہے؟ ممکن ہے کوڑا تیار ہو! پس بارش ہے بھاگ کر پرتا لے کے بنچ پناہ لینے کی مثال صادق آئے گ

[٨] قولُه صلى الله عليه وسلم: " لايتمنين أحدكم الموت" الحديث.

أقول: من أدب الإنسان في جسب ربه: أن لايجترى ءَ على طلب سلب نعمة، والحياة نعمة كبيرة، لأنها وسيلة إلى كسب الإحسان، فإنه إذا مات انقطع أكثرُ عمله، ولايترقى إلا ترقيا طبيعيا. وأيضًا: فذلك تَهَوُرٌ وتَضَجُّرٌ، وهما من أقبح الأخلاق.

ترجمہ: (۸) آنخضرت طلی یہ گئی کا ارشاد میں کہتا ہوں: اپنے پروردگار کے پہلومیں اوب انسانی میں سے یہ بات ہے کہ نہ ولیری کرے وہ کئی تعت کو چھین لینے کا مطالبہ کرنے پر۔ اور زندگی ایک بری نعمت ہے۔ اس لئے کہ وہ ذریعہ ہے نیکوکاری کو کمانے کا ۔ پس بیٹک شان میہ ہے کہ جب انسان مرگیا تو اس کے بیشتر اعمال بند ہوگئے (صدقہ جاریہ وغیرہ بعض اعمال ہی جاری رہتے ہیں) اور وہ ترتی نہیں کرتا مگر مادی ترتی ۔ اور نیز: وہ (موت کی دعا) لا پروائی ہے کہ یہ کے میں کہتا میں برتین اخلاق میں سے ہیں۔ سے کسی کام میں کھس پڑنا ہے۔ اور (حالات سے ) نہیں ہوجانا ہے۔ اور بیدونوں برترین اخلاق میں سے ہیں۔

# شوقِ لقاء ہے عقلی شوق مراد ہے

مانا پندنیس کرتا) \_\_\_\_\_ آپ سان نیکا نے فرایا: "ایسانیس ب ( ایسی کوموت تا پند نیس ب ) جب مؤمن آ موت کا وقت آتا ہے، تو اس کو اللہ کی خوشنو دی ، اور اللہ کے زود کی اعزاز واکرام کی خوش خبری دی جاتی ہے ، تو اس وقت مؤمن کے لئے آئندہ زندگی ہے بیاری کوئی چیز نیس ہوتی ، پس وہ اللہ ہے طاخ کو پند کرتا ہے ( اور مرنے کے لئے ہا بہ وجاتا ہے ) اور اللہ تعالی بھی اس سے طاخ کو پند کرتے ہیں۔ اور کا فرکی موت کا جب وقت آتا ہے، تو اس کو اللہ کے عذاب کی اور آخرے میں مزاکی خوش خبری دی جاتی ہی ہوتی ہے، تو اس وقت کا فرک کے آئندہ زندگی ہے زیادہ ناپند کوئی چیز میں ہوتی ، پس وہ اللہ کہ کا اللہ تعالی ہی اس سے طاخ کو اپند کرتے ہیں اور تا پند کرئے وہ اللہ کی اس سے طاخ کو اپند کرتے ہیں اور تا پند کوئی ہو تھی ہو کہ کی دیا ہو گئی ہو تھی ہو کہ کی دیا ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو کہ کہ دیا ہو گئی ہو تھی ہو گئی گئی ہو گئی کے آخری کی متا کے ہے۔ حالا نکہ اللہ کی ان ایس ہوتی آئی ہو گئی گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی اس متا گرا آئیا ہو ہو اس ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو اس متا گرا آئیا ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہ

اللّٰد كى ملاقات: كا مطلب يہ ب كدمؤمن ايمان بالغيب سے ايمان بالغين كى طرف نتقل ہو يعنى و من ايمانى حالت بيس ترقى كرے، اور ئينى اور مشاہداتى ايمان كے مرحله ميں وافل ہو جائے۔ اور بيمرحله موت كے بعد ہى "تا ہے۔ زندگى بھرآ ومى ايمان بالغيب كم حاميس رہتا ہے۔ سورة الحجركى آخرى آيت ہے: ﴿ وَاعْبُدُ وبُك حَتَّى بَأْنيك الْنِيفَ فَيْ الْنِيفَ مَا مُوت اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ الل

اس کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ وت سے ہیمیت کا دبیز پر دہ جا کہ ہوجا تا ہے،اور ملیت کا نور چمکتا ہے،تو مؤمن پر حظیرة القدس سے ان باتوں کا یقین مترش ہوتا ہے جن کی انبیائے کرام ملیہم الصلوٰۃ والسلام نے اطلاعات دی ہیں۔اور وہ باتیں اب غیب (دین دیمی )نبیس رئیس۔ بلکہ آنمھوں دیمی اور کہ نول ٹی حقیقت بن جاتی ہیں۔

اور مؤمن بندہ جو زندگی بھر نیاد کاری میں کوشال رہتا ہے ' بہیمیت کوروکتا ہے، اور ملکیت کوتو ی کرتا ہے، وہ اس حالت یقین کا ایسامشاق ہوتا ہے، جیسہ عن صرار بعدا ہے جیز اور مرکز کے مشاق ہوتے ہیں، اور ہر ذی حواس اس چیز کا مشاق ہوتا ہے، جس میں اس کے مانہ کومز وآتا ہے ایتی آئکے خوشنما مناظر کو پسند کرتی ہے، کان وجد آفریں ننجے سننے ک خوابمش مندر ہے ہیں اور زبان چنخارے بھرنا چاہتی ہے، وقس ملی بندا۔ رہا جسمانی نظام کے امتبار ہے موت اور اس کے اسباب (بیاری اور سکرات کی تکلیف) ہے رنجیدہ ہونا، تو وہ الگ بات ہے۔ اس سے شوق لقاء پر بجھ اثر نہیں پڑتا۔

< (فَتَوْرَبِيَائِنَالِ »

اور بدکار بندہ جوزندگی جر بہیمیت کوگاڑھا کرنے میں لگار ہتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کا مشاق ہوتا ہے۔ اس کی رعنائیوں
پر فریفت رہتا ہے۔ اور اس کا بیاشتیاق بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا عن صرار بعد میں اپنے مراکز کا اشتیاق ہوتا ہے، اور حواس میں
ان کے لذائد کی خواہش پائی جاتی ہے۔ آخرت کی زندگی کی گخت اے نہیں ہماتی ۔ بی اللہ کی ملاقات کو ناپیند کرنا ہے۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پریہ دونوں ہا تیں یعنی موت اور اس کی تکایف سے طبعی طور پر گھبرانا۔ اور
آخرت کو بنانے کی محنت میں عظی استحسان سے لگار بنا، یہ دونوں امر گٹر ثر ہوگئے، بلکہ موت کی ناگواری غالب نظر آئی تو
انھوں نے سوال کیا۔ اور نبی میں ایک ایک ایک حالت کا تذکرہ فر مایا، جس میں اللہ سے طبح کا اشتیاق
غالب آج تا ہے۔ اوروہ فرشتوں کے ظاہر ہونے کی اور خوش خبری سنانے کی حالت ہے۔

وضاحت: شاہ صاحب قدس سرہ کی بات کا حاصل ہے ہے کہ فدکورہ ہالا حدیث بیں: اللہ سے ملنا پیند کرنے ' بین شوق لقاء عقل مراد ہے۔ جومو من بیں ہمیشہ موجودر بتا ہے۔ اوراس کی علامت ہے ہے کہ وہ منجل کرزندگ گذارتا ہے۔ السے تمام کا موں سے بچتا ہے جوالقہ کونا راض کرنے والے ہیں۔ بی آخرت کی زندگی کا استحسان عقل ہے۔ رہی موت کی طبعی نا گواری تو وہ الیک فطری بات ہے۔ اور عام حالات میں فطری امور غالب نظر آتے ہیں۔ بو وہ فطری نوی مغلوب ظاہر ہوتے ہیں، اور فرشتے نمودار ہوتے ہیں۔ اور وہ اجتھانجام کی خوش خبری سنتے ہیں، تو وہ فطری نوی مغلوب ہوجاتی ہوجاتا ہوتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہوجہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتا ہوجاتی ہوجاتا۔ ہوجاتی ہوجاتا۔ ہوجاتا ہوجاتا ہوتی ہوجاتا۔ ہوجاتا ہوجاتی ہوجاتا۔ ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہیں ہوجاتا۔ ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا۔ ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا ہوجاتا۔ ہوجاتا ہیں ہوجاتا۔ ہوجاتا ہوجاتا

 فا كده اورالقد كالپندكرنا اور نالپندكرنا مُشاكلة (جم شكل بونے كى وجہ ہے) وارد بوا ہے۔اور مراديہ ہے كہ اللہ فاكم و مؤت كا فونٹ چيتے ہى وہ ان سے لطف اندوز ہوئے لگا فرموت كا گھونٹ چيتے ہى وہ ان سے لطف اندوز ہوئے لگا ہے۔اور كافر كے لئے تكيف دہ عذاب تيار كرركھا ہے۔اور گھات ميں ہيں كہ كب آئے ،اور سزا يائے (بياف كدہ شاہ صاحب نے درميان كلام ميں بيان كيا ہے)

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه، ومن كرِه لقاء الله كره الله لقاء ه"

أقول: معنى لقاء الله: أن ينتقل من الإيمان بالغيب إلى الإيمان عيانًا وشهادة، وذلك أن تسقيسع عنه المحمل العليظة البهيمية، فيظهر نور الملكية، فيترشح عليه اليقين من حظيرة القدس، فيصير ما وُعِدَ على ألسنة التراجمة بمراً ى منه ومسمع؛ والعبد المؤمن الذى لم يزل يسعى في ردع بهيميته، وتقوية ملكيته، يشتاق إلى هذه الحالة اشتياق كل عنصر إلى حيره. وكل ذى حسل إلى ما هو لدة ذلك الحس، وإن كان بحسب نظام جسده يتألم، ويتفر من الموت وأسبابه؛ والعبد الفاحر الذى لم يزل يسعى في تغليظ المهيمية يشتاق إلى الحياة الدنيا، ويسميل إليها كدلك؛ وحت الله وكراهيته وردا على المشاكلة، والمراد إعداد ما ينععه أو يه يؤيه، وتهيئته، وكونه بمرصاد من ذلك.

ولما اشتبه على عائشة رضى الله عنها أحدُ الشيئين بالآحر، نُبّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على المعنى المراد، بذكر أصرح حالات الحب المترشح من فوقه، الذي لايشتبه بالآخر، وهي حالةُ ظهور الملائكة.

ترجمه: (۹) آنخضرت سِلْنَهِ بَيْنِ كاارشاد: ''جوشخص الله كى ملاقات پندكرتا ہے۔اللہ بھی اس كی ملاقات پندكرتا ہے۔ میں۔اور جواللہ كی ملاقات ناپسندكرتا ہے،اللہ بھی اس كی ملاقات ناپسندكرتے میں 'میں كہتا ہول:''الله كی ملاقات' كا مطلب بہ ہے كہ وہ ايمان بالغيب سے نتقل ہو پعنی ترقی كرے: ايمان عینی اور ايمان بالمشاہدہ كی طرف۔اوراس كی تفصیل یہ ہے کہ موت ہے ہیمی گاڑھا پردہ کھل جاتا ہے، پس ملکت کا نور چکتا ہے۔ پس مؤمن پر مقدی بارگاہ سے یعین نیکتا ہے۔ پس ہوجاتی ہیں وہ باتیں جو وعدہ کی گئی ہیں مترجمین کی زبانوں ہے ( انہیائے کرام اس عالم ہیں القد تعالیٰ کی باتوں کے ترجمان ہیں ) آتھوں دیمی اور کا نوں ٹی۔ اور مؤمن بندہ جو برابر کوشاں رہتا ہے اپنی ہیمیت کو روکئے ہیں، اور اپنی ملکیت کو قو کی کرنے ہیں، مشاق ہوتا ہے اس حالت کی طرف ( لیمی موت کے بعد کی حالت کی طرف، جس ہیں، اور اپنی ملکیت کوقو کی کرنے ہیں، مشاق ہوتا ہے اس حالت کی طرف ( لیمی موت کے بعد کی حالت کی طرف، جس ہیں، اور اپنی ما تیس لیمی اللہ اور اللہ کی صفات مشاہدہ کا ورجہ حاصل کر لیتی ہیں) ہر عضر کے مشاق ہونے کی طرح اپنی خیز کی طرف ہو کہ وہ اس حالت کی لذت ( ولچپی کی چیز ) ہے۔ اگر چہ وہ اپنی نظام جسمانی کے امتبار سے رنجیدہ ہوتا ہے ( لیمی موت کی تکالیف سے گھرا تا ہے ) اور نفر سے کرتا ہے وہ موت سے اور اس کے اسباب سے۔ اور فاجر ( ہدکار ) بندہ: جو برابر کوشاں رہتا ہے: ہیمیت کو گاڑھا کرنے میں : وہ مشاق ہوتا ہے و نیا کی زندگی کی طرف اور کوشاں رہتا ہے: ہیمیت کو گاڑھا طرح عن صرا ہے خیز کی طرف اور حواس اپنے لذائذ کی طرف اکر ہوتے ہیں ) ( فاکدہ ) اور اللہ کا مجت کر تا اور اللہ کا اس حیا لذائذ کی طرف مائل ہوتے ہیں ) ( فاکدہ ) اور اللہ کا مجت کر تا اور اللہ کا اس معالم میں گھات میں لگا ہوا ہونا ہے ( وار دونوں کی مشاکلت کے طور پر اور مواداس چیز کو تیار کر تا ہے جو اس کو نفر جو برا کو کو کی کو کی کھر کے اس کے اور اللہ کا اس معالم میں گھر کے اس کی کے دور اس کو کو کی کو کیکھر کی کو کی کو کر اور کیا کے اس کو کی کو کر کے اس کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کے ان کو کی کو کر کے اس کو کر کی کو کر کو کر کے کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر

اور جب عائشرت الله عنها پر دو چیز ول میں سے ایک دوسری کے ساتھ مشتبہ ہوئی تو آگاہ کیارسول اللہ میں گئے گئے گئے معنی مرادی ہے: اس کے او پر نیکنے والی محبت کے حالات میں ہے واضح ترین حالت کوذکر کر کے ، جو کہ وہ مشتبہ نیس ہوتی دوسری کے ساتھ۔اور وہ فرشتول کے ظہور کی حالت ہے۔

公

 $^{\star}$ 

公

### موت کے وقت امید وار رحمت رہنے کی حکمت

حدیث حدیث حضرت جابرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ وفات سے بین ون پہلے آنخضرت میں الله عند بیان کرنے وفات سے بین ون پہلے آنخضرت میں آئی ہے نے فر مایا:

''تم میں سے ہرخض کی ایس حالت میں موت آنی جا بے کہ اس کا امتد کے ساتھ اچھا گمان ہو' (مشکوۃ حدیث ۱۹۰۵)

تشریح: فرائض وواجبات کی اوا کیگی اور کہائز سے اجتناب تو نفس کوسیدھا کرنے کا اور اس کی کچی کو دور کرنے کا اقل درجہ ہے بعنی اس کے بغیر تو کام چلیا نہیں ۔ مگر اس کے بعد انسان کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ممل امید وار رحمت رہتا ہے۔ کیونکہ جس طرح الحاج وزاری سے دعا ما تگنا اور کامل توجہ کے ساتھ القد تعالی کی طرف متوجہ رہنا رحمت اللی کے زول کا باعث ہے، اس طرح رحمت کی آس لگائے رہنا بھی نزول رحمت کو تیار کرتا ہے۔ اس کے ذرایعہ اللہ کے ذرایعہ جاتا ہے لینی اس کے ذرایعہ گاڑھے۔ اور خوف کا معاملہ تو کموار جیسا ہے۔ اس کے ذرایعہ اللہ کے درایعہ جاتا ہے لینی اس کے ذرایعہ گاڑھے۔ اور خوف کا معاملہ تو کموار جیسا ہے۔ اس کے ذرایعہ اللہ کے دارای جاتا ہے لینی اس کے ذرایعہ گاڑھے۔

شہوانی جذبات اور درندگی والے ارادے اور شیطانی وساوی روکے جاتے ہیں۔ اور جس طرح ہے بات ہے کہ جو تحق مہارت نہیں رکھتا: وہ بھی تلوارے جملہ کرتا ہے تو خود کورٹی کر لیتا ہے، ای طرح جو شخص نفس کو سنوار نے کے معاملہ ہیں مہارت نہیں رکھتا: وہ بھی اللہ کے خوف کو بے کل استعال کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام انمال حسنہ کے بارے ہیں بدگہ ن ہوجاتا ہے کہ ان میں خودستائی، خود نمائی اور استعال کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام انمال حسنہ کے بارے ہیں بدگہ ن ہوجاتا ہے کہ ان میں خودستائی، خود نمائی اور استعال کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام انمال حسنہ کے بہال کی اجر و تو اب کا مستحق بی نہیں ہے جھتا۔ اور وہ اپنے معمولی گنا ہوں اور اخزشات کو مہلک اور سخت ہوجاتا ہوں کہ ان کہ اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس کے مار درسان گمان کرنے گئا ہے۔ ایس شخص جب مرتا ہے تو اس کی برائیاں اس حال میں اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس کے گمان کے مطابق اس کو کا خدرت کی ہوئی ہوئی اس کے مار کا عذاب ہوئے گئی اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس کے مار درسان کا سب بن جاتی ہوں اور اس کو کا کہ رہ کا کہ ان کہ اس کے باور اس کو کا کہ رہ ہوئی ہیں۔ اور اس کو کا کہ رہ ہوئی تا ہوں ، جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے: اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: '' میں اپنے بندے ہے ویہ بی حاصل نہیں کر پاتا۔ اور منفق علیہ روایت میں میضون آیا ہے: اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: '' میں اپنے بندے ہے ویہ بی معاملہ کرتا ہوں ، جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے: اللہ پاک ارشاد فرماس پر مشتبہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس کے تس وادقات آتا وی خوف کی گلوار کو برخل استعال کرتا ہوں میں ہوتا یا موقع و کہل اس پر مشتبہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس کے تس صامند فن سے کہ اس حال میں خوف سے امید زیادہ ہوئی جاتے ہوں۔ ۔

فا کدہ: اللہ پرایمان اور اس کی معرفت کا تقاضا ہے ہے کہ بندے کو اللہ کا خوف بھی ہو، اور اس ہے رحمت کی امید بھی۔خوف ورجاء کا آمیزہ بی ایمان ہے۔ کیونکہ خوف بی خوف: قنوطیت بیدا کرتا ہے۔ اور صرف رہاء بے کملی کا سبب بنی ہے۔ اور دونوں کا مجموعہ گنا ہوں ہے بچاتا ہے۔ اور نیک عمل پر ابھارتا ہے۔ پس صحت کی حالت میں خوف کا غلبہ بہن ہے۔ رہنا چاہئے۔ یہ بات عمل کے لئے مفید ہے۔ اور آخر وقت میں رحمت کی امید غالب ہوئی چاہئے۔ مرایش خود بھی اس کی کوشش کرے اور تیاردار اور عمیاوت کرنے والے بھی اس وقت میں ایس با تیس کریں جس ہے مرایش واللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گھان اور رحم وکرم کی امید بیدا ہو۔ کیونکہ اب عمل کا وقت تو ربانہیں۔ اب سارامدار کرم خداد ندی پر ہے۔ ساتھ اچھا گھان اور رحم وکرم کی امید بیدا ہو۔ کیونکہ اب عمل کا وقت تو ربانہیں۔ اب سارامدار کرم خداد ندی پر ہے۔

[١٠] قوله صلى الله عليه وسلم:" لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنُّه بربه"

اعلم: أنه ليس عملٌ صالحٌ أنفع للإنسان، بعدَ أدنى ما تستقيم به النفسُ، ويندفع به اعُوجاجُها، أعنى أداء الفرائض، والاجتباب من الكبائر: من أن يرجُو من الله خيرًا، فإن التَملَّى من الرجاء بمنزلة الدعاء الحثيث، والهمة القوية، في كونه معدًّا لنزول رحمة الله،

وإنما الخوف سيف، يُقَاتِلُ به أعداءُ الله: من الحجب العليطة الشهوية، والسَّعية، ووساوس الشيطان؛ وكما أن الرجل الذي ليس بحاذق في القتال، قد يسطُو بسيفه، فيصيبُ نفسه، كذلك الذي ليس بحاذق في غير محله، فَيَتَّهمُ جميع أعماله الحسنةِ

- السَّوْرَ لِبَالْمِيْرُ لِهِ

بالعُجْبِ والرياء، وسائر الآفات، حتى لايحتسب لشيئ منها أجرا عند الله، ويرى جميعَ صغائره وزلَّاته واقعةٌ بـ الامـحالة، فإذا مات تمثلت سيئاتُه عاضَّةً عليه في ظه، فكان ذلك سببا لفيضان قوة مثالية في تـلك الـمُثـل الـخيـالية، فيـعـدَّب نوعًا من العذاب ولم يتفع بحسناته من أجل تلك الشكوك والظنون انتفاعًا معتدًا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالىٰ:" أنا عند ظن عبدي بي" ولما كان الإنسان في مرضه وضعفه، كثيرًا مَّا لايتمكن من استعمال سيف الخوف في محله، أو يشتبه عليه، كانت السنَّةُ في حقه: أن يكون رجاؤه أكثر من خوفه.

تر جمہ:(۱۰) آنخضرت مِنالِنَه بَيْلِز كاارشاد:'' ہرگز ندمرےتم ميں ہے كوئي تكراس حال ميں كہوہ اپنا گمان احجهار كهتا ہو ایے رب کے بارے میں' --- جان لیں یہ بات کنہیں ہے لوئی نیک عمل زیادہ نفع بخش انسان کے لئے:اس چیز کے کم ے کم کے بعد جس سے نفس سیدها ہوتا ہے، اور جس سے اس کی بجی دور ہوتی ہے، مراد لیتا ہوں میں: فرائض کی ادائیگی کو اور کیائر ہے پر ہیز کرنے کو: اس بات ہے کہ امید دار رہے وہ اللہ ہے خیر کا۔ پس بیٹک امید ہے متمتع ہونا: تیز دعا اور ہے۔ لڑا جاتا ہے اس سے اللہ کے دشمنوں سے لیعنی گاڑھے شہوانی اور درندگی والے جابات ہے اور شیطانی وساوس ہے۔ ا درجس طرح یہ بات ہے کہ وہ آ دمی جو کہ لڑائی کا ما ہز ہیں ہے کبھی اپنی تلوار ہے حملہ کرتا ہے ، پس وہ خود کوز د پہنچا تا ہے ، اس طرح ووضخص جو ماہر نہیں ہےاصلاح نفس کےمعاملہ میں : کبھی استنعال کرتا ہے خوف کوغیرمحل میں ۔ پس وہ متہم کرتا ہے ائے تمام نیک اعمال کو: خود پیندی اور ریاءاور دیگر آفات کے ساتھ۔ یبال تک کنبیس گنماوہ ان میں ہے کسی چیز کے کے کوئی تواب اللہ کے پاس۔اور دیکھتا ہے وہ اینے تمام جھوٹے گنا ہوں کواور اپنی لغزشوں کوطعی طور براس بروا قع ہونے والا۔پس جب وہ مرتا ہے تومتمثل ہوتی ہیں اس کی برائیاں درانحالیکہ وہ اس کواس کے گمان میں کا ٹ رہی ہوتی ہیں۔پس یہ چیز سبب ہوتی ہے توت مثالیہ کے فیضان کے لئے اُن خیالی تصورات میں ( یعنی آخرت کے معاملہ میں وہ خیالات واقعی چیز بن جاتے ہیں ) پس وہ عذاب دیا جاتا ہے ایک نوع کاعذاب ( یعنی انہی نفسورات کے ذریعہ ) اورتبیں فاکدہ اٹھا تاوہ ا بنی نیکیوں ہے ،ان شکوک وظنون کی وجہ ہے کوئی معتد بہ فائد و اٹھا نا۔اور وہ آنخضرت بنال پینیا کا ارشاد ہے اللہ تبارک وتعالی سے روایت کرتے ہوئے کہ: 'میں میرے بندے کے گمان کے یاس ہوں میرے ساتھ' --- اور جب انسان ا نی بیاری اورا بی کمزوری میں بسااوقات قادر نہیں ہوتا خوف کی تلوار کے استعمال کرنے پراس کی جگہ میں یااس پرخوف کی جگہ مثنتہ ہو جاتی ہے، تواس کے حق میں سنت رہے کہ اس کی امیدزیا وہ ہواس کے خوف ہے۔

لعّات: تَمَلَّى منه: قا كده الله الله السّطابه: حمل كرنا المُثُل: جمع بينال كي \_







#### موت کو بکشرت یا دکرنے کا فائدہ

صدیت بین ہے کہ: ''لذتوں کوتو رُنے والی موت کو بکٹر ت یادکیا کرو' (مظکوۃ حدیث ۱۹۰۵)

تشریخ: حجابِ نِفس کوتو رُنے میں اور طبیعت کود نیوی لذتوں میں گھنے ہے دو کئے میں موت کو یاد کرنے ہے زیادہ مفید
کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ موت کو یاد کرنے سے دنیا کی ناپائیداری ، دنیا ہے جدائی اور بارگاہ خداوندی میں حاضری کا نقشہ آنکھوں
کے سامنے پھر جاتا ہے۔ اور یہ نقشہ عجیب تا ٹیرر کھتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے اس سلسلہ میں پھو کھا ہے۔ اس کود کھے لیس (غالبًا بیہ
حجاب نفس کے دور کرنے کے طریقہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو مجت جہارم ، باب قفتم میں آچکا ہے رحمۃ اللہ اندا ، ۲۹۵)

## كلمه يرمرنے كى فضيلت اوراس كى وجه

حدیث سے سے کہ: ''جس شخص کا آخری کلام لا إلّه إلا الله موده جنت میں جائے گا'' (مشکوۃ حدیث الله الله موده جنت میں جائے گی دووجوہ ہیں:

تشریخ :کلم طیبہ پر جوجاں: جاں آفریں کے سرد کرتا ہے، اس کے جنت میں جانے کی دووجوہ ہیں:

پہلی وجہ: الیم حالت میں کہ اس کی جان پر آئی ہے، اس نے ذکر اللی کوتھام رکھا ہے: یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس

کا ایمان سے جے۔ اور ایمان کی خوشی اس کے دل میں داخل ہوچک ہے۔ اور مؤمن بہر حال جنت میں جائے گا۔

دوسری وجہ: جانکن کے وقت میں اللہ تعالی کا ذکر اس امر کی دلیل ہے کہ اس کانفس نیکوکاری کے رنگ میں رنگا ہوا

ہے لیمیٰ وہ نیک مؤمن ہے۔ اور جو اس حالت میں مرتا ہے، جنت اس کے لئے واجب ہوتی ہے ( دوسری وجہ مؤمن کا طل سے لیمان سے جاور پہلی عام ہے)

کا مل سے تعاق سے ہے اور پہلی عام ہے)

# جاں بلب کے پاس کلمہ بڑے کی (در

### اس کویلس شریف سنانے کی حکمت

مدیث میں ہے کہ ''مرنے والوں کو کلم شریف: لا إلله الله کی تقین کرو' تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس لا إلله إلا الله پڑھا جائے ، تا کہ اس کا ذہن الله تعالیٰ کی تو حید کی طرف نتقل ہوجائے۔اور زبان ساتھ دے سکے تو زبان سے بھی کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کر لے، اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ مرکلمہ چلا کرنہ پڑھا جائے۔نہ مریض سے کلمہ پڑھنے کے لئے کہا جائے بس ایک آ دمی اس کے پاس استے جہرسے پڑھے کہ مریض سے لئے کہا جائے کہا جائے بس ایک آ دمی اس کے پاس استے جہرسے پڑھے کہ مریض س

صدیث بین ہے کہ: ''تم اپنے مرنے والوں پرسور وکیس پڑھو' کینی ان کوسناؤ۔ بیسورت تو حید ، رسالت اور آخرت کے اہم مضامین پرشتمل ہے۔ پس موت کے وقت بیسورت من کر هریش کا اعتقاد پختہ ہوگا اور دل دنیا ہے تو نے گا اور آخرت سے جڑے گا۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں:

تشری الب جال کے ساتھ آخری درجہ کا حسن سلوک یہ ہے کہ اس سے کلے کہ لوایا جائے ، اوراس کو یہ سی شریف سنائی جائے۔ ان دونوں باتوں سے اس کی آخرت سنور ہے گی۔ اور کلمہ کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ افضل الذکر ہے۔ تو حیداور شرک کی فعی کے صفعون پر مشمل ہے۔ اوراذ کار میں سب سے عالی شان ذکر ہے (ورند در حقیقت مطلوب: یا والبی پر جان سیر دکر تاہے۔ پس جوائی لئے ، اللّه کرتا رہا اور جان اکھڑ گئ تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے ) اور پس شریف کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ وہ '' قر آن کا دل' ہے۔ جیسا کہ صدیث میں آیے ہے۔ یہ دور شری وجہ: یہ ہے کہ قر آن کا دل' ہے۔ جیسا کہ صدیث میں آیا ہے بیصدیث آگے بقیة ابو اب الاحسان میں آئے گی۔ وسمری وجہ: یہ ہے کہ قر آن صحت پذیری کے لئے ہے۔ اور یہ سی شریف ایک در میائی اور کافی مقدار ہے۔ جس دوسری وجہ: یہ ہے کہ قر آن صحت پذیری کے لئے ہے۔ اور یہ تھوٹی سورت ہو اور سورہ بھر وہائی جائے تو وہ بہت چھوٹی سورت ہو وہائی جائے تو وہ بہت بوگ میں سورت ہو جائے۔ اور مقصد کی سورت ہو جائے۔ اور مقصد کے سے یہ تقصد حاصل ہو جائے۔ اور مقصد (فیسوت پذیری) بھی حاصل ہو جائے۔

فا کدہ: اور لوگوں میں جومشہور ہے کہ قریب المرگ کے پاس نسس شریف پڑھنے ہے موت آسان ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مریض بالکل غافل اور بے خبر ہوجاتا ہے تب کوئی آ دی ایس شریف پڑھنا شروع کرتا ہے: یہ بات بے اصل ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ کی بیان کروہ حکمت ہے معلوم ہوا کہ اس کا اصل مقصد تھیجت پذیری ہے۔ پس جب مریض کو بچھ ہوش ہو۔ اس وقت میں ایک آ دمی مریض کے پاس جیٹھ کرآ ہستہ قراءت سے اس کو یہ سورت سنائے۔ اور مریض غور ہے۔ سنے۔

[11] قوله صلى الله عليه وسلم: " أَكْثِرُوا ذَكرَ هاذِم اللذَّاتِ"

أقول: لاشيئ أنفعُ في كسر حجاب النفس، وَرَدْعِ الطبيعية عن خوضها في لذة الحياة الدنيا: من ذكر الموت، فإنه يُمَثِّلُ بين عينيه صورةَ الانفكاك عن الدنيا، وهيئةَ لقاء الله؛ ولهذا التمثُّل أثر عجيب، وقد ذكرنا شيئًا من ذلك، فراجع.

[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة "
أقول: ذلك: لأن مؤاخلته نفسه - وقد أحيط بنفسه - بذكر الله تعالى دليل صحة إيمانه،
و دخول بشاشته القلب؛ وأيضًا: فذكره ذلك مظنة انصباغ نفسه بصبغ الإحسان، فمن مات،
و هذه حالته، وجبت له الجنة.

[١٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " لَقُنوا موتاكم لا إله إلا الله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقْرَءُ واعلى موتاكم يش"

أقول: هذا غاية الإحسان بالمحتضر، بحسب صلاح معاده؛ وإنما خُصَّ: "لا إلّه إلا الله" لأنه أفضل الذكر، مشتمل على التوحيد ونفى الشرك، وأنّوهُ أذكارِ الإسلام، و" يسّ" لأنه قلب القرآن، وسيأتيك، ولأنه مقدار صالح للعِظَة.

ترجمہ: (۱۱) آنخضرت سَلَانَهُ عَلَمُ کا ارشاد: 'زیادہ کروتم لذتیں توڑنے والی چیز (موت) کی یا 'میں کہتا ہوں : ہیں ہوگی چیز زیادہ مفید نشس کا پردہ توڑنے میں ، اور طبیعت کورو کئے میں اس کے گھنے ہے د نیوی زندگی کے مزہ میں : موت کی یاد کی جی چیئی موت کی یاد مشیل کرتی ہے اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے د نیا ہے جدا ہونے کی اور اللہ کی ملاقات کی کیفیت کا نقشہ اور اس تمثل کے لئے بجیب اثر ہے ۔ اور تحقیق ذکر کیا ہم نے اس میں ہے پچی، پس اس کود کی لیس ۔ کیفیت کا نقشہ اور اس تمثل کے لئے بجیب اثر ہے ۔ اور تحقیق ذکر کیا ہم نے اس میں ہوائے گا' میں کہتا ہوں : یہ اس اس کے خضرت میں جائے گا' میں کہتا ہوں : یہ بات اس لئے ہے کہ اس کا اپنے نقس کو پابند بنانا ۔ درانحالیہ اس کی جان کو گھیر لیا گیا ہے ۔ اور شیڑ : پس اس کا بید ذکر کا اس کے ایمان کے درست ہونے اور دل میں ایمان کی خوثی داخل ہونے کی دلیل ہے ۔ اور شیڑ : پس اس کا بید ذکر کا اس کے ایمان کے درست ہونے کی احسان ( نیکوکاری ) کے رنگ کے ساتھ ۔ پس جومراورانحالیہ بیاس کی حالتھ ۔ پس جومراورانحالیہ بیاس کی حالت ہوئی بیس ہوگی اس کے لئے جنت ۔

(۱۳) اَنخضرت صَالِنَهُ اَیُکُمْ کے دوارشادات: میں کہتا ہول: بیلب گور کے ساتھ آخری درجہ کاحسن سلوک ہے، اس کی آخرت کوسنوار نے کے اعتبار ہے اور لا إلّه إلا اللّه کی تخصیص محض اس وجہ ہے کہ وہ بہترین ذکر ہے، تو حیداورشرک کی نفی پرمشمنل ہے۔ اوراذ کا راسلام میں سب سے عالی شان ذکر ہے۔ اور یاس خاص کی گئی ہے تھی اس وجہ سے کہ وہ قرآن کا دل ہے۔ اوراخ قریب آئے گئی تیرے پاس وہ حدیث۔ اوراس لئے کہ یاس فیسے سے کے لئے ایک معتد ہمقدار ہے۔ ول ہے۔ اورعنقریب آئے گئی تیرے پاس وہ حدیث۔ اوراس لئے کہ یاس فیسے سے کے لئے ایک معتد ہمقدار ہے۔

公

公

公

# موت برتزجيع كى حكمت

 مجھے میری مصیبت میں تواب عطافر ما!اور میری جو چیز فوت ہوگئی ہے،اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عنایت فر ما!) تواللہ تغیانی اس چیز کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کوعطافر ماتے ہیں' (مقتلوۃ حدیث ۱۲۱۸) یعنی اللہ نے ایسے موقعہ پر جو کہنے کا حکم دیا ہے،وہ کہ کرآ گے دوجملوں کا اضافہ کرے۔

تشريح بيدعا جارمضامين برمشمل ب:

ا ۔۔۔۔ ہم اور ہماری چیزیں القد تعالیٰ کی ملک ہیں۔ اور مالک کواپی ملکیت میں ہر وفت تصرف کرنے کا حق ہے۔
ایک وفت تک کے لئے مالک نے وہ چیز ہمیں عاریت کے طور پر دی تھی۔ جب وہ وفت بورا ہو گیا، واپس لے لی۔
ایک وفت تک کے لئے مالک نے وہ چیز ہمیں عاریت کے طور پر دی تھی۔ جب وہ وفت بورا ہو گیا، واپس لے لی۔
ایس جانا ہے۔ اور عارضی جدائی کا کیا صدمہ!

' سے ہمیں فوت شدہ چیز پراللہ تعالیٰ ثواب عطافر ماتے ہیں۔ سے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ فوت شدہ چیز کے بدل اس سے بہتر چیز عطافر مائمیں۔ بہ چاروں باتیں ذہن میں رکھ کرجود عاپڑھے گا،اس کا صدمہ یقیناً ہلکا پڑجائے گا۔ بے سمجھے پڑھنے سے پورافائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

## میت کے پاس کلمات خیر کہنے کی حکمت

صدیت بین ہے جیں' (مفکوٰۃ حدیث ۱۲۱) اور کلمات ِخیر کا تذکرہ ایک دوسری حدیث بیں آیا ہے۔ جب حضرت ابوسلمہ ہوآ بین کہتے جیں' (مفکوٰۃ حدیث ۱۲۱) اور کلمات ِخیر کا تذکرہ ایک دوسری حدیث بیں آیا ہے۔ جب حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا:'' اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فرما! اور اپنے ہدایت مآب بندوں بیس شامل فرما کران کا درجہ بلند فرما۔ اور اس کے پسما ندگان کی سر پرتی اور گرانی فرما۔ اور اے دب العالمین! ہم کواور اس کو بخش دے۔ اور اس کی قبر کو وسیح اور مثور فرما'' (مقلوٰۃ حدیث ۱۲۱۹)

تشری : زمانهٔ جاہلیت کی رثیت میتی کہ بسماندگان اپنے لئے بدد عاکر تے تھے۔ یہ ہر گزنہیں چاہئے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو، اور بدد عاقبول ہوجائے۔اس لئے اس کے بدل ایسی د عاتلقین فرمائی جس میں میت کا بھی ف کدہ ہے، اور بسماندگان کا بھی۔ دومری وجہ یہ ہے کہ بیصد مہ کی ابتداء ہے۔ اور اس وقت غم شدید ہوتا ہے اس لئے مذکورہ د عامسنون کی تا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا ذریعہ بن جائے۔

[١٤] قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم تصيبُه مصيمة، فيقول ما أمره الله: ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ ﴾ اللَّهمَ اجُرُني في مصيمتي، وأخلِفْ لي خيرًا منها: إلا أخلف الله له خيرًا منها" أقول: وذلك: لِتَلْكُر المصابُ ما عند الله من الأجر، وما الله قادرٌ عليه: من أن يُخْلِف عليه خيرًا، لِتَخَفَّفُ موجدَتُه.

[10] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتم الميتَ فقولوا خيرًا" كقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفرال بي سلمة، وارفع درجته" الحديث.

أقول: كان من عسادة الناس في الجاهلية: أن يدعُوا على أنفسهم، وعسى أن يتفق ساعةُ الإجابة فيُستجاب، فَبَدُّلَ ذلك مما هو أنفعُ له ولهم، وأيضًا: فهذه هي الصدمة الأولى، فيسُنُّ هذا الدعاء، ليكون وسيلةً إلى التوجه تلقاءَ الله.

تر جمہ: (۱۳) آنخضرت ملائیوَیَم کا ارشاد: ... میں کہتا ہوں: اور وہ دعاً اس لئے ہے کہ مصیبت زدہ اس ثواب کو یاد کرے جواللہ کے پاس ہے۔اوراس بات کو یاد کرے جس پراللہ تعالیٰ قادر ہیں لیعنی یہ بات کہ فوت شدہ کے بدل اس سے بہتر چیز دیں: تا کہ ملکا پڑجائے اس کا صدمہ۔

(۱۵) آنخضرت مَنالِنَهُوَيِّمْ كاارشاد: میں کہتا ہوں: زمانۂ جا ہلیت میں لوگوں کی عادتوں میں ہے تھا کہ بدوعا کرتے تھے وہ اپنے لئے۔اور ہوسکتا ہے کہ اتفا قاوہ قبولیت کی گھڑی ہو، پس وہ بددعا قبول کرلی جائے۔ پس بدل دیا اس بددعا کواس دعا کے ساتھ جومیت کے لئے بھی اور ان کے لئے بھی زیادہ مفید ہے۔اور نیز: پس یہی وہ صدمہ کی ابتداء ہے۔ پس مسنون ہے بیدعا، تا کہ وہ اللہ کی جانب توجہ کا ذراجہ ہو۔

# عنسل وكفن كے سات مسائل اوران كى حكمتيں

جب رسول الله منالندَ وَلِيهِ مِمَا اللهُ مِنَالِنَهُ وَلِيمُ فَي صاحبر اوى حضرت زينب رضى الله عنها كا انتقال ہوا۔ اور خوا تين ان كونهلانے كے لئے جمع ہو كيں ، تو نبى منالندَ وَلِيمُ ان كوبيہ ہدايات ويں : ' دهوؤتم ميت كوطاق عدد ہے : تين دفعہ يا پانچ دفعہ يا سات دفعہ يرى كے پتوں كي ساتھ جوش ديئے ہوئے پانى ہے۔ اور آخرى مرتبہ ميں كا فورشامل كرنا' اور فرمايا: ' ميت كى دائنى جانب ہے اور وضوء كے اعضاء ہے نہلانا شروع كرنا' (مفكلوة حديث ١٦٣٣)

. تشریح: اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب نے سات مسائل اوران کی شکستیں بیان کی ہیں: پہلامسئلہ: ۔۔۔۔ میت کونہلانے میں حکمت اور نہلانے کا طریقہ۔۔۔۔ اللّٰہ کا جو بندہ و نیا ہے رخصت ہوکر آخرت کی راہ لیتا ہے: شریعت نے اس کواعز از واکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا حکم ویا ہے۔اور میت کی تحریم کا اس

- ﴿ الْرَسْوَرُ لِبَالْمِيْرُ ۗ

ے بہتر کوئی طریقے نہیں کہ اس کونہایت یا کیزہ حالت میں نہلا کراورا چھے کپڑے پہنا کر رخصت کیا جائے۔

اور میت کونہلانے کا طریقہ وہی ہے جو زندول کے نہانے کا ہے۔ یعنی جو چیزیں زندوں کے نہانے میں فرض، سنت یا مستحب ہیں، وہی مردے کے نہلانے میں بھی فرض، سنت اور مستحب ہیں۔اس میں کوئی زائد بات یا اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ خود مُر دوا پی زندگی میں ای طرح نہایا کرتا تھا۔اور دنیا کے بھی لوگ ای طرح نہایا کرتے ہیں۔ یعنی خسل میت میں خسل احیا ،کولمح ظار کھا گیا ہے۔

و وسرامسکد: ۔۔۔۔ بیری کے پتوں کے ساتھ اُ بالے ہوئے پائی سے سل دینے کی ،اور تین بارے زیادہ دھونے کی وجہ بیہ کہ بیاری کی وجہ سے احتمال ہے کہ میت کا بدن چرکیس ہو گیا ہو، اور بد بو بیدا ہوگئی ہو۔ اس لئے تین بار دھونے پراکتفانہ کیا جائے۔ فہرورت پڑنے تو زیادہ بھی دھویا جائے۔ اور بیری کے ہتوں کے ساتھ اُ بالا ہوآ پائی جسم سے میل کو خوب صاف کرتا ہے۔ جس مقصد سے لوگ نہانے میں صابین استعمال کرتے ہیں اُ مقصد سے یہ پائی استعمال کرتے ہیں اگر بیری کے ہتے میسر نہ ہوں تو صابین بھی کافی ہے۔

تنيسرا مسكله: آخرى مرتبه دهونے من كافور ملا بوايانى استعال كرنے ميں جارفائدے ميں:

بہلا فائدہ:۔۔۔اس ہے جسم جلدی خراب نہیں ہوتا۔ کا فور میں بیاضیت ہے کہ جس چیز میں وہ استعال کیا جاتا ہے،اس میں جلدی تغیر نہیں آتا۔

د وسرا فائدہ:۔۔۔ کا فورلگانے ہے موذی جانور: کیڑے دغیرہ پاس نبیں آتے۔ای لئے لوگ کتابوں اور کپڑوں میں کا فورکی کولیاں رکھتے ہیں۔

تیسرا فائدہ:۔۔۔ کا فورا یک ستی خوشبو ہے،جس ہے جسم مطر ہوجا تا ہے۔

چوتھافا کدہ:۔۔۔ کا فور تیز خوشبو ہے۔ پس اگراچھی طرح نہلانے کے باو جودجسم میں پچھے بد بورہ کئی ہوگی تو وہ کا فور کی خوشبو میں دب جائے گی۔

چوتھا مسئلہ: ۔۔۔ جسم کی دا ہنی جانب سے لٹروع کرنے کا تھم اس لئے ہے کہ مردہ کا تنسل زندہ کے تسل کی طرح ہوجائے لینی زندہ کے نہانے میں مستحب بیہ کہ دوہ دا کمیں جانب سے شروع کرے، پس بہی بات مردے کے عنسل میں انجوظ رکھی گئے ہے۔ نیز اس میں دا کمیں جانب کے اعضاء کا احترام بھی ہے۔

یا نچوال مسئلہ: ۔۔۔۔۔ شہید کا تھم ہے کہ اس کونٹسل دیاجائے ، نہ گفن پہنایا جائے۔ بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے: انہی کپڑوں میں: خون کے ساتھ (نماز جنازہ پڑھ کر) فن کیا جائے۔البتہ شہید کے بدن پر جو چیزیں گفن کے قبیل ہے نہ ہوں وہ نکال دی جائیں۔اوراوپر کی چا در بڑھادی جائے۔اوراس میں ٹین شکمتیں ہیں:

مہلی حکمت: اس طرح دفنانے ہے اس مقدی عمل (شہادت) کی عظمت بٹان ظاہر ہوگی۔ یعنی بیاب او کوں کے

ذ بن میں بیٹھے گی کے راہِ خدامیں مارا جانا ایک ایسا بیارا ٹمل اورا یک ایسی عمدہ حالت ہے کہ عام اموات کی طرح اس کی زندگی کی حالت میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ بلکہ اس حالت کو گلے ہے لگائے رکھا گیا۔

دوسری حکمت: اس طرح دفنانے ہے کمل شہادت کے بقاء کا نقشہ لوگوں کی نگاہوں کے س منے رہے گا، گوسرسری حکمت: اس طرح دفنانے ہے کمل شہادت کے بقاء کا انقشہ لوگوں کو نگاہوں کے سے گا۔ گر چونکہ لوگ جی سہی ۔ لیعنی شہید چونکہ لفافہ میں لپٹا ہوا ہوگا، اس کے اس کی اصلی حالت تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گی۔ گر چونکہ لوگ جو نئے ہیں کہ بیشہید ہے، اس کئے اس شہادت کا نقشہ کچھان کی نگاہوں میں رہے گا۔

تیسری حکمت: اس طرح وفن کرنے ہے خود شہید کو بھی اس کے اُس مقدس عمل کی یاد تازہ رہے گی۔ کیونکہ عام روحوں میں بھی جسم ہے جدا ہونے کے بعد گونہ احساس باقی رہتا ہے، اور مُر دے اپنی حالت کو جانبے ہیں۔ اور شہدا ، تو زندہ ہیں، وہ اُن امور کا جوان ہے متعلق ہیں پورا پورا اور اک رکھتے ہیں۔اس لئے جب ان کی شہادت کا اثر ہاتی رہے گا تو وہ ان کواس مقدس عمل کی باود لاتا رہے گا۔اور قیامت کے میدان بیس اس کی مظلومیت بھی ظاہر ہوگی۔ایک حدیث میں ہے: '' قیامت کے دنشہداء کے زخموں سے خون بہتا ہوگا: رنگ خون کا ہوگا ،گرخوشبومشک ہوگی ( بخاری مدیث ۲۳۷) چھٹا مسکلہ:شہیدہی کی طرح جس شخص کا احرام کی حالت میں انقال ہواہو، اس کے بارے میں سیجے روایت میں آیا ہے کہ: ''تم اس کواس کے دو کپڑوں میں کفنا ؤ۔اورتم اس کوخوشبو نہ لگا ؤ۔اورتم اس کا سرنہ ڈوھانکو۔پس بیٹک وہ قیامت کے ون اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ تلبیہ پڑھر ہا ہوگا'' (مظلوۃ صدیث ١٦٣٧) بس اس حدیث برعمل کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اس نکته کی طرف اشارہ آیا ہے۔حضرت ابوسعید خُدری رضی الله عنه کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے نئے كيثر ہے منگوا كر پہنے،اورفر مايا: ميں نے رسول اللہ مِنٹاللهُ بَيْن ہے بيارشاد سناہے كہ:''ثمر وہ أن كيثر ول ميں اٹھا يا جائے گا،جن میں اس کی موت ہوئی ہے' (منکوۃ حدیث ۱۶۳۰) پس اس حدیث کی رو سے بھی محرم کواحرام کی حالت میں دفنا ناج ہے'۔ فا کدہ: بیاختلافی مسئلہ ہے۔امام شافعی اورامام احمد رحمہما اللہ کے نز دیک: موت کے بعد بھی مُحرم کا احرام ہوتی رہتا ہے۔ اور ندکورہ حدیث ان کا متدل ہے۔حضرت شاہ صاحب کی بھی مہی رائے ہے۔ اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک: موت ہے دیگرعبادات کی طرح احرام بھی ختم ہوجا تا ہے۔ پس عام اموات کی طرح اس کی جمہیز وتکفین کی جائے گی۔اورشاہ صاحب نے اویر جوحدیث ذکر کی ہے،اس کا پہلا جملہ جونہایت اہمیت کا حامل ہے چھوڑ دیا ے اور وہ بیے: اِغْسِلوہ بماء وسِلْر لیعنی اس محرم کو بیری کے ہتوں کے ساتھ جوش دیتے ہوئے یانی سے نہلاؤ۔اس ے معلوم ہوا کہ احرام ختم ہوگیا ہے۔اگر احرام باتی ہوتا تو اس یانی سے نہلا نا کیسے درست ہوتا۔محرم جس طرح صابن ہے نہیں نہا سکتا ،ای طرح بیری کے پتو ل کے ساتھ جوش دیئے ہوئے یانی ہے بھی نہا نا درست نہیں۔

در حقیقت بیر زاقعہ ججۃ الوداع میں پیش آیا تھا۔ایک صحابی اونٹ پر سے گر گئے تھے۔جس کی وجہ سے ان کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔اور وفات ہوگئی تھی۔ چونکہ بیروا قعہ سفر میں پیش آیا تھا۔اور کفن نے لئے کپڑے موجود نہیں تھے۔اس لئے

- ﴿ لَا لَوْزَرُ لِبَائِيْنَ لِهِ ﴾-

انہیں کے دو کیڑوں میں کفنانے کا تھم دیا۔ اور چونکہ وہ چھوٹے تھے، اس لئے فی الجملہ احرام کی رعایت کر کے سرکو کھلا رکھنے کا تھم دیا۔ جبیبا کہ شہدائے احد کے واقعہ میں بیروں کو کھلا چھوڑنے کا تھم دیا تھا۔ اور جب کسی درجہ میں احرام کی
رعایت کی گئی، تو اس کا اثر قیامت کے دن ظاہر ہونالا زمی ہے۔ اس لئے وہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں
گے۔ اور خوشبولگانے ہے اس لئے منع کیا تھا کہ کفنانے والے احرام میں تھے۔ وہ خوشبوکو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ موطا
(ا سرا ساب سنح میسر السمحرم و جہہ ) میں روایت ہے کہ حضرت این عمرضی اللہ عنہما کے صاحب زادے واقعہ کا اللہ انگسا حالت احرام میں انتقال ہوا، تو آپ نے ان کو عام مردوں کی طرح کفنایا، سراور چیرہ بھی ڈھا نکا۔ پھر فرمایا: لسو لا انگسا خورہ کھائے۔ والنہ اعلم۔

سانواں مسئلہ: جس طرع عسل میت میں :عسل احیاء کو چیش نظر رکھا گیا ہے۔ ای طرح میت کو کفن ویے میں:
اس زندہ تحفی کو چیش نظر رکھا گیا ہے، جو کپڑ ااوڑھ کر سویا ہوا ہو۔ وہ دو کپڑ ہے پہنے ہوئے اور ایک بڑی چا در اوڑھے ہوئے سوتا ہے۔ پس مرد کا کفن سنت بھی تین کپڑ ہے ہے: تہبند، کرتا اور لفاف (بڑی چاور) اور کفن کفایت صُلّہ (دو کپڑ وں کا جوڑا) ہے پینی تہبنداور لفاف، کیونکہ آدی بھی کرتا نکال کر بھی سوتا ہے۔ اور عورت کا گفن بھی بہی ہے۔ البتہ پچھ کپڑ مے زائد ہیں۔ یونکہ عورت زندگی میں پر دہ بوش کے لئے کھے زائد کپڑ سے استعال کرتی ہے یعنی وہ سر بند (اوڑھنی) اور سینہ بند بھی استعال کرتی ہے۔ یس عورت کے لئے گفن سنت یہی یا نچ کپڑ ہے ہیں: تببند، کرتا، اوڑھنی، سینہ بند اور لفافہ۔ اور گفن کفایت تین کپڑ ہے ہیں۔ اور مرد وعورت دونوں کے لئے گفن ضرورت ایسا ایک کپڑ اہے جس میں ساری میت جھیے ج نے یہ پھرجس قبد ریا جو چیز دستیا ہو جائے ای میں گفن دیدیا جائے۔

[17] قال النبئ صلى الله عليه وسلم في ابنه: "اغسِلْنها وترًا: ثلاثا، أو خمسًا، أوسبعًا، بماء وسِلْر، واجعلنَ في الآخرة كافوراً" وقال: "ابُذَأْنَ بَمَيَامِنِها، ومواضع الوضوء منها" أقول:

[۱] الأصل في غُسل الموتى أن يُحمل على غُسل الأحياء، لأنه هو الذي كان يستعمله في حياته، وهو الذي يستعمله الغاسلون في أنفسهم، فلا شيئ في تكريم الميت متله.

[٢] وإنما أَمَر بالسدر، وزيادة الغسلات: لأن المرض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة؛ [٣] وإنما أَمَر بالكافور في الآخرة: لأن من خاصيته أن لايَسْرُ ع التغير فيما استُعمل، ويقال:

من فوائده: أنه لايقرب منه حيوان مؤذٍّ.

[1] وإنما بُدئ بالميامن: ليكون غُسل الموتى بمنزلة غُسل الأحياء، وليحصل إكرام هذه الأعضاء. [٥] وإنما جرت السنَّةُ في الشهيد: أن لايُغسل، ويُدفن في ثيابه و دمائه تَنُويْهَا بما فعل، وليت مثّل صدورة بقاء عمله بادى الرأى، ولأن النفوس البشرية إذا فارقت أجساذها بقيت حساسة، عالمة بأنفسها، ويكون بعضها مدركا لما يُفعل بها، فإذا أبقى أثرُ عملِ مثل هذه كان إعانة في تذكّر العمل وتمثّله عندها، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: " جروحهم تذمنى: اللول لون الدم، والربع ربع المسك"

[1] وَصَحَ فَى المحرم أيضًا: "كفّنوه فى ثوبيه، والاتمسُّوه بطيب، والاتخمُّروا رأسهُ، فإنه يُبعث يومَ القيامة مُلَيَّا" فوجب المصير إليه؛ وإلى هذه النكتة أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها"

[٧] قوله والأصل في التكفين: الشِبه بحال النائم المُسَجِّى بثوبه؛ أكملُه في الرجل: إزار،
 وقميص، وملحفة، أو حلةٌ؛ وفي المرأة: هذه مع زيادة مًا، لأنها يناسبها زيادة الستر.

تر چمہ: آنخضرت مِنالَة عَلَمْ کارشاد: . . . جس کہتا ہوں: (۱) مُر دوں کو نہلائے کے سلسلہ میں بنیادی بات بید کے کہ وہ محمول کیا جائے زندوں کو نہلائے براس کے کہ وہ مردہ خودای طرح نہایا کرتا تھا ہی زندگی میں۔ اور وہی وہ طریقہ ہے جس کو نہانے نے والے استعمال کرتے ہیں اپنے لئے اور نہیں ہے کوئی چیز میت کی تکریم میں اس کے ما نند (۲) اور بیری کے چوں کا اور (تین ہے) زائد باردھونے کا تھم ای وجہ ہے دیا کہ بیاری ممثل کی اور بد بوکی احتمالی جگہ ہے (۳) اور آخری مرتبہ میں کا فور کا تھم ای لئے دیا کہ ناری ممثل کی اور بد بوکی احتمالی جگہ ہے (۳) اور آخری مرتبہ میں کا فور کا تھم ای لئے دیا کہ کا تھی ہیں ہے یہ بات ہے کہ اس سے اذبیت ہی تھی اس چیز میں جائے اور تین میں وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اس کے فوا کہ میں ہے یہ بات ہے کہ اس سے اذبیت ہی تھیا ہو۔ جس میں وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اس کے فوا کہ میں ہی سنت جاری کے بری خوب کا خوب اور نمی کے اور تا کہ مردوں کو نہلا نا: زندوں کو نہلا نے جسیا ہو۔ اور تا کہ مواسل ہوا عضاء کا احترام ۔ (۵) اور شہید کے بارے میں بی سنت جاری ہے کہ وہ نہلا یا نہ خات ہا وردن کی جا اس کے کہڑوں میں اور اس کے کوئ میں ۔ اور اس کے کہڑوں میں اور اس کے کوئ میں ۔ اور اس کے کہا اس کی کہا ان کی کر دوں کوئ کا ارشاد ہے نامی کہا کہ اس جسے میں اور کی کے دور کی ای کہا کہ اس جسے کہا کہا کہ کہ اس جسی کی اس می میں اور کیل کا ارشاد ہے نامی کی اور کہنے میں ، اور کس کے دور کا ریک ہی جس بی رکھ گھی ای اس کے بیں ۔ اور بہ تخضرت سال کے کہا دی آئی کھا گیا اس کے اس جسے کمل کا اثر تو ہوگا وہ وہ دوگر میل کے دور کوئ بھی ہا دور کی کوشہوں ہے'

(۱) اور ثابت ہوا ہے محرم کے بارے میں:'' کفنا ؤتم اس کواس کے دو کپڑوں میں۔اور نہ لگا ؤتم اس کوخوشبو،اور نہ ڈھانکوتم اس کے سرکو، پس بیٹک و واٹھا یا جائے گا قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا'' پس ضروری ہے اس حدیث کی طرف ۔۔۔ ﴿ اَنْ اَسْرَوْرَ بِبَالِیْہَ لَا ﴾ لوٹنا۔اورای نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے نبی میلانٹی کیا ہے اس ارشاد ہے:'' میت اٹھائی جائے گی اس کے ان کپڑوں میں جن میں اس کی موت ہوئی ہے''

(2) اور کفنانے کے سلسلہ میں بنیادی بات: کپڑ اوڑھ کرسوئے ہوئے شخص کی حالت کے ساتھ مشاہبت ہے۔ اور کامل ترین کفن مرد کے لئے: تبینداور کرتااور لفاقہ (بڑی چاور) ہے۔ یا خلّہ (جوڑا) ہے۔ اور عورت میں بہی کچھڑیادتی جے۔ اس لئے کہ عورت کے لئے پردہ کی زیادتی مناسب ہے۔

☆ . ☆ ☆

# كفن ميں اعتدال كاتھم

حدیث بین ہے: ' کفن میں مبالغہ نہ کرو، کیونکہ اسے جلد سٹرگل جانا ہے' ( سٹکو ۃ حدیث ۱۹۳۹) تشریح: اس ارشاد کے دومقصد ہیں:

پہلامقصد افراط وتفریط کے درمیان اعتدال کی راہ اپنائی جائے۔ افراط: یہ ہے کہ مستون تعداد سے زیادہ کپڑوں میں کفن دیا جائے یا گفن دیا جائے کے استطاعت کے باوجود مسنون تعداد سے کم کپڑوں میں گفن دیا جائے یا ہوئے کہ مسنون تعداد سے کم کپڑوں میں گفن دیا جائے ۔ اوراعتدال کی راہ یہ ہے کہ مسنون تعداد میں اور درمیانی تیمت کے کپڑے میں گفن دیا جائے۔

د وسرامقصد . یہ ہے کہ زمانہ جا بلیت کے لوگوں میں جو کفن میں مبالغہ کرنے کی مادت تھی اس ہے لوگ بچیس۔

#### تدفین میں جلدی کرنے کی حکمت

حدیث ۔۔۔ میں ہے:'' جناز ہے کوجلدی لے چلو۔ کیونکہ جناز ہاگر نیک آدمی کا ہے تو تم جلدی اس کوخیر ہے ہم آغوش کرد گے۔اوراگروہ اس کے سواہے، تو تم جلدی ایک بدی کواپنے کندھوں ہے آتارو گئے' (مخلوٰۃ صدیث ۱۶۳۹) تشریح: تدفین میں جلدی کرنے کے دوسب ہیں:

بہلاسبب: تدفین میں دیر کی جائے گی تو اندیشہ کے کرمیت کا جسم بڑڑ نے گے۔

دوسرا سبب. تدفین میں دیر کی جائے گی تو اعزاء کی بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ جب وہ میت کو دیکھیں سے تو ان کا صد مد بڑھے گا۔ اور میت نظرول سے اوجھل ہوجائے گی ، تو ان کی توجہ بٹ جائے گی ، اور ثم ہلکا پڑے گا۔ اور آنخضرت میں لئنڈیڈیڈ نے ایک مختصر جا مع ارشاد میں دونوں سبول کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ:'' مسلمان کی لاش کے لئے منا سب نہیں کہ اس کو اس کے اہل وعیال کے درمیان رو کے رکھا جائے'' (ابوداؤد حدیث ۳۱۵۹) جیفہ کے معنی کے لئے منا سب نہیں کہ اس کو اس کے اہل وعیال کے درمیان رو کے رکھا جائے'' (ابوداؤد حدیث ۳۱۵۹) جیفہ کے معنی

ہیں: مردہ بد بودار جنہ۔اس لفظ میں پہلے سب کی طرف اشارہ ہے کہ تدفین میں دیر کی جائے گی تو میت جیفہ بن جانے گی۔اور 'اہل وعیال کے درمیان' میں دوسرے سبب کی طرف اشارہ ہے۔

[١٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُغَالُوا في الكفن، فإنه يُسْلَب سلبًا سريعًا" أراد العدل بين الإفراط والتفريط، وأن لاينتحلوا عادة الجاهلية في المغالاة.

[1٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "أُسْرِعوا بالحنازة، فإنها إن تك صالحة" إلخ.

أقول: السبب في ذلك: أن الإبطاء مظنة فسادٍ جُثَّةِ الميت، وقَلقِ الأولياء، فإنهم متى مارَأُوُا الميتَ اشتدت موجدتُهم، وإذا غاب منهم اشتغلوا عه، وقد أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى كلا السبين في كلمة واحدة، حيث قال:" لاينبغي لجيفة مسلم أن تُحبسَ بين ظَهْراني أهْله"

متر جمد: (۱۵) آنخضرت مَنْالِنَهُ اَيَّا كارشاد '' ندهد سے برده وکفن میں ۔ پس بیشک وہ چھین ایا جائے گا جلدی چھین ایو جاتا' چاہا آپ نے افراط وتفریط کے درمیان اعتدال اور یہ کہ نازے کو، پس بیشک ، واگر نیک ہے' آ خرتک: میں کہن (۱۸) اور آنخضرت مِنْالِغَ مِنَا مُن الله کارشاد: ' جلدی لے چلوتم جنازے کو، پس بیشک ، واگر نیک ہے' آ خرتک: میں کہن مول: اس کا سبب یہ ہے کہ در کر نامیت کی باؤی کے بگڑنے کی اور پسما ندگان کی ہے چینی کی اختہ کی جگہ ہے۔ پس بیشک اعزاء جب ویکس کے میت کوتو بڑھ جائے گا ان کاغم ۔ اور جب اوجھل جوجائے گی ان سے تو ان کی توجہ اس ہے جب جائے گی۔ اور حقیق نبی مِنالِنہ یَنام نے دونوں بی سبوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے ایک بی جمد میں ۔ چنا نبچ فر مایا آپ جائے گی۔ اور حقیق نبی مِنالِقہ یَنام نے دونوں بی سبوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے ایک بی جمد میں ۔ چنا نبچ فر مایا آپ نے نام میاں کی لائش کے لئے مناسب نہیں ۔ دوروں رکھی جائے اس کے اہل و میال کے درمیان' میں ہیں۔

# جنازه واقعی گفتگو کرتاہے

حدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ مِنالَة مِن الله الله مِن الوالَّة مِن الله الله مِن الوالَّة مِن الله الله مِن الله م

تشری :اس صدیث میں میت کی جس ً نفتگو کا ذکر ہے: وہ حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے۔ پچھاروا آ (یہ حیوا تات کی ارواح ہے ا ارواح ہے احتراز ہے) جسم ہے جدا ہوئے کے بعد بھی اُن معاملات کومسوس کرتی ہیں جوان کے اجسام کے ساتھ کی سے اُنگیاؤی میں اُن معاملات کومسوس کرتی ہیں جوان کے اجسام کے ساتھ کی

اوَسَوْرَ لِبَالْمِيْنَ لِي ع −

جاتا ہے۔ تمروہ روحانی تفتنگو ہوتی ہے۔معروف کا نوں ہے نہیں سی جاسکتی۔صرف وجدانی علوم ہی ہے اس کو سمجھا جاسکتاہے۔اوردلیل حدیث کا پیجملہ ہے کہ:''انسان کے ملاوہ'' دیگرمخلوقات وہ گفتگوسنتی ہیں۔معلوم ہوا کہ حدیث میں بیان واقعہ ہے متیل اور بیرای بیان تبیں ہے۔

#### جنازہ کے ساتھ جانے کی حکمت

حدیث \_\_\_\_\_رسول الله میانند نیاز نے ارشا دفر مایا: '' جوخص ایمان ویفین اور بهامید تو اب کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے۔اوراس وقت تک اس کے ساتھ دے کہ نماز پڑھی جائے۔اوراس کے دفن سے فراغت ہوجائے ،تو وہ ثواب کے دو قیراط لے کرلوٹا ہے۔ ہر قیراط اُخد پہاڑ کے بقدر ہوتا ہے۔اور جوصرف نماز جناز ہیڑھ کر لوث آئے، وہ اُواب کا ایک قیراط لے کرلوٹائے '(مشکوۃ صدیث ١٦٥١)

تشری جنازه کے ساتھ جانا جارو جوہ ہے مشروع کیا گیا ہے:

مہلی وجہ: میت کی تکریم مقصود ہے لیتنی جس طرح معزز مہمان کو رخصت کرنے کے لئے تھوڑی دور تک ساتھ جایاجا تا ہے، میت کے ساتھ جانے میں بھی اس کی تمریم ہے۔

و وسری وجہ: میت کے اولیاء (پیماندگان) کی ولجوئی مقصود ہے بینی جناز ہ کے ساتھ جانے ہے ورثاء کے ساتھ درداورغم بیں شرکت کا اظہار ہوتا ہے۔

تمیسری وجہ. بیا یک طریقۃ ہے نیک بندوں کے جمع ہونے کا اورمیت کے لئے دعا کرنے کا لیعنی اس بہانے لوگ جمع ہوجاتے ہیں اور میت کا جناز ہ پڑھتے ہیں اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ: میت کو ڈن کرنے میں ورثاء کی امداد واعا تت مقصود ہے۔اوراسی مقصد ہے ہی ملائندائیکٹرنے دو تھم اور بھی

ا یک: فن سے فارغ ہونے تک جناز ہ کے ساتھ رہنے کی ترغیب دی ہے۔ تا کہ ہرتخص قبر تیار کرنے میں حصہ لے اوراولیاء کا کام آسان ہوجائے۔ ندکورہ حدیث میں جوثواب کے دوقیراطوں کود ومرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے،اس کا یہی منشا ہے۔ پس جولوگ مٹی دیکر ، قبر تیار ہوئے سے پہلے لوٹ جاتے ہیں: وہ شریعت کے نشا کی بھیل نہیں کرتے۔ د وسراحكم: بيديا ہے كه جب تك جناز ه زمين برندا تر جائے ،لوگوں كو بيٹھنانبيس جائے ، تا كه جناز ه ا تارتے وقت مزید آ دمیوں کی مرد در کار ہوتو فوری اعانت کی جاسکے۔ بیٹکم بھی اولیا وکی اعانت کے لئے ہے۔ فا كدہ: قير اط: درجم كے بارہويں حصه كانام ہے۔ چونكه دور نبوي ميں مز دوروں كوأن كے كام كى اجرت قيراطوں كے حساب ہے دی جاتی تھی ،اس لئے رسول القد میں بھی اس موقع پر قیر اط کا لفظ بولا۔ اور واضح فرمایا کہ بید دنیا کا قیرِ اطنبیں ہے۔ بلکہ آخرت کا ہے۔ اور جس طرح آخرت کا دن یہاں کے دنوں سے بڑا ہوتا ہے، ای طرح وہاں کا قیرِ اط بھی اُفد یہاڑ کے برابر ہوگا۔

فا گدہ: جنازہ کے ساتھ جانا، رشتہ داری وغیرہ تعاقات کی وجہ سے تو آسان کام ہے۔ گرکسی تعلق کے بغیر محض اسلامی اخوت کی بنیاد پر ساتھ جانا بعض مرتبہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کوآسان بنانے کا فارمولہ:'' ایمان واحتساب' ذکر کیا۔

#### جنازہ دیکے کر پہلے کھڑے ہونے کی پھر کھڑے نہ ہونے کی حکمت

صدیت حضرت ابوسعید خدری رضی التدعند سے مروی ہے: إذا رأیسم المبنازة فقو موا، فمن بعها فلا یَفْعُدْ حتی تَوْضَعَ : جب تم جنازه دیکھوتو کھڑ ہے ہوجاؤ۔ پھر جو جنازه کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ ٹدویا جائے (متنق ملید استخلوۃ حدیث ۱۹۴۸)

حدیث ۔۔۔ حضرت ملی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سلانہ کیا گود یکھا کہ کھڑے ہوئے تو ہم ہمی کھڑے ۔ کھڑے ہوئے۔ اور ہیٹھے تو ہم بھی ہیٹھے (رواہ سلم) اور موطا اور البوداؤد کی روایت میں ہے: '' آپ جنازہ میں کھڑے ، ہوئے۔ پھر بعد میں ہیٹھے '(مشکوٰۃ صدیث ۱۱۵۰) اور مسنداحمد (۸۲۱۱) کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ سالنہ لیکنہ لیکنہ کے ہمیں بنازہ میں کھڑے ہوئے کا حکم دیا۔ پھر آپ اس کے بعد بیٹھے اور ہمیں بھی جیٹھے کا حکم دیا (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۸۲) ۔ جنازہ میں کھڑے ہوئے کا حکم دیا۔ پھر آپ اس کے بعد بیٹھے اور ہمیں بھی جیٹھے کا حکم دیا (مشکوٰۃ حدیث ۱۲۸۳) ۔ تشریح : جنازہ دکھ کر کھڑے ، ہوئے کا حکم میلے تھا بعد میں یہ تم منسوخ ہوگیا ہے۔ نسخ کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈکورہ روایت ہے۔ شخ کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈکورہ روایت ہے۔ شاہ صاحب دونوں کی تحکم تیان کرتے ہیں کہ پہلے جب بہتھم تھا تو اس کی کیا حکمت تھی۔

عندی مروره روایت ہے۔ سماہ مصاحب دووں ہیں۔ یں بیان سرمے میں کہ پہنے جب بید م ھا واس کی حیاسمت کی پھر کس حکمت سے مید محمقم کردیا گیا؟ فرماتے ہیں:

جب جنازہ و کی کر کھڑا ہونا مشروع تھا تو اس کی وجہ بیتھی کہ موت کو یاد کرنا جوزندگی کا مزہ مثانے والی ہے، اور بھا ئیوں کی موت سے عبرت پکڑنا امر مطلوب ہے۔ گر چونکہ بیدا مرخفی تھا۔ یعنی کس نے عبرت پکڑی اور کس نے نہیں پکڑی اس کا پہنہ چلانا مشکل تھا۔ اس لئے نبی سالندی کے جنازہ کے لئے کھڑا ہونا متعین کیا۔ تا کہ موت سے لوگوں ک عبرت پذیری کا اندازہ ہوجائے۔ گر پہلے بھی بیتھم واجب نہیں تھا۔ نداب بید عمول بدسنت ہے (بلکہ منسوخ ہے) پھر جب سیم منسوخ کرویا گیا تو نئے کی وجہ سے کہ زمانہ جابلیت میں قیام تعظیمی کا رواج تھا۔ شریعت میں ایسا قیام ممنوع ہے۔ ابوداؤدکی روایت ہے: لاتھُو مواسما یقوم الاعاجمُ: یُعظمُ بعضها بعضا بعضا لیمی کھڑے نہ ہواکرو جس طرح بچی لوگ کھڑے ہوں اور جنازہ دیکھڑ کھڑا ہونا جس طرح بچی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور جنازہ دیکھڑا ہونا عبرت پذیری کے لئے ہے بعظیم کے لئے نہیں ہے۔ گرآنخ ضرت سِنْ اَنْ کُلُول کو اندیشہ الاحق ہوا کہ کہیں لوگ جنازہ کے عبرت پذیری کے لئے کھڑے ہوئے کو غیر مخل میں استعمال نہ کرنے گئیس یعنی ممکن ہے وہ بید خیال کرنے گئیس کہ جب مُر وے کے لئے کھڑے ہوئے کا مواج ہول پڑے۔ لئے کھڑے ہوئے کا مواج ہول پڑے۔ اور اس طرح ایک ناجا کر چیز کا رواج ہول پڑے۔ اس لئے فساد کا دروازہ بند کرنے گئے ہیں خواج کے قیام ختم کردیا گیا۔ والندا هم۔

#### [١٩] قوله عليه السلام: " فإن كانت صالحة " إلخ

أقول: هذا عندنا محمول على حقيقته؛ وبعض الفوس: إذا فارقت أجسادها تُحِسُّ بما يُفعل بجسدها، وتتكلَّم بكلام روحاني، إنما يُفهم من الترشح على النفوس، دون المألوف عند الباس: من الاستماع بالأذن، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإنسان"

[٧٠] قوله صلى الله عليه وسلم: " من اتَّبع جهازة مسلم إيماما واحتسابًا" إلخ.

أقول: السر في شرع الاتباع: إكرام الميت، وجبّرُ قلوب الأولياء، وليكون طريقًا إلى الجسماع أمّة صالحة من المؤمنين للدعاء له، وتعرضًا لمعاونة الأولياء في الدفن، ولذلك رغّب في الوقوف لها إلى أن يُفرغ من الدفن، ونهى عن القعود حتى توضع.

[٢١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الموت فزعٌ، فإذا رأيتم الجازة فقوموا"

أقول: لما كان ذكر هاذم اللذّات، والاتعاظُ من انقراض حياة الأخوان مطلوبًا، وكان أمرًا خفيًا: لايُدرى العاملُ به من التارك له، ضَبَطَ بالقيام لها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يَعْزِم عليه، ولم يكن سنةً قائمة، وقيل: منسوخ؛ وعلى هذا: فالسر في النسخ: أنه كان أهل الجاهلية يفعلون أفعالاً مشابهة بالقيام، فخشى أن يُحمل ذلك على غير محمله فيُفتح بابُ الممنوعات، واللهُ أعلم.

ترجمہ: (۱۹) آنخضرت سِلْنَهُ يَمُمُ كا ارشاد: '' پس اگر جنازہ نيك آ دى كا ہوتا ہے' آخرتك: بيس كہتا ہول: بيہ حديث ہمارے ترجمہ: (۱۹) تخضرت سِلْنَهُ يَمُمُ كا ارشاد: '' پس اگر جنازہ نيك آ دى كا ہوتا ہے' آخرتك: بيس كہتا ہول: بيد حديث ہمارے ترد يك اس كے تفقی معنی پرمحمول ہے۔ اور بعض ارواح: جب وہ اپنے اجسام سے جدا ہوتی ہیں تو وہ محسوس مرتی ہیں۔ جونفوس پر (علوم محسوس مرتی ہیں۔ جونفوس پر (علوم محسوس مرتی ہیں۔ جونفوس پر (علوم

کے ) منگنے کے ذریعہ بی سمجھا جا تا ہے۔اوً وں کے نز دیک مانوس ذرائع سے بعنی کانوں سے سننے کے ذریعی سمجھا جاسکتا۔اوروہ آنخضرت میلاننگائیلم کاارشاد ہے:''انسان کے علاوہ''

(۲۰) آنخضرت مَنِالْتَهُ وَ کَارشاد: '' جو کی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ گیا، ایمان اور ثواب کی امید ہے'' آخر تک۔ میں کہتا ہول: جنازہ کی چردی مشروع کرنے میں راز: (۱) میت کا اکرام (۲) اولیاء کے دلول کی ڈھارس ہے تک۔ میں کہتا ہول: جنازہ کی چردی مشروع کرنے میں راز: (۱) میت کا اگرام (۲) اولیاء کے دلول کی ڈھارس ہو (۳) اور تا کہ ہو وہ تا کہ ہووہ راہ مؤمنین کے ایک معتد ہگروہ کے جمع ہونے کی میت کے لئے دعا کرنے کے لئے (۳) اور تا کہ ہو وہ تعرض ڈن میں اولیاء کی معاونت کے لئے۔ اور ای وجہ ہے ترغیب دی آپ نے تھر نے کی جنازہ کے لئے یہاں تک کہ جنازہ اتارہ یا جائے۔

(۲۱) آتخضرت میلانگریم کا ارشاد:

میں کہتا ہوں: جب لذتوں کوتوڑنے والی موت کا یا وکرتا اور بھائیوں

کی زندگی کے فتم ہونے سے عبرت پکڑنا مطلوب تھا، اور وہ ایک پوشیدہ امرتھا: نہیں جانا جا تا اس پر کمل کرنے والا، اس کو چھوڑنے والے سے تو منصبط کیا جنازے کے لئے کھڑے ہونے کے ذریعہ کرآپ نے اس امر کو پختہ نہیں کیا اور نہیں ہے وہ کھڑا ہونا معمول بہسنت ۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ تھم منسوخ ہے۔ اور اس قول پر: پس ننخ کا رازیہ ہے کہ ذرائہ جا بلیت میں لوگ پچھوکام کیا کرتے تھے، جو جنازہ کے لئے میں لوگ پچھوکام کیا کرتے تھے، جو جنازہ کے لئے میں لوگ پچھوکام کیا کرتے تھے، جو جنازہ کے لئے کھڑا ہونا محمول کیا جائے اس کے غیر محل سے ملتا جاتا ہے ) پس آپ نے اندایشہ محسوں کیا کہ یہ چیز لیعنی جنازہ کے لئے کھڑا ہونا محمول کیا جائے اس کے غیر محل پر لیعنی کہیں لوگ اس سے قیام تعظیمی کا 'دواز نہ نکال لیس ) پس کھول دیا جائے ممنوعات کا دروازہ ( لیعنی نا جائز قیام تعظیمی کا سلسلہ شروع ہوجائے ) واللہ اعلم۔

☆

 $^{\ }$ 

\*

### نماز جنازه كاطريقه اوردعائيي

نماز جنازہ: میت کے لئے اجمائی دیا کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہے۔ کیونکہ مؤمنین کے ایک گروہ کا اکٹھا ہوکر میت کے لئے دعائے مغفرت کرنا. عجیب تا ثیر رکھتا ہے۔ میت پر رحمت البی کے نزول میں ویز ہیں گئی۔ یعنی انفرادی وعاکی بہ نسبت اجماعی دعامیں قبولیت کی شان زیادہ ہے۔

اور نماز جنازہ کا طریقہ: یہ ہے کہ امام اس طرح کھڑا ہوکہ میت اس کے اور قبلہ کے درمیان ہو۔ اور لوگ امام کے پیچھے منیں بنا کمیں۔ پھرامام چار تجبیریں کے بہلی تکبیر کے بعد حمد وثنا کرے (امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحم ہما اللہ کے نزدیک ) یا سورہ فاتحہ پڑھے (امام شافعی اور امام رحم ہما اللہ کے نزدیک ) اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھے۔ یہ دونوں چیزیں دعا کی تمبید ہیں۔ اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا کرے (اور مقتدی بھی کی تمل کریں) پھر

ح أوسور بهايس ا

چوٹھی تکبیر کہد کرسلام پھیردیں (اور چونکہ نماز جنازہ خود دعاہے،اس لئے سلام کے بعد دعانہ کریں)

اورروایات میں اگر چداختلاف ہے کہ تماز جناز ہ میں جارتگبیریں کہی جا ٹیس یا پانچ ؟ گرحفزت عمررضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جارتگبیروں پراتفاق ہوگیا ہے۔جمہور صحابہ و تابعین اورائمہ 'اربعہ اس پر متفق ہیں۔

اوراس امر میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ نماز جنازہ میں قراءت ہے یانہیں؟ دوا ماموں کے نزدیکے سور و فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔اور دوا ماموں کے نزدیک سنت نہیں ہے۔البتۃ ان کے نزدیک ثنا کی نیت سے فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں

مسنون طریقہ فاتحہ پڑھناہے کیونکہ فاتحہ: بہترین اور جامع دعاہے۔القد تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو یہ دعاسکھلائی ہے اور تبسری تکبیر کے بعدرسول اللہ سالفہ بینام جود عائیں پڑھتے تھے۔ان میں سے تبین دعائیں درج ذیل میں (ان میں سے جونی دعا جاہے پڑھے،اورایک سے زائد دعاؤں کوجمع بھی کرسکتاہے)

ووسرى وعا: حضرت واثلة رضى الله عند في المك مماز جناز هيس رسول الله على الموقاء والمحق ، اللهم إن الحكون المن المن الله الله وعلى الله عنه المن الله الله والمحق ، الملهم الحفول الله والمحت الله الله والمحق ، الملهم المفول الله والمحت المناه والمحت الله الله والمحت المنه الله الله والمحت المنه الله الله والمحت الله والمحت الله والمحت الله والمحت الله الله الله الله والمحت الله الله الله الله الله والمحت الله والمحت الله والمحت الله والمحت والمحت الله والمحت الله والمحت الله والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت الله والمحت والمحت والمحت والمحت والمحت الله والمحت والم

النخطانیا تکما نقین النون الابیض من الدَنس، وأندِلهٔ دارًا خیرًا من دارِهِ، وأهلا خیرًا مِن أهله، وزوجًا حیرًا مِن زوجه، وَأَدْ جلْهُ الْبَحِنَّة، وأعدهٔ من عذاب الفَلْر، ومن عذاب النَّارِ اورایک روایت میں أعذهٔ النح کی بگه یہ بخوق فینه الفَلْرِ وَعذاب النّارِ (اسالله!الله میت کی مغفرت فرما۔الل پرتم قرما۔الل کو کروہات سے بچا۔الل سے درگذرفرما۔الل کی برخ اورال فرما۔الل کی قبرکو کشاوہ فرما۔الل کو پائی، برف اوراو نے سے دھوڈ ال اور خطاؤں سے درگذرفرما۔الل کی برخ اورالل کی قبرکو کشاوہ فرما۔الل کو ونیا کے گھر سے اچھا گھر، و نیا کے گھر والول سے الیاستخراکرو سے جیسیا سفید کیڑ سے کو کی اورالل کو جنت میں واضل قرمااور قبر کے عذاب سے اور دوز خ کے عذاب سے بچا) (مشکوۃ حدیث ۱۲۵۵) عذاب سے بناہ میں لے لے (اورالل کو قبر کی وارالل کو وزخ کے عذاب سے بچا) (مشکوۃ حدیث ۱۲۵۵)

[٢٢] وإنما شُرعت الصلاة على الميت: لأن اجتماع أمة من المؤمنين، شافعين للميت، له
 تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه.

وصفة الصلاة عليه: أن يقوم الإمام بحيث يكون الميت بينه وبين القبلة، ويصطفُ الماس خلفه، ويكبر أربع تكبيرات، يدعو فيها للميت، ثم يسلم؛ وهذا ما تقرَّر في زمان عمر رضى الله عنه، واتفق عليه جماهير الصحابة ومن بعدهم، وإن كانت الأحاديث متخالفة في الباب.

ومن السنَّة قراء ة فاتحة الكناب، لأنها خير الأدعية وأجمعُها، علمها الله تعالى عبادُه في محكم كتابه.

ومما خُفِظُ من دعاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الميت:

[۱] "اللهم اغفرلحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من احييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لاتحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده"

[۲] و" اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل جَوَارِكَ، فقِهِ من فتنة القبر وعداب النار،
 وأنت أهلُ الوفاء والحقّ، اللهم اغفر له وارحمه، إلك أنت الغفور الرحيم"

[٣] و"اللهم اغفر له، وارحمه، وعافِه، واعفُ عنه، واكرم نُزُلَهُ، وَوسَّعْ مُدْخَلَه، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونَقِّهِ من الخطايا كما نقيتَ النوبَ الأبيضَ من الدَّنس، وأبدِلُه دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخِلُهُ الجنة، وأعِذُهُ من عذاب القبر، ومن عذاب النار" وفي رواية: " وقِه فتنةَ القبر وعذاب النار"

مر جمد: (۲۲) اور جناز وکی نماز صرف اس کئے مشروع کی ٹی ہے کہ مؤمنین کے ایک گروہ کا استحاب وٹا، درانحالیکہ وہ سفارش کرنے والے ہوں میت کے لئے: اس کے لئے کا ساتا ٹیر ہے میت پر رحمت کے نزول میں اور میت پر اس کے لئے کا ساتا ٹیر ہے میت پر رحمت کے نزول میں سفارش کرنے والے ہوں میت کے لئے کا ساتا ٹیر ہے میت پر رحمت کے نزول میں امام کے پیچھے مفیل نماز کا طریقہ: بیر ہے کہ امام کے میتھے مفیل بنائیں ۔ اور امام چارتکبیریں کے ۔ دعا کرے وہ نماز میں میت کے لئے، پھر سلام پھیرے ۔ اور ایک وہ بات ہے جو طے بنائیں ۔ اور امام چارتک میں اور اس پر انفاق کیا ہے جمہور صحابہ نے ۔ اور ان کے بعد کے حضر است نے ۔ اگر چہ احاد بیث اس سلسلہ میں مختلف ہیں ۔

اور سور و کا تخد پڑھنا مسنون ہے۔ کیونکہ وہ بہترین اور جامع ترین و ماہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیدوعا اپنے بندوں کو سکھلائی ہے۔۔۔ اوران وعاؤں میں ہے جومیت پر نبی سِلاَ مَیْنِام کی وعاؤں میں ہے محفوظ کی تی ہیں۔ یہ ہیں۔۔۔ (وعاؤں کا ترجمہاو پرآگیاہے)

 $\triangle$   $\triangle$ 

## بزرگ شخصیت کا یابری جماعت کا جناز ہ پڑھنا باعث بخشش ہے

صدیت۔۔۔۔ایک حبشن مسجد نہوی میں جہاڑو دیا کرتی تھی۔اس کا انتقال ہوگیا۔لوگوں نے جناز ہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ آنخضرت میلائنڈ بیٹم کواس کی اطلاع نہ کی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور تماز پڑھی۔اور فرمایا:'' بیقبریں مُر دوں پر تاریکی ہے پُر ہوتی ہیں۔میرےان پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُن قبروں کومُر دوں پر روش کرتے ہیں'' (معکلوۃ مدیث ۱۲۵۹)

حدیث ۔۔۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے: رسول اللہ مِناللہ مِنالہ مِن مِنالہ مِنال

ساتے تھے۔اور حضرت مالک رضی اللہ عنہ جوتھوڑ ہے لوگوں کی بھی تین صفیں بناتے تھے،تو وہ ایک صحابی کی تاویل بعید ہے، پس وہ مقبول ہے (تفصیل کے لئے ربیمیں رحمۃ اللہ ۱:۱۵)

تشری : دعا انہی لوگوں کی مؤتر ہوتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ کے زو کی قدر ومزات ہے۔ ایسے لوگوں کی دیا جابات کو چیر کرزولِ رحمت کو تیار کرتی ہے۔ جیسے بارش طلب کرنے میں لیعنی جب قبط سالی ہوتی تھی تو لوگ نبی سِنْ اللَّیْمِ ہے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے۔ صالا نکہ لوگ خود بھی دعا کر سکتے تھے ، اللہ پاک تو سب کی سفتے ہیں۔ مگر صحابہ جانتے تھے کہ آپ بیناللہ آئیا کی دعا کی بات پچھا ور ہے ۔ نیز بارش طلب کرنے کے لئے لوگ اکٹھے ہوکر دعا کرتے ہیں۔ صالا نکہ وہ اپنی جگہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ مگر اکٹھا ہوکر اس لئے دعا کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا کی شان ہی پچھا ور ہے۔ پس ضرور کی ہوا اپنی جگہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ مگر اکٹھا ہوکر اس لئے دعا کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا کی شان ہی پچھا ور ہے۔ پس ضرور کی ہوا کہ دوامروں میں ہے کی ایک کی ترغیب دی جائے : یا تو کوئی ایسی شخصیت جنازہ پڑھائے جواپی ذات میں انجمن ہو۔ رسول اللہ سِنْ ایک آئی دوا یک ایک ایک انجوہ فال کے انہوہ فال جنازہ پڑھائے جواپی دوایت کا تعلق بہی رسول اللہ سِنْ ایک آئی روایات کا تعلق دوسری بات ہے۔ اور باقی روایات کا تعلق دوسری بات ہے۔ اور باقی روایات کا تعلق دوسری بات ہے۔

فا كده: اگركوئى بزرگ شخصيت موجود بوتواس سے جناز ہ پڑھوا يا جائے۔ ورند مناسب طريقة پر نمازيوں كى كثرت كا اہتمام كيا جائے۔ او پر جوحفرت ابن عبس رضى الله عنه كى چاليس آ دميوں كے جناز ہ پڑھنے كى روايت آئى ہے، وہ آپ نے اس موقعه پر بيان كى ہے، جب آپ كے صاحب زاد ہے كا مقام قديد يا مقام عُسف ن ميں انقال ہو گيا تھا۔ آپ نے اس موقعه پر بيان كى ہے، جب آپ كے صاحب زاد ہے كا مقام قديد يا مقام عُسف ن ميں انقال ہو گيا تھا۔ آپ نے اپنے خادم كريب نے بتلايا: كافى لوگ جمع ہو گئے ہيں! آپ نے اپنے خادم كريب نے بتلايا: كافى لوگ جمع ہو گئے ہيں! آپ نے بوجھا: چاليس بول گے؟ كريب نے كہا: ہاں! آپ نے فرمايا اب جناز ہ باہر لے چلو، پھر مذكورہ حديث سن كى ۔ غرض حضرت ابن عباس رضى الله عنہ نے نمازيوں كى كثرت كا اہتمام فرمايا ہے۔

[٣٣] قوله صلى الله عليه وسلم. "إن هذه القبور مملوء قَ ظُلُمة على أهلها، وإن الله يُنوِّرُها لهم بصلاتى، عليهم "وقوله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لايشركون بالله شيئًا، إلا شَقَعهم الله فيه "وفي رواية: " يصلّى عليه أمة من

لے اور حضرت مالک بن بہنیر ورضی اللہ عند نے ہا ویل بامیدر حمت کی ہے۔ کیونکہ رحمت حق بہانہ می جوید اور اس کی ظیر میت کی تمازوں کا فدید ہے۔ اس کے بارے میں کوئی نص نہیں بھر بامید فضل یہ فقتہا وفدید نے جویز کیا ہے۔ ا

علی اور دھنرت محررضی اللہ عند نے اپنے زیانہ میں بارش کی دعا دھنرت عہاس رضی اللہ عند ہے کرائی تھی۔ بخاری شریف حدیث (۱۰۱۰) کی شرح میں عمد ہو القاری میں اس کی پوری وضاحت ہے۔ اس حدیث کا تعلق معروف توسل کے مسئد ہے نہیں ہے۔ اس جولوگ کہتے ہیں کداگر اموات کا توسل جا کز ہوتا تو حصرت عمر نبی بنائی بیان میں میں جوڑ کر معزت عہاس رضی اللہ عند کا توسل کیوں کرتے ؟ بدایک ہے معنی بات ہے۔ بدلوگ واقعہ کی صحیح توعیت سے واقف نہیں چھن بخاری شریف کے ما عامل مے رکھ کر بات کرتے ہیں اا

€ زيرزر بباليزل ا

المسلمين يبلغون مائة"

أقول: لما كان المؤثر هو الدعاء ممن له بال عند الله، ليخرق دعاوم الحجب، ويُعَدُّ لنزول الرحمة، بمنزلة الاستسقاء: وجب أن يرغب في أحد الأمرين: أن يكون من نفس عالية، تُعَدُّ أمة من الماس، أو جماعةٍ عظيمةٍ.

ترجمہ (۲۳) آنخضرت منالا بھی گارشاد: میں کہتا ہوں: جب تھی اثر انداز ہونے والی وہ وعاجوا سفخص کی طرف ہے ہوجس کے لئے بچھا ہمیت ہاللہ تعالی کے نزدیک ۔ تاکہ بھاڑے اس کی دعا پر دوں کو، اور تیار کرے وہ رحمت کے نزول کو، طلب بارال کے بمز لہ ۔ تو ضروری ہواکہ ترغیب دی جائے دو چیزوں میں ہے کسی ایک کی: یا ہود عا ایسے بلند آدمی ہے جولوگوں کی ایک بردی جماعت شار کیا جاتا ہو یا کوئی بردی جماعت دعا کرے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# نیک لوگول کی گوای جنت یا جہنم کوواجب کرتی ہے

حدیث حدیث حدیث الله عند بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایک جنازہ لے کرگذر ہے، سحابہ نے اس کا ذکر خیر کیا، تو نبی میلانیکی نے فرمایا: ' واجب ہوئی!' چرکو وسرے موقعہ پرلوگ ایک جنازہ لے کرگذر ہے، صحابہ نے اس کی برائی کی۔ آپ نے فرمایا: ' واجب ہوئی!' معفرت عمرضی الله عند نے دریافت کیا: ' کیا چیز واجب ہوئی؟' آپ نے فرمایا: ' جس کی آپ لوگوں نے تحریف کی، اس کے لئے جنت واجب ہوئی، اور جس کی برائی کی ، اس کے لئے جنم واجب ہوئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو' (مکنوۃ حدیث ۱۹۹۲)

تشری : احادیث سے بہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو ملاً اعلی اس سے محبت کرنے گئے ہیں۔ پھر ملاً اعلی سے ماکس افعل میں قبولیت اثرتی ہے۔ پھر نیک لوگوں کی طرف آتی ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالی کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں ، تو نفرت بھی اس طرح اثرتی ہے ( رحمة الندا ، ۲۰۷)

وضاحت ہے۔ فرمایا:''تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو' لیعنی اللہ کی طرف سے بیہ باتیں مؤمنین صالحین کو الہام کی جاتی ہیں۔اوران کی زیا تیں غیب کی ترجمانی کرتی ہیں۔ پس ان کا کہا: اللہ کا کہا -!

## مُر دوں کو بُرا کہنا ممنوع کیوں ہے!

حدیث میں ہے کہ: ''مُر دول کوگالی گلوج مت کرد،اس لئے کہ وہ ان کامول کی جزاء تک پہنچ گئے جوانھول نے آھے بیسے میں'' (مشکلوۃ عدیث ۱۹۱۳)

تشريح بمرول كى برائى دووجى منوع ب:

پہلی وجہ: مُروں کو بُرا کہنے سے زندوں کو غصراً تا ہے، اوران کو تکلیف پہنچی ہے۔ اوراس میں پھے فائدہ بھی نہیں۔
یہ وجدا یک واقعہ میں خود نبی مِنالِیٰمَدَ اَئِم نے بیان فر مائی ہے۔ کس نے حضرت عباس رضی القدعنہ کے کسی جا بلی باپ کی برائی
کی۔ آنجنا ب نے اس کو طمانچے رسید کردیا۔ بات بڑھ گئی۔ تو آنخضرت سِلینَہ اَئِم نے لوگوں سے خطاب فر مایا۔ اس میں
ارشا وفر مایا: لاقہ نے ام و تانا، فَتُو ذُوْا أحیانا لیحنی ہارے مُر دول کو برامت کہو، اس سے ہمارے زندول کو تکلیف پہنچی ہے۔ اورایڈائے مسلم حرام ہے (نسائی ۸ ۲۳ کتاب القسامة، القود من اللطمة)

دوسری وجہ: بہت سول کا حال بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پس اگر نمر دہ خوش اطوار اور خوش انجام ہے، تو اس کی برائی کرنے والاخود ہدانجام ہے۔ اور اگر وہ ہدکار ہے تو اس نے اپنی برائی کا بدلہ پالیا۔ اب اس کی برائی کرنے ت کیا حاصل! اور بہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہو، پس برائی کرنے والا برا ہے گا۔ اس لئے نمر دوں کوگالی و بے سے منع کردیا۔ اور بیددوسری وجہ خود اس حدیث میں مصرتے ہے۔

[٢٤] قوله صلى الله عليه وسلم: " هذا أثنيتم عليه خيرًا، فوجبت له الجنة" الحديث.

أقول: إن الله تعالى إذا أحب عبدًا أحبه المأل الأعلى، ثم ينزل القبول في الملا السافل، ثم الى الصالحيين من الناس، وإذا أبغض عبدًا، ينزل البغض كذلك، فمن شهد له جماعة من صالحي المسلمين بالخير — من صميم قلوبهم، من غير رياء، ولا موافقة عادة — فإنه آية كونه ناجيًا، وإذا أثنوا عليه شرًا، فإنه آية كونه هالكاً؛ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتم شهداء الله في الأرض": أنهم موردُ الإلهام، وتراجمة الغيب.

[٢٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتَسَبُّوا الأموات، فإنهم قد أَفْضُوا إلى ما قدَّموا" أقول: لما كان سبُّ الأموات سبب غيظ الأحياء وتأذِّيهم، ولافائدة فيه، وإن كثيرًا من الناس لايعلم حالَهم إلا الله، يهى عه؛ وقد بَيَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا السبب في قصة

#### سبِّ جاهليُّ، وغضبِ العباس لأجله.

تر جمہ: (۱۲) آنخضرت میلانی بندے ہے محبت کرتے ہیں۔ پھر قبولیت ملائمافل میں اتر تی ہے۔ پھر نیک لوگوں کی طرف۔ اور جب کرتے ہیں تو اس سے ملائا علی محبت کرتے ہیں، تو نفرت ہمی ای طرح اتر تی ہے۔ پس جس کے لئے نیک مسلمانوں کی ایک وہ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں، تو نفرت ہمی ای طرح اتر تی ہے۔ پس جس کے لئے نیک مسلمانوں کی ایک جماعت خیر کی گوائی دے سے اپنے دلوں کی گہرائی ہے، بغیر ریا، کے، اور بغیر عادت کی موافقت کے سے تو بیشک وہ اس کے ناتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب بیان کریں وہ اس کی برائی تو وہ اس کے تباہ حال ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب بیان کریں وہ اس کی برائی تو وہ اس کے تباہ حال ہونے کی نشانی ہے۔ اور آخضرت میان تا تی ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب بیان کریں وہ اس کی برائی تو وہ اس کے تباہ حال ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کے تباہ حال ہونے کی نشانی ہے۔ اور ہونے کی جگہ اور آخضرت میان تا تین البام وارد ہونے کی جگہ اور سے کر جمان ہیں۔

(۲۵) آنخضرت مینگینگیم کاار شاد: بیس کبتا ہوں جب مُر دوں کو برا بھا اکبنا زندوں کے غصہ کااور اُن کی تکلیف کا سبب تھا۔اور اس میں بچھو فا کد ہنیں تھا۔اور ہیتک بہت ہے لوگ: اللہ تعالی کے سواان کا حال کو کی نہیں جا نتا، تو برائی کرنے ہے منع کیا گیں۔اور نبی مینگیم نے اس سبب کی وضاحت کی ہے۔ جا بلی گالی گلوج ،اوراس کی وجہ ہے عہاس کے غصہ ہونے کے واقعہ میں۔

☆

☆

# تین مسائل: میں ہرطرح عمل کی گنجائش ہے

샀

یہ بلا مسئلہ: لوگ جنازہ کے ساتھ آ کے چلیں یا پیچھی؟ دونوں صورتیں جائز ہیں اور افضل میں اختلاف ہے۔
احناف کے نزدیک پیچھے چلنا افضل ہے، اور شوافع کے نزدیک آ گے۔ روایات دونوں طرح کی ہیں۔ اور وجہ ترجے میں اختلاف ہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والے کس غرض ہے ساتھ جاتے ہیں؟ احناف کے نزدیک الوداع کرنے جاتے ہیں۔ اور خصت کرنے والامہمان کے پیچھے تھوڑی دورتک جاتا ہے۔ اور شوافع کے نزدیک سفارٹی بن کر جاتے ہیں۔ اور سفارش کرنے والااس آ دی کو کیکر جاتا ہے جس کے لئے وہ سفارش کرے گا۔ ترجیح کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آئخضرت اور سفارش کرنے والااس آ دی کو کیکر جاتا ہے جس کے لئے وہ سفارش کرے گا۔ ترجیح کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آخضرت سفارش کرنے والااس آ دی کو کیکر جاتا ہے جس کے لئے وہ سفارش کرے گا۔ ترجیح کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آخضرت سفارش کرنے والااس آ دی کو کیکر جاتا ہے جس کے لئے وہ سفارش کرے گا۔ ترجیح کی دوسری وجہ یہ ہوتے ہیں کہ سیرے حضرات تھے۔ اگر بیلوگوں کے ساتھ چلتے تو لوگوں کو چلنے ہیں تکلف ہوتا۔ اس لئے یہ حضرات آ کے چلتے ہوتے تو اور کیاں دھرات تھے۔ پس وہ ی اصل ہے اور وہی افضل ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر جبھی جنازہ ہے آ کے چلتے ہوتے تو اور کی ان حضرات تا کے چلتے ہوتے تو اور کیاں جسے کہ اگر جبھی جنازہ ہے آ کے چلتے ہوتے تو اور کی ان حضرات تا کے خلاج کے ایک کو کا میں حضرات آ کے چلتے ہوتے تو اور کی ان حضرات آ کے خلتے میں ماوک پیچھے چلتے تھے۔ پس وہ ی اصل ہے اور وہی افضل ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر جبھی جنازہ ہے آ کے چلتے ہوتے تھے اور دلیل یہ ہے کہ اگر جبھی جنازہ ہے آ کے چلتے ہوتے تو اور کی ان حضرات آگا شرکی تا کہ مادی کو تھوں میں کو تا کہ کو تا کہ مادی کر دسری دی اور کی ان حضرات آگر جبھی جنازہ ہے تھوں میں کر تا کہ دو تا کہ کو تا کہ دی کو تا کہ دو تا کہ کو تا کہ دو تا کی کو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ کو تا کہ دو تا کہ کو تا کہ دو تا کہ کو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ کو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ کو تا کہ دو تا

ووسرا مسئلہ: جنازہ چارآ دمی طل کراٹھا کمیں یا دوآ دمی؟ حضرت ابن مسعود رضی القدعنہ فریاتے ہیں کہ مسنون ہیں ہے کہ چارآ دمی اٹھا کمیں۔ سعید بن منصور رحمہ اللہ نے اپنی سنن ہیں بیاثر روایت کیا ہے۔ اور ابن المنذ ر نے حضرت عثمان حضرت سعد بن البی وقاص حضرت ابن عمر حضرت ابع ہر میرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ دوآ دمی جنازہ اٹھ کمیں۔ احناف کے نزدیک پہلی صورت افضل ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دوسری صورت ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیسس میں حسل المسیت تو قیت یعنی جنازہ اٹھائے کا کوئی طریقہ تعین نہیں جس طرح جا ہیں اٹھا کمیں (گرسہولت جارکے اٹھائے ہیں ہے)

تنیسرا مسئلہ: میت قبر میں قبلہ کی جانب ہے لی جائے یا پیروں کی جانب ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ ہوں تو استہ میں ایک صحافی کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر میں خود آنخضرت نیالتی بھی ہے کہ خود آنخضرت میالیتی کی جانب ہے لیا (مشکوہ میں دیا۔ ۱۷۰۷) احماف کے نزدیک ہیے طریقہ افضل ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ خود آنخضرت میالتی بھی گئی کوسرا ہنے کی طرف سے قبر میں لیا گیا ہے (مشکوہ حدیث ۵۰۷) یعنی قبر کی پائینتیں کی جانب سے امام شافعی رحمہ القد کے نزدیک: بیہ طریقہ بہتر ہے۔ احماف کہ جانب سے امام شافعی رحمہ القد کے نزدیک: بیہ طریقہ بہتر ہے۔ احماف کہتے ہیں کہ ایسا عذر کی وجہ ہے کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں قبلہ کی جانب جناز ورکھنے کی جگہ بیس تھی ۔ اس لئے ایسا کیا گیا تھا۔

شاہ صاحب رحمہ القد فرماتے ہیں کہ نتینوں مسائل میں مختار سے ہے کہ ہر طرح عمل کی تنجائش ہے۔ اور ہر طرف کوئی حدیث یا اثر ہے۔

### بغلی قبر کیوں بہتر ہے؟

# قبرول کی بے صفظیم یا تو بین ممنوع کیول ہے؟

حدیث \_\_\_\_ میں ہے کہ نبی میلانٹیاؤیکی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دو کا موں کے لئے بھیجا: ایک: یہ کہ جو بھی • **ی زمئن ذکر میئائیئز ک**ے \_\_\_\_\_\_ (جانداری) تصویر نظر پڑے اس کومٹادیں۔ دوسرا: یہ کہ جوبھی قبر بلند ہواس کوز مین کے برابر کردیں (مفکوۃ حدیث المام) دوسری حدیث میں ہے کہ رسول الله میٹائیڈیٹر نے پختہ قبر بنانے کی اور قبر پر جیٹھنے کی اور قبر پر جیٹھنے کی ممانعت فر مائی ہے (مفکوۃ حدیث میں آبریں حدیث میں قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت فر مائی (مفکوۃ حدیث کی ممانعت فر مائی (مفکوۃ حدیث ۱۲۹۸) اور (مفکوۃ حدیث ۲۰۱۹) اور (مفکوۃ حدیث میں قبر پر کتبہ لگائے کی اور قبر پر چلنے کی ممانعت فر مائی (مفکوۃ حدیث ۲۰۱۹) اور پانچویں حدیث میں ہے کہ رسول الله میٹائیڈیٹر نے ان عور توں پر لعنت فر مائی جو بکٹر ت قبرستان جاتی ہیں اوران لوگوں پر بھی جوقبروں کو تجدہ کو ایک کو تعدیث میں اوران پر چراعاں کرتے ہیں (مفکوۃ حدیث ۲۰۰۷)

تشری : قور کے معاملہ میں لوگ افراط وتفریط میں جتلا ہیں۔ ندکورہ احادیث میں اعتدال قائم رکھنے کی ہدایت ہے۔ افراط : یہ ہے کہ قبریں اونچی کی جائیں۔ قبریں پختہ بنائی جائیں۔ قبروں پر دوضہ بنایا جائے۔ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی چائے۔ ان پر کبتہ لگایا جائے۔ ان پر پھول اور چا در ڈالی جائے اور ان پر چراغاں کیا جائے۔ یہ سب افعال شرک سے نزد یک کرنے والے ہیں۔ اور قبروں کو بحدہ کرتا، ان کا طواف کرتا، صاحب قبر سے مرادیں ما مگنا۔ قبروں پر پھول اور چا در تر ھا تا تو بین شرکیہ افعال ہیں۔ اور تفریط: بیہ ہدان کوروندا جائے ، ان پر چلا جائے ، ان پر جسا جائے ، ان پر جلا جائے ، ان پر جلا جائے ، ان پر جسا جائے اور ان پر تھنائے حاجت کی جائے وغیرہ۔ اور اعتدال : یہ ہے کہ دل میں قبور کی قدر ومنزلت ہواوروہ معاملہ کیا جائے جو سنت سے ٹابت ہے لیعنی قبروں کی زیارت کے لئے جانا اور ان کے پاس کھڑ ہے ہوکر ایصالی ٹو اب اور دنیائے مغفرت کرتا۔ علامہ ابن الہمام فتح القدر یر (۱۰۲۰) ہیں تحریر فرائے ہیں۔ و المسمعہ و ڈسن السنیة لیسس الا دیار تھا، و الدعاءُ عندها قائما، کما کان یفعل النہی صلی الله علیہ و سلم فی المخروج إلی البقیع اھ

اور قبروں پر جیٹنے کی جوممانعت کی ٹئی ہے اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں: ایک، مجاور بن کر بیٹھنا۔ اس صورت میں میتکم باب افراط سے ہے دوسرا: قبروں پرآ رام کرنے کے لئے بیٹھنا ،اس صورت میں میتکم باب تفریط سے ہے بیٹی اکرام میت کے خلاف ہے۔

اور تبورگی اہانت اس لئے ممنوع ہے کہ اس ہے تبور کی قدر ومنزلت دل ہے فتم ہوجائے گی۔اورلوگ قبروں کی زیارت کے لئے جانا چھوڑ ویں محے۔حالانکہ زیارت قبور مامور بہہے۔اس میں مُر دوں اور زندوں: دونوں تی کا فائدہ ہے۔



[٢٦] وهل يُسمشى أمام الجنازة أو خلفها؟ وهل يحملُها أربعة أو اثنان؟ وهل يُسَلُّ من قِبَلِ رجليه أو من القبلة؟ المختار: أن الكل واسع، وأنه قد صحَّ في الكل حديث أو أثر.

[٧٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " اللحدلنا، والشق لغيرنا"

أقول: ذلك: لأن اللحد أقربُ من إكرام الميت، وإهالةُ التراب على وجهه من غير ضرورة سوءُ أدب.

[74] وإنسا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًا رضى الله عنه: أن لايد عَ تمثالًا إلا طَمَسه ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّاه، ونهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه، وقال: "لا تصلوا إليها" لأن ذلك ذريعة أن يتخذها الناس معبودًا، وأن يُفْرِطوا في تعظيمها بما ليس بحق، فيحرِّفوا دينَهم، كما فعل أهلُ الكتاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود والنصارى اتَّخَذُوا قبور أنبيائهم مساجد"

ومعنى:" أن يُقعد عليه": قيل: أن يُلازمَه المزوِّرُوْنَ، وقيل: أن يَطَنُوا القبورَ، وعلى هذا: فالمعنى. إكرام الميت، فالحقُّ: التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشرك، وبين الإهانة، وتركِ المبالاة به.

ترجمہ: (۲۲) اور کیا جنازہ کے آئے چلا جائے یا اس کے پیجیے؟ اور کیا جنازہ کو چار آدمی اٹھا کمیں یا دو؟ اور کیا میت کھینچی جائے اس کے دونوں پیروں کی جانب سے یا قبلہ کی جانب سے؟ پہندیدہ بات یہ ہے کہ ہر طرح گنجائش ہے۔ اور یہ کہ ثابت ہوئی ہے ہرصورت میں کوئی حدیث یا کوئی اثر۔

(۱۸) اور نبی مینانیج ییم نے علی رضی القد عنہ کواسی لئے بھیجا کہ نہ چھوڑیں وہ کسی تصویر کو گرمٹادیں اس کو، اور نہ کسی بلند قبر کو گرم برابر کردیں اس کو۔ اور منع فر مایا اس بات سے کہ قبر پختہ بنائی جائے اور اس بات سے کہ قبر پر تعمیر کی جائے اور اس بات سے کہ قبر پر بعیضا جائے۔ اور فر مایا '' نہ نماز پڑھوتم قبروں کی طرف' : اس لئے کہ بید ذریعہ ہے اس بات کا کہ لوگ قبروں کو معبود بنا نمیں اور اس بات کا کہ لوگ حدسے بڑھ جا نمیں ان کی تعظیم میں ، اس طریقہ سے جو جا نرنہیں ، پس بگاڑیں وہ اپنے دین کو، جیسا کہ اہل کہ بار کہ اور اس بات کا کہ لوگ حدسے بڑھ جا نمیں ان کی تعظیم میں ، اس طریقہ سے جو جا نرنہیں ، پس بگاڑیں وہ اپنی وہ اپنی کی باللہ نے لیس وہ اپنے دین کو، جیسا کہ اہل کہا ب نے (بگاڑ لیا) اور وہ آنخور سے شائن تھی گا ارشاد ہے: '' رحمت سے دور کیا اللہ نے کہ بود ونصاری کو: انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تجدول کی جگہیں بنایا۔

اور''اس بات ہے کہ قبر پر جیشا جائے'' کا مطلب: کہا گیا کہ چینے رہیں اس سے مجاورین۔ اور کہا گیا کہ روندیں لوگ قبروں کو۔ اور اس معنی پر: پس ممانعت کی وجہ میت کا اکرام ہے۔ پس برحق بات: اعتدال ہے اس تعظیم کے درمیان جوشرک کے لگ بھگ ہے اور تو ہین کرنے کے درمیان اور قبروں کے ساتھ لا پر وائی برسے کے درمیان۔ جوشرک کے لگ بھگ ہے اور تو ہین کرنے کے درمیان اور قبروں کے ساتھ لا پر وائی برسے کے درمیان۔ تصحیح : المعبالاة مطبوعہ نے میں الموالاة تھا۔ یہ تھی مخطوط کرا ہی ہے گی ہے۔

مرک ہے۔

مرک ہے۔

مرک ہے۔ المعبالاة مطبوعہ نے میں الموالاة تھا۔ یہ تھی مخطوط کرا ہی ہے گی ہے۔

مرک ہے۔

# میت برآنسوبہانا کیوں جائز ہے؟

میت پرونا بینی آنو بہانا اور اس پرحزن و ملال کرنا ایک فطری چیز ہے۔ اس سے بچنا انسان کی استطاعت سے باہر ہے۔ اس لئے اس سے بالکلینیں روکا گیا۔ اور کسے روکا جاتا؟ یہ چیز تو رقت قلبی کا تیجہ ہے۔ اور رحمہ لی امر محمود ہے۔ عمر انی زندگی میں باہمی الفت و محبت اس پرموقو ف ہے۔ اور انسان کی سلامتی مزاج کا بھی تقاضا ہے۔ اس لئے میت پر آنسو بہانا جائز ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ آخضرت میں گئے گئے ایک نواسے کے انقال کا وقت قریب آیا تو صاحب زاوی نے اصرار ہے آپ کو بلایا۔ آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی کو ویس ویدیا گیا۔ اس کی جائئی کا وقت تھا۔ اس کی حالت و کھے کر آپ گئے آپ کی موجس سعد بن عباد ورضی القد عند نے عرض کیا: اس کی جائئی کا وقت تھا۔ اس کی حالت و کھے کر آپ گئے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد بن عباد ورضی القد عند نے عرض کیا: یہ کی ایک آئیو بہنے گئے۔ حضرت سعد بن عباد ورضی القد عند نے عرض کیا: یہ کی ایک آئیو بہنے گئے۔ حضرت سعد بن عباد ورضی القد عند نے عرض کیا: یہ کی ایک آئیو بہنے بندول پر رو نے ہے منع فرماتے ہیں اور آج آپ خودرور ہے ہیں؟ آپ نے فرمائے ہیں جودوسرول پر رحم فرماتے ہیں "دول پر رحم فرماتے ہیں "دول پر می کی دول پر رحم فرماتے ہیں "دول پر می بندول پر رحم فرماتے ہیں "دول پر می کہ کور آپ ہیں "دول پر می کی دول پر میں بندول پر می فرماتے ہیں "دول پر می کوروں میں پیدا فرمان آئی آپ ہی دول پر می کی انتیاب کی دول پر میں اور آئی آپ ہیں ناموں پر میں شرول پر می فرماتے ہیں "دول پر می کوروں میں پیدا فرمان تا ہے۔ اور الفذات کی انتیاب کی دول پر می کوروں میں پر افران کا تا ہے۔ اور الفذات کی کوروں ہیں کی ایک کی دول پر میانی کا دولت کی دول پر می کوروں میں پر افران کی کوروں ہیں پر افران کوروں ہیں کی دول پر کی کوروں کی کی کوروں ہیں کی دول پر کوروں ہی کی کوروں کی کوروں کی کی کی دول پر کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں

### میت پرنوحہ ماتم کرنا کیوں منع ہے؟

صدیث سے مفرت این عمر رضی اللہ عنہ بیان فر ماتے ہیں کے حضرت سعد بن عُبادة رضی اللہ عنہ بیار ہوئے۔ نی ملاسیکی مطالبہ کی ہے اور یافت کیا گیا:

ملاسیکی صحابہ کے ساتھ ان کی بیار پری کے لئے تشریف لے گئے۔ دیکھا وہ بے ہوٹی ہیں۔ آپ نے ور یافت کیا گیا:

وفات ہوئی ؟ لوگوں نے بتایا بہیں۔ آپ ان کا حال دیکھ کرروپڑے ۔ لوگ بھی آپ گوروتادیکھ کررونے لگے۔ آپ نے فرمایا: سنو! اللہ تعالی آنسو بہانے پر اور دل کے حزن و مال پر سز انہیں دیتے ۔ بلکہ اس کی وجہ سے سزاو سے ہیں ۔ اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ سے بامہر بانی فرماتے ہیں 'لیعنی اگر زبان سے ناشکری، بے صبری اور بے ادبی کے کمر الوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور حمد ور جیج کی تو مستحق عذاب ہوگا۔ اور جیشک میت کو سزادی جاتی ہے ، اس پراس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے 'اسٹی تو اب ہوگا۔'' اور جیشک میت کو سزادی جاتی ہے ، اس پراس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے 'مشو ق حدیث ۲۵۲ کا

حدیث — حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله صلاتیکی نے فر مایا:''بهم میں ہے نہیں جو رخسار پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جا ہلیت کی طرح پُکا ریں پکارے''(مفکلوۃ حدیث ۱۷۲۵) تشرق نج: میت برتو حداور ماتم کرنا تین وجوہ ہے ممنوع ہے:

مہلی وجہ: بیہ چیزی غم میں بیجان پیدا کرتی ہیں۔اور جس کا کوئی آ دمی مرجا تا ہے وہ بمنز لئہ مریض کے ہوتا ہے۔ مریض کا علاج ضروری ہے تا کہ مرض میں تخفیف ہو۔اس کے مرض میں اضافہ کرناکسی طرح مناسب نہیں۔اسی طرح مناسب مصیبت زوہ کا ذہمن کچھ وقت کے بعد حادثہ ہے جٹ جاتا ہے۔ پس بالقصد اس صدمہ میں گھسناکسی طرح مناسب مہیں۔ جب لوگ تعزیت کے لئے آئیں گے اور تو حہ ماتم کریں گے تو پسماندگان کوبھی خوابی نخوابی اس میں شریک ہونا پڑے گا ،اوران کا صدمہ تا زہ ہوگا۔ پس بہتوزیت نہ ہوئی ،تعزیرات ہوگئیں!

و دسری وجہ: بھی ہے چینی میں بیجان قضائے الہی پر عدم رضا کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ضروری ہے۔ پس جو چیز اس میں ضلل انداز ہوو وممنوع ہونی ہی جا ہے۔

تیسری وجہ: زمانۂ جاہلیت میں لوگ بہ تکلف ( بناؤٹی ) دردوغم کا اظہار کیا کرتے تھے۔اوریہ بری نقصان رساں عادت ہےاس لئے شریعت نے تو حہ ماتم کرنے ہے منع کیا۔

٢٠١] ولما كان البكاء على الميت، والحزنُ عليه، طبعة لايستطبعون أن ينفكوا عها، لم يَجُولُ ان يكلّفوا بتركه، كيف؟ وهو ناشيئٌ من رقة الجنسية، وهي محمودة، لتوقفِ تألف أهل المدينة فيما بيتهم عليها، ولأنها مقتضى سلامة مزاج الإنسان وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يرحم الله من عباده الرحماء"

[٣٠] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يعذِّبُ بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ــــ وأشار إلى لسانه ــ أو يرحم" قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدّعوى الجاهلية"

[أقول:] السر فيه: أن ذلك سبب تهيَّح الغم، وإنما المصاب بالثُكل بمنزلة المريض، يُعالَج ليتخفف مرضّه، والاينبقى أن يُسعى في تضاعف وجعه، وكذلك المُصاب يَشُغُلُ عَمَّا يجده، والاينبغى أن يغوص بقصدة.

وأيضًا: فلعل هيجان القُلق يكون سببا لعدم الرضابالقضاء.

وأيضًا: فكان أهلُ الجاهليةِ يراء ون الناسَ ياظهارِ التفجُّع، وتلك عادة خبيثة ضارَّة، فنهوا عنها.

تر جمہ: (۲۹) اور جب میت پررونا اور میت پرغم کرنا الیم فطری بات تھا جس سے جدا ہونے کی لوگ استطاعت پیشن میں سامیں میں نہیں رکھتے تو نہیں جائز ہے کہ لوگ مکلف کئے جائیں اس کو چھوڑنے کے۔ کیے مکلف کئے جا سکتے ہیں؟ ورانحالیکہ وہ بات پیدا ہونے والی ہے ابنائے جنس پردل کے لیسے نے ساور وہ متو وہ ہے، ابل شہر کی باجمی الفت موقوف ہونے کی وجہ سے اس رقت پر۔اور اس لئے کہ وہ رفت انسان کے مزائ کی درشگی کا تقاضا ہے۔ اور وہ آنحضرت میں نامیانی کی ارشاہ ہے۔ ''التد تعالی اینے بندوں میں سے مہر بانی کرنے والوں بی پردھم کرتے ہیں''

روم از می افعت میں یہ کے کہ یہ چیز ( انوحہ ماتم ) غم کے بیجان کا سب ہے۔ اور کی کی موت کی مصیبت بہنچا یا ہواشخص مریض جیب ہی ہے۔ اس کا مدان کیا جاتا ہے تا کہ اس کی بہری میں ہیں ہے۔ اس کا مدان کیا جاتا ہے تا کہ اس کی بری میں تخفیف ہو۔ اور نہیں مناسب ہے کہ کوشش کی جائے اس کے در دکود و چند کرنے میں ، اور اس طرح مصیبت زدہ یہ نفل ہوج تا ہے اس غم سے جس کووہ پاتا ہے۔ اور نہیں مناسب ہے کہ قصے وہ ( اس غم میں ) بالا رادہ ۔ اور نیز : پس شاید ہیں شاید ہین کا جوش سب بین جائے میں کہ داوندی پر راضی نہ ہونے کا ۔ اور نیز نیس زمانہ جا المیت والے نمائش کرتے ہے۔ لیک کا جوش سب بین جائے میں کا ظہار کرکے۔ اور بیری نفسان دہ عادت ہے ، پس اوگ اس سے دو کے گئے۔

# نو حەكرنے والى عورت كى سز ااوراس كاراز

نوحہ خوانی ایک پیشہ ہے۔ مام طور پریہ ہداہ ورتیں کرتی ہیں۔ان کا کام مرہ ہے ہے جبوٹ فض کل بیان کر کے رونا رُلا نا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فوحہ کری کرنے والی حورت نے اگر مرنے ہے پہلے توبہ نی تواہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر قطر ان کا کرتا اور خارش کی قیص ہوگی (مشکو قصدیث ۱۷۱۷)

تشریح کے قطر ان ، تا رکولی جیسا ایک سیاہ بر بودار ہودہ ہے، جو درخت انبیل (جو ہیر) سے نکلتا ہے۔ اور خارش اونٹول پر ملا جاتا ہے۔ اور وہ آگ بہت جدی پر گڑتا ہے اور صدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ اس پر خارش مسلط ہوگی اور او پر سے قطر ان ملا جائے گا۔ بیسز اجنس مملل سے ہے۔ کیونکہ بین کرنے والی عورت کا اس کے گناہ نے احاط کر بیا اور او پر سے قطر ان ملا جائے گا۔ بیسز اجنس مملل سے ہے۔ کیونکہ بین کرنے والی عورت کا اس کے گناہ نے احاط کر بیا ہے۔ بیس اس کا گن وجسم کا حاط کرنے والے بر بودا رہا ذو کی صورت میں تھڑ نی ہوئر کر بیدوز ارک کرتی ہے ، اس لئے اس کی سزا ہے ، یونکہ نوحہ کرنے والی عورت گائی ہوئی جیا ہے۔

# جاملیت کی حیار ہاتوں ہے پیچھا جھڑا نامشکل کیوں ہے؟

حدیث بین ہے کہ جاہلیت کی جاریا تیں میری امت میں رہیں گی۔لوگ ان کو یا نگلیہ بیں جھوڑیں گے:

ایک: حَسَب (خاندانی خوبیوں) پر فخر کرنا لیعنی اپنی بڑائی جتلانا دوم: نَسَب میں طعن کرنا لیعنی دوسروں کے نسب میں کیڑے نکالنا۔سوم: ستاروں سے بارش کی تو قع رکھنا لیعنی بیدامید با ندھنا کہ فلاں ستارہ فلاں منزل میں آئے گا یا فلاں مہینہ شروع ہوگا تو بارش ہوگی۔ جہارم: نوحہ کرنا لیعنی میت پرواو پلاکرنا (مشکوۃ حدیث ۱۷۱۷)

تشری این بین بین بین بین بین بین بین بول ہے۔

کونکہ وہ باتیں بیش کی طبیعت کے حدا متدال ہے نکل جانے کا لازی نتیجہ ہیں۔ اور بیابیا ہی تقاض ہے جیسہ شدت شہوت کا نقاضا۔ جس ہوں کے خوار شہوت کا نقاضا۔ جس ہوں کا ہوت کا نقاضا۔ ای طرح بعض لوگ ڈینگ ہا نکنے اور اف زنی کے خوار ہوت کا نقاضا۔ جس ہوتے ہیں۔ جس ہے پہلی دو برائیال جنم لیتی ہیں۔ ڈینگیا پی خاندانی خوبیوں پراٹر اتا ہے، اور دوسرے کی خوبیاں اس کوایک آئی نہیں بی تیں اور دواس کے خرب ونسب میں کیڑے نکا لتا ہے۔ ای طرح لوگوں میں مُر دوں کی دلفت وجمت کوایک آئی جا، جوان کونو حد گری پرابحارتی ہے۔ اور رصد بندی یعنی سیاروں کا مشاہدہ کرنے کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہوتا ہے۔ چن نچر آج بھی و نیا کے جی و نیا کے جی و نیا کے جی لوگوں میں خواہ عرب ہوں یا جمی میں امید باندھنے تک مُفقی ہوتا ہے۔ چن نچر آج بھی و نیا کے جی لوگوں میں خواہ عرب ہوں یا جمی ، بیسلسلہ جاری ہے۔

فائمدہ: حدیث کا منت بیہ کہ ان جار برائیوں کا از الد چونکہ مشکل ہی ہے ہوتا ہے، اس لئے لوگ ان سے تیزیدہ حجمہ ان کے ممکن کوشش کریں۔ جیسے کیڑے کے ان سے تیزیدہ حجمہ انے کی ممکن کوشش کریں۔ جیسے کیڑے کے پرکوئی ایسی چیز لگ جائے جس کا از الد دشوار ہوتو لوگ مختلف تد بیروں ہے واغ حجمرُ انے کی کوشش کرتے ہیں۔

اوراس کا طریقہ میہ ہے کہ لوگ اپنی خاندانی خوبیوں پر شیخی نہ بھصاریں، بلکہ خدا کاشکر بجالا کمیں۔اوروومروں کی خاندانی خوبیوں کے سلسلہ میں لوگ مالی ظرفی اور میر چیشمی کا مظاہرہ کریں۔اور مُر دوں کی محبت میں اعتدال قائم رحیس۔ اور نمائنٹی طور پر باہوکرنے سے احتر از کریں۔اورفضل البی سے بارش کی امید باندھیں۔

### عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جاناممہوع کیوں ہے؟

حضرت علی رضی الله عند بیان فرمات بین که نبی سال پیشی به بازه بین تشریف لے جارہ ہیں آخر ایف لے جارہ ہیں آئی ہے جند تورتوں کو ایک جگہ بیشی الله یک بین الله بیشی ہو؟ "جواب ویا جہم جنازه کا انتظار کرر ہی ہیں ۔ پوچھا!" تم نے جنازه کو ایک جگہ بیشی ابوجھا!" تم جنازه کو کندها دوگی؟ "جواب ویا جہیں! پوچھا!" تم جنازه کو قبر میں اُتاروگی؟ "جواب ویا جہیں! پوچھا!" تم جنازه کو قبر میں اُتاروگی؟ "جواب ویا جہیں! پوچھا!" تم جنازه کو کندها دوگی؟ "جواب میا بیا تھی ان تم جنازه کو قبر میں اُتاروگی؟ "جواب میا بین اُتا ہے نے فر مایا!" تو واپس جاؤ گئا بیول کا بوجھ کی ہوا کہ جورتوں کا جنازہ میں کوئی کا منہیں ۔ پس ان کی شرکت ہے معنی ہے۔ اس مفاسد کا اندیشہ ہے: وہ شور وشغب کریں گی ، وادیلا مچا کمیں گی ، ہے میری دکھلا کئیں گی اور بے اوران کی شرکت میں مفاسد کا اندیشہ ہے: وہ شور وشغب کریں گی ، وادیلا مچا کمیں گی ، ہے میری دکھلا کئیں گی اور بے

#### پردگی بھی ہوگی ،اس لئے عورتوں کو جناز و کے ساتھ جائے ہے روک دیا گیا۔

[٣١] قوله صلى الله عليه وسلم في النائحة: " تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قطرًان، ودِرْعٌ من جَرّب.

أقول: إنما كان كذلك الأنها أحاطت بها الخطيئة. فجوزيت سَمثُل الخطيئة نتّا محيطًا بجسدها، وإنما تقام تشهيرًا، أو لأنها كانت قائمة عبد النوحة.

[٣٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "أربع في أمتى من أمر الجاهلية، لايتركونهن" الحديث. أقول: إنسا تفطن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لايتركون: لأن ذلك مقتضى إفراط الطيعة البشرية سمنزلة الشبق، فإن النفوس لها تية يظهر في الأنساب، وألفة بالأموات تستدعى النياحة، ورصد يُؤدّى إلى الاستسقاء بالجوم، ولذلك لن ترى أمة من البشر، من عربهم وعجمهم، إلا وهذه سنّة فيهم.

[٣٣] قوله صلى الله عليه وسلم: في النساء يتَبعُن الجنازة:" ارجعُن مأزوراتٍ، غير مأجوراتٍ" أقول: إنسا نُهِين عن ذلك: لأن حضورهن مظنة الصخب والنياحة، وعدم الصبر، وانكشاف العورات

ترجمہ (۳۱) آنخضرت میلین آئیم کاارشاد : نوحہ گری کرنے والی عورت کے بارے میں ، کھڑی کی جائے گی وہ قیامت کے دان : درانحائیا۔ اس پر قبطر ان کا کرتا اور خارش کی قبیص ہوگی ' میں کہتا ہوں ، تھاویہ ہی ( بیعنی اس کی بہی سزاہے ) اس کنے کہ آئیا و نے اس کا احاطہ کرلیا ہے۔ پس بدلہ دی گئی گناہ کے تمثل ہونے کے ذرایعہ: اس کے جسم کو گھیرنے والی بد بودار چیز کے ذرایعہ اور کھڑی کی جائے گی رسوائی کے طور پر ہی یا اس لئے کہ وہ نوحہ مری کے وقت کھڑی رہا کرتی تھی۔

(۳۲) آنخضرت سِن الله کا ارشاد: ' چار با تیس میری امت میں جابلیت کی چیزوں میں ہے، لوگ ان کونہیں چیوڑیں گے: ای لئے کہ یہ با تیس جیوڑیں گے: ای لئے کہ یہ باتیں مین آئی ہے۔ کہ اوگ نہیں چیوڑیں گے: ای لئے کہ یہ باتیں بشری فطرت کے: حدید باہر ہوجانے کا نقاضا ہیں۔ جیسے شدت شہوت ۔ ایس جیٹک نفول کے لئے ایک ڈینگ ہے جو نسبول میں خاہر ہوتی ہے، اور مُر دول کے ساتھ الفت ہے جونو حدکو جاہتی ہے۔ اور رصد بندی ہے، جوستاروں سے بارش کی امید باند ھنے تک پہنچاتی ہے۔ اور ای وجہ نیس و کھے گا توانسانوں کے سی گروہ کو، ان کے عربول اور مجمیوں بیس سے مگر بیطریقہ (رصد بندی کا) ان میں رائح ہوگا۔

(٣٣) سنخضرت مين مليم كاارش وان عورتول كے بارے ميں جو جنازہ كے ساتھ جار ہی تھيں:'' لوٹ جاؤتم

درانحالیکہ گناہ گارہونے والی ہو، تو اب پانے والی نہیں ہو!'' میں کہتا ہوں: وہ اس سے ای لئے روکی گئی ہیں کہان کی جناز ہ میں شرکت: شوروشغب، واویلا، بےصبری اور بے پردگی کی اختالی جگہ ہے۔ ۸

### تین بچ فوت ہونے کا ثواب اوراس کی وجہ

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ اور کسی مسلمان کے تین بچنبیں مرتے ، پھروہ جہنم میں داخل ہوجائے ( یعنی ایسانہیں ہوسکتا) مگرفتم کھولنے کے طور پڑا ( مشکلوۃ عدیث ۱۷۲۹)

تشری جس کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں ،اس کے جہنم میں نہ جانے کی چندوجوہ ہیں:ایک بیاکہ اس نے ہامید تواب صبر کر کے اپنے نفس سے جہاد کیا ہے۔اس کا بیصلہ ملا ہے باقی وجوہ مبحث ۵ باب۳۱ میں گذر چکی ہیں۔ویکھیں رحمة اللہ (۱:۵۷۷)عنوان:''آفات و بلیات کی حکمتیں''

### تسلی دینے والے کومصیبت زوہ کے ماننداجر ملنے کی وجہ

حدیث بین ہے کہ ''جو خص کسی مصیبت زدہ کو کی دے ، اس کے لئے اُس مصیبت زوہ کے تواب کے مانند ہے''(مفکوۃ حدیث ۱۷۳۷)

تشریخ: مصیبت عام ہے: خواہ کسی مرنے کی مصیبت ہویا کوئی مالی یا غیر مالی آفت ٹوٹ پڑی ہو۔اورتسلی دینا بھی عام ہے: خواہ مصیبت زدہ کے پاس جا کرتسلی دے، یا خط وغیرہ کے ذریعیت کی دے۔ ہرصورت میں تسلی دینے والے کوئی عام ہے: خواہ مصیبت زدہ کے پاس جا کرتسلی دے، یا خط وغیرہ کے ذریعیت کی درجیس برابری ضروری نہیں ) اور والے کوئیسی دینا ہی اجر ملے گا، جیسا مصیبت زدہ کوصبر کرنے پر ماتا ہے ( مگردونوں کے اجر میں برابری ضروری نہیں ) اور ال کی تین وجوہ ہیں:

مہلی وجہ بسلی دینے والامسیبت زوہ کے صبر کا باعث بنا ہے یعنی اس کے سلی دینے سے مصیبت زوہ کو صبر آیا ہے۔ اور حدیث میں ہے: المدالُ عملی المنحیر تفاعلہ لیعنی جواجھی بات کا راستہ بتا تا ہے اس کو بھی اس اچھی بات پڑمل کرنے والے کی طرح تو اب ملتا ہے (مجمع الزوائدا: ۱۹۱۱) (بیوجہ شارح نے مظاہر حق سے بردھائی ہے)

د وسری وجہ: جومصیبت ز دہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ بھی مصیبت ز دہ کی طرح بےقر ار ہوتا ہے۔اوروہ بھی صبر کرتا ہے۔ پس ہرایک کواس کےصبر کاا جرماتا ہے۔

تیسری وجہ: جس کا کوئی آ دمی فوت ہو گیا ہے: اس کی صورت ،اوراس کوسلی دینے کی صورت ایک جیسی ہے۔ کیونکہ تسلی دینے والا اس صدمہ کواپنا صدمہ اضور کرتا ہے۔اور عالم مثال (آخرت) کا مدار مما ثلت پر ہے بیعنی عمل کی جزاممل

- ﴿ لَا لَكُوْلُو لِيَالِينَ لِيَ

کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس لئے جوثواب میت کے پسماندگان کو ملتاہے، وہی تعلی دینے والے کو بھی ملتاہے۔ کیونکہ دونوں کامکل ایک جیسا ہے، پس دونوں کی جزابھی ایک جیسی ہوگی۔

### بسماندگان کے لئے یک شاندروز کھانا تیار کرنے کی حکمت

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ جب غزوہ موتہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔اوراس کی اطلاع مدینہ پنجی ، توان کے گھر میں صف ماتم بچھ کی۔ چنانچہ آپ نے اپنے گھروالوں کو تکم دیا کہ:''جعفر کے گھروالوں کے لئے کھانا تیار کروءاس لئے کہان کے میہاں ایسی خبر آئی ہے کہ انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں!'' (مشکوۃ حدیث ۱۷۳۹) تشریح : میت کے گھروالوں کے لئے کھانا تیار کرناان پرانتہائی دربہ کی شفقت ہے۔اوران کو بھوک کی تکلیف سے بہتانا ہے۔ لیعنی بیتی ماظہار شفقت اورانانت کے لئے ہے۔

[٣٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار" أقول: ذلك: لجهاده نفسه بالاحتساب، ولمعان ذكرناها.

[٣٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " مَن عَزَّى مُصابا فله مثلُ أجره"

أقول: ذلك لسببين: أحدهما: أن الحاضر يَرِقُ رِقَةَ المصاب، وثانيهما: أن عالَم المثال مبناه على ظهور المعانى التضايفية، ففي تعزية الثُّكلي صورةُ الثُّكلِ، فجوزى شِبة جزائه.
[٣٦] قوله صلى الله عديه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يُشغلهم" أقول: هذا نهاية الشفقة بأهل المصيبة، وحفظهم من أن يتضروا بالجوع.

(٣٦) آنخصرت مِلاَنْهَا يَامُ كاارشاد: ..... ميں كہتا ہوں: يەمىيبت زدوں كے ساتھ انتہائى درجە كى شفقت ہے۔اور \* ان كوبچانا ہے اس سے كەدە بھوك سے ضررا ٹھائيں۔ لغت: تضایُف (مصدر باب تفاعل) صَافَ إلیه: مائل ہونا أضافه: مائل کرنا، منسوب کرنا، مضاف مضاف الیہ اس سے بین اس دنیا کی چیز وں کے مانند ہیں۔ اس سے بین اس دنیا کی چیز وں کے مانند ہیں۔ کہی تضایف (باہم دیگر مناسبت رکھنا) ہے۔ اورا عمال کی جڑا تھی بھی چونکہ مل کے مشابہ ہوتی ہیں، اس لئے اعمال اور ان کی جڑا تھی بھی چونکہ مل کے مشابہ ہوتی ہیں، اس لئے اعمال اور ان کی جڑا تھی تھی تونکہ میں نبست اضافت ہوتی ہے وہ ان کی جڑا تھی امور کہلاتے ہیں۔



### پہلے زیارت ِ قبور کی ممانعت پھرا جازت کی وجہ

صدیث حدیث منع کیا تھا۔ پس ان کی زیارت کرو' (مشکلوۃ حدیث ۱۲ ۱۲) اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ '' میں نے آپ لوگوں کوزیارت قبورے منع کیا تھا، پس ان کی زیارت کرو۔ کیونکہ قبرستان جاناونیا سے بے رغبت کرتا ہے۔ اور آخرت کی یاو دلاتا ہے' (مشکلوۃ حدیث ۱۲۹۹)

تشری : شروع میں جب عام مسلمانوں کے دلوں میں تو حید کا بیج پوری طرح جمانہیں تھا۔ اندیشہ تھا کہ قبرستان جانے ہے قبور پرسی کا سلسلہ شروع ہوجائے گائی گئے قبروں پر جانے ہے منع کیا گیا تھا۔ پھر جب امت کا تو حیدی مزاح پختہ ہوگیا۔ اور اسلام کی بنیا دی تعلیمات دلول میں جز پکڑگئیں۔ اور شرک سے دلول میں نفرت بعیر گئی۔ اور قبور پر جانے سے شرک کا اندیشہ نہ رہا، تو آپ نے قبور پر جانے کی اجازت دیدی۔ اور جواز کی وجہ یہ بیان کی کہ زیارت قبور میں بڑا فائدہ ہے۔ اس سے آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ اور وہ انقلا بات دہر سے عبرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

# زيارت قبور كى دعا ئيں

میملی دعا: رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِکُمْ لَلَاحِقُونَ، نَسْنَلُ اللّهَ لَنَا وَكُوسِيَّ اللّهُ لَنَا إِنْ شَآءَ اللّهُ بِکُمْ لَلاَحِقُونَ، نَسْنَلُ اللّهَ لَنَا وَلَمُسْلِمِیْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللّهُ بِکُمْ لَلاَحِقُونَ، نَسْنَلُ اللّهَ لَنَا وَلَمُسْلِمِیْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللّهُ بِکُمْ لَلاَحِقُونَ، نَسْنَلُ اللّهَ لَنَا وَلَمُعْنَى وَالْمُولِمِیْنَ مِن سے اور ہم الرّالله فِی سے ضرور ملنے والے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں الله تعالیٰ سے ایخ اور تمہارے لئے سلامتی کی ) (مقلوة حدیث ۱۷۲)

ووسرى دعا: رسول الله صَلَالِيَّ اللهُ مَن مدينه مِن چند قبرول پر موار آپ نے ان كى طرف رخ كيا، اور كها: أَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يُغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثْوِ (سلام مؤتم پر،اے قبور والو! الله تعالیٰ ہماری اور تمہاری مغفرت فرما کیں ،تم ہمارے پیش رّو ہو،اور ہم نشانِ قدم پر ہیں لیعنی تمہارے پیچھے آرے ہیں ) (مشکوۃ حدیث ۱۷۹۵)

تشری اموات کی زیارت پراحیاء کی زیارت کے احکام جاری کئے گئے ہیں۔ پس جس طرح زندوں سے ملاقات ہوتی ہوتان کی طرف مندکر کے سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، ای طرح اموات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اموات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اموات کے لئے وعائے مغفرت کی جاتی ہے اور اپنی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ زیارت قبور سے اصل مقصود یہی وو باتیں ہیں۔

[٣٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"

أقول: كان نهى عنها لأنها تفتح باب العبادة لها، فلما استقرت الأصول الإسلامية ، واطمأنت نفوسهم على تحريم العبادة لغير الله: أذِنَ فيها، وَعَلَلَ التجويز: بأن فائدته عظيمة، هى: أنها تذكر الموت، وأنها سبب صالح للاعتبار بتقلب الدنيا.

[٣٨] ومن دعاء الزائر لأهل القبور:" السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للا حِقون، نسأل الله لنا ولكم العافية" وفي رواية:" السلام عليكم يا أهلَ القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سَلَفنا ونحن بالأثر" والله أعلم.

تر جمہ: (۳۷) آنخضرت سے تبایا کی ارشاد: ......... میں کہتا ہوں: نبی سِلانہ اللہ نے منع کیا تھا زیارت قبورے۔اس گئے کہ زیارت قبور: قبور کی پرستش کا دروازہ کھولتی ہے۔ پھر جب اسلامی عقا کد جم گئے اورلوگوں کے قبان غیراللہ کی عبادت گئے تیم پرمطمئن ہو گئے ،تو زیارت قبور کی اجازت دیدی۔ اور جائز کرنے کی وجہ بیہ بیان کی کہ اس کا فاکدہ پڑا ہے۔ اور وہ فائدہ بیہ کہ قبروں کی زیارت موت کو یادولائی ہے۔ اور یہ کہ وہ بہترین ذریعہ ہے انقلابات قبرے عبرت پذیری کا۔ (۳۸) اور قبور والوں کی زیارت کی دعاہے: المسلام المنح سے باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

> (به توفیق البی آج بروز جمعرات ۱۳ محرم ۱۳۲۳ ه مطابق ۲۸ مارچ ۲۰۰۲ء کتاب الصلاة کی شرح مکمل ہوئی فللله المحمد و المونیّة)



